





# طبقات ابن سعد

تفس كأردوبانار كرابى طريكي

# 

# خلفائے راشدین اور صحابہ کرام شکاشتیم از:محدا قبال سلیم گاھندری

یے گاب جواس وقت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ مشہور ومعروف کتاب'' طبقات ابن سعد'' کا تیسرا حصہ ہے۔ اس میں حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ کرام خلافی کے احوال درج ہیں' عربی سے اردو میں ترجمہ علامہ عبداللہ العمادی مرحوم ومغفور نے کیا تھا اور علامہ عبداللہ العمادی مرحوم ومغفور نے کیا تھا اور علامہ عبداللہ العمادی مرحوم کا نام نامی اس بات کی ضانت ہے کہ اس گتا ہے تو تاریخ اسلام کے قدیم ترین ماغذوں میں نہایت اہم مقام حاصل ہے اور بیتر جمہ تے ترین ترجمہ ہے۔

#### علامه ابن سعد وليتعليه كا تعارف:

ابن سعد کا پورانا م ابوعبداللہ محمد بن سعد بن منتج الر ہری ہے۔ بنی زہرہ کی طرف ان کی نسبت حق ولاء کی وجہ ہے ہے' نسلاً میہ عرب نہ تھے' بلکہ ان کے مورثِ اعلیٰ بنی زہرہ کے ایک مجاہد بزرگ کے ہاتھ پرایمان لائے تھے' اس لیے بیز ہری کہلاتے ہیں۔

ابن سعد ۱۲۸ جمری میں بمقام بھرہ پیدا ہوئے اور وہ جمری میں بمقام بغداوان کی وفات ہوئی ، چونکہ بیائی باسٹھ سالہ علمی زندگی میں ایک بڑی مدت تک مورخ الواقدی کے ساتھ کا تب کی خدمت انجام دیتے رہے تھے اس لیے ان کو کا تب الواقدی بھی کہاجا تا ہے بیان نے زمانہ کے صاحب علم وگمل بزرگ تھے۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد (جلد ۵ صفحہ ۳۲۱) میں ان کا تذکرہ لکھا ہے اوران کے بارے میں کہا ہے کہ عندنا من اہل العداللة یعنی ہمارے نزدیک وہ قابل اعتاد مصنف میں اس کا طرح امام ابن جرالعسقلانی نے تہذیب التہذیب میں ان کو صدوق یعنی ہیا کہا ہے۔ ابن ایبک الصفدی نے ان کو معتبر لکھا ہے (الوافی بالوفیات جسم ۸۸) اور ابن العماد آلتھری نے شذرات الذہب (حوادث وسم جبری) میں ان کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی عبادت زیدوں نے دونقل روزے کھا کر سے ہوئے۔ ان کی عبادت نے بیم دوسرے دن فل روزے رکھا کر تے تھے۔

#### طبقات ابن سعد کی امتیازی حیثیت

ابن سعد کی کتاب''طبقات الصحابہ والتابعین کوقد ہم ماخذ تاریخ ہونے کی حیثیت سے ہرز مانے کے مؤرخین کے نزدیک کافی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہی کتاب عرف عام میں طبقات ابن سعد کہلاتی ہے جس کا حصد سوم اس وقت آپ کے سامتے پیش ہے۔ دار التر جمہ میں اس کتاب کی اہمیت کو لمحوظ رکھ کرعلاء کے ایک بورڈ نے اردوتر جمہ کرانے کا فیصلہ کیا تھا اور بیکام علامہ تعادی کے جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے اس کا اردو میں ترجمہ کرنے والے بزرگ علامہ العمادی ناظر مذہبی دارالتر جمہ جامعہ عثانیہ حیدرآ باددکن بیٹے علامہ عمادی مرحوم امر تصواضلع جو نپور میں پیدا ہوئے۔ خانقاہ رشید یہ جو نپوراور لکھنو میں تعلیم حاصل کی بڑے بڑے نامی گرامی اسا تذہ سے کسب فیض کیا۔ ایک عربی رسالہ''البیان' کے نام سے لکھنو سے ٹکا لئے تھے' کچھ دن اخبار الوکیل امر تسر کی اوارت میں شریک رہے پھر جامعہ عثانیہ میں بلا لیے گئے۔ آخر عربی پینشن پر علیحہ ہ ہوگئے تھے' کے 19 ء میں بمقام حیدرآ بادتقر با سوے سال کی عربی وفات پائی۔ بیا ہے زیانے میں علوم اسلامیداور اسلامی تاریخ کے مسلم الثبوت عالم سمجھے جاتے تھے' عربی فاری اور اردو پر انہیں بے نظر قدرت حاصل تھی۔

نفیں اکیڈی نے یہ طے کر ایا ہے کہ ایسی نایاب اوراہم کابوں کوزیور طباعت ہے آراستہ کر کے اہل علم اوراہل ذوق حضرات کی خدست میں پیش کروے اوراس سلسلے میں جوظیم الثان خدست علم اورائل علم کی انجام دمی ہے اس کا انداز ونفیس اکیڈی کی فہرست مطبوعات پر ایک نظر ڈالتے ہی ہر شخص کو ہوسکتا ہے۔ تاریخ طبری تاریخ ابن خلدون اور طبقات ابن سعد جیسی ضخیم کتابوں کی فہرست مطبوعات پر ایک نظر ڈالتے ہی ہر شخص کو ہوسکتا ہے۔ تاریخ طبری تاریخ ابن خلدون اور طبقات ابن سعد جیسی ضخیم کتابوں کی طباعت واشاعت کوئی آسان کام نہ تھا یہ نو نو اور تو فیق خداوندی نے بیسب پچھ کرا دیا۔ اللہ تعالی جب سی سے کوئی کام لینا چاہتا گی اس کی امید بھل کے ہوست تھی دیتا ہے اور تو فیق خداوندی نے بیسب پچھ کرا دیا۔ اللہ تعالی جب سی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اسے ہمت بھی دیتا ہے اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا کردیتا ہے۔ و ما تو فیقنا الا باللہ العظیم.

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں توفیق دے اور توانائی عطافر مائے کہ ہم علم اور اہل علم کی ہمیشہ بیش از بیش خدمات انجام دیتے رہیں۔



# الطبقات ابن سعد (صديوم) المسلك المسلك



# فهرست مضامين

# طبقات ابن سعد (هنهوم)

| صفحہ       | مضايين                                             | صفحه        | مضابين                                               |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>r</b> ∠ | سيدناصديق أكبر فكالفئة كاحليه                      | 16          | بني تيم بن مرّه بن كعب الم                           |
| "          | حفرت ابوبكر فئاهؤ كاخضاب لكانا                     | 11:         | حضرت الوبكر فكاهداء كاشجرة نسب                       |
| ۳.         | حضرت البوبكر وتفاهفه كي وصيت                       | 11          | از واح واولاد                                        |
| ۱۳۰        | حضرت البوبكر شئاهة كاكل اثاثه                      | 11          | عتیق کی دجد شمید                                     |
| -11        | خلافت کے پہلے سال مال غنیمت کی تقسیم               | ויו         | صديق کا وجه شميه                                     |
| 11         | خطرت البوبكر فئاه وقد كى سلمان كووصيت              | 11          | شان صديق تئالاؤر بربان على شاهؤر                     |
| 11         | تر که من حمل کی وصیت اور اس کی توجیهه              | 11          | قبول اسلام مين اوّليت                                |
|            | حضرت الوبكر فناهناه كي حضرت عاكشه فناهناها سي محبت | 12          | هجرت کے سفر میں رفاقت نبوی میں                       |
| ۳۲         | اوران کووصیت                                       | ſΛ          | مدح صديق تئاملة فربز بان حسان تفاملة فه              |
| pope.      | صديق اورصديقه كے مامين آخرى گفتگو                  | 11          | سفر ججرت کے دوران نکاح                               |
| 744        | ا ثاثة صديقي بارگاه فارو تي ميس                    | 16          | حضرت ابو بكر كاعقد مواخاة                            |
|            | مال صدیق کی واپسی کے لئے حضرت عبدالرحمٰن ابن       | <i>11</i> . | رسول اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى نُظر مِن مقام صديق تفاسف |
| 11         | عوف ففاه عَوْ كاحضرت عمر تفاه عَه كامشوره          | r• ·        | اجتها دصد لقى شيطة                                   |
| 11         | رِانی چا درول میس کفن کی وصیت                      | <b>!</b>    | خلافت نبوى مَا كَالْتِيْ كُلُوا شاره                 |
| "          | المز تی کی روایت                                   |             | حضور غلائلك كامرض وفات مين حضرت الوبكر كوامامت       |
| ro         | وفات سے أيك سال قبل آپ كوز برديا جايا              | 11          | کے لئے نامزد کرنا                                    |
|            | حضرت عمر تفاه و كوجالين بنانے سے بل اكابر صحاب     | ۲۳          | حضرت ابو بكركا خلافت كے لئے انتخاب                   |
| ٣٧         | عيد مثاورت                                         | 70          | سيدنا صديق اكبر ففاهؤه كاخطبه خلافت                  |
|            | حصرت عمر تفاهر کی خلافت کے بارے میں مہاجرین        | 11          | وصيت نبوى اور خلافت الويكر هي هذه                    |
| "          | اورانصارے مشاورت                                   | 11          | حضرت على شاه و كاآپ بن الفور كوخليفه تسليم كرنا      |
| 11         | حضرت عمر ففاه نو کی خت مزاجی کی شکایت کا جواب      | ro          | خلیفہ بننے کے بعد ذریعۂ معاش                         |
|            | خلافت کے لئے حفزت عمر می دیو کی نامزدگی پر حفزت    | 7.7         | حضور عَلِيسًا كي وفات كي دِن البوكم وكالماء كي بيعت  |
| 11         | عثمان ففاهونه كوتحر ريكصوانا                       | 11          | خدمت خلق کا جذبه                                     |

| X.        | علامات المعربية المراشدين اور محاب كر                                                                | <u></u>     | الطبقات ابن سعد (صدور)                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| ماما      | ٧٠                                                                                                   | r2          | تح ريكھواتے وقت بے ہوشی                                |
| 71        | جانشين مصطفى مَالْقَيْدِمَ كَا خطبه خلافت                                                            | 11          | نامزدگی کافران                                         |
| ۳۵        | خلافت كمتعلق انصاركي رائي                                                                            | 11          | حضرت عمر شي الدور كوتنها أن مين وصيت                   |
| 11        | حضرت ابوبكر ثفاشة كالصاركو مجهانا                                                                    | 11          | حضرت ابوبكر شكاور عائد كالمات                          |
| 11        | عبد صديق فئلط كابيت المال                                                                            | ra          | یوم وصال اور کفن کےمعاملے میں موافقت نبوی کا شوق       |
| ٣٦        | مال کی تقسیم میں مساوات                                                                              | 11          | حضرت ابوبكر فكالطوز كي وفات أورتد فين                  |
| //        | بيواؤل مين جإ درول كي تقسيم                                                                          | //          | ايام علالت مين حضرت عمر كونماز پڙھنے کا تھم            |
| 11        | بيت المال مين صرف ايك درجم                                                                           | 11          | وقت وقات                                               |
| 72        | نى عدى بن كعب بن لوءى                                                                                | <b>1</b> 79 | مرت خلافت                                              |
| . 11      | حضرت عمر ثرگاه يوز كاشجره نسب                                                                        |             | حضرت الومكر تفاطعه كي عمر                              |
| 11        | ازواج داولا داورخاندان                                                                               | 11          | زوجہ سے عسل ولانے کی وصیت                              |
| ۳۸        | جبل عمر شخاله ئوز                                                                                    | ۰۸۹         | حضرت الوبكر وي الدعه كي تلفين                          |
| 11        | حضرت عمر مخالاند کے لئے دُعائے مصطفیٰ                                                                | 11          | پرِانی جاِ در کفن میں شامل کرنے کا حکم                 |
| r9        | قَلْ بِغِيمِ مَا لَيْنِيْ كَالراده                                                                   | 11          | کفن میں جا دروں کی تعداد                               |
| 11        | عمر بہن کے کھر میں                                                                                   | 144         | مسجد نبوی میں نماز جنازہ                               |
| - 11      | بهن اور بهنونی پرتشدد                                                                                | . 11        | حضرت عمر می اوق ہے نماز جناز ہ پڑھائی                  |
| "         | ابن خطاب کے دِل پرقر آن کااڑ                                                                         | . PY PY     | رات کے وقت ترفین                                       |
| ۵۰        | حضرت عمر تفاه هُزُوارگاه نبوت میں                                                                    | 11          | نوحه کرنے کی ممانعت                                    |
| 11        | قبول اسلام میں جالیسوال تمبر                                                                         | 44          | بِبِلوئِ مصطفیٰ میں بنا آپ کا عزار                     |
| <i>"</i>  | حضرت عمر خی دغه کاس ولا دت                                                                           | 11          | روضهٔ نبوی کااندرونی منظر                              |
| ۵۱        | نمازے لئے بیت اللہ ورکھلانا                                                                          | - 1         | حضرت علی جی ہیں و کا حضرات ابو بکر وعمر جی ہیں کا خراج |
| 11        | دربار نبوت سے فاروق کا لقب                                                                           | 11          | محسين                                                  |
| //<br>A.J | الجرت                                                                                                |             | ابوقافه کااتنفسار                                      |
| ۵۲        | حضرت عمر شی اللط انجرت کے سقر پر                                                                     | //          | حضرت ابوبكر مئ دفور كي ورثاء                           |
| "         | عياش بن ابي رسيعة من الله على من الله على الله | rr          | چىيى ماە بعدا أبوقحا فەكى وفات                         |
| <i>//</i> | ابوبکروغمر می افتات کے مابین عقد مواخا ہ                                                             |             | سيدناصدين اكبر في دند كي الكوشي كالقش                  |
|           | حضرت عمر منی ایدو کی غزوات وسرایا میں شرکت                                                           |             | حضرت ابوبکر کے ہاتھ پرحضرت عمر کی بیغت                 |
|           | حضرت عمر وفاهداء كوعرك اجازت إور حضور علايظ                                                          |             | خضاب لگانے میں ابوجعفر کاسیدنا صدیق اکبری پیروی        |

| رام ك | م الشريق اور صحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ﴿ طِبْقَاتُ ابن سعد (صديوم)                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|       | حضرت خالد بن الوليد اور مثني شائن كومعزول كرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٣          | کی نفیعت                                              |
| 47    | کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "           | حفرت عمر تفاه عِنه كى نامِز د گى فراست صد لقى كى دليل |
| 47    | دریائی سفرکے لئے مشورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | خلافت کے <u>لئے</u> نامزدگی                           |
| . 11  | فتنه میں ڈالنے دالے سے نصیحت آمیز سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>۵</u> ۳. | سيدنا فاروق أعظم مئياه أو كاخطبه كخلافت               |
| ייור  | نماز كاذوق وشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | //          | تد فین صدیقی کے بعد خطبۂ فاروقی                       |
| 11    | احادیث لکھنے کے لیے استخارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۵          | حضرت عمر الخاه الأنك كئي بيت المال سے حصہ             |
| ۵r    | حضرت عمر فناه غنه كارعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ra          | بيت المال يقرض                                        |
| 11    | حضرت عمر فناه نو کا مزاج گرای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | بيت المال سي شهر ليني من آپ كاتفوى                    |
|       | حضرت عثمان اور حضرت ابن عباس منیالهٔ نئم کے ہاتھوں<br>ریزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | عاصم بن عمر شكاه وزك كئے نفقه                         |
| . //  | الله كينسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | اپنے خاندان کے نفقہ میں احتیاط                        |
| 77    | فكرآ خرت كاايك نموند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,           | لباس وخوراك مين حضورةً ليُنْفِرُ كل احباع             |
| 11    | اتباع نبوی کاذوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عد          | حضرت حفصه خيافانها كي درخواست كاجواب                  |
| 11    | فيصله كرتي وفت خوف خدا كاغلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | بیت المال ہے تجارتی قرض لینے ہے اٹکار                 |
| 72    | ا بال صاف کرنے کے لئے استرے کا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *//         | سفر هج میں حضرت عمر کی ساد گی                         |
| ٩٨    | عبير كولفيحت المستنب ا | i           | خوراک بین سادگی                                       |
| 11    | امام اوررعاما کابا ہمی تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | حکام کی طرف سے وظیفہ کا مطالبہ                        |
| "     | محاسبه کشس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | وظیفه کی منظوری                                       |
| 49    | عاملین حفرت عمر تفاه نو کھلی کچهری میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ι,          | راحت کی زندگی بسرنه کرنے کی وجہ                       |
| 11    | اً داپ مِسجِد کالحاظ واجتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | اميرالمومنين اوررعايا كي مثال                         |
|       | مردم شاری کار یکارژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | رعایا ہے حسن سلوک کا حکم نامہ                         |
| 11:   | فرق مراتب كالحاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | اميرالمومنين كاخطاب دياجانا                           |
| ۱2    | بنوباشم كومقدم ركفنے كائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "           | اوّلیات فاروقی نی ندئر<br>ما ک آته بر مدر به رط ت     |
| 11    | تقسیم حصص کاطریقه<br>اصحاب بدر می الدین کامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41          | عال کی تقرری میں احتیاطی مدابیر                       |
| //    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | معبد نبوی کی توسیع                                    |
| ۷۲    | امهات المونين كواصحاب بدر تفاطئة برفوقيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "           | حضرت عمر خيايية كالجابية مين قيام                     |
| 11.   | فرزندغمر تئاه نویراسامه بن زیدگی فوقیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | ملک شام اورغمواس کا طاعون                             |
|       | الليمن شام وعراق کے ليے وظائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | //          | الارت هج کی ذمه داری<br>مهد فریر مغر کناس در نیش      |
|       | تبرت كرف والي مورتون كاوطيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | مجدنبوي مين تنكريون و زشري                            |

| W           | خلفائ راشدين اور صحابركرا               | THE WAR                            | <u>^</u> | MAN NEW MAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كر طبقات ابن سعد (هنيسوم)               |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۸۲          | اورامدادی ترسیل                         | حضرت عمرو بن العاص كاجواب          | ۷۳       | 4**************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نوزائيده بچول كاوظيفه                   |
| 11          | اق سے غلبہ منگوانا                      | قحط کے خاتمہ کے لئے شام وعر        | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمر خلائف کے اقدامات کی ،          |
| ۸۳          | الذئة كي خوراك                          | تخط کے دنوں میں حضرت عمر وی        | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حق دارتک حق کو پہنچانے کی فکر           |
| 11          | كورعايا كى فكر                          | زمانه فخط مين حضرت عمر تفاهد       |          | غنیمت تقسیم کرنے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت حذيفيه خاه فيؤو كوتمام مال         |
| //          |                                         | قوم کو گھی نہ ملے تو امیر کیوں کھا | ۷,۳      | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حکم                                     |
| ۸۳          | يشت سے اجتناب                           | رعایا کی تکلیف کا احساس اور گ      | 11       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مال غُنيمت ميں ہرمسلمان كاحصه .         |
| 11          |                                         | ُ خود کھا نا پکا کرتو م کو کھلا نا | 11       | ******************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مال غنیمت کی کثرت پر خیرت               |
| ۸۵          | ی رنگت میں تبدیلی                       | قحط کی شدت ہے آپ ٹھا ملائد         | 40       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ام المومنين حضرت زينب حيادة عَا         |
| 11          | مان                                     | عمال کی طرف سے امدادی سا           | ï,       | نف كاتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | پیدائش کے فوراً بعد بچوں کے وظا اُ      |
| 11          |                                         | زمانة فخط كمتفرق واقعات            | ۷۲_      | 20140-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وظائف مين سالانداضا فد                  |
|             |                                         | اردگرد کے تمام لوگوں کے ل          | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رعایا کی خوشحالی کی فکراور تقسیم مال    |
| ۲۸          | T .                                     | انتظام                             | 44       | **************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا بومویٰ بنی اندؤنے کے نام خط           |
| "           | 1                                       | مریضوں کے لئے پر ہیزی کھ           | 11       | ***********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كثرت مال برتشوليش                       |
| ۸۷          | وزندگی                                  | قط كايام من آپ كا كريل             | 11.      | ت المونين برزجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عاكشه فناه فنا كوتمام امهار        |
| 11          | 1                                       | سيدنا فاروق أعظم وكاهؤه كأ         | 48       | راست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بالإنه غله كُنْ تقسيم اورآ پ كى كمال فر |
| <b>^</b> ^^ | <b>f</b>                                | مرغوب غذا                          | 77       | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اموال کی دیکیر بھال اوراحساس ذ          |
| 11          | 1 /                                     | حضرت عمر تفئاه منه کے کباس پر      | 4        | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مسافرخانون کی تغمیر                     |
| 11          |                                         | استغفار کے ذریعے اللہ ہے.          | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خلافت اور بادشاهت میں فرق.              |
| ۸۹          | *************************************** | صلوة والاستنقاء كي امامت.          | jj.      | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عاملين كااحتساب                         |
| 11          |                                         | حضرت عباس ففاهؤه كأوسيله           |          | حضرت على فتحاطيفنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بيت المال سے وظيفہ لينے ميں             |
| 9.0         |                                         | عام الرماده مين حضرت عمر تؤ        | 11       | ***********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مشوره                                   |
| 11:         |                                         | وعائے فاروتی ہے بارانِ رح          | ۸۰۱      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيت المال مين امير الموتنين كاحر        |
| 11          | *                                       | نواحی قبائل کی واپسی               | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمر فئ منوز كي كفايت شعا           |
| 91          |                                         | قطى وجه عصدقه وزكوة                | 11       | the second secon | ابوموی اشعری شاهد کے مدید کے            |
| 11          |                                         | ریا کاری کی ندمت                   | 11       | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تحاكف كي وصولي من احتياطي تد            |
| 11          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | چېرے کے رنگ میں تغیر کی و<br>د عظ  | A)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله كانام ن كرغصه كافور                |
| 97          | سرايل                                   |                                    | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قط كاسال                                |
| 11          |                                         | جلال فاروقی شی الدیند              | //       | مجنے کے لئے خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت عمرو بن العاص كوامداد سي           |

| $\mathcal{X}_{\mathcal{L}}$ | المحالان المسترين اور محابه كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9           |                                | ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صّبةً م)                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1-1                         | درخواست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77          |                                | كتب سابقه مين حضرت عمر مخاطرة                                |
| 1+1                         | جرهٔ عائشه می الفظیم معرفین کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "           | 1                              | مهندی کاخضاب                                                 |
| 11                          | خلیفه کی نامزدگی کااختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "           |                                | تاجدارعدل كلباس اور بوشاك                                    |
|                             | حضرت زبیر و طلحہ اور سعد ٹھامگٹنم کی حق خلافت سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90          | ***********************        | شهرني مَا لَقَيْنِهُم مِن شهادت كي تمنا                      |
| 11                          | دستبرداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94          | خصوصیات                        | حضرت عمر فقاه ؤركى تين اخيازي                                |
|                             | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ثفاه عند كي حق خلافت سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ب بن ما لک شیطیو کا            | خلافت فاروتی کے متعلق عوف                                    |
| 11                          | دستبرداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "           | ******************             | خوابِ                                                        |
| 1+1                         | حضرت عمر تفاشر كابي جانشين ك لئے جامع وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | حضرت عمر شی الدوز کے           | حفرت کعب احبار ففائد کی                                      |
| //                          | كعب بن احباركي يادو ماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | ****************************** | بارے میں پیشگوئی                                             |
| ۱۰۲۲                        | حفرت صهيب في الدفع كونماز برهاني كاتحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | بوموى اشعرى ففاطؤنه كا         | شہادت عمر ہی ہونہ کے متعلق ا                                 |
| 11                          | قاتل کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          |                                | خوابنسنسسسسس                                                 |
| 11                          | طبیب کی طلبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | il.         | ، کی شہادت کے معلق             | حفرت مدیفہ ٹی شعر کا آپ                                      |
| 1+0                         | كلاله متعلق وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94          | ****************************   | اشاره                                                        |
| 11                          | جفرت عمر هئ الداء كي حضرت عثمان وعلى حيد منه سي تفتلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | !!          | 1                              | جبال عرفه کاواقعه                                            |
| 11                          | حضرت صهیب می اندند کوامام بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          |                                | حضرت عمر فئاونوز كا آخر كا حج                                |
| "                           | خلیفه نامزدکرنے میں اختیاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i I         | ł .                            | آ گاررخصت دعا خطبه                                           |
| ",                          | خلافت كامعالمه چوشحابه تكاشيم كيرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | F·                             | حضرت عمر مئي دننه كاشوق ملاقار                               |
| 1+4                         | کلاله کے مسئلہ پرسکوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99          |                                | حفرت عمر شاهدئو كوخواب ميل                                   |
| //                          | اپنے فرزند کوخلیفہ بنانے سے گریز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | •                              | تفیحت آمیز خطبه                                              |
| 11:                         | نامزدگی کے متعلق این عمر می دیں کا مشورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | j           |                                | کتابالله پرغمل کرنے کی وصیہ                                  |
| 1.4                         | خلیفه نامزدکرنے کا اختیار میں نصیحت میں انتخاب کی صورت میں نصیحت میں انتخاب کی سورت میں نصیحت میں انتخاب کی سورت میں نصیحت میں نصیحت میں انتخاب کی سورت میں نصیحت میں | 11          | !                              | مہاجرین وانصار کے آگرام کی و<br>مدوی سرمتیات                 |
| * <i>II</i>                 | کلیفہ بنے می صورت میں معتق<br>خلافت کے لئے مشاورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | //          |                                | نواحی قبائل کے متعلق وصیت                                    |
|                             | علالت کے سے مساورت<br>غیر مسلموں کے مدینہ داخلے پر ماہندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.         | - A                            | الل ذمه کے حق میں وصیت                                       |
|                             | ابولؤلؤ کی حفزت عمر شاه نوشه شده کایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | //<br> •  . |                                | عاصل کے متعلق وصیت                                           |
|                             | ۱۹ووو ۵ مسرت مر ناهدوت سنایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.71        |                                | حفرت عمر ثقاط برقا تلانه حمله<br>حفرت عبدالرحن بن عوف فقا    |
| 11                          | نماز فجريس قاتلانه حمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //          |                                | عظرت عبدار من بن عوف تئ<br>قاتل کے متعلق استفسار اور اظ      |
|                             | مار جرین از کی اوائیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B-          |                                | ا ما س کے علی احتصار اور احرار<br>روضۂ انور میں تدفین کے لئے |
| L                           | [ (00 U) (00 U)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | معفرت عاصمه تعالقها            | روصة الوريال مد من سے                                        |

| رام 🏋 | المستحدث اور صحاباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | ﴿ طبقاتُ ابن سعد (صررم)                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159   | بیت المال سے لیے گئے قرض کی واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.9       | قاتل ڪمتعلق تفتيش                                                                                                   |
| "     | المجهيز وتكفين كے متعلق ہدايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11        | علاج معالجه کی کوشش                                                                                                 |
| 11    | حضرت عبيدالله بن عمر خاهين كوايمان افروز وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11        | میت پررونے کی ممانعت                                                                                                |
| //    | امارت کےغلاموں کی آ زادی کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11+       | ابولۇلۇ كى دھىمكى آ مىزگىقتگو                                                                                       |
| 174   | ممال کوایک سال تک برقر ارر کھنے کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "         | ابولۇلۇ كى خودكشى                                                                                                   |
| 11    | حضرت سعد بن وقاص شاهرُهٔ كل صفالً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 111     | قاتل کون؟                                                                                                           |
| 11    | حطرت عمر وفاهدند كي عاجزي اورتقويلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11        | مصلّی نبوی مُلافیز انون عمر نفاه رئیس رنگین بوگیا                                                                   |
| 11    | سیدنافاروق اعظم شی اندار کے آخری کلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11        | قا تلانه تمله مين مسلمان زخيون كي تعداد                                                                             |
| IT!   | حضرت مفصبه تفاه ُ مَنا عَمَا تَهِ مُفتلُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | j i       | حضرت عمر تؤیمنوئو کے زخم کی حالت                                                                                    |
| 11    | گریپروزاری کی فرمت ونممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | j i       | آلهٔ قل                                                                                                             |
| 177   | ای عائشہ چھوٹنا کی اجازت ہے جمرہ نبوی میں تدفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>''</i> | زخی حالت میں بھی نماز کا اہتمام                                                                                     |
| 11    | حضرت عائشه ری اونونا کا مذفین عمر ری اونونه کے بعد معمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iir       | صحابه كى زبان سے اوصاف فاروقى مخاصة كابيان                                                                          |
|       | حضرت ابوطلحه ففالدؤه كاحضرت ابن عوف ففالدؤه كمركم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11        | حضرت ام کلثوم کی گریدوزاری                                                                                          |
| 164.  | 1 min 10 / 12 min |           | بارگاه فاردتی هی درند میں حضرت این عباس حق دمن کا<br>ت                                                              |
| 11    | حضرت عمر شاه نوز کی مت خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | //        | خراج محسین                                                                                                          |
| - 7/  | حضرت عمر منياه نوز كي عمر كے متعلق مختلف اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خالا      | طق معائند                                                                                                           |
| 1717  | حضرت عمر فتحاهدنو كي مجهيز وللقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11        | تنين با توں ميں کوئی فيصار نہيں کيا                                                                                 |
| 7/:   | حضرت صهيب شيئوني نماز جنازه برخ هاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11        | حضرت ابن عباس هئاه منا كوتين باتوں كى دصيت                                                                          |
| Ira   | منجد نبوی میں حضرت عمر خی نیوز کی نماز جنازہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110       | حضرت ابن عباس عن من کن بان محاس فاروقی کابیان<br>ایر نبر برای کابیان                                                |
| 11    | حضرت عمر تفاسئو كي مرح سرائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11        | آ خرت بہتر بنانے کی فکر                                                                                             |
| 11    | شانِ عمر شيفة بزبان على شيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | آلى تىلى شاخت<br>سرقتار                                                                                             |
|       | عبدالله ابن مسعود جي الدنو كالحفزت عمر مييالينو كوخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | ہرمزان کے قبل کاواقعہ                                                                                               |
| 11/2  | معمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112       | هنينه اور دختر الولؤلؤ كالتل                                                                                        |
| 11    | سعید بن زید می ادار کاخراج محسین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11        | عبیدالله بن عمراورعمرو بن العاص عدد مناسک مابین تنازعه                                                              |
| 1     | حضرت ابوعبيده بن الجراح هياه المؤركاخ اج عقيدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11        | عبیدالله بن عمر تامور من اور حضرت عثمان تن الدور بیل جھکڑا ۔<br>نور میں میں میں اور دور سے عثمان تن اور میں جھکڑا ۔ |
| IPA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IIA<br>*  | فرزندغم تفاه عند كي جذباتي كيفيت                                                                                    |
| 11.   | حضرت مذيفه مخاورة كااعتراف عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | حضرت عمر تفاه فو كي حضرت حفصه مفاه ففا كووصيت                                                                       |
| 11    | شهادت فاروق اعظم وي الدعة كالرّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11        | حطرت عمر شي هونو كاوقف نامه                                                                                         |

| £ ?! | فلفائ راشدينً اور صحابه كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u> | ﴿ طِبْقاتُ ابْنُ سِعِد (صَنِيو)                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100  | موافاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | حضرت عباس تفاهظ كي خواب مين حضرت عمر تفاهظ                                                          |
| //   | حضرت على محادث كي آب مخاصة وسي ملاقات كي كوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ir9      | ے گفتگو                                                                                             |
| 171  | مدینة الرسول میں خوزیزی سے گریز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | حضرت ابن عباس میانه شن کی خواب میں حضرت عمر                                                         |
| וריר | باغيول كوتنبيدور هيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17"•     | فنى الذئز سے ملاقات                                                                                 |
| 100  | وامادر سول مَا كَالْيَدِيمُ مَ مُظلُوما نه شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1111     | عبدشم بن مناف بن قصى كى اولا و 🚭                                                                    |
| Irr  | قرآن شهادت عثمان كالواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | واماد رسول خليفه ثالث مظلوم مدينه حضرت سيدنا عثمان                                                  |
| 11   | آخری کلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lj .     | بن عقاك فتالفظ                                                                                      |
| Ira  | ایک رکعت میں پوراقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11       | از واح واولاد                                                                                       |
| I/Y  | آپ ٹڑاڈٹو کوشہید کرنے کے بعد باغیوں کی لوٹ مار<br>اور میں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | li .     | شرف محابيت                                                                                          |
| "    | بخبه ميزو تكفين وهد فين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i        | قبول اسلام کی باواش میں حضرت عثان شاهار پر جرو                                                      |
| //   | مظلوم مدینه کی نماز جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1927     | تثيرد                                                                                               |
|      | حضرت عثان مفادؤ كي مظلومانه شهادت پر صحابه كرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11       | حفرت عثمان فهاهؤنه کی انجرت حبشه                                                                    |
| IPA  | في النَّهُ كَلَّ مِي الرَّسِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّسِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ |          | حضرت عثان مقاه أور حضرت ابن عوف فقاه وما مامين                                                      |
| 10.  | واما درسول الله تخليفه چهارم حضرت على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77       | عقدموا خاق                                                                                          |
| 10.  | از واح واولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11       | بدری صحابه شئالتهٔ میں آپ شئادر کا شار                                                              |
| ا۵۱  | قبول اسلام ونماز میں اولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ساسا     | سيده امكلثوم فلاه مُنابِث رسول الله مَا لَيْتَا مِنْ اللهِ عَالَ اللهِ مَا لَيْتُورُ مِن اللهِ مِنا |
| 100  | عُرْدَهُ تَبُوك كِمُوقِع بِرِنيابت مصطفیٰ كاشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11       | رسول الله مَا يَعْظِم كَي نِيابت كاشرف                                                              |
| IDM  | سيدناعلى المرتضى مقادعة كاحليه مبارك يستسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11       | حضرت عثان خیاه و کی پیشاک اورسادگی                                                                  |
| ۵۵۱  | لباس کے معاملہ میں خضرت علی مخاطفہ کی سادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1970     | مجلس شوری، انتخاب خلیفة المسلمین کے لیے                                                             |
| 104  | حفرت على حْمَادِ عَلَى حَمَادِ عَلَى عَمَادِ عَلَى الْعَرْضَى كَانْقَشْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11       | حضرت عمر چین نام د کرده کمینی کی رکنیت                                                              |
| . 11 | حضرت علی رفناط فرند کی خلافت<br>جنگ جمل اور صفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1974     | عثان بن عفان می الدر کی خلافت پر اتفاق                                                              |
| IDA  | جنگ ممل آور خفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | عثان فئ الدفيز كركا محاصره                                                                          |
|      | عبدالرحن بن تلجم الرادي اورعلي شاهر كي بيعت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IFA      | حضرت عثان مخاه و مستعفی ہونے کا مطلب                                                                |
| 169  | آپکااس کورد کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #        | ابن عمر مى يين كالمشورة                                                                             |
| 11   | حضرت على شئاطند كي شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | خلافت سے دستبر دار ہونے کی وجد                                                                      |
|      | عبدالله بن جعفر حسين بن على اور محمه بن الحفيه مثلاثها كا<br>ملح مترة س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.      | حضرت عثبان نفاه وز كاباغيول ئے خطاب                                                                 |
| 109  | این مجم کوفل کرنا<br>ملم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | حضرت عثان می وزرکی باغیوں کے لئے بدرعا                                                              |
| , II | ابن مجم كي بيعت لينے سے افكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | رسول الله مُلَا لِيَّنَا كَ ما تُده حضرت عثان ثناه في المعالمة في المقد                             |

| His   | المستحدث اور صحابة                                                     | <u>r_)</u> | كرطبقات اين سعد (منسوم)                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 140   | سيدناز يدابن حارثه فكالدعر                                             | 14.        | شہادت ہے بل قتل کی سازش ہے آگاہی                              |
| 129   | حضرت البومر ثد الغنوى ففاه عند                                         | 11         | امت كابد بخت ترين فخض                                         |
| 1/4   | حضرت مرثد بن الي مرثد الغنوى ثفاطة                                     |            | حضرت حسنین کریمین اور حضرت ابن حنیفه تفایشهٔ کو               |
| //    | حضرت انسه شاهدر (حضور علائل کے آزاد کردہ غلام)                         | 141        | ابن سنجم کی نیت پرشک                                          |
| 11    | حضرت الوكبشه للهم تفاهر من الماهر الماسية                              | 11         | تنين خارجيوں كا خفيه اجلاس ي                                  |
| IAI   | صالح شقر ان بن عدى                                                     | 11         | قطام بنت جمند كي طرف في كل على الأهواء كامطالبه               |
| //    | عبدالمطلب بن عبد مناف بن قصي كي اولاد                                  | 144        | دوملعون مخص حضرت على تفاهدن كي كهات من                        |
| 11    | سيدنا عبيده بن الحارث تفاطعه                                           |            | حضرت على ثفاه و كى خواب مل رسول الله مَلَا يَعْجُمُ سے        |
| IAY   | سيدناطفيل بن الحارث شيعة                                               | 11         | ملاقات                                                        |
|       | سيدناحصين بن الحارث مئاه عور                                           | "          | حضرت على حق مدور برقا تلانداور بردلانه تمليه                  |
| 11/15 |                                                                        | 14,00      | قاتل کی گرفتاری کا حکم                                        |
| //    | حضرت الوحذ يفيه فناه فناه عند المنطقة                                  | 11         | ا ابن مجم کے لیے حضرت علی ہی ایت                              |
|       | حضرت سالم فناهدا (سيدنا ابوحديف فناهد كآزاد                            | 11         | حضرت ام کلثوم کی این مجم کوسرزنش                              |
| 11/1  | كرده غلام)                                                             | 11         | حضرت على ففاه نوع كالوم شهادت                                 |
| ۱۸۷   | ملفائے بی عبد ش                                                        | 11         | شیرخدا فکاشور کی نماز جنازه                                   |
|       | بن عنم جو كه حرب بن اميداور الى سفيان بن حرب ك                         | . 11       | حضرت علی نفاه نور کی عمر                                      |
| //    | طيف تقي                                                                | IYIY       | حضرت سيدناخس شاه فيه كاخطبه                                   |
| "     | سيدنا عبدالله بن جحش هئاه عند                                          |            | عبيعانِ على ويُعدِّهُ نهيس بلكه دشمنانِ على ويُعدُّهُ ( فرمان |
| ÍΛÀ   | حضرت يزيد بن رقيش فناهئه                                               | "          | سيدنا حن ابن على مؤلاطه )                                     |
| "     | حضرت عكاشه بن محصن فؤاهؤه                                              | 11         | عبدالرحمٰن بن تنجم كاعبرت ناك انجام                           |
| 1/19  | حضرت ابوسنان بن محصن الاسدى تفاطئه                                     | מרו        | ابن مجم كاحليه                                                |
| 19+   | حضرت سنان بن البي سنان شكافيف                                          |            | حضرت عائشه هيوننا كاخراج محسين                                |
| //    | حضرت شجاع بن وهب مؤلورة                                                | l i        | تذكره طبقه اولى                                               |
| //    | حضرت عقبه بن وبهب الألفاء                                              | ]          | اسلام میں سبقت کرنے والے اور شرکاء غزو و کوبدر وہ اُتا اُتا   |
| //    | حضرت الويزيدر بيعد بن التم ففطف                                        | ۱۹۷        | سيدالانبياء حضرت سيدنا محمد رسول الله مَالْقِيْرَا            |
| //    | حضرت ابونصله محرز بن نصله فناه عند                                     | 11         | از واج واولا د کی تفصیل                                       |
| 191   | سيدناار بدين تميره څاه نور استار د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |            | سيدالشهد اء حفزت جمزه بن عبد المطلب في الفقد                  |
| 11    | حلفائے بی عبد شمس جو بی سلیم ابن منصور میں سے تھے                      | 149        | سیدناامیر حزه نفاههٔ کی در دناک شهادت                         |

| A PV                       | المسكان المسترين اور محاب                                                                                                                           |             | مر طبقات این سعد (صدرم)                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rin                        | عبدالرحمٰن بن عوف تفاهرُ كي وصيت اوران كاتر كه                                                                                                      | 191         | حضرت ما لك بن عمر و تذكاه غند                                                                                   |
| 111Z                       | سيدناسعد بن اني دقاص شاهرمنه                                                                                                                        | 11          | حضرت مدلاج بن عمر و تفاهئهٔ                                                                                     |
| ΜÄ                         | سعد تفاه فرز كا قبول اسلام                                                                                                                          | 197         | حضرت نقف بن عمرو شكاه ينت                                                                                       |
| 11                         | الله کی راه میں سب ہے پہلے تیرانداز                                                                                                                 | 11          | المُنْ طُلُفائِ بَى نُوفُل بن عبد مناف ابن قصى                                                                  |
| 719                        | غزوة احدييل سعد (فئاهاند كامنفر داعز از                                                                                                             | "           | حضرت عتب بن غزوان تعاشر                                                                                         |
| rri                        | سعد تفاهره کی وصیت                                                                                                                                  | 192         | حضرت خباب ابن غزوان شاهداء مولائ عتبه شاهداء                                                                    |
| 777                        | حفرت معد في العرز كاسفراً خرت                                                                                                                       | 11          | بنى اسد بن عبدالعزى بن قصى                                                                                      |
|                            | ازواج مطهرات كي طرف سي سعد شكافيظ كاجنازه مسجر                                                                                                      | "           | حواري رسول مَلْ فَيْتُو اسيدنا زبير بن العوام في هيئه                                                           |
| ***                        | میں لانے کی خواہش                                                                                                                                   | 190         | حضرت زبير تفاطئة بن العوام كااعز از                                                                             |
| ۲۲۲                        | حضرت عمير بن افي وقاص تفاطئن                                                                                                                        | 194         | زبير فئاهار كي وضيت                                                                                             |
| 770                        | قُوْ قَبَالُ رَبِينِ مِلْفَاكِينَ رَرُوا أَنْ كَالِ                                                                                                 | 11          | ادائے قرض اور ان کا ٹائ                                                                                         |
| 11                         | ابن ام عبد سيدنا عبد الله بن مسعود بئ شرعه                                                                                                          |             | زبير بن العوام ففاه فر كي شهادت كا تذكره                                                                        |
| 779                        | عبدالله بن مسعود فناهاء كي وصيت                                                                                                                     |             | المُعْ الله من عبد العزى بن قصى بن المُعْمَالِين المُعْمَالِين المُعْمَالِينَ المُعْمَالِينَ المُعْمَالِينَ الم |
| 711                        | سيدنا مقداد بن عمرو شاهئه                                                                                                                           | 100         | ر بربن العوام في ورك عليف تص                                                                                    |
| FFF                        | حفرت خباب بن الأرت تفاحظ                                                                                                                            | 11          | حفرت حاطب بن الى بلتعه تفاهد                                                                                    |
| 777                        | حضرت عمير ذواليدين يا ذوالشمالين تفاطير                                                                                                             | 11          | سعد في هؤو ( حاطب بن الي بلتعد ك آزاد كرده غلام)                                                                |
| rro                        | حضرت مسعود بن الربيع شايئر                                                                                                                          | ۳۰۴         | بن عبدالدار بن قصى حضرت مصعب ابن عمير تفاطئون                                                                   |
| 11                         | سيدناطلح بن عبيدالله هي الله عن المناطلي الله عن المناطلي الله عن الله عن المناطلية الله الله الله المناطلية الله الله الله الله الله الله الله الل | T+0         | اوّ لین معلم انصار ہونے کا شرف                                                                                  |
| rr2                        | ميدان احديش طلحه كي جانثاري                                                                                                                         | <b>r</b> •∠ | مصعب تفاه وميدان بدر من علمبر داررسول كالتيريم المست                                                            |
| سرباء                      | حضرت صهیب بن سنان بنی پیرو (روی)                                                                                                                    | T•A         | حضرت موبيط بن سعد في الائن                                                                                      |
|                            | حضرت عامر بن فبيره فئاهؤة (حضرت الوبكر مناهؤه كے                                                                                                    | 11          | عبد بن قصی بن کلاب کی اولا دحفرت طلیب ابن عمیر "                                                                |
| <b>* * * * * * * * * *</b> | آزادشده غلام)                                                                                                                                       | r+ 9        | اولا دزېره بن كلاب بن مره حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ا                                                              |
| <b>177</b> 2               | بلال بن رباح فئ الدعه                                                                                                                               | řII.        | عبدالرحمٰن بن عوف هئور كى از داج داد لا و                                                                       |
|                            | يُخْرِوم بن يقطه بن مره بن كعب بن بوي الم                                                                                                           | rir         | لسان نبوت ہے مردصالح کا خطاب                                                                                    |
| 101                        | بن غالب علي الم                                                                                                                                     | rim         | عذر کی بنا پررکیتی لباس کی اجازت                                                                                |
| 11                         | حضرت ابوسلمه بن عبد الاسدامخر وي شاهدنه                                                                                                             | rìr         | عبدالرحل بن عوف فئاهؤه كاحليه                                                                                   |
| ror                        | سيدناارقم بن الى المارقم هئافة                                                                                                                      | rio         | مجلس شور ی کے لئے رکنیت اور امارت حج                                                                            |
| roo                        | شاس بن عثان في معنون                                                                                                                                | riy         | عبدالرحمٰن في مدور كاسفرآخرت                                                                                    |

| <u> L'i</u> | فلفائ راشدين اور صحابه كر                        | <u> </u>     | كر طبقات ابن سعد (هندوم)                               |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 74 A        | سيدناعثان بن مطعون فئامينه                       | ray          | علقائے بنی مخزوم کا                                    |
| M           | حضرت عبدالله بن مظعون خي مطفعه                   |              | حضرت سيدنا عمارين ياسر تفاهر                           |
| 11          | حضرت قدامه بن مظعون شئاطه                        |              | حضرت عمار خی الفرز کے قتل سے متعلق حضور عَلَيْكُ كَيْ  |
| 71/1"       | حضرت سائب بن عثمان خداه فنا الشفاء               | 109          | پیشگوئی                                                |
| 11          | حضرت معمر بن حارث بن معمر فری الدائد             | 444          | عمارين ياسر خين هُنهُ كَانْل                           |
| TAP         | ين عامر بن لؤى                                   | PYA          | حضرت معتب بن عوف ثفاهاؤه                               |
| 11          | حضرت الوسبرة بن الي رجم فتكافئة                  | 11           | سيدنازيد بن الخطاب فئالفظ                              |
| 11          | حضرت عبدالله بن مخرمه تعافظ                      | 120          | سيدناسعيد بن زيد شالانزا                               |
| rno         | حضرت حاطب بن عمرو في الدعنه                      | <b>r</b> ∠,r | عمروبن سراقه فكالفرنسي                                 |
| //          | حضرت عبدالله بن مهيل بن عمر و تفاه نئه:          | 11           | طفائے بی عدی بن کعب اور ان کے موالی                    |
| ra y        | حضرت عمير بن عوف شاهر أن                         | 11           | حضرت عامر بن ربيعه خي وزين ما لک                       |
| 11          | خضرت وهب بن سعد بن البي سرح تفاطره               | 120          | حضرت عاقل بن الي البكير فناهاؤه                        |
| 1712        | بنی عامر بن لؤی کے صلفائے اہل کیمن               | 724          | حضرت خالد بن البيار في البير في البير                  |
| 11          | حضرتِ سعد بن خوله رئيانيوند                      | .11          | حضرت اياس بن الي البكير ففاه غو                        |
| 11          | بني فهرين ما لك بن النضر بن كتانه                | "            | حضرت عامر بن البالمير فئالدُند                         |
| "           | ياوگ بطون قريش کے آخر بطن بيں                    | 11           | حضرت واقتد بن عبدالله تفاهئه                           |
| 11          | املين الامة سيد تا ابوعبيده بن الجراح تفاهر تنسب | 122          | حضرت خولی بن ابی خولی فئاه نور                         |
| 190         | حضرت شهيل بن بيضا شئاه أهناء                     |              | حضرت مجع بن صالح فئ الأو (عمر بن الخطاب ثق الله عند کے |
| "           | حضرت صفوان بن بيضاً تفاضيه                       |              | آ زادشده غلام)                                         |
| 191         | حضرت معمر فقاه وربن الي سرح                      | 741          | بى تېم بن غمرو بن مصیص این کعب بن لؤی                  |
| rgr         | حفرت عياض بن زهير في البيئة                      | "            | حضرت حميس بن حذافه وناهؤو                              |
| 11          | حضرت عمرو بن اني عمر و تفاهد نيد                 | "            | بنی شمح بن عمرو بن مصیص ابن کعب بن لؤی                 |
|             |                                                  |              |                                                        |
|             |                                                  |              |                                                        |
| \$<br>5     |                                                  |              |                                                        |
|             |                                                  |              |                                                        |
|             |                                                  |              |                                                        |
|             |                                                  |              |                                                        |

# 

# بني تيم بن مُرة ه بن كعب



## حضرت ابوبكر مِني الأمَّة كالشجر وُنسب:

نام عبدالله بن الى قافدتها الى قافدكا نام عثان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرة تها 'ان كى والده ام الخيرتفيس جن كا نام سلى بنت صحر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة تها ـ ابو بكر يئ هؤوك اولا ديس عبدالله تئ هؤواوراساء شهؤؤ ات العطاقين تقيل ما اوران دونوں كى والده قتيله بنت عبدالعزكى بن عبداسعد بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لوئ تقيل ـ

#### ازواج واولاد:

عبدالرحمٰن می اینده اور عائشه می اینده این دونوں کی والده ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد عمل بن عماب بن أفید بن سبیع بن وُ ہمان بن الحارث بن غنم بن ما لک بن کنانہ تھیں' اور کہا جاتا ہے کہ اُم رومان بنت عامر بن عمیر ہ بن ذہل بن وُ ہمان بن الحارث بن غنم بن ما لک بن کنانہ تھیں۔

محمد بن ابی بکر شاه نوان کی ماں اسابنت عمیس بن معد بن تیم بن الحارث ابن کعب بن ما لک بن قحافہ بن عامر بن ما لک بن نسر بن وہب الله ابن شہران بن عفرس بن حلب بن اقل تھیں اور ابن اقل شعم تھے۔

ام کلثوم بنت الی بکر'ماں حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن الی زہیر بن حارث بن الخزرج میں سے تھیں' ان گی ولا دت میں تاخیر ہوئی' ابوبکر پنی دونات ہوگئی تو وہ پیدا ہو کیں۔

#### عثيق كي وجد تسميه

عائشہ ڈیاوٹنا ہے مروی ہے کدان ہے بوچھا گیا کہ ابوبکر ٹی ہوند کا نام متیق (آزاد) کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مَنْ ﷺ نے ان کی طرف دیکھااورفر مایا کہ بیآ گ ہے(دوز خ ہے )اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔

محربن إسحاق نے كہا كدا بوقاف كانام عتق تھا ان كے سواكى نے بينيل بيان كيا۔

مغیرہ بن زیادہ مردی ہے کہ میں نے این انی ملیکہ ہے ابو بکر صدیق خود کو پوچھے بھیجا کہ ان کا کیا تام تھا' ووان کے یاس گئے' دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ بن عثان تھا' عثیق صرف لقب کے طور پر ہوئے۔ ابن سیرین سے مردی ہے

كهابوبكر مني ديئه كانا معتيق بن عثان تھا۔

ام المونین عائشہ فارونا سے مروی ہے کہ میں رسول الله مَالَيْدِا کے مکان میں تھی آپ کے اصحاب باہر کے میدان میں تتھے۔میرے اور ان کے درمیان پردہ تھا' ابو بکر ٹھاسٹہ آئے تو رسول اللہ مٹالٹیٹا نے فرمایا:'' جے آتش دوز خ سے آزاد کی طرف ﴿ يَكِينَے ہے مسرت ہووہ ان كى طرف د كيھے''۔ان كاوہ نام جوان كے گھر والوں نے ركھا عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمروتھا۔ليكن اس بيفتيق غالب آڪيا۔

صديق کي وجيشميه:

ابدوہب مولائے ابو ہریرہ فی مقد سے مروی ہے کہ رسول الله منافق آنے فرمایا کہ میں نے شب اسری (شب معراج) میں جریل ہے کہا کہ قوم میری تصدیق نہیں کرے گی تو انہوں نے کہا ہو بکر جو سور آپ کی تصدیق کریں گے وہ صدیق ہیں۔ عبدالله بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہتم لوگوں نے ابو بکر شیاشد کا نام صدیق رکھا اور سی رکھا۔ مسلم بن البطين سے

مروثی ہے:

انا نعاتب لا ابالك عصببة عَلِقُوا الفِرِي وبروا من الصديق ''اے پدرمردہ! ہم اس جماعت کو ملامت کرتے ہیں۔جنہوں نے کذب وافتر اءکودل میں جگہ دی اورصدیق ہے بیزار ہو گئے۔ تُبًّا لِمَن يبرأ من الفاروق وَبَردا سفاها من وزير نبيهم نا دانی ہے اپنے نبی کے وزیر ہے بری ہو گئے استخص کی تباہی ہے جو فاروق سے بیزار ہوا۔

اني على رغم العداة لقائل والا بدين الصادق المصدوق

میں دشمنوں کے برخلاف قائل ہوں'اور میرادین صادق ومصدوق سَالْتَعِمُ کادین ہے'۔

ابراہیم بن انتھی ہے مروی ہے کہ ابو بکر میں دور کا نام ان کی رحمہ لی وزمی کی وجہ سے اوّاہ ( درومند ) رکھ دیا گیا تھا۔

شان صد لقي شيئان من بان على شيان عند

انی سر بچہ سے مروی ہے کہ میں نے علی نئی اندور کومنبر پر کہتے سنا کہ خبر دارا بو بکر بنی اندوا واو ( در دمند درحم دل) اور قاب کوخدا كى طرف پھيرنے والے تھے خبروارعمر بني الله نے اللہ ہے اخلاص كيا تو اللہ نے بھي ان سے خالص محبت كى ۔

قبول اسلام مين اوليت:

الیاروی الدوی (اورمتعددطریق ) مروی ہے کہ سب سے پہلے جو مخص اسلام لایا وہ ابو برصدیق مخاصد ہیں۔ ابراہیم ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ ابو بگر صدیق میں ہیں۔

اساء بنت الی بکر جارت سے مروی ہے کہ سب مسلمانوں سے پہلے میرے والداسلام لائے۔ والله میں اپنے والد کوبس اتنا مسجھتی تھی کہ وہ ایک دین کے پیروکار ہیں۔

عا کشہ ٹیادونا سے مرد تی ہے کہ میں اپنے والدین کوسوائے اس کے نہ بھی گئی کدوہ دونوں ایک دین کے پیرو کار ہیں جم پر

# كر طبقات اين سعد (مديوم) كالمستحد المدين اور محابه رامين اور محابه رامين اور محابه رامين اور محابه رامين

مجھی کوئی دن ابیانہیں گزرا کے رسول اللہ شکافیوم صبح وشام ہمارے پاس ندآ ہے ہوں' (پیابتدائے اسلام کا واقعہ ہے جب حضرت عاکشہ میں ویا چندسال کی تھیں )۔

عامرے مروی ہے کہ ایک شخص نے بلال میں ہوسے یو چھا کہ کون آگے بڑھ گیا انہوں نے کہا کہ محمد سُلِ اَلَّیْام اس شخص نے کہا کہ کس نے پہلے نماز پڑھی 'بلال نے کہا کہ ابو بکر میں ہونے ۔ اس شخص نے کہا کہ میری مراد' 'نشکر میں' 'تھی ۔ بلال نے کہا کہ میری مراد صرف' نیر میں' 'تھی۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ ابو بکر بنی دید جسٹر وز اسلام لائے ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے۔

اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر جی ہوتہ تجارت میں مشہور تھے۔ نبی طَالِیَۃِ اس حالت میں مبعوث بوئے کہ ابو بکر خی ہوئے کے پاس جالیس ہزار درہم تھے۔ چنا نچہ وہ انہی ہے (مسلم) غلام آزاد کرتے اور مسلمانوں کوقوت پہنچاتے' یہاں تک کہ وہ پانچ ہزار درہم مدینہ لائے۔ پھران میں وہی کرتے رہے جو کے میں کرتے تھے۔

#### اجرت کے سفر میں رفاقت نبوی:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ سائٹیٹا نے ابو بکر صدیق جی ہوئے نے مایا کہ مجھے روا نگی یعنی ہجرت کا حکم ہو گیا ابو بکر حی ہوئے کہایا رسول صحبت کو (نہ بھولیے گا) فر مایا تمہارے لیے (بجرت میں بھی) صحبت ہے دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ نور میں آئے اور اس میں پوشیدہ ہو گئے۔

عبدُ الله بن الى بكر جي يهن رات كوان دونول كے پال اہل مكه كی خبر لاتے اورضح انہیں کے لے لوگوں میں كرتے ۔ گویاوہ رات كو مجے میں رہے ۔ عامر بن فہیر ہ ابو بكر خي بين كى بكريان چراتے اورانہیں دونوں كے پال رات پھڑر كھتے جس سے دونوں دودھ منتے ۔

اساءان دونوں کے لیے کھانا تیارکر تی تھیں اور پھران کے پاس بھیج دیتھیں ۔ کھانا کسی دسترخوان میں باندھ دیتھیں۔' ایک روز انہیں کوئی چیز باندھنے کونہ کی تو انہوں نے اپنا دو پڑتہ پھاڑ کر پاندھ دیا' ان کا نام ذات العطاقین ( دودو پٹے والی ) ہو گیا۔

رسول الله طَنَّيْقِيمُ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا تھم ہوگیا۔ ابو بگر میں اور کا ایک اورٹ تھا۔ رسول الله طَنَّقِیمُ نے ایک دوسر ااورٹ خریدا۔ ایک اورٹ پر آنخضرت مُنَّاقِیمُ سوار ہوئے اور دوسرے پر ابو بکر میں اورٹ پر جیسا کہ تماد کومعلوم ہے عامر بن فہیرہ سوار ہوئے۔

رسول الله طالقيم اس اونث سے گرال ہوجائے تو ابو بکر شاندنا سے بدل لیتے۔ ابو بکر شامر بن فبیرہ کے اونٹ سے بدل لیتے اور عامر بن فبیرہ ورسول الله طالقیم کے اونٹ سے بدل لیتے۔ ابو بکر شاندنا کے اونٹ پر جب رسول الله طالقیم کے اونٹ سے بدل لیتے۔ ابو بکر شاندنا کے اونٹ پر جب رسول الله طالقیم کے اونٹ موار ہوئے تو وہ بھی گرال بار ہوجا تا۔

پھران دونوں کے پاس شام سے ہدیہ آیا جوطلحہ بن عبیداللہ کی ظرف سے ابو بکر جی ہوند کے نام تھا اس میں شامی سفید کیڑے

## کر طبقات ابن سعد (صدیق ) کر در این میں مدینے میں داخل ہوئے۔ تھے دونوں نے وہ پہن لیے اور انہیں کیڑوں میں مدینے میں داخل ہوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کے عبداللہ بن ابی بکر بنی میں تھے جو نبی منافیقی اور ابو بکر بنی میں دیے پاس جب وہ دونوں غارمیں تھے تو کھانا لیے جاتے۔

عائشہ خواش ہے مروی ہے کہ ابو بکر خوارث کے لیے مدسینے کی جانب رسول اللہ سکائیٹیم کے ساتھ ہوئے ان دونوں کے ہمراہ عامر بن فہیر و نتے ایک رہبر بھی تھا جس کا نام عبداللہ بن اریقط اللہ لمی تھا' وہ اس ز مانے میں کفر پرتھا' مگریہ دونوں اس سے مطمئن تھے۔

انس می انس می انسے مروی ہے کہ ابو بگر میں اندنے ان سے بیان کیا کہ جب ہم غار میں تصوّق میں نے نبی سائیڈ الم سے کہا کہا گہا ان لوگوں میں سے کوئی اپنے قدمون کی طرف نظر کرے تو وہ ضرور ہمیں دیکھ لے فرمایا اے ابو بکر!ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرااللہ ہو۔

#### مدح صديق مني النائمة بزيان حسان مني الناعة

ز ہری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تیٹی کے صیان بن ثابت میں ہوئیہ نے مایا کہ کیاتم نے ابو بکر میں ہوئی کچھ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا: کہو میں سنوں گا انہوں نے کہا:

وثاني اثنين في الغارالمنيف وقد طاف العدوُّبه ادصعد الجبلا

'' وہ (صدیق) غارمیں دومیں کہ دوسرے تھے' حالا تکہ وہ جب غارمیں اُترے تو دشمن ان کے اردگر دپھرتے رہے ( مگران کو ) ند دکھے سکے۔

رسول الله من الينام بنسي جس سے وندان مبارک نظراً نے لکے اور فرمایا:

''اے حسان! تم نے بچ کہا'وہ ایسے ہی ہیں جیساتم نے کہاہے''۔ ﴿

#### سفر ہجرت کے دوران نکاح:

اساعیل بن عبداللہ بن عطید بن عبداللہ بن انیس نے اپنے والدے روایت کی کہ جب ابوبکر میں دونے کے ہے مہیے کی طرف ججرت کی تو حبیب بن بیاف کے پاس اُئرے۔ ایوب بن خالدے مروی ہے کہ ابوبکر میں دونا دجہ بن زید بن ابی زہیر کے پاس اُئرے۔ "پاس اُئرے۔

محمد بن جعفر بن زمیرے مروی ہے کہ ابو بکر میں دو خارج بن زمید بن الی زہیر کے پائں اترے۔ان کی بیٹی ہے نکاح کیااور رسول اللہ مٹائیٹوئم کی وفات تک بمقام النح بن الحارث بن الخزرج میں رہے۔

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کمرسول الله مانٹیز کے ابو بکر وعمر جی دین کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

ایک اہل بھرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سٹائیٹیٹانے ابو پکر دعمر جی پین کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ایک روز آپ نے ان دونوں کوسامنے آتے دیکھا تو فرمایا کہ بید دونوں سوائے انبیاء ومرسلین کے باقی تمام اولین وآخرین کے پختہ عمر جنتیوں کے سردار ہیں ۔

شعبی ولٹنویڈے مروی ہے کہ رسول اللہ سائٹیٹی نے ابو بکر وعمر ٹی پین کے درمیان عقد مواخا قر کیا۔ دونوں اس طرح ساسنے آئے کہ ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا جسے یہ پبند ہو گہ سوائے انبیاءومرسلین کے تمام اولین وآخرین کے پختہ عمر جنتیوں کے سر داروں کو دیکھے تو وہ ان دونوں سامنے آنے والوں کو دیکھے۔

رسول الله مُلَالِيَّةُ مَا كَيْ نَظِر مِينِ مِقَام صِديقِ مِي اللهُ مَا

عبیدالقد بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثاقیقی نے مدینے میں مکانوں کے لیے زمین عطافر مائی تو ابو بکر خیاہ مو کے لیے ان کے مکان کی جگہ مجد کے ماش رکھی' بیو ہی مکان ہے جوآل معمر کے پاس گیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوبکر می ہوئے مدرواُ حدو خندق اورتمام غزوات میں رسول اللہ منگائیٹی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ یوم ہوک میں رسول اللہ منگائیٹی نے اپناسب سے بڑا جھنڈ اجو سیاہ تھا' ابو بکر میں ہوئد کو دیا۔ رسول اللہ منگائیٹی نے انہیں خیبر کے غلے میں سے سو ویق سالا ہندیئے۔ یوم اُحدیثیں جب لوگ بھاگے تووہ ان میں سے تھے جورسول اللہ منگائیٹی کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔

ایا سی بن سلمہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ سکا تیا ہے ابوبکر شاہدو کونجد بھیجا 'انہیں ہم لوگوں پرامیر بنایا۔ ہم نے ہوازن کے کچھلوگوں پر شب خون مارا۔ میں نے اپنے ہاتھ ہے سات گھر والوں کولل کیا۔ ہمارا شعار اُمِٹُ اَمِٹُ تھا۔

علی فنی نودے مروی ہے کہ مجھ سے اور ابو بکر خود ہند ہیں بدر میں کہا گیا کہتم میں سے ایک کے ساتھ جبریل میلٹلا ہیں اور دوسرے کے میکا ٹیل ملائٹلا 'اسرافیل علیٹلا بہت بڑے فرشتے ہیں'یا یہ کہصف میں موجو دریتے ہیں۔

عبداللہ ہے مروی ہے کہ نبی منگائی آنے فرمایا : میں ہر طلیل (ولی دوست) کی خلت ہے بری ہوں : بجز اس کے کہ اللہ نے تہمارے صاحب کوشیل بنالیا۔ (آپ کی مرادصاحب ہے ) اپنی ڈاٹ تھی اگر میں کسی کوشیل بنا تا توضر ورابو بکر ہیں ہو کوشیل بنا تا ۔ عبداللہ نے نبی منگائی آم ہے روایت کی کہا گر میں اپنی امت میں ہے کسی کوشیل بنا تا توضر ورابو بکر ہیں ہو کو بنا تا ۔

جندب سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سالی کے شاکت سا کہ اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کو خلیل بنا تا تو ضرور ابو بکر میں مدعد کو خلیل بنا تا۔

النس بن ما لک می خود نے می مگانتی کی کہ میری است میں میری است کے ساتھ سب سے زیادہ رہم کرنے والے الو کر میں مدود میں۔

# المعاث ابن سعد (صدوم) المعال المعال المعال المعال المعال المعالم المعا

حسن طی اید سے مروی ہے کہ ابو بکر طی اید سے کہا یا رسول اللہ سائیٹی ایمیں برابرخواب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا پاخانہ روندتا ہوں۔فرمایا تم لوگوں ہے کہا کہ میں ہوئے (یعنی ان کی سرداری کے اہل ہوئے اور کروئے ) انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے میں دوباغ دیکھے فرمایا (اس سے مراد) دوسال ہیں (یعنی تم دوسال تک سرداری کروگے ) انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں ہوئے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ میں ہوئے دعطا سے مردی ہے کہ نبی مائیٹی نے عام میرے جسم پرایک یمنی جوڑا ہے۔فرمایا (اس سے مراد) لڑکا ہے جس سے تم خوش ہوگے ۔عطا سے مردی ہے کہ نبی مائیٹی نے عام اللہ تعلیم جی نبیس کیا۔آپ نے ابو بکر جی ایو کی رقیم کا کر جیجا۔

ابن عمر میں بین سے مروی ہے کہ اسلام میں جوسب سے پہلا جج ہوااس میں نبی سائیڈ نے ابو بکر جی بیدو کو جج پر عامل بنایا ،
رسول اللہ سائیڈ نے سال آئندہ جج کیا۔ جب نبی سائیڈ ہاتھا لیے گئے تو انہوں نے عمر بن الخطاب میں دو کو جج پر عامل بنایا۔ سال
آئندہ ابو بکر جی بیدو نے جج کیا۔ جب ابو بکر جی بیدو کی وفات ہوگئی تو عمر جی بیدو خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف میں بیدو خلیفہ بنائے گئے تو بیدو کو جج پر عامل بنایا۔ عمر جی بیدو خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے میدو خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے میدو خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے بیدو کو جاتے رہے ) آخری انہوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف جی بیدو کو عامل جج بنایا بھران کی شہادت ہوگئی۔
سال بھی عبدالرحمٰن بن عوف جی بیدو کو عامل جج بنایا بھران کی شہادت ہوگئی۔

این شہاب سے مروی ہے کہ بی سائٹی نے ایک خواب دیکھا اسے الویکر ہی دوسے بیان کیاا در فرمایا اے الویکر! یمل نے خواب میں ویکھا کہ جیسے میں اور تم ایک زینے پر چڑھے میں تم سے ڈھائی سٹرھی آ کے بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا خیر ہے یارسول اللہ اللہ آپ کواس وقت تک باقی رکھے کہ آ ہا بی آ کھوں سے وہ چیز دیکھ لیں جو آ پ کومسرور کر سے اور آ پ کی آ کھو شعند اکر سے۔ اللہ آ پ کواس وقت تک باقی رکھے کہ آ ہا بی آ کھوں سے وہ چیز دیکھ لیں جو آ پ کومسرور کر سے اور آ پ کی آ کھو شعند اکر سے۔ آ پ نے ان کے سامنے اسی طرح تمین مرتبدہ ہرایا ، تیسری مرتبہ فرمایا: اے ابو بکر ایمس نے خواب و یکھا کہ جیسے میں اور تم ایک زینے پر چڑھے میں تم سے ڈھائی سٹرھی آ گے بڑھ گیا انہوں نے کہایا رسول اللہ سٹائیو آ اللہ آ پ کوا پی رحمت و معفرت کی طرف اٹھا ہے گا اور میں آ بے کے بعد ڈھائی سال زندہ رہوں گا۔

#### اجتها وصديقي ضيامتونه:

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ نی منافظ کے بعد ابو بکر شاہدہ سے زیادہ اس چیز میں کوئی ڈرنے والا نہ تھا جوا ہے۔
معلوم نہیں ہے۔ ابو بکر شاہدہ کے بعد عمر شاہدہ سے زیادہ اس چیز میں کوئی ڈرنے والا نہ تھا جو اسے معلوم نہیں ہے۔
ابو بکر شاہدہ کے پاس کوئی ایسا قضیہ آتا جس کے متعلق ہم نہ کتاب اللہ میں کوئی اصل پاتے اور نہ سنت میں کوئی انز ' تو وہ کہتے کہ
میں اپنی رائے سے اجتہا و کرتا ہوں ' اگر صواب ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے ' اگر خطا ہوئی تو میری طرف سے ہے اور میں اللہ
سے مغفرت جا ہتا ہوں۔

### کر طبقات این سعد (صنیم) کا می از می می از می می از می می می از می می از می می از می می از این اور سیارات کی می خلافت نبوی کا اشاره:

ابن جبیر بن مطعم نے اپنے والدے روایت کی کہ ایک عورت نبی سٹائیٹی کے پاس پھیسوال کرنے آئی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میرے پاس بلیٹ کے آٹا' اس نے کہاا گر میں بلیٹ کر آئی اور یارسول اللہ سٹائیٹیم آپ کونہ پایا؟ ( اس کا شارہ موت کی طرف تھا) فرمایا اگر تو بلیٹ کے آئے اور مجھے نہ یائے تو ابو بکر جہدوں سے ملنا۔

محد بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کدا یک عورت کسی کام سے بی سٹائٹیٹی کے پاس آئی۔رسول اللہ سٹائٹیٹی نے اس سے فرمایا کہ میر سے پاس بلیف کے آنا۔ اس نے کہایار سول اللہ سٹائٹیٹی اگر میں آپ کو ندد یکھوں (اس کی مرادموت تھی ) تو پھر کس کے پاس؟ فرمایا الو بکر کے پاس ( کیونک آپ کو منجانب اللہ معلوم تھا کہ میر سے بعد ابو بکر منی اسور خلیفہ موں گے )۔ حضور خلالت کا مرض وفات میں حضرت ابو بکر کو امامت کے لئے نا مزد کرنا:

ابی موئی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سائیٹی بیار ہوئے وردشد ید ہو گیا تو فر مایا ابو بکر میں ہو کو تھا دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا ٹیں۔ عاکشہ جی دخت کہایا رسول اللہ! ابو بکر جی ہونے درم دل ہیں وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو (اپنی رقت قلب کی وجہ نے ) شایدلوگوں کو قرآن سنا نہ کیس ۔ آپ نے فر مایا ابو بکر ہی کو تھم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ تم لوگ یوسف کی ساتھ والیاں ہو (کہ جس طرح انہوں نے یوسف کو زلیجا کی محبت سے بری کیا تھا اس طرح تم ابو بکر جی ہوئی کہ کو گوں کی امامت سے بری کیا تھا اس طرح تم ابو بکر جی ہوئی کہ کو گوں کی امامت سے بری کیا تھا تا ہی طرح تم ابو بکر جی ہوئی کو گوئیوں کی امامت سے بری کیا تھا تا جب بری کیا تھا تا ہو بکر جی ہوئی کو گوئیوں کی امامت سے بری کرنا جا جی ہو )۔

# کر طبقات این سعد (صنوم) کی کار می اور می اور می اور می اور می اور می اور می از می اور می از می اور می از می اور الله سالی الله س

عائشہ جی دفیق سے مروی ہے کہ بی منافظ نے فرمایا ابو بکر جی دفیقہ کو تھم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کمیں۔ عائشہ جی دفیق نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر جی دفیہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو تر آن نہ سنا تکیش کے آپ ہم جی دو کہ نماز پڑھا کیں۔ میں نے حقصہ جی دولا کہ تم آپ سے عرض کرو کہ ابو بکر جی دولا کیں فرمایا: ابو بکر جی دولا کے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو تر آن نہ سنا تکیس کے اس لیے عمر بنی دور کو تھم دی نے کہ نماز پڑھا کمیں۔ میں اوگوں کو تر آن نہ سنا تکیس کے اس لیے عمر بنی دور کو تھم دولی کہ نماز پڑھا کمیں۔ میں اوگوں کو تر اپنے کہ نہ نہ نہ کہ کہ تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو تر ابو کی ساتھ والیاں ہوا ابو بکر جی دولا ہوگا ہو کہ اوگوں کو تر بہتے۔ لوگوں کو نماز پڑھا کمیں۔ حقصہ جی دولا اللہ منافظ نے عائشہ جی دولیا کہ بی ایک تبیس ہوں کہ جھے تم سے کوئی خبر پہتے۔

فضیل بن عمر والفقیمی ہے مروی ہے کہ ابو بگر جی الدرنے نبی مَثَاثِیمُ کی حیات میں تین مرتبہ لوگوں کونماز پڑھائی (جس میں آپ نے خودان کی افتد اءکی ٔ ورنہ یوں توانہوں نے ستر ہ مرتبہ نماز پڑھائی)۔

عائشہ میں منظ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سائی آئے نے فرمایا اپنے والداور بھائی کو بلادو تا کہ ہیں ابو بکر میں مذہ دوں 'مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی کہنے والا (خلافت کے لیے) کہے اور تمنا کرے ٔ حالا نکہ اللہ بھی اور مومنین بھی سوائے ابو بکر میں مدہ کے (سب کی خلافت سے ) اٹکار کریں گے (اورانہی پراتفاق کریں گے۔ابیا ہی ہوا بھی )۔

عائشہ جھ اسے مروی ہے کہ دسول اللہ طاقیۃ کے عارضے ہیں شدت ہوئی تو آپ نے عبد الرحمٰن بن ابی بکر جھ اسے مولا یا اور فر مایا کہ ''میرے پاس کے نفر ان کی خلافت میں )ان پراختلاف نہ کو بلایا کہ ''میرے پاس کی خلافت میں )ان پراختلاف نہ کیا جائے۔ عبد الرحمٰن نے ارادہ کیا کہ گھڑے ہوں تو آپ نے فر مایا بیٹھو (کاغذ لا نے کی اور لکھنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ )اللہ کو اورمونین کواس سے انکار ہے کہ ابو بکر جی ایو کہ کیا جائے۔

عبداللہ بن ابی ملیکہ سے مردی ہے کہ بی طاقیۃ جب بیار ہوئے تو عائشہ جی ہونا سے فرمایا کہ جھے عبدالرحمٰن بن الی بکرکو بلا دو میں ابو بکر جی ہونا ہوئے کے لیے ایک فرمان لکے دول تا کہ میرے بعد کوئی ان پر اختلاف ندکرے (بدروایت عفان) تا کہ مسلمان ان کے بارے میں اختلاف ندکریں۔ پھر (عائشہ سے ) فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو معاذ اللہ کہ مومنین ابو بکر جی ہدد (کی څلافت) میں اختلاف کریں۔

این الی ملیکہ سے مروی ہے کہ اس حالت میں عائشہ میں ہونا سے نا کہ ان سے خوال کیا گیا کہ اے ام المومنین رسول اللہ سَائِیْنِ اَکْرِکِی کُوخِلیفہ بنائے تو کس کو بناتے۔انہوں نے کہا ابو بکر جی ایدہ کو۔ پوچھا گیا کہ ابوبکر جی ایدہ تو انہوں نے کہا: عمر جی ایدند کو ان سے کہا گیا کہ عمر جی ایدہ کے بعد تو انہوں نے کہا کہ ابوعبیدہ بن الجراح جی ایدند کو وہ بہیں تک پہنچیں (کہ سوال ہی ' محمد بن قیس سے مروی ہے کہ رسول اللہ طَالِقَامِ تیرہ روز مریض رہے جب آپ تخفیف پائے تو مسجد میں نماز پڑھتے 'اور جب مرض کی شدت ہوتی تو ابو بکر جی مدنو (مسجد میں امام بن کر) نماز پڑھاتے تھے۔

#### حضرت ابو بكر كاخلافت كے لئے انتخاب:

ابراہیم النیم سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ ہوں الجراح میں الجراح میں اللہ علی ہوں کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلائی کے میں آ ہے اور کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلائی کہ میں آ پ سے بیعت کروں آپ رسول اللہ علی اللہ علی ہوا کہ اس است کے امین میں۔ ابوعبیدہ ٹی اسران کے کہا کہ جب سے تم اسلام لائے میں نے تمہارے لیے اس نے قبل الی غفلت بھی نہیں دیکھی۔ کیا تم مجھ سے بیعت کرتے ہو طالا مکرتم میں صدیق اور ڈنی آئین (غارثور میں دومیں سے دوسر ہے) موجود میں ؟

محدے مروی ہے کہ جب نبی منافقاتی کی وفات ہوئی تو لوگ ابوعبیدہ جی میں آئے۔ انہوں نے کہا کیا تم لوگ (بیعت خلافت کے لیے )میرے پاس آئے ہو' حالا نگدتم میں ( ثالث ثلاثہ ) تین میں کے تیسرے (اللہ ورسول وابو بکر جی میور غارثور میں تھے ) موجود ہیں۔

ابوعون نے کہا کہ میں نے محمد ہے کہا کہ ثالث ثلاثہ (تین میں کے تیسر ہے ) کے کیامعنی ہیں؟انہوں نے کہا کہتم ہیآ یت نہیں ویکھتے کہ:

﴿ ادْ هماني الغار از يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ﴾

"جب وہ دونوں (یعنی رسول اللہ مُنَّاقِیَّمُ اور ابو بکرصدیق ٹن اللہ کا میں تھے جب کہ وہ (رسول اللہ مُنَّاقِیَّمُ) اپنے صاحب (ساتھ) صاحب (ساتھ ہے''۔

جب رسول الله منائلینظ اورصدیق کے ساتھ الله تھا تو گویاغار میں تین تھے اور ان تین میں سے تیسر ہے صدیق بنی الدوت عبدالله بن عباس جی الله من مروی ہے کہ میں نے اس وقت عمر بن الخطاب جی الدوسے سنا جب انہوں نے جیت ابی مکر جی الدو کا ذکر کیا کہتم میں ابو بکر جی الدو کی مثل کوئی نہیں جس کی طرف (سفر کرنے سے لیے ) اونتوں کی گرونیں کا ٹی جائیں۔

الجریری ہے مروی ہے کہ لوگوں نے ابو بکر ٹی دیند (کی بیعت ) ہے دیر کی توانہوں نے کہا کہ اس امر (خلافت ) کا مجھ ہے زیادہ کون ستخق ہے۔ کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی کیا میں ایسانہیں ہوں' کیا میں ایسانہیں ہوں' انہوں نے چندواقعات بیان کیے جونی مُلَا تَیْمُ کے ساتھ پیش آئے۔

قاسم بن محمہ سے مردی ہے کہ نبی طالیقو کی وفات کے بعد انصار سعد بن عبادہ شاہدند کے پاس جمع ہوئے۔ ابوبکر وعمر سیار ابوعبیدہ بن الجراح میں ہندوہاں گئے حباب بن الممنذ رہی ہدو کھڑے ہوئے 'بدری تھے یعنی غزوہ بدر میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا' ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیر تم میں سے ۔ہم لوگ والندا ہے جماعت مہاجرین تم پر حسد نہیں کرتے )لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ اس خلافت پرالیلی قومیں نہ غالب ہوجا کمیں جن کے باپ اور بھائیوں کوہم نے قبل کیا ہے۔ ان سے عمر میں ہوت کہا جب ایسا

# المعات ابن سعد (عدوم) المعال المعال المعال المعال المعال المعالم المع

ہو کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے (غالب ہونے کا اندیشہ ہوتو ) تم ہے ہو سکے تو تم مرجاد 'ابو بکر میں ہونے گفتگو کی اور کہا کہ ہم لوگ امیر ہوں اور تم لوگ وزیر 'بیامر (خلافت ) ہمارے اور تمہارے درمیان آ دھا آ دھا ہو 'جیسا کہ محبور کا پیتہ کا ٹاجا تا ہے۔سب سے پہلے ان ہے ابوالنعمان بشیر بن سعدنے بیعت کی۔

لوگ ابوبگر میں اور کے پاس جمع ہوئے انہوں نے بچھ صد تقسیم کیا۔ زید بن ثابت میں اور نے ہمراہ بی عدی بن النجاری ایک
بڑھیا کو اس کا حصہ بھیجا تو اس نے پوچھا میر کیا ہے انہوں نے کہا یہ حصہ ہے جوابو بکر میں اور نے عورتوں کو دیا ہے۔ اس نے کہا: '' کیا
میر ہے دین پرمیری مدد کرتے ہو؟'' انہوں نے کہانیں ۔ پوچھا کیا تنہیں اندیشہ ہے کہ میں اس دین کو ترک کر دوں گی جس پر میں
ہوں؟ انہوں نے کہانہیں ۔ اس نے کہا واللہ میں ان ہے بھی بچھ نہ لوں گی ۔ زید ابو بکر میں اور کے انہیں اس کی خبر دی جو
اس بڑھیا نے کہا تھا ۔ ابو بگر میں ہونے کہا واللہ میں بھی اس چیز میں ہے جھی بچھ نہ لوں گا جو میں نے دے دی۔

سبدنا صديق اكبر شياه عنه كاخطبه خلافت:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب ابوبکر خ<sub>الش</sub>ہ والی ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو خطبہ سایا' اللہ کی حمد و ثنا کی چھر کہا:

''امابعد' لوگو! میں تمہار نے امر (خلافت) کا والی تو ہو گیا' لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ قرآن نازل ہوا اور نی سنگائی نے طریقے مقرر کر دیئے' آپ نے بمیں سکھایا اور ہم سکھ گئے' خوب جان لو کہ تمام عقلوں سے بڑھ کرعقل مندی تقوی ہے اور تمام حماقتوں سے بڑھ کر حمافت بدکاری ہے' آگاہ ہوجاد کہ تم میں جو کمزور ہیں' میر سے نزدگی وہی بڑھ نے زبردست ہے وہی میر نے زرد کی بڑا کر ور ہے' بڑھ نے زبردست ہے وہی میر نزد کی بڑا کر ور ہے' بہاں تک کہ ان کاحق میں دلا دوں' اور تم میں جو زبردست ہے وہی میر نزد کی بڑا کر ور ہے' بہاں تک کہ حق کواس سے واپس لے کے مستحق کے سیر دکردوں ۔ لوگو! میں پیروی کرنے والا ہوں' ایجاد کرنے والانہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کروں تو میزی مدو کرواور اگر فیڑ ھا ہو جاول تو مجھے سیدھا کرد' ۔

#### وصيت نبوي اورخلافت الوبكر مثياه عنه

طلحہ بن مصرف ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی ہے پوچھا' کیا رسول اللہ ساتھا ہے۔ وصیت فر مائی ؟ انہوں نے کہانہیں۔ میں نے کہا گھررسول اللہ ساتھا ہے۔ کہا کہ آ پ نے کہانہیں۔ میں نے کہا گھررسول اللہ ساتھ ہے۔ کہا کہ آ پ نے کتاب اللہ پڑمل کرنے کی وصیت فرمائی ' بذیل نے کہا کہ آ کیا ابو بگر می استانہ ساتھ ہے گئے گئے وصی پر زبرد تی حکومت کرتے تھے ( ہرگزنہیں ) ابو بکر سی دور کو ضرور پہند تھا کہ آگروہ رسول اللہ ساتھ ہے کہ کہ جانب سے کوئی ہار (موتیوں کی لڑی) پائے تو آئی ناک بیل سوراخ کر کے پہن لیلتے ( بینی اگر آئی محضرت ساتھ ہے کی وصیت ہوتی تو ابو بکر میں دوخروراس پڑمل کرتے )۔

حضرت على مني القرور كا آب مني القدور كوخليف سليم كرنا:

حسن میں میں موں ہے کہ ملی میں میں اور کہ جب نبی ملی تا کہ کہ کہ دیا ہوئی تو ہم نے امر (خلافت) میں نظری ہم نے نبی ملی تیا کہ اس حالت میں یا یا کہ آپ نے ابو بکر میں میں اور میں آگے کر دیا۔ لبذا ہم اپنی و نبا کے لیے اس شخص سے راضی

## 

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی مٹائیز آبا پی بیاری میں ابو بکر میں شوکے پاس اس حالت میں آئے کہ وہ لوگول کونماز پر ھار ہے تھے تو آپ نے وہیں سے قراء ۃ شروع کی جہاں تک ابو بکر ٹئی ہوئو پہنچے تھے۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ ایک مخص نے ابو بکر ٹنی ہوئد سے کہا اے خلیفۃ اللّٰہ تو انہوں نے کہا کہ میں اللّٰہ کا خلیفہ نہیں ہوں میں رسول اللّٰہ شَائِیَیِنَم کا خلیفہ ہول اور میں اس سے خوش ہوں۔

سعید بن المسیب ولیتری ہے کہ جب رسول اللہ سائی کی وفات ہوئی تو مکہ بال آباز زلزلہ آگیا) ابو تحافہ نے کہا کہ پیران کے بعدلوگوں کا کون والی ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ پھران کے بعدلوگوں کا کون والی ہوا۔ لوگوں نے کہا تہ پیران کے بعدلوگوں کا کون والی ہوا۔ لوگوں نے کہا تہ پیران کے بعدلوگوں کا کون والی ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ جو تہارے بیٹے (ابو بکر بی انہوں نے کہا) کیا بنوعبر شمس اور بی مغیرہ اس سے راضی ہیں الوگوں نے کہا بال ۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ بیران کے بعد پھر مکہ بال گیا (ڈلزلہ آیا) اللہ و سے ابو تحافہ نے کہا کہ ہیں ہوگوں نے کہا تہا رہ بی بیت بڑی جو پہلی جنبش سے کم تھی ۔ ابو تحافہ نے کہا کہ ہیں ہے لوگوں نے کہا تہا رہ بی بیٹ بڑی کہ الوگا کہ ہے بہت بڑی خرے۔ جو پہلی جنبش سے کم تھی ۔ ابو تحافہ نے کہا کہ ہی ہے لوگوں نے کہا تمہارے بیٹے (ابو بکر جی شد) مرکئے ابو تحافہ نے کہا کہ ہے بہت بڑی خبرے۔

#### خلیفہ بننے کے بعد ذریعیہ معاش

عمیر بن اسحاق نے مروی ہے کہ ایک محف نے ابو بکرصدیق جی میٹود کی گردن پرایک عبایٹر می ہوئی دیکھی تو اس نے کہا گئی کیا ہے' مجھے دیجئے کہ میں آپ ہے اس کی کفایت کروں ( لیعن میں اٹھا کے پہنچا دوں ) انہوں نے کہا گئم مجھے ہے الگ رہوتم اور ابن انتظاب جی دو مجھے میرے عیال سے تفلت میں نہ ڈالو۔

حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ جب ابو بگر می دروالی ہوئے تو رمول القد سائیڈ کے اصحاب میں نے کہا کہ رسول الله سائیڈ کے طبیقہ کواتنا حصد دو جو انہیں فتی ( بے نیاز) کر دے لوگوں نے کہا ہال جب ان کی دونوں جا دریں پر انی ہو جا میں تو انہیں رکھ دیں اور و لیمی ہی دواور لے لیس ۔ سفر کریں تو اپنی سواری اور اپنے اہل کا دہ خرج جو ظیفہ ہونے نے پہلے کرتے تھ ( لے لیا حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ ابو بکر میں ہونے جب خلیفہ بنائے گئے تواپی چادریں اٹھا کر (بغرض تجارت) بازار کی طرف گئے اور کہا کہ مجھےتم لوگ میرے عیال سے غفلت میں نہ ڈالو۔

عائشہ فی انٹشہ فی انٹشہ فی انٹشانے مروی ہے کہ جب ابو بکر بی انتظام ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کومعلوم ہے کہ میر اپیشہ ایسانہ تھا کہ مجھے میرے اہل کے بارے عاجز کر دیتا'اب میں امر مسلمین میں مشغول ہوں ۔مسلمانوں کے مال میں ان کے لیے خدمت کروں گا اور آل ابی بکرای مال سے کھا کیں گے۔

عمرو بن میمون نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو بکر میں وہ خلیفہ بنائے گئے تو مسلمانوں نے ان کے لیے دو ہزار ( درہم سالانہ ) مقرر کر دیئے۔انہوں نے کہا کہ مجھے بڑھا دو کیونکہ میرے عیال ہیں اور تم نے مجھے تجارت ہے روک دیا ہے۔ پھر انہوں نے پانچ سواور بڑھا دیئے۔راوی نے کہا کہ یا تو دو ہزار تھے اور پانچ سواور بڑھا دیئے یا ڈھائی ہزار تھے' پھر پانچ سواور بڑھا دیئے۔

# خضور علاسل کی وفات کے دِن ابوبکر میں ادعه کی بیعت

انی وجرز ہوغیرہم سے (پانچ طرق کے علاوہ اور بھی رواۃ سے ) مروی ہے کہ دوشنہ ۱۱ ررئے الاوّل الدے کورسوّل اللہ سائیڈم کی وفات ہوئی تو اسی روز ابو بکر صدیق ٹی ہوئے ہیں ہیں۔ ان کا مکان النج میں اپنی زوجہ جیبہ بنت خارجہ بن زید بن الی زہیر کے پاس تھا'وہ بن حارث بن الخزرج میں سے تھیں۔انہوں نے ایپ لیے بالوں کا ایک حجرہ بنالیا تھا۔ مدینے کے مکان میں منتقل ہونے تک اس پر کچھاضافہ نہ کیا۔

بیعت کے بعد بھی چھ مہینے تک و ہیں النج میں مقیم رہے۔ سے کو پیادہ یہ ہے آتے اور اکثر گھوڑے پر سوار ہو کر آتے جہم پر تہیداور چا در ہوتی ہوگیرہ (لال مٹی ) میں رنگی ہوتی 'وہ یہ ہے پہنچ جائے 'سب نمازیں لوگوں کو پڑھاتے۔ جب پڑھ چکتے تو اپنے اہل کے پاس النج واپس ہو جائے 'جب وہ موجود ہوتے تو لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ اور جب نہ ہوتے تو عمر بن الخطائب شدہ نماز پڑھاتے۔ بھے کے روز دن نکلے تک النج میں مقیم رہ کرا پنے سراور داڑھی کو مہندی کے (خضاب میں ) رنگتے 'نماز جمعہ کے اندازے سے چلتے اور لوگوں کو جمعہ پڑھاتے تا جرتھ'اس لیے ہرزوز بازار جا کرخرید وفر وخت کرتے۔

#### خدمت خلق کا جذبه:

ان کا بکری کا ایک گلمتھا جوان کے پاس آتا'اکثر وہ خودان (بکریوں) کے پاس جاتے اور اکثر ان بگریوں میں ان کی گفایت (خدمت وسربرانگ) کی جاتی اور ان کے لیے انہیں چارا دیا جاتا تھا' وہ محلے والوں کے لیے ان کی بکریوں کا دودھ ووہا کرتے۔

بیعت خلافت کے بعد محلے (یا قبیلے کی ایک لڑ کی نے کہا) اب ہمارے گھر کی اونٹٹیاں نہیں دوہی جا میں گی۔ ابوبکر شاہد نے سناتو کہا: کیوں نہیں' اپنی جان کی تئم میں تمہارے لیے ضرور دوہوں گا اور مجھے اُمید ہے کہ میں نے جس چیز کواختیار کیا وہ مجھے اس

# كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صوم) كالمن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة ال

عادت سے ندرو کے گی جس پر میں تھا'وہ ان کے لیے دوہا کرتے'ا کثر وہ ای قبیلے کی لڑکی ہے کہتے کہ لڑگی کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دور در میں چین اٹھادوں یا اسے بغیر پھین کے رہنے دوں۔ جو وہ کہتی وہی کردیتے۔

ای حالت میں وہ چرمہینے تک النے میں رہے 'چرمدینے آگئے اور وہیں مقیم ہوگئے اپنے کام پرنظر کی تو کہا' واللہ لوگوں کے امر (خلافت) میں تجارت کی گئجائش نہیں سوائے اس کے ان کے لیے پچھ مناسب نہیں کہ فارغ رہیں اوران کے حال پرنظر رکھیں۔ میرے عیال کے لیے بھی بغیراس چیز کے چارہ نہیں جوان کے لیے مناسب ہو۔ (یعنی نفقہ ) انہوں نے تجارت ترک کردی اور روز کا روز مسلمانوں کے مال (ہیت المہال) سے اتنا نفقہ لے لیتے جوان کے اوران کے عیال کے لیے کافی ہو۔ وہ مج کرتے اور عمرہ کرتے ، جومقد اران لوگوں نے ان کے لیے مقرر کی وہ چھ ہزار ورہم سالانہ تھی۔

وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مسلمانوں کا جو مال ہے اے واپس کر دؤمیں اس مال میں سے پچھ لینا نہیں چاہتا۔ میر می وہ زمین جوفلاں فلاں مقام پر ہے مسلمانوں کے لیے ان اموال کے عوض ہے جو میں نے (بطور نفقہ) بیت المال ہے لیا۔ بیز مین اونٹن تلوار پرصیفل کرنے والا غلام اور خادر جو پانچ درہم کی تھی سب عمر جی دورے دیا گیا۔ عمر تو مدنے کہا کہ انہوں نے اپنے بعدوالے کو مشقت میں ڈال دیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ البیر میں ابو بکر میں میں نے عمر میں میں کو جج پر عامل بنایا 'رجب سل جیں ابو بکر جی الدے عمرہ کیا۔ چاشت کے وقت مجے میں داخل ہوئے اور اپنی منزل میں آئے۔ ابو قمافہ (ابو بکڑ کے والد) گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ چندنو جوان بھی تھے جن سے وہ با تیں کررہے تھے'ان سے کہا گیا کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔

ابوبکر خلاس نے اپن اوٹٹی بٹھانے میں عجلت کی وہ کھڑی ہی تھی کہ اتر گئے اور کہنے لگے بیارے باپ کھڑے نہ ہوں۔وہ ان سے ملے اور کیٹ گئے۔باپ کی بیشانی کو بوسد میا۔ابوقیا قدان کے آنے کی خوشی میں رونے لگے۔

عَمَّابِ بن اسيد سهيل بن عمرو عُرمه بن الى جهل اورحارث بن بشام بھي كے آئے ۔ ان لوگوں نے انہيں اس طرح سلام كيا: "سلام عليك يا خليفة رسول الله" اور سب نے مصافحہ كيا جب وہ لوگ رسول الله سَلَقَيْم كا ذكر كر رہے تھے تو ابو بكر شاهد دونے لگے۔

ان لوگوں نے ابوقیا فہ کو سلام کیا۔ ابوقیا فہ نے ابو بکر شی سٹوسے کہا' عتیق یہ جماعت ہے' ان سے صحبت اچھی رکھنا۔ ابو بکر شی ہوئو نے کہا''لاحول و لاقوۃ اِللّا باللّٰہ امرعظیم میری گردن میں ڈال دیا گیا ہے جس کی جھے قوت نہیں' اور بغیراللّٰہ کی مدد کے دیانت نہیں کی جائئی''۔ ابو بکر میں ہونا ندر گئے شمل کیا اور باہر آئے۔ان کے ہمراہی ساتھ چلیتو انہوں نے ہٹادیا اور کہاتم لوگ اپنی مرضی سے مطابق چلو۔

لوگ ان مے مل کے ان کے سامنے چلتے' نبی می تی آئے کم کی تعزیت کرتے اور ابو بکر جی دروئے۔ اس طرح وہ بیت اللہ تک پنچے انہوں نے اپنی چادر کو دائنی بغل سے نکال ہے بائیں کندھے پر ڈال لیا' حجر اسود کو بوسد دیا' سات مرتبہ طواف کیا دور کعت ٹماز پڑھی پھرا ہے مکان میں واپس آئے۔

# الم المقات ابن سعد (سنسوم) المسلك الم

خلبر کا وقت ہوا تو نگلے اور بیت اللہ کا طواف کیا' پھر دارالندوہ کے قریب بیٹے گئے اور کہا کو ٹی شخص ہے جو کسی ظلم کی شکایت کرے یا کوئی حق طلب کر نے مگران کے پاس کوئی (شاکی ) نہیں آیا۔لؤگوں نے اپنے والی کی ٹیکی کی تعریف کی'انہوں نے عصر کی نماز پڑھی اور بیٹے گئے۔

لوگوں نے انہیں رخصت کیا' وہ مدیئے کی واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب <u>سال ج</u>ے کے کج کا وقت آیا تو اس سال ابو بکر جی ہوئو نے لوگوں کو بچ کرایا' انہوں نے افراد کیا (یعنی صرف کج کی نیت کی )اور مدیئے پرعثان بن عفان جی ہو سید ناصد ابق اکبر جی اہدیو کا حلیہ:

قیس بن خازم ہے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ ابو بکر نہائند کے پاس گیا جو گورئے دیلے اور کم گوشت والے آ دمی تھے۔

عائشہ خود خود میں ہے کہ جب وہ اپنے شغد ف میں تھیں تو انہوں نے ایک عرب کے گزرنے والے مخف کودیکھا تو کہا کہ بین نے اس سے زیادہ ابو بکر جو اس کے مشابہ کی گؤئییں دیکھا ہم لوگوں نے کہا کہ ابو بکر جو ابو بکر جو ابو بین سے تھے جوان کے کہ دہ گورے اور دیلے تھے دونوں رخساروں پر بہت کم گوشت تھا۔ سیند آگے ہے ابھرا ہوا تھا۔ تہبند کوروک نہیں سکتے تھے جوان کے کو لیے سے نٹک جاتی تھی ۔ چہرے میں بہت کم گوشت تھا۔ آئکھیں گڑھے میں تھیں 'پیشانی ابھری ہوئی تھی انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھیں ۔ یوان کا حلیہ ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے میٹموی بن عمران بن عبداللہ ابن عبدالرحن بن الی بکر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عاصم بن عبیداللہ بن علی کہ بن عبداللہ بن علی کہا کہ اللہ بن عاصم کو بالکل بنی حلیہ بیان کرتے سا۔

عا کشہ تناویوں ہے کہ ابو بکر میں اور کسم کا خصاب لگاتے تھے۔ بھارہ نے اپنے پچاہے روایت کی کہ ایس اس زمانے میں ابو بکر میں میں کے یاس سے گزیرا جب وہ خلیفہ تھے اور ان کی داڑھی خوب سرخ تھی ۔

الی عون نے بنی اسد کے ایک شیخ سے روایت کی کہ میں نے غروہ ذات السلاسل میں ابو بکر جی ادعو کو دیکھا'وہ اپنے گندی ناقے پر تھے۔ داڑھی ایسی تھی جیسے عرفی (گھاس) کی سفیدی وہ بوڑ ھے ٔ دیلے اور گور نے تھے۔

ابوجعفرانصاری ہے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر صداق میں ہوں کواس خالت میں دیکھا کہان کا سراور داڑھی ایسی (سرخ) تھی جیسے بیول کی چنگاری۔

#### حضرت ابوبكر ضي الدعنه كاخضاب لكانا:

ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن اسودا بن عبد یغوث جوان لوگوں کے ہمنشین سے سفید سر اور داڑھی والے سے وہ ایک روز صبح کوان لوگوں کے پاس اس حالت میں گئے کہ داڑھی کوسر ٹے رنگ دیے رکھا تھا۔ قوم نے ان سے کہا کہ یہ زیادہ اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل شام کو میری ماں عائشہ جی ایش خوار نے خیلہ کومیر سے پاس بھیجا اور جھے تم دی کہ میں ضرور طرور نگوں انہوں نے جھے بتایا کہ ابو بکر جی ہوند بھی رنگا کرتے تھے۔ عائشہ جی ایش جی مروی ہے کہ ابو بکر جی ہوندی اور کسم سے

قاسم بن محمد ہے مروی ہے کہ میں نے اس وقت عائشہ جی ایسے سنا جب ان کے پاس ایک شخص کا ذکر ہور ہا تھا کہ وہ مہندی کا خضاب کرتا ہے تو کہااس ہے میں ابو بکر جی مہندی کا خضاب کر چکے ہیں۔

قاسم نے کہا کداگر مجھے معلوم ہوتا کدرسول اللہ مناقیا آئے خضاب لگایا تو میں رسول اللہ سناتی آئے ہے (خضاب کا فَرکز) شروع کرتا۔ پھرا سے بیان کرتا۔

حمید ہے مروی ہے کہ انس بن مالک شی مدورے پوچھا گیا کہ رسول اللہ طَالِیَّا نے خضاب کیا؟ تو انہوں نے کہا 'آپ کا برد ها پا ظاہر ہی نہیں ہوا۔ البتہ ابو بگر وعمر میں میں نے مہندی کا خضاب لگایا۔ انس بن مالک میں مدعد ہے مروی ہے کہ ابو بکر میں مدعد نے مہندی اور کسم کا خضاب لگایا۔

ابن سیرین سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک میں ہوئے ہو چھا کہ ابوبکر میں ہو گا خضاب لگاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مہندی اور سم کا میں نے پوچھا اور عمر میں ہونے ؟ انہوں نے کہا کہ مہندی کا ۔ پھر پوچھا اور نبی سی انگریٹر نے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بید چیز ہی ٹہیں یائی (لیعنی بڑھا یا)۔

انس بن ما لک جی افغہ نے (تین طرق ہے) مروی ہے کہ ابو بکر جی افغہ نے مہندی اور سم کا خضاب لگایا۔ عاکشہ جی دعیا سے مروی ہے کہ ابو بکر جی افغہ مہندی اور کسم کا خضاب لگایا کرتے تھے۔

ساک نے بی خیٹم کے ایک شخص سے روایت کی کہ میں نے اپوبکر جیادور کواس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنے سراور داڑھی میں مہندی لگائے ہوئے تھے۔

معاویہ بن اسحاق ہے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد سے پوچھا کہ کیا ابو بکر خضاب کرتے تھے؟ انہوں نے کہا'' ہال''وہ متغیر ہور ہے تھے ( یعنی بالوں کارنگ بدل رہاتھا )۔

عمارالد بنی ہے مروی ہے کہ میں ملے میں انصار کے بوڑھوں کے پاس بیٹیا تھا ان سے سعد بن ابی المجعد نے بوٹھا کہ کیا عمر میں مدر مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں فلاں نے خبر دی کہ ابو بکر میں ہؤر مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے تھے۔

عائشہ خور میں ہوں ہے کہ ابو بکر خور سے مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے تھے۔ قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ ابو بکر خور بیرور ان لوگوں کے پاس جایا کرتے ان کی داڑھی مہندی اور کسم کی شدید سرخی سے عرفے کی چنگاری کی طرح تھی۔ انس خور میں مروی ہے ابو بکر جور میں موردی ہے ابو بکر جور میں مہندی اور کسم کا خضاب کرتے تھے۔

زیاد بن علاقہ نے اپنی توم کے کئی مخص سے روایت کی کہ ابوبگر جی دونے مہندی اور کسم کا خضاب کیا۔ انس جی دونا وم نبی مُنالِقَیْقِ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنالِقِیْقِ کمد ہے جس اس حالت جس تشریف لائے کہ آپ کے اصحاب بیں سوائے الی بکر جی دونو کے کوئی چھوی بال والا نہ تھا ابو بکر جی دونو نے ان پرمہندی اورمہندی کا غلاف (خضاب کیا)۔ نافع بن جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُؤلِیَا نے فرمایا (چاہوتو بالوں کا رنگ) بدل دواور یہود کی مثابہت نہ کرو ( کہان کی طرح سیاہ خضاب لگانے لگو) پھر ابو بکر ہی سؤدنے مہندی اور کسم سے رنگاء عمر جی سُؤٹ نے بھی رنگا ان کا رنگ تیز تھا۔ عثان بن عفان جی سؤٹ نے کیا رنگا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو عثان بن عفان جی سؤٹ نے کیا رنگا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بہت ہی خفیف بڑھا یا آیا تھا۔

عطاخراسانی نے کہا کہ بی مظافر نے فرمایا سب سے اچھی چیز جس سے تم جمال حاصل کرتے ہومہندی اور کسم ہے۔ عاصم بن سلیمان سے مروی ہے کہ ابن سیرین نے انس بن مالک جی دوسے یو چھا کیا اضحاب رسول اللہ منافقہ میں سے کوئی خضاب کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر جی ایڈوابن سیرین نے کہا کہ سندے لیے مجھے یہ کافی ہے۔

حضرت ابو بكر شي الليؤنه كي وصيت :

حضرت عائشہ جی دین ہے کہ حضرت ابو بکر خی دور مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مال میں افظر کرنا کہ جب سے میں امارت میں داخل ہوا کیا بڑھ گیا اسے میرے بعد والے خلیفہ کے پاس جھیج دینا کیونکہ میں نے اس مال کواپئی مشقت سے حلال یا درست بنالیا تھا اور مجھے اس طرح چکنا گوشت ملتا جس طرح تجارت میں ملتا تھا۔ ان کی وفات ہوگئ تو ہم نے دیکھا مشقت سے حلال یا درست بنالیا تھا اور مجھے اس طرح چکنا گوشت ملتا جس طرح تجارت میں ملتا تھا۔ ان کی وفات ہوگئ تو ہم نے دیکھا کہ اور ایک پانی کھینے والا اونٹ تھا جوانہیں پانی بھر دیتا۔ یا (بر دوایت بحد اللہ بن نمیر ) جوان کے باغ کوئیراب کرتا۔ ہم نے دونوں کو عمر میں شفت میں ڈال گئے۔ اور کہا کہ الوکٹر میں شفد پر اللہ کی رحمت ہوں وہ اپنے بعد والے کو تخت مشقت میں ڈال گئے۔

عائشہ خی دون ہے کہ جب البوبکر خی دون کا وقت و فات آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پاس مواسے اس اونٹی اور اس صفا صفل کرنے والے غلام کے جومسلمانوں کی تلواریں بناتا تھا اور ہماری خدمت کرتا تھا اس بیت المال میں سے اور پھی ہیں جا نتا' جب میں مروں تو اسے عمر خی ادار کر خی دونہ کو دیا تو انہوں نے اپنے مروں تو اسے عمر خی ادبیا ہوں کے دیا۔ جب میں نے وہ عمر خی دونہ کو دیا تو انہوں نے کہا اللہ ابو بکر خی دونہ کر رحمت کرے انہوں نے اپنے بعد والے کو مشقت میں ڈال دیا۔

انس می این کی اور سے کہ ہم لوگ ابو بکر صدیق میں اس بیاری میں جس میں ان کی و فات ہوئی ان کی کھڑ کی کے قریب گئے ہم نے کہا کہ رسول اللہ سٹانیڈ اللے کے خلیفہ نے سے کس حال میں کی اور شام کس حال میں وہ خود ہمار ہے سامنے نکل آئے اور کہا کہ جو چھیں کرتا ہوں کیا ہم لوگ اس سے راضی نہیں؟ ہم نے کہا ہے شک ہم لوگ راضی ہیں عائشہ میں ان کی تیمار داری کر رہی تھیں ۔

انہوں نے کہا کہ بین اس امر پر کس قدر حریص تھا کہ مسلمانوں کے لیے ان کے مال غنیمت کو بڑھا دون باوجو و یک مجھے گوشت اور دود بھاتا تھارتم لوگ نظر کرؤ جب میرے پاس سے بلٹنا تو دیکھنا کہ جو چھے ہمارے پاس ہواس کوعمر جی ہدد کے پاس پہنچا بینا۔

یمی بات تھی جس سے لوگون نے سمجھ لیا کہ انہوں نے عمر جی درہ کوخلیفہ بنایا ان کے پاس نہ کوئی وینار تھا نہ درم صرف ایک

# كِ طِبقاتُ إِن معد (صدرم) كل المسلك ا

غادم'ایک دودھ والی اوٹٹنی اورایک دودھ دو ہے کا برتن تھا۔عمر میں شونے اسے اپنے پاس لاتے ویکھا تو کہا القدابو بکر ہیں ہو پر رخت کرے انہوں نے اپنے بعدوالے کومشقت میں ڈال دیا۔

محرے مروی ہے کہ ابوبکر خی اللہ کی وفات ہوئی۔ تو ان پر چھ ہزار درہم تھے جو انہوں نے بطور نفقہ بیت المال سے لیے۔
وفات کے وفت انہوں نے کہا کہ عمر خی اللہ نے مجھے نہ چھوڑا 'میں نے بیت المال سے چھ ہزار درہم لے لیے۔ میری وہ دیوار'جوفلاں
فلاں مقام پر ہے' انہیں درہموں کے عوض ہے۔ ابوبکر خی اللہ کی وفات کے بعد عمر خی اللہ نے بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ
ابوبکر جی اللہ تعالی رحمت کرے۔ انہوں نے یہ چا ہا کہ اپ بعد کی کو گفتگو کا موقع نہ دیں۔ میں ان کے بعد والی امرہوں حالا نکہ
میں نے اسے تہارے سامنے ردکیا ہے۔

حضرت إبوبكر شياه وَمَا كاكل ا ثاثه:

عائشہ جی بین ہے مروی ہے کہ ابو بکر جی بین نے ان ہے کہا اے عائشہ جی بین میرے پاس مال میں ہے سوائے اونمنی اور پیالہ کے پیچنہیں جب میں مروی تو ان دونوں کو عمر جی ان نے کہا اے عائشہ خی بین جب میں جب میں مروی تو ان دونوں کو عمر جی اندونو کے پاس لے جانا۔ وقات کے بعد لوگ ان دونوں کو عمر جی اندونوں کے اندونوں نے دانوں کے اللہ گئے ۔ علی جی اندونوں میں جن کو اللہ ابو بکر جی اندونوں میں جن کہ اللہ ابو بکر جی اندونوں میں جنہوں نے دونو میں جنم کیں ۔

خلافت کے پہلے سال مال غنیمت کی تقسیم

عائشہ تھ شاہے مروی ہے کہ میرے والد نے اپنی خلافت کے پہلے سال غنیمت تقسیم کی۔ انہوں نے آزاد کو بھی دس درہم ویئے غلام کو بھی دس درہم ویئے عورت کو بھی دس درہم دیئے اور اس کی بائدی کو بھی دس درہم دیئے۔ دوسرے سال غنیمت تقسیم کی تو ہیں ہیں درہم دیئے۔

#### حضرت ابوبكر مني الدؤه كي سلمان كووصيت:

اسیر ہے مروی ہے کہ سلمان نے کہا میں ابو بمرصدیق خی ہدو کی علالت میں ان کے پاس گیا اور کہا اے خلیفہ رسول اللہ بھے کچھ وصیت کیجے میں بھتا ہوں کہ آپ جھے اس دن کے بعد وصیت نہ کر عیس گے۔ انہوں نے کہا ہے شک اے سلمان عنقریب وہ فتوح ہوں گی جنہیں میں نہیں جا تا اس میں ہے تمہارا حصوہ ہوگا جوتم نے اپنے پیٹ میں کرلیا۔ یا اپنی پیٹے پرڈال لیا ( یعنی پہن لیا) خوب بھے لوکہ جوشھ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے وہ صبح کرتا ہے تو اللہ کے ذیعے کرتا ہے تو اللہ کے ذیعے کرتا ہے اور شام کرتا ہے تو اللہ کے ذیعے کرتا ہے تم برگز کسی ایسے خطس کو تا ہو اللہ کے ذیعے والوں میں سے ہو کیوں کہ اللہ تم ہے اپنے ذیعے کا مطالبہ کرے گا اور تم کو منہ کے بل دوز خ میں ڈال دیے گا۔

## تر كه مين خمس كي وصيت اوراس كي توجيهه

خالد بن ابی عز ہ سے مروی ہے کہ ابو بکر میں دیا ہے مال کے پانچویں جھے کی وصیت کی ٹیا کہا کہ میں اپنے مال میں سے وہ لے لوں گا جواللہ نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے لیاہے۔

# المنظات ابن سعد (مصنوم) المنظم المنظم

قادہ سے مردی ہے کہا بوہکر بی اور نے کہا: میرے لیے غنیمت کا دو مال ہے جس سے میرا پر درد گار راضی ہو گیر انہوں نے خس (یانچویں ھے ) کی دصیت کی۔

> اسحاق بن سوید ہے مروی ہے کہ ابو بگر شاہدند نے خس کی وصیت کی۔ حضرت ابو بگر شخالا نوز کی حضرت عاکشتہ میں ادائی سے محبت اور ان کو وصیت :

عائشہ جی میں سے مروی ہے کہ جب ابو بکر جی ادع کی وفات کا وقت آیا تو وہ بیٹے خطبہ وتشہد پڑھا' پھر کہا کہ امابعد' پیاری بیٹی (عائشہ جی میں سے بعد میں ابوری ہیں ہے بعد سب سے زیادہ تمہاری بے فکری' بے نیازی مجبوب ہے اور اپنے بعد تمہاری مفلسی وحتا ہی مجھے سب سے زیادہ گراں ہے' میں نے اپنے مال کا بیس وس غلم تمہیں بخش دیا' واللہ میں چاہتا تھا کہتم اس پر قبضہ کرتیں اور اسے لیتیں' لیکن وہ ابتو صرف وارثوں کا مال ہے اور وہ تمہارے وونوں بھائی اور دونوں بہنیں ہیں۔

عا کشہ جی پیشانے کہا بیتو میر ہے دونوں بھائی ہیں' بہنیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا میری زوجہ بنت خارجہ کی پیٹ والی' کیونکہ میں اسےلڑ کی ہی سجھتا ہوں۔

محمد بن الاشعث ہے مروی ہے کہ ابو بحرصدیق خواہد کے جب مرض کی شدت ہوئی 'عائشہ خواہد کا کہ میرے اہل میں بجھے کوئی تم سے زیادہ مجبوب نہیں۔ میں نے تہ ہمیں بحر بن میں ایک زمین بطور جا گیردی تھی 'میں نہیں بجھتا کہ تم نے اس سے بچھ حاصل کیا ہو۔ انہوں نے کہا ہے شک ۔ ابو بکر خواہد نے کہا کہ جب میں مرجاوں تو تم اس باندی کو جوان کے لاکے کو دو دورہ پلاتی اوران دونوں ہو۔ انہوں نے کہا اور ان کے دو ہے والے (غلام) کو عمر خواہد کے پاس بھیج دینا۔ ابو بکر خواہد اپنے بم نشینوں کوان اونسٹیوں کا دو دھ پلایا کرتے تھے۔ ان کے پاس مال سے بچھ نہ تھا۔

الوبكر شيسف كانتقال ہوا تو عاكشہ جي انتفال ہوا ہو عاكشہ جي انتفال ہوا ہو علم اور بائدي اور دونوں اونٹنوں کو تمر كەللىدالوبكر جي انتفال ہوا تو عاكشہ جي انتفال كو مشقت ميں ڈال ديا۔ انہوں نے غلام اور اونٹنوں كو قبول كر ليا اور باندى انہى كو داليس كر دى۔

عائشہ میں ہوئی ہے کہ جب ابو بکر میں ہوؤ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے ان (عائشہ میں ہونا) کو بلایا اور کہا کہ
اپنے بعد غنا اور بے فکری میں اپنے اہل میں تم ہے زیادہ مجھے کوئی مجوب نہیں 'نہ مجھے تم ہے زیادہ کی کاحقیر وقتاج ہونا گراں ہے۔ میں
نے تہمیں العالیہ کی زمین کا بیس وسق غذیخش دیا تھا'اگرتم اس میں ہے کسی سال ایک مجور بھی حاصل کرلیتیں' جو تہمارے لیے جمع ہوتی
(تو مجھے اطمینان ہوتا) اب تو وہ وارث بی کا مال ہے کہ تہمارے دو بھائی اور دو بہینیں ہیں۔ میں نے کہا وہ تو اساء ہیں (جوائیک بی بہن میں دو بہنیں کہاں ہیں ) انہوں نے کہا کہ بنت خارجہ کے پیٹ والی میرے قلب میں ڈالا گیا ہے کہ وہ لڑکی ہے' میں اس کے لیے خبر کی وصیت کرتا ہوں' چنا نچام کلاؤم پیدا ہو کیں۔

افلح بن حمید نے اپنے والد سے روایت کی کہوہ مال جوا پو بکر خصصد نے عائشہ جصد کوالعالیہ بٹس دیا 'اموال بنی النظیر میں سے بیر حجرتھا کہ بی سلکتینم نے ان کوعطا فر مایا تھا ابو بکر جی در نے اس کی اصلاح کی 'اس میں مجبور کے درخت لگائے۔

# كر طبقات اين سعد (صديوم) بسير المسترين اور صحابة كالم

عامرے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق جی سیند کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے عاکشہ جی سیاسے کہا ہیاری بیٹی اجہیں معلوم ہے کہ مب سے زیادہ بجھے مجبوب ہوا ورسب سے زیادہ عزیز ہو۔ میں نے تہیں وہ زمین دی تھی جوتم جانتی ہو کہ فلاں فلاں مقام میں ہے کہتم سب سے زیادہ بجھے وہ وہ ایس کردو کہ کتاب اللہ کے موافق میری اولا دیر تقسیم ہو کیونکہ میرے رب نے ججھے القاکیا تھا۔ جب القاکیا تھا (یعنی ول میں ڈال دیا تھا کہ میں وہ زمین تمہیں دے دوں) حالاتکہ میں نے اپنی ایک اولا دکو دوسری اولا دیر فضیلت (ترجیح) نہیں وی ۔ عاکشہ خی این اسکہ ڈھالا تھا۔ صدیق اور صدیق اور صدی تھے کے مابین آخری گفتگو:

عائشہ جن وی سے مروی ہے کہ ابو بکر جن اور کی وفات کا وقت آیا تو میں نے حاتم کے کلام میں سے ایک شعر پڑھا۔

لعمر کے ما یعنی الشراء عن الفتلی اذا حشر جت یوما وضاق بھا الصدر
'' تیری جان کی شم سخاوت، خوشحالی بندے کو (موت سے ) بچانہیں کتی۔ جب کسی دن سانس اکھڑ جائے اور دم سینے میں ایک ' نہ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی اس طرح نہ کہو بلکہ ہے ہو

و جاءت سکرة الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد " (موت كَيْ يَنْ اللهِ مَنْ يُوه چِيْر بِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

تم لوگ میری ان دونوں چا دروں کومحفوظ رکھنا 'جب میں مرجاؤں تو ان دونوں کو دھوڈ النا اور مجھے ان کا کفن دینا' کیونکہ نئے کیڑے کا زندہ بہنست مردے کے زیادہ محتاج ہے۔

ا بی بکر بن حفص بن عمر سے مروی ہے کہ عائشہ خواہ منا ابو بکر خواہد کے پاس اس وقت آئٹیں جب ان کی وہی کیفیت تھی جو مرنے والے کی ہوتی ہے۔ جان سینے میں تھی تو انہوں نے بطور مثال پیشعر پڑھا

لعموك مایعنی الثواء عن الفتلی اذا حشوجت یوما وضاق بها الصاد (ترجمه پہلے گزرگیا)انہوں نے ناراض ہونے والے کی طرح ان کی طرف دیکھا اور کہا ام المونین اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کہ:

وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالك ما كتت منه تحدد الموت بالحق الملك ما كتت منه تحدد (ترجمہاوپر گزرگیا) (عائشہ میں نے تهمیں ایک دیوار (اعاط) دیا تھا۔ اب اس کے متعلق میرے ول میں ایک بات آئی (کہ جھے اپنی اولا دے درمیان بانسانی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے ) تم اے میراث میں واپس کردو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا میں نے اے واپس کردیا۔ پھر فر مایا کہ دیکھو جب ہے ہم امر سلمین کے والی ہوے نہم نے ان کا کوئی ذینار کھایا نہ درہم البت ہم نے ان کے موٹے فلے کا آٹا ہے شکموں میں جرایا اور ان کے موٹے جھوٹے کی ترے اپنی پیٹھ پر پہن لیے ہمارے یاس مسلمانوں کے مال فلیمت میں سے پھٹیس ہے نتھوڑا بہت سوائے اس میٹی غلام اور اس پانی کھینے والے ادنے اور یرانی چادد کے اس میں مواد سے دائی میں موبانا۔

# كر طبقائ اين سعد (صنوم) كالتحقيق المرام ال

عائشہ میں ہونانے کہا کہ میں نے ایبا ہی کیا۔ جب قاصد بداشیاء لے کے عمر میں ہوند کے پاس آیا تو وہ اتنا روئے کہ آنسو زمین پر بہنے گئے کہ اللہ البوبکر میں ہونہ پر رحت کرئے انہوں نے اپنے بعد والے کومشقت میں ڈال دیا۔ اے غلام انہیں اٹھا لے۔
لے۔

مال صديق كي واليسي كے لئے حضرت عبدالرحلن ابن عوف شي الدور كا حضرت عمر شي الدور كا مشوره:

من لایزال دمعهٔ مُقتعًا فانه لا بد مَرّةً مدفوق مرجائكًا".
ابوبكر بن مندر نے كها بيش ايمانيس سے بلكہ:

وجاءت سكرة الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد

(ترجمهاويرگزرگيا)

# پرانی جا دروں میں گفن کی وصیت:

عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ جب ابوبکر شیخ اپنی جان ، جان آفرین کو دے رہے تھ تو ان کے پاس عائشہ شیخ اللہ بن عبید سے مروی ہے کہ جب ابوبکر شیخ این جان ، جا مے کہا اذا حضر جت یوما وصاق بھا عائشہ شیخ من آئیں انہوں نے کہا اذا حضر جت یوما وصاق بھا المصدر . (جب کی ون سانس اکھڑ جائے اوروم سینے میں اکھے ) تو انہوں نے کہا: بنی اللہ کا قول زیادہ جا ہے: و جاء ت سکرة المعوق بالحق فالله عا محنت منه تحید میں مرول تو میر سے پورے کیڑے دھونا اور انہیں کومیر اکفن بنانا ہے اکثر ہوں تی جو اپنی جان کی اللہ اللہ اللہ نے دیا اورا حیان کیا جم آپ کو شے کیڑے گافن دیں گے۔ فرمایا زیرہ مرو سے دیا دہ محتاج ہے جو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اورا سے ڈھاکٹا ہے کفن تو صرف بیپ ، خون اور کہنگی کا ہوجا تا ہے۔

المزنی کی روایت:

بربن عبداللدالمن فی سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ جب ابو بکر صدیق سی سورے اوران کی بیاری شدید ہوگئ تو عائشہ شاعظ نے ان کے سر ہانے بیٹے کر (بیشعر) کہا:

# المعاث ابن سعد (عديوم) المستحدين اور ما بدكرام المعال المدين اور محابد كرام المرين اور محابد كرام الم

کل ذی ابل مورثها و کل ذی سکب مسلوب "براونث والے کا دی سکب مسلوب" "براونث والے کا اونوں کا کوئی وارث ہوگا اور ہرفتیمت والے سے چین لیا جائے گا ( یعنی موت کے بعد )"

فرمایا: بین اجیماتم نے کہا ایمانہیں ہے البترایا ہے جیما اللہ تعالی نے فرمایا و جاء ت سکرة الموت بالحق. ذالك ما كنت منه تحيد. (موت كی تق آئی تكی مالانكه اى سے توبیز ارتھا)۔

وابیض یستسقی لغمام بوجهه ربیع الیتامی عصمه للارامل "دوه ایستامی عصمه للارامل "دوه ایستگورے آدمی بیں جن کے چرے سے ابر بھی سیرا بی حاصل کرتا ہے وہ بتیموں کی بہاراور بیواؤں کی پناہ بیں "دوه ایستر میں میں ابو بکر بی اور کے مایا بیرسول اللہ مَا اَلْتُیْمُ کی شان ہے۔ سمتہ سے مروی ہے کہ عاکشہ میں دیا تھے بیشعر پڑھا:

من لا يزال دمعه مقنعا فانه لابد مرة مدفوق (ترجمه اوپرگزرگیا) تو ا*بوبکر چينونون کها که:* وجاء ت سکرة المعوت بالحق ذالك ما کنت منه تحید. (ترجمه اوپر گزرچکا)۔

ابت مروى م كدابو بمر في دواس شعر وبطور مثال يرها كرت تها:

لاتزال تنعی حبیبًا حتی تکونه وقدیر جوالفتی الوجا یموت دونه ''توایخ دوست کی خبر مرگ سنایا کرتا تفاحتی که تو بھی وہی ہوگیا' بندہ ایسی چیزوں کی آرز وکرتا ہے کہ وہ اس کے ادھر ہی مرجاتا ہے''۔

الی السفر سے مروی ہے کہ جب ابو بکر شیندنہ بیار ہوئے تو لوگوں نے کہا: کیا ہم طبیب کو نہ بلادیں۔انہوں نے کہا کہاس نے جھے و کیے لیا ہے اور کہا ہے کہ میں وہی کرتا ہوں جو چاہتا ہوں۔ قادہ سے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا کہ ابو بکر شیندنو نے کہا: جھے پند قا کہ میں سبزہ ہوتا اور کیٹر سے کھا جاتے۔

#### وفات ساكسال بل آب كوز برديا جانا:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر میں اور نے کہا: مجھے تمس کی وصیت کرنا ربع کی وصیت سے زیادہ پہند ہے اور مجھے رائع کی وصیت کرنا ٹکٹ کی وصیت کرنے سے زیادہ پہند ہے جس نے ثلث کی وصیت کی اس نے (وارث کے لیے) سیجھٹیس چھوڑا۔

#### طبقات ابن سعد (صنبوم) بنانے سے قبل اکا برصحابہ سے مشاورت: حضرت عمر فئی اداؤد کو جانشین بنانے سے قبل اکا برصحابہ سے مشاورت:

عبداللہ البہی (اور تین طرق) ہے مروی ہے کہ جب ابو بکر شاہؤئے کے مرض میں شدت ہوئی تو انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف شاہؤؤ کے مرض میں شدت ہوئی تو انہوں نے عبدالرحمٰن بن ہو جوت ہیں جو عوف شاہؤؤ کو بلایا اور کہا کہ مجھے عمر بن الخطاب شاہؤؤ کا حال بتاؤے عبدالرحمٰن شاہؤؤ کا حال بتاؤے عبدالرحمٰن شاہؤؤ نے کہا تھا۔ واللہ یقیناً مجھے نے اور جانے ہیں۔ ابو بکر شاہؤؤ نے کہا کہ اگر چہ میں زیادہ جانتا ہوں مگرتم بھی بیان کرو یے عبدالرحمٰن میں میری جورائے ہے وہ اس سے افضل ہیں۔

انہوں نے عثان بن عفان کو بلایا اور کہا کہ مجھے عمر شی مقد کا جال بتاؤ۔ انہوں نے کہا گذا پ ہم سب سے زیادہ ان سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ابوعبداللہ اس پر بھی جو تہیں معلوم ہو وہ بیان کروے عثان میں ہوئے کہا کہ اے اللہ میراعلم ان کے متعلق سے سے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر ہے بہتر ہے اور ان کے شل ہم میں کوئی نہیں۔ ابو بکر میں ہوئے نے کہا 'خداتم پر رحمت کرے۔ واللہ اگرتم ان کا حال ترک کردیے تو میں تمہیں بغیر بیان کے جانے نہ ویتا۔

حضرت عمر فئالافذ كى خلافت كے بارے ميں مہاجرين اورانصارے مشاورت

انہوں نے ان دونوں کے ہمراہ سعید بن زید ابوالاعور اور اسید بن العظیر سے اور آن کے سواد وہر مے مہاجرین وانصار سے بھی مشورہ کیا۔ اسید نے کہا' اے اللہ محضے تن کہ تو فیق دے' آپ کے بعد میں انہیں سب سے بہتر جا نتا ہوں جو دضائے اللی سے راضی میں اور تا راض سے ناراض ان کا باطن ظاہر سے بہتر ہے اور اس امر پرکوئی الیاوالی نہیں جوان سے زیادہ قوی ہو۔ حضرت عمر وی الفظ کی سخت مزاجی کی شکایت کا جواب:

بعض اصحاب نبی منافظ نے عبدالرحمٰن وعثان جہدہ کا ابو بکر عند کے پاس جانا اور ان سے خلوت کرنا سا تو دوہ لوگ ابو بکر میں دینے پاس جانا اور ان سے خلوت کرنا سا تو دوہ لوگ ابو بکر میں دینے کیا آپ سے ابو بکر میں دینے کیا آپ سے کہا کہ آپ اپنے پروردگار سے کیا کہ بھے بھا دو کھڑان لوگوں سے کہا عمر میں دینو نے کہا کہ جھے بھا دو کھڑان لوگوں سے کہا کیا تم لوگ مجھے اللہ کا خوف دلاتے ہو؟ تمہاری امارت سے جس نے ظلم سے تو شدحاصل کیا وہ برباد گیا'اگر اللہ مجھے سوال کرے گاتو میں کہوں گا کہ اے اللہ تیرے خاص بندوں میں جو سب سے بہتر تھا میں نے اسے خلیفہ بنایا'اے خص میں نے بوتم سے کہا ہے ان لوگوں کہی پہنچا دینا' جو تمہارے بیجھے ہیں۔

خلافت کے لئے حضرت عمر فی الدفعہ کی نا مزدگی پر حضرت عثمان فی الدف کو تحر ریک صوانا:

ابو بکر شی مقدور کیٹ کئے انہوں نے عثان بن عفان میں مدور کو بلایا اور کہا کہ کھو جسم اللہ الرحمٰ الرحیم ہیے وہ مضمون ہے جس کی ابو بکر شی مدور بن ابی قاف نے بی اس میں واخل ہوت وقت اور آخرت کے ابتدائی زمانے میں اس میں واخل ہوت وقت (اور آخرت و و جگہ ہے) جہاں کا فرجھی ایمان لاتا ہے مشکر بھی یقین کر لیتا ہے اور جھوٹا بھی بچے بولنے لگتا ہے وصیت کی کہ میں نے ایپ بعد تم پر عمر بن الخطاب شی مدور کو خلیفہ بنا دیا۔ لہٰ دان کی بات سنتا اور ان کی اطاعت کرتا۔ میں نے اللہٰ اس کے رسول ، اس کے دین اپنے تقس اور تم لوگوں کی خیرخوا بی میں کوتا بی نہیں کی بی میدرو اگر عدل کریں تو ان کے ساتھ میر ایمی کمان ہے اور ان کے دین اپنے تقس اور تم لوگوں کی خیرخوا بی میں کوتا بی نہیں کی ۔ عمر جی دیوا گر عدل کریں تو ان کے ساتھ میر ایمی کمان ہے اور ان کے دین اپنے تھوں کہ خیرخوا بی میں کوتا بی نہیں گی ۔ عمر جی دیوا گر عدل کریں تو ان کے ساتھ میر ایمی کمان ہے اور ان کے دین اپنے تھوں کہ

## المعاث ابن معد (صديوم) المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعالم المعالم

بارے میں میرا یہ علم ہے۔ اگر وہ عدل کو بدل دیں تو ہر خض کواس کے حاصل کیے ہوئے گناہ کی سزا ملے گی میں نے تو خیر ہی کا ارادہ کیا۔ میں غیب کی بات نہیں جانتا ، ظلم کرنے والوں کو عقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس مقام پر پلٹتے ہیں۔ والسلام علیم ورحمة اللہ۔ انہوں نے اس کے لکھنے کا تھم دیا اور مہر لگائی۔

تحرر لکھواتے وقت بے ہوشی:

بعض راویوں نے بیان کیا کہ ابو بکر شکا اللہ و کی اللہ و کا ان کا عنوان کھوادیا۔ جس میں عمر شکا اللہ و کا ذکر رہ گیا۔ قبل اس کے کہ وہ کی کونا مزد کریں ہے ہوت ہو گئے عثمان شکا اللہ و کا کہ میں نے تم پر عمر بن الخطاب شکا اللہ و کا جب افاقہ ہوا تو فر مایا کہ تم کی کونا مزد کریں ہو گئے تھا ہو گئے ہوا تو فر مایا کہ تم نے جو کچھ کھا وہ میرے سامنے پڑھو انہوں نے عمر شکا اللہ کہ کریں ھا تو ابو بکر شکا تھا ہو گئے ہوگا کہ اگر اس عش میں میرادم تکل گیا تو لوگ اختلاف کریں گئ اللہ تم بیں اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے جز ائے خیرد کے واللہ تم بین اس کھنے کے اہل تھے۔

#### نامزدگی کا فرمان:

ابوبکر بنی ہوئی کے تھا ہے وہ مہر کیا ہوا فرمان لے کے نکلے ہمراہ عمر بن الخطاب میں ہوند اور اسید بن سعید القرظی بھی تھے۔ عثان میں ہوئی ہوئے نوگوں سے کہا کہ کیا تم اس مختص سے بیعت کرتے ہوجواس فرمان میں ہے؟ سب نے کہا'' بی ہاں'' ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس شخص کوجان لیاہے جس کا ذکراس فرمان میں ہے۔

#### حضرت عمر منى الدعنه كوتنها في مين وصيت:

ابن سعدنے کہا کہ میں ایسے خص سے بھی آگاہ ہوں جو یہ کہنا ہے کہ (ان میں سے بعض لوگوں نے کہا ہم اس شخص کو جانتے ہیں کہ) وہ عمر میں ایسے خص کی جانبی اس کے اس کا اقرار کیا۔ ان سے راضی ہوگئے اور بیعت کرلی۔ ابو بکر میں ایشونہ نے تنہا عمر میں اسٹر کو بلایا جو مناسب سمجھا و دوصیت کی (جس کو اللہ بی جانبا ہے یا وہ دونوں) پھر وہ ان کے پاس سے روانہ ہوگئے۔

#### حضرت ابوبکر خی الاؤنے کے دعا ئیے کلمات:

ابوبکر جی افزد نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے پھیلائے اور کہا ''اے اللہ میری نیت میں اس (فرمان) سے صرف ان لوگوں کی نیکی ہے میں نے فقنے کا اندیشہ کیا 'اس لیے ان لوگوں کے معاطے میں وہ کمل کیا جس کوتو خوب جانتا ہے 'ان کے لیے میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا۔ میں نے ان پران کے سب سے بہتر کو سب سے قوی ترکواور سب سے زیادہ داؤ راست پر چلانے کے خواہش مند کو والی بنایا 'میرے پاس تیرا جو تھم آیا وہ آیا (لیعنی موت کا تھم) بس تو ہی ان کوگوں میں میرا خلیفہ ہے کیونکہ وہ تیر ہے بندے بیں اور ان کی پیشانیاں تیرے قبضے میں بیں (کہ تو جد هر چاہے پھیر دے) اے اللہ ان کے لیے ان کے والی کی اصلاح کر اسے اپنے خلفائے راشدین میں سے بنا 'جو تیرے نبی رحمت کی ہدایت کی اور ان کے بعد صالحین کی ہدایت کی پیروی کرے اور اس کے لیے اس کی رعیت کی بھی اصلاح کر۔

### ر طبقات این سعد (صنوم) می موافقت نبوی کاشوق: یوم وصال اور کفن کے معاطے میں موافقت نبوی کاشوق:

عائشہ میں وی ہے کہ جب ابو بگر میں وی ہے ؟ عرض کی دوشت ہوئی تو انہوں نے پوچھا یہ کون ساون ہے؟ عرض کی دوشنبہ۔ پوچھا رسول اللہ مَنَائِیْمُ کی وفات کس روز ہوئی ؟ عرض کی کہ آپ کی وفات دوشنے کو ہوئی بے فرمایا پھڑتو ہیں اُمید کرتا ہوں کہ میرے اور دات کے درمیان موت ہے۔

ان کے جم پرایک چا درتھی جس میں گیرو (سرخ مٹی کے رنگ) کا اثر تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں مروں تو اس چا درکو دھوڈ النااوراس کے ساتھ دونی چا دریں شامل کر لینا۔ مجھے تین کپڑوں میں کفن دینا۔ ہم لوگون نے کہا کیا ہم سب کو نیا ہی نہ کرلیں؟ فرمایانہیں وہ تو صرف پیپ اور خون کے لیے ہے زندہ بذہبت مردے کے نئے کا زیادہ مستحق ہے۔ پھروہ شب سے شذبہ کو (اپنے ارشاد کے مطابق) انتقال فرما گئے۔ رحمہ اللہ

عائشہ خین سے مروی ہے کہ ابوبکر خین ہونے ان ہے بوچھا: رسول اللہ مظالیم کی وفات کس روز ہوئی ؟ عرض کی دوشنے کو انہوں نے کہا: '' ماشاء اللہ جن آپ کوکس چیز کا کفن دیا تھا؟ میں انہوں نے کہا: '' ماشاء اللہ جن آپ کوکس چیز کا کفن دیا تھا؟ میں نے کہا تھی سفید سوتی یمنی چا دروں کا جن جن نہ کرتہ تھا نہ مامہ ۔ فرمایا: میری بہ چا دریں دیکھوجس میں گیرویا زعفران کا اگر ہے آہے دھوڈ النااوراس کے ساتھ دوچا دریں ادرشامل کرلینا۔ میں نے کہا کہ وہ تو پرانی جیں فرمایا: زندہ نے کا زیادہ شخی ہے تو صرف ہیپ اور خون کے لیے ہے۔

#### حضرت ابوبكر خي الأغذ كي وفات اور تدفين:

عبداللہ بن ابی بحر می دونے فر رسول اللہ سی کفن کے لیے ) ایک یمنی حلہ دیا تھا۔ رسول اللہ طاقیۃ کواسی میں کفن دیا 'پھر دہ حلہ نکال لیا اور آپ کو تین سفید چا دروں میں کفن دیا گیا۔ عبداللہ نے وہ حلہ لے لیا کہ وہی کپڑ امیر اکفن ہوجس نے رسول اللہ سکا تھی ہے جسم مبارک کومس کیا تفاظر بعد میں رائے بدل دی کہ جھے اس کپڑے کا کفن نہ دیا جائے جسے اللہ نے اپنے نبی سکا تھیا کو کفن نہ دیا جائے جسے اللہ نے اپنے نبی سکا تھیا کو کفن دیے جانے سے روک دیا۔ ابو بکر میں ہوئی وفات سے شنبہ کو بولی اور رات ہی کو دفن کیے گئے۔ عائشہ جی دین کا انتقال بھی رات ہی کو دون کیا۔ بھی کو ہوا۔ عبداللہ بن زبیر میں دین نبیر میں دات ہی کو دون کیا۔

#### ايام علالت مين حضرت عمر كونماز يرصف كاحكم

عائشہ ٹندونا سے تین طریقوں سے مروی ہے کہ ابو بھر ہیں ہندو کے مرض کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ انہوں نے سے رجماوی الاخری ساھ یوم ووشنبہ کونسل کیا۔ جو تشندُ اون تھا' پٹدرہ روز تک بخار رہا جس سے وہ نماز کو بھی نہ نکل سکے بھر بن الحطاب ہی ہندو کو تھم وے دیا کرتے کہ لوگوں کونماز پڑھا دیں ۔ شدت مرض کی حالت میں روز انہ لوگ عیادت کو آتے۔

#### ونت وفات:

اس زمانے میں وہ اپنے اس مکان میں اترے ہوئے تھے جو نبی سلامی نے عثمان بن عفان میں ہوئے مکان کے روبروہ یا تھا۔عثمان میں ماری کے لیے آپ کے ساتھ کردیا تھا۔ شب سد شنبہ کی ابتدائی گھریوں میں ۲۲ رجماوی

#### مدت خلافت:

ان کی خلافت دوسال چومہینے اور دس دن رہی۔ابومعشر نے کہا کہ دوسال اور چار دن کم چار ماہ رہی۔وفات کے وقت وہ تر یسٹھسال کے تخصاس پرتمام روایات میں اتفاق کیا گیا ہے۔انہوں نے رسول اللہ سُکا ﷺ کی عمر پائی۔ابو بکر جی دورو ت عام الفیل کے تین سال بعد ہوئی۔

#### حضرت ابوبكر شيانيفه كي عمر

جریرے مردی ہے کہ انہوں نے معاویہ جی پیٹو کو کہتے سنا کہ ابو بکر جی پیٹو وفات کے وقت تریسٹے سال کے تھے۔ ابواسحاق سے مردی ہے کہ ابو بکر جی پیٹو کی وفات ہوئی تو وہ تریسٹے سال کے تھے۔

سعید بن المسیب رہی ہے مروی ہے کہ ابو بمر تفایش نے اپنی خلافت میں رسول اللہ مَلَاقیمُ کی عمر پوری کرلی جب ان کی وفات ہوئی تو تر یسٹ سال کے تھے۔

انس می منتف سے مروی ہے کدرسول اللہ منگافیز کم کے اصحاب میں سب سے زیادہ من والے ابو بکر جی مندو اور سہیل بن بیضا تھے۔ زوجہ سے مسل دلانے کی وصیت :

سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ ابو بکر مخاصہ نے وصیت کی کہ انہیں ان کی زوجہ اساء شسل ویں۔ قیادہ سے مروی ہے کہ ابو بکر شاہد کو ان کی زوجہ اساء بنت عمیس نے شسل دیا۔

ابن افی ملیکہ سے مروی ہے کہ ابو بکر جی مدو ہے وحیت کی کہ انہیں ان کی زوجہ اساء شمل دیں۔ حسن سے مروی ہے کہ ابو بکر خوالد نونے وصیت کی کہ انہیں اساء شمل دیں۔

ابراجيم سے مروى ب كما بوبكر فكاست كوان كى زوجدا ساء في سل ديا۔

الی بکر بن حفص سے مروی ہے کہ ابو بکر خواہد نے اساء بنت عمیس کو دصیت کی کہ جب میں مروں تو تہہیں عنسل دواور انہیں قتم دی کہ افطار کر لینا تب عنسل دینا کیونکہ پر تمہارے لیے زیادہ قوت کا باعث ہوگا (ور ند نہلانے میں ضعف محسوں ہوگا) انہوں نے دن کے آخر میں ان کی قتم کا ذکر کیا 'یانی منگا کر بی لیااور کہا واللہ آج میں ان کے بعد قتم فکنی (حث ) نہ کروں گ

قاسم بن محمہ ہے مروی ہے کہ ابو بمرصدیق جی مدونے وصیت کی کہ انہیں ان کی بیوی اساء عسل دیں اگر وہ عاجز ہوں تو ان کے فرز تدمحمران کی اعانت کریں مجمد بن عمر نے کہا کہ بیر (راوی کا) وہم ہے اور محمد بن سعدنے کہا کہ بیہ خطا ہے۔

عطاہے مروی ہے کہ ابو بکر ٹھیدونے وصیت کی کہ انہیں ان کی بیوی اساء بنت عمیس عنسل دیں اور اگروہ ( جہا ) ند دے سمیں تو عبدالرحمٰن بن الی بکر بھیڈین ہے مددلیں ۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ یمی ثابت ہے ان کے جیٹے محدان کی کس طرح مدوکر سکتے تھے دہ تو سامے بیں جیۃ الوداع کے زمانے میں ذوالحلیفہ میں پیدا ہوئے اور الوبکر میں مدند کی وفات کے وقت ان کو تین سال یا اس کے قریب ہوئے تھے۔

## الطبقات ابن معد (صدرم) المسلك المسلك

عائشہ خین نظامے مردی ہے کہ الو بکر خین ہوئو کو اساء بنت عمیس نے شسل دیا عبداللہ بن ابی بکر جی پیٹن ہے مروی ہے کہ اساء بنت عمیس زوجہ الو بکر صدیق خین ہوئے جب آپ کی وفات ہوئی تو عنسل دیا' پھر جومہا جرین موجود تھے ان سے دریافت کیا کہ میں روزہ دار ہوں اور آج کا دن تخت سردی کا ہے' کیا مجھے پڑنسل واجب ہے؟ ان لوگوں نے کہا کرنہیں ۔

عطا سے مروی ہے کہ اساء نے ابو بکر میں ہوء کو سر دی والی صبح میں عسل دیا۔ انہوں نے عثمان میں ہوت ہو چھا' کیا ان پر عسل واجب ہے انہوں نے کہا: ' دنہیں'' عمر ہیں ہو جھی سن رہے تھے مگرا زکار نہیں کیا۔

غسال میت پرغسل وا جب ہے' گرحضرت اساءکوہر دی کاعذرتھا اس لیے انہیں ترک غسل کی اجازت دے دی گئی۔ حضرت ابو بکر جی ﷺ کی تکفین :

قاسم بن مجمدے مروی ہے کہ ابو بکر میں ہور کو دو چا دروں میں کفن دیا گیا۔ جن میں ایک سفید تھی اورا یک چا در گیرو میں رنگی ہوئی (سرخ )تھی۔انہوں نے کہا کہ زندہ لباس کا میٹ سے زیادہ محتاج ہے ٔوہ تو صرف اس آلائش کے لیے ہے جومیت کی ناک اور منہ سے نکلتی ہے۔

بكربن عبدالله المزنى مصمروي بي كه ابو بكر من اله كودوجيا درون بين كفن ديا كيار

عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد ہے روایت کی کہا ہو بکر میں سؤر کوتین چا دروں میں کفن دیا گیا جن میں ایک گیرو میں رنگی وئی تھی۔

### برانی جا در کفن میں شامل کرنے کا حکم:

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق جی ہو، علیل تھے تو عائشہ جی ہون ہے بوچھا کہ رسول اللہ سنگا تی بن سعید سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق جی ہونہ جب ملی اللہ سنگا تی بازی جا دروں میں گفن دیا گئی ہوں ہے کہ اند سنگا تی بازی کے اس میں ہوا کہ اس میں ہوا کہ ہوئی ہوں کے ساتھ کفن دے دینا۔ پرتھی کہا کہ اس کو لیے لینا 'گیرویا زعفران جولگ گیا ہے اسے دھوڈ النا اور مجھے اس میں دو اور جا دروں کے ساتھ کفن دے دینا۔ عاکشہ جی ہوئی نظر نے کہا کہ زندہ بہ نسبت مردے کے سے کا اکثر ہی ہوئی ہے کہا کہ زندہ بہ نسبت مردے کے سے کا زیادہ مجتاج ہے اور وہ تو صرف پہیپ خون کے لیے ہے۔

کفن میں جا دروں کی تعداد :

عظائے مروی ہے کہ ابو بکر خیاہ تو کو دو دُھلی ہوئی جا دروں میں کفن دیا گیا۔عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والدے روایت کی کہ ابو بکر جی ہیؤد کو تین چا دروں میں کفن دیا گیا۔

شعبہ سے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے دریافت کیا کہ ابوبکر م<sub>گاش</sub>وز کوکٹنی جا دروں میں کفن دیا گیا 'انہوں نے کہا کہ تین جاروں میں ۔ میں نے کہا کہتم ہے کس نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے محد بن علی سے سایہ

ابواسحاق سے مروی ہے کہ ابوبکر میں دیو کو دو جا درول میں کفن دیا گیا۔ سوید بن عفلہ سے مروی ہے کہ ابوبکر میں ہور جا دروں میں کفن دیا گیا۔شریک نے کہا کہ ان میں کرہ لگا دی گئی تھی ۔

## كر طبقات ابن سعد (مقدوم) كالمستحدين اورسحاب كرام الم

سعید بن غفلہ سے مروی ہے کہ ابو بکر چ<sub>گاش</sub>ؤ کوانہی جمع کیے ہوئے گیڑوں میں سے دوجا دروں میں کفن دیا گیا۔ مطلب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ابو بکر چ<sub>گاش</sub>ؤنے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ ان کی پرانی جا دروں کو دھو کے انہی میں کفن دیں۔راوی نے کہا کہ وہ رات کو دفن کیے گئے۔

عائشہ خیاہ نئی ہے کہ ابو بکر خیاہ ہوئی کہا کہ میرا یہی کپڑا دھوڈ النا اورائی میں کفن وے دینا کیوں کہ زندہ بہنست مردے کے نئے کا زیادہ مختاج ہے۔

عبد الرحمٰن بن قاسم سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق ہی ہوء کو یمن کی دوسوتی دُھلی ہوئی چادروں میں کفن دیا گیا۔ ابو بکر شی ہوئدنے کہا زندہ پذسبت مروے کے نئے کا زیادہ ستحق ہے۔کفن تو صرف پہیپ اورخون کے لیے ہے۔

سعید بن المسیب ولینتی مروی ہے کہ ابو بکر ری ادارہ کو دوجا درون میں گفن دیا گیا جن میں ایک دھلی ہوئی تھی ۔

عا کشہ خی بیٹنا ہے مروی ہے کہ ابو بکر خی بیٹنا نے وصیت کی کہ ان کوانمبی دوچا دروں میں کفن دیا جائے جوجسم پر ہیں اور جنہیں وہ پہنا کرتے تھے۔انہوں نے کہا کہ مجھے انبی میں کفن ویتا کیونکہ زندہ مردے سے زیادہ نئے کامحتاج ہے۔عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ ابو بکر شی مدند کودوچا دروں میں کفن ویا گیا۔جن میں ایک ڈھلی ہوئی تھی۔

#### مسجد نبوي میں نماز جنازہ:

صالح بن ابی صان سے مروی ہے کہ علی بن حسین نے سعید بن المسبب سے بوچھا کہ ابو بکر جی دیو پرنماز جنازہ کہاں پڑھی گئی۔ انہوں نے کہا قبر (رمول اللہ سالیتیا) اور منبر (رمول اللہ سالیتیا) کے درمیان بوچھا کس نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا'عمر جی دونے پھر یوچھا انہوں نے کتنی تکبیریں کہیں'فر مایا جیار۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ تمر جی ہدیونے اپو بکر جی ہدیو پر نماز پڑھی اور چارتکبریں کہیں۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب ہے مروی ہے کہ ابو بکر وعمر جی دونوں پر صحبہ کے اندرمنبر کے روبرونماز پڑھی گئی۔ ابن نمیر ' نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر جی دیو پڑم جد میں نماز پڑھی گئی۔

صالح بن پزیدمولائے اسود سے مروی ہے کہ میں سعید بن المسیب کے پاس تھا کہ علی بن سین ان کے پاس سے گزرکے انہوں نے سعید سے کہا کہ ابو بکر جی اور پر کہاں نماز پڑھی گئی؟ فرمایا قبرومنبر کے درمیان۔

حضرت عمر رشی الدور سے نماز جنازہ بڑھائی:

ا بی عبید مین محمد بن عمار نے اپنے والدے روایت کی که عمر شی ایو بکر می ادار پر چارتکبیریں کہیں ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کدابوبکر می ادار پر سجد میں نماز پڑھی گئی۔

## الطبقات ابن سعد (صنوم) المستحد المستحد ٢٢ مستحد الله المستحد ا

محمد بن فلال بن سعد سے مروی ہے کہ عمر تفاظ نے مجد میں جب ابو بکر تفاظ دیر نماز پڑھی تو انہوں نے إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ داجِعُون کہا۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ جس نے ابو بکر جی مندور برنماز پڑھی وہ عمر جی مندور تھے اور صبیب جی مندونے عمر جی مندور برنماز پڑھی۔

عبدالله بن نافع نے اپنے والدے روایت کی که ابو بکر شاہد پر عمر تفاهد نے نماز پڑھی۔

#### رات کے وقت ترفین:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابوبکر ٹی ایڈرات کو وفن کیے گئے۔ عائشہ نی ایش سے مروی ہے کہ ابوبکر ٹی ایڈر ٹی ایڈ کی وفات رات کو ہوئی ہم نے انہیں صبح ہونے سے پہلے دفن کر دیا۔

عقبہ بن عامرے مردی ہے کہ دریافت کیا گیا کہ کیامیت رات کو فن ہوسکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر شی درات ہی کو وفن کیے گئے۔

ابن السباق سے مروی ہے کہ عمر نفی ہوئون نے ابو بکر نفی ہوئو کورات کو ڈن کیا ' پھروہ منجد میں گئے۔اور تین رکعت نماز وتر پڑھی۔ ابن افی ملئیکہ سے مروی ہے کہ ابو بکر نفیہ ہوئر رات کو ڈن کیے گئے۔ یجیٰ بن سعید سے مروی ہے کہ ابو بکر بنی ہوئر رات کو ڈن کیے گئے۔

مطلب بن عبداللد بن حطب سے مردی ہے کہ ابو بکر صدیق ٹی تفظ رات کو دفن کیے گئے۔ ابن شہاب سے مردی ہے کہ ابو بکر شیافت کو دات ابو بکر شیافت کو دات کو دفن کیا۔ ابن شہاب سے مردی ہے کہ عمر شیافت نے ابو بکر شیافت کو دات کو دفن کیا۔

ا بن عمر تفسین سے مروی ہے کہ میں ابو بکر تفاہدند کی تذفین میں موجود تھا' ان کی قبر میں عمر بن الخطاب' عثان بن عفان' طلحہ بن عبیداللہ اورعبدالرحمٰن بن ابی بکر جناشتا اترے۔ میں نے بھی اتر نے کا ارادہ کیا تو عمر تفاہدند نے کہا کہ کافی ہے (تمہاری ضرورت نہیں)۔

#### نو حدکرنے کی ممانعت:

سعید بن المسیب ویشین مردی ہے کہ جب ابو بکر ٹی طان ہوئی توعائشہ ٹی سین نے ان پر نوحہ گائم کیا۔
عمر ٹی افتاد کو معلوم ہوا تو وہ آئے اور ان عورتوں کو ابو بکر ٹی طانہ کی دیا ہے منع کیا۔عورتوں نے باز رہنے ہے انکار کیا۔ انہوں نے بشام بن الولید ہے کہا کہ میرے پاس الی قافہ کی بینی (ابو بکر ٹی طانہ کی بین) کولے آؤ انہوں نے ان کو در ہے ہے چند ضریب کے بشام بن الولید ہے کہا کہ میرے پاس الی قافہ کی بین کی دجہ ہے لگا کیں۔ نوحہ کرنے والیوں نے بیان تو سب متفرق ہو گئیں۔ عمر ٹی اعداد کیا کہ تم لوگ بدج ہی ہوکہ تمہارے رونے کی وجہ ہے ابو بکر جی طانہ کو بیان ہے موریز وں کے رونے ہے عذاب کیا جاتا ہے۔ ابو بکر جی طانہ کو بیانہ کے میٹ پراس کے موریز وں کے رونے ہے عذاب کیا جاتا ہے۔

عاکشہ خادشہ میں اور اور کی ہے کہ مغرب وعشاء کے درمیان ابو بکر شدید کی وفات ہوئی صبح ہوئی تو مہاجرین وانصار کی عورتیں جمع ہوئیں اور لوگوں نے نوحہ قائم کیا' حالانگہ ابو بکر شاہدہ کوشسل وکفن دیا جارہا تھا۔ عمرین الحطاب جائدہ نے نوحہ کرنے

## الطبقات ابن سعد (صديوم) المسلك المسل

واليوں كو هم دياتو وه منتشر كردى كئيل والله وه عورتيں اگراي بات پرتھيں تو متفرق كردى كئيں اور وہ جمع ہو كي تھيں۔

ببلوئ مصطفی میں بنا آپ کا مزار:

عمر بن عبداللہ بن عروہ سے مروی ہے کہ عروہ اور قاسم بن محد کو کہتے سنا کہ ابو بکر تن مدد سے عائشہ جی اسٹ کو دصیت کی کہ انہیں رسول اللہ منگافی کے پہلو میں وفن کیا جائے ان کی وفات پر قبر کھودی گئی۔ سررسول اللہ منگافی کے شانوں کے پاس کیا گیا اور لحد رسول اللہ منگافی کی قبر سے ملادی گئی وہ وہیں وفن کیے گئے۔

عامر بن عبداللہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ ابو بکر انتا ہذاہ کا سررسول اللہ مَثَالِیّنَا کے شانوں کے پاس ہے اور عمر شاہدہ کا سر ابو بکر شکاہذہ کے کولہوں کے پاس۔مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ ابو بکر انتاہ کی قبر بھی نبی مُثَالِیّنَا کی قبر کی طرب مسطح بنائی گئی اور اس پریانی حجیر کا گیا۔

#### روضهٔ نبوی کااندرونی منظر:

عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شاہین کو نبی مثل قیل کی قبر پر کھڑا دیکھاوہ نبی مثل قیل پر درود پڑھ رہے تھے اورا ابو بکروغمر شاہین کے لیے ڈیا کرر ہے تھے۔

حضرت على من الدور كاحفر ات الويكر وعمر من النفا كاخراج على من

ابوعقیل نے ایک شخص سے روایت کی کہ علی ہی مدود سے ابو بکر وعمر جی دین کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں مرایت کے اہام راستہ پانے والے راستہ بتانے والے اصلاح کرنے والے کامیابی حاصل کرنے والے تھے جود نیا ہے اس طرح کے کہ شکم سیر نہ تھے۔

#### ابوقحا فه كااستفسار:

ابن المسيب سے مروى ہے كدا بوبكر شائد كے والد ابوقا فدنے كے ميں ايك خوف ناك آ واز سى تو كہا گيا كديد كيا ہے لوگوں نے كہا كہ تا كہ يا كالوگوں نے كہا كہ تا كہ كاكہ بيت بوى مصيبت ہے ان كے بعد امارت كوس نے قائم كيا ؟ لوگوں نے كہا كہ وہ ان كے صاحب (ساتھى دوست) ہيں۔

#### حضرت الوبكر مني الدورك ورثاء:

شعیب بن طلحہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن الی بکر جی رس نے اپنے والدے روایت کی کہ ابو بکر صدیق جی روالد ابوقی فہ ان کے سدس (چھٹے جھے) کے وارث ہوئے ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبدالرحمٰن اور مجمد و عائشہ داساء وام کلثوم اولاد

## الطبقات ابن سعد (منسوم) المسلك المسلك

ا کی بکر مقادر اوران کی دونوں بیویاں اساء بنت عمیس اور حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زہیر بھی جو بن الحارث ابن الخزرج میں سے تقییں وارث ہوئیں' یہی حبیبہ ام کلثوم کی مان تھیں' جوابو بکر مخادبۂ کی وفات کے وقت پیٹ میں تھیں ۔

انٹی بن کیلی بن طلحہ نے کہا کہ میں نے مجاہد کو کہتے سنا کہ ابوقحافہ ہے ابو بکر میں مدند کی میراث کے بارے میں گفتگو کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کوالیو بکر میٰ مدند کی اولا دکووالیس کرتا ہوں۔

#### جيرماه بعدا بوقحافه كي وفات:

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوبکر ٹن دیو کے بعد ابوقا فہ بھی چھ مہینے اور پھھ دن سے زیادہ زندہ نہ رہے۔محرم سماجے میں جب وہ ستانو ہے سال کے بیچے انتقال ہو گیا۔

سيدناصديق اكبر شائئة كي انگوهي كانقش:

حبان الصبائع ہے مروی ہے کہ ابو بکر میں دیئو کی مہر (انگوشی) کانقش "نیٹھۂ الْقادید اللّٰہ تھا۔ جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکرصدیق ہیں نوز بائمیں ہاتھ میں انگوشی بینتے تھے۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ابو بکر میں ہوئی کہ وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے قرآن جمع نہیں کیا تھا۔ بسطام بن مسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَّتِیْمَ نے ابو بکر وعمر میں پین سے فر مایا کہ میرے بعدتم دونوں پرکوئی امیر نہ ہے گا۔

#### حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر حضرت عمر کی بیعت

محمدے مردی ہے کہ ابو بکر میں اندف نے عمر میں اندف ہے کہا کہ تم اپنا ہاتھ بر مطاؤ کہ ہم تم ہے بیعت کریں عمر میں اندف نے کہا کہ آپ مجھ سے افضل بین ۔ ابو بکر میں اندف نے کہا کہ تم مجھ سے زیادہ قوی ہو۔ عمر میں اندف نے کہا کہ میری قوت باوجود آپ کے افضل ہونے کے آپ ہی کے لیے ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر عمر میں اندف نے ان سے بیعت کرلی۔

#### خضاب لگانے میں ابوجعفر کا سیدنا صدیق اکبر کی پیروی کرنا:

عروہ بن عبداللہ بن قشرے مروی ہے کہ میں ابوجعفرے اس حالت میں ملا کہ میری داڑھی سفید تھی انہوں نے کہا، حمہیں خضاب ہے کون مانع ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس شہر میں اے ناپند کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا 'وسے ہے رنگ کو میں تو اس ہے رنگ کو میں تو اس کے کہا کہ میں اس شہر میں اس شہر میں انہوں نے کہا کہ تمہارے علاء میں ہے احمق لوگ میں گان کرتے ہیں کہ داڑھیوں کا خضاب حرام ہے خالانکہ ان لوگوں نے محمد بن الی مکر جی دو یا قاسم بن محمد سے ابو بکر میں درکے خضاب کو دریافت کیا داڑھیوں کا خضاب حرام ہے خال کہ ان لوگوں ہے کہ اس یا قاسم بن تو انہوں نے کہا کہ وہ مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے تھے صدیق میں ہوں نے کہا کہ وہ مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے میں میں شک نہیں ہے کہا کہ صدیق میں ہوں نے کہا کہ وہ مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے میں نے کہا کہ دو اس نے کہا کہ دو اس کے کرب کی تسم کہ دو اس نے کہا کہ اس قبلے یا کہنے کرب کی تسم کہ دو اس نے کہا کہ دو اس نے کہ دو اس نے کہا کہ دو اس نے کہا کہ دو اس نے کہ دی دو اس نے کہ دو اس نے

جانشين مصطفى مَنَّالِينَ مَا كَانْتُوا كَا خطبه خلافت:

وہب بن جریر نے کہا کہ میرے والد نے حسن سے سنا کہ جب ابو بکر میں اور سے بیعت کی گئی تو وہ خطبے کے لیے کھڑ ہے

ہوئے واللہ ان کا ساخطیدا ہے۔ تک کسی نے نہیں سنایا۔ انہوں نے اللہ کی حمد وثنا کی۔ پھر کھڑے ہو سے کہا

ابابعد! مجھے اس امارت کا والی بنا دیا گیا' حالانکہ میں اسے ناپیند کرتا ہوں۔ والقد میں چاہتا ہوں کہتم ہے گوئی مجھے کا فی ہوجائے (بعین اس امارت کولے لے ) سوائے اس کے کداگرتم لوگ مجھے مجبور کرو گے کہ میں رسول اللہ منافیقی کی طرح عمل کروں تو میں اس خار میں اللہ منافیقی اس کے ذریعے سے معصوم کردیا تھا۔ آگاہ ہو کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں اور تم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی سے نوازا۔ انہیں اس کے ذریعے سے معصوم کردیا تھا۔ آگاہ ہو کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں اور تم میں ہے کہ ایک سے بھی بہتر نہیں 'لہذا میری رعایت کرو' جب مجھے دیکھو کہ میں ٹیڑھا ہو گیا تو سیدھا کر دو۔ آگاہ ہو کر میرے لیے بھی شیطان ہے جو کہ داور است پر ہوں تو میری پیروی کرو' اور اگر دیکھو کہ میں ٹیڑھا ہو گیا تو سیدھا کر دو۔ آگاہ ہو کر میرے لیے بھی شیطان ہے جو مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ جب مجھے غضب میں دیکھوتو مجھ سے بچو' میں تمہارے بالوں میں اور تنہاری کھالوں میں کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ خلافت کے متعلق انصار کی رائے:

ابُوسعید الخدری مین الله عند مروی ہے کہ جب رسول الله منگیا آخ کی وفات ہوئی تو انصار کے خطباء (مقررین) کھڑے ہوئے ان میں ہے ایک شخص کہنے لگا'ائے گروہ مہاجرین ارسول الله منگیا تم میں ہے جب کی کوعامل بناتے تو اس کے ساتھ ہم میں ہے بھی ایک آدی کوشامل کردیتے۔اس لیے ہماری رائے ہے کہ اس امر (خلافت) کے دوآ دمی والی ہوں ایک تم بیس سے اور دوسرا

حضرت ابوبكر شي مدور كا انصار كوسمجها نا:

#### عبد صديقي شيانينه كابيت المال:

محدین ہلال کے والد ہے اور ( نین طرق ہے ) مروی ہے کہ ابو بکرصدیق ٹی دیو کا بیت المال التح میں مشہورتھا۔ جس کا کوئی محافظ نہ تھا'ان ہے کہا گیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ آ پ بیت المال پر کسی ایسے خص کومقر زئیں کرتے جواس کی حفاظت کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس پرکوئی آندیشٹرئیں ہے۔ میں ئے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس پرتفل ہے۔

راوی نے کہا کہ اس میں جو پچھے ہوتا وہ دے دیا کرتے اور پچھے باقی نہ رکھتے۔الوَبکر شاہدہ مدینے میں منتقل ہوئے تو اس کو بھی انہوں نے منتقل کیا۔انہوں نے اپنا بیٹ المال بھی ای میں کمیا جس میں (رسول اللّٰد سَالَ ﷺ کے زیانے میں ) تھا۔

ان کے پاس معدن قبیلہ ہے اور معاون جہنیہ ہے بہت سامال آیا۔ ابو بکر ٹن ہوئد کی خلافت میں معدن بنی سلیم بھی فتح ہو گیا' وہاں ہے بھی صدقے کامال ان کے پاس لایا گیا۔ بیسب بیت المال میں رکھاجا تا۔

## ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صَنوم) ﴿ الْعِلْمُ اللَّهُ مِن مَن اللَّهُ مِن مَن وَاللَّهُ مِنْ أُورِ مِن بِرَامِيٌّ ﴾ مال كي تقسيم مين مساوات:

البوبكر المن المسئول المسئول برنام بنام تقسيم كرتے۔ ہرسوانسانوں كوا خاا تنا پہنچنا كو كوں كے درميان تقسيم كرنے ميں أزاداور غلام مرداور عورت مخورداور كلاں ميں برابرى كرتے۔ وہ اونٹ اور گھوڑے اور ہتھيار خريد تے۔ اللّٰد كى راہ ميں (لوگوں كو جہاد كے ليے) سوار كرتے۔

بيواؤل مين حادرون كي تقسيم:

ایک سال انہوں نے وہ چا دریں خریدیں جو باویہ سے لائی گئی تھیں۔ جاڑے میں وہ سب مدینے کی بیوہ عورتوں میں تقسیم رویں۔

بيت المال مي صرف ايك درجم:

ابوبکر میں مدند کی وفات ہوگئی اور وہ وفن کر دیئے گئے تو عمر بن انتظاب میں مدند نے امینوں کو بلایا اور ابوبکر میں مدند کے بہت المال میں اور عندان بن عفان میں میں وغیر ہمی ہے ان لوگوں نے بہت المال کو کھولا تو اس میں کوئی درہم پایا نہ وینا رہال رکھولا تو اس میں کوئی درہم پایا نہ وینا رہال رکھنے کی ایک ہوتا ہے دعائے رحمت کی۔ مدینے میں رسول اللہ منافظ کم کے زمانے میں ایک وزان ( تو لئے والا ) تھا۔ ابوبکر میں میں دولا کہ وہ مال مو مقدار کو پہنچا جوابوبکر میں مذہ کے پاس جو مال ہوتا اسے وہ تو لاآ۔ اس وزان سے دریافت کیا گیا کہ وہ مال کس مقدار کو پہنچا جوابوبکر میں مذہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا دولا کھ ( ورہم ) کو۔



## الطبقاني المدين اور ما المراق المراق

## بنى عدى بن كعب بن لؤى



## حفرت عمر في الله كالمجرة نب:

ابن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عدی بن کعب کنیت ابوهفص تفی اُن کی والده صنعمه بنت باشم ابن مغیره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم تغییر -

#### از واح واولا داور خاندان:

عمر تن رفعه کی اولا دیل سے عبداللہ وعبدالرحن اور هصه ہے۔ ان کی والدہ زینب بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذا فدابن جمع تقیں ۔

زیدا کبرجن کا کوئی پس مانده نهیں اور رقید ان دونوں کی دالد ہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب چیدین بن عبدالمطلب بن ہاشم تھیں ۔ام کلثوم کی والد ہ فاطمہ بنت رسول اللہ عَلَّ فَقِلْ تھیں۔

زید اصفر وعبیداللہ جو جنگ صفین میں معاویہ وی و کے ہمراہ منتول ہوئے ان دونوں کی والدہ ام کلوم بنت جرول بن مالک بن المسیب بن ربیعہ بن اصرم بن صیب بن حرام بن حجیہ بن سلول ابن کعب بن عمر و خزاعہ میں سے تھیں۔ اسلام نے عمر وی دورام کلوم بنت جرول کے درمیان تفریق کر دی تھی (کیونکہ وہ عمر الا الله عندالم اسلام نہیں لا کیں اس لیے دونوں کا نکاح جاتارہا)۔

عاصم ان کی والدہ جمیلہ بنت ٹابت بن الی الاقلی تھیں۔ابی الاقلی کا ٹام قیس بن عصمة بن مالک بن امہ بن ضبیعہ بن زید تھاجو قبیلہاوی کے انصار بیں ہے تھے۔

> عبدالرحمٰن اوسط چوابوالمجتر بنظ ان کی والدہ لہتہ ام وند تھیں۔ عبدالرحمٰن اصغران کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

فاطمهٔ ان کی والده ام تکیم بنت حارث بن ہشام بن مغیرہ ابن عبدالله بن عمرو بن مخز وم تھیں۔ زینب جوعمر تفایدو کی اولا دبیں سب سے چھوٹی تھیں ان کی ماں فکیبہ تھیں جوام ولد تھیں۔ عیاض بن عمر جی مدوران کی والدہ عا تکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل تھیں۔

## كر طبقات ابن سعد (صدوم) كالمستخدد المستخدد المست

نافع سے مروی ہے کہ نی منگافیظ نے عاصم بن عمر شاہدہ کی والدہ کا نام بدل دیا ان کا نام عاصیہ ( نافر مان ) تھا آپ نے فر مایانہیں ' بلکہ جمیلہ۔

#### جبل عمر رضي النُّرعَدُ:

محد بن سعد نے کہا کہ میں نے ابو بکر بن محمد بن ابی مرہ کی سے جوامور مکہ کے عالم تھے عمر بن الخطاب میں ہورہ کا کے میں وہ مکان دریافت کیا جس میں وہ جالمیت میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک پہاڑی جڑ میں رہتے تھے جس کا نام آئی جبل عاقر تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک پہاڑی کہ جڑ میں رہتے تھے جس کا نام آئی جبل عاقر تھا۔ اس کے بعدوہ عمر میں ہوتھ کی طرف منسوب ہوگیا اور اس جگہ بنی عدی بن کعب کے مکانات تھے۔

سلیمان بن بیار سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی دو نصحنان کے پاس سے گزر ہے تو کہا کہ میں نے اپنے آپ کواس جگہہ اس وقت دیکھا ہے جب میں خطاب کی بکریاں چرا تا تھا ان کا بیرحال تھا کہ واللہ میں نے ایبا بدخو درشت کلام نہیں جانا۔ میں نے امت محمد سَائِشِیْجُ کی امارت میں صبح کی۔انہوں نے بطور مثال بیشعر پڑھا۔

لا شيئي فيما ترى الا بشاشة للقيقي الاله ويودي المال والولد

'' تو جو کھود مکھا ہے اس میں سوائے دل بہلانے کے (لیعنی بشاشت کے ) کچھنیں ہے اللہ باقی رہے گا اور مال واولا دفنا ہوجائے گی''۔

پھرانہوں نے اپنے اونٹ سے کہا حوب (لیمنی اسے چلنے کے لیے کہا)۔

یجی بن عبدالرجمٰن بن حاطب نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم لوگ سنر مکہ ہے والیبی میں عمر بن الخطاب جی مدود کے ساتھ روا نہ ہوئے۔ جب شعاب ضجنان میں تھے تو لوگ ٹھمر گئے۔ وہ بہت گھے درختوں کی جگہ تھی عمر بنی مدونے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو وہاں اس وقت دیکھا ہے کہ خطاب کے اونٹ چرا تا تھا۔ وہ بدخواور درشت کلام سے بھی میں اونٹوں پرلکڑیاں ڈھوتا تھا اور کبھی ان کو مارتا تھا' آج میں نے اس حالت میں صبح کی کہلوگ میرے دور دراز مقامات میں سفر کرتے ہیں کہ مجھ پرکوئی حاکم نہیں پھر انہوں نے اس شعرے تمثیل دی ۔

لا شینی فیما تری الا بشاشة یبقی الا له ویودی المال والولد حضرت عمر شی الفاز کے لئے وُعائے مصطفیٰ:

ابن عمر میں میں مروی ہے کہ نبی مقافیۃ نے وعاما گل کداے اللہ ان وو میں ہے کسی ایک سے جو تیرے نزدیک زیادہ مجبوب ہو اسلام کوعرت دے عمر بن الخطاب می مندویا الی جہل بن ہشام ہے۔ ان دونوں میں اس کے نزدیک محبوب تر عمر بن الخطاب می دونوں میں اس کے نزدیک محبوب تر عمر بن الخطاب می دونوں میں اس کے نزدیک محبوب تر عمر بن الخطاب می دونوں میں اس کے نزدیک محبوب تر عمر بن الخطاب می دونوں میں اس کے نزدیک محبوب تر عمر بن

سعیدین المسیب ویشینے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ جب عمر بن الخطاب نی دریا ابوجہل بن ہشام کود کیھتے تو فر ماتے کداے اللہ الندان دونوں میں سے جو تیرے نز دیک زیادہ مجبوب ہواس سے اپنے دین کوقوت دے۔ اس نے عمر بن الخطاب سی درے

## الطبقات ابن سعد (صدوم) كالتكليم المسال المعالي المدين اورمحابه كرام كالمعالق المدين اورمحابه كرام كالمعالق المعالم الم

اين دين كوتوت دي \_

حسن ہے مروی ہے کہ نبی مَلَاثِیْمُ نے فر مایا: اے اللّٰد عمر بن الخطاب تن الفرسے دین کوعزت دے۔

قتل پنجمبر کااراده:

انس بن ما لک می اور سے کہ مر می ہے کہ عمر میں ایک عبوے لکھے۔ بی زہرہ کا ایک شخص ملاتو اس نے کہا کہ اے عمرا کہاں کا قصد ہے انہوں نے کہا کہ محمد مثالثة علم کے تارادہ ہے۔ اس نے کہا کہ محمد مثالثة علم و بی زہرہ میں کہاں کا قصد ہے انہوں نے کہا کہ محمد مثالثة علم کے تارادہ ہے۔ اس نے کہا کہ محمد مثالثة علم کے کہا کہ محمد مثالثة علم کے اور اپناوہ دین چھوڑ دیا جس پرتم تھے۔ اس شخص متہیں کہتے اس نے کہا اور اپناوہ دین چھوڑ دیا جس پرتم تھے۔ اس شخص نے کہا: اے عمر ایمن جم کے اور انہوں نے وہ دین ترک کر دیا جس پرتم ہو۔

عمر بہن کے گھر میں:

عمر شاہدوان لوگوں کو ملامت کرتے ہوئے روانہ ہوئے اوران دونوں کے پائ آئے۔ان کے پائ مہاجرین میں سے ایک شخص سے جن کانام خباب شا۔ خباب نے عمر شاہدو کی آ ہٹ نی تو کو تھری میں جیپ گئے عمر شاہدوان دونوں کے پائ آئے اور کہا کہ یہ گنا ہٹ کیا تھی جو میں نے تمہارے پائ کی۔اس وقت وہ لوگ سورہ طہ پڑھ رہے سے۔ دونوں نے کہا کہ سوائے ایک بات کے جوہم لوگ آئیں میں بیان کررہے شے اور پچھ نہ تھا۔عمر نے کہا کہ شایدتم دونوں دین (شرک) سے برگشتہ ہو گئے۔ان کے بہنوئی نے کہا کہ ایک ایک میں نہو۔

بهن اور بهنونی پرتشدو.

عمر میں اور انہوں نے اپنے بہنوئی پر حملہ کر دیا اور تختی ہے روند ڈالا۔ بہن آئیں اور انہوں نے ان کوشو ہر سے علیحدہ کیا۔ عمر نے ان کو ہاتھ ہے ایسا دھکیلا کہ چبرے سے خون نکل آیا۔ انہوں نے غضب ناک ہو کے کہاا ہے عمر! اگر حق تمہارے دین میں نہ ہوتو میں گواہی دیتی ہوں کہ:

لَا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدَ رَّسُولُ اللَّهُ

ابن خطاب کے دِل پر قرآن کا اثر:

جب عمر بنی مدور مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جوتمہارے پاس ہے مجھے دو کہ بیں اسے پڑھوں۔ عمر میں مدور پڑھنے لگے توان کی بہن نے کہا کہ تم نا پاک ہواورا سے سوائے پاک لوگوں کے کوئی نہیں چھوتا اُٹھو شسل یا وضوکرو۔ عمر نے اٹھ کے وضو کیا اور سور ہ کا کہ ہے:

﴿ انتي انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلوة لذكري ﴾

''میں ہی اللہ ہوں کہ سوائے میرے کوئی معبود نہیں میری عبادت کراور میری یاد کے لیے تماز قائم کر''۔ یڑھا'عمر مخاصہ نے کہا کہ مجھے محمد مثالثہ آتا کاراستہ بتاؤ۔

## عنرت عمر رضي الدفوز بارگاه نبوت بين :

بیان کرخباب کوظری سے نکل آئے اور کہا کہ عمر تفاید منہیں خوشخری ہوئیں اُمید کرتا ہوں کہ رسول اللہ عَلَیْمُ کی شب پنجشنبہ کی دُعاتمہارے ہی لیے قبول ہوئی: اللّٰہم اعن الاسلام بعصر بن النحطاب او بعمر و بن هشام. (اے اللّٰہ اسلام بعمر بن النحطاب یا عمر و بن بشام سے عزت دے )۔ بن الخطاب یا عمر و بن بشام سے عزت دے )۔

رسول الله منگانینی اس مکان میں تھے جو کوہ صفا کے دامن میں تھا' عمر شکانیڈواس مکان میں آئے۔وروازے پر خمزہ وطلحہ شکانیٹنا اور چنداصحاب رسول الله منگانین تھے۔ جب حمزہ شکانیڈونے ویکھا توبیقوم (مسلمین) عمر شکانیڈونے ڈری حمزہ شکانیڈونے کہا'اچھا میعٹر بیں۔اگراللہ کوعٹر کے ساتھ خیرمنظور ہوگی تو وہ اسلام لا کمیں گے اور نبی شکانیڈی کی بیروی کریں گے اور اگروہ اس کے سواکوئی اور ارا دہ کریں گے تو ہمیں ان کافٹل کردینا آسان ہوگا۔

نی مَلَا ﷺ اندراس حالت میں ہے کہ آپ پروتی نازل ہور ہی تھی پھر با ہر عمر شی نفر کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اچھی طرح ان کی چا دراور تلوار کی پٹی کو پکڑلیا اور قرمایا کہ اے عمر انتم اس وقت تک بازند آؤگے جب تک کہ اللہ تمہارے لیے رسوائی اور عذاب نازل نہ کرے جیسا کہ اس نے ولید بن مغیرہ کے لیے نازل کیا' اے اللہ بی عمر بن الخطاب میں کہ اس نے اللہ دین کو عمر بن الخطاب میں دوہ اسلام لائے اور کہا کہ یا رسول الله کے رسول ہیں وہ اسلام لائے اور کہا کہ یا رسول الله میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ سے رسول ہیں وہ اسلام لائے اور کہا کہ یا رسول الله مائے گھا ہم نگھ کے اللہ منافق کا ایم رسول ہیں دوہ اسلام لائے اور کہا کہ یا رسول الله منافق کے اللہ منافق کے اس کے اللہ منافق ک

#### قبول اسلام مين حاليسوال نمبر:

ز ہری سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تی شدہ رسول اللہ منگائی کے دار الارقم میں داخل نہ ہوئے اور چالیس یا چالیس سے کچھاو پر مردوں اور عورتوں کے بعد جوان کے قبل اسلام لا چکے تھے مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ منگائی کے شام کو کہا تھا کہ اے اللہ دونوں آ دمیوں عمر بن الخطاب یا عمرو بن الہشام میں سے جو تیرے نزدیک ڈیادہ محبوب ہواں سے اسلام کوعزت دے۔ جب عمر شاہ خواسلام لے آئے تو جبریل نازل ہوئے اور کہایا محمد منگائی آعمر شاہد کے اسلام سے آسان دالے بھی خوش ہوئے۔

سعیدین المسیب و التعلیات مروی ہے کہ جالیس مرداوردی عورتوں کے بعد عمر اسلام لائے عمر جی دور کے اسلام لانے ہی سے اسلام کے میں ظاہر ہوا۔

صہیب بن سنان سے مروی ہے کہ جب عمر شاہدانواسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوااور علانیہ اس کی دعوت دی جانے گئی۔ ہم لوگ حلقہ کر سکے بیت اللہ کے گرو بیٹھے۔ ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا 'جس نے ہم پریخی کی اس سے ہم نے بدلہ لے لیا اور وہ بعض با تیں جنہیں وہ لا تا تھا ہم نے اس کا جواب دیا۔عبداللہ بن تعلیہ بن صعیر سے مروی ہے کہ عمر شاہدۂ پینٹالیس مردوں اور گیارہ عور توں کے بعدا سلام لائے۔

#### حضرت عمر فني الدعه كاسن ولا دت:

اسامد بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دا دا سے روایت کی کہ بیل نے عمر بن الخطاب میں در کو کہتے سنا کہ میری ولا دہ

## كر طبقات ابن سعد (صنوم) المسلك المسلك

دوسرے فباراعظم سے جارسال قبل ہوئی (فبار وہ دن کہلاتا ہے جس میں قریش اور قیس بن غیلان میں جنگ ہوئی تھی ) اور وہ نبوت کے چھے مال ذی الحجہ میں بعمر چیبیس سال اسلام لائے۔عبداللہ ابن عمر ٹی ڈین کہا کرتے تھے کہ عمر ٹی دیو جب اسلام لائے 'تو میں چھ سال کا تھا۔

> عبدالله بن مسعود تن البندي مروى ب كه جب سے عمر تن اسلام لائے ہم لوگ برابر غالب رہے۔ نماز کے لئے بیت الله ور كھلانا:

محمہ بن عبید نے اپنی حدیث میں کہا کہ ہم نے اپنے کواس حالت میں ویکھاتھا کہ عمر کے اسلام لانے تک بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت ندھی' جب عمر میں ویو اسلام لائے تو انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی' یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں نماز کے لیے چھوڑ ویا۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی اور نے کہا کہ عمر جی اور اسلام فتح تھی ان کی ہجرت مددتھی اور ان کی خلافت رحمت تھی 'ہم نے اپنی وہ حالت دیکھی ہے کہ عمر جی اور ان کی خلافت رحمت تھی 'ہم نے اپنی وہ حالت دیکھی ہے کہ عمر جی اور ہم نے بیت اللہ علی میں جھوڑ دیا اور ہم نے بیت اللہ عمل نی اور ہم نے بیت اللہ عمل نی اور ہم نے بیت اللہ عمل نی دیا تھی ۔

#### در بار نبوت سے فاروق کالقب:

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ ابن شہاب نے کہا کہ بمیں معلوم ہوا ہے کہ الل کتاب ہی سب سے پہلے محض ہے جنہوں نے عمر شاہد کو فاروق کہا۔ مسلمانوں نے بید لقب انہیں (اہل کتاب) کے قول سے اختیار کیا تھا ہمیں بینیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ مثل اللہ علی تھا ہمیں کہ بیار معلوم ہوا کہ ابن عمر شاہد کے منا قب صالحہ میں اللہ مثل اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر شاہدی کہا کرتے ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر شاہدی کہا کرتے ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی

الیوب بن موی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ اللہ نے فر مایا اللہ نے فتی کوعمر میں مدد کے قلب وزبان پر کیا ہے اوروہ فاروق میں کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے فتی و باطل میں فرق کردیا۔

ا بی عمر بن ذکوان سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ خاہتے بوچھا کہ عمر بناہ ہو کا نام فاروق کس نے رکھا تو انہوں نے کہا کہ نبی مُظافع اللہ ہے۔

#### انجرت:

ابن عمر خارش سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیڈ کے لوگوں کو مدینے کی جانب ہجرت کی اجازت وے دی تو مسلمان گروہ درگروہ ہوکر نکلنے سکے۔مردایک دوسرے کوساتھ لے لیتے اور روانہ ہوجاتے عمر وعبداللہ (راویوں) نے کہا کہ ہم نے نافع (رادی) ہے پوچھا کہ (وہ لوگ) پیادہ تھے یا سوار انہوں نے کہا دونوں ( یعنی پیادہ بھی سوار بھی) اہل استطاعت سوار تھے جو باری باری بیٹھتے اور جنہیں

## طبقات ابن سعد (صنوم) المسلم من المسلم المسل

سواری ندملی وہ بیادہ جارہے تھے۔

#### حضرت عمر شكالنظر بجرت كيسفري

عمر بن الخطاب و النفط بن البیر بیعہ اور مشام بن العاص بن وائل نے اضاء ہ بن غفار کی حجمر بن الخطاب و اللہ بن البیر بیعہ اور ہشام بن العاص بن وائل نے اضاء ہ بن غفار کی حجما ڑیوں میں طنے کا وعدہ کیا۔ ہم لوگ پوشیدہ نظتے تھے ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص وعدے کے مقام سے بچھڑ جائے تو دوسرے جو اضاء ہ بن غفار کے پاس صبح کریں چلے جا کمیں۔ میں اور عیاش بن ابی ربیعہ روانہ ہو گئے ہشام بن العاص روک لیے گئے اور ان لوگوں کے فتنے میں پڑھے جب ہم العقیق میں پنچ تو وہاں سے العصبہ کی طرف بلیٹ کے قبامیں آئے اور رفاعہ بن عبدالمنذ رکے ایس اُترے۔

#### عياش بن اني ربيعه:

عیاش بن ابی ربیعہ کے پاس ان کے دونوں اخیافی بھائی ابوجہل اور حارث فرزندان ہشام بن مغیرہ آئے۔ان کی مال اساء ہنت مخربہ بنی تمیم میں سے تھی۔ نبی مُلَاثِیمُ اب تک کے بی میں تھے' آپ روانہ نبیس ہوئے تھے۔

ابوجہل اور حارث بہت تیز چل کے قبامیں ہمارے ساتھ بنچ عیاش ہے کہا کہ تمہاری مال نے نذر مانی ہے کہ '' جب تک تمہیں دیکھ نہ لیس گی کہیں سائے میں نہ بیٹیس گی نہ سر میں تیل لگا کمیں گی'' عمر میں ہؤنے نے کہا کہ '' واللہ یہلوگ تہہیں بہال سے واپس نہیں کررہے میں بلکہ تمہارے دین سے تمہیں چھررہے ہیں'لہذااہے دین کے لیے خوف کرو''۔

عیاش نے کہا کہ ملے میں میڑا مال ہے شاید میں اسے لے سکوں تو اس سے ہمارے لیے قوت ہوجائے گی اور میں اپنی ماں کی شم بھی پوری کر دوں گاوہ ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے ضجنان میں پہنچ کے بیا پنی سواری سے انزیز ہے اور ان کے ساتھ وہ دونوں بھی انزیز سے دری سے باندھ کے دونوں ان کو کئے میں لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ اپنے بے وقو فوں کے ساتھ ایسا ہی کروٴ اہل مکہ نے انہیں قید کر دیا۔

#### ابوبكروعمر فىاللفاك مابين عقدموا خاة:

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول الله منافق نے ابو برَصدیق اور عمر بن النظاب جی منافظ کے درمیان عقد مواخا ۃ فرمایا۔

سعد بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَاقِیَّا نے عمر بن الخطاب اور عویم بن ساعدہ میں بیٹن کے درمیان عقد مواخاۃ فر مایا۔ عبدالواجد بن ابی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَاقِیَّا کے عمر بن الخطاب اور عثبان بن ما لک کے درمیان عقد مواخاۃ

فرمايايه

کہاجاتا ہے کے عمراورمعاذین عفران دین کے درمیان بھی عقدموا خاق ہوا تھا۔

عبيدالله بن عبدالله بن عتبه سے مروی ہے کہ مدینے میں عمر بن الخطاب میں منو کا مکان رسول الله متافقیظ کی عطا کردہ زمین

يرتقيا\_

#### الطبقات ابن سعد (صيرم) المسلم حضرت عمر جيئالدونه کي غزوات وسرايا مين شركت:

لوگوں نے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب ہی ہؤئہ بدروا حدو خندق اورتمام غزوات میں رسول اللہ منافیج آئے ہمر کاب خاضر ہوئے'' متعدد سرایا میں بھی شریک ہوئے 'جن میں بعض کے وہ امیر بھی تھے۔

ا بی مکر بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ شعبان کے چے میں رسول اللّٰہ مَاکَاتِیا اُنے عمر بن الخطاب میں دو کو تین آ ومیوں کے ہمراہ تربيميں قبيله ہوازن کی ايک شاخ کی جانب بطور سربيروانه کيا۔

بریدة الاسلمی سے مروی ہے کہ رسول الله منافقی جب اہل خیبر کے میدان میں اترے تو آپ نے حصندا عمر بن الخطأب بنئ سنة كودياب

#### حضرت عمر منی اندؤ کو عمرے کی اجازت اور حضور عَدَائلًا کی تقیحت

ا بن عمر جنار بین سے مردی ہے کہ عمر میں شاہد نے نبی مُٹائینیا سے عمر ہے کی اجازت جا ہی تو آپ نے فرمایا اے برا درمن! ہمیں بھی دعائے صالح میں شریک کرلینا اور ہمیں فراموش ندکر تا۔

عمر شی ایندے مروی ہے کہ میں نے نبی مُنافید اسے عمرے کی اجازت جابئ آپ نے اجازت دی پیرفر مایا اے براورم ہمیں ا بنی وعامیں نہ بھولنا۔سلیمان نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں اور نے کہا کہ جھے سے آپ نے ایک ایسا کلمہ فرمایا کہ اگراس کے عوض مجھے ساری دنیا بھی ملے تو مسرت نہ ہو۔سلیمان نے کہا کہ شعبداس کے بعد مدینے میں عاصم سے مطے اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے کہا كة ب فرمايا: اے ميرے بھائى جميں دعا ميں شريك كر لينا ابوالوليد نے كہا كداى طرح كى ميرى كتاب ميں بھى ابن ، عمر شی الانها ہے روابیت ہے۔

ولیدین ابی ہشام ہے مروی ہے کہ عمرین الخطاب ٹیاہیو نے نبی منافقیا سے عمرے کی آجازت جا ہی اور کہا کہ میں جانا عا بتا ہوں'آ یا نے انہیں اجازت وی۔ جب عمر میں مورآ یا سے اجازت لے کے پھر نے آ یا نے انہیں بلایا اور فر مایا کدا ہے میرے بھائی کسی قدرہمیں بھی اپنی دعامیں شامل کر لینا اورہمیں فراموش نہ کرنا ہے

#### حضرت عمر جي الدُور کي نامز دگي فراست صديقي کي دليل:

الی عبیدہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں منونے فرمایا کہ سب سے زیادہ صاحب فراست مین آ دمی میں ا ابو بكر مني الدور عمر مني الدور على (جوانبيل خلافت كے ليے نامز دكر كئے) موئی عليظ كى بيوى جس وقت انہول نے (اپنے (زلیخا کی بحالت غلامی بی انہوں والدحضرت شعیب عَلَيْنَكِ ہے ) كہا كہان كُوملازم ركھ ليجئے اور يوسف عَلَيْنَكِ كى بيوى نے آثار سعادت بھیان کیے )۔

#### خلافت کے لئے نامزد کی:

عائشہ جی میں سے مروی ہے کہ جب میرے والد کی علالت میں شدت ہوئی تو ان کے پاس فلاں فلا سخص آ سے اور کہا کہ اے خلیفہ رمول اللہ اکل جب آپ اپنے رب ملیں گے تو اس کا کیا جواب دیں گے کہ آپ نے ہم پراہن الخطاب کوخلیفہ بنایا ہے عائشہ ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ جب ابو بکر ٹٹائٹ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے عمر ٹٹائٹ کو خلیفہ بنایا' ان کے پاس علی اور طلحہ ٹٹائٹ کے اور دریا فت کیا کہ آپ نے کس کوخلیفہ بنایا۔انہوں نے کہا عمر ٹٹائٹ کو۔دونوں نے کہا کہ چرآپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ کیاتم دونوں مجھے اللہ سے ڈیراتے ہو' اس لیے کہ میں تم دونوں سے زیادہ اللہ کو اور عمر ٹٹائٹ کو جانتا ہوں۔ میں اللہ سے کہوں گا کہ میں نے ان پراس مخص کوخلیفہ بنایا جو تیرے اہل میں سب سے زیادہ بہتر تھا۔

محمد بن حمزہ بن عمرونے اپنے والد سے روایت کی کہ ابوبکر صدیق میں ہیں و فات ۲۲ر جمادی الاخر کی <u>الاجے بروز سہ شنبہ سر</u> شام ہوئی ۔عمر میں الائد نے ابوبکر میں الائد کی و فات کے روز سہ شنبے کی صبح کوخلافت قبول کی ۔ - عوال

سيرنا فاروق اعظم مني الدئية كاخطبه خلافت:

حسن سے مروی ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ عمر میں ہوئے سب سے پہلے جو خطبہار شاوفر مایا پیر تھا کہ انہوں نے اللہ کی حمدوثنا کی' پھر کہا کہ اما بعد' میں تمہارے شامل حال کر دیا گیا' اور تم میرے شامل حال کر دیۓ گئے۔ میں اپنے دونوں صاحبوں کے بعد تم میں خلیفہ ہوگیا' جو خص ہمارے سامنے ہوگا ہم خود ہی اس کا کا م کریں گے (یعنی اس کے معاملات و مقد مات کی سامت خود ہی کریں گے ا اور جب ہم سے دور ہوگا تو ہم اہل قوت وامانت کو والی بنا تمیں گے جواچھائی کرے گا ہم اس کے ساتھ زیادہ اچھائی کریں گے اور جو برائی کرے گاہم اسے سزادیں گے اور اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت کرے۔

جامع بن شداد نے اپنے والدے روایت کی کہ تمر مخاصد نے متبر پر چڑھ کے سب سے پہلے جو کلام کیا تھا وہ بیتھا کہ اے اللّٰہ میں بخت ہوں للبذا مجھے زم کردے۔ میں کمزور ہوں مجھے تو انا کردے اور میں بخیل ہوں مجھے تی کردے۔

جامع بن شداد نے اپنے کسی قرابت دار ہے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب تفاید و کہتے سا کہ تین کلمات ہیں کہ جب میں انہیں کہوں تو تم لوگ ان پرآ مین کہوا ہے اللہ میں ضعیف ہوں لبذا جھے تو ی کر دے اے اللہ میں سخت ہوں لبذا جھے زم کر دے اوراے اللہ میں بخیل ہوں لبذا جھے تی کر دے۔

تدفین صدیق کے بعد خطبہ فاروقی:

حمید بن ہلال نے کہا کہ مجھے ایک شخص نے جوابو برصدیق شاہد کی وفات میں موجود تے خبر دی کہ جب عمر شاہد ان کے دفن سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ان کی قبر کی شاہ ہو گئا ہے جائے گئا ہے جائے گئا ہے گئا ہے گئا ہے فارغ ہوئے تو انہوں نے ان کی قبر کی ہے اپناہا تھ جھاڑا 'پھرا پئی جگہ پر خطب کے لیے گھڑ ہے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ نے آئے لوگوں کو میر سے ساتھ شامل کیا اور مجھے تمہار سے شامل کیا ۔ اس نے مجھے میر سے دونوں صاحبوں کے بعد ہاتی رکھا 'وارد تمہارا جو معاملہ میر کی نظروں سے ہا ہم ہوگا تو میں اس میں امانت میر سے ساتھ آئے گا تو اس میں کو کی شخص بغیر میر سے تھا ہم کے والی نہ ہوگا 'اور جو معاملہ میر کی نظروں سے ہا ہم ہوگا تو میں اس میں امانت کے ساتھ اپنی کوشش صرف کروں گا 'اور اگر و کا احسان کریں گے تو میں بھی ضرور ضرور ان کے ساتھ اجسان کروں گا 'اور اگر بدی کریں گے تو میں ضرور ضرور انہیں سز ادوں گا۔ راوی نے کہا کہ واللہ انہوں نے اس پر پچھڑیا دونہ نے کیا یہاں تک کہ ونیا کو چھوڑ گئے بدی کریں گے تو میں ضرور ضرور انہیں سز ادوں گا۔ راوی نے کہا کہ واللہ انہوں نے اس پر پچھڑیا دونہ نے کیا یہاں تک کہ ونیا کو چھوڑ گے

#### 

قاسم بن محمہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہیں ہونا نے کہا کہ اس مخص کو معلوم ہونا چاہیے جو میرے بعد اس امر خلافت کا والی ہوگا کہ قریب و بعید کے لوگ اس کی خواہش کریں گے۔ میں اپنی طرف سے (اپنے لیے) لوگوں سے لڑوں گا'اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس امر کے لیے مجھ سے زیادہ قوی کے ہوتے ہوئے میں مقدم کردیا گیا ہوں تو مجھے اس کا والی بنتے سے اپنی گردن کا ماردیا جانا زیادہ لینند ہوتا۔

#### حضرت عمر في الدفورك لئ بيت المال سے حصر:

احف سے (اورووسرے طرق ہے بھی) مروی ہے کہ ہم اوگ عرفی درواز ہے پر بیٹے ہوئے تھے کہ ایک جارٹیہ (لونڈی) گزری کو گوں نے کہا کہ امیرالمونین کی کوئی سرینیس ہے اور نہ وہ ان کے لیے طال ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ پر اللہ کے مال میں کون سامال ان کے لیے طال ہے۔ اس جا در نہ وہ ان کے لیے طال ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ پر اللہ کے مال میں کون سامال ان کے لیے طال ہے۔ اس جا دیے وہ ایٹ کا در بھی کہ ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نوگوں نے کیا گہا تھا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے کوئی بری بات نہیں کہی ایک جاریہ گزری تو ہم نے کہا یہ امرالمونین کی سریہ ہے۔ وہ کہتے کہ وہ اجرالمونین کی سرینہیں ہے اور نہ وہ امیرالمونین کی سریہ ہے۔ وہ کہتے کہ وہ اجرالمونین کی سرینہیں ہے اور نہ وہ امیرالمونین کے لیے طال ہے وہ اللہ کا مال ہے ہم نے کہا کہ پھران کے لیے اللہ کے مال میں اور وہ وہ اس کے ہم اور ایک جوڑا اوا ئے جس بریں باتا تا ہوں۔ میرے لیے (سال میں) دو جوڑے طال جی کیا داور ایک جوڑا اوا ئے جس اور ایک جوڑا گری میں اور وہ وہ واری ہوں وہ سریم کی ہوتی ہے جو نہ توان کے امیر وہ کوران کے فقیرول کی ہواور نہ ان کے فقیرول کی ہواور نہ ان کے فقیرول کی ہواور نہ ان کے فقیرول کی پوراس کے بعد جس بھی مسلمانوں میں سے ایک آ دی ہوں جوس کو پہنچ گاوہ جے بھی ہیں جو نہ توان کے امیروں کی ہوں جو سب کو پہنچ گاوہ ہے بھی ہیں گا۔

حارثہ بن مصرب سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئد نے فر مایا کہ میں نے اللہ کے مال میں اپنے آپ کو بمنز لہ مال میتم رکھا ہے کہ اگر میں غنی ہوں تو (اس مال سے) بچوں اور اگر فقیر ہوں تو (اس میں ہے) اصول کے موافق کھاؤں (قرآن مجید میں مربی میتم کا بچی تھم ہے ) وکیج نے اپنی عدیث میں (اتنااور) کہا کہ پھراگر مال دار ہوجاؤں توادا کردوں۔

عمر شی شدیسے مروی ہے کہ فر مایا: میں نے اپنی طرف ہے اللہ کے مال کو بمنز لہ مال پیٹیم رکھا ہے۔ اگر میں غنی ہوں تو اس مال ہے بچوں اورا گرفقیر ہوں تو اصول کے مطابق اُس میں سے کھاؤں۔

ا بی وائل سے مروی ہے کہ عمر جی مدون نے کہا کہ میں نے اللہ کے مال کو بمنز لہ مان بیٹیم قرار دیا ہے' جوغنی ہووہ پر ہیز کرے اور جوفقیر ہوو ہ اصول کے موافق کھائے۔

عروہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ٹئ مدونے فر مایا کہ اس مال میں سے میرے لیے صرف اتنا ہی حلال ہے جتنا میں اینے ذاتی مال سے کھا تا تھا۔

## الطبقات ابن سعد (صَنَّوم) المسلك الم

عمران ہے مروکی ہے کہ عمر تن شور کو جب ضرورت ہوتی تو وہ محافظ بیت المال کے پاس آتے اور اس سے قرض لے لیتے اکثر تنگی ہوتی 'محافظ بیت المال ان کے پاس آ کر نقاضا کرتا اور ان کے ساتھ ہولیتا تو وہ اس سے حیلہ کرئے (کہ فلال وقت دول گا)اورا کثر ان کی تخواہ گکتی تو وہ اسے اداکر دیتے تھے۔

#### بيت المال سيشهد لينه مين آپ كاتقو ي

براء بن مبرور کے کسی فرزند سے مروی ہے کہ ایک روز عمر میں ہونے نکل کے منبر کے پاس آئے 'وہ پچھ بیار سے ان سے شہد کی تعریف کی گئی ( کہ اس مرض میں مفید ہے ) اور بیت المال میں ایک غکتہ (وزن شہد ) ہے انہوں نے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے اس کی اجازت دو( توخیر ) ورندوہ مجھ پرحرام ہے ۔لوگوں نے انہیں اس کی اجازت دی۔

#### عاصم بن عمر شی الله عَمْ کے لئے نفقہ:

عاصم بن عمر میں ہوئے ہے مروی ہے کہ عمر میں ہوئے نے میرے پاس برفا کو بھیجا میں ان کے پاس آیا تو وہ فجر یا ظہر کے لیے اپنی جا نماز پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس مال کو اس کا والی بینے کے قبل بھی بغیر فق کے حلال نہیں سمجھنا تھا اور جب ہے اس کا والی ہوا ہوں بالکل اے اپنے اوپر حرام بھی نہیں سمجھنا ہوں میری امانت عود کر آئی۔ میں نے تہمیں اللہ کے مال میں سے ایک مہینے تک نفقہ دیا ہے اور میں شہمیں زیادہ دینے والانہیں ہوں لیکن میں تمہاری مددا ہے الغابہ کے (باغ کے ) پھل ھے کروں گا اسے کا اواور بھی ڈالو م آئی تو م کے تا جروں میں سے کسی کے پاس گھڑ ہے ہوجاؤ 'جب وہ کوئی چیز بغرض تجارت خرید ہے تو تم بھی اس کے شریک ہوجاؤ 'ویا وُرنفع اپنے اور اپنے اہل وعیال برخر ہے کرو۔

#### اینے خاندان کے نفقہ میں احتیاط:

حسن میں میں موری ہے کہ عمر بن الخطاب میں میں ایک وبلی لڑی کو ویکھا کہ کو وتی جارہی ہے۔ بوچھا یالڑی کس کی ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ میری کو دیکھا کہ کو دیکھا کہ کو دیکھا کہ کا کہ میری کون میں ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ میری کون میں اللہ کے جمہدی کون میں ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ میری کہا کہ میری بیٹی! فرمایا: اس کا میرال کیوں کر ہوا۔ عرض کی آپ کے عمل سے کہ آپ اسے نفقہ نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ میں تمہارے بچوں کی وجہ سے بیامید ندولا وس گا کہ میں تمہارے بچوں پر وسعت کردوں گا۔

#### لياس وخوراك مين حضور مَلَا لِيَّامُ كَي انتاع:

مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ حضہ بن عمر جی انتخاب اپنے والد سے کہا (بروایت بزید) یا آمیرا آلمونین (اور بروایت ابواسامہ) اے والد اللہ نے آپ کوخوب رزق دیا اور زمین کوآپ پر فتح کر دیا مال بہت کر دیا اگرآپ اپنے کھائے میں باریک اتا ہوں ۔ کیا تہمیں یا ونہیں کہ رسول اتا جو کہ کہ کہ کہ کہ انتخابی کہ رسول اللہ سائٹی کے سے کہا تا ہوں ۔ کیا تہمیں یا ونہیں کہ رسول اللہ سائٹی کے کہ کہ وہ رودیں ۔ پھر قر مایا کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ واللہ اگر بھی سے گاتو میں ضرورض وران دونوں (حضرات لیتی رسول اللہ سائٹی اور ابو بکر جی سند) کی مشقت کی زندگ

کر طبقات ابن سعد (صنبوم) میں شرکت کروں گا کہ ثناید میں ان دونوں کے ساتھ ان دونوں کی راحت کی زندگی میں بھی (جوآخرت میں ہے) شریک ہوجاؤں۔ حضرت حفصہ شی ادائی کی درخواست کا جواب:

حسن بی اللہ وسعت لایا تو مسلمان موسدہ مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی دورا ہے نشرت اورا ہے نفس پر تنگی کو لازم کر لیا اللہ وسعت لایا تو مسلمان هفصہ میں اللہ تا ہے اوران ہے کہا کہ عمر جی الدوران ہے کہا تھے کہا کہ اس مالی میں ہے جو جا ہیں اپنے لیے کشادگی کرلیں۔ انہیں جماعت مسلمین کی طرف سے پوری اجازت ہے۔ حفصہ جی دوران کی خواہش ہے شفق ہوگئیں۔ جب لوگ واپس ہوئے تو عمر جی دوران کی خواہش ہے شفت ہوگئیں۔ جب لوگ واپس ہوئے تو عمر جی دوران کی خواہش ہوگئیں۔ عمر جی الدوران ہوئے تو عمر جی دوران کے پاس آئے۔ حفصہ میں ان باتوں ہے آگاہ کیا جو تو م نے کہی تھیں۔ عمر جی الدور کا طرف میری جان و مال میں عمر جی دونائی کی ممرے خاندان والوں کا طرف میری جان و مال میں حق ہے کین میرے دین وا مانت میں کسی کا حق نہیں۔

ں ہے ں پر است میں جی دور ہے کہ لوگوں نے عقصہ جی دور ہے کہا کہ وہ اپنے والد سے کہیں کہ وہ اپنی زندگی میں پچھ تو راحت حسن جی دور نے کہا اے باپ! یا اے امیر المونین! آپ کی قوم نے مجھ سے گفتگو کی ہے کہ آپ! پی زندگی میں نرمی کردیں (لیعنی راحت اٹھا کیں) انہوں نے جواب دیا کہتم نے اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور اپنے باپ کی بے وفائی۔

بیت المال سے تجارتی قرض لینے سے افکار

ابراہیم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں دو شجارت کرتے تھے حالا تکہ وہ خلیفہ تھے (بروایت یجی) انہوں نے شام کے

لیے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا اور کی کوعبوالرطن بن عوف میں دو ہوں ہوں (اور بروایت فضل) بی منابیقی کے کسی صحابی کے

پاس (بروایت یجی وفضل) چار ہزار درہم قرض ما تکنے کو بھیجا انہوں نے قاصد سے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ بیت المال سے لیس پیر

اسے اداکر دیں قاصد ان کے پاس آیا اور ان کے جواب کی خبر دی تو انہیں نا گوار ہوا 'پھران سے عمر میں دو سلے اور کہا کہ تم کہتے ہو

بیت المال سے لیس اگر میں اس (مال) کے آنے سے پہلے مرجاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ اسے امیر المومنین نے لیا ہے وہ در آم انہی

کو چھوڑ دو اور قیامت میں مجھ سے اس کا مواخذہ ہو نہیں (میں اس سے باز آیا) میں چاہتا ہوں کہ میں تمہار سے جسے حریص اور لا پی سے لوں کہ اگر میں مرجاؤں تو وہ اس مال کو (بروایت کیل) میری میراث سے (بروایت فضل) میرے مال سے لے لیے۔

سفر حج میں حضر سے عمر کی سیا دگی :

۔ یہ اللہ بن عامر بن رجعہ سے مروی ہے کہ میں تج میں مدینے سے کے تک عمر بن الخطاب میں دو کے ساتھ رہا۔ پھر ہم واپس آ گئے انہوں نے کوئی خیمہ نصب نہیں کیا اور نہ اپن کے لئے کوئی عمارت تھی جس کا وہ سامیر کر لیتے ہوں صرف چمڑے کا فرش یا

#### الطبقات الن سعد (صدرم) خلفائے راشدینؓ اورصحابہ کرامؓ کے چا درہ درخت پر ڈال دیا جاتا تھا اوروہ اس کے سائے میں آ رام فرماتے۔

خوراک میں ساوگی:

حسنؓ ہے مروی ہے کہ ابومویٰ اہل بصرہ کے ایک وفد کے ساتھ عمر ٹنی ہوئد کے پاس آئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ روز اندعمر جن الله کے باس جاتے تھے کہ ان کے لیے تین روٹیاں ہوتی تھیں۔ بھی تو ہم نے بطور سالن کے روٹن زیون یا یا مجھی تھی پایا 'مجھی دود ھ'مجھی خشک کیا ہوا گوشت جو ہار یک کر کے اہال لیا جاتا تھا۔ مجھی تا ز ہ گوشت اور پیم ہوتا تھا۔

انہوں نے ایک روز ہم سے فرمایا کہ اے قوم! میں اپنے کھانے کے متعلق تم لوگوں کی ناگواری ونا پیندیدگی محسوں کرتا ہوں اگر میں جا ہول تو تم سب سے اچھا کھانے والا متم سب سے اچھی زندگی بسر کرنے والا ہوجاؤں میں بھی سینے اور کو ہان کے سالن ہے اور باریک روٹیوں کے مزے سے ناواقف نہیں ہوں۔لیکن میں نے جل وثناء کا ارشاد سنا ، جس نے ایک قوم کوان کے کسی کام پر جوان لوگوں نے کیاعارولائی ہے اس نے فرمایا:

﴿ انهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و استبتعتم بها ﴾

''(تم لوگ اپنی پا کیزہ چیزیں) اپنی حیات و نیامیں لے جا بچے اورتم ان سے فائدہ اٹھا بچے اس لیے حیات آخر میں تهارا حصه باقی نہیں رہا''۔

## حگام کی طرف سے وظیفہ کا مطالبہ:

ابومویٰ نے ہم سے گفتگو کی کہتم لوگ امیر المومنین ہے کہو کہ بیت المال سے ہمارے لیے وظیفے مقرر فرمادین ہم لوگ برابر ان سے کہتے رہے انہوں نے فر مایا کداے گروہ حکام! کیاتم لوگ اس چیز پر راضی نہیں ہوجس پر میں راضی ہوں ان لوگوں نے کہا کہ اے امیر المونین امدیندالی زمین ہے جہاں کی زندگی تخت (اور تکلیف کی ) ہے۔ ہم لوگ آپ کے کھانے کواس قابل نہیں تجھتے کہ سیر شی کر سکے اورا سے کھایا جائے ہم لوگ الی زمین میں جیں جو مرسز وشا داب ہے ہماراامیر رات کا کھانا کھلاتا ہے اوراس کا کھاتا کھانے کے قابل ہوتا ہے۔

#### وظيفه كي منظوري:

عمر میں ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سر جھالیا (اورغور کرنے لگے ) پھرا پناسرا تھایا اور فرمایا کہ'' ہاں میں نے تمہارے لیے بیت المال سے روز اندوو بکریاں اور دو جریب (ایک پیانہ) مقرر کیا۔ صبح کے کھانے کا وقت ہوتو ایک بکری ایک جریب کے ساتھ كام ميں لاؤ۔ اورتم اورتمبارے ساتھي کھاؤ۔ پھر يانی منگا کے پيداور دويانی اپنے دائني ظرف والے کو پلاؤ جواس کے ساتھ متصل ہو پھرانے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔شام کے کھانے کاونت ہوتو بقیہ بکری جریب کے ساتھ تم اور تبہارے ساتھی کھاؤ' یانی منگا کے پیو دیکھو خبر دار' لوگوں کا ان کے گھروں میں پہیٹ بھرو' ان کے عیال کو کھلاؤ' کیونکہ لوگوں کوتمہارا دوشقی اناج و بے دینا نہ اغتصے اخلاق پیدا کرتا ہے اور ندان کے بھوکے کوسیر کرتا ہے واللہ اس پر بھی میں خیال کرتا ہوں کہ جس اراضی ہے روز اندو و بکریاں اور دو جریب کی جا کمیں گی تو پیرتیزی ہے اس کو برباوی کی طرف لے جا کیں گی۔

## 

حمید بن بلال سے مروی ہے کہ حفص بن ابی العاص عمر شاہد کے کھانے میں موجود ہوتے سے مرکھاتے نہ سے ۔ ان سے عمر شاہد نے کہا کہ تہیں ہمارے کھانے سے کہا چیز مانع ہے انہوں نے کہا کہ آ ب کا کھانا خراب اور سخت ہے اور میرے لیے عمدہ کھانا تیار ہے میں اس میں سے لوں گافر مایا کیا تم مجھے اس سے عاجز بیجھتے ہو کہ میں بحری کے متعلق تھم دوں کہ اس کے بال دور کر دیئے جا کیں (یعنی صاف کر کے پکا دی جائے) آئے کے متعلق تھم دوں کہ وہ کیڑے میں چھان ڈالا جائے اور اس کی باریک روئی پکائی جائے میں ایک صاغ (ساڑ ھے تین کلو) کشمش کا تھم دوں کہ ڈول میں رکھ کے اس پر پانی ڈالیس کہ جے وقت اس کی بیر گمت نظر آئے جیسے ہرن کا خون ۔ حفص بن ابی العاص نے کہا کہ میں تم جھا ہوں کہ آ ب آ رام کی زندگی بسر کرنا جانے ہیں ۔ فر مایا ہے شک متم ہے اس ذات کا سلسلہ ٹوٹ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں تہاری دادت کی جن فرون میں میری جان ہے کہ اگر مجھے اپنے حسنات کا سلسلہ ٹوٹ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں تہاری دادت کی برن کا خوف نہ ہوتا تو میں تہاری دادت کی برن کا خوف نہ ہوتا تو میں تہاری دادت کی برندگی میں ضرور شرکت کرتا۔

ر بیج بن زیاد حارثی ہے مروی ہے کہ وہ قاصد بن کے غمر بن الخطاب جن دند کے پاس آئے انہیں ان کی ہیئت وطریقہ عجیب معلوم ہوا اور غمر جن دیوں سے بخت وخراب کھانے کی جوانہوں نے کھایا تھا شکایت کی اور عرض کی بیا میر المونین آپ عمرہ کھانے 'عمرہ سواری اور عمرہ لباس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

#### امير المومنين اوررعاما كي مثال:

عمر تفاوند نے کاغذ (مثل) اٹھایا جوان کے پائی تھا اور اس کواپ سرپر مارا اور کہا دیھو واللہ میں تمہیں ہے تیاں ہے نے اس سے اللہ کے راضی کرنے کا اراوہ کیا ہوئتم نے اس بات سے صرف میراتقرب خاصل کرنا چاہا ہے خدا تمہارا بھلا کرئے میں نہیں سمجھتا کہتم میں کوئی خیر ہے کیا تم جانتے ہو کہ میری اور ان (رعایا) کی کیا مثال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی اور ان کی کیا مثال ہے (بیان فر مایے) فر مایا: اس کی مثال ایک جماعت کی ہے جس نے سفر کیا اور اپ اخراجات اپنی ہی قوم کے کی شخص کے سپرو کر دیے اور اس سے کہد دیا کہ ہم پرخرج کرنا کیا اس کے لیے بیطال ہے کہوہ اس مال میں سے اپنے لیے کرلے ۔ انہوں نے کہا اے امیر الموشین انہیں ۔ فرمایا کہ میری اور ان (رعایا) کی الی ہی مثال ہے ۔ میں نے تمہارے عمال کو اس لیے تم پر عامل نہیں بنایا کہ وہ تمہیں تمہارے رب کہ وہ تمہیں تمہارے رب کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی متاب کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی متاب کی ایک کی بیا کی میں نے انہیں اس لیے تم پر عامل بنایا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی میں اس کی بیات کرے کہ وہ تا کہ اس کی عامل کسی طرح کا بھی ظلم کرے تو اے اجازت ہے کہ وہ اس طلم کی میرے یاس شکا ہے کہ وہ اس کی بدلیاں سے لوں ۔

#### رعاما سے حسن سلوک کا حکم نامه:

عمرو بن العاص شیند نے کہا کہ اے امیر الموشین! کیا آ پ نے غور فر مالیا کہ اگر کوئی امیرا پنی رعیت کے کسی شخص کوتعلیم کے طور پر مارے قو آ پ اس سے بھی قصاص لیس گے؟ عمر جی دیونے نے کہا کہ کوئی وجہ بیس کہ میں اس سے قصاص نہ لوں میں نے رسول

## الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

الله عَلَيْهِمْ كُودِيكُها كُدآ بِ اپنی ذَات سے قصاص لیتے تھے۔عمر شاھند نے امرائے لشکر کولکھا كەمىلمانوں كو ماركر ذليل نه كرنا اور نه اخيں محروم كركے نافر مان بنانا 'انہیں محتاج بناکے فتنے میں نه ڈالنا اور نہ انہیں جھاڑیوں میں اتار كرضا كع كرنا۔

#### اميراكمومنين كاخطاب دياجانا:

لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ مَالِیْتِیْم کی وفات ہوئی اور ابو کمرصد بین جی ایک بیائے گئے تو انہیں خلیفہ رسول اللہ مَالیّتِیْم کہا جاتا تھا۔ ابو بکر می ایف کی وفات کے بعد عمر بن الخطاب جی ایف خلیفہ بنائے گئے تو انہیں خلیفہ خلیفہ رسول اللہ مَالیّتِیْم کہا جا کہ عمر می ایف کے بعد جو شخص آئے گائے می ایف کا می موائے گائے می ایک کا می بعد کے خلیفہ کو بکارے جا کیں۔ رسول اللہ می ایک کا می بعد کے خلیفہ کو بکارے جا کیں۔ رسول اللہ می ایک کا می بین موان بین اور عمر جی ایف کا میں جا کہا کہ ہم مومن بین اور عمر جی ایم جی المہ میں جن کا میں اللہ می کیارے کے اور جس سے اپندا عمر جی البذا عمر جی ایم المونیون بیارے گئے وہ پہلے محص بیں جن کا بین مرکھا گیا۔

اقرليات فارو في ښيننند.

وہ پہلے مخص میں کرریٹے الاوّل آلہ میں تاریخ مقرر کی انہوں نے نبی مُؤاٹیڈ کی مجے سے مدینے کی طرف ہجرت کوآ غاز سنہ ہجری قرار دیا۔ وہ پہلے مخص میں کر قرآن کومصاحف میں جمع کیا 'وہ پہلے مخص میں کر مضان کی تراوی کا طریقہ ڈالا۔ لوگوں کواس پر جمع کیا اور شہروں میں اس کے متعلق فرمان کھے۔ بیدواقعہ رمضان ۱۳ اھا ہے۔ انہوں نے مدینے میں دو قاری مقرر کیئے ایک جو مردوں کونماز تراوی کی مطر دور کا جو موروں کو پڑھائے۔

وہ پہلے خص ہیں کہ شراب پینے پرای کوڑے مارے اورلوگوں پر تہت لگانے والوں اوران کی ٹیکی میں شک کرنے والوں پر بختی کی۔ انہی نے رولیشدا تشفی کا گھر جلا دیا جوا کی۔ شراب کی دکان تھی۔ انہوں نے ربیعہ بن امیہ بن خلف ( منافق ) کوخیبر کی طرف جلاوطن کیا' وہ شراب والاتھا ملک روم میں جا کر مرتد ہوگیا۔

وہ پہلے مخص ہیں کہ لوگوں کی نگرانی وحفاظت کے لیے مدینے میں اپنے حلقے میں رات کے وقت کشت کیا اور درہ لیا اور اس مے لوگوں کی تا دیب کی ۔ان کے بعد کہاجا تا تھا کہ عمر شامد کا درہ تم لوگوں کی تلوار سے زیادہ ہیبت ناک ہے۔

وہ پہلے خص ہیں کہ بہت ی فتوحات حاصل کیں جو بہت ہے شہروں اور زمینوں پر مشتمل تھیں کہ ان میں خراج اور مال غنیمت تصار انہوں نے پورے عراق کو اس کی بستیوں اور بہاڑوں کو آفر رہا تجان شہر بھر ہاور اس کی زمین الا ہواز فاوس اور اجتادین کے سوا پورا شام فتح کیا۔ اجنادین ابو بکر صدیق میں مند میں فتح ہوگیا تھا۔ عمر میں ہوئے کیا۔ اجنادین ابو بکر صدیق میں مند کی خلافت میں فتح ہوگیا تھا۔ عمر میں ہوئے تھے۔ اسکندریہ فتح کیا۔ وہ اس وقت شہید کردیئے گئے کہ ان کالشکررے پر تھا اور اس کا اکثر حصد فتح کر بیکے تھے۔

وہ پہلے محض ہیں کہ السواد اور ارض الجبل کی بیائش کی جوشہرانہوں نے فتح کیے ان کی زمینوں پرخراج اور اہل ذیمہ پر (یعنی وہ غیر مسلم جوان کی رعایا تھے) جزید (ان کی جان وہال کی حفاظت و ذیمہ داری کامحصول) مقرر کیا۔ دولت مندوں پر سالانہ بارہ روپے یا اڑتا لیس درہم معتوضط پر سالانہ چھروپے یا چوہیں درہم اور خریب پر سالانہ تین روپے یا بارہ درہم مقرر کیے اور فر مایا ایک

## كر طبقات ابن سعد (صديق) كالمستحد المستحد المست

درہم (حیارا نے) ماہواران میں ہے کسی کوبھی گران نہیں گزرے گا۔عہد عمر نئی پینو میں السواد اور الجبل سے خراج کی مقدار دوکروڑ دس لا کھوافی تک پہنچ گئی۔ایک وافی ایک درہم اور ڈھائی وانگ کے مساوی تھا (ایک دانگ ۲ را' درہم کے )۔

۔ وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے کونے اور بھرے اور الجزیرے اور شام اور مصراور موصل کوشہر بنایا' وہاں عربوں کو آباد کیا۔ انہوں نے کونے اور بھرے میں قبائل کے لیے علیحدہ غلیمدہ خطےمقرر کیے۔

وہ پہلے خص ہیں جنہوں نے شہروں میں قاضی (حاتم فوجداری و دیوانی) مقرر کیے دفتر مرتب کیا (لیعنی رجشر بنایا) اس میں لوگوں کے نام بہر تیب قبائل درج کیے ان کے لیے مال غنیمت میں سے حصے مقرر کئے ۔لوگوں کو حصے تقسیم کیے۔اہل بدر کا حصہ مقرر کیا۔انہیں غیراہل بدر پرفضیات دی ۔مسلمانوں کے حصان کی قدراوراسلام میں تقدم کے لخاظ سے مقرر کیے۔

عامل کی تقرری میں احتیاطی تدابیر

وہ پہلے خف ہیں کہ مصرے غلہ کشتیوں میں بھر کرسمندر کے راہتے ہے الجار اور وہاں ہے مدیند منورہ منگایا۔ عمر میں دعوجب اپنے کسی عامل کو کسی شہر پر مقرر کر کے بھیجتے تھے تھا تو اس کے مال کی فہرست لکھ لیتے تھے۔ انہوں نے ایک سوسے زائدلوگوں کا مال جب انہیں معزول کیا تو تقسیم کر الیا ( یعنی جوفہرست ابتدائی ہے بڑھاوہ لے لیا اگر چہ وہ تخواہ ہی ہے بڑھا کی کے لیے نفقہ ہے اور جواس سے بڑھے وہ انہیں کرنا چاہیے) جن کا مال تقسیم کرالیا ان میں سے سعد بن الی وقاص اور الی ہر ریوہ میں پیش بھی تھے۔

عامل اصحاب رسول الله منافقة من سے کسی شخص کو بناتے تھے جیسے عمر و بن العاص معاویہ بن الی سفیان اور مغیرہ بن شعبہ وی الله منافق من سے انہیں چھوڑ دیتے تھے جیسے عثان وعلی وطلحہ وزبیر اور عبد الرحمٰن بن عوف تی الله اور ان کے مساوی لوگ اس لیے کہ ان لوگوں میں عامل بننے کی صلاحیت تھی اور عمر وی الدند کی مگر انی اور جیبت اثر انداز تھی ۔ ان سے کہا گیا کہ کیا بات ہے کہ رسول الله منافقة کے کا کابر اصحاب کو والی نہیں بناتے ۔ فرمایا: مجھے بینا پیندہے کہ میں انہیں عمل میں آلودہ کروں ۔

عمر تفاطف نے (بروایت بعض) دارالرقیق (غلام خانه) اور (بروایت بعض) دارالدقیق (توشه خانه) بنایا تھا۔ اس میں انہوں نے آٹا ستو کھچور کشفش اور حاجت کی چیزیں رکھیں جن ہے وہ مسافر وں اور مہمانوں کی مددکرتے تھے۔ عمر چھا ہونے کے اور مرین نے کے اور مرین نے کہاور مدین کے مرمیانی راستوں پر بھی وہ اشیام ہیا کیں جو بے توشہ مسافر کومفید ہوں اور اسے ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچادیں۔ مسجد نبوی کی توسیع:

عمر تفاطر نے رسول اللہ متالیقیم کی معجد منہدم کی اور اس میں اضافہ کیا 'اضافے میں عباس بن عبدالمطلب ہی ہور کا سکان بھی لےلیا اور اسے وسیع کر کے بناویا 'بیاس وقت کیا جب مدینے میں لوگ زیاوہ ہو گئے۔انہی نے یہودکو تجازے نکال دیا اور جزیرۃ العرب سے ملک شام میں جلاوطن کردیا۔نجران کے نصار کی کو ٹکال کرنواح کوف میں آیاد کیا۔

حضرت عمر شياندَنهُ كالجابية مين قيام:

عمر چیدہ صفر ۱۱ میں الجابیہ گئے وہاں ہیں شب قیام کیا۔ نماز میں قعر کرتے رہے (اس لیے کہ نیت پندرہ دن ہے کم تضہر نے کی تھی مگرا تقاق ہے روا تگی میں تاخیر ہوگئی اس لیے نماز میں قصر کرنا پڑا۔ ورندا کر پہلے ہی ہے ہیں دن یا پندرہ دن کے قیام کی

# رطبقات ابن سعد (هنسوم) مسلام من المحال المسلام المسلم المسلام المسلام المسلم المسلم

جمادی الا ولی <u>کامی</u>میں ملک شام کے ارادے سے روانہ ہوئے 'سرغ تک پنچے تھے کہ معلوم ہوا شام میں طاعون بہت زور سے پھیل گیا ہے وہاں سے واپس ہوئے 'ابوعبیدہ بن الجراح شی ہؤنے نے اعتراض کیا۔'' کیا آپ تقدیرالنی سے بھا گتے ہیں؟'' جواب دیا:'' ہاں' تقدیرالنی کی طرف''۔ انہیں کی خلافت میں <u>ام میں مواس کا طاعون ہوا۔ اسی سال تباہی کی ابتداء ہوئی چس میں لوگوں کو قطو وخشک سالی اور بھوک کی تکلیف انیس مینیئے تک رہی۔</u>

#### امارت مج کی ذیمدداری:

عمر شاہد نے اپنی خلافت کے پہلے سال سامیے میں لوگوں کوج کرانے پر عبدالرحمٰن بن عوف شاہد کو مقرر فرمایا۔ اس سال انہوں نے لوگوں کوج کرایا۔ اس کے بعد اپنی خلافت کے پورے زمانے میں عمر بن الحظاب شاہد ہی لوگوں کوج کراتے رہے انہوں نے پے در پے دس سال حک لوگوں کوج کرایا۔ سامیے میں جو آخری کج لوگوں کو کرایا اس میں ازواج نی شاہیج ہمی تھیں۔ عمر شاہد نے اپنے زمانہ خلافت میں تین عمرے کے ایک عمرہ رجب سے اچ میں ایک رجب الاج میں اور ایک رجب ہاتے میں انہوں نے ایک میں اور ایک رجب ہاتھ میں انہوں نے مقام ابراجیم کواپنے مقام پر ہنادیا جو اس زمانے میں بیت اللہ سے ملاہوا تھا۔

حسن ٹی افغہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ٹی افغا ب ٹی افغا ہے مدینے اور بھرے اور کو نے اور بحرین اور مصراور شام اور الجزیرے کوشہر بنادیا۔

#### لوشهر بنادیا۔ مسجد نبوی میں کنگر یوں کا فرش:

حسن سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئات نے کہا ایک شئے آسان ہے جس سے میں قوم کی اصلاح کرسکتا ہوں۔وہ میں کدان کے ایک امیر کودوسرے امیر کی جگد بدل دوں۔

عبداللہ بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ ملائیلم کی مجد میں جس نے (گردوغبار سے بچانے کے لیے) کنگریاں ڈالیس وہ عمر بن الخطاب تفاہد نتھے لوگ جب مجدے سے سراٹھاتے تو اپنے ہاتھ سے جھاڑتے ۔عمر تفاہد نے کنگریوں کا تھم دیا تو وہ العقیق سے لائی گئیں اور مسجد نبی سائٹیلم میں بچھائی گئیں۔

#### حضرت خالد بن الوليداور ثنيٰ شيار تن كومعزول كرنے كي وجه.

محمہ بن سیرین سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی مدود نے فر ما یا کہ بیں خالد بن الولید اور فٹی بن بیبان جی دین کو ورضرور معزول کردوں گاتا کہ ان دونوں کی مدونیس کرتا تھا۔ معزول کردوں گاتا کہ ان دونوں کی مدونیس کرتا تھا۔ عبدالرحلٰ بن مجلان سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ہوؤ ایک قوم پر گزرے جو باہم (بطور مشق) تیراندازی کررہے تھے ان میں سے ایک نے (کسی سے) کہا کہ تم نے براکیا (یعنی غلط چلایا) عمر ہی ہوؤ سے فرمایا کہ بات کی برائی تیراندازی کی برائی سے زیادہ بری ہے۔

#### 

تافع ہے مروی ہے کہ عمر تفاید نے فرمایا: اللہ مجھ ہے مسلمانوں کے دریائی سفر (نہ کرانے) کو بھی نہیں ہو جھے گا۔ زید بن اسلم سے مردی ہے کہ عمر بن الحظاب تفاید نے عمر و بن العاص تفاید سے دریائی سفر کے بارے میں لکھ کر دریافت کیا تو عمر و بن العاص تفاید نے جواب دیا کہ لکڑی پر کیڑا ہے اگر لکڑی ٹوٹ جائے تو کیڑا ہلاک ہوجائے 'چرعمر بنی ہوز نے لوگوں کو دریا میں بھیجنے کو بہند نہ کیا (بروایت سعید بن الی ہلال) عمر جی ہوز دریائی سفرے رک گئے۔

فتنه مين و النه والي سي نصيحت آميز سلوك:

عبداللہ بن بریدہ اسلی ہے مروی ہے کہ اس وقت جب کہ عمر بن الخطاب ٹی ہوئد رات کے وقت گشت کر رہے تھے اتفاق ے ایک عورت بیشعر کہدر ہی تھی :

هل من سبيل آلي خمر فاشربها ام هل سبيل آلي نصر بن حجاج

" كياشراب تك چينج كاكوكى راسته ب كه مين اسے ني سكون يا نصر بن تجاج سے ملنے ك بھي كوئى راہ ہے "۔

صبح ہوئی تو انہوں نے نصر بن تجاج کو دریافت کیا' اتفاق ہے وہ بی سلیم میں سے تھا انہوں نے اسے بلا بھیجا' وہ سب سے
زیادہ خوب صورت بال والا تھا اور اس کا چہرہ سب سے زیادہ گورا تھا۔ عمر می اور نے اسے بال کتر وا نے کا تھم دیا' اس نے کتر وا دیے
تو اس کی پیٹانی نکل آئی اور حسن اور بڑھ گیا۔ پھر عمر می مورٹ اس سے کہا کہتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
کہ اس زمین پرتم میر سے ساتھ ندر سبنے پاؤ گے جہاں میں ہوں' انہوں نے اس کے لیے ان چیزوں کے مہیا کرنے کا تھم دیا جوسفر کے
لیے مناسب تھیں' اور اسے بھرے دوانہ کردیا۔

عبداللہ بن بریدہ اسلمی سے مروی ہے کہ ایک رات عمر ابن الخطاب بن اندہ گشت کررہے تھے اُتھا قاوہ چندعورتوں کے پاس
سے گزرے جو باتیں کررہی تھیں 'وہ کہ رہی تھیں کہ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ گورا کون ہے ایک عورت نے کہا کہ ابو ذکب 'صبح
ہوئی تو انہوں نے اس کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی بی سیے ہے جب اسے عمر بن اندہ نے دیکھا تو وہ سب سے زیادہ
خوبصورت لکلا۔ عمر شی افران نے اس سے دویا تین مرتبہ فر مایا کہ واللہ تو عورتوں کا بھیڑیا ہے 'قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں
میری جان ہے 'تو اس زمین پرمیر سے ساتھ رہنے نہ پائے جس پرمیں ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ لا محالہ ججھے روانہ کرنے والے ہی
ہیں تو وہیں بھیج دہی جہاں آپ نے میر سے بچا تصر بن جان آسلمی کو بھیجا۔ غمر بن ایک سے کے لیے مناسب سامان کا تھم دیا اور

محمدے مروی ہے کہ بریدعمر ٹئ ہؤنے کے پاس آیا تواس کا ترکش بھھر گیااوراس میں سے ایک کاغذ لکلا۔انہوں نے اسے لے کریڑھا تواشعار ذیل تھے:

الا ابلغ اباحفص رسولا افدی لك من اسمی ثقة زادی " در الله من اسمی ثقة زادی " وَ كُولَى قاصد بوتا كرا يوحفص كوير فرين الله ويتا الم يرب قابل اعتاد بهائى تيرے ليرميرا سابان فدا ہے۔

## الطبقات ابن سعد (مقدوم) المسلك المسلك

فما قُلُصٌ و جدن معقلات ٣ فقا سلع محتلف البحار مقام سلع عندنگرے دریاؤں کی گزرگاہ ہے وہیں سواریاں بندھی تھیں جونہلیں۔

قلایص من بنی سعد بن بکر ۴ واسلوا و جھینة او غفار بیسواریاں قبیلہ سعد بن بکر کی تھیں ٔ قبیلہ اسلم کی تھیں ، جہینہ کی تھیں ؛ غفار کی تھیں ۔

يعقّلهُنَّ جَعُدَةُ مِنْ سُلَيْم ٥ معبدا يبتغى سَقَطَ العَدار فَيْلِمليم كَا آدمى 'جعده' في الكوباند صركها باربارا تا باور بحيائى كاطالب موتاب '-

انہوں نے فرمایا قبیلہ سلیم کے جعدہ کومیرے پاس بلاؤ۔لوگ اے لائے 'ری میں باندھ کرسوتا زیانے اس کو مارے گئے۔ ان قورتوں کے پاس جانے سے اسے روگ دیا جن کے شوہر موجود نہ ہوں۔

نماز کا ذِیوق وشوق

معيدين المسيب واليفيد كمتر تن كحمر بن الخطاب ميادر وسط شب مين نماز يبندكرت تقد

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی اینو کونماز میں نسیان پیش آ جا تاتھا 'کسی کواپنے پیچھے کھڑا کر لیتے تھے کہ وہ انہیں بتادے' جب وہ شخص انہیں اشارہ کرتا تھا کہ بجدہ کریں یا کھڑے ہوجا کیں تو کرتے تھے۔

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بن دون کے زخم میں ہاتھ ڈال کر دیکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے تیری تکلیف کو یو چھانہ جائے۔

زہری سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے اس سال جس سال انہیں خنجر مارا گیا فر مایا اے لوگوا میں تم سے کلام کرتا ہوں 'جوشن یا دڑ کھے وہ اسے اس مقام پر بیان کر ہے جہاں اس کی سواری اسے پہنچائے اور جو یا دشر کھے تو میں خدا کے لیے اس پر تنگی کرتا ہوں کہ وہ مجھ پراس چیز کا بہتان شاگائے جو میں نے نہیں کہا۔

#### احادیث لکھنے کے لیے استخارہ:

زہری سے مروی ہے کہ مربن الخطاب ہی رہ نے احادیث لکھنے کا ارادہ فر مایا' ایک مہینے تک اللہ سے استخارہ کیا۔ پھراس حالت میں صبح کی کہ انہیں بقتی بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا' انہوں نے کہا کہ مجھے ایک جماعت یا دآئی جس نے (احادیث کی ) کتاب لکھی تھی' وہ ای پرمتوجہ ہو گئے اور کتاب اللہ کو ترک کر دیا۔

راشد بن سعد سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی ندو کے پاس مال لایا گیا تو وہ اے لوگوں میں تقسیم کرنے لگے ان کے پاس لوگوں کا ہجوم ہوگیا۔سعد بن الی وقاص دھکیلتے ہوئے آگے آئے اور ان کے پاس پہنچ گئے۔عمر جی ندونے انہیں در ہے ہے مارااور کہا کہ تم اس طرح آمگے کہ زمین کے سلطان الٰہی ہے نہیں ڈرتے تو میں جا ہتا ہوں کہ تہمیں بتا دوں کہ سلطان الٰہی بھی تم ہے نہیں ڈرتا۔

#### ر طبقات ابن سعد (صدوم) المسلك الم حضرت عمر شي الذي كارعب:

عکر مدینے مروی ہے کہ ایک تجام جوعمر بن الخطاب شیندئو کے بال کا ثنا تھا ہیبت ناک آ دمی تھا'عمر شیندنے کھنکھار دیا تو تجام کا یا خانہ خطا ہوگیا۔عمر شیندنونے اس کوچالیس درم دلائے' وہ تجام سعیدا بن انہیلم تھا۔

عمر بن الخطاب شاہ فی افت سے خلافت کے بارے میں مروی ہے کہ میرے بعد جواس امر کا والی ہوگا اسے جاننا چاہیے کہ قریب وبعیداس امر کی خواہش کرے گا' بخدا (اگر میرے زمانے میں کوئی خلافت کی خواہش کرے ) تو میں اپنی طرف سے اس سے ضرور جنگ کروں۔

#### حضرت عمر شياه ند كامزاج گرامي:

محمہ بن زید ہے مروی ہے کہ علی اور عثان اور طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بنی رہے مہروی ہے کہ علی اور عثان اور طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمٰن بن عوف میں سب سے زیادہ عمر بنی رہ ہوئی اور ہے الکف) عبد الرحمٰن بن عوف میں سب سے زیادہ عمر بنی رہ ہوئی کے بیات کہ آپ امیر المونین سے لوگوں کے لیے گفتگو کرتے (تو بہتر ہوتا) کیونکہ انسان طالب حاجت بن کرآتا ہے اسے آپ کی ہیت اپنی حاجت بیان کرنے سے روکتی ہے اور وہ بغیرا پنی حاجت بیان کیے وائیس چلا جاتا ہے عبد الرحمٰن ان کے پاس گئے اور کہا اے امیر المونین الوگوں پر زمی سیجے کیونکہ آنے والا آتا ہے اسے آپ کی ہیت اپنی حاجت بیان کرنے سے روک دیتی ہے اور وہ والا آتا ہے اسے آپ کی ہیت اپنی حاجت بیان کرنے سے روک دیتی ہے اور وہ وائیس جلا جاتا ہے آپ سے گفتگو نبیل کرتا نے والا آتا ہے اسے آپ کی ہیت اپنی حاجت بیان کرنے ہوگیا تھا مگر زمی میں بھی اللہ متمہیں اس بات کا مشورہ و بیا ؟ انہوں نے کہا جی ہاں فر مایا اے عبد الرحمٰن واللہ میں لوگوں کے لیے زم ہوگیا تھا مگر زمی میں بھی اللہ سے ڈرا کھر میں نے ان پر فق کی کے بہا تی ہاں کہ کوئی میں اس کے لیے افسوں سے آپ کے بعد لوگوں کے لیے افسوں سے آپ کے بعد لوگوں کے لیے افسوں ہے ۔ عبد الرحمٰن اور حضر سے عثان اور حضر سے ابن عباس میں اللی کے تقسیم :

این عباس خواہی ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب خواہدہ جب نماز پڑھ کرفارغ ہوجاتے تولوگوں کے لیے بیٹھ جاتے ۔ گوئی
اپی حاجت پیش کرتا تواس پرغور کرتے انہوں نے کچھ نمازیں پڑھیں جن کے بعد نہیں بیٹے میں دروازے پرآیا اور پکارا اے بیفا کرفا آیا تو میں نے پوچھا، کیاا میر الموشین کوکوئی بیاری ہے۔ اس نے کہانییں ہم اس گفتگو میں سے کہ عثان آگئے کی فائندر چلاگیا، پھروہ ہمارے پاس آیا اور کہا کہ اے این عفان کھڑے ہوا دراے ابن عباس خواہد ن کھڑے ہو۔ ہم دونوں عمر خواہد کے پاس گئے ان کے ہمال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ہر ڈھیر پر گوشت کا ایک دست تھا، فرمایا کہ میں نے غور کیا تو عہد میں تم دونوں سے زیادہ خاندان والا کسی کوئیس و بھا، تم دونوں اس مال کولوگوں میں تقیم کردو اگر بچھ بڑھے تو ایس کردینا۔

عثان ٹی و نونے نو ہاتھ جھاڑ دیے (لیعنی انکار کرویا) میں اپنے گھٹٹوں کے بل کھڑا ہو گیا اور کہا اگر (تقیم کرنے میں یہ مال بجائے بوصنے کے ) کم ہوجائے تو آپ ہمیں واپس کردیں گے۔ فر مایا پہاڑ کا پھر (واپس کردیں گے ) کیا یہ مال اس وقت اللہ کے پاس نہ تھا' جب محمد مَا لِیُنْیَا اور ان کے اصحاب محدود مقدار میں کھاتے تھے۔ میں نے کہا کیوں نہیں تھا' اور اگر آ مخضرت مَا لِیُوْلِم کو فتح ہوتی تو کر طبقات این سعد (صیموم) کی محال کی کار تے۔ پوچھا کا تخضرت من اللی کی کرتے۔ میں نے کہا اس وقت آپ خود بھی کھائے اور ہمیں بھی کھلاتے۔

#### فكرآ خرت كاايك نمونه:

میں نے دیکھا کہ وہ رونے گئے یہاں تک کہ بچکیوں سے ان کی پسلیاں ملنے لگیں اور فر مایا میں چاہتا ہوں کہ بیسب کو کافی ہو کہ میں بری ہوجاؤں 'کہ ندمیر نے ذیعے کچھ ہے اور ندمیرے لیے کچھ نیچے۔

#### اتباع نبوی کا ذوق:

سعید بن المسیب ولیسی سے اون مل اس سے ایک اون ملا (بروایت یکی غنیمت میں سے اون ملا)
عمر میں اسفد نے اسے ذریح کیا 'ازواج نبی مالی تا کو بھیجا 'جو بچااہے تیار کرایا 'بعض مسلمانوں کی دعوت کی۔ جن میں اس روزعباس بن عبد المطلب میں این تھے۔ عبال " نے کہا کہ اے امیر الموشین اگر آپ روزانہ ہمارے لیے امیابی کریں تو ہم لوگ آپ کے پاس کھا کیں اور با تیں کریں تو ہم لوگ آپ کے پاس کھا کیں اور با تیں کریں ۔ عمر ہی افدونے کہا کہ میں امیادوبارہ نہ کروں گا۔ میرے دونوں صاحب بعنی نبی مالی تی ارابو کمر میں ہوا گیا۔ عمل کرے اور ایک راستہ چل کے گزر گئے۔ اگر میں ان کھل کے خلاف کروں گا تو راہ راستہ سے بھٹک جا وی گا۔

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ٹن ہو آ کے منبر پر بیٹھے۔ لوگ اٹھ اٹھ کے ان کے پاس آئے' امل عالیہ (بینی بیرون مدینہ کے دیہات کے لوگوں) نے سانو وہ بھی آئے۔ عمر ٹن ہو نے انہیں تعلیم دی' اورکوئی صورت ایسی نہر ہی جو بتا نند دی ہو' عمر ٹن ہوندا ہے' گھر والوں کے پاس آئے اور فرمایا' میں نے جن باتوں سے منع کیا ہے تم لوگوں نے بھی سن لیا ہے' میں سمجھتا ہوں کہتم میں سے کوئی بھی میری منع کی ہوئی یا تئیں کرے گا تواسے دو چند عذا ہے کروں گا' یا جیسا کہا ہو۔

سالم بن عبداللہ نے اپنے والدے روایت کی کہ تمر ٹن ہونہ جب لوگوں کو تھی چیز ہے رو کٹا چاہتے تو پہلے اپنے عزیز وں کے پاس جاتے اور کہتے کہ میں کسی کو (تم میں سے ) ہرگز نہیں چاہتا کہ و واس چیز میں مبتلا ہوجس سے میں نے منع کیا ہے سوائے اس کے کہ میں اے دوچندسز ادوں گا۔

#### فيصله كرتے وقت خوف خدا كاغلبه:

عردہ سے مروی ہے کہ جب عمر مخاصد کے پاس دوفریق آتے تو وہ اپنے زانو کے بل جھک جاتے اور کہتے اے اللہ ان دونوں پرمیری مدوکر' کیونکہ ان میں سے ہرفخص مجھے دین ہے مثانا چاہتا ہے۔

محمہ بن سیرین سے مردی ہے کہ جھے میں جاہلیت کی کوئی بات باقی نہیں رہی سوائے اس کے کہ میں یہ پر دانہیں کرتا کہ میں نے کن لوگوں سے نکاح کرلیا اور کن لوگوں سے نکاح کردیا۔

تھم بن الی العاص التھی ہے مروی ہے کہ میں عمر بن الخطاب کے پاس بیٹا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کیا۔ عمر میں ہوند نے الن سے پوچھا کہ تمہار ہے اور اہل نجران کے درمیان کوئی قرابت ہے؟ اس نے کہانہیں؟ واللہ میں اللہ کی تم کھا تا ہوں کہ اس کی گفتگو ہے مسلمانوں کا برخمض جانتا ہے کہ اس کے اور اہل نجران کے درمیان قرابت ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کہا کہ

## الطبقات اين سعد (صديم) كالمن المرام المنظم ا

امیرالمونین اس کے اوراہل نجران کے درمیان فلاں فلال کے قبل قرابت تھی۔عمر ٹی ہیئند نے اس سے کہا کہ تھبر جاؤ۔ میں خودنشانوں پرچل لوں گا۔

زیاد بن صدیریت مروی ہے کہ میں نے عمر میں ہوئو کوسب سے زیادہ روزہ داراورسب سے زیادہ مسواک کرنے والا دیکھا۔ قیس بن الی حازم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئو نے فر مایا اگر مجھے خلافت کے ساتھ طاقت ہوتی تو میں ضرور اڈان کہا کرتا۔

یجیٰ بن ابی جعدہ ہے مروی ہے عمر بن الخطاب نے کہا اگر جھے اللہ کی راہ پر چلنا نہ ہوتا یا پی پیشانی اللہ کے لیے زمین پر رکھنا نہ ہوتی 'یا اس جماعت کی ہمنشینی نہ ہوتی جوعمہ ہ کلام متخب کر لیتے ہیں' جس طرح عمدہ پھل چن لیا جاتا ہے تو اللہ سے ل جاتا پسند کرتا (یعنی موت کوتر جمجے دیتا)۔

عمر بن سلیمان بن الی مثمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ شفا بنت عبداللہ نے چند نوجوانوں کوروائی کا قصد کرتے اور آ ہت یا تیں کرتے و یکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تجاج ہیں۔انہوں نے کہا واللہ عمر شاہدہ جب بات کرتے تو اتنے زورے کہ دوسرے بخو بی من لیتے 'جب چلتے تو جلد جلد اور مارتے تو بدن دکھا دیتے تھے اور وہی سچے خاجی تھے۔

مسور بن مخزمه سيم وي ب كربتم لوك عمر بن الخطاب تفاطر كساته لكرست تق كران سي تقويل سيميس-

یجی بن سعید سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی مدو نے فر مایا: اگر دوفریق میرے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں تو میں پروا نہیں کرتا کدان میں سے حق من کے لیے ہے۔

انس بن مالک بی مندند نے نبی سی النظام سے روایت کی کداللہ کے معاملات میں میری اُمت میں سب سے زیادہ سخت عمر میں اللہ ا

#### بال صاف كرنے كے لئے اسر كا استعال:

علاء بن ابی عائشہ فی دورے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب فی دونے نے جام کو بلایا اس نے استرے سے ان کے بدن کے بال مونڈ نے لوگوں نے ان کی طرف نظر اٹھائی تو فر مایا: اے لوگو! پیسنت نہیں ہے کیکن چونہ زم و نا زک چیز وں میں سے ہے اس لیے میں نے اسے نالپند کیا۔ قیادہ سے مروی ہے کہ خلفاء لینی ابو بکر وعمر وعثان میں گئے بال صاف کرنے کے لئے چونہ استعمال نہیں کرتے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز ولیتطلیسے مروی ہے کہ قبل خلافت میں نے نبی منافظ کواس طرح خواب میں ویکھا کہ ابو بکر میں ہورا و کی داہنی جا دب شے اور عمر میں ہونا کمیں جا نب آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر میں ہدا گرتم لوگوں کی حکومت کے والی ہوجاؤ توان دونوں کی سیرت اختیار کرنا۔

سالم ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب وعبداللہ بن عمر علیہ معلوم شہوتا تھا کہ نیک ہے تا وقتیکہ وہ دونوں کوئی بات یا کوئی کام نہ کرتے۔ راوی نے کہا کہ اے ابو بکر علیہ ہوندال ہے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں ( بناؤ سنگار میں )

#### ر طبقات ابن سعد (صبوم) کال تھے۔ عورتوں کے مشابہ نہ تھے اور نہ وہ ست و کا ال تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ عمر ری ہؤو اور ان کے فرزند میں نیکی نہیں معلوم ہوتی تھی تا وقتیکہ وہ لوگ بات ندکر نے یا کوئی کام ندکر تے۔

معن نے کہا کہ عمر بن الخطاب کے کے کسی راستے پرچل رہے تھے اور قطن بن ذہب کے بچاہے مروی ہے کہ وہ کسی سفر میں عمر بن الخطاب فی ساتھ تھے۔ الروحائے قریب (بروایت معن وعبداللہ بن مسلمہ) انہوں نے پہاڑ ہے چرواہے کی آواز سن عمر بن الخطاب فی سفو کے قریب بینی کے زور سے بکارا گہاؤ کریاں چرانے والے۔ اس چرواہے نے انہیں جواب دیا تو فر مایا کہ اے اس کی طرف بلٹ گئے قریب بینی کے زور سے بکارا گہاؤ کریاں جرائے والے۔ اس چروا ہے (راعی) سے اس کی رعیت اے ان کے چرانے والے میں ایسے مقام سے گزراہوں جو تیرے مقام سے زیادہ مربز ہے۔ ہر چروا ہے (راعی) سے اس کی رعیت کے بارے میں (قیامت کے روز) بازیرس کی جائے گئی بھروہ اونٹوں کے آنے کے راستے پریلٹ گئے۔

ابن الخوتكية سے مروى ہے كه عمر بن الخطاب تفادرہ ہے ، پھودریافت كيا گيا تو فر مایا : اگر میں حدیث میں گھٹانے بڑھانے كو نالپندن كرتا تو تم سے بيان كرويتا۔

#### بيثي كونفيحت

انس بن مالک فن الف می اول سے مروی ہے کہ ایک روز میں عمر بن الخطاب کے ہمراہ نگلا یہاں تک کہ وہ ایک احاطے میں واخل ہو گئے میرے اور ان کے درمیان و بوار حاکل تھی اور وہ احاطے کے اندر تھے۔ میں نے انہیں کہتے سنا کہ عمر بن الخطاب تی اللہ عامیر المومین میں خوشی کی بات ہے واللہ اے فرزند خطاب تجھے ضرور اللہ سے ڈرنا ہوگا 'ورنہ اللہ تجھ پرعذاب کرے گا۔

عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ لوگ اس وقت تک برابر درست رہیں گے جب تک ان کے چیتوا اور ہادی درست رہیں گے۔

#### امام اوررعايا كاباجمى تعلق:

حسن میں ہوئے ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہونے فرمایا رعایا امام کے حقوق اواکر تی رہتی ہے جب تک امام اللہ کے حقوق اواکر تاریخا ہے جب امام عیش کرنے لگتا ہے۔ حقوق اواکر تاریخا ہے جب امام عیش کرنے لگتا ہے تو وہ بھی عیش کرنے لگتے ہیں۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ مجھے میرے والد اسلم نے خبر دی کہ عبد اللہ بن عمر جی ہوں کہا کہ اے اسلم مجھے عمر جی سو حال بتا ؤ۔ اسلم نے کہا کہ میں نے انہیں عمر جی دو کو بعض حالات بتائے تو عبد اللہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مثل تیکم کی وفات کے بعد ہے بھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو اتنازیا وہ کوشش کرنے والا اور اتنازیا وہ تی ہوکہ عمر می ہوت ہے بڑھ جائے۔

عاصم سے مروی ہے کہ میں نے ابوعثان النہدی کو کہتے سنا کرنتم ہے ایں ذائت کی جواگر میرے نیزے کو گویا کرنا جا ہے تووہ گویا ہوجائے کہا گرغمرین الخطاب میزان (تراز و) ہوتے تو ان میں بال بھر کا بھی فرق نہ ہوتا۔ دُو

#### محاسبةنفس

ابوعميرحارث بنعميرنے ايک فخص ہے روايت کی که عمر بن الخطاب شاہ ہنر پر چڑھے اورلوگوں کو جمع کيا۔اللہ کی حمد وثنا

## المعاث ابن معد (هنه م) المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعالم المعالم

کی اور کہا کہ اے لوگو! میں نے اپنے کوائل حالت میں دیکھا ہے کہ میرے لیے پھل نہ تھے کہ لوگ کھاتے سوائے اس کے کہ بی گخروم میں میری چندخالہ تھیں جنہیں میں میٹھا پانی پلاتا تھا۔ تو وہ میرے لیے چندمٹھیاں ششش کی جمع کر لیتی تھیں 'پھروہ منبرے اتر آئے۔ پوچھا گیا یا امیر المومنین اس ہے آپ کا مقصد کیا ہے؟ فر مایا: میں نے اپنے دل میں پچھمے موس کیا تو چاہا کہ اس سے پچھ کم کردوں۔ سفیان بن عیبینہ سے مزوی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ایٹورنے فر مایا: مجھے سب سے زیادہ وہ پسند ہے ہے جو میرے عیوب میرے سامنے بیان کردے۔

انس بن ما لک فقاط ہے مروی ہے کہ ہزمزان نے عمر بن الخطاب میں ہونا کہ کورسول اللہ سُلُکٹیکی کی معجد میں کروٹ کے بل لیٹے دیکھا تو کہا کہ واللہ بہمبارک باوشاہ ہیں۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب نفائیوں کو دیکھا کہ وہ گھوڑے کا ایک گان پکڑتے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا( دوسرا) کان پکڑتے اوراُ چِک کراس کی پیٹے پر بیٹے جاتے۔

#### عاملين حفزت عمر حؤاله ؤنطلي بجهري مين:

اپی سعید مولائے ابی اُسیر سے مروی ہے کہ عمر بن الحظاب میں ہوء عشاء کے بعد مجد بیں گشت کرتے تھے جس کسی کو دیکھتے نگال دیتے سوائے اس شخص کے جو کھڑا ہوا تماز پر ھتا ہوا صحاب دسول اللہ منافیظ کے ایک گروہ کے پاس سے گزر ہے جن میں ابی بن کعب بھی تھے۔ پوچھا ' یہ کون لوگ ہیں؟ ابی نے جواب دیا کہ یا امیر الموشین آپ کے عزیز وں کی ایک جماعت ہے۔ پوچھا کہ نماز کے بعد تمہیں کس چیز نے چھوڑا ' انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیٹے گراللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹے گئے ' جو خص ان کے بعد تمہیں کس چیز نے چھوڑا ' انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیٹے گراللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹے گئے ' جو خص ان کے بعد تمہیں کس چیز نے چھوڑا ' انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیٹے گراللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹے گئے دورہا کر دیے تھے زیادہ قربی اس کے کہا کہ بیٹ کی انہوں نے دما کی چنا نچہ انہوں نے ان میں سے ایک ایک آ دی کو جو دعا کر دیے تھے پڑھوا یا یہاں تک کہ کہ میر کی آ واز بند ہوگئ ' اورخوف سے لرزنے لگا۔ انہوں پڑھوا یا یہاں تک کہ کہ میر کی آ واز بند ہوگئ ' اورخوف سے لرزنے لگا۔ انہوں

## 

عمر فی سؤدنے شروع کیا اس جماعت میں ان سے زیادہ آن سوبہانے والا ان سے زیادہ رونے والا کوئی ندھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب واپس جاو سب لوگ منتشر ہو گئے۔ زہری سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تف سؤد پالتی مار کے بیٹھے 'چیت لیٹتے اور اپنا ایک پاؤں اٹھا کے دوسر سے بررگھ لیتے۔

زہری ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ٹی اوٹو نے فر مایا: اگرتم میں ہے کسی کی مجد میں طویل نشست ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنا پہلونکا لے (یعنی لیٹ رہے) کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ نشست اسے بیزار ندکر دے۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ قرآن جمع ہونے سے پہلے عمر ٹی اوٹو قتل کر دیئے گئے۔

#### مردم شاري كاريكار د:

جبیر بن الحویرے بن نقید ہے مروی ہے کہ عمر بن الحطاب میں ہونے دیوان مرتب کرنے میں سلمانوں ہے مشورہ لیا علی بن ابی طالب میں الحویرے بن الحیاب میں الحقاب میں الحقاب میں المحتان بن بن ابی طالب میں المحتاز ہونے فر مایا کہ جو مال آپ کے پاس بخ بوا ہے ہر سال تقلیم کردیا کیے اور اس میں سے پھی ندر کھے۔ عثمان بن عقان میں المور نے المحتاز ہوں کہ الک کھی اور ایک کوایک مرتب بھی نہ سے نہ المور نہ کے والے اور نہ لینے والے کونہ بہتی نہ اور اس کی میں صورت ہے کہ ویوان میں سب نہ مام ورج کے جا تیں ) مجھے خوف ہے کہ حکومت میں امنتثار بہدا ہوجائے گا۔ ولید بن بھیا م ابن مغیرہ نے کہا کہ یاا میرالمونین میں شام ہے آ یا بھول میں نے وہاں کے با وشاہوں کود محصا ہے کہا نہوں نے دفتر مرتب کیے اور الشکر بنائے آپ بھی دفتر مرتب بھی اور کھی سب سے اس میں معلم کو بلایا 'جو قریش کے نسب طالم میں تھوان سے فر مایا کہ والوں میں تھوان سے فر مایا کہ والوں کے نام ان کے مرتب کے مطابق کھو۔ انہوں نے کھا تو نی ہا شم سے شروع کیا۔ ان جا بعد الویکر میں شور اور ان کی تو م کو کھا 'پھر میں شور اور ان کی تو م کو کھا 'پھر میں شور اور ان کی تو م کو کھا 'پھر میں شور اور ان کی تو م کو بیز تیب خلافت کھو۔ انہوں نے کھا تو فر مایا کہ واللہ جھے اس طرح پہند ہوں وہ (اس تحریم میں میں کھی) سب سے قریب ہو وہ (اس تحریم میں بھی) سب سے قریب ہو م میں میں میں میں میں ان کو اللہ نے کہ میں میں میں ان کے مرتب سے قریب ہو وہ (اس تحریم میں بھی) سب سے قریب ہو م میں میں میں میں میں میں ان کو اللہ نے کہ میں ہوں کو میں اس مقام پر کھو جہاں ان کو اللہ نے رکھا ہے۔

#### فرق مراتب كالحاظ:

اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دا دا سے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی اور وقت دیکھا جب ان کے سامنے نا موں کی فہرست پیش کی گئے۔ اس میں اس طرح ورج تھا کہ بنو ہاشم کے بعد بنوتیم اور بنوتیم کے بعد بنوعدی میں نے آئیں فرماتے سنا کہ عمر می اللہ متا اللہ میں اس طرح ورج والا اللہ متا اللہ متا میں رکھو ( یعنی اسے برحھا و تہیں ) شروع ان سے کروجورمول اللہ متا ہے جہاں اس عدی عمر ہی اللہ عن اللہ عن اللہ متا اللہ متا اللہ متا میں رکھتے جہاں اس جماعت نے رکھا تھا۔ فرمایا خوب اسے بی عدی تم نے میرے نام سے بلندی جا ہی کہ میں حسنات سے تمہارے باعث محروم ہو جا وک نہیں اور تا بمرگ نہیں جو اے دفتر تم پر بندہی کیوں نہ ہوجائے ' یعنی اگر چہتم لوگ سب سے آخر میں لکھے جاؤ۔ میرے دونوں جا وک نہیں اور تا بمرگ نہیں کے جا ہو دمیرے دونوں

كِ طَبِقاتْ ابن سعد (صديوم) المستخط المستخط المستخط المستخط المناسقة المرامة المستخط المستخل المستخط المستخل المستخد المستخط المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل ا

صاحب ( یعنی رسول الله منافیقی و ابو بحر مین و در ایک طریق پر چا اگریس ان کی بخالفت کردن گاتو میر سے ماتھ بھی بخالفت کی جائے گی۔ واللہ بم نے دنیا میں جونھیلت پائی اور آخرت میں اپنے اعمال کی بدولت بم جو پچھاللہ کے تو اب کی امیدر کھتے ہیں وہ صرف محمر منافیقی کے سب سے ہے۔ آپ بھارے اشرف ہیں آپ کی قوم سارے عرب سے اشرف ہے جو آپ سے زیادہ قریب ہوتی شرف میں بھی زیادہ فرد کی ہے۔ مرب کورسول الله منافیقی کی بدولت شرافت حاصل ہوئی۔ اگر چہم میں ہے بعض کا نسب آپ کے احداد سے مل جاتا ہے۔ بھارے اور آپ کے نسب ملنے میں کوئی حائل نہیں ہوئے مرافت حاصل ہوئی۔ آپ سے (نسب میں) جدانہیں ہوئے سوائے چند باپ وادا کے تا ہم واللہ اگر بھی بارگاہ ایز دی میں اعمال نیک لائیں اور ہم بغیر عمل کے آئیں تو وہ لوگ قیامت میں ہم سے زیادہ مجمد منافیقی سے میں ہوں کے لہذا کوئی شخص قرابت کو ندو کھے اور جونعت اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرے کوئکہ جس کے مل نے اس کے لیے عمل کرے کوئکہ جس کے مل نے اس کے لیے عمل کرے کوئکہ جس کے مل نے اس کے ساتھ کی کی اسے اس کا نسب بورانہیں کرسکے گا۔

بنوباشم كومقدم ركفے كاحكم:

ز ہری (اورطرق متعددہ) ہے مروی ہے کہ جب محرم ۲۰ ھیں عمر بن انظاب میں ہونے دیوان مرتب کرنے پرانفاق کرلیا تو بلحاظ مرتبہ بنی ہاشم ہے شروع کیا' پھر جورسول الله منگائی کے ہے دیادہ قریب سے اگر کوئی قوم رسول الله منگائی کی قرابت میں مساوی ہوتی تو وہ سابقین کو (جنہوں نے نیکیوں میں سبقت کی ہے ان کو) مقدم کرتے 'اس طرح انصار تک پہنچے تو فرمایا کہ سعد بن مخاذ اشہلی جی ہوند کی قوم سے شروع کرو' پھر جو سعد بن معاذ میں ہوند سے قریب تر ہو۔

تقسيم تفض كاطريقه:

عمر منی مذین الل و بوان کا حصہ مقرر کیا۔ انہوں نے اہل سوابق وشواہد کو (جولوگ نیکیوں میں اور اسلام لانے میں مقدم تھے اور رسول اللہ منافی کے ہمر کاب جہاد میں حاضر ہوئے تھے ) حصہ دینے میں ترجیح وفضیلت دی' حالانکہ ابو بکر صدیق میں مندنے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے میں مساوات اختیار کی تھی' جب اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ منافی کی سے مقابلہ کیاان کے برابرنہیں کرسکتا جوآپ کے ہمر کاب دشمنوں سے لڑے۔

#### اصحاب بدر مني الله عمام:

عمر تق وفرد نے جومبا جرین وانصار بدر میں موجود تھے ان سے شروع کیا اور ان میں سے ہر مخص کے لیے پانچ ہزار درہم سالا نہ مقرر کیا 'جس میں ان کے حلیف اور ان کے مولی سب برابرر کھے گئے۔ ان لوگوں کوجن کا اسلام شل اہل بدر کے اسلام کے تقا جومباج میں حبیث عاصر ہوئے تھے ان میں سے ہرا لیک کے لیے چار ہزار درہم سالا نہ مقرر کیا۔ اہل بدر کے لوگوں کے لیے دودو ہزار درہم مقرر کیا۔ اہل بدر کے ساتھ رکھا اور ان میں سے ہرا لیک کے باخچ پانچ ہزار درہم مقرر کیا۔ عمر کے درسول اللہ ساتھ ایک عبد سے ان کو علی تقدید کے جس بوجہ تر ابت رسول ساتھ رکھا اور ان میں سے ہرا کیک کے پانچ پانچ ہزار درہم مقرر کیے۔ عباس این عبد المطلب جی دورے کے بھی بوجہ تر ابت رسول اللہ منافیق ہزار درہم مقرر کیے۔ عباس این عبد المطلب جی دورے کے بھی بوجہ تر ابت رسول اللہ منافیق ہزار درہم مقرر کیے۔

#### ﴿ طِبْقاتُ ابن سعد (صّنه م) من الله الموسنين كواصحاب بدر وي الله في إن و قيت : امهات الموسنين كواصحاب بدر وي الله في يوفوقيت :

ابن سعد نے کہا کہ بعضوں نے روایت کی کرعباس جی اندو کے لیے سات ہزار درہم مقرر کیے باتی سب راویوں نے کہا کہ انہوں نے سوائے از واج نبی سال جی اندو کی ان میں سے ہر یوی کے لیے بارہ ہارہ ہزار درہم مقرر کیے انہوں نے سوائے از واج نبی سال کو اہل بدر پرتر جی نبیس دی۔ ان میں سے ہر یوی کے لیے بارہ ہارہ ہزار درہم مقرر کیے جن میں جو پرید بنت حارث اور صفیہ بنت جی بھی تھیں ۔ یہ تفق علیہ ہے اور جنہوں نے بل فتح مکہ بجرت کی ان میں سے ہرا یک کے لیے تین ہزار درہم مقرد کیے۔

نتج مکہ میں اسلام لانے والوں میں سے ہرخص کے لیے وو ہزار مقرر کیے اولا ومہاجرین وانسار کے نومولود بچون کے لیے مسلمین فتح مکہ سے برار حصہ مقرر کیا تھر بی ابی سلمہ کے لیے چار ہزار درہم مقرر کیے تو محمہ بن عبداللہ بن جحش نے کہا کہ آپ عمر شکاہ نو کہ میں برکیوں ترجیح دیتے ہیں جب کہ ہمارے آباء نے بھی ہجرت کی اور شہید ہوئے عمر شکاہ نے فر مایا کہ میں انہیں نی منافی کی وجہ سے ترجیح دیتا ہوں ، جو تنظیم میں اور شے وہ ام سلمہ کمثل ماں لائے تو میں اسے منافی گا۔
فرز تدعم شکاہ فرقی ہو بیرا سا مہرین زید کی فوقیت

اسامہ بن زید چی دین کے لیے بھی چار ہزار درہم مقرر کیے تو عبداللہ ابن عمر خی بھنے عرض کی کہ آپ نے میرے لیے تو تین ہزار مقرر کیے اور اسامہ بن زید چی دین سے کے لیے چار ہزار طالانکہ میں ان مقامات میں حاضر ہوا جہاں اسامہ حی دینہ ہوئے 'فرمایا میں نے انہیں اس لیے زیادہ دیا ہے کہ وہتم ہے زیادہ رسول اللہ مَثَاثِیْتِم کومجوب تصاوران کے والدیمی تنہارے والد

اس کے بعدانہوں نے لوگوں کے قرائت قرآن اور جہاد کے اعتبارے تھے مقرر کیے پھر بقیہ لوگوں کے لیے ایک باب کیا' جومسلمان ان کے پاس مدینے میں آئے انہیں بھی انہی میں شامل کیا۔ ان میں سے ہرا کی کے لیے پچیس ہزار وینار مقرر کیئے۔ انہی کے ساتھ آزاد کردہ غلاموں کا بھی حصہ تقرر کیا۔

### اہل یمن شام وعراق کے لیے وطا کف:

ہےزیادہ رسول اللہ مَالِّیْنِمْ کومحبوب تنھے۔

اہل یمن کے لیے بھی عطامقرر فرمانی 'شام اور عراق میں ہر مخض کو دو ہزار ہے ایک ہزار 'نوسو' پاپی مواور تین سوتک عطا کیا۔ انہوں نے کئی کا تین سوے کم نہیں کیا 'اور فرمایا کہ اگر مال زیادہ ہوگا تو میں ہر خض کے لیے چار ہزار در ہم ضرور مقرر کر دوں گا' ایک ہزار اس کے سفر کے لیے' ایک ہزار اس کے ہتھیاروں کے لیے' ایک ہزار اس کے گھر والوں کے لیے اور ایک ہزار اس کے گھوڑے یا نچر کے لیے۔

#### ہجرت کرنے والی عور تول کا وظیفہ:

انہوں نے نساء مہاجرات (ججرت کرنے والی عورتوں) کا بھی حصہ مقرر کیا۔ صفیہ بنت عبد المطلب کے لیے چھ بڑار در ہم اساء بنت عمیس کے لیے ایک ہزار در ہم ام کلثوم بنت عقبہ کے لیے ایک ہزار در ہم اور عبداللہ بن مسعود میں قدر کی والدہ کے لیے ایک ہزار در ہم مقرر کیے اور ریبھی روایت ہے کہ نساء مہاجرات میں سے ہرایک کے لیے تین ہزار در ہم مقرر کیے۔ عمر شی ددے تھم سے اہل كِ طِبقاتُ ابن سعد (صنه وم)

المسلم ا

#### نوزائيده بچون كاوظيفه:

عمر جی اور جب بالغ ہوتا تواور عمر جی اور جب بالغ ہوتا تواہ وہ بڑا ہوتا تواہ وہ وہ بڑا ہوتا تواہ وہ ہوتا تواور زیادہ کر دیتے تھے اگر ان کے پاس لاوارث بچہ لا یا جاتا تو اس کے لیے بھی سودرہم اور مناسب تخواہ مقرر فر ماتے 'جے اس کا سر پرست ومحافظ کے لیتا۔ پھرا ہے ایک سال ہے دوسرے سال منتقل کرتے اور انہیں نیکی کی وصیت کرتے 'ان کی رضاع (شیرخواری) وفقتہ بہت المال ہے مقرر فر ماتے۔

حزام بن ہشام الکعمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب جی ہیں کو دیکھا کہ وہ خزاعہ کا دفتر (رجشر)
لیے ہوئے قدید میں آتے تھے۔قدید میں ہرعورت ان کے پاس اس طرح آتی تھی کہ کوئی عورت خواہ وہ باکرہ ہویا ثینبہان سے چیتی نتھی کہ وہ خودان کے ہاتھ میں فددیتے ہوں پھر وہ جاتے تھے اور غسفان میں تھمرتے تھے۔ وہاں بھی ایسا بھی کرتے تھے جہال تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔

محمد بن زیدے مروی ہے کہ عمر فناہ دوئے زیانے میں حمیر کا دفتر علیحد ہ تھا۔

#### حضرت عمر شی الله کے اقدامات کی پذیرائی:

جہم بن ابی جہم ہے مروی ہے کہ خالد بن عرفط العدّ ری عمر شی الفرق کے پاس آئے آپ نے لوگوں کا حال دریافت فرمایا '
عرض کی 'یا امیر المونین میں نے اپنے پیچے والوں کواس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ آللہ ہے دُعا کررہے تھے کہ وہ ان لوگوں کی عمروں
میں سے پھی آپ کی عمر میں بڑھاد ہے۔ جس کسی نے قادسیہ کوروندا (یعنی وہاں جہاد کیا) اس کی عطا ( مخوّاہ) دو ہزاریا پندرہ سو ہے۔
جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے سودر ہم اور ہر مہیدند و جریب (پیانہ) دیئے جاتے ہیں 'خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ہمارا کوئی لڑکا جب بالغ ہوتا
ہے تو اسے پانچ سویا چھسو والوں کے ساتھ شامل کر دیا جاتا تا ہے۔ پھر جب بید کلا کہ ان میں سے کسی گھروالے کے لیے ایسا بچہ ہے جو
کھانا کھانا کھا تا ہے اور ان میں وہ بھی ہے جو کھانا نہیں کھا تا تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آسے جہاں مناسب ہے اور جہاں
کامنا سب خرج کرے۔

#### حق دارتك حق كو پہنچانے كي فكر

فرمایا فالله المستعان (الله بی ہے مدد کی درخواست ہے) جوانیس دے دیا گیا وہ انہیں کا حق ہے اور میں انہیں اس کے اداکر نے کے لیے مستعد ہوں۔ جن میں وہ بھی ہے جواسے لے لیتا ہے اس پر میری مدح نہ کرؤ گیونکہ جوتم گودیا گیا ہے وہ اگر خطاب کا مال ہوتا (تو میں مدح کا مستحق ہوتا کیونکہ وہ میرے باپ کا مال ہوتا اور اب تو اللہ کا مال ہے اور تم لوگ بھی اس کے حق وار ہو) لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس میں پھرڈیا وہ ہے اور پیر مناسب نہیں کہ میں اسے ان سے روکون اگر ان چھوٹے عربوں میں سے کی کی عطا نظے تو وہ اس سے بکری خرید ہے اور اسے اپنے ویہات میں کر دیے جب دومری عطا نظے تو اس سے بھی جانو رخرید لے اور المجاث ابن سعد (صدوم) المسلك ا

اسے بھی ای بیل کروے۔ (تو بہتر ہو) کیونگہ خداتہ ہارا بھلا کرے۔ اے خالد بن عرفط بجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد تم پرا پسے والی ہول کے کہ ان کے زمانے بیل عطامال شارنہ ہوگی اگر ان بیل سے کوئی باتی رہایا ان کی اولا دبیل سے کوئی رہاتو ان کے لیے ایک ایک شئے ہوگی جس کا وہ اعتقاد کریں گے اور اس پر بھروسہ کریں گئے میری تھیجت تمہارے لیے کہ تم میرے پاس بیٹھے ہوان لوگوں کی شئے ہوگی جس کا وہ اعتقاد کریں گے اور اس پر بھروسہ کریں گئے میری تھیجت کی طرح ہے جو اسلامی سرحدوں میں دور در از مقامات پر ہیں۔ اور بیاس لیے ہے کہ اللہ نے ان کی حکومت کا طوق میری گردن میں ڈالا ہے۔ رسول اللہ سکی تی خوشہو بھی نہ سو تھے گئے۔ سوگھ گئے۔

### حضرت حذيفه شئائف كوتمام مال غنيمت تقسيم كرنے كاحكم

حسن بنی استان سے مروی ہے کہ عمر بنی انتظام نے حذیفہ بنی انتظام کو لکھا کہ لوگوں کو ان کی عطائمیں اور تنخوا ہیں وے دو۔ انہوں نے لکھا کہ ہم نے بید کردیا ہے اور بہت کچھنے گیا ہے۔ انہیں عمر بنی انتظام کہ وہ غذیمت جواللہ نے عطافر مائی 'نہ عمر بنی انتظام کہ وہ غذیمت جواللہ نے عطافر مائی 'نہ عمر بنی انتظام کہ وہ کہ استان کی انہی میں تقسیم کردو۔

#### مال غنيمت مين برمسلمان كاحصه:

۔ سائب بن پزید سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب بی الفاف کو تین مرتبہ کہتے سا کو تم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ لوگوں میں کوئی شخص ایسانہیں جس کا اس مال میں جن نہ ہو کہ وہ اسے دے دیا گیا یا اسے روک دیا گیا 'ان میں سوا نے غلام مملوک کے کوئی شخص ایسانہیں جو کسی سے زیادہ حق دار ہوں ایسی مملوک سے سب لوگ زیادہ حق دار ہیں ) اور میں بھی اس معاطع میں ایسانی ہوں جسے ان میں کا گوئی آیک شخص 'لیکن ہم لوگ کتاب اللہ اور رسول اللہ سکا تی جم اس کے مطابق اپنے مرا تب واقسام پر ہیں۔ ایک شخص اور اس کی اسلام میں مصیبت 'ایک شخص اور اس کی اسلام میں قدامت 'ایک شخص اور اس کی اسلام میں بے نیازی اور ایک شخص اور اس کی اسلام میں مصیبت 'ایک شخص اور اس کی اسلام میں زندہ رہا تو کوہ صفا کے چروا ہے کے نیازی اور ایک شخص اور اس کی اسلام میں مصیبت کی جہوں ہے مقام پر ہوگا۔

مالک بن اوس بن حدثان سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی ادرہ کو کہتے سنا کہ روئے زمین پر ہراہیا مسلمان جس کی گردن کا کوئی مالک نہ ہو ( یعنی وہ غلام نہ ہو ) اس کا اس فنیمت میں جق ہے وہ دیا جائے یا اس سے روکا جائے 'اگر میں زندہ رہا تو یمن کے چرواہے کے پاس اس کا حق آجائے گا قبل اس کے کہ اس کی تلاش میں اس کا چرومرخ ہو۔

#### مال غنیمت کی کثرت پرجیرت:

ابو ہریرہ شاسندے مروی ہے کہ میں بحرین سے عمر شاسند کے پاس آیا'ان سے ایسے وقت ملا کہ وہ ( دن کی ) آخری نماز عشاء میں شخ میں نے سلام کیا تو مجھ سے لوگوں کا حال پو چھااور فرمایا کہتم کیالائے ہو؟ میں نے کہا پانچ لا کھ درہم۔ارشاد ہوا کہتم جانتے ہوکہ تم کیا کہتے ہو' عرض کی کہالیک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ اس طرح میں نے پانچ مرتبہ ثار کردیا فرمایا کہ

### كِرْطِقَاتُ ابن سعد (صَدَوم) كِلْ الْكُلُولِينَ الْمُولِينَ الْوَرْصَاءِ رَامُ كُلُ

تم نیند میں ہوا ہے گھر والوں کے پاس جا کے سور ہو صبح ہوتو میرے پاس آنا۔

میں صبح کے وقت ان کے پاس گیا تو فر مایاتم کیالائے ؟ عرض کی پانچ لا کھ درہم ۔ عمر میں ہوئے کہا کیا وہ حلال ہیں؟ ش نے کہا جی ہاں میں اس کے سوااور پچھٹیس جانتا (لیعنی انہیں حلال ہی جانتا ہوں) انہوں نے لوگوں سے فر مایا کہ ہمارے پاس بہت سامال آیا ہے اگرتم لوگ چا ہوتو میں اسے تمہارے لیے شار کر دوں اور اگرتم لوگ چا ہوتو میں اسے تمہارے لیے پیانے میں ناپ دول ۔ ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین میں نے ان مجمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ دفتر مرتب کر لیتے ہیں کہائی پرلوگوں کو دیتے ہیں 'چر انہوں نے بھی دیوان مرتب کیا اور مہاجرین اولین کے لیے پانچ پانچ ہزار اور انصار کے لیے چارچار ہزار اور ازواج نی میں تھی آئے۔ بارہ بارہ ہزار مقرر کیے۔

ام المومنين حضرت زيينب شارينا كي درياولي:

برزہ بنت رافع ہے مروی ہے کہ جب عطائ کی تو عمر ہیں ہونے (ام الموشین) زینب بنت جمش ہیں ہونے کو وہ حصہ بھیجا جوان کا حق جب وہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ عمر ہی ہونے کی مغفرت کرے۔ میری دوسری پہنیں اس کی تقسیم پر جھے نیادہ طاقت رکھتی ہیں ۔ لوگوں نے کہا کہ بیسب آپ کا حصہ ہے تو انہوں نے سجان اللہ کہا اور اس ہے ایک چا درگی آٹر میں چھپ گئیں اور کہا کہا کہ انہیں ڈال دواوران پر کپڑا ڈھا تک دو جھے فر مایا کہ اپنا تھا تدر ڈالواوراس میں سے ایک مٹھی لے لو۔ اسے فلال اور فلال کہا کہ انہیں ڈال دواوران پر کپڑا ڈھا تک دو جھے فر مایا کہ اپنا تھا تدر ڈالواوراس میں سے ایک مٹھی لے لو۔ اسے فلال اور فلال کی اولا دکے پاس لے جاتو 'جوان کے قرابت داراور ہیم ہے' ان کوانہوں نے تقسیم کیا' کپڑے کے بچھ بچھ گئی گیا تو برزہ بنت رافع نے کہا کہ یا امیر الموشین اللہ آپ کی منفرت کرے واللہ اس میں ہمارا بھی تو حق ہے فر مایا کہ اچھا جو چا در کے نیچ ہے وہ تم لوگوں اس سال کے بعد جھے عمر مختلف کی کوئی عطا نہ میل ایسا ہی ہوا کہ ان کی وفات ہوگئی۔

اس سال کے بعد جھے عمر مختلف کی کوئی عطا نہ میل ایسا ہی ہوا کہ ان کی وفات ہوگئی۔

بیدائش کے فور أبعد بچوں کے وظا نف کا تقرر

ابن عمر خادین ہے مروی ہے کہ چند ہم سفر تجار آئے اور عبد گاہ میں اترے عمر خواد ہے عبد الرحن بن عوف خواد ہے کہ ہم ان لوگوں کی رات بھر چوری ہے تفاظت کریں دونوں رات بھر تفاظت کرتے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے جواللہ نے ان کے لیے فرض کی تھیں ۔ عمر جوری ہے تفاظت کر یہ کے ان کی طرف روان ہوئے ۔ اس کی ماں ہے کہا کہ اللہ ہے ڈراور نیچ کے ساتھ بھلائی کر (یہ کہہ کے ) پھر اپ مقام پر بلیت آئے ووبارہ اس کے دونے کی آوازی تو اس کی ماں ہے کہا کہ یہ بہت بری ماں بھرتا ہوں کہ جب آخر شب ہوئی تو پھراس کے دونے کی آوازی اس کی مال کے پاس گئے اور اس ہے اس طرح کہا اور اپ مقام پر آگئے جب آخر شب ہوئی تو پھراس کے دونے کی آوازی اس کی مال کی مال کے پاس آئے اور کہا تیرا بھلا ہو میں تھے بہت بری ماں بھرتا ہوں کی بات ہے کہ میں تیر بالا کے دونے کی آوازی اس کی دون ہے تھرانا جا بھی میں اس نے کہا اے بند کا خدا (وہ عورت آپ کو پہچا تی نہ تھی ) تم بھے رات سے پریشان کرد ہے ہو میں اس کا دون ھے چرانا چا بھی ہوں تو وہا تکار کرتا ہے فر مایا کیوں (دون ھے چرانا چا بھی کرتے ہیں ہو چھا کہ اس کی کیا عمر ہے کہا اسے اس نے کہا کہ عمر شرانا چا بھی کرتے ہیں ہو چھا کہ اس کی کیا عمر ہے کہا اسے اس کے ماتھ جلدی نہ کرانہوں نے فجر کرتے ہیں ہو چھا کہ اس کی کیا عمر ہے کہا اسے اسے میں خور مایا خدا میں کرتے ہیں ہو چھا کہ اس کی کیا عمر ہے کہا اسے اسے میں خور کی اس نے کہا کہ عمر اس کے ساتھ جلدی نہ کر انہوں نے فجر کرتے ہیں ہو چھا کہ اس کی کیا عمر ہے کہا تھا جا کہ عمل کی خور کہا کہ کہ کرتا ہے کہا کہ کہا کہ کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا تھا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کو کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کی کہ کہ

### المعد (مديوم) المعد (مديوم) المعدد (مديوم) المعدد المعدين اور معابران المعدد المعدين اور معابران المعدد الم

کی نمازاں حالت میں پڑھی کہ شدت گریہ ہے لوگ ان کی قراءت کو نہ بھی سکتے تھے۔ جب سلام پھیرا تو کہا کہ عمر میں این اس نے مسلمانوں کے کتنے بچی تل کر دیئے۔ پھرانہوں نے منادی کو بھم دیا تو اس نے ندادی کد دیکھو خبر دارا پنے بچوں کے ساتھ دودھ چیٹرانے میں جلدی نہ کرو۔ ہم اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ اس کے متعلق انہوں نے سب طرف فر مان بھیج کہ ہم اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہم جی دونا نے عطاکے بارے میں مشورہ کیا کہ کس سے شروع کریں اوگوں نے کہا کہ خود اپنے سے شروع کیا۔ کہا کہ خود اپنے سے شروع کیجے 'مگر انہوں نے اپنی قوم سے پہلے رسول اللہ طَلَقَةِ آکا قارب سے شروع کیا۔ وظا نف میں سالا نہ اضافہ:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر ابن الخطاب جی دو کہتے سنا کہ واللہ اگر میں سال آئندہ تک زندہ رہاتو آخری آ دمی کو پہلے آدمی سے ملا دوں گا ( یعنی سب سے کم عطاوالے کوسب سے زیادہ عطاوالے کے برابرعطادی جائے گی) اور میں سب کوشل ایک آدمی کے کر دوں گا۔

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر بن الخطاب شی الله کو انہوں نے یہ کہتے سنا کہ ' اگر میں سال جمر تک زندہ رہا تو میں سب ہے کم مزینے والے کوسب سے اعلیٰ مرتبے والے سے ملادوں گا''۔ ( یعنی عطامیں )۔

عمر تفاہدہ سے مروی ہے کہ اگر میں مال کے بہت ہونے تک زندہ رہا تو مسلمانوں کا وظیفہ تین ہزار کردوں گا 'ایک ہزاراس کی سواری کے جانوراوراسلجہ کے لیے ایک ہزاراس کے خرج کے لیے اورایک ہزاراس کے گھر والوں کے خرج کے لیے۔

حسن میں میں موں کی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدو نے فرمایا اگر بھیے اس امر (خلافت) میں اپنا حصہ معلوم ہو جاتا تو سردات جمیرہ میں ایک چروا ہے کے پاس اُس کا حصداس طرح آن جاتا کہ اس کی پیشانی پر پسینہ بھی ندآنے پاتا ہے۔

عمر تفاہ فرسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر شفاہ بن الخطاب نے اہل مکہ میں دس در ہم تقلیم کیے انہوں نے ایک مخفل کو دیا تو کہا گیا یا امیر المومنین بیتو غلام ہے ٔ فرمایا اسے والیس کر و کھڑ فرمایا 'اسے جانے دو۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ عمر میں دون نے قرمایا بمجھے امید ہے کہ میں لوگوں کے لیے مال صاح (پیانہ) سے ناپوں گا۔

#### رعایا کی خوشحالی کی فکراور تقسیم مال:

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ تمرین الخطاب میں ہوائی سال میں جالیس ہزاراونٹوں پرسوار کیا کرتے ستھے ایک آ دمی کو شام تک ایک اونٹ پرسوار کرتے اور دوآ دمیوں کوعراق تک ایک اونٹ پرسوار کیا کرتے۔ پھران کے پاس اہل عراق میں ہے ایک مخص آیا اور کہا مجھے اور میم (سیاہ) کوسوار کی دے دیجئے عمر ہی ہونے کہا کہ میں سخھے خدا کی تشم دیتا ہوں کہ کیا تھیم مشک ہے اس نے کہا جی بان۔

عائشہ کی مدان سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدور ہمارے چھوٹے چھوٹے جھے تک ہمارے پاس بھیج ویا کرتے تھے حتی

عبداللہ بن عمیر سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ٹی دونے فرمایا کہ میں لوگوں کوزیادہ دوں گا جتنا زیادہ مال ہوگا ، میں اسے ان کے لیے شار کروں گا اورا گراس نے مجھے تھا دیا تو اسے ان کے لیے پیانے سے ناپ دوں گا 'پھرا گراس نے بھی تھا دیا تو لپ بھر کر بغیر حساب کے دوں گا۔

#### ا بوموسیٰ مزی الدعد کے نام خط:

حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بن الفطاب بن الفطاب بن الفطاب بن الفطاب بن الفطاب کو الله کا دورہ میں سال کا وہ دن جانتا ہوں کہ بیت المال میں ایک درہم بھی باقی ندر ہے گا کہ عطا کیا جائے اللہ کو علم ہے کہ میں نے ہرحق دارکواس کاحق اداکر دیا۔ نے اس کا صاف لے لیا اور میلا چھوڑ دیا' یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ان کے دونوں صاحبوں سے ملادیا۔

#### كثرت مال يرتشويش:

ابن عباس خواہی خورے کے جھے عمر بن الخطاب جی اور نے بلایا میں آیا تو ان کے سامنے چمڑے کے فرش پرسونا پھیلا ہوا تھا ، فرمانا کہ آؤاوراہے اپنی قوم میں تقسیم کر دو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اسے اپنے نبی طالئ اور ابو بکر جی اور سے کیوں علیحہ د رکھا اور جھے دیا معلوم نہیں خیر کی وجہ ہے یا شرکی وجہ ہے۔ ابن عباس جی سین نے کہا کہ بیل جھک کے اسے تقسیم کرنے لگا اور بیٹانے لگا کہ رونے کی آواز آئی ویکھا تو عمر جی اور رہے تھا ور کہ رہے تھے کو تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے لگا کہ رونے کی آواز آئی ویکھا اور ابو بکر جی اور میں میری جان کے ساتھ شرکا ارادہ کرنے سے نہیں روکا اور عمر جی اور کو اس کے ساتھ خیر کے ارادے سے نہیں روکا اور عمر جی اور کو اس کے ساتھ خیر کے ارادے سے نہیں ویا۔

محمر بن سیرین کے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ہوئد کے ایک دا ماد اُن کے پاس آئے اور درخواست کی کہ وہ اُنھیں بیت المال سے پچھ دیں مر می ہوئے ہوئے جھڑک دیا اور کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ سے خائن پادشاہ بن کے ملوں۔ جب یہ وقت گزرگیا تو انھوں نے اُن کے اپنے ذاتی مال میں سے دی ہزار در ہم دے دیئے۔

سالم ابی عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدر نے سب لوگوں کے لیے عطام تقرر قر ما کی کٹی تخص کو بھی بغیراس کا حصد لگائے نہیں چھوڑ ا' چندا پیے لوگ باتی رہ گئے کہ جن کے نہ قبائل تھے نہ موالی' ان کے لیے بھی ڈھائی سو سے تین سوتک عطا مقرر کی ۔

سعیدین المسیب ولٹھائیے سے مروی ہے کہ عمرین الٹھاب ٹئامئد نے مہاجرین اہل بدر کے لیے جوقریش اور عرب اور موالی میں سے تصابی خج ہزار درہم مقرر کیے اور انصار اور ان کے موالی کے لیے چار چار ہزار ۔ حدم سامن میں میں میں اور اسلامت نہ جہو

#### حضرت عائشه سي دينا كوتمام امهات المونين يرترجي

مصعب بن سعدے مروی ہے کہ عمر میں دونر ہیل فیض میں جنہوں نے عطا نمیں مقرر کیں اہل بدر مہاجرین وافصار کے لیے جمہ جو جو ہر ان میں مقرر فر مانیں ان میں عائشہ میں دی جو دی۔ جن کے لیے انہوں نے بارہ

عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تن ہند نے فرمایا : واللہ 'جس قدر مال زیادہ ہوگا میں لوگوں کوزیا دہ دوں گا'ان کے لیے شار کیا کروں گا۔ پھراگراس کی کثر ت نے مجھے تھکا دیا تو میں آئییں لپ بھر بھر کر بغیر حساب دوں گا کہ وہ ان کا مال موگا جسے وہ لیں گے۔

ما بإنه غله كي تقسيم اورآپ كي كمال فراست:

خارثہ بن معزب سے مروی ہے کہ عمر شی طف غلے کا جریب (پیانہ) تیار کرنے کا علم دیا۔ آٹا گوندھا گیا'اس کی روٹی کی اور ژید بنائی گئ' پھرانہوں نے تمیں آ دمیوں کی دعوت کی'عشاء کے وقت بھی ایسا ہی کیا اور فرمایا کہ آدمی کو ہر مہینے دوجریب غلہ کافی ہے۔انہوں نے لوگوں کو ماہوار دوجریب خوراک میں دینے'عورت' مردُ غلام سب کو دود وجریب ماہوار۔ اموال کی دیکھے بھالی اور احساس فرمدداری:

عمر وی این مروی ہے کہ میرے جس عامل نے کسی پرظلم کیا اور مجھے اس کی شکایت پہنٹے گئی مگر میں نے اصلاح نہ کی تو گویا میں نے اس پرظلم کیا عمر بن الخطاب وی ہوندوں ہے کہ میں کسی کواس حالت میں عامل بنا کے گناہ کروں گا جب کہ میں اس سے زیادہ قوتی یاؤں۔

عمر شیندند ہے مروی ہے کہا گرکوئی اونٹ ساحل فرات پرضائع ہوئے مرجائے تو مجھے اندیشہ ہے کہاللہ مجھ ہے اس کی باز پرس کرے گا۔

انی وجزہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ہی دند نے مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے تقیع کومحفوظ کر رکھا تھا' ریڈ واورنشرف صدیتے کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھا' آپ سالا نہ تعین ہزاراونٹ اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دیتے تھے۔

یزید بن شریک الفواری سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب بی مدود کوسالانہ تبیں ہزاراونٹوں اور قین سوگھوڑوں پراللہ کی راہ میں سوار کراتے پایا۔اور گھوڑنے قیچ میں چرتے تھے۔

سائب بن بزید ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں دند کے پاس گھوڑے دیکھے جن کی را نوں پر ' دجیس فی سہیل اللہ' ' ( یعنی اللہ کی راہ میں روکا گیا ہے ) لکھا ہوا تھا۔

سائب بن یزید ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب جی دو کو ہر سال دیکھا کہ وہ ان اونوں کا سامان جھولیں اور کجاوے درست کرتے تھے جن پراللہ کی زاہ میں سوار کرائے اور جب کسی کواونٹ پرسوار کرائے تو اس کے ساتھواس کا سامان بھی کر

#### مسافرخانون كانغمير

گیٹر بن عبداللہ مزنی نے اپنے باپ داوا سے روایت کی کہ عمر بن الحظاب سے مکے اور مدینے کے درمیانی رائے والوں نے عمارت بنانے کی اجازت جا ہی توانہوں نے اجازت دی اور فرمایا مسافر پانی اور سائے کا زیادہ مستحق ہے۔

عمر بن الخطاب شی انتخاب مروی ہے کہ وہ شادی شدہ کے بجائے غیر شادی شدہ کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے اور قاعدے کے بدلے ( لیتنی جو مجوری ہے بیٹھ گیا ہو ) سوار کو جہاد کے لیے ترجیح دیتے تھے۔

عمرین الخطاب ری انتظاب میں دی ہے کہ وہ مجاہدین کی باری مقرر کرتے اور بچوں اورعورتوں کے سرحدوں پر لے جائے کو منع کرتے۔

#### خلافت اور با دشامت میں فرق:

سلمان جی مدوی ہے کہ عمر میں مدور نے ان سے بوچھا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ عرض کی : اگر آپ نے مسلمانوں کی زمین سے ایک درہم یا اس کم وہیش حاصل کر کے خلاف حق خرج کرویا تو آپ بادشاہ میں خلیفہ نہیں میں محمر میں مدور کے آ ہوگئے۔

سفیان بن ابی العوجائے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می افرون نے فرمایا: واللہ مجھے معلوم نہیں کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ اگر میں بادشاہ ہوں تو بدام عظیم ہے کسی نے کہا کہ یا امیر الموثنین دونوں میں (لینی بادشاہ اور خلیفہ میں) فرق ہے فرمایا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ خلیفہ تو بغیر حق کے پھینیس لیتا 'اور خلاف حق اسے خرج نہیں کرتا 'آپ تو بھر ملدا ہے ہی ہیں 'بادشاہ زیر دی وصول کرتا ہے وہ اس سے لیتا ہے اور اس کودیتا ہے ۔عمر می دونا موش ہوگئے۔

#### عاملين كالضساب:

ا بن عمر میں ہوئی ہے مروی ہے کہ عمر میں مدین نے عمال کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے اموال کی فہرست لکھ بھیجی ان میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے عمر تن اندر نے ان کے مال نصف نصف نصف نقسیم کر دیئے 'نصف انہوں نے لے لیا اور نصف ان لوگوں کو دیے ویا شععی سے مروی ہے کہ عمر میں مدید جب کسی کو عامل بناتے تھے تو اس کا مال لکھ لیتے تھے۔

#### . بيت المال ہے وظیفہ لینے میں حضرت علی عن الدور ہے مشورہ:

ایوب بن ابی امامہ بن جل حقیف نے اپنے والد سے روایت کی کرعمر میں ہونا کی داغے تک اس طرح رہے کہ بیت المال سے پچھٹیں کھائے تھے یہاں تک کہ فقر کی نوبت آگئ انہوں نے اصحاب رسول اللہ منافقیا کو بلوا کے ان سے مشورہ طلب کیا کہ میں نے اپنے آپ کواس امر خلافت میں مشغول کیا ہے گئروہ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ عثمان ابن عفان شی الان نے کہا کہ کھائے ۔ یک سعید بن زید بن عمرو بن فیل میں تھا کہا۔ آپ نے علی شی الدو سے بوچھا کہ اس معاطع میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا می اور شام کا کھانا ( کھائے ) عمر میں اس کو اختیار کیا۔

### كر طبقات ابن سعد (صدوم) كالتكافية المرام المحالية المرام المحالية المرام المرام

سعید بن المسیب رہ تھیائے سے مروی ہے کہ عمر میں اندوں نے اصحاب نبی سائیڈی سے مشورہ طلب کیا اور فر مایا کہ والقد میں کبوتر کے طوق گردن کی طرح تم لوگوں کے مللے میں بھی اس کا طوق ڈالوں گا بتاؤ کہ بیت المال سے میرے لیے کیا منا سب ہے علی میں اندو نے کہا کہا۔ نے کہا کہ اس اور شام کا کھانا 'فر مایا تم نے بچ کہا۔ بیت المال میں امیر المومنین کا حق :

این عمر جی پیشن سے مروی ہے کہ عمر بی پینوا بنی اورائے ہے گھر والوں کی خوراک اور گرمی میں ایک صلّه (چاور وتہہ بند) پہنے کو لیتے تھے اکثر تہہ بند بھٹ جاتی تو اس میں پیوندلگاتے تھے گرائی کی جگہ دوسری نہیں بدلتے تھے تا وقتیکہ اس کا وقت نہ آئے کو کی سال ایسانہ تھا کہ مال کی کثرت نہ ہوتی ہو مگر میں دیکھا تھا کہ ان کا لباس سال گزشتہ سے کم درجے کا ہوتا جاتا تھا۔اس معاطے میں ان سے مقصہ میں پینانے گفتگو کی تو فر مایا کہ میں تو مسلمانوں ہی کے مال سے کپڑا پہنتا ہوں اور یہ مجھے پہنچا دے گا۔

حضرت عمر شئالاؤنه كي كفايت شعاري:

موی بن چھرین ابرائیم نے اپنے والدے روایت کی کہ تمرین الخطاب شاہدہ اپنے اور اپنے عیال کے فرج کے لیے دو درم روز اند لینتے تھے اور انہوں نے اپنے ایک ج میں ایک سوای درم فرج کیے ۔

این الزبیرے مروی ہے کہ عمر میں مونے ایک مواس درم خرج کے اور فر مایا کہ ہم نے اس مال میں اسراف کیا ہے۔

ابن عمر میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں ہوئے ہیں سولہ دینارخرج کیے اور فرمایا اے عبداللہ بن عمر میں میں ہمنے اس مال میں اسراف کیا ہے۔ راوی نے کہا کہ ایک دینارکو ہارہ درہم میں بدل دینے پر بیروایت بھی مثل پہلی ہی روایت کے ہے۔

عائشہ میں مناسے مروی ہے کہ جب عمر میں ہود والی ہوئے تو انہوں نے اوران کے اہل وعیال نے بیت المال ہے خرج لیا۔ انہوں نے پیشدہ تجارت اپنے ذاتی مال ہے کی۔

ابومویٰ اشعری می الامنے مدید کی واپسی:

ابن عمر می این عمر وی ہے کہ ابو موکی اشعری می ایشون نے زوجہ عمر می ادار عالیہ بنت زید بن عمر و بن نفیل کوایک فرش بطور

ہریہ جھیجا' جے میں مجھتا ہوں کہ ایک گر اور ایک بالشت کا ہوگا عمر می ادار ان کے پاس آئے تواہ دیکھا۔ پوچھا کہ تمہارے لیے کہاں

ہریہ جھیجا' جے میں مجھتا ہوں کہ ایک گر اور ایک بالشت کا ہوگا عمر می ادار ناز ان کے باس آئے تواہد پوچھا کہ تمہارے لیے کہاں

ہری از دان کو ہدید و عمر می ادار کہ در ہے تا ہم المونین مجھ پر عجلت نہ ہی جے عمر می ادار ناز دان کو ہدید و ایس کی جا جہ کہا کہ دو اس طرح میں میں کہا جہ کہا کہ دو اس طرح اللہ کے کہا کہ دو اس طرح اللہ کے کہا کہ دو اس طرح اللہ کا کہ دو اس طرح اللہ کے کہا کہ دو اس طرح اللہ کہ تھا در کہدر ہے تھے یا امیر المونین جھ پر عجلت نہ ہی ہے کہ عمر می ادار اور فرمایا 'اسے لے لوئیس اس کی جا جت نہیں۔

میری از دان کو ہدید دو عمر میں دونے اس فرش سے ان کے سر پر مارا اور فرمایا 'اسے لے لوئیس اس کی جا جت نہیں۔

میری از دان کی وصولی میں احتیاطی تد ابیر:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ جھ سے عمر خاصر نے فرمایا اے اسلم! دروازہ بند کر دوادر کسی کو بھی اندرنہ آنے دو کھرایک روزانہوں نے میرے جسم پرایک نئ جا درویکھی تو یو چھا کہ بیتہارے لیے کہاں سے آئی ؟ عرض کی پیہ جھے عبیداللہ

### الطبقات ابن سعد (حتيرم) المستحد المستح

بن عمر الناسان نے اوڑھائی ہے فرمایا کہ عبیداللہ بن عمر میں الناسے لے لو گرکسی اور سے ہرگز پچھ نہ لو۔ پھر زبیر ہی انہوں نے اپنا ہاتھ درواز ہے ہی پرتھا انہوں نے ہجھ سے اندر جانے کو کہا میں نے کہا کہ امیر المونین تھوڑی دیر کے لیے مشغول ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کے میر ہے کان کے پیچھے گدی پر ایک ایسی چپت ماری کہ میں چیخ دیا۔ عمر ہی اندو کے پاس گیا تو پوچھا تہمیں کیا ہوا۔ عرض کی جھے زبیر میں اندو کا ورسارا واقعہ بیان کیا۔ عمر ہی اندو کہنے کے زبیر ٹنے ؟ واللہ دیکھوں گا تھم دیا کہ آئیس اندو لا و میں نے آئیس عمر ہی اندو کے پاس بینچایا۔ عمر نے پوچھا تم نے اس لڑکے کو کیوں مارا؟ زبیر ٹنے کہا کہ جھے یہ گمان ہوا کہ آپ کے پاس جانے سے یہ روکتا ہے۔ پوچھا کیا تہمیں اس نے بھی میرے درواز سے سے واپس کیا ہے؟ انہوں نے کہا 'نہیں' فرمایا: اگر اس نے تم سے کہا کہ تھوڑی ویرصبر سیجئے کیونکہ امیر المونین مشغول ہیں تو تم نے اس کا عذر کیوں نہ مانا' واللہ درندہ ہی درندوں کے لیے خون نکا لیا ہے اور اسے کھالیتا ہے۔

#### الله كانام س كرغصه كافور:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ بلال نے عمر کے پاس جانے کی اجازت جاہی تو میں نے کہا وہ سوتے ہیں۔ انہوں نے کہاا ہے اسلم'تم عمر وی دو کوکیسا پاتے ہو۔ میں نے کہا کہ وہ سب سے اچھے ہیں' سوائے اس کے کہ جب غضب میں ہوتے ہیں تو امر ظیم ہوتے ہیں۔ بلال نے کہا کہ اگر میں اس وقت ان کے پاس ہوتا تو ان کے سامنے قرآن اتباپڑھتا کہ ان کاغضب چلا جاتا۔

عبدالله بن عون بن ما لک الدار نے اپنے باپ دادات روایت کی کہ مجھے ایک روزعر نے ڈانٹااور در ہے ہے مارا عرض کی کہ مجھے ایک روزعر نے ڈانٹااور در ہے ہے مارا عرض کی کہ میں آپ کواللہ یاد دلاتا ہوں عمر نے درہ ڈال دیا اور کہا کہ تم نے بہت بڑے کو یا ددلا دیا۔ ابن عمر می شفاہے مردی ہے کہ میں نے کہ میں اور ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یا خوف دلایا جائے یا کوئی تحض قرآن کی آئے ہے کہ میں۔
پڑھ دے تو وہ اراد سے سے بازند آ جا کیں۔

#### قط كاسال:

حزام بن ہشام نے اپنے والکہ سے روایت کی کہ ۱<u>۱ ج</u>ی میں لوگ جج سے واپس ہوئے تو سخت تکلیف پینچی شیرخشک ہو گئے: مولیٹی ہلاک ہو گئے اورلوگ بھوک کے مارے مرنے لگئ یہاں تک کہلوگ بوسیدہ ہڈیوں کاسفوف کرتے تھے صحرائی اورشیری چوہوں کے سوراخ کھودتے تصاور جو پچھان میں ہوتا سے نکال لیتے۔

عوف بن حارث نے اپنے والد سے روایت کی کہ اس سال کا نام عام الر مادہ (را کھ کا سال) رکھا گیا۔ اس لیے کہ ساری (زمین خشکی کی وجہ ہے ) سیاہ ہوکر را کھ کے مشابہ ہوگئی تھی اور دیہ کیفیت نومہینے رہی۔ حدم سے مصر سام سے مصر سے سام میں استعماد سے اس میں میں ہے۔

#### حضرت عمروبن العاص كوامد اد بصحنے كے لئے خط:

این عمر خادین سے مردی ہے کہ عمر بن انخطاب خادیو نے عام الریادہ میں عمر و بن العاص کولکھا بھم اللہ الرحمٰن الرحیم' بند وَ خدا عمر امیر المومنین کی جانب سے العاصی بن العاصی ( گنهگار فرزند گنهگار ) کوسلام علیک' امابعد' کیاتم مجھے اور میرے پاس والوں کو مرتا

### كر طبقات ابن سعد (صديق اورصحابه كرام المحالي المعالي واللدين اورصحابه كرام كالمحالي المعالي واللدين اورصحابه كرام كالمحالية

د مکھنا جا ہے ہوجب کہتم اور تمہارے پاس والے عیش میں ہیں؟ ہائے فریا درس تین مرتبد

#### حضرت عمروبن العاص كاجواب اورامدا د كى ترسيل:

عمرو بن العاص نے انہیں لکھا، ہم اللہ الرحن الرحیم۔اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کوعمرو بن العاص کی طرف سے سلام علیک میں آپ کے سامنے اس اللہ کی حمر کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں۔امابعد آپ کے پاس فریاد آئی تھہر یے تھہر یے میں ضرور ضرور آپ کے پاس قافلہ بھیجوں گا، جس کا ایک سرا آپ کے پاس ہوگا اور دوسرا میرے پاس۔ جب پہلا غلمہ آیا تو عمر بن الحظاب می العام میں العوام میں تقدید سے گفتگو کی کہتم قافلے کوروک کراہل با دیدی طرف پھیر دواور ان لوگوں میں تقدیم کروؤواللہ شامید میں العوام میں تقدیم کروؤواللہ شامید میں العوام میں العوام کا میں سے افضل کوئی شے تمہیں حاصل نہ ہوئی ہوگی، مگر زبیر شنے انکار کیا اور انکار کا سبب بھی بیان کیا۔

بیان کیا۔

نی مُلَّا یُونِمَ کے ایک اور صحابی آئے تو عمر ہی اور نے فرمایا کہ بیدا نکار نہ کریں گے اور ان سے گفتگو کی تو انہوں نے منظور کیا اور روانہ ہوگئے ۔ عمر ہی ہونہ نے ان سے فرمایا کہ تہم ہیں جوغلہ ملے اسے اہل باویہ کی طرف چھیر دو اس کے بورے سے ان کے لحاف بنا دو جھے وہ لوگ اور تھیں اور خور ہی اٹھا لے جا کمیں ہم انتظار نہ کرنا۔ اگر وہ کہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں میں بارش کا انتظار کریں گئے آٹا کیا کمی اور جمع کریں شاید اس وقت تک اللہ ان کے لیے کشاوگی کا تھم لائے عمر شاہد نو کہیں کہ محمولا کہ ان چیزوں میں بارش کا انتظار کریں گئے آٹا کیا کمی اور جمع کریں شاید اس وقت تک اللہ ان کے لیے کشاوگی کا تھم لائے محمولا کو اور اس کے گھر والوں کو کھا نا جا ہے دو الیوں کو اور کرائے اور جو اتنالیانا جا ہے جو اس کو اور اس کے گھر والوں کو کو فرو ہو تا تا اور لے جائے ۔

موی بن طلحہ سے مروی ہے کہ عمر ہی ہے تھے و بن العاص کولکھا کہ ہمارے پاس اونٹوں پرغلہ بھیجواور دریا ہے بھی بھیجو عمر ڈ نے اونٹوں پر بھیجا۔ بیں شام کے راستوں کے سروں پراونٹوں سے ملاجن کوامیر المونین کے قاصدوں نے داہنے اور بائیں پھیردیا کہ اونٹوں کو ذنج کریں 'آٹا کا کھلائیں اور قبا پہنائیں۔ایک شخص کو الجار بھیج کروہ غلہ منگوایا جس کوعمرو نے مصر سے براہ دریا بھیجا تھا' اور اال \* تہا مدکو بھی والے کہ وہ انہیں دیا جائے۔

#### قحطے خاتمہ کے لئے شام وعراق سے غلہ <sup>منگوا</sup>نا!

جزام بن ہشام نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عمر چی ہؤند کے قاصدوں کو مکے اور یہ یے کے درمیان دیکھا کہ وہ الجارکا غلاقتیم کور ہے تھے برید بن الی سفیان نے بھی شام ہے غلہ بھیجا (ابن سعد نے کہا کہ بیغلط ہے کیوں کہ بزید بن الی سفیان اس زمانے میں مرچکے تھے اور عمر نے معاویہ چی ہؤند گو کھا تھا کہ وہ غلہ بھیجیں) عمر شکا ہؤر نے لوگوں کو بھیجا کہ استوں پر لے لیں اور اس کے ساتھ وہی کریں جوعمر کے قاصد کرتے ہیں کوگوں کو آٹا دے دیں اور نسان کے لیے ذری کر دیں اور انہیں عبا بہنا کی سعد بن ابی وقاص منے عراق سے اسی طرح غلہ بھیجا 'انہوں نے اس کی جانب بھی آیک شخص کو بھیجا کہ اسے عراق کے راستوں پر لے لے وہ لوگ اونٹ ذریج کرنے گئے آٹا تھیم کرنے گئے اور عبا پہنا نے گئے یہاں تک کہ اللہ نے قط کو مسلمانوں سے اٹھالیا۔

### كر طبقات ابن سعد (صنهوم) المسلك المسل

عبراللہ بن عون المالکی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ عمر نے عمر و بن العاص کوایک خط میں غلہ بھیجے کا تھم دیا۔ عمر و فی سے دوانہ کیا۔ انہوں نے معاویہ کو کھا کہ جس وقت تہ ہیں یہ خط ملے فوراً ہمارے پاس اتنا غلہ بھیجو جوسب کو کانی ہو کیونکہ وہ ہلاک ہو گئے سوائے اس کے کہ اللہ ان پر رحم کردے۔ پھر سعد کو کہلا بھیجا کہ وہ بھی غلہ بھیجیں انہوں نے بھی ان کے پاس بھیجا عمر میں انہوں نے بھی ان کے پاس بھیجا عمر میں انہوں کو ٹرید کھلاتے تھے۔ بیروٹی ہوتی تھی جس کے ساتھ دیتوں کا سالن ہوتا 'جوفوراً دیگوں میں پکایا جاتا تھا' وہ اونٹ ذرخ کرتے تھے اور ثرید پر کردیتے تھے عمر میں اندئو بھی ساری قوم کے ساتھ کھاتے تھے جس طرح وہ لوگ کھاتے تھے۔ قط کے دنوں میں حضرت عمر میں اندؤ کی خوراک :

عبداللہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ داوا ہے روایت کی' کہ عمر میں دورہ درکھتے سے قط کا زمانہ ہوا تو شام کوان کے پاس روٹی لائی گئی جس میں زینون ملا دیا گیا تھا۔ انہی دنوں میں ہے کی دن لوگوں نے اونٹ فرن کے اور لوگوں کو کھلائے 'عمر کے پاس روٹی لائی گئی جس میں زینون ملا دیا گیا تھا۔ انہی دنوں میں ہے کی دن لوگوں نے اونٹ و ن کے پاس لایا گیا تو اتفاق ہے کو ہان اور کیجی کے گئر ہے تھے۔ پوچھا کہ یہ کہاں ہے آئے 'خادم نے کہا' یا امیر المونین ٹیدان اونٹوں کا ہے جو ہم نے آئے ذرائے کے جین فرمایا' خوب خوب میں بہت براوالی ہوں' اگر ان کا اچھا حصہ میں کھا وی اور دی لوگوں کو کھلاؤں 'پر پیالہ اٹھا و اور ہمارے لیے اس کے سواکوئی اور کھا نالاؤ' پھرروٹی اور نیون لایا گیا' وہ اپنے ہاتھ ہے تو رہ نے گیا ورائی روٹی کو زیتون لگانے گے اور فرمایا اے برفائ ہم پر افسوں ہے 'پیپالٹم نے میں میرے گھروالوں کے پاس لے جاؤ میں حضرت عمر میں اندان کے سامنے رکھو۔ جاؤ میں حضرت عمر میں اندان کے سامنے رکھو۔ خوائی میں حضرت عمر میں اندان کے سامنے رکھو۔ خوائی میں حضرت عمر میں اندان کے سامنے رکھو۔ خوائی میں حضرت عمر میں اندان کے بیا کی فکر:

ابن عمر تفادین سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بن الفاب بن الفوات فیط کے زمانے میں ایک نیا کام کیا جے وہ کرتے نہ سے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کے اپنے گھر میں داخل ہوتے اور آخر شب تک برابرنماز پڑھتے رہتے' پھر نگلتے اور پہاڑی راستوں پرگھو سے' ایک رات کو پچھلی شب میں ان کو بید کہتے من رہاتھا کہ اے اللہ امت مجمد بیکی ہلا کت میرے ہاتھوں پرنہ کر۔

سائب بن یزید سہتے تھے کہ زمانہ قحط سالی میں عمر بن النطاب ایک گھوڑے پرسوار ہوئے اس نے لید کی توجو نکلے عمر میں ہوئا نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ سلمان بھو کے مرتے ہیں اور می گھوڑا جو کھا تا ہے واللہ میں اس گھوڑے پرسوار نہ ہوں گا تاوقتنگہ لوگ زندہ نہ ہوں ( یعنی قحط رفع نہ ہو )۔

قوم کو گھی نہ ملے توامیر کیوں کھائے؟

محربن یکی بن حبان ہے (ووطرق ہے) مردی ہے کہ قبط کے سال عمر بن الخطاب کے پاس تھی کی چپڑی ہوئی روئی لائی گئ انہوں نے ایک بدوی (ویباق) کو بلایا تو وہ ان کے ساتھ کھائے لگا۔ بدوی نوالے کے ساتھ پیالے کے کتارے سے تھی لینے لگا اس سے عمر میں ہونے کہا کہ تم تو ایسے ہوجیے کسی کو تھی میسر نہ ہو۔ اس نے کہا بے شک میں نے استے دن ہے آج تک تھی نہ کھایا نہ زیتون اور نہ کسی کو یہ کھاتے ویکھا عمر ہیں ہونے میں کھائی کہ وہ نہ تھی چکھیں گے نہ گوشت تا وقت کی لوگ پہلے کی طرح سر سبزنہ ہوجا کمیں۔

### كر طبقات اين سعد (صديوم) كالمستحد المستحد المستحدة اورصاب كرام المستحد المستحدين اورصاب كرام الم

ابن طاوئ نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر ابن الخطاب نے تا وقتیکہ لوگ سرسبز نہ ہوگئے نہ تھی کھایا نہ تھی کی کوئی چیز۔ انس بن مالک میں اللہ عند عامر وی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الافراب عیں قراقر ہوا انہوں نے قبط سالی میں تھی اپنے اوپر حرام کرلیا تھا اور زیتون کھاتے تھے اپنی انگلیوں سے پیٹ بجا کر کہا کہ تو قراقر پیدا کر ہمارے پاس تیرے لیے سوائے اس کے پچھ نہیں ہے تا وقتیکہ قبط رفع نہو۔

عبدالرحمٰن بن ابی بکر نے اپنے والدہے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب میں میں کو کہتے سنا کہ اے پیٹی کجھے زیتون کا خوگر رہنا پڑے گا جب تک گئی اوقیہ کے حساب ہے بکتار ہے گا۔ (ایک اوقیہ بہلا ساتو لے )

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہلوگوں پر قبط کی مصیبت آئی 'گئی بھی گراں ہوگیا' عالانکہ عمر شین اسے کھاتے تھے' جب گئی کم ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ میں اسے نہ کھاؤں گا' تا وقتیکہ سب لوگ اسے نہ کھا سکیں' وہ زیتون کھاتے تھے۔انہوں نے فرمایا اے اسلم! آگ کے ذریعے سے اس کی گراں تو ڑ دو' میں زیتون ان کے لیے پکا دیتا' اسے وہ کھاتے' پیٹ میں قراقر ہوتا تو فرماتے کہ تو قراقر پیداکر' گرواللہ گئی نہ پائے گا تا وقتیکہ لوگ نہ کھا کیں۔

رعایا کی تکلیف کا احساس اور گوشت سے اجتناب:

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ عام الرمادہ (قطے کے سال) میں عمر بن الخطاب نے اپنے او پر گوشت حرام کر لیا تا وفتنگدلوگ نہ کھا کیں عبیداللہ بن عمر تفارین کا ایک بحری کا بچہ تھا 'وہ وزئ کر کے بھونے کے لیے تنور میں رکھ دیا گیا 'اس کی خوشبو عمر تفارین کی نہ ہونے پاس کی تو فرمایا کہ میرا مید گمان نہیں ہے کہ گھر والوں میں ہے سی نے اس کی جرائت کی ہے وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ سے اسلم سے فرمایا کہ جواور کھوانہوں نے اسے تنور میں پایا عبیداللہ نے کہا کہ جھے چھپاؤ خدا تمہیں چھپائے (لیعنی تم میری خطا کو چھپاؤ خدا تمہاری خطا کیں جھپائے ) اسلم نے کہا کہ جس وقت انہوں نے جھے بھپا انہیں معلوم تھا کہ میں ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا میں اسلم نے اسے نکال لیا اور لے کے ان کے پاس آئے ان کے آگے رکھ کے بیعذر کیا کہ انہیں معلوم ہوجائے گا عبیداللہ نے کہا کہ وہ میں نے اپنے بیٹے کے لیخریدا تھ کے اس کے پاس آئے 'ان کے آگے رکھ کے بیعذر کیا کہ انہیں معلوم ہوجائے گا عبیداللہ نے کہا کہ وہ میں نے اپنے بیٹے کے لیخریدا تھا 'پھرگوشت کو میرادل جاہا۔

#### خود کھانا لگا کرقوم کو کھلانا:

نافع مولائے زیر سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ نفاہ دو کہتے سنا کہ اللہ ابن صفحہ پر رحمت کرے میں نے عام الرمادہ میں انہیں اس حالت میں و یکھا ہے کہ پشت پر دو تھلے اور ہاتھ میں زینون کا کیا وہ اور اسلم باری باری اٹھاتے ہے جب مجھے و یکھا تو پوچھا 'ابو ہریرہ ففاہ و تم کہاں ہے آتے ہو بیل نے کہا کہ زویک ہے میں بھی باری باری ہے اسے اٹھائے لگا' یہاں تک کہ ہم صرارتک پہنے گئے 'وہاں قبیلہ محارب کی ایک جماعت تھی جوتھ یا ہیں گھر کے لوگ تھے عمر مخاہ فو نے کہا کہ تہمیں کیا چیز لائی ؟ ان لوگوں نے کہا کہ معیبت 'چر ہمارے لیے مردار کی بھنی ہوئی کھال نکالی جو وہ لوگ تھاتے تھے اور پسی ہوئی پوسیدہ ہڈیاں جن پر بغیر سر ہوئے اکتفا کرتے تھے میں نے ویکھا کے عمر جی ہوئی اور نہ بند باندھ کے ان لوگوں کے لیے کھانا پکاتے رہے ہوئے اکتفا کرتے تھے میں نے ویکھا کہ عمر جی ہوئوں کو سوار کرا کے لیجانہ میں اتا را اور کیڑے دیے عمر جی ہوئوں ان لوگوں کو سوار کرا کے لیجانہ میں اتا را اور کیڑے دیے عمر جی ہوئوں ان

### الطبقات ابن سعد (صدرم) المسلك المسلك

لوگوں کے اور دوسروں کے پاس آمدورفت کرتے رہے تا آ نکہ اللہ نے قط رفع کردیا۔ حزام بن ہشام نے اپنے والدے روایت کی کہ بین کے بین نے بین کے بین کہ بین کے بین کہ بین جس کہ بین کے بین کہ بین کے بین کہ بین جس طرح تو گوندھ نے بین کے دیاں کے اس طرح تو گوندھ کی بین کے درکھ کے درکھ کے بین کے درکھ کے بین کے درکھ کے درکھ کے درکھ کے بین کے درکھ کے بین کے درکھ کے

ہشام بن خالدے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی الدو کو کہتے سنا کہتم عورتوں میں سے ہرگز (حریر ہے کے لیے) کوئی آٹا نہ ڈالے تا وقتیکہ پانی گرم نہ ہو جائے 'پیمراہے تھوڑا تھوڑا ڈالے اور ڈوئی سے چلائے 'بیطریقہ اسے زیادہ بڑھانے والا (پھلانے والا) ہے اور ایباہے کہ گھلیاں نہ پڑیں۔

قحط کی شدت ہے آپ طئالاغذ کی رنگت میں تبدیلی :

عیاض بن سنیفہ سے مروی ہے کہ میں نے قبط کے سال عمر ہی ہوند کودیکھا کہ سیاہ رنگ کے ہوگئے تھے ' حالا نکمہ پہلے گورے تھے' ہم لوگ پوچھے کہ یہ کا ہے ہوا تو فرماتے کہ ایک عربی آ دمی تھا جو گھی اور دودھ کھا تا تھا' لوگوں پر قبط کی مصیبت آئی تو اس نے یہ چیزیں اس وقت تک اپنے پرحرام کرلیں' جب تک کہ لوگ سرسز نہ ہوجا کیں' اس نے زینون کھایا تو اس کارنگ بدل گیا' اور بھو کارہا تو اور زیادہ تغیر ہوگیا۔

اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے قبط وفع نہ کیا تو عمر مسلمانوں کی فکرمیں مرجا کیں گے۔

صفیہ بنت الی عبید سے مروی ہے کہ مجھ سے عمر شکاہ ڈو کی کسی حرم نے بیان کیا کہ زمانہ قحط میں عمر شکاہ ہو گئے وجہ سے کسی بیوی کے قریب ندگئے بیبال تک کہ لوگ خوش جال ہو گئے ہے

یزید بن فراس الدیلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب مرروز دسترخوان پربیس اونٹ ذیج کرتے بوعمرو بن العاص نے مصر سے بھیجے تھے۔

#### عمال كى طرف سے امدادى سامان:

عیسیٰ بن عبداللہ بن مالک الدار نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ جب عمر ہی ہوند نے عمر و بن العاص کو خشکی و دریا ہے غلہ بھیجنے کو ککھا تو انہوں نے بیس کشتیاں روانہ کیس جن میں آٹا اور گھی لدا تھا اور خشکی سے ایک ہزار اونٹ بھیج جو آئے ہے لدے تھے۔ معاویہ می ہوں نے تین ہزار عام نے پانچ ہزار تعاور یں بھیجی معاویہ میں بھی بھی بھیجیں 'عمرو بن العاص نے پانچ ہزار تعاور یں بھیجی متھیں 'والی کوفہ نے دو ہزار اونٹ بھیج جن پر آٹا للدا ہوا تھا۔

#### زمانه قحط کے متفرق واقعات:

عیسیٰ بن معمرے مروی ہے کہ عام الر مادہ میں عمر بن الخطاب میں ہونے نے اپنے کسی لڑکے کے ہاتھ میں خریزہ و یکھا تو فر مایا خوب خوب اے فرزندا میر المومنین تم میوہ کھاتے ہو حالا نکہ امت وجمد گارے بھوک کے دیلی ہوگئی ہے وہ بچے نکل کے بھاگا اور رونے لگا'اس کو پوچھنے کے بعد عمر میں ہوندنے اس کو خاموش کیا۔لوگوں نے کہا کہ اس کواس نے ایک مطی گھر کھور کی تنظیٰ کے عوض خریدا ہے۔

### كر طبقات اين سعد (صدين اورصوابدكرام المسكان معد (صدين اورصوابدكرام المسكان سعد (صدين اورصوابدكرام الم

محمہ بن الحجازی نے جہنیہ کی ایک بڑھیا ہے 'جس نے اپنے بچین میں عمر بن الخطاب میں ہوند کو پایا تھا' روایت کی کہ میں نے اپنے والدے سنا کہ زمانہ قبط میں عمر بن الخطاب میں ہوئی وقت لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم وہ کھلا رہے ہیں جو ہمیں کھلانے کو ملا' اگر ہمیں پیطریقہ عاجز کردے گا تو ہم ہراس گھروالے کے ساتھ جس کا خاندان موجود ہے ان لوگوں کوکر دیں گے جن کے خاندان موجود نہیں (یعنی وہ ہیرونی لوگ ہیں) یہاں تک کہ اللہ تعالی بارش برسادے۔

ائن عمر ھی پیٹن سے مروی ہے کہ عمر نئی اندائے فرمایا: اگر جھے لوگوں کے لیے اتنا مال نہ ملا جو کا ٹی ہو' تو میں ہر گھر میں بقدران کی تعداد کے لوگ داخل کر دوں گاتا کہ وہ باہم آ دھا آ دھا پیٹ کھاناتقسیم کرلیں' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بارش اور سرسبزی لائے' کیونکہ لوگ آ دھے پیٹ کھانے سے ہرگز ہلاک نہ ہوں گا۔

ام بکر بنت مسور بن مخر مدنے اپنے والدہ روایت کی کہ میں نے عام الر مادہ میں جب اللہ نے قط رفع کر دیا تو عمر بن الخطاب نفاط اب نفاط کو کہتے سنا کہ اگر اللہ اس کور فع نہ کرتا تو میں ہر گز گھر والوں کے ساتھ ان کے مثل ( لیمنی ای تعداد میں لوگوں کو شامل ) کر ذیتا۔

### اردگرد كة تمام لوگول كے ليے شهر نبي مُلْكَيْرُ مِن كھانے كا تظام:

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ قحط کے زمانے میں عرب ہرطرف سے بھنچ کرمدینے آگئے بھٹے عمر ابن الخطاب شاہ ہوئے نے لوگوں کو تھم دیا تھا کہ وہ ان کا انتظام کریں اور آٹھیں کھانا اور سالن دیں اصحاب اہتمام میں یزید بن اخت النمر' مسور بن مخرمہ عبدالرحمٰن بن قاری اور عبداللہ بن عتبہ بن مسعود تھے شام ہوتی تو بیعم شاہدہ کے پاس جمع ہو کر جس حالت میں لوگ ہوتے اس کی خرد ہے 'ان میں سے چرختص مدینے کے ایک ایک ایک کنارے برتھا۔

احراب راس النعیہ سے رائج تک بی حارث سے بی عبدالا شہل تک اور بقیع سے بی قریظ تک اندر شخ ان کا ایک گروہ بی سلمہ کے نواح میں بھی تفاجو مدینے کو گھیر ہے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس رات کا کھانا کھا چکے تھے کہ جنہوں نے ہمارے پاس رات کا کھانا کھا چکے تھے کہ جنہوں نے ہمارے پاس رات کا کھانا کھایا ان کا شمار کرو کو گئیں گئیں ہم ہیں ہم جند شب تھر کے ان کی عورتوں اور متعلقین کا بھی شار کرو جو نہیں آتے اور مریضوں اور بچوں کا بھی انہوں نے شار کیا تو چالیس ہزار پایا۔ ہم چند شب تھر کے لوگ زیادہ ہو گئے آپ نے پھر شار کرنے کا تھم دیا۔ انہوں نے شار کیا تو چالیس ہزار پایا۔ دیا۔ انہوں نے شار کیا تو ان کے پاس شام کا کھانا کھایا دی ہزار پایا اور دوسروں کو بچاش ہزار پایا۔

یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارش نازل کرنے تک برابررہے جب بارش ہوگئ تو میں نے عمر تفاہد ہو کود یکھا کہ انہوں نے نو وارد میں سے ہرقوم پر لوگ مقرر کیے جو ان کو ان کی بستی کی طرف روانہ کریں اور زاد راہ کے لیے سواری اور غلہ ویں اور میں عمر تفاہد تو کود یکھا کہ وہ بذات خودان لوگوں کوروانہ کرتے تھے ان لوگوں میں سوٹ بھی واقع ہوگئ تھی میں ہجتا ہوں کردو ثلث مر گئے اورا یک ثلث باقی رہے۔

#### مریضوں کے لئے پر ہیزی کھانا.

عمر و الناط كى ويكول كے پاس عمال پچھلى ہى شب ميں آجاتے تھے جودور دراز مقامات كے عامل تھے صبح ہوتى تو مريضوں

کے طبقات این سعد (مقیم) کے متعلق جام تھا کہ بڑی بڑی دیگوں میں آگ پر کھولا جائے تا کہ اس کی گرمی اور حرارت نکل کو کھلاتے اور حریرہ تیار کرتے 'زیتون کے متعلق جام تھا کہ بڑی بڑی دیگوں میں آگ پر کھولا جائے تا کہ اس کی گرمی اور حرارت نکل جائے 'چرروٹی تو ڈی جاتی اور زیتون کے ساتھ لگائے کھائی جاتی 'عربوں کو زیتون سے بخار آنے لگا۔

قط كايام مين آپ كى گفرىلوزندگى:

عمر نے زمانہ قبط میں اپنے اٹرکوں یا بیویوں میں ہے کسی کے گھر پچھنمیں چکھا' صرف رات کولوگوں کے ساتھ کھا لیتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے لوگوں کوسر سبز کر دیا' جس طرح وہ پہلے سر سبز تھے۔

مالک بن الحدثان ہے جو بنی نصر میں سے تھے مروی ہے کہ جب قبط کا سال ہوا تو میری قوم کے سوگھر کے لوگ عمر میں اندو کے پاس آئے اور البجبانہ میں اترے عمر میں دینوان لوگوں کو کھانا کھلاتے جوان کے پاس آتے اور جوان کے پاس ندآتے۔ ان کے گھر آٹا اور کھجوراور گیہوں بھیج دیتے 'ماہ بماہ میری قوم کو بھی اثنا بھیج دیتے ہے جوانہیں کافی ہوتا تھا۔

مریضوں کی تیار داری اور ان کے مرنے والوں کے کفن کا انظام بھی فرماتے تھے میں نے دیکھا کہ جب ان لوگوں نے اناج کھایا تو موت واقع ہونے لگی عمر چی دیئو خود آتے اور تماز جنازہ پڑھتے میں نے دیکھا ہے کیانہوں نے دی دی پرایک دم سے نماز پڑھی۔

سيد نا فاروق أعظم مى الدود كى سادكى:

عبدالله بن عمر می است مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی اسفد کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے منہ سے رال بہد رہی تھی عرض کی آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا: میں جنی ہوئی ٹڈیاں جا ہتا ہوں۔

ابن عمر شاہین سے مروی ہے کہ عمر جی ہوئے ہے الربذہ کی ٹٹریوں کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ میں جا ہتا تھا کہ میرے پاس اس کی ایک یا ووٹو کریاں ہوتیں کہ ہم اسے کھاتے۔

ابن عمر تفایشناسے مروی ہے کہ میں نے عمر تفایدہ کومنبر پر کہتے سٹا کہ میں جاہتا تھا کہ ہمارے پاس ایک یا دوٹو کری ٹڈیا آ ہوتیں کہ ہم انہیں کیتے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ٹن مدود کواس زمانے میں دیکھا جب وہ امیر المومنین تھے کہ ان کے لیے ایک صاع (پیانہ ) تھجوریں ڈال دی جاتی تھیں' وہ انہیں کھاتے تھے اور ان میں کی خراب اور ددی بھی کھالیتے تھے۔

انس سے مروی ہے کہ میں نے عمر میں ہونہ کو دیکھا کہ ایک صاع تھجور جس میں ردی وخراب بھی تھیں کھائی۔ ابن عمر میں دین سے بھی ای طرح کی ایک ایک روایت ہے۔

عاصم بن عبیداللہ بن عاصم ہے مروی ہے کہ عمر شی ہذا ہے جوتے میں ہاتھ پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ آ ل عمر شی ہدائے رومال ان کے جوتے ہیں۔

### كر طبقات ابن سعد (صديرم)

سائب بن بیزید سے مروی ہے کہ میں نے رات کا کھانا بہت مرتبہ عمر بن الخطاب کے پاس کھایا' وہ گوشت روٹی کھا کراپنا ہاتھا پنے قدم سے پوچھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیاعمر وآل عمر بڑی ہوئو کارومال ہے۔ مرغی نے ذان

انس سے مروی ہے کہ عمر تکاہؤں کو کھانوں میں سب سے زیادہ مرغوب اناج تھااور پانی میں سب سے زیادہ مرغوب نبیز' لینی تھجور کا آبشورہ تھا۔

حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہونے اپنے مقتول ہونے تک سوائے تھی یا چربی یا جوش دیتے ہوئے زیون کے اور کسی چیز کا تیل استعال نہیں کیا۔

احوض بن حکیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر شی ادائد کے پاس پکا ہوا گوشٹ لایا گیا جس میں تھی بھی تھا۔ انہوں نے اس کے کھانے سے انکار کیا اور فر مایا کہ ان میں سے ہرایک سالن ہے۔

الی حازم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الفوائی صاحبر اوی خصد میں الفائے پاس گئے انہوں نے محتدا شور ہااور روئی ان کے آگے رکھی اور شور ہے میں زیتون ٹیکا دیا فر مایا کہ میں ایک برتن میں دوسالن نہ کھاؤں گا کیماں تک کہ اللہ سے ملوں

حسن سے مروی ہے کہ فر جی دو ایک شخص کے پاس گئے تیاں گئی تھی اس سے پانی ما نگا تو وہ شہد لے آیا ' پوچھا' یہ کیا ہے' اس نے کہاشہد ہے فرمایا: واللہ! بیان چیزوں بین نہیں ہوگا جن کا جھے سے قیامت میں حیاب لیاجائے گا۔

یبار بن نمیرے مروی ہے کہ واللہ میں نے عمر شائدہ کا آٹا کھی بغیران کی نافر مانی کیے ہوئے نہیں چھانا ( یعنی انہوں نے چھا نے کومنع کر دیا تھا مگر نہ چھا نے تھے )۔

سائب بن برید نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے زیانہ قبط میں عمر بن الخطاب میں عنود کورسول اللہ سکا تیوا کی متجد میں آ دھی رات کونماز پڑھتے ویکھا' وہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں قبط سے ہلاک نہ کر اور ہم سے مصیبت کو دور کر دیے اس کلے کو وہ دہراتے تھے۔

یبار بن نمیرے ( دوسرے طریق ہے ) مروی کہ میں نے عمر شاہدہ کی نافر مانی کے بغیر بھی ان کا آٹانہیں چھا نا۔ حضرت عمر شکاہدؤنہ کے لباس میرسولہ بیوند :

سائب بن پزیدے مرومی ہے کہ بین سے عمر بن الخطاب ہی ہونے بدن پرز مانہ قط سالی میں ایک تہبند دیکھی جس میں سولہ پیوند تھے۔اوران کی چادر چھ بالشت کی تھی وہ کہتے تھے کہ اے اللہ است محمر مَنَّا تَنْتِمُ کی ہلاکت میرے قدموں پرنہ کر۔ استغفار کے ذریعے اللہ سے مدوطلب کرنا:

عبداللہ بن ساعدہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر میں ہونہ کودیکھا کہ جب مغرب کی نماز پڑھتے تو نڈا دیتے کہ اے لوگوا پئ رب سے استغفار کروائن کی طرف رجوع کروائن کا فضل ما نگواوران سے باران رحمت طلب کرواجو باعث عذاب نہ ہووہ برابراییا بی کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کو کھول دیا۔

### الم طبقات ابن سعد (صنيرم) مسلك المسلك المسل

عبداللہ بن بزید ہے مردی ہے کہ مجھ ہے ایسے خف نے بیان کیا جوز مانہ قحط سالی میں عمر بن الخطاب میں اللہ کے پاس حاضر تھے کہ وہ کہتے تھے اے لوگو! اللہ ہے دُعا کروکہ وہ قحط کو دور کرئے اور اپنے کندھے پر دزہ رکھ کر گھو متے تھے۔ صلوٰ ق الاستہ تقاء کی امامت:

قعمی ویشینے مروی ہے کہ عمر میں میں نماز استیقاء کے لیے نکلے منبر پر کھڑے ہو کے بیآیات پڑھیں ﴿ استغفروا رہ کھ انه کان غفادا ﴾ اللہ سے مغفرت ما تگو وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ اور کہتے تھے: ﴿ استغفروا رہ کھ ثعر توبوا البه ﴾ اپنے پروردگار سے مغفرت ما تکواوراس کی طرف رجوع کرواس کے بعد منبڑ سے اتر آئے تو کہا گیایا میر المونین! آپ کونماز استیقاء سے کس نے روکا؟ فرمایا: میں نے آسان کے بارش والے ان ذرائع کو اختیار کیا جن سے بارش نازل ہوتی ہے۔

ا بی وجزہ السعدی نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر شکھنٹو کودیکھا کہ میں عیدگاہ کی طرف نماز استیقاء کے لیے لے گئے' ان کی دعا کا اکثر حصہ استغفارتھا' یہاں تک کہ میں نے کہا کہ وہ اس پرزیا دہ نہ کریں گئے' پھرانہوں نے نماز پڑھی' دعا ما تگ اور کہااے اللہ جمیں سیراب کر۔

عبداللہ بن نیاراسلی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر میں ہونے اس پراتفاق کرلیا کہ نماز استفاء پڑھیں اور لوگوں کو (نماز کے لیے) لے جائیں تو انہوں نے اپنے عمال کو کھا کہ وہ فلاں فلان دن تکلیں اپنے رب کے آگے زاری کریں اوران سے درخواست کریں کہ وہ اس قط کولوگوں سے اٹھا لے اس روز وہ اس طرح نکلے کہ جسم پر رسول اللہ مُلَالِیَّا ہم کی عیدگاہ بھنے کے لوگوں کو خطبہ سنایا اور گریہ وزاری کی نور اری کرنے گے۔ ان کی دعا کا اکثر حصد صرف استغفار تھا جب واپسی کے قریب ہوئے تو اپنے ہاتھ اٹھا کے چھیلائے اور دعا جس تضرع وزاری کرنے گئے عمر جہارہ داتی دریتک روئے کہ داڑھی تر ہوگئی۔

نچیٰ بن عبدالرمٰن بن حاطب نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر ھیٰ ہونے عام الر مادہ میں خطبے سے پہلے لوگول کو دور کعت نما ڈر پڑھائی اور اس بیس پانچ اور مہات تکبیریں کہیں۔

#### حضرت عباس شاهده كاوسيله:

این افی عون سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شی الفظاب شی ال

عمر فی درنے جب دعامیں خوب زاری کی تو عمال جی دو کا ہاتھ پکڑے اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ! ہم تیرے آگے تیرے نی کے پاک تھی کا ہاتھ پکڑے اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ! ہم تیرے آگے تیرے نی کے چاکوشفیج بناتے ہیں کہ ہم سے قط کود ورکر دے اور ہمیں بارش سے سیراب کردیے گئے اور آسان چندروز تک ان پر برما تاریم 'جب اٹھیں بارش دے دی گئی اور وہ لوگ کی قدرسر سنز ہو گئے تو انہوں نے عرب کو مدینے سے روانہ کردیا اور کہا کہ اپنی بستیوں میں بلے جاؤ۔

سائب بن بزید ہے مروی ہے کہ قط میں ایک روز صبح کو میں نے عمر بن النظاب کوعاجز کی وگریدوزاری کرتے دیکھا' جسم پر

﴿ طَبِقَاتُ اِبْنِ سِعِد (صَدِينَ اور صَابِ كُرَامٌ ﴾

ایک جاورتھی جو گھٹنوں تک نہیں پہنچی تھی آپ استغفار میں اپنی آواز بلند کررہے تھے آئیسیں رخباروں پر آنسو بہارہی تھیں واہنی جانب عباس بن عبدالمطلب سے اس روزاس طرح دعا کی کہ روبہ قبلہ سے اور ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کے بلند آواز ہے اپنے رب کو پکارااور دعا کی ان کے ساتھ لوگوں نے بھی دعا کی ۔ پھر آپ نے عباس منی شفو کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ اے اللہ ہم لوگ تیرے رسول کے پچا کو تیرے سامنے شفیع بناتے ہیں۔ عباس منی شفیع برقی دیر تک برابران کے پہلو میں کھڑے ہوئے دعا کر رہے تھے اور ان کی تیکومیں برس رہی تھیں۔

بچی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر شیندو کو دیکھا کہ انہوں نے عباس شیندہ کا ہاتھ پکڑ کرانہیں کھڑا کیااور کہا کہ اے اللہ! ہم تیرے سائنے تیرے رسول کے بچا کوشفیج بناتے ہیں۔

#### عام الرماده مين حضرت عمر خياشفنه كاخطاب:

سلیمان بن بیار سے مروی ہے کہ عام الر مادہ میں عمر بن الخطاب بن سفر نے لوگوں کو خطبہ سنایا کہ اے لوگوا اللہ ہے ڈروؤ اللہ عن معمالات میں بھی اوران امور میں بھی جولوگوں سے پوشیدہ ہیں کیونکہ میں تبہار سے ساتھ بہتلا کر دیا گیا ہوں اور تم ہیں دونوں کو شامل بہتلا کر دیئے گئے ہو۔ بین تبییں جانتا کہ نا راضی مجھ پر تبہار سے بدلے ہے یا تم پر میر سے بدلے ہے یا جھے اور تہبیں دونوں کو شامل ہے۔ آؤ کہ ہم اللہ سے دعا کریں وہ ہمار سے قلوب کی اصلاح کرے ہم پر رحمت کرے اور ہم سے قبط کو رفع کرے راوی نے کہا کہ عمر شکا اللہ سے دعا ما نگ رہے تھے اور لوگوں نے بھی دعا کی وہ بھی روئے اور کھی ووئے اور بھی بردی دریت کی دوئے کہ ایک ہو گئے کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا ما نگ رہے تھے اور لوگوں نے بھی دعا کی وہ بھی روئے اور کھی بڑی دریت کی دریت کے کہ وہ منبر سے اتر آئے۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر شاہدہ کو کہتے سنا: اے لوگو! جھے خوف ہے کہ ناراضی ہم سب کو شال ہو کہنداا بینے رب کومنا و اور ہاتھ پھیلا و اور اس کی طرف رجوع کرواور نیکی کرو۔

#### دعائے فاروقی ہے باران رحمت کا نزول:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ قحط کے زمانے میں ہم لوگوں کی بیصالت تھی کہ ہمیں ڈراسا بھی ابرنظر نہ آتا تھا' جب عمر نی اور نے نماز استیقاء پڑھائی تو ہم لوگ کچھ دن منتظر رہے' پھر ابر کے چھوٹے چھوٹے گلڑے دیکھنے لگئ عمرؓ جب اندر جاتے اور باہر آتے تو زور سے تکبیر کہتے' لوگ بھی تکبیر کہتے' یہاں تک کہ ہمیں کالی گھٹا کیں نظر آ کیں جو سمندر سے اٹھیں' شام کارخ اختیار کیا' پھر اللہ کے تھم سے بارش ہوگئی۔

ابی و جزہ السعدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عرب کو وہ دن معلوم تھا' جس دن عمر ٹن ہوئے نماز استیقاء پڑھی' ان میں سے پچھلوگ باقی رہ گئے تھے تو وہ نماز استیقاء کے لیے اس طرح چلے کہ گویا ڈیلے گدھ ہیں جواپنے آثیا نوں نے نکل رہے ہیں' پیلوگ اللہ سے کریے وزاری کررہے تھے۔

#### نواحی قبائل کی واپسی:

سعید بن عطابن ابی مردان نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ عام الربادہ میں جب بارش ہوگئی تو میں نے عمر بن

### الطبقات ابن سعد (صنيوم) المستحد المستح

الخطاب بنياه و كو يكها كه وه اعراب كوروانه كررب تتصاور كهدرب تتصكه نكلو نكلوا كاواپ شهرول كوجاؤ-

#### قط كي وجه سے صدقه وزكوة ميں رعايت:

یجیٰ بن عبدالرطن بن حاطب ہے مروی ہے کہ عام الرمادہ میں عمرٌ نے صدقہ موفر کر دیا' سعاۃ (صدقہ وصول کرنے والوں) کونہیں بھیجا' جب آئندہ سال ہوااور اللہ نے اس خشک سالی کور فع کر دیا تو ان کوظم دیا کہ روانہ ہوں' انہوں نے دوسال کی زکوۃ ان کے پاس لیے آئیں۔ زکوۃ کے اونٹ بکریاں لیں' پھرانہیں تھم دیا کہ ایک سال تقسیم کردیں اورا یک سال کی زکوۃ ان کے پاس لیے آئیں۔

حوشب بن بشرالفز اری نے اپ والد ہے روایت کی کہ عام الر مادہ میں ہم نے اپنے کو اس حالت میں ویکھا کہ قبط نے ہمارا مال کم کردیا ، جس کے پاس عدد کشر تھا اس کے پاس اتنا باقی رہ گیا کہ وہ ذکر کے قابل نہ تھا ، عمر شاہ نہ نے اس سال صدقہ وصول کرنے والوں کو نہیں بھیجا۔ جنہوں نے دوسال کی زکو قاصول کی ایک سال کی زکو قات کے پاس لے آئے ، بنی فزارہ سے صرف ساٹھ جھے ملے ، تمیں تقسیم کردیے گئے اور تمیں ان کے پاس لائے گئے ۔ عمر شاہدہ صدقہ وصول کرنے والوں کو بیکھم ویتے تھے کہ وہ لوگوں کے پاس و ہیں جا کمیں جہاں وہ ہوں۔

۔ کردم سے مردی ہے کہ عام الریادہ میں عمر ٹنی دندنے صدقہ وصول کرنے والے کو بھیجا اور فر مایا کہ قحط نے جس کی ایک بحری اور ایک چروا ہا ہاتی رکھا ہے اسے دینا' اور جس کے پاس دو بکریاں اور دوچروا ہے بچے ہوں اس کو ضدینا۔

تعلم بن الصلت سے مروی ہے کہ میں نے بزید بن شریک الفر اری کو کہتے سنا کہ میں عمر بن الخطاب میں ہوئے دمانے میں مولیثی چرا تا تھا۔ میں نے پوچھا کہ صدقہ وصول کرنے کے لیے تمہارے پاس کون بھیجا جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ مسلمہ بن مخلدوہ ہمارے امیر ول سے صدقہ لیتے تھے اور ہمارے نقیروں کودے دیتے تھے۔

#### ريا كارى كى ندمت:

زریں جیش ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب کو مدیئے کے ایک رائے پر دیکھا' وہ گذم گوں لا نے اور ہر کام اپنے ہاتھ ہے کرنے والے آ دمی تھے چندیا پر بال نہ تھے قطری چا در کو ہار کی طرح کلے میں ڈالے رہتے تھے برہنہ پالوگوں کو دیکھتے ہوئے چلتے تھے کہ معلوم ہوتا گھوڑ ہے پر سوار ہیں وہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے بندو! ہجرت کرواور بناوٹ کی ہجرت نہ کرواس ہے بچو کہ تم میں ہے کوئی شخص خرگوش کو لاکھی سے مارے یا اس پر پھر مارے اور اس کے کھانے کو کہے پیضروری ہے کہ تبہارے لیے دھار نیز ہیا تیراسے ذریح کردے۔

عاصم سے دریافت کیا گیا کہ ( جرت کرواور بناوٹ کی جمرت ندکرو ) کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ سے مہاجرین بنواورمہاجرین کے مشاہد نہوکہ جیسے تم ان میں ہے ہو۔

### چرے کے رنگ میں تغیر کی وجہ

محمد بن عمر میں دور نے کہا کہ ہمارے نزدیک میے حدیث مشہور نہیں ہے' کہ عمر شیادیوں گندم کوں تھے البیتہ عام الر مادہ میں جب انہوں نے زیتون کھایا تو ان کارنگ بدل گیا۔

### المعدادة المن سعد (صدرم) المسلك المعدادة المرامة المعدد (صدرم) المسلك المعدد المعدين اورمحاب كرامة كالمعدد المعدد المعدد

عیاض بن خلیفہ سے مروی ہے کہ میں نے عام الرمادہ میں عمر میں ہدائد کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ ساہ رنگ کے تھے حالا نکہ وہ سفیدرنگ کے گئے اور دودھ کھا تا تھا 'لوگوں پر خالا نکہ وہ سفیدرنگ کے گورے تھے کہا جاتا ہے کہ بیکا ہے سے ہوا تو فرماتے کہا کیگ عربی اور جھا تا تھا 'لوگوں پر قطآ یا تو اس نے دونوں کواپے اوپر مرام کرلیا' اس نے زینوں کھایا جس سے اس کا رنگ بدل گیا اور جھوکار ہا تو اور زیادہ ہوگیا۔ سیدنا فاروق اعظم میں ہوندہ کا سرایا:

عبدالله بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر تفایدو کو دیکھا کہ بڑے گورے آ دی تھے جن پرسرخی غالب تھی' لا نبے تھے چندیا پر بال نہ تھے۔ قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر مخالط تھا۔ آ دی تھے جن پرسرخی غالب تھی'لا نبے قد کے تھے'چندیا پر بال نہ تھے سفید بال والے تھے۔

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے عمر تفاید کو کہتے سنا کہ ہم میں سیاہی صرف ہمارے ماموں اور عبداللہ بن عمر شکارٹ کی والدہ زینب بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمع کی طرف سے آئی ماموں سب سے زیادہ اپنی طرف سے آئی میرے والد کھینچے والا ہے اور میرے پاس نکاح ہمارے ماموں کی طرف سے آیا مید دونوں خصلتیں میرے والد رکھیں شرقیں میرے والد گھینے میں شرقیں میرے والد گھینے کی وجہ سے نہیں کرتے ہے محض اولا دکی طلب کے لیے کرتے تھے۔

حزام بن ہشام نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر میں ہدد کو بغیراس کے کی قوم کے ساتھ بھی نہیں دیکھا کہ ووان لوگوں سے او نچے تھے۔عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ عمر میں ہوں قد میں سب برفو قیت رکھتے تھے۔ ایا س بن سلمہ بن الاکوع نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر میں ہوں نے ہاتھ سے سب کام کرتے تھے۔

ابوہلال سے مروی ہے کہ میں نے ابوالتیاح کوشن کی مجلس میں میان کرتے سنا کہ وہ ایک جروا ہے سے ملے اور اس سے کہا کہ مخصے معلوم ہے کہ میٹے معلوم ہے کہ ایک وہ وہ ان اور ان ان کے شریل میں کشتی لڑا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں' اس نے کہا کہ ویکھو خبر دار' یا تو وہ ان لوگوں کی خیر میں وسعت کر دے گا' یا ان کے شریل وسعت کر دے گا۔

مسلمہ بن قیف یابشر بن قیف سے مروی ہے کہ میں نے عمر جی ایوز کود یکھا کہ وہ مولے آوی تھے۔

ہلال سے مروی ہے کہ میں نے عمر خیاہ اور یکھا کہ وہ ایسے جسیم (خوبصورت جسم کے ) تھے کہ بنی سدوس کے معلوم ہوتے تھے۔

ہلال بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر جی ہیں اپنے چلئے میں تیز چلتے تھے اور وہ گندم گوں آ دی تھے جو بئی سدوس کے لوگوں میں معلوم ہوتے تھے ان کے دونوں پاؤں کے درمیان کشاد گی تھی ( یعنی چلئے میں پاؤں پھیلا کے چلتے تھے )۔

نافع بن جیر بن مطعم سے مردی ہے کہ عمر شاہدہ کی چندیا کے بال جاتے رہے پھران کے بالوں کا جاتا بہت بور گیا۔ جلال قاروقی شاہدۂ:

اسلم سے مروی ہے کہ میں نے عمر شاہدند کودیکھا کہ جب وہ غضب ناک ہوتے تصفی اپنی مونچھ پکڑ کے اپنے مندی طرف

## الم طبقات ابن سعد (صدم ) المسلك المس

بھر لیتے تھادراس میں بھو تکتے تھے۔

عامر بن عبداللہ بن زبیر شافرد نے اپنے والد سے روایت کی کدائل بادیہ میں سے ایک مخص (دیباتی) عمر بن الخطاب شافرد کے پاس آیا اور کہا کہ یا امیر الموثنین ہمارے شہروہ ہیں جن پرز مانہ جاہلیت میں ہم نے جنگ کی اور زمانہ اسلام میں ہم اسلام لائے اس کے بعد ہم پر عصد کیا جاتا ہے عمر شافرہ بھو کئنے لگے اور اپنی مونچھ بٹنے لگے۔

كتب سابقه من حفرت عمر فلاه عند كي نشاني:

عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر تفاید والیک گھوڑ ہے پر سوار ہوئے کپڑا آن کی ران ہے ہٹ گیا تو نجران کے نصاریٰ نے ان ک ران میں ایک سیاہ تل (یالسن) دیکھا'ان لوگوں نے کہا کہ بیروہ خص ہے جس کوہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری زمین نے لگالے گا۔

انی مسعودانصاری ہے مروی ہے کہ ہم لوگ اپنی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے ایک شخص گھوڑے پر سوار سامنے آیا جوا ہے ایڑ مارتا ہوا چل رہا تھا' قریب تھا کہ ہمیں کچل وے ہم اس ہے ڈرکے کھڑے ہوگئے' دیکھا تو وہ عمر بن الخطاب جی دوڑ تھے' ہم نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ کے بعد کون ہے' فر مایا تہہیں نئی بات کیا معلوم ہوئی' مجھے طبیعت میں فرحت معلوم ہوئی تو میں نے گھوڑ الیا اور اس پر سوار ہوا۔

#### مهندي كانضاب:

انس بن مالک ہے مروی ہے کہ عمر شی اندن کا خضاب کیا۔انس بن مالک ہے (ایک اور طریق ہے) مروی ہے کہ عمر شی اندن کی انتشاب کرتے تھے۔

خالد بن ابی بکر ری اندر می اور ہے مروی ہے کہ عمر ری اندری سے اپنی داڑھی کوزرد کرتے تھے اور اپنے سرکوقوت ویتے تھے۔ تا جدار عدل کے لباس اور پوشاک کی حالت:

انس بن ما لک ٹن ہوئوں ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ٹن ہؤند کواس زمانے میں دیکھا جب وہ امیر المونین تھے کہ اپنے (کرتے میں) شانوں میں تین پوندلگائے ہوئے تھے جن میں ایک دوسرے سے بڑا تھا۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن انتظاب ٹئ ہونہ کواس حالت میں جمرۂ عقبہ کی رقی کرتے ویکھا کہان کے بدن پرایک تہبئدتھی جس میں چڑے کے بیوند لگے ہوئے تھے خالانکہ وہ اس زمانے میں والی تھے۔انس بن مالک ہے مروی ہے کہ عمر بن النظاب ٹئ ہوئد کے شانوں کے درمیان تین پوئد تھے۔انس ہے مروی ہے کہ میں نے عمر ٹئ ہوئد کے شانوں کے درمیان ان کے کرتے میں چارٹیوند دیکھے۔

انس بن ما لک ٹن دنوے مروی ہے کہ ہم لوگ عمر ٹن دنوے پاس تھے وہ ایسا کرتا پہنتے تھے جس کی پیٹے میں چار ہوند تھے پھرانہوں نے بیآیت پڑھی:﴿فاکھةً وَابّا﴾ اور فرمایا:اُلْاَبُّ کیا چیز ہے فرمایا کہ بیمض تکلف کو کہتے ہیں۔ پھرتم پر کیا غفلت ہے کہ

#### کر طبقات این سعد (صنیوم) کال میں طبقات این سعد (صنیوم) کی میں جانے کہ اُلگات کیا چیز ہے۔ نہیں جانے کہ اُلگات کیا چیز ہے۔

الیاعثان سے مروی ہے کہ مجھے ایسے تخص نے خبر دی جس نے عمر میکارند کو جمرے کی رمی کرتے ویکھا کہ ان کے بدن پر ایک قطری تہبندتھی' جس میں چڑے کا پیوندلگا ہوا تھا۔

ا بی محصن الطائی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ﷺ کے جسم پڑ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک تہبند دیکھی گئ جس میں پیوند تھے ان میں سے بعض چڑے کے تھے طالا تکہ وہ امیر المومنین تھے۔

ا بی عثمان النبدی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب تفاظ کی تبیند دیکھی جس میں انہوں نے چڑے کا پیوند لگایا تھا۔ انس بن مالک میں شونہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں شوند کا کر تدو یکھا جس میں شانے کے قریب کی پیوند تھے۔ الی عثمان النبدی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں شوند کو اس حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک تبینر تھی جس میں بار دیوند تھے اور ان میں سے ایک مرخ چڑے کا تھا۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ میں نے اس حالت میں عمر بن الخطاب فاطند کورمی جمار کرتے دیکھا کہ ان کے بدن پرایک تبیند تھی جس میں ان کے میشنے کے مقام پر پیوند لگا ہوا تھا۔

حسن تفاد المعنی مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می الداؤد کی تہبیند میں بارہ پیوند سے جن میں بعض چرے کے سے حالا لکہ وہ امیرالمومنین شے۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جس دن عمر بن الخطاب برحملہ کیا گیا میں نے ان کے بدن پرزر دہبند دیکھی۔

انی الاهمب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثاقیظ نے عمر تی ہوں پر ایک کرند دیکھا تو فرمایا کہ تمہار آکرند نیا ہے یا پہنا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ پہنا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نیا پہنوا چھی زندگی بسر کرواور شہادت کی وفات پاؤ اللہ تنہیں دنیاو آخرت کی آنکھ کی مصندک عطا کرے۔

انی الا دہب نے مزینہ کے ایک شخص سے روایت کی کہ رسول اللہ منگائی نے عمر بنی دونہ کے جسم پرایک کپڑا ویکھا تو پوچھا کہ تنہارا میر کپڑا نیا ہے یا دُسول ہوا ہے۔ فرمایا اسے عمر بنی دونہ تھی طرح زندگی بسر کرو شہارا میر کپڑا نیا ہے یا دُسول ہوا ہے۔ فرمایا اسے عمر بنی دونہ تھی طرح زندگی بسر کرو شہادت کی وفات پاؤ اور اللہ تنہیں دنیا وآخرت میں آنکھ کی شنڈک عطا کرے۔ عمر و بن میمون سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بنی دونہ نے موٹا کپڑا بین کر ہماری امامت کی۔

عروبن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر شی مدد کے خیر مارا گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے جسم پرزرد جا درتھی۔ جسے انہوں نے اپنے زخم پرڈھا تک لیا تھا اور کہتے تھے ﴿ کان امر الله قدراً مقدوراً ﴾ اللہ کا تھم اندازہ کیا ہوا ہے۔

عبدالعزیز بن ابی جمیلہ انساری سے سروی ہے کہ عمر بن الخطاب دی ہوئد نے جمعے کی نماز میں آنے ہیں دیر کی 'جب نگلے اور منبر پر چڑھے تولوگوں سے معذرت کی' فر مایا کہ صرف مجھے میرے اس کرتے نے روکا' میرے پاس موائے اس کے دوسرا کرتہ نہ تفا جوسیا جارہا تھا ان کاسلیلا ٹی کر دوتھا جس کی آئیٹین پہنچے ہے آگے نہیں بڑھتی تھی۔

### كر طبقات ابن سعد (صيره) كالمستحق المرام المستحق المرام كالمستحق المرام كالمستحق المرام كالمرام كالمرام كالمستحق المرام كالم كا

بدیل بن میسرہ سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن الخطاب ٹی ہوئو جمعے کے لیے نکلے بدن پرایک سنبلانی کر تہ تھا' اوگوں سے تاخیر کی معذرت کرنے لگے کہ مجھے میر ہے اس کرتے نے روکا' وہ اپنی آسٹین کو کھینچنے لگے' وہ اسے جب چھوڑتے تھے تو ان کی انگلیوں کے کناروں کی طرف پلیٹ جاتی تھی۔

یناف بن سلمان سے جوفلاں دیہات کے کاشت کار تھے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تفاہد میرے پاس سے گزرے اپنا کر تہ میرے پاس سے گزرے اپنا کرتہ میرے پاس اوران دونوں سے کرتہ میرے پاس والے اشان (گھاس) سے دھوڈ الو میں نے دوقطری کپڑوں کا قصد کیا اوران دونوں سے کرتے بنا کے ان کے پاس لایا 'میں نے کہا کہ یہ پہنئے کیونکہ یہ زیادہ خوبصورت اور زیادہ نرم ہے 'پوچھا کہ یہ تمہارے مال کا ہے۔ میں نے کہا میرے مال کا ہے فر مایا اس میں کوئی اور ذمہ داری بھی شامل ہے ( یعنی سلائی وغیرہ کی ) میں نے کہا نہیں 'سوائے اس کی سلائی وغیرہ کی ) میں نے کہا نہیں 'سوائے اس کی سلائی کے فرمایا کہ جاؤ میرے پاس میراقیص لاؤ پھرا سے انہوں نے پہن لیا جواشنان (گھاس) سے زیادہ سزتھا۔

اسامہ بن زید میں شن نے اپنے باپ دا داسے روایت کی میں نے عمر تیں شند کے بدن پر جب وہ خلیفہ تھے ایک تہبند دیکھی جس میں جا رجگہ پیوندلگا ہواتھا کہ ایک دوسرے سے بڑا تھا مجھے اس کے سواان کی کوئی اور تہ بند معلوم نہ تھی۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ بیل نے عمر ٹی اور کے بدن پر تہبند ویکھی جس بیل چودہ پیوند تھے بعض چرڑے کے تھے ان کے بدن پرنہ کوئی کرنتہ تھا اور نہ کسی چاور کا عمامہ بندھا ہوا تھا ان کے پاس ورہ تھا 'مدینے کے بازار بیل گھوم رہے تھے۔ حزام بن ہشام نے اپنے والد سے روایت کی کہ بیل نے عمر ٹیکا ہو ہ کا کہ وہ ناف پر تہبند باندھتے تھے۔

عامر بن عبیدہ البابلی ہے مروی ہے کہ میں نے انس سے خز (اون اور ریشم سے ملے ہوئے کپڑے ) کو پوچھا تو انہوں نے
کہا کہ میں توبہ چاہتا تھا کہ اللہ اسے پیدا ہی نہ کرتا' سوائے عمراور ابن عمر شنا میں سے اصحاب نبی منگافی میں کوئی ایسانہیں جس نے اسے
نہ سہنا ہو۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ٹن افرونے یا نمیں ہاتھ میں انگوشی پہنی ۔عمرو بن میمون نے اپنے باپ سے روایت کی کہ وہ جو دعا ما نگا کرتے تھے اس میں کہتے تھے کہ:

"اللُّهم توفني مع الابرار ولا تخلفني في الاشرار وقني عذاب النَّار والحقني بالاخيار".

''اے اللہ مجھے نیکیوں کے ساتھ وفات دے اور مجھے بروں میں نہ چھوڑ ااور مجھے عذاب دوزخ ہے بچا اور مجھے نیکوں میں ملا''۔

#### شهرنبي مَنْ اللَّهُ عِلْمُ مِن شهادت كي تمنا:

حفصہ شیء خاروجہ نی مظافیز اسے مروی ہے کہ والد کو کہتے سنا اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر اوراپیے نبی کے شہر میں وفات عطا کر عرض کی پہکہاں ہے ہوگا ( کہ شہادت بھی ہواور نبی کا شہر بھی ہو مجلائس کی مجال ہے کہ وہ نبی کے شہر کی طرف آ تھے اٹھا کرد کھے سکے ) فرمایا: اللہ اپنا تھم جہاں جا ہے لاسکتا ہے۔

زید بن اسلم ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می دورا بلی دعا میں کہا کرتے تھے کداے اللہ میں جھے سے تیری راہ میں شہادت

#### کر طبقات ابن سعد (صنبوم) کا مسال کا اور می می منافظ کی ماشدین اور صحابہ کرام گیا۔ اور تیرے نبی منافظ کے شیم میں وفات مانگری ہوں۔

#### حفرت عمر شارة كي تين التيازي خصوصيات:

آئی بردہ نے اپنے والد ہے روایت کی کے عوف بن مالک نے خواب میں ویکھا کہ لوگ ایک ہی جگہ جمع کیے گئے ہیں' ان میں سب سے ایک شخص اور لوگوں سے تین گز بلند ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیکون ہے تو کہا کہ عمرا بن الخطاب میں ہوئے کہا کہ وہ کس سب سے ان لوگوں سے بلند ہیں' اس نے کہا کہ ان میں تین خصاتیں ہیں' کہوہ اللہ کے معاملے میں کسی طامت کرنے والے کی طامت سے نہیں ڈرتے' وہ شہید ہیں اور خلیفہ ہنائے ہوئے خلیفہ ہیں۔

#### خلافت فاروقی کے متعلق عوف بن مالک می الدوق کا خواب:

عوف ابو بکر مخالفہ کے پاس آئے اوران ہے بیان کیا تو انہوں نے عمر مختلفہ کو بلا بھیجا انہیں خوشخبری وی اورعوف ہے کہا کہ اپٹا خواب بیان کرو 'جب انہوں نے کہا کہ وہ خلیفہ بنائے ہوئے خلیفہ ہیں تو عمر مخالفۂ نے انہیں جھڑک کرخاموش کر دیا۔

عمر میں اللہ عور ملک شام گئے جس وقت خطبہ سنار ہے تھے ان کی نگاہ توف بن مالک میں اللہ کے اپنے مارے اپنے مارے ہے اس منبر پر چڑ ھالیا اور فر مایا کہ اپنا خواب بیان کرو۔ انہوں نے اسے بیان کیا فر مایا بیدامر کہ میں اللہ کے معاطے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا تو میں اللہ سے آر درکرتا ہوں کہ وہ جھے ان لوگوں میں کرد ہے لیکن خلیفہ بنایا ہوا خلیفہ تو میں خلیفہ بنایا گیا ہوں میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس نے جو چیز میر سے بیر دکی ہے اس پرمیری مدوکر ہے اور شہید بنایا ہوا شہید تو مجھے کہاں سے شہادت مل سے میں ہوں جہاد نہیں کرتا اور لوگ میر سے اردگرد جیں جھے افسوس ہے اگر اللہ چا ہے تو اس سے ناگر اللہ چا ہے گئے گا۔

### حضرت کعب احبار شی الدوند کی حضرت عمر شی الدوند کے بارے میں پیشگوئی:

سعدالجاری مولائے عمر بن الخطاب می اور سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے ام کاثوم بنت علی بن ابی طالب کو جوان کی بیوی تصمی بلایا انہیں روتا ہوا پایا تو پوچھا کہ تہمیں کیا چیز رلاتی ہے۔ انہوں نے کہایا امیر المونین پر یہودی یعنی کعب احبار جو کہتا ہے کہ آپ جہنم کے درواز ول میں سے ایک درواز سے بر جیل عمر شاہ ہونے کہا کہ ماشاء اللہ واللہ مجھے امید ہے کہ میرے رب نے مجھے سعید پیدا کیا ہے گھرانہوں نے کعب کے پاس کی کو بھیج کر بلایا ، جب کعب ان کے پاس آئے تو کہایا امیر المونین مجھ پرجلدی نہ ہیجے ، فتم ہے اس وات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تا وقتیکہ آپ جنت میں واخل نہ ہوں ذی الحبر ختم نہ ہوگا عمر میں میری جان ہے تا وقتیکہ آپ جنت میں واخل نہ ہوں ذی الحبر ختم نہ ہوگا عمر میں میری جان ہے کہا گا امیر المونین اقتم ہے اس وات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہا گا امیر المونین اقتم ہے اس وات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ہم آپ کو کتاب اللہ بیل پاتے جیں کہ آپ جہنم کے درواز وں میں ہے ایک درواز ہیں جانکہ ہوتے رہیں گے۔ میری ہوں گا میں ہوتے رہیں گے۔ میں ہوتے اس میں ہوتے رہیں گے۔ میں ہوتے اس میں ہوتے اس میں ہوتے اس میں ہوتے رہیں گے۔ میں ہوتے اس میں واخل ہوتے رہیں گے۔ میں ہوتے اس میں ہوتے ہیں کہ آپ ہوتے ہوتے ہیں جب آپ میں ہوتے اس میں واخل ہوتے رہیں گے۔

شهادت عمر شامند كم تعلق الوموسي اشعري شامند كاخواب:

الجاموي اشعري في من عدد عدد وي ب كدخواب مين ويكا كريل في بهت بداية اختيار كي سب مث كي ايك راسة

كِ طَبِقاتُ إِبِن معد (صديوم) كل العلاق المرينُ اور محابد كرامٌ كَ المُعلق المُعلق والمُدينُ اور محابد كرامٌ ك

ره گیا جس پر میں چل کے ایک پہاڑتک پہنچا' اتفاق سے رسول اللہ منافظہ او بال تشریف فرما تھے اور عمر تفاصف کی طرف اشارہ فرمار ہے تھے کہ آؤ' میں نے کہا: "إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلَٰهِ وَكِجِعُونَ" والله امیر المونین مرجا کمیں گے۔راوی نے کہا کہ آپ بیعمر شاہد نو کو کھھ کیول نہیں دیتے ؟ جواب دیا کہ میں ایسانہیں ہوں کہ خودا نہی کو کھوں۔

حضرت حذیفه منی الدعمة كا آپ كي شهادت كے متعلق اشاره:

حذیفہ نئی ہوئو ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ٹئی ہوئو کے ہمراہ وقوف عرفات کیا تھا۔ میرااونٹ ان کے اونٹ کے
پہلو میں تھا اور میر اگھٹٹا ان کے گھٹنے سے لگ رہا تھا' ہم لوگ منتظر سے کہ آفاب غروب ہوتو لوٹیں۔ انہوں نے لوگوں کی تکبیراور دعا اور
جو کچھوہ کرر ہے تھا ہے ویکھا تو پہند کیا اور فر ما یا اے حذیفہ! تمہاری رائے میں بیطریقہ لوگوں کے لیے کب تک باقی رہے گا'عرض کی
کہ فتنے پر ایک وروازہ لگا ہوا ہے' جب وہ تو ڑ ڈالا جائے گایا کھول دیا جائے گا' تو وہ فکلے گا' عمر شی ہوئو۔ گھبرا گئے اور فر مایا کہ وہ کون سا
دروازہ ہے اور اس کا ٹوٹنا یا کھولنا کیا ہے عرض کی کذا کے شخص مرے گایا قتل کیا جائے گا۔ فر مایا اے حذیفہ! تہاری رائے میں قوم
میرے بعد کس کوامیر بنانے گی' عرض کی میری رائے میں لوگ عثان بن عفان شی ہوند کا سہارالیس کے۔

جمال عرفه كاواقعه:

جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ جس وقت عمر شاہ نئو جہال عرفہ پر کھڑے تھے ایک شخص کو چلاتے سا' یا خلیفہ یا خلیفہ اسے ایک اور آ دمی نے سا' حالانکہ لوگ سفر کی تیاری کررہے تھے۔ اس نے کہا تھے کیا ہوا' خدا تیراعلق بند کرے۔ ہیں اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور چلا کہ کہا کہا کہ اس کو گالی نہ دو میں کل عمر شاہدہ کے ساتھ عقبہ پر کھڑ اہوا تھا جس کی وہ رمی کررہے تھے کہ ایک نامعلوم کنگری آئی جوعمر شاہدہ کے سر میں گئی اور اس نے ان کا سر چھوڑ دیا' میں نے کی شخص کو پہاڑ پرے کہتے سنا کہتم ہے رب کعبہ کی کہ بچھے خبر دی گئی ہے کہ اس سال کے بعد اس موقف میں عمر شاہدہ کہ بھی کھڑے نہ ہوں گے۔ جبیر بن مطعم نے کہا کہ اتفاق سے وہ شخص وہی تھا جوکل ہم لوگوں میں چلایا تھا اور وہ مجھ پر بہت بخت گزرا۔

حفرت عمر تفاسعه كا آخرى حج

عائشہ میں ہونا ہے مروی ہے کہ آخری مج میں جو عمر ٹیک ہوئے نے امہات المونین کو کرایا ہم لوگ عرفے سے پلٹے میں الحصب (منی و کمے کے درمیانی مقام) سے گزری تو ایک شخص کواپئی سواری پر کہتے سنا کہ امیر المونین عمر ٹیک ہوئو کہاں تھے۔ میں نے دوسرے آدمی کو جواب دیتے سنا کہ امیر المونین یہاں تھے پھراس نے ابنا اونٹ بٹھایا اور گانے کی آواز بلند کرکے کہا:

عليك سلام من امام و باركت ا يد الله في ذاك الاديم المموق " " اسامة مرسلام مواورالله كالمراكة المراكة المراكة المركة المر

فمن یسع اویرکب جناحی نعامة ۲ لیدرك ماقدمت بالامس یسبق پر جودوڑ کے گایا شرم غ کے بازووک پر سوار ہوگا ، تم نے جو کھکل بھیجا اے آ کے جا تا ہوا پا ہے گا۔
قضیت اموراً ٹم غادرت بعدها ۳ بوائق فی اکھا مھا لم تُفَقَّق

کر طبقات این سعد (صنیوم) کردین اور صابر کرایش کرد مین اور صابر کرایش کردیش اور صابر کرایش کردیش کردیش

اس سوار نے وہاں ہے جنبش بھی نہ کی اور نہ معلوم ہوا کہ وہ کون ہے' ہم لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ وہ جنوں میں سے تھا' عمر میں ہدئد اس جے ہے آئے اورانہیں خنجر مارا گیا اور وہ انقال کر گئے ۔

محمد بن جیر بن مطعم نے اپنے والد سے ای حدیث کے مثل روایت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ مخص جس نے عرفات میں کہا کہ اس موت دے اس سال کے بعد عمر میں افوال سے موت میں کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ واللہ میں سوائے اس کے نہیں دیکھنا کہ امیر المومنین عنقریب قتل کیے جا کیں گے وہ مخص قبیلہ لہب کا تھا جو الازد کے بطن سے ہے اور وہ گھوم رہا تھا۔

مویٰ بن عقبہ سے مروی ہے کہ عائشہ خاستہ خاست ہو چھا کہ بیاشعار کہنے والاکون ہے؟ جزی الله حیراً من امام بار کت النے (علیك سلام من امام و بار کت) تو لوگوں نے کہا کہ مرزر ضرار عائشہ خاستا نے کہا کہ میں اس کے بعد مرز و سے ملی تو انہوں نے خدا کی شم کھائی کہ وہ اس سال کے موسم جج میں موجود نہ تھے۔

آ ثاررخصت وعا خطبه:

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عمر شی شورجب منی ہے والیس ہوئے تو انہوں نے الا بیٹے ہیں اون بھایا سکریز ہے جمع کرے ان کا ایک چبوتر ہ بنایا اور اس پراپی جا درکا کنارہ ڈال دیا اور اس پر چپت لیٹ گئے اپنے ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے فربایا کہ اے اللہ میر اس نے کہ جس کی صفا کئے کروں یا کچھ گھٹا دوں اپ پاس کہ اسٹا میر اس نے اللہ اس کے کہ میں کچھ صفا کئے کروں یا کچھ گھٹا دوں اپ پاس الحقالے۔ جب مدینے پنچ تو خطبہ سنایا کہ اے لوگوا تمہارے لیے فرائض فرض کرویئے گئے اور سنن مسنوں کروی گئیں تم لوگ کھلے ہوئے راستے پر چھوڑ دیئے گئے نچر داہنا ہاتھ بائیس پر مارا اور فرمایا سوائے اس کے کہ تم لوگوں کو داہنے اور بائیس تم رکی گئیں کیونکہ بوٹ اس سے کہ تم کو کروں کر دیئے گئے اور سنن مسنوں کروی گئیں کیونکہ بھی ہوئے آئے ہوئے کہ تا ہوں اللہ کا کہ ہوئی کہ ہوئا کہ کوئی کہنے والا کہے کہ کتاب اللہ میں ہم پر دوصۃ میں (سرائیس) ہم ہوئی کہ والد اگر بھے یہا ندیشنہ ہم نے اس کے کہ تم بی نائیس کھر دیا کوئیکہ ہم نے اس (قرآن) میں لکھ دیتا کیونکہ ہم نے اس (قرآن) میں لکھ دیتا کیونکہ ہم نے اس (قرآن) میں لکھ دیتا کہ کوئی ہم نے اس (قرآن) میں لکھ دیتا کہ کوئی ہم نے اس (قرآن) میں لکھ دیتا کہ کوئی ہم نے اس در آئی کی بی تو ان دونوں کو سند نے کہا در تا کر بی تو ان دونوں کو سند ان کر بی تو ان دونوں کو سند نے کہا کہ کہ کہ تا بیا تھ بالی کے در جم اور بوڑ ھیا جب زنا کر بی تو ان دونوں کو سند کے کہا در کا گھر تھی تھے دانا ذیعا فار جموا ہو میا گھر بی خواد کوئی ہوئی تا کہ دونا کہا دونا گیا۔

حفرت عمر مني الدون كاشوق ملا قات اللي:

حن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ہوئے فر مایا: اے اللہ میراس بڑھ گیا' پڑیاں بتلی ہوگئیں' مجھے اپنی رعیت کے انتشار کا اندیشہ ہے' بغیر عاجز ہوئے اور بغیر نشانہ ملامت بے مجھے اپنے پاس اٹھالے۔

عمر بن الخطاب تفاه و سے مروی ہے کہ اے اللہ میر اس زیادہ ہو گیا ہے بٹری تبلی ہوگئ مجھے اپنی رعیت کے انتشار کا اندیشہ

### كر طبقات اين سعد (صنوم) كالتكرين اور صحابة كرام الم

ے بغیرعا جز ہوئے اور بغیرنشا نہ ملامت بنے مجھے اپنے پاس اٹھا لے۔

حضرت عمر وي الدعه كوخواب مين شهادت كالشاره:

سعید بن ابی ہلال سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ہوئو نے جمعے کے دن لوگوں کوخطبہ سنایا' انہوں نے اللّٰہ کی وہ حمدوثنا کی جس کے وہ لائق ہے پھر فر مایا' ابابعد' اے لوگوامیں نے ایسا خواب دیکھا ہے جو بغیر اجل کی نز دیکی کے جمعے نہیں دکھایا گیا' میں نے دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے دوچونچیں ماریں' اساء بنت عمیس سے بیان کیا تو کہنے لگیس کہ جمعے جمیوں میں سے کوئی شخص قبل کرےگا۔
محمد سرم وی سرم وی سرم عربی ہوئیں ماریں' اساء بنت عمیس نے نہاں کیا تو کہنے لگیس کہ جمعے جمیوں میں سے کوئی شخص قبل کرےگا۔

محد سے مروی ہے کہ عمر شاہدونے فر مایا میں نے خواب دیکھا کہ جیسے ایک مرغ نے مجھے دو چونچیں ماریں تو میں نے کہا کہ اللہ میرے یاس شہادت کو ہکالائے گااور مجھے اعجم یا عجمی قبل کڑے گا۔

#### تفيحت آميز خطبه:

معدان بن ابی طلحہ الیعری سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تھا اللہ نے جمعے کے دن اوگوں کو خطبہ سنایا ، جس میں نبی سنگی آبا الو کیر میں اللہ کا کہ کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے چونے ماری اور پر مجھے بغیر میری موت کی نزد کی گئیس الوکیر میں تاہد کی ہے۔ اس دکھا یا گیا ہے کہ پہر چند قو میں مجھ سے فرمائش کرتی ہیں کہ اپنا خلیفہ بنا دو اللہ ایسا نہیں ہے کہ اپنا دین اور اپنی خلافت ضائع کر دے وہ مسلم اس ذات کی جس نے اپنے نبی سنگی آبا کہ معبوث کیا 'اگر کسی امر (یعنی موت ) نے میر ے ساتھ عجلت کی تو خلافت ان چوآ دمیوں کے درمیان (اضیں کے ) مشور سے ہوگی جن سے رسول اللہ سنگی آبا پنی وفات تک راضی رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بحض وہ تو میں کے درمیان (اضیں کے ) مشور سے ہوگی جن سے رسول اللہ سنگی آبا پنی وفات تک راضی رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بحض وہ تو میں میر سے بعداس امر (خلافت ) میں طعن کریں گی جن کو میں نے اپنے اس ہاتھ سے اسلام پر مارا ہے وہ اگر (طعن ) کریں تو اللہ کے دخمن کفار اور کمراہ ہیں۔

میں نے کوئی الی شخبیں چھوڑی جو بیرے نزدیک کلالہ (کے تھم) سے زیادہ اہم ہو' (کلالہ وہ تحف جس کے نہ کوئی اولاد
ہونہ والدین ہوں) میں نے اتناکسی شئے میں رسول اللہ مُلَّا فَیْرِا سے رجوع نہیں کیا جتنا کلالہ کے بارے میں آپ سے رجوع کیا ہے'
جب سے میں آپ کی صحبت میں ہوں میرے لیے آپ نے کسی چیڑ میں اتنی وشواری نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں 'یہاں تک
کہ انہوں نے اپنی انگی اپنے پیٹ میں چھوئی' پھر فرمایا کہ اے عمر الحجے وہ آیت کافی ہے جو آخر سورہ نسامیں ہے لیٹنی ورست متعود ک
قل الله یفتیکھ فی الکلاله ﴿ الّذِیه الرّمیس زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایک فیصلہ کردوں کا جس سے وہ لوگ بھی جو قرآن
یوسے ہیں اور وہ بھی جو قرآن نہیں یوٹھ سکتے فیصلہ کرسکیں گے۔

پھرفر مایا اے اللہ! میں تمام شہروں کے حکام پر تجھ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے انہیں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو ان کا دین اور ان کے نبی منگافی کے کسنت سکھا میں ان پرعدل کریں ان کی غنیمت ان میں تقسیم کریں اور ان کے کام میں جو مشکل ہوا ہے میر ہے پاس پیش کریں اے لوگو! تم ان دونوں درختوں میں سے کھاتے ہوجن کو میں بر اسمجھتا ہوں۔ بیاز اور لہن ۔ میں نے رسول اللہ منگافی کا کودیکھا ہے کہ جب کسی آ دمی ہے ان دونوں چیزوں کی بومحسوں ہوتی تو آپ کے قلم سے اس کا ہاتھ بکڑ کر معجد سے بقیع کی طرف نکال دیا جاتا تھا'اگر کوئی شخص ان چیزوں کو کھائے تو ضروری ہے کہ پکا کر (بوکو) مردہ کردے۔

الی جمزہ نے کہا کہ میں نے بنی تمیم کے ایک شخص ہے جن کا نام جویر یہ بن قد امد تھا۔ سنا کہ میں نے اس سال جج کیا جس سال عمر جھائد نو کی وفات ہوئی وہ مدینے آئے 'لوگوں کوخطبہ سنایا کہ میں نے خواب میں ایک مرغ دیکھا جس نے جمھے چو چھ ماری وہ اس جمعے کے سواد وسرے جمعے تک زندہ نہر ہے کہ خنجر ماردیا گیا۔

فر مایا غیاد ت کے لیے اصحاب رسول اللہ سَالَ ﷺ 'اہل مدینہ اہل شام' پھر اہل عراق آئے' جب کوئی قوم داخل ہوتی تھی تو روتے تھے اور ان کی مدح کرتے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو داخل ہوئے 'اتفاق سے وہ اپنے زخم پرپٹی باند ھے ہوئے تھے' ہم نے ان سے وصیت کی درخواست کی اور ہمارے سواکس نے وصیت کی درخواست نہیں کی۔

فرمایا کہ میں تہمیں کتاب اللہ (پرممل کرنے) کی وصیت کرتا ہوں' کیونکہ تم لوگ جب تک اس کی پیروی کرو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔

#### مهاجرین وانصار کے اکرام کی وصیت:

میں شہیں مہاجرین کی قدر دانی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ آ دمی تو بہت بھی ہوں گے اور تھوڑ ہے بھی ہوں گے ( مگر مہاجرین جو ہیں وہی رہیں گے اور یہ بھی روز بروز اٹھتے جا کیں گے )۔

میں تنہیں انصاری قدر دانی کی وصیت کرتا ہوں ' کیونکہ بیاسلام کی وہ گھاٹی ہیں جس کی طرف اسلام نے پناہ لی۔

#### نواحی قبائل کے متعلق وصیت:

میں تمہیں اعراب کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہی تمہاری اصل و مادہ ہیں۔ شعبہ نے کہا کہ راوی نے ہم سے دوبارہ میرحدیث بیان کی تو اس میں اتنااور اضافہ کیا کہ وہ تمہاری اصل و مادہ ہیں اور وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے وثمن کے وثمن ہیں۔

#### الل ذمه کے حق میں وصیت :

میں شہیں اہل ذمہ کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں (اہل ذمہ: غیرمسلم رعایا) کیونکہ وہ لوگ تمہارے نبی مثلظیم کی ذمہ داری میں بیں اور تمہارے اہل وعیال کارزق ہیں ۔بس اب میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔

#### محاصل کے متعلق وصیت:

عمروبن میمون سے مردی ہے کہ میں آیا تو اتفاق سے عمر ٔ حذیفہ اورعثان بن حنیف شاہ ہے یا س کھڑ ہے ہوئے فرمار ہے سے کہ م دونوں کو اندیشہ ہے کہ تم نے زمین پراتنا ہو جھ ( یعنی محصول ) لا ددیا جس کی اسے طاقت نہیں عثان میں ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی زمین پردو چند کردوں حذیفہ نے کہا کہ میں نے زمین پراتنا لا داہے جس کی اسے طاقت ہے اور اس میں کوئی بڑی زیادت نہیں فرمانے گئے کہ جو ( زمین ) تم دونوں کے پاس ہے اسے دیکھوا گرتم نے زمین پراتنا ( محصول ) لا ددیا ہوجس کی اسے طاقت نہ ہو پھر فرمایا واللہ اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو میں ضرور طال عراق کی بیوہ عورتوں کو اس حالت میں چھوڑوں گا کہ

### كر طبقات ابن سعد (حديوم)

میرے بعد بھی کسی کی فتاج نہ ہوں۔

حضرت عمر شيالينونرية اللانه حمله:

رادی نے کہا کہ چارہی ون گزرے تھے کہ ان پرحملہ کردیا گیا' وہ جب سجد میں داخل ہوئے و دومفوں کے درمیان کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ برابر ہوجا و' لوگ برابر ہوگئے تو آگے بڑھے اور تکبیر کہی جب تکبیر کہی تو انہیں خبخر مارا گیا۔ راوی نے کہا کہ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ جھے کتے نے قبل کردیایا کتے نے کھالیا' جھے معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے گیا فرمایا' وہ کا فر ( قاتل ) جس کے ہاتھ میں چھری تھی دونوں طرف اڑا جو دائے بائیں کسی آ دمی کے پاس سے بغیرائے ذخی کے نہیں گزرتا تھا' اس نے تیرہ مسلمانوں کو زخی کیا جن میں سے نومر گئے' جب آیک مسلمان نے بیدو یکھا تو انہوں نے اپنے عمامے کے نیچے کی کمی ٹوپی اس پر ڈال دی کہ اسے گرفتار کرلیں' جب اسے یقین ہوگیا کہ وہ گرفتار ہوجائے گا تو آپ بھی چھری گھونپ لی۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف میں منفر نے نماز فجریر ھائی:

عمر میں سفد کوزشی کیا گیا تو میرے اور ان کے درمیان سوائے ابن عماس میں سن کے اور کوئی نہ تھا' انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف ہی شفہ کاہا تھ پکڑ کرآ گے کر دیا' اس روز لوگوں نے نماز فجر مخترادا کی مسجد کے اطراف لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ کیا واقعہ ہے البتہ جب انہوں نے عمر ہی سفد کی آ واز نہ تی تو سب سے پہلے جوصا حب عمر ہی سفد کے پاس گئے وہ ابن عباس ہی سفن روانہ ہوئے تھوڑی وہ ابن عباس ہی سفن روانہ ہوئے تھوڑی وہ ابن عباس ہی سفن روانہ ہوئے تھوڑی دریتک گھومتے رہے گھران کے پاس آئے اور کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے جو بڑھی تھا' آپ کوٹل کیا ہے' فرمایا کہ خدا اسے غارت کرئے اسے کوئی شکایت نہ تھی' سوائے اس کے کہ میں نے اس کے معلق ایک الچھی بات کا تھم دیا تھا۔

قاتل کے متعلق استفسارا درا ظہارتشکر:

پھرفر مایا کہ سب تعربیس ای اللہ کے لیے ہیں جس نے میری موت ایسے محص کے ہاتھ سے نہیں کی جواسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ ابن عباس میں ہون سے فر مایا کہ تم اور تمہارے والد جا ہا کرتے تھے کہ مدینہ میں کفار کی کھڑت ہوا بن عباس میں ہیں نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو ہم کریں فر مایا کہ آباس کے بعد کہ تم لوگ اپنی گفتگو کر چکا اپنا جج کر چکا لوگوں نے عرض کی کہ آپ پرکوئی تنگی نہیں ہے انہوں نے دودھ منگا کے پیا، تو وہ بھی زخم پرکوئی تنگی نہیں ہے انہوں نے دودھ منگا کے پیا، تو وہ بھی زخم سے نکل گئ ، پھر انہوں نے دودھ منگا کے پیا، تو وہ بھی زخم سے نکل گئ ، پھر انہوں نے دودھ منگا کے پیا، تو وہ بھی زخم سے نکل گئ ، پھر انہوں نے دودھ منگا کے پیا، تو وہ بھی زخم سے نکل گئ ، پھر انہوں نے دودھ منگا کے پیا، تو وہ بھی زخم سے نکل گئ ، پھر انہوں نے دولہ کہ انہوں نے حساب کیا تو چھیا سے نکل گیا۔ جب انہیں یقین ہوگیا کہ موت ہے تو فر مایا اے عبداللہ بن عمر جی بھی پر کتنا قرض ہے انہوں نے حساب کیا تو چھیا سے نگل گئ فر مایا اے عبداللہ اگر ان کی مال اس کے لیے کائی ہوتو ان کے مال سے اداکرہ بینا اور اگر ان کا مال کائی نہ ہوتو تریش سے مانگنا اور ان کے علادہ کسی اور سے نہ کہنا۔

روضة انور ميں تدفين كے لئے حضرت عائشہ فلائظا سے درخواست:

پھر فرمایا' اے عبداللہ' ام المومنین عائشہ تفایک پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر تفایق آپ کوسلام عرض کرتا ہے (عمر تفایق بی کہنا) امیرالمومنین نہ کہنا کیونکہ میں آج ان کا امیرنہیں ہوں (بعد سلام کہنا کہ وہ) کہنا ہے کہ آپ اے اجازت ویق

### كر طبقات ابن سعد (صدرم)

ہیں کہ وہ اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن کیا جائے؟ ابن عمر ہیں ہونان کے پاس آئے تو انہیں اس حالت میں پایا کہ وہ بیٹی ہوئی رور بی تھیں سلام کیا اور کہا کہ عمر بن الخطاب میں ہوئی اجازت جائے ہیں کہ انہیں ان کے دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ عائشہ میں شیونا نے کہا کہ واللہ میں اس قبر کی جگہ کواپنے لیے جاہتی تھی کیکن آج میں انہیں اپنے او پرضز ورتر جیجے دوں گی۔ حجر ہُ عاکشہ میں تنہیں ترفین کی اجازت:

جب (ابن عمر خادین) آئے تو عمر مخاد کو خرکی گئی کہ یہ عبداللہ بن عمر مخادین ہیں فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ انہیں ایک آدی نے اپنے سینے سے لگا کے بٹھا دیا فرمایا کہ تہمارے پاس کیا (جواب) ہے۔ انہوں نے کہا کہ عاکشہ جی دین نے آپ کے لیے اجازت دے دی عمر شوند نے کہا کہ اس خواب گاہ سے زیادہ اہم میرے نزدیک کوئی چیز نہ تھی۔ اے عبداللہ ابن عمر شوندہ کھو جب میں مرجاؤں تو مجھے میرے تابوت پراٹھا نا دروازے پر کھڑا کرنا اور کہنا کہ عمر بن انطاب بی اور چاہتا ہے اگر عاکشہ می دون کہ معلوم محصے اندر لے جانا اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبر ستان میں دفن کر دینا۔ جب انہیں اٹھالیا گیا تو یہ حالت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر فون کی معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے قبر ستان میں دفن کر دینا۔ جب انہیں اٹھالیا گیا تو یہ حالت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر سوائے آئی کے کوئی مصیبت ہی تہیں آئی کا کشر میں ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر سوائے آئی کے کوئی مصیبت ہی تہیں آئی کا کشر میں ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر سوائے آئی کے کوئی مصیبت ہی تہیں آئی کا کشر میں ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر سوائے آئی کے کہاں اللہ نے نی منافع کی مسلمانوں کی کی کہ سوتھ ان کا اگرام کیا۔

خلیفه کی نامزدگی کااختیار:

موت کا دفت آیا تو لوگوں نے کہا کہ اپنا خلیفہ بنا دیجئے 'فرمایا کہ بین ان چھآ دمیوں نے زیادہ کسی کواس امر کا اہل نہیں پاتا جن سے رسول اللہ سَلَّاتِیْمُ اپنی وفات تک راضی رہے ان بین سے جو خلیفہ بنالیا جائے وہی میر بے بعد خلیفہ ہے انہوں نے ملی عثمان طلحہ زبیر عبدالرحمٰن اور سعد شاشمُ کا نام لیا 'اگر سعد شاشرہ کو (خلافت ) ملے تو خیر ورنہ ان لوگوں میں سے جو خلیفہ بنایا جائے تو سعد شاشرہ سے مدد کی جہتے معزول نہیں کیا ہے۔ سعد شاشرہ سے مدد کی جائے کیونکہ میں نے انہیں (عراق کی گورزی سے ) کسی کمزوری یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے۔ انہوں نے عبداللہ کوان کے ساتھ کردیا کہ وہ لوگ ان سے مشورہ کریں 'گران کے لیے خلافت میں کوئی حصہ نہ تھا۔

حضرت زبير وطلحه اورسعد شياريم كون خلافت سے دستبرواري:

لوگ جمع ہوئے تو عبدالرحمٰن نے کہا کہتم لوگ اپنا معاملہ اپنے میں سے تین آ دمیوں کے سپر دکو دو زبیر ٹے علی سے سپرد کرویا۔ طلحہ ٹے عثاق کے اور سعد ٹے عبدالرحمٰن کے تفویض کیا 'جب معاملہ ان تینوں کے سپر دکرویا گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ گیا۔ عبدالرحمٰن نے کہا کہتم میں سے کون ہے جومبر ہے تن میں آپنے دعوے سے بری ہوتا ہے اللہ نے مجھ پرلازم کیا ہے کہ میں تم سے افضل اور مسلمانوں کے لیے بہتر کے انتخاب سے کوتا ہی نذکروں۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف می الدور کی حق خلافت ہے دستبر داری :

شیخین بعنی علی وعثان میں بین نے سکوت کیا۔ عبدالرحل میں ہوئی نے کہا کہتم دونوں اس صورت میں اس کو میر سے سر وکر تے ہو کہ میں اس سے دست بردار ہوتا ہوں واللہ میں تم سے افضل اور سلما نوں کے لیے بہتر کے انتخاب سے کوتا ہی نہ کروں گا'سب نے کہاہاں' انہوں نے علی جی ہوئے سے تنہائی میں گفتگو کی کہتہ ہیں رسول اللہ علی پیغ سے قرابت اور قدامت حاصل ہے واللہ تم پر لازم ہے کہ

### كر طبقات ابن سعد (عديوم) كالت التحقيق المام المحالية المام كالتحقيق المرام المحالية المرام المحالية المرام المحالية المح

اگرتم خلیفہ بنائے جاؤ تو عدل کرو اور اگرعثان جی ادائے جائیں تو (ان کی بات) سنو اور اطاعت کرو یعلی جی ادائے ہا: ہاں۔عبد الرحمٰن نے عثان سے بھی تنہائی میں گفتگو کی اور اسی طرح ان سے بھی کہاعثان نے بھی کہ ہاں۔انہوں نے کہا کہا ہے عثان ا ابنا ہاتھ پھیلاؤ' انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو علی جی ادام سب لوگوں نے ان سے بیعت کرلی۔

حضرت عمر شی این حالشین کے لئے جامع وصیت:

عمر شی انتخد نے فرمایا کہ میں اپنے بعد والے خلیفہ کواللہ سے تقوے کی اور مہاجرین اولین کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حق کی حقاظت کرے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے۔

اسے دوسرے شہر والوں کے ساتھ بھی خیر کی وصیت کرتا ہوں' کیونکہ وہ اسلام کے مدد گار دشمن کو غیظ دلانے والے اور مال کے جمع کرنے والے ہیں'ان سے کو کی اچھی چیز بغیران کی مرضی کے نہ لی جائے۔

میں ان انصار کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے دارالاسلامؓ اورا یمان کو پناہ دی کہان کے محن کو قبول کیا جائے اور ان کے برے سے درگز رکیا جائے ۔

میں اسے اعراب کے متعلق بھی خیر کی وصیت کرتا ہوں' کیونکہ وہی لوگ عرب کی اصل اور اسلام کا مادہ ہیں اور بیر کہ ان کے کنارے کے مالوں میں سے لیا جائے جوان کے فقراء کو دے دیا جائے۔

' میں اسے اللہ کی ذمداری اور رسول اللہ مُنافِیْقِم کی ذمہ داری پوری کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کے عہد پورے کرے۔ ان کی طاقت سے زائد تکلیف نہ دی جائے اور جوان کے چیچے ہوں ان سے قال کرے۔

عمرو بن میمون سے مزوی ہے کہ جس وقت عمر شاہ اور اگیا میں موجود تھا' وہ صفیں برابر کررہے تھے کہ ابولؤلؤ وآیا' اس نے انہیں زخی کیا اور ان کے ساتھ اور بھی ہارہ آ دمیوں کو زخمیٰ کیا' میں نے عمر شاہ نو کواس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ بھیلائے کہ رہے تھے کہ کتے کو پکڑلوجس نے مجھے تل کیا ہے'لوگ ٹوٹ پڑے' ایک اور شخص اس کے پیچھے سے آیا اور اسے گرفتار کرلیا' ان میں سے سات یا چھآ دی مرگئے۔

عمر شاہدتو کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا' طبیب آیا اور پوچھا کہ آپ کو کون ساشریت زیادہ مرغوب ہے؟ فرمایا نبیذ (زلال تمر) نبیذ منگائی گئ انہوں نے پی تو ایک زخم سے نکل گئ اوگوں نے کہا کہ بید پیپ تو صرف خون کی پیپ ہے کچر دودھ منگایا گیا' اس میں سے پیاتو وہ بھی لکلا طبیب نے کہا کہ آپ کو جووصیت کرنا ہو بیجے' کیونکہ واللہ میں تو آپ کو اس حالت میں بھی نہیں دیکھا کہ آپ شام کر سکیں۔

كعب بن احباركي يا ود ماني:

ان کے پاس کعب آئے اور کہا کہ میں نے کہانہیں تھا کہ آپ بغیر شہید ہوئے نہیں مریں گے اور آپ کہتے تھے کہ کہاں سے شہید ہوں گا' میں تو جزیر قالعرب میں ہوں (جو ہر طرح دشمن سے محفوظ ہے) پھرا یک شخص نے کہا کہ اللہ کے بند وُ نماز پڑھاؤ آفاب طلوع ہونے کو ہے لوگ واپس ہوئے عبدالرحمٰن بن عوف ثلاث ہو کوآ گے کیا' انہوں نے قرآن کی سب سے چھوٹی دونوں

### ﴿ طِبْقَاتُ ابن معد (صنيوم) ﴿ الْحَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سورتيں والعصراور إناعطينا كالكوثر پڑھيں۔

عمر تفائد نے فرمایا کہ اے عبداللہ میرے پاس وہ کاغذلاؤ جس میں کل کے واقعے کا سیح حال لکھ دوں اگر اللہ جا ہے کہ اس امرکو پورا کر بے تو ضرورا ہے پورا کرے گا۔عبداللہ نے کہا کہ یا امیر المونین خلافت کے معاطع میں ہم آپ کے لیے گائی ہیں فرمایا نہیں 'اور کاغذان کے ہاتھ سے لے کے اسے اپنے ہاتھ سے مناویا' پھرانہوں نے چھآ دمیوں کو بلایا' عثمان' علی معداین الی وقاص' عبدالرحمٰن بن عوف' طلحہ بن عبیداللہ اور زبیر بن العوام ٹھائٹھ۔

حضرت صهيب شيالاؤد كونمازير هانے كاحكم:

سب سے پہلے عثان میں اور فر مایا اور فر مایا اے عثان میں افراد ساتھی تمہارے ساتھی تمہارے ن کالحاظ کریں (اور تمہیں خلیفہ بنا کیں ) توتم اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کی گردن پر بنی الی معیط کو نہ سوار کر دینا علی میں اور انہیں بھی وصیت کی مجرصہ یب کو تکم دیا کہ وہ لوگوں کو تمازیڑھا کیں۔

#### قاتل کی گرفتاری:

عمرو بن میمون می اور کوئی امر مانع نہ تھا' وہ جیبت ناک آ دی ہے' میں اس صف میں ہوتا تھا جوصف اوّل میں ہونے ہے سوائے ان کی جیبت کے اور کوئی امر مانع نہ تھا' وہ جیبت ناک آ دی ہے' میں اس صف میں ہوتا تھا جوصف اوّل کے مصل ہوتی تھی' علی اس صف میں ہوتا تھا جوصف اوّل کے مصل ہوتی تھی' علی اس وقت تک تکبیر نہ کہتے ہے جب تک کہ صف اوّل کہ صف اوّل کی طرف اپنا مندنہ کرلیں اگر کسی کوصف سے آ کے بڑھا ہوا یا چھے ہٹا ہوا دیکھتے ہے تھے تھے واسے در ہے سے مارتے ہے' یہی بات تھی جس نے مجھے اس سے روکا' عمر شی اور من سامنے آ کے' مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابولؤلؤ نے انہیں روکا' پھر بغیر دور ہوئے ان کے کان میں پچھے کہا اور تین مرتبہ خبر مارے' میں نے عمر شی اور کے کہا کہ اس طرح اس کے غلام ابولؤلؤ نے انہیں روکا' پھر بغیر دور ہوئے ان کے کان میں پچھے کہا اور تین مرتبہ خبر مارے' میں نے عمر شی اور کہی کیا' پھر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ در ہے تھے کے کو بکڑ وجس نے جھے تل کر دیا ہے ۔ لوگ امنڈ پڑے' اس نے تیرہ آ دمیوں کو ذخی کیا' پھر چھے سے ایک شخص نے تملہ کیا اور د بوچ لیا عمر شی اور ان کے گئے۔

#### طبيب ي طلي:

لوگ آپی میں دھم دھکا کرنے گئے بہاں تک کہ کی کہنے والے نے کہا کداے اللہ کے بندونمازتو پڑھاؤ سورج نکل آیا اسے لوگوں نے عبدالرحمٰن بن عوف می اور دری آگے کیا انہوں نے ہمیں قرآن کی سب سے مختصر دوسورتوں لیمی ' اذاجا واللہ تعلیما اللہ تا عبداللہ بن عباس می اللہ تا اور ' انا اعطینا ک الکور ' سے نماز پڑھائی ' عمر میں ایٹ گئے ' لوگ ان کے پاس گئے ' فرمایا: اے عبداللہ بن عباس میں ایمی میں تم چاؤاورلوگوں کو ندادو کہ امیر الموسین پوچھے ہیں ' کیارواقعہ تم لوگوں کے مضورے سے ہوا؟ لوگوں نے کہا معاذاللہ نہ نہمیں علم ہے ' نہمیں اطلاع ہے ۔ فرمایا کہ میرے لیے طبیب بلایا گیا ' اس نے پوچھا کہ آپ کوکون سائٹر بت زیادہ مرفوب ہے ؟ فرمایا نبید' نبیذ پلائی گئی تو وہ زخم سے نکل گئی اوگوں نے کہا کہ یہ پہلے ہے انہیں دور تھ پلاؤ ' دور تھ پلایا گیا تو وہ بھی نکل گیا۔ طبیب نے کہا کہ یہ پہلے ہائیں دور تھ پلاؤ ' دور تھ پلایا گیا تو وہ بھی نکل گیا۔ طبیب نے کہا کہ جھے تو آپ شام کرتے نظر نہیں آ ہے۔ جو کرنا ہو کر لیجئے۔

#### كلالهب متعلق وضاحت:

فر مایا اے عبداللہ بن عمر جی ہیں مجھے کا غذ دو( کہ میں لکھ دوں ) اگر اللہ جا ہے گا کہ جو پچھاں کا غذیبی کھا ہے جاری کرے تو اسے جاری کر دے گا'ابن عمر جی پین نے ( جب انہیں تحریر منظور نہ ہوئی تو ) کہا کہ اس کے مٹانے میں میں آپ کے لیے کافی ہوں' فر مایا نہیں' واللہ اسے میرے سوا کو کی نہیں مٹائے گا' عمر ج<sub>ال</sub>صادیے اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا' اس میں دادا کا حصدتھا ( یعنی دادا کو کیا میراث ملنا جاہیے )۔

### حضرت عمر حنياله عَمْه كى حضرت عثمان وعلى حيالة خماسي تفتكو .

پھر فر ہایا کہ علیٰ عثان طلحہ' زبیر' عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد جی شنہ کومیرے یا س بلاؤ' ان لوگوں میں ہے سوائے علی و عثمان ٹٹا پیونز کے اور کئی ہے بات نہیں کی قرمایا اے علی میں میزشا پریہ لوگ رسول اللہ ملاقیق سے تمہاری قرابت اور داما دی کواور جو مجھھ الله نے تمہیں علم وفقہ عطا کیا ہے اس کا لحاظ کریں اگرتم اس امر کے والی ہونا تو اللہ سے ڈرنا' پھرعثان جی ہونہ کو بلایا اور فرمایا اے عثان ہیں ہوء شاید بیتوم تمباری رسول اللہ مناقط کی وا مادی اور تمبارے من وشرف کا لحاظ کریں' اگرتم اس امر کے والی ہونا تو اللہ ہے ڈرنا اور بنی الی معیط کولوگوں کی گردنوں پر ہرگز سوارنہ کرنا۔

#### حضرت صهبيب شي الدعنه كوا مام بنانا:

پھرفر مایا کہصہیب تفاہدَد کو بلاؤ' وہ بلائے گئے تو تین مرتبہ فر مایا کہتم لوگوں کونماز پڑھانا' اس جماعت کوایک حجرے میں خلوت میں بات کرنا جا ہے جب بیرلوگ کسی برا تفاق کر کیس تو ان کے مخالف کی گردن مار دینا' لوگ عمر میں پینور کے پاس سے سب ھلے گئے تو فرمایا: کہا گریدلوگ اجلح کو ( یعنی جن کی پیثانی میں بال گرے ہوئے جیں ) بھی اس کا والی بنالیں تو و وانہیں رائے پر

۔ ابن عمر جی وہ ان غرض کی'یا امیر المؤمنین'ا انہیں نامز دکرنے ہے آپ کوکون ساامر مانع ہے فرمایا کہ میں اسے ناپشد کرتا ہوں کہ زندگی میں بھی اس پرلدوں اور مرنے سے بعد بھی ۔ تعب آئے اور انہوں نے کہا کہ (حق آپ کے رب کی طرف سے ہے ا للذا شک کرنے والوں میں نہ ہوں) میں نے آپ کوخبردی تھی کہ آپ شہید ہوں گے تو آپ نے فرمایا کدمیرے لیے شہادت کہاں ہے ہوگی میں تو جزیرۃ العرب میں ہوں۔

#### خلافت كامعامله جي صحابه شائنه كيسيرد:

ساک ہے مردی ہے کہ جب عمر بن الخطاب میں مذہ کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا کہ اگر میں خلیفہ بنا دوں تو بھی سنت ہے اور اگر خلیفہ نہ بناؤں تو بھی سنت ہے رسول اللہ منگیٹی کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ نے سمی کوخلیفہ میں بنایا اور ابوبکر حن ہندہ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے (مجھے ) خلیفہ بنایا علی خن ہندنے کہا کہ بیں سمجھ کمپیا کہ وہ رسول اللہ مناتیج کم سنت ہے عدول نذکریں گئے بہی ہوا جس وقت عمر می دور نے اس معاملے کوعثان بن عفان علی بن ابی طالب زیر طلحہ عبدالرحل بن

### ر طبقات این سعد (صدیدم) کال می استان اور محابد کرام الله این اور محابد کرام الله کی الله می الله کی ال

عوف اورسعد بن ابی وقاص جیالاتئے کے سپرد کر دیا تو انصار ہے فر مایا کہتم ان لوگوں کو تین دن ایک کوٹھری میں داخل کرو' اگریہ لوگ درست ہوجا گیں تو خیرور نہ پھران کی گردن ماردو۔

عمر تفاط مودی ہے کہ میں معاملہ (خلافت) اہل بدر میں رہے گا' جب تک ان میں سے ایک بھی باتی رہے گا' پھر اہل احد میں ہوگا جب تک ان میں سے ایک بھی باتی رہے گا' اور فلاں فلاں میں' بیہ معاملہ غلام آزاد کردہ کی اولا دکے لیے نہیں ہے اور نہ فتح کمہ کے سلمین کے لیے پچھ ہے۔

#### كلاله كے مسئلہ پرسكوت:

ابورافع ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی استانہ ابن عباس جی ایون ہے سہارالگائے ہوئے تھے ان کے پاس ابن عمر اور سعید بن زید جی اللہ بھی تھے فر مایا کہ میں نے کلالہ (یعنی وہ میت جس کے ورثاء میں نہ اولا دہونہ والدین) کے بارے میں پھنہیں کہا اور نہ میں نے اپنے بعد کی کو خلیفہ بنایا عمر ب کے قیدیوں میں ہے جو میری وفات پائے وہ اللہ کے مال ہے آزاد ہے سعید بن زید بن عمر نے کہا کہ اگر آپ مسلمانوں میں ہے کئی شخص پراشارہ کردیتے تو لوگ آپ کوامین جھتے عمر جی ایون میں نے بعض ساتھیوں میں بڑی حرص دیکھی ہے میں اس معاطے کوان چھ آ دمیوں کے سپر دکر نے والا ہوں جن سے رسول اللہ مالی تھے ابنی بعض ساتھیوں میں بڑی حرص دیکھی ہے میں اس معاطے کوان چھ آ دمیوں کے سپر دکر نے والا ہوں جن سے رسول اللہ مالی تھے اس پر وفات تک راضی رہے کہر فرم مایا کہ اگر جھے ان دوآ دمیوں میں سے ایک پالے تو میں یہ معاملہ اس کے سپر دکر دوں ضرور جھے اس پر بھر وسائے ایک سالم مولائے ابی حذیفہ بچا ہے تو ابی عبیدہ بن الجراح جی شفر۔

#### این فرزند کوخلیفه بنانے سے گریز:

ا براہیم سے مروی ہے کہ عمر میں ایک خور مایا کہ جس کو بیس خلیفہ بناتا وہ ابوعبیدہ بن الجراح میں ایک خوص نے کہا:یا امیر المومنین آپ عبداللہ بن عمر میں ایسے کیوں گریز کرتے ہیں فرمایا: خدا تجھے غارت کرے واللہ میں اس سے خدا کی مرضی گونہ عیا ہوں گا کہ ایسے خفص کوخلیفہ بناؤں جواپئی عورت کواچھی طرح طلاق بھی نہ دے سکتا ہو۔

#### نا مزدگی کے متعلق ابن عمر جی پیشن کا مشورہ:

عبداللہ بن ابی ملیکہ ہے مروی ہے کہ آبی عمر جی وہ سے کہ اکا بٹ ہے کہا کہ اگر آپ خلیفہ بنادیتے (تو مناسبہوتا) فرمایا کس کو پھر فرمایا کہتم کوشش کرتے ہو گرتم ان کے تربیت کرنے والے نہیں جوکوشش کرتے ہو کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگراپی زیمن کے گران کو بلا بھچتے ہوتو تم چاہتے ہو کہ لوٹے تک وہ کسی کو اپنا نائب بنادے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں فرمایا کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگراپی بکری کے چروا ہے کو بلا بھچتے ہوتو ہے جا کہ وہ وہ ایسی تک کے لیے کسی کو اپنا نائب بناوے۔ خلیفہ نامز وکرنے کا اختیار

حماد نے کہا کہ میں نے ابوب کوالیک مخص ہے بیان کرتے ساکہ آپ نے فربایا کہ اگر میں خلیفہ بناؤں تو (بنا سکتا ہوں کیونکہ) جو مجھ ہے بہتر تھے انہوں نے خلیفہ بنایا ہے (بعنی ابو بکر میں طاق کے اور اگر میں ترک کردوں تو (تو میں ترک کرسکتا ہوں کیونکہ) جو مجھ ہے بہتر تھے انہوں نے ترک کیا ہے (بعنی آنخضرت مظافی کے جب انہوں نے ریہ بات پیش کی تو مجھے یقین ہوگیا

# کر طبقات ابن سعد (صدرم) کال کال کال کال کال کال کال کال کال کا در اشدین اور سی ابر کراش کے کہ وہ خلیفہ بنانے والے نہیں ہیں۔

عبداللہ بن عبیدے مروی ہے کہ لوگوں نے عمر بن الخطاب ٹئ ہؤندے کہا کہ آپ ہمیں وصیت نہیں فرمائے 'ہم پرکسی کوامیر نہیں بناتے ؟ فرمایا بیں جس کسی کواختیار کروں گامیرے لیے ظاہر ہو چکا ہے۔

جبیر بن محمد بن مطعم سے مروی ہے کہ مجھے خبر ملی کہ عمر شیاہ نو نے علی شاہد سے فرمایا: اگرمسلمانوں کے والی تم ہونا تو اولا د عبدالمطلب کولوگوں کی گردن پر ہرگز شہوار کر دینا 'اورعثمان شاہدہ سے فرمایا کہ اگرمسلمانوں کا معاملہ تمہارے پپر دہوتو اولا دا بی معیط کولوگوں کی گردنوں پر ہرگز سوار نہ کردینا۔

سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر بھی ہیں نے کہا کہ عمر بھی ہیؤہ کی وفات سے پچھ بی پہلے ان لوگوں کی جماعت ان کے پاس آئی عبدالرحمٰن بن عوف عثان علی زیبر اور سعد خوں ہیئے آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور فر مایا کہ میں نے لوگوں کے معاطے میں غور کیا 'تمہارے خلاف ان میں کوئی جذبہ نہیں پایا 'البتہ خودتم میں اختلاف ہوسکتا ہے' اگر نا گواری ہوگی تو وہ تہمیں میں ہوگی 'معاملہ صرف ان چھ کے سپر د ہے۔ عبدالرحمٰن عثبان علی زیبر طحوا ور سعد خواہ نے اس وقت طلحہ جی ہوئو اپنے اموال (کے انتظام) میں السراق کے ہوئے تھے۔

#### غليفه بننے كى صورت ميں نفيحت.

آپ نے عبدالرحمٰن عثان وعلی میں اٹھنے سے خطاب کر کے فرمایا کہ تمہاری قوم صرف تنہیں میں سے کسی کوامبر بنائے گی۔اے عبدالرحمٰن میں اللہ تعہارے تفویض ہوا تو اپنے قرابت داروں کولوگوں کی گردنوں پر نہ سوار کر دینا۔ اے عثان میں الروگوں کا معاملہ تمہارے بیر دہوتو تم اولا دائی معیط کولوگوں کی گردنوں پر نہ سوار کر دینا 'اوراے بلی میں الموگوں کے معاسلے میں تم والی بنائے جاؤ تو بنی ہاشم کوان لوگوں کی گردنوں پر نہ سوار کر دینا۔

#### خلافت کے لئے مشاورت:

اس کے بعدارشا دہوا کہ اٹھواور آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے ایک کوامیر بنالو عبداللہ بن عمر جی دہن نے کہا کہ لوگ کھڑے ہو کرمشورہ کرنے لگے۔عثان نے ایک یا دومرتبہ مجھے بلایا کہ مشورے میں داخل کریں واللہ اس علم کی وجہ سے کہ ان کے معاطے میں وہی ہوگا جس کومیرے والد نے فرما دیا ہے میں نہیں جا ہتا تھا کہ شریک ہوں واللہ میں نے انہیں بھی کسی معاطے میں ہونٹ ہلاتے نہیں دیکھا کہ وہ امر فتی نہ ہو۔

جب عثمان نے بلانے میں کثرت کر دی تو میں نے کہا کہ تم لوگوں کوعقل نہیں ہے کہ امیر بنار ہے ہو ٔ حالا نکہ امیر الموشین زندہ میں 'واللہ جسے میں نے عمر خی ہوئد کو مرقد سے جگا دیا۔ فرمایا کہتم لوگ مہلت دؤا گرمیر سے ساتھ کوئی حاوثہ پیش آئے تو تین شب تک تہمیں صہیب میں ہوئر پڑھا کیں۔ پھر اپنے معاطع پرتم لوگ اتفاق کرلو تو پھرتم میں سے بغیر تمہارے مشورے کے جوامیر بنے اس کی گردن ماردینا۔

ابن شہاب نے سالم ہے روایت کی کدمیں نے عبداللہ ہے یوچھا' کیا عمر نے علی ہے بہلے عبدالرحل ہے شروع کیا' انہوں

#### 

ابن معتشر ہے مروی ہے کہ ہمارے مشائخ نے بیان کیا کہ عمر ٹناہؤ نے فرمایا اس معاملے میں اصلاح نہیں ہو کتی بغیراس شدت کے جس میں جبر نہ ہواؤر بغیراس زمی کے جس میں سستی نہ ہو۔

#### غيرمسلموں كے مدينددا خلے يريابندى:

ابن شہاب سے مروی ہے کہ عمر میں سو ایف ہوجائے اسے مدینہ آنے کی اجازت نہیں ویے تھے مغیرہ بن شعبہ فی میں جو بالغ ہوجائے اسے مدینہ آنے کی اجازت نہیں ویے تھے مغیرہ بن شعبہ نے جو کونے کے عامل تھے انہیں ایک خط کلے کر آب کے آب کاریگر غلام کا ذکر کیا اور مدینے میں داخل کرنے کی اجازت دے کہدکے جا بی کہ وہ لوگوں کے فائدے کے بہت سے کام جانتا ہے وہ لوہار ہے برھی ہے نقاش ہے۔ عمر شی استونے اجازت دے دی۔ دی۔

#### ابولۇلۇكى حضرت عمر فىلاغدىيە شكايت:

مغیرہ نے اس پر سو درہم ماہوار (خراج) مقرر کر دیا۔غلام عمر شاہدہ کے پاس خراج کی شدت کی شکایت کرنے آیا تو عمر ٹنا ہوند نے کہا: تو اچھی طرح کیا کیا کام جانتا ہے اس نے وہ سب کام بیان کیے جواچھی طرح جانتا تھا 'فرمایا کہ تیرے کام کی نوعیت کے لحاظ سے تو تیراخراج زیادہ نہیں ہے وہ نا راض ہوکر بڑ بڑا تا ہواوا پس ہوا۔ قوت سے حص

#### فتل کی دھمنگی

عمر تفاسنونے چندرا تیں گزاریں اس کے بعد پھروہ غلام ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اس کو بلایا اور فر مایا' کیا مجھ سے میڈیس بیان کیا گیا ہے کہ آگر میں جاہوں تو ایس بھی بنادوں جو ہوا ہے چلے غلام ناراض اور ترش روہو کے عمر شاہدہ کی بنادوں جو ہوا ہے چلے غلام ناراض اور ترش روہو کے عمر شاہدہ کی طرف متوجہ ہوا ہے لیے ضرور ایس چکی بناؤں گا جس کولوگ بیان کیا کہ طرف متوجہ ہوئے خوان کے ہمراہ تھی اور فر مایا کہ غلام نے ابھی جھے تل کریں گئے غلام نے پشت پھیری تو عمر شاہدہ اس جماعت کی طرف متوجہ ہوئے جوان کے ہمراہ تھی اور فر مایا کہ غلام نے ابھی جھے تل کی دھمکی دی۔

#### نماز فجرمين قاتلانه حمله:

چندراتیں گزریں الولؤلؤ نے ایک خنجراپ ساتھ لے لیا جس کے دوسرے تھا ور دھار چی میں تھی میں گئی میں مجد کے کئی گوٹے میں گزریں الولؤلؤ نے ایک خنجراپ ساتھ لے لیا جس کے دوسرے تھا ور دھار چی میں تھی میں میں میں گوٹے میں خیب کے بیٹے گیا اور برابر وہیں رہا بہاں تک کہ نماز فجر کے لیے عمر میں ہوگانے نکلے عمر میں ہوت ایسا کیا کرتے تھے۔ جب عمر ہیں ہوئے اس کے قریب ہوئے تو اس نے حملہ کیا اور تین خنجر مارے ان جس سے ایک زیرنا ف لگا ، جس نے بیٹ کی اندرونی کھال کو کا نے دیا اور اس نے انہیں قبل کردیا ، چروہ اہل مجد پرٹوٹ پڑا اور عمر جی ہوئے کے علاوہ گیارہ آ دمیوں کورخی کیا۔ پھرانیا خنجرا ہے جی گھونے لیا۔

### زخی حالت میں نماز کی ادا لیگی:

جس وقت عمر میں میں کے خون جاری ہو گیا اور لوگ ہے دریے ان کے پاس آ گئے تو فرمایا کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں مدے

## ر طبقات ابن سعد (صبوم) المسال الم

کہو کہ لوگوں کونما زیڑ ھا کئیں' عمر ہی اندو پر سیلان خون کا غلبہ ہو گیا' جس ہے غثی طاری ہوگئی ۔

ا بن عباس میں پیشن نے کہا کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ عمر ہی پیغیا کواٹھا کے ان کے مکان پر پہنچایا عبدالرخمن می پیغا نے لوگوں کونمازیر ھائی توان کی آواز اجنبی معلوم ہوئی۔ میں برابر عمر چھ ہند ہی کے پاس رہااور وہ بھی برابرغش میں رہے یہاں تک کہ صبح کی روشنی پھیل گئ جب روشنی ہوگئ توانہیں افاقہ ہوا' ہمارے چېروں پرنظر کی اور فرمایا کیالوگوں نے نماز پڑھ کی میں نے کہا جی ہاں' پھر فرمایا کہ اس کا اسلام نہیں جس نے نماز ترک کر دی' وضو کا یانی منگایا اور وضو کیا' نماز پڑھی اور فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس مین پیشاها واور دریافت کرو که مجھے کس نے قل کیا۔

قاتل کے متعلق نفتیش:

میں نکلا' مکان کا درواز ہ کھولاتو لوگ جمع تھے جوعمر تن ہؤر کے حال سے ناواقف تھے میں نے دریافت کیا کہ امیر الموشین کو کس نے قبل کیا' ٹولوگوں نے کہا کہ انہیں اللہ کے دشمن ابولؤلؤ' مغیرہ بن شعبہ ؓ کے غلام نے خنجر مارا ہے۔

میں اندر کیا تو عمر مخاد مجھ پرنظر جائے ہوئے خردریافت کرنے لگ جس کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ عرض کی مجھے امیرالموثنین نے اس لیے بھیجا تھا کہ قاتل کو دریافت کروں میں نے نوگوں ہے گفتگو کی نوان کا دعویٰ ہے کہاللہ کے دشمن ابولوکو مفیرہ بن شعبة كے غلام نے تنجر مارا'اس نے آپ كے ساتھ ايك جماعت كو بھی تنجر مارا' بھرخو دکتی كرلى۔

فر مایا اسب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میرا قاتل ایسے خص کونییں بنایا جواللہ کے سامنے اس تجدے کی بنا پر مجھ ہے جت کرے جوبھی اس نے کیا ہو عرب ایسے نہیں جو جھے آل کرتے۔

علاج معالحه کی کوشش:

سالم نے کہا کہ پھر میں نے عبداللہ بن عمر میں وہ کہتے سنا کہ عمر ہی دین نے فرمایا: میرے یاس طبیب بالبھیجومیرے اس زخم کو و کیھے لوگوں نے عرب کے طبیب کو بلا جھیجا' اس نے عمر میں مدر کونبیذ بلائی' نبیز جس وقت زیر ناف کے زخم سے نگلی تو خون کے مشابه ہوگئی۔

میں نے انصار میں سے ایک دوسر سے طبیب کو بلایا تھر بنی معاویہ میں سے (ایک طبیب کو) بلایا اس نے انہیں دودھ بلایا تو وہ بھی زخم سے اس طرح نکلا کہ سفیدی جھلک رہی تھی۔طبیب نے کہا کہ یا امیر المومنین!وصیت کیجئے عمر میں دونے فرمایا کہ بی معاویہ کے بھائی نے مجھ سے بچ کہا'اگرتم مجھ ہے اس کے سوا کہتے تو میں تمباری تکذیب کرتا۔

میت پر رونے کی ممانعت

جس وقت قوم نے ساتولوگ رو نے لکے عمر می دو نے فرمایا کہ مجھ پر شدوو کا جورو ہے وہ چلاجا کے کیاتم نے نہیں ساک رسول الله مَا النَّهُ عَلَيْهِ إِن مِن بِراس كَعَرْيرُون كرون ساعداً بكياجا تا ب

اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر دی دھنا بنی اولا د وغیرہ کی میت پر اپنے پاس کسی رونے والے کوئیں تھہرنے و پتے تھے' عائشہ فادون 'روجہ نی مَالِيْظِ اسپے اعزه کی میت برغم کا ظہار (رویا) کرتی تھیں ان سے عمر فادو کی روایت ہے رسول الله مَالَيْظِ کی صدیث بیان کی گئی تو فرمایا کماللہ عمر وابن عمر شکاند فر پر رحت کرے واللہ ان دونوں نے غلط نہیں کہا' لیکن عمر شکاند کو کھے واقعہ صرف سیہ دوا کہ رسول اللہ مُناکی تیم و حکرنے والوں پر گزرے جواپنی میت پر رورے تھے' تو فرمایا کہ بیلوگ رورہے ہیں' حالانکہ ان کے ساتھی (یعنی میت) پر عذاب کیا جارہاہے' وہ شخص (میت) گنہا رتھا۔

## ابولۇلۇكى رىھىكى آمىز گفتگو:

الی الحوییث سے مروی ہے کہ جب مغیرہ بن شعبہ کا غلام آیا تو انہوں نے ایک سومیں درہم ماہواریا جار درہم روزانہ مقرر کیے ٔوہ خبیث تھا'جب چھوٹے قیدیوں کودیکھا توان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا اور روکے کہتا کہ عرب نے میرا جگر کھالیا۔

جب عمر شاہ من سے ہے آئے وابولؤلؤ وان کے ارادے نے لکا اس نے انہیں اس حالت میں پایا کہ بچے کے وقت بازار کی طرف جارہ بے تھے عبداللہ بن زبیر تفاونو کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اس نے کہا یا امیر المونین ! میرے آقا مغیرہ نے مجھے جزیے کی اتفاف دی ہے جس کی جھے طاقت نہیں فر مایا انہوں نے بچھے کیا تکلیف دی ہے اس نے کہا چاردرم روزانہ فر مایا کہ تو کیا بنا تا ہے اس نے کہا کہ چکیاں اور اپنے باتی کا موں سے خاموش رہا کھر پوچھا کہ تو چکی گئے میں بنا تا ہے اس نے بتایا فر مایا کہ اور گئے میں تو اسے بیجا ہے اس نے انہیں بتایا 'قوفر مایا کہ انہوں نے بچھے کم تکلیف دی۔ جا اپنے مولی کو وہی دیا کہ جو انہوں نے تجھ سے مانگا۔

جب وہ پلٹا تو عمر میں اور نے کہا کہ تو ہمارے لیے ایک چی نہیں بنا دیتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں میں آپ کے لیے ایس چی بناؤں گا کہ بہت سے شہروالے اس کی باتیں کریں گے۔ عمر شی اور اس کے کلام سے پریشان ہو گئے علی میں اور سے ان سے فرمایا کہ تمہاری دائے میں اس نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہایا امیر المونین! اس نے آپ کو دھم کی دی۔ عمر میں اور نے فرمایا کہ اس سے جمیل اللہ کافی ہے۔ میرا گمان میہ ہے کہا ہے کلام سے اس کی مراد غور ہے۔ ( یعنی خوب غور سے چی بنائے گا)۔

عبدالله بن آئي بكر بن حزم سے مروى ہے كما بولؤ كؤنها وند كے قبيلياں ميں سے تھا۔

## ا بولۇلۇ كى خورىشى:

ابوبكر بن العاعبل بن محمد بن سعد نے اپنے والد سے روایت كى كه جب عمر شار و الله الله الله الله الله الله على ال

عبدالله بن نافع نے اپنے والدے روایت کی کوای نے اپنے آپ کو تی کیا یہاں تک کداپ آپ کو آل کرلیا۔ عبداللہ بن عوف الز ہری نے اس کا سر کاٹ لیا۔

سالم بن عبداللہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر تفاظ کو کہتے سنا کہ مجھے ابولؤلؤ نے خنجر مارا اور میں اے صرف کتابی سمجھتار ہائیباں تک کداس نے مجھے تیسری مرتبہ خبخر مارا۔

# ر طبقات این سعد (صدرم) کال من السال من السال من السال من الله من الدین اور محابد کرام کا الله من ال

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر بن الخطاب ٹی ایند کے خبر مارا گیا توبدر کے مہاجرین وانصاران کے
پاس جمع ہو گئے ابن عباس ٹی پین سے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤاور دریافت کروکہ کیاتم لوگوں کے مشورہ وایماء سے بیہوا ہے
جس سے مجھے تکلیف پینی ؟ ابن عباس ٹی پین نکلے اور لوگوں سے دریافت کیا تو قوم نے کہا کہ واللہ ہم تو یہ چا ہے ہیں کہ اللہ ہماری
عمروں سے آپ کی عمر میں اضافہ کردے۔

## مصلى نبوي مَا النَّهُ مَون عمر شي المد سرتكين موكيا:

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر رہی اللہ خود کو مصیبت پہنچائی گئ تو میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا کہ جہم پر زرد تہدیدتھی ان کی ہیبت سے میں صف اوّل چھوڑ ویتا تھا' اس روز میں صف ٹانی میں تھا' وہ آئے اور فر مایا کہ اللہ کے بندونماز پڑھو' صف سیدھی کرلو' پھرانہوں نے تکبیر کہی استے میں دویا تین خبڑ مارے گئے' ابن کے بدن پر زردتہبندتھی جس کو انہوں نے سینے تک اٹھا کے پھر چھوڑ ویا اور کہتے جاتے تھے ''و کان امر اللّٰہ قدر آ مقدور ا" (اور اللّٰہ کا تھم انداز وَ مقرر ہے )' (ابولولو) لوگوں پر ٹوٹ پڑا' اس نے قبل کیا اور دس سے زائد آ دمیوں کو خبی کیا'لوگ اس کی طرف ٹوٹ پڑے اس نے خبر کو مضبوط پکر لیا اورخود کئی کرلی۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر شوہ اور گیا تو وہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے "و کان اموالله قلدراً مقدورا" لوگوں نے قاتل کی جبتو کی جومغیرہ بن شعبہ کاغلام تھا۔اس کے ہاتھ میں ایک جنجر تھا جس کی دودھاریں تھیں جو گیااسے وہ خنجر مارنے لگا اس نے تیرہ آ دمی زخمی کیے جن میں جاریجے اورنومر کئے یا نوخ گئے اور جارم گئے۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جس سال عمر کو مصیبت پہنچائی گئ انہوں نے فجر کی نماز میں "لا اقسم بھلہ البلد" اور "والتین والزیتون"کی سورتیں پڑھیں۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جس وقت عمر بن الخطاب کوننجر مارا گیا تو وہ یہ کہدر ہے تھے '''و تکان امواللّٰہ قلدوا مقدورا''. ابن عمر میں ہونانے عمر میں ہوند سے روایت کی کہ وہ امرائے کشکر کولکھا کرتے تھے کہ ہمار سے پاس کفار کو تکھیٹ کرنہ لاؤ'اس کے مطابق عمل ہوتا تھا' جب انہیں ابولؤ کو نے نینجر مارا تو پو چھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ میں ہوند کا غلام ۔ فر مایا گیا ہیں نے تم لوگوں سے کہانہیں تھا کہ ہمار ہے پاس کسی کا فرکو تکھیٹ کرنہ لاٹا' عمرتم لوگ مجھے پر غالب آ گئے۔

قاتلانة تمله مين مسلمان زخيول كي تعداد:

عروبن میمون سے مروی ہے کہ جس وقت عمر میں ہوئو کو تنجر مارا گیا' میں موجود تھا' اور جس نے انہیں تنجر مارا اس نے تیرہ یا انیس آ ومیوں کو تیجر سے زخمی کیا۔عبدالرمن بن عوف میں ہوئے ہماری امامت کی انہوں نے فیر میں قرآن کی سب سے چھوٹی سور تیں والعصر اور اذا جاء نصر اللّٰه پڑھیں۔

سعید بن المسیب ولینولیے مروی ہے کہ جس نے عمر فقاطرۃ کونی مارا اس نے مع عمر بی دولاک بارہ آ دمیوں کو ای خبر سے زخی کیا اِن بی سے مع عمر می دولا کے چیومر گئے اور چھا چھے ہوگئے۔

## ﴿ طبقاتُ ابن سعد (صديوم) حضرت عمر بني الديئة كرخم كي حالت:

ابن عمر خاست مروی ہے کہ جب عمر خاصد کو تخر مادا گیا تو وہ اٹھا لیے گئے ان پرغشی طاری ہوگئ ہوش آیا تو ہم نے ان کا ہاتھ پکڑلیا عمر خاصد نے میراہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے بیچھے بٹھایا اور مجھ سے سہارالگالیا ان کے زخم سے خون بہدر ہاتھا میں اپنی یہ بیچ کی انگی رکھتا مگر سوراخ بند نہ ہوتا 'انہوں نے وضو کیا اور صبح کی نماز پڑھی 'پہلی رکعت میں "والعصر "اور دوسری میں "قل یاایھا الکافیرون" پڑھی۔

آلهُ لَلَ:

نافع ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ہی الاند نے وہ چھری دیکھی جس ہے مرخی النوں کے گئا انہوں نے کہا کہ کل میں نے یہ ہر مزان اور جفیعہ کے پاس دیکھی تھی میں نے یہ چھا کہ تم دونوں اس چھری ہے کیا کرو گئ تو انہوں نے کہا کہ اس ہے ہم گوشت کا ٹیس کے کیونکہ ہم لوگ گوشت کو چھوتے نہیں عبیداللہ بن عمر ہی اللہ بن عرفی کا کیا تم نے وہ چھری ان دونوں کے پاس دیکھی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں عبیداللہ نے اپنی تلوار کی ان دونوں کے پاس آئے اور تل کردیا۔ عثمان نے انہیں بلا جھبجا وہ ان کے پاس آئے فرمایا کہ جمہیں ان دونوں آدمیوں نے تل پرس نے براہ پیختہ کیا 'وہ تو ہماری پناہ (ذھے ) میں تھے۔ عبیداللہ نے عثمان میں اللہ نے عالی میں ان دونوں آدمیوں نے تل پرس نے براہ پیختہ کیا 'وہ تو ہماری پناہ (ذھے ) میں تھے۔ عبیداللہ نے عثمان میں اللہ بھیجا تو انہوں نے تلوار لٹکا کی 'گڑ کر پچھا ٹر دیا'لوگ اٹھ کران کے پاس آئے اور انہیں ان سے چھڑ ایا۔ جس وقت عثمان نے ناہیں بلا بھیجا تو انہوں نے تلوار لٹکا کی 'گڑ کر پچھا ٹر دیا'لوگ اٹھ کران کے پاس آئے اور انہیں ان سے چھڑ ایا۔ جس وقت عثمان نے انہیں بلا بھیجا تو انہوں نے تلوار لٹکا کی 'گڑ کر پچھا ٹر دیا'لوگ اٹھ کران کے پاس آئے اور انہیں ان سے چھڑ ایا۔ جس وقت عثمان نے نائیں بلا بھیجا تو انہوں نے وہ رکھ دی۔ میکھ کی میں نے دونوں آنہوں نے وہ رکھ دی۔

اسلم نے مروی ہے کہ جب عمر میں میں و گونجر مارا گیا توانہوں نے پوچھا کیس نے جمجے مصیبت پہنچائی لوگوں نے کہا کہ ابولؤ لؤنے اس کا نام فیروز ہے اورمغیرہ بن شعبہ کاغلام ہے فربایا کہ میں نے تم لوگوں کو کافروں میں سے سی کو جمارے پاس گھسیٹ لانے سے منع کیا تھا گرتم نے میری نافر مانی کی۔

#### زخی حالت میں بھی نماز کا اہتمام:

مسور بن مخرمہ سے مردی ہے کہ عمر ٹھارٹو کے زخمی ہونے کے بعد ابن عباس ٹھارٹنان کے پاس آئے اور عرض کی نماز (پڑھ لیجئے ) فرمایا ٔ اچھا 'اس آ دمی کلاسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کوضا کئے کردیاانہوں نے نماز پڑھی حالا نکدزخم سے خون بہہ رہاتھا۔

مسور بن مخر مدے مروی ہے کہ عمر میں دور تو جب زخمی کیا گیا تو ان پر بہوشی طاری ہونے لگی کہا گیا کہ نماز جیسی چیڑ ہے تم لوگ ہرگز انہیں پریشان نہ کرو گے ( یعنی ان ہے نماز پڑھنے کو کہو گے تو وہ ہرگز پریشان نہ ہوں گے ) بشر طیکہ ان میں جان ہو کہا گیا نمازیا امیر الموشین! نماز پڑھ کی گئی ہے وہ ہوشیار ہو گئے فرمایا کہ نماز 'اے اللہ تب تو لے لے جس نے نماز ترک کردی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ انہوں نے نماز پڑھی حالا تکہ ان کا زخم خون بہار ہاتھا۔

مسود بن مخر حدست مروی ہے کہ جس وقت عمر شاہد کو تی مارا گیا تو میں اور این عباس شاہد نان کے پاس گئے نماز کی افران کہددی گئی تھی، کہا گیا یا امیر المونین نماز انہوں نے اپنا سرا تھا یا اور فر مایا کہ نماز 'جس نے نماز ترک کردی اس کا اسلام میں

کوئی حصنہیں۔انہوں نے نماز پڑھی حالانکہ زخم خون بہار ہاتھا' طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے انہیں نبیذ بلائی تو وہ خون کے ہم شکل ہو کرنکل گئی' پھراس نے انہیں دودھ بلایا تو وہ سفید نگلا' تب اس نے کہا' یا امیر المومنین' اپنی وصیت کر دیجئے۔انہوں نے اصحاب شور کی کوطلب کیا' اس کا بھی سبب تھا۔

صحابه كى زبان سے اوصاف فاروقى شي شفر كابيان:

ساک سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس میں پیشا سے سنا کہ جب عمر میں ہونو کو خبر مارا گیا تو میں ان کے پاس گیا اور تعریف کرنے لگا' فرمایاتم کس چیز پرمیری تعریف کرتے ہو' خلافت پر' یاغیر خلافت پر۔ میں نے کہا کہ سب پر' فرمایا کہ کاش مجھے اس سے بچا کے نگال ویا جاتا کہ نہ تو ٹو اب مالیانہ عذاب۔

ساک احتفی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس میں ہون کو کہتے سنا کہ میں نے عمر میں ہوند سے کہا کہ اللہ نے آپ کے ذریع سے شہروں کو بنایا اور آپ کے ذریعے سے بہت می فقوح دیں' آپ کے ذریعے سے فلاں کام کیا اور فلاں کام کیا۔ فرمایا کہ جھتے یہ پیند تھا کہ میں ان سے اس طرح نجات یا جاتا کہ نہ تو اب ہوتا نہ عذا ہے۔

زیدین اسلم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب عمر بن الخطاب کی وفات کا وفت آیا تو فرمایا کہ تم لوگ امارت میں مجھ پر رشک کرتے تھے' واللہ مجھے یہ پبند ہے کہ میں کسی طرح بھی نجات یا جاؤں' نہ بچھ مجھ پر ہونہ میرے لیے ہو۔

سلیمان بن بیار نے ولید بن عبدالملک سے بیروایت بیان کی تو مالک نے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا 'سلیمان نے کہا' یا مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔

مسور بن مخرصہ سے مردی ہے کہ عمر میں ہوئی جب زخمی کیے گئے تو اس کی شب کو وہ اور ابن عباس میں ہیں ان کے پاس گئے مسج ہوئی تو لوگوں نے انہیں گھبرا دیا اور کہا کہ نماز' وہ گھبرا گئے اور فر مایا کہ ہاں' اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز ترک کر دی' پھرانہوں نے نماز پڑھی' حالا فکہ زخم خون بہار ہے تھے۔

حضرت ام کلثوم کی گریپه وزاری:

ابن عباس شاہر من سے مروی ہے کہ میں علی شاہر کے ساتھ تھا کہ شور سناعلی شاہر ہو گئے اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگیا' ہم ان کے پاس اس مکان میں گئے جس میں وہ تھے۔ علی شاہد نے پوچھا کہ بیر آ واز کیا ہے۔ کسی عورت نے کہا کہ عمر شاہد کو گئیں۔ اس طبیب نے کہا کہ جھے آ پ شام کرتے نہیں دکھائی مرتف ہو کا گئی اور دو دھ پلایا تو وہ بھی نکل گیا۔ اس طبیب نے کہا کہ جھے آ پ شام کرتے نہیں دکھائی دستے۔ للبذا آ پ جوکرنا چا ہیں کر لیجئے' ام کلٹوم نے کہا ہائے عمر شاہد ان کے ہمراہ عور تیں تھیں وہ بھی رونے لکیس اور سارا گھر رونے ہے گونے اضاد عمر شاہد نے فرمایا کہ واللہ اگر میرے لیے تمام روئے زمین کی چیزیں ہوتیں تو آ خرت کے متعلق جواطلاع دی گئی ہے اس کے خوف سے میں اے فدیے ہیں وے دیا۔

بارگاه فاروقی منی شفهٔ میں حضرت ابن عباس من شفهٔ کاخراج متحسین :

ابن عباس مندون في كها كروالله مجمع اميد مع كرآب اس بول كوسوائ اس مقدار ك ندد يكسيل كر جتنا الله تعالى في

الطبقات ابن سعد (مقدم) المسلك المسلك

فرمایا ہے وہان منکم الاوار دھا جہاں تک ہم جانتے ہیں آپ امیر المونین اور سید المونین ہیں' کتاب اللہ سے فیصلہ کرتے ہیں اور برابر سے تقسیم کرتے ہیں۔ انہیں میر اقول پیند آیا تو سید ھے ہوکر بیٹھ گئے' فرمایا اے ابن عباس میں پیش کیا تم اس کی میرے لیے گوائی دوگے؟ میں رکا تو انہوں نے میرے شانے پر ہاتھ مار ااور فرمایا کہ اے ابن عباس میں پیش میرے لیے اس کی گوائی دینا' میں نے کہا جی بال میں گوائی دوں گا۔

#### طبتی معائنه:

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ جب عمر تفاظ و خی کیے گئے تو لوگ ان کے پاس آنے لگئے ایک تخص سے فرمایا میرازخم دیکھواس نے ہاتھ اندرڈ ال کے دیکھا فرمایا تم نے کیا محسوس کیا 'اس نے کہا کہ میں اسے اس حالت میں پاتا ہوں کہ آپ کی صرف وہی رگ باقی رہ گئی ہے جس سے آپ تھا نے حاجت کرتے ہیں فرمایا کہتم سب سے زیادہ سے اور سب سے زیادہ اچھے ہو گھراس خص نے کہا کہ واللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی جلد کو آگ بھی مس نہ کرے گئ انہوں نے اس کی طرف دیکھا 'ہم لوگ ان کی خوبیاں بیان کر کے دونے اس کی طرف دیکھا 'ہم لوگ ان کی خوبیاں بیان کر کے دونے اس کی طرف دیکھا تم ہماراعلم بہت کم ہے اگر میں کہ کہ تا ہم ہوتا کہ جا اس کی فران کے لیے ہمارے دل بھر آئے (اس محص سے ) فرمایا کہ اسے فلال اس کے متعلق تمہاراعلم بہت کم ہے اگر میرے لیے زمین کی تمام چزیں ہوتیں تو میں فروادہ امور کے ہول سے ان کوف سے میں دے دیتا۔

محمد سے مردی ہے کہ ابن عباس جی شنانے کہا کہ جب عمر جی شند کے سانچے کی سیج ہوئی تو میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے
ان کوا تھایا 'ہم نے ان کو گھر میں پہنچا دیا 'کسی قد رافاقہ ہوا تو فرما یا کہ مجھے کس نے مصیبت پہنچائی۔ میں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ "کے
غلام ابولو کو نے فرما یا بیتہا رہے ساتھیوں کا عمل ہے میں چا ہتا تھا کہ مدینۃ النبی شاہیے ہیں قید یوں میں سے کوئی کا فر داخل نہ ہو گرتم
لوگ اتنا مجھ پر غالب آگے کہ میری عقل مغلوب ہوگئ میری طرف سے دو باتیں یا در کھو کہ بیں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اور نہ بی نے
کالہ (وہ میت جس کے در ثے میں نہ اولا و ہونہ والدین ) کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ، حمد کے علاوہ دوسروں نے بیروایت کی کہ
انہوں نے فرمایا 'میں نے دادااور بھائی کی میراث کا بچھ فیصلہ نہیں کیا۔

### تين باتول ميس كوئى فيصلنهيس كيا:

این عباس خارجی سے مروی ہے کہ جب عمر خارو کو مصیبت پہنچائی گئ تو میں ان کے پاس گیا اور کہا یا امیر المومنین آپ کو صرف اس مخص نے مصیبت پہنچائی جس کا نام ابولؤ کؤ ہے۔ فر مایا کہ میں تم لوگوں کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے تین باتوں میں کوئی فیصلہ نہیں کیا سوائے اس کے کہمیں تم ہے جو پچھے کہتا ہوں کہ میں نے غلام میں ایک غلام اور بائدی کے لڑکے میں دوغلام کیے۔ حضرت ابن عماس مخاد میں باتوں کی وصیبت:

ابن عباس عندوں نے بھرے میں بیان کیا کہ جس وقت عمر بن الخطاب عندوں کو نی ارا گیا تو میں ان لوگوں میں پہلا مخض تقاجوان کے پاس آئے عمر میں دوئے فرمایا کہ مجھ سے تین با تیں یا در کھو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ مجھے نہ پاکیس کے میں نے کلالہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا' میں نے لوگوں پر کسی کو خلیفہ نہیں بنایا' اور میر اہر غلام آزاد ہے۔لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بنا ویجئے' فرمایا اس میں سے میں جو بھی کروں تو اس کو انہوں نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر تھے۔اگر میں لوگوں کے امر کو ان کے لیے چھوڑ

## كر طبقات ابن سعد (منسوم) كالمستحق المال المستحق المال المستحق المراش اورمحابه كراش كا

دوں تواسے نبی مظافیر نبھی چھوڑا ہے اوراگر میں خلیفہ بنا دوں تو ابو بکر جی ہو بھی جو بھی ہے بہتر مضطیفہ بنایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جنت کی خوش خبری ہو کہ آپ نے رسول اللہ طافیر کا گھ کی صحبت اٹھائی اور طویل صحبت اٹھائی آپ امر سلمین کے والی ہوئے تواسے توی کر دیا اور امانت کو اداکر ویا فر مایا تمہارا مجھے جنت کی خوشخری دینا 'توقتم ہے اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ اگر میرے لیے دنیا و مافیہا ہوتو قبل اس کے کہ مجھے خبر کاعلم ہو جو میرے سامنے ہے اس کے ہول سے بیسب فدیے میں دے دول 'تمہارا مسلمانوں کی حکومت کے بارے میں کہنا تو واللہ مجھے یہ پہند ہے کہ یہ کفاف (برابر سرابر) ہو کہ نہ بچھ میرے لیے ہونہ بچھ میرے اور جو سرے اور بہولیکن تم نے جورسول اللہ مظافیر کی صحبت کے بارے میں بیان کیا 'توبیتو ہے۔

الی سعید الحدری ہے مروی ہے کہ جس وقت عمر شی افرد کو ننجر مارا گیا تو میں انیس میں سے نوال شخص تھا چنا نچے ہم نے انہیں اندر پہنچایا تو ہم سے اشتد ادور دکی شکایت کی۔

کعب ہے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایبا پادشاہ تھا کہ جب ہم اس کاذکرکرتے تو عمر شاہ ہے اور جب عمر شاہ ہے کہ وہ عمر شاہ ہے کہ اس کے پہلو میں ایک نبی سے جن پروی کی جاتی ہی اللہ نے ان نبی سائی ہے ہے اس کے کہا وہ اس سے کہدیں کہ تہمیں جوعہد کرنا ہوکرلواور مجھا بنی وحیت لکھ کردے دو کیونکہ تم تین دن تک مرجاؤ کے ان نبی شائی ہے اس کی خبردی ، جب تیسرا دن ہواتو وہ باوشاہ تخت اور دیوار کے ورمیان پڑگیا۔ اللہ کی طرف گڑگڑ ایا اور کہا کہ اے اللہ اگر تھے معلوم ہے کہ میں عمر کرنا تھا اور بیل چناں تھا اور چنین تھا تو میری عمر میں انتخاصا ورچنین تھا تو میری عمر میں اتنا اضافہ کردے کہ میرے بچ برے ہوجا کی اور دعیت بوھ جائے اللہ نے اپنی کووی کی کہ اس بادشاہ نے بیاور یہ کہا اور اس نبی اتنا اضافہ کردے کہ میرے بچ برے ہوجا کی اور دعیت بوھ جائے اللہ نے اپنی کووی کی کہ اس بادشاہ نے بیاور بیکہا اور اس نبی عربی بیدرہ سال کا اضافہ کردیا۔ اس زمانے میں اس کے لڑے بھی برے ہوجا کیں گے اور دعیت بھی بیوھ جائے گ

عمر تفاه و کنتیز مارا گیا تو کعب نے کہا کہ اگر عمر تفاه و بھی اپنے پروردگارے دعا کریں تو انہیں ضرور باتی رکھے گا' عمر تفاه و کواس کی خبر دی گئی تو فر مایا کہ اے اللہ تو مجھے عاجز ہونے اور نشانہ ملامت بننے سے پہلے اٹھالے۔ حضرت ابن عباس تفاه من کی زبان محاس فاروقی کابیان:

کر طبقات این سعد (صنین) کی امارت نے روئے زیمن کوعدل سے جردیا ہے کوئی دوفریق آپی میں جھڑ اکرتے ہیں تو دونوں آپ کے فیصلہ کراٹ کی فیصلہ کراٹ کی فیصلہ کراٹ کی فیصلہ کردیتے ہیں فرمایا کہ مجھے بٹھا دؤ جب بیٹھ گئے تو ابن عباس جھڑا کرتے ہیں تو دونوں آپ کفتگو کا فیصلہ پر (بدرضا ورغبت) اپنا جھڑا ختم کردیتے ہیں فرمایا کہ مجھے بٹھا دؤ جب بیٹھ گئے تو ابن عباس جی پیٹن سے فرمایا کہا تھا تو اس کے انتقاد کی سے اللہ سے ملو گئواس کے آگے میرے لیے اس کی شہادت میں جب اللہ سے ملو گئواس کے آگے میرے لیے اس کی شہادت دو گئے ابن عباس جی پیٹن نے کہا جی ہاں عمر میں پیٹواس سے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کو پیند کیا۔

آخرت بہتر بنانے کی فکر:

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ جس وقت عمر بن النظاب میں النظاب کی النظر نرخی کیے گئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے اور انہیں رخصت کرنے آئے عمر میں النظر نے موسی کے اور انہیں رخصت کرنے آئے عمر میں النظر نے اللہ میں النظر میں النظر کی اللہ میں النظر کی اللہ میں النظر کی اللہ کہ وہ مجھ سے راضی تنے کھر میں نے ابو بکر میں ہوئی کے موجت النظر کی موجت النظائی میں النظر کی وفات بھی اس حالت میں ہوئی کہ میں مطبع وفر ماں بردار تھا ، مجھے بھی اس حالت میں ہوئی کہ میں مطبع وفر ماں بردار تھا ، مجھے بھی اس حالت میں ہوئی کہ میں موان سوائے تہاری اس امارت کے۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ جب عمر فلا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ان کے پاس آنے لگے فرمایا کہ اگر میرے لیے روئے زمین کی تمام اشیابوقیل تو میں انہیں ہول مطلع (قیامت) سے فدیے میں دے دیتا۔

شععی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی مؤند نے زخی ہونے کے بعد دودھ ما نگا' پیا تو زخم سے نکلا' فر مایا اللہ اکبر'ان کے ہم نشین اس پران کی تعریف کرنے لگے تو فر مایا کہ وہ شخص جے اس کی عمر نے دھوکا دیا وہ ضرور دھوکے میں ہے۔ واللہ مجھے یہ پند ہے کہ عن اس سے اس طرح نکل جاؤں جس طرح میں اس میں داخل ہوا تھا' واللہ اگر میرے لیے وہ تمام ہوتا جس پر آفا بطلوع ہوتا ہے تو میں ہول مطلع (قیامت) سے اسے فدید میں دے دیتا۔

آ له ل کا شناخت:

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عبدالرحلٰ بن ابی بمرصد این میں ہونے کہا کہ جس وقت عمر میں ہونہ قتل کیے گئے تو میں ابولؤلؤ کے پاس سے خررااس کے ہمراہ بھینہ اور ہر مزان بھی تھے متینوں سرگوشی کررہے تھے جب میں دفعۃ ان کے پاس پہنی گیا تو وہ بھاگئ ان کے درمیان سے ایک خبخر گر پڑا جس کے دوسرے تھے اور اس کی وھار بچ میں تھی تم لوگ دیکھو کہ جس سے عمر تشاہ ہونہ قتل کیے گئے وہ کون ساختجر ہے انہوں نے وہی خبخر پایا۔ عبدالرحمٰن ابن ابی بمر میں ہونہ نے جس کی صفت بیان کی تھی۔ اُم رمز ان کے قبل کا واقعہ:

عبیداللہ بن عمر تفایش نے بیہ بات عبدالرحمٰن بن ابی بمر خوان سے نی تو وہ گئے اور ان کی تلوار بھی پاس تھی انہوں نے ہر مزان کو پکارا' جب وہ نکل کران کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چال کہ ہم اپنے ایک گھوڑ کے کو پکھیں' وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے' جب وہ ان کے آگے سے گزرا تو انہوں نے اسے تلوار مار دی۔ عبیداللہ نے کہا جب اس نے تلوار کی حرارت محسوس کی تو کہا: ''لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللهُ''.

# الطبقات ابن سعد (صنيوم) المسلام المسلام المسلوم المسل

عبیداللہ نے کہا کہ بیس نے بھینہ کو بلایا جوالحیر ہ کے نصاری میں سے سعد بن ابی وقاص کا رضاعی بھائی تھا'وہ اسے اس رضاعت کی وجہ سے مدینے میں لائے جوان کے اور اس کے درمیان تھی اور مدینے میں لکھنے کی تعلیم دیتا تھا' جب میں نے اسے تلوار ماری تو اس نے اپنی دونوں آئھوں کے درمیان صلیب کا اشارہ کیا' عبیداللہ روانہ ہوئے اور انہوں نے ابولؤلؤ کی چھوٹی لڑکی کوتھی جو اسلام کا دعویٰ کرتی تھی' قمل کردیا۔

عبیداللہ بن عمرا ورغمر و بن العاص دی پین کے مابین تنازیہ:

عبیداللہ نے بیارادہ کیا کہ اس روز مدینے میں کی قیدی گوبغیر آل کیے نہ چھوڑی گے مہاجرین اوّلین ان کے پاس جمع ہو گئے انہوں نے منع کیا اور دھمکایا تو انہوں نے کہا واللہ میں ان کواور دوسروں کوضرور قبل کردوں گا انہوں نے بعض مہاجرین پر بھی تعریض کی عمرو بن العاص می الفاد ان کے ساتھ رہے اور انہیں تکوار دے دی جب انہوں نے تکوار دے دی تو ان کے پاس سعد بن الی وقاص می الفاد آئے ان دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کا سرپکڑ ااور با ہم کونے لگے یہاں تک کہ ان کے درمیان پڑک انہیں روکا گیا۔

عببيرالله بنعمر خالة منااور حضرت عثمان مخالة غيل جفكرا:

قبل اس کے کہان راتوں میں عثمان میں ہوئے سے بیعت کی جائے عثمان آئے 'انہوں نے عبیداللہ پرحملہ کیا اور دوٹوں باہم دست وگر بیان ہوئے ۔جس روز عبیداللہ نے ہفینہ اور ہر مزان اور ابولؤ کو کی کڑکی کوٹل کیا لوگوں پر زمین تاریک ہوگئ ان کے اور عثمانؓ کے درمیان بچے ہیجاؤ کیا گیا۔

جب عثمانٌ خلیفہ بنا دیئے گئے تو انہوں نے مہاجرین وانصار کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس مخص کے آل کے بارے میں مشورہ دو جس نے دین میں وہ دخنہ پیدا کیا' جو پیدا کیا' مہاجرین نے ایک بات پراتفاق کرلیا اور عثمان جی ہوئہ کی اکثریت عبیداللہ کے ساتھ تھی جو جھینہ وہر مزان کے لیے کہتے تھے کہ خدا ان دونوں کو دور کر دے۔ شایدتم لوگ یہ جیا ہتے ہو کہ عمر بڑی ہوئے دی جیان کے بیٹے کو کر دو۔

اس معاملے میں شور وغل اور اختلاف بہت ہوگیا۔عمرو بن العاص نے عثان سے کہا کہ یا امیر الموسین یہ واقعہ تو آپ کی خلافت کے آغاز سے پہلے ہوا للدا آپ ان سے ورگز رہیجے۔عمر وکی تقریر سے لوگ منتشر ہو گئے عثان بھی بازآ گئے اور دونوں آدمیوں اور لڑکی کاخوں بہادے دیا گیا۔

عبدالله بن عمر شاہرین نے فرمایا کہ اللہ هف میں شائز پر رحمت کرے وہ ان لوگوں بیس سے تھیں جنہوں نے عبیداللہ کوان لوگوں کی قر اُت پر بہاور بنایا۔

موی بن بعقوب نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہاس روزعثان میں نیوعبیداللہ بن عمر میں این سے ہاتھا پائی کرنے لگے ا

## الطبقات ابن سعد (صدرم) المستحد المستحد

میں نے عبیداللہ کی پیشانی کے بال عثان کے ہاتھ میں دیکھے اس روز زمین لوگوں پر تاریک ہوگئ تھی۔

ابی وجزہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اس روز عبیداللہ کو اس جالت میں دیکھا کہ وہ عثمان ﷺ ہا تھا پائی کررہے سے عثمان ٹئھٹو کہدرہے سے کہ خدا تھے غارت کرے 'تو نے ایسے مخص کوتل کر دیا جونماز پڑھتا تھا اور چھوٹی بچی کو اور ایک دوسرے شخص کو جورسول اللہ سٹا پیٹو کے ذھے (ضان وامان) میں تھا' تیرا چھوڑ دینا حق نہیں ہے' پھر تعجب ہے کہ جس وقت وہ والی ہوئے انہوں نے اس کوان کی رائے والی ہوئے انہوں نے اس کوان کی رائے پرچھوڑ دیا۔

فرزندعمر رئيالائد کي جذباتي کيفيت:

محمود بن لبیدے مردی ہے کہ اس روز عبیداللہ ایک جنگلی درند کے کی شکل میں تنے وہ عجمیوں کوتکوار ہے رو کئے لگئ یہاں تک کہ قید خانے میں قید کردیے گئے' میں خیال کرتا تھا کہ اگرعثان میں ہؤوالی ہوں گے تو انہیں قبل کردیں گے اس لیے کہ جو پچھانہوں نے ان کے ساتھ کیا میں نے دیکھاتھا' رسول اللہ شائیٹیٹا کے اصحاب میں وہ اور سعد سب سے زیادہ ان پرسخت تھے۔

حضرت عمر تنيالدونه كي حضرت حفصه طي الدوني كووصيت:

ابن عمر میں این عمر وی ہے کہ عمر میں این نے عقصہ میں این کو وصیت کی جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے آل عمر میں این کا برکووصیت کی۔

قادہ سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب شاہدنے جہارم (ترکہ میں سے چوتھائی حصہ) کی وصیت کی۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب شاہدنے اپنی وصیت میں کسی کوگوا نہیں بنایا

#### حضرت عمر شياسة عنه كا وقف نامه:

ابن عمر میں میں میں میں ہے کہ عمر میں ایک زمین ایک زمین (حصے میں) ملی تھی۔ وہ نبی من الیونی کے پاس آئے آپ سے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ جھے خیبر میں ایسی زمین ملی کہ بھی کوئی مال نہ طاجواس سے زیادہ نفیس ہوتا' آپ اس کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں فرمایا اگرتم چا ہوتو اس کی اصل روک لواور اسے تصدق کر دواور اس کی پیداوار خیرات کردو) عمر میں ہوئی فرمایا اسے تصدق کر دیا ہے کہا کہ اس کی اصل نہ بچی جائے گی نہ بہد کی جائے گی اور نہ میراث میں دی جائے گی۔ انہوں نے اس کوفقر اءاور قرابت داروں اور غلاموں کی اور قرضداروں کی آزادی اور جہاداور مسافر اور مہمان کے لیے اس طرح وقف کیا کہ جواس کا متولی ہو حدثری کے اندررہ کراس میں سے کھالے تو کوئی گناہ نہیں اور اس میں سے غیر متمول دوست کوئی کھالے۔

بروایت ابن سیرین بجائے غیرمتمول کے''غیرمتا تک مالاً'' ہے بعنی جس کے پاس مال جمع نہ ہو۔

ا بن عوف نے کہا کہ مجھ سے ایک مخض نے بیان کیا کہ اس نے (یہ وقف نامہ) کسی چمڑے کے فکڑے یا سرخ دفعے میں پڑھا کہ''غیرمتا ثل مالاً''۔

ابن عمر جي دين اس مروي ہے كداسلام ميں جوسب سے بہلے وقف كيا كيا و وتمغ (نام زمين) ہے جوعمر بن الخطاب شي الدر كا

#### ر طبقات این سعد (صنبوم) کال می این اور محالی این سعد (صنبوم) کال می این اور محالی کال می این اور محالی کال می ا وقت اتفا

#### بیت المال سے <u>لئے گئے قر</u>ض کی واپسی

عثان بن عروہ ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بن الذہ ہے المال ہے اسی ہزار درہم قرض لیے سے عبداللہ بن عمر شارین کو بلایا اور فر مایا کہ اس قرض میں عمر شارین کے اموال نی ڈالو پورا ہوجائے تو خیرور نہ بنی عدی ہے ماگواں کے بعد بھی پخیل نہ ہوتو قریش سے مانگواوران کے آگے نہ برطو عبدالرحمٰن بن عوف شارین نے کہا کہ آپ بیت المال سے کیوں نہیں قرض لے لیت کہ اسے اداکر دین فر مایا معاذ اللہ تم اور تمہمارے ساتھی میرے بعد کہوکہ ہم نے تو اپنا حصہ عمر شاہد کے لیے چھوڑ دیا ، تم تو مجھاس سے تعلی دے دو مگراس کا خمیاز ہمیرے چھچے ہواور میں ایسے امر میں پڑجاؤں کہ بغیراس سے دہائی کے نجات نہ ملے۔ پھرعبداللہ بن عمر شاہد نوان کے فرمایا کہ تم اس کے ذمہ دار ہوجاؤ ، وہ ذمہ دار ہو گئ عمر شاہد واس وقت تک دفن نہیں کیے گئے جب تک کہ ابن عمر شاہد نوان کی اور متعددانصار کو اپنے او پرگواہ نہ بنالیا 'تدفین کو ایک جمعہ بھی نہ گزرا کہ ابن عمر شاہد نا کی سبکدوثی پرگواہوں کو حاضر کیا۔

تجهير وتكفين كے متعلق ہدايات:

لیٹ نے مدینۃ النبی طاقیۃ کے ایک شخص ہے روایت کی کہموت کے وقت عمر بن الخطاب میں ہونو نے اپنے فرزند عبید اللہ کو وصیت کی کہ بیارے بیٹے!ایمان کی خصلتوں کولا زم پکڑنا عرض کی ارشاد ہووہ کیا ہیں ۔ فرمایا گرما کی شدت میں روزہ رکھنا' تلوارے وشمنوں کاقتل کرنا' مصیبت پر صبر کرنا' سردی کے دن اچھی طرح وضوکرنا' ابر کے دن نماز میں تبجیل کرنا اور شراب خوری کوترک کرنا۔ امارت کے غلاموں کی آزادی کا تھکم:

ا بی رافع ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می شاہد نے سعید ابن زید عبد اللہ بن عمر جی شنا اور عبد اللہ بن عباس می شنا سے فر مایا کہتم لوگ جان لو کہ میں نے خلیفہ نہیں بنایا اور عرب کے وہ قیدی جواللہ کے مال میں ہیں ان میں سے جومیرے بعد زندہ رہے وہ

#### 

ابن عمر نفاشنا سے مروی ہے کہ عمر نشاشنا نے موت کے وقت بیوصیت کی کہ امارت کے غلاموں میں سے جونماز پڑھتا ہے وہ آزاد کردیا جائے 'اورا گرمیرے بعدوالی بیرچاہے کہ تم لوگ اس کی دوسال تک خدمت کروتو بیاس کاحق ہے۔ عمال کوا بیک سمال تک پر قر ارر کھنے کی وصیت :

ر بیعہ بن عثان سے مروی کے کہ عمر بن الخطاب شی ہوئد نے وصیت کی کہ ان کے عمال ایک سال تک برقر ارر کھے جا کیں ' عثان شی ہوئد نے انہیں ایک سال برقر اررکھا۔

#### حضرت سعد بن وقاص شياه نيخ كي صفاكي:

عامر بن سعد سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تفاید نے فر مایا اگرتم لوگ سعد کو والی بناؤ تو یہی مقصود ہے ورنہ والی انہیں اپنا مثیر بنا لے میں نے انہیں ناراضی کی وجہ سے معز ول نہیں کیا ہے۔

#### حضرت عمر منی الدند کی عاجزی اور تقوی:

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ عمر تفایق نے عبداللہ بن عمر تفایق سے جب کہ ان کا سران کے آغوش میں تھا' فرمایا: میرارخسارز مین پر رکھ دو' عرض کی' آپ کواس سے کیا کہ وہ زمین پر ہو یا میری آغوش میں' فرمایا: زمین پر رکھ وو پھر تین مرتبہ فرمایا کہاگراللہ نے میری مغفرت نہ کی تومیری اور میری ماں کی خزابی ہے۔

عبدالله بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی تنظ کو دیکھا کہ انہوں نے زمین ہے ایک تکا اٹھایا اور فرمایا' کاش میں بیتنکا ہوتا' کاش میں نہ پیدا کیا جاتا' کاش میری ماں مجھے نہ جنتی' کاش میں کوئی چیز نہ ہوتا' کاش میں نسیا موتا ( بیغی مالکل مٹ حاتا )۔

## سیدنا فاروق اعظم شیانیه کی خری کلمات:

عثان بن عفان می این مالت میں اس حالت میں ان کے پاس گیا کہ سران کے فرزند عبداللہ بن عمر میں ان کی آغوش میں تھا۔ ان سے فرمایا کہ میرار خسار زمین پررکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ میرکی ران اور زمین تو بالکل میساں ہیں فرمایا: میرار خسار زمین پررکھ دو' دو سری یا تبسری مرتبہ (یہ بھی فرمایا کہ ) تمہاری ماں نہ رہے' پھرا ہے دونوں پاؤں بلائے میں نے انہیں کہتے سا کہ میری اور میری ماں کی خرابی ہے'اگر اللہ نے میری مغفرے نہیں کہتے سا کہ میری اور میری ماں کی خرابی ہے'اگر اللہ نے میری مغفرے نہیں کہتے سا کہ میری اور میری ماں کی خرابی ہے'اگر اللہ نے میری مغفرے نہی کہتے سا کہ میری اور میری ماں کی خرابی ہے'اگر اللہ نے میری مغفرے نہی کہتے سا کہ میری اور میری ماں کی خرابی ہے'اگر اللہ نے میری مغفرے نہی کہتے سا کہ میری اور میری ماں کی خرابی ہے'اگر اللہ نے میری مغفرے نہیں کہتے سا کہ میری اور میری ماں کی دور جریرواز کرگئی۔

عثمان مین اور میری مال کی خرایی سے کہ آخری کلمہ جوعمر میں ہوئے سے فرمایا بہال تک کہ قضا کر گئے بیر تھا کہ 'اگراللہ نے میری مغفرت نہ کی تو میری اور میری مال کی خرابی ہے'۔

سالم بن عبداللہ کے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدنے فرمایا کاش میں ہرگز پھے نہ ہوتا' کاش میں نسیا منسیا ہوتا انہوں نے تنکے یالکڑی کے مثل کوئی چیزا پنی چا در میں سے لی اور فرمایا کہ کاش میں اس کے شل ہوتا ۔

## المعاف ان سعد (صليوم) المسلك ا

ابن ابی ملیکہ ہے مروی ہے کہ عثان بن عفان میں دنونے عمر بن الخطاب شدود کا سراپی آغوش میں رکھ لیا تو فر مایا کہ میرا سرز مین پررکھ دو۔ اگر میری مغفرت نہ ہوئی تو میری اور میری مال کی خرابی ہے۔

ابن ابی ملیکہ ہے مروی ہے کہ جب عمر تکا اللہ کو تنجر مارا گیا تو کعب روتے ہوئے اور بیہ کہتے ہوئے دروازے پرآئے کہ واللہ اگرامیر المونین اللہ پرتم کھالیں کہ وہ انہیں مہلت وے ویتو ضرور انہیں مہلت دے دے گا۔ ابن عباس جی الن اللہ پاس کے پاس آئے اور کہایا امیر المنومین بیکعب میں جو بیہ کتے ہیں فرمایا تاب تو واللہ میں اس سے نہیں مانگوں گا 'پھر فرمایا: اگر اللہ نے میری مغفرت نہی تو میری اور میری ماں کی خرابی ہے۔

#### حضرت حفصه فقالأنها كيساته كفتكو

مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ جب عمر جی افیاد کو مصیبت پہنچائی گئ تو ان کے پاس هف جی افیا آئیں اور رسول اللہ مثل آئی ہے کہ جب عمر جی افیاد کو مصیبت پہنچائی گئی تو ان کے پاس هف جی اللہ علی آئی ہے بٹھا دو اللہ مثل آئی ہے کہ جب اور امیر الموشین کہ کے پکارا تو آپ نے ابن عمر جی ایسی سے عبداللہ نے اس جی بٹھا دو میں جو سنتا ہوں اس پر جھے مبری ہو بیال بیان کرنے سے مع کرتا ہوں تمہاری آ کھ پر جھے قابوئیس ہے جس میت کی وہ خوبیاں بیان کرنے سے مع کرتا ہوں تمہاری آ کھ پر جھے قابوئیس ہے جس میت کی وہ خوبیاں بیان کی جاتی ہیں جو اس میں نہیں جی تو ملائکہ اسے لکھ لیتے ہیں۔

#### گریپروزاری کی مذمت دممانعت:

انس بن مالک فاهدو سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بناه دو کو جب خنجر مارا گیا تو هصه میں دونا قدرے بلند آواز سے روئیں۔فرمایا اے هفصه فاهدونا کیا تم نے نبی سالٹیلی کو پیفر ماتے نہیں سنا کہ جس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اس پر عذا ہے کیا جاتا ہے۔ صبیب بھی بلند آواز سے رویا تو عمر میں ہدونا یا اے صبیب تمہیں معلوم نہیں کہ جس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اس پر عذا ہے اس پر عذا ہے۔ سبیب بھی بلند آواز سے رویا جاتا ہے اس پر عذا ہے اس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اس پر عذا ہے اس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اس پر عذا ہے اس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اس پر بلند آواز سے رویا ہے رویا ہے

محدے مروی ہے کہ جب عمر محادر کو مصیبت پہنچائی گئ تو انہیں اٹھا کراندر لے گئے۔ صہیب نے کہا ہائے برا در افر مایا تم پرافسوں ہے'ا ہے صہیب تنہیں معلوم نہیں کہ جس پر بلندآ واز سے رویا جاتا ہے اس پرعذاب کیا جاتا ہے۔

محمد بن سیرین سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب جی دونہ کوجس وقت خنجر مارا گیا تو ان کے پاس شریت لایا گیا جو (پیتے ہی) زخم سے نکل آیا۔صہیب نے کہا' ہائے عمر جی ادارا آپ کے بعد ہمارا کون ہے' عمر جی ادارے کہا تھیرو' براورم تہمیں معلوم نہیں کہ جس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اس پر عذا ب کیا جاتا ہے۔

الى برده نے اپنے والدے روایت کی کہ جب عمر تفاسف کو تنجر مارا گیا تو صہیب بلند آوازے روتے ہوئے سامنے آئے ، عمر میں مدونے فر مایا کہ کیا (مجھ پرروتے ہو) انہوں نے کہا' ہاں' فر مایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ می تیزانے فر مایا کہ جس پررویا جاتا ہے اس پرعذاب کیا جاتا ہے۔

عاکشہ میں وقامے مروی ہے کہ میر کفار) وہ ہیں جن کے مردول پران کے زندول کورونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔ ابن

## كر طبقات ابن سعد (عتيرم)

عمر تفار شناسے مروی ہے کہ عمر شفاہ نے اپنے عزیز وں اور گھر والوں کوایے او پررونے سے منع کیا۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدونے تین دن تک انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جن میں وہ زخمی کے گئے تھے۔

#### ا مى عائشه شي النبيا كى اجازت سے حجر و نبوى ميں تدفين:

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر بن الخطاب میں اینونے عائشہ میں اینونے سے کہلا بھیجا کہ اجازت دیجئے کہ اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں' انہوں نے کہا' واللہ! ہاں راوی نے کہا کہ (عمرؓ کے بعد )جب صحابہ میں اللہ شخص ان سے بوچھتا تھا تو وہ کہتی تھیں نہیں' واللہ میں کھی کی کا کہنا نہ مانوں گی ۔

ما لک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می النونے نے اپنی زندگی ہی میں عائشہ میں اخوازت جا ہی انہوں نے ان کے لیے اپنی کو تھری میں دفن ہونے کی اجازت وے دی وفات کا وفت آیا تو فر مایا کہ جب میں مرجاؤں تو ان سے پھرا جازت لے لینا'اگروہ اجازت دے دیں (تو خیر )ورندانہیں چھوڑ وینا (یعنی اصرار نہ کرنا) کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں انہوں نے میرے غلبے کی وجہ سے اجازت نہ دے دی ہو۔ ان کا انتقال ہوگیا تو عائشہ میں ہورات ان لوگوں کو اجازت دی۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ جب عمر میں ہوئے نے عائشہ میں پینے کراس امری اجازت جاہی کہ انہیں نبی مظافیظ اور ابو بکر میں ہوئے پاس فن کیا جائے تو انہوں نے اجازت دے دی عمر میں ہوئونے کہا کہ کوٹھری تنگ ہے کاٹھی لاو' وہ لائی گئی تو انہوں نے اس کے طول کا انداز ہ کیا اور فر مایا اس مقدار کے مطابق قبر کھودوں

#### حضرت عاكشه شاه منا كالدفين عمر شاه ورك بعدم عمول:

عائشہ میں وفا ہے مروی ہے میں (حجرہ مبارک میں) ہمیشہ اپنا دو پندا تاردی تی تھی اور گھر میں شب خوابی کے معمولی کپڑوں میں رہتی تھی' جب سے عمر بن الخطاب میں وفن کیے گئے میں برابراپنے کپڑوں میں (بے بردگ سے) پر ہیز کرتی رہی' پھر میرے اور قبور کے درمیان دیوار بنا دی گئ 'بعد کو میں معمولی کپڑوں میں رہنے گئی۔ رادی نے کہا کہ انہوں نے ہم ہے نبی سکا تیکٹا اور

## كر طبقات اين سعد (مديوم)

ابوبكروعمر في النفا كي قبري شكل بيان كى - بيقبرين عائشه في النفائي كهريس أيك وتفري مين بين -

حضرت ابوطلحه منيالانو كاحضرت ابن عوف مني لاغذ كر كاپېره:

انس بن مالک تکاہؤہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شکاہؤہ نے اپنی و فات سے ایک تھنے قبل ابوطلحہ انصاری کو ہلا بھیجا اور فرمایا: ابوطلحہ! تم اپنی قوم کے پیچاس انصار کے ہمراہ اصحاب شور کی کی اس جماعت کے ساتھ ہوجاؤ' میں خیال کرتا ہوں وہ اپنے میں سے کسی ایک کے گھر میں جمع ہوں گئے تم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس درواز سے پر کھڑ اہوجا نا اور کسی کوان کے پاس نہجانے وینا' تم انہیں بھی نہ چھوڑ ناتا آ تکہ تیسرادن گزرجائے اوروہ اپنے میں سے کسی کوامیر بنالیں' اے اللہ تو ہی ان پر میرا خلیفہ ہے۔

اسحاق بن عبداللہ بن البطلحہ سے مروی ہے کہ ابوطلحہ مع اپنے ساتھیوں کے عمر کے دفن کے وقت پہنچے پھروہ اسحاب شور ک کے ساتھ ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اپنا معاملہ ابن عوف کے سپر دکر دیا کہ وہ انہی میں سے کسی کومنتخب کرلیں ، تو ابوطلحہ مع اپنے ساتھیوں کے ابن عوف کے دروازے پرر بنے لگئے یہاں تک کہ انہوں نے عثان بن عفان میں ہوئے سے بیعت کرلی۔

قا وہ ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں دنو جا رہنے کو زخی کیے گئے اور پخشنے کوان کی وفات ہو گی۔

#### حضرت عمر شيئ الدينة كي مدت خلافت:

ابوبکر بن اساعیل بن محر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب شاہدہ کو ۲۲ رزی الحجہ ۲۳ ہے ہوم چارشنبہ کو خخر مارا گیا اور کیم محرم ۲۲ ہے گئی۔ خخر مارا گیا اور کیم محرم ۲۲ ہے گئی۔ جغرت سے عمر شاہدہ کی وفات تک بائیس سال نو مہینے اور تیرہ دن کا زمانہ گزرا۔ ۳ رمحرم بوم دو شنبہ کوعثان بن عفان شاہدہ سے بیعت کی گئی۔ عمر شاہدہ کی وفات تک بائیس سال نو مہینے اور تیرہ دن کا زمانہ گزرا۔ ۳ رمحرم بوم دو شنبہ کوعثان بن عفان شاہدہ سے خفلت ہوئی۔ میں نے بدروایت عثان ابن محمد اضلی سے بیان کی تو انہوں نے کہا سوائے اس کے میں نہیں سمحتا کہ تم سے خفلت ہوئی۔ عمر شاہدہ کی وفات ۲۷ رزی الحجہ کوہوئی اورعثان شاہدہ سے ۱۲ رزی الحجہ کوم دوشنبہ کو بیعت کی گئی۔ انہوں نے اپنی خلافت محرم ۲۲ میں سے شروع کی۔ سے شروع کی۔

## حضرت عمر خلاف كاعمر كمتعلق مختلف اقوال

حریرے مردی ہے کہ انہوں نے معاویہ ٹھاؤٹو کو کہتے سنا کے عمر ٹھاؤٹو کی دفات اس وفت ہوئی جب وہ تریسٹوسال کے تھے۔ ابی اسحاق سے مروی ہے کہ عمر ٹھاؤٹو کی وفات اس وفت ہوئی جب وہ تریسٹوسال کے تھے۔محمد بن عمر و نے کہا کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک مدینے میں مشہور نہیں ہے۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی عمر جی ہونا ہو گی تو وہ ساٹھ سال کے تقے بھی ان عمر و نے کہا کہ ہمارے نز دیک بیتمام اقوال سے زیادہ ٹابت ہے ٔ حالا تکہ اس کے سوابھی روایت کی گئی ہے۔

ا بن عمر جی پیشا ہے مروی ہے کہ عمر جی ہوئو کی وفات ہوئی تو وہ پچاس سال سے زائد کے تھے۔ زہری سے مروی ہے کہ عمر منی ہوئو کی وفات ہوئی تو وہ پچپن سال کے تھے۔

محمد بن سعدنے کہا کہ مجھے تا ہت بن عبداللہ ہے بھی اسی کے شل روایت معلوم ہوئی ہے۔

## 

عبدالله بن عمر تفاییخانے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شاہد کوشل دیا گیا اور گفن دیا گیا اور ان پرنماز پڑھی گئی حالا لکہ وہ شہید تنھے۔

ا بن عمر جی پیزا سے مروی ہے کہ عمر جی ہوئو کو گئٹسل وکفن دیا گیا اور حنوط (عطرمیت) لگایا گیا۔ ابن عمر جی پیزان عمر بن الخطاب جی ہوئو کو گئٹسل وکفن دیا گیا' حنوط لگایا گیا اورنما زیڑھی گئ' حالا نکہ وہ شہید تھے۔عبد اللہ بن معقل سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی ہوئونے نے وصیت کی کہ انہیں مشک سے شمل شدیں یا مشک ان کے قریب نہ کڑیں۔

این عمر چید دین سے مردی ہے کہ عمر تفاید ہو کو پانی اور بیری ہے تین مرتبط سل دیا گیا۔ این عمر جی دین سے مردی ہے کہ عمر میں دید کوئٹین چا دروں میں گفن دیا گیا' وکیع نے کہا کہ دو چا دریں سحولی (سوتی ) تھیں اور محمد بن عبداللہ الاسدی نے کہا کہ دو چا دریں صحاری تھیں اورا کیک کرنتہ تھا جس کو وہ بہنتے تھے۔

حسن جی ادام سے مروی ہے کہ عمر میں ادام کو ایک کرتے اور ایک صلّے ( جا ورو تبیار) میں کفن ویا گیا۔

عبدالله بن معقل سے مروی ہے کہ عمر ٹھی ہوئو نے فر مایا : میرے حنوط (عطرمیت) میں مشک نہ ہو فیضیل بن عمر و سے مروی ہے کہ عمر ٹھی ہوئونے نے وصیت کی کہ ان کے ساتھ آگٹِ نہ لے جاتی جائے نہ کوئی عورت ہواور نہ مشک کا حنوط لگایا جائے۔

حضرت صهيب في الدهد في نماز جنازه برها أي:

ابن عکرمہ بن خالد سے مروی ہے کہ جب عمر تفایدو کور کھ دیا گیا کہ ان پر نماز پڑھی جائے تو علی وعثان میں ہون و و اس طرح آئے کہ ان بیں سے ایک دوسر سے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ عبد الرحمٰن بن عوف میں ہوئے کہا اے اولا دعبد مناف تم دونوں قریب آئی گئے دونوں نے اسے س لیا۔ ان میں سے ہرایک نے صہیب سے کہا کہ اے ابو پیچی اٹھوا و ران پر نماز پڑھو۔ صہیب نے ان پر نماز پڑھی۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جب عمر شاہدہ کی وفات ہوئی تو مسلمانوں نے غورکیا مسیب شاہدہ عمر شاہدہ کے حکم سے آئیس فرض نمازیں پڑھاتے مصلوگوں نے صہیب شاہدہ کو آ گے کیا۔انہوں نے عمر شاہدہ زیماز پڑھی۔

ابی الحویرے سے مروی ہے کہ عمر می ہوئی دونے اپنے وصایا میں فرمایا کہ اگر میں اٹھالیا جاؤں تو تین دن تک صہیب می دونہ نماز پڑھا کیں 'تم لوگ اپنے معالمے پراتھا ق کرلواور اپنے میں سے کی ایک سے بیعت کرلو۔ جب عمر می دونوں ہوگئ تو جنازہ رکھا گیا کہ ان پر نماز پڑھی جائے علی وعثان می دونوں میں سے کوئی ان پر نماز پڑھے عبدالرحمٰن بن عوف می دونوں کی دونوں میں سے کوئی ان پر نماز پڑھے عبدالرحمٰن بن عوف میں دونوں کو معلوم ہے کہ دیتمہار سے پر دنہیں ہے اور اس کے متعلق تمہارے سواکسی اور کو تھم دیا گیا ہے کہ میں میں میں دونوں کو معلوم ہے کہ دیتمہار سے سر دنہیں ہے اور اس کے متعلق تمہارے سواکسی اور کو تھم دیا گیا ہے کہ میں میں دونوں کو معلوم ہے کہ دیتمہار کے بڑھے اور اس کے متعلق تمہارے سواکسی اور کو تھم دیا گیا ہے کہ دیتمہار کے بڑھے اور نماز بڑھی ۔

ا بن عمر بنیار بنا این عمر وی ہے کہ عمر بنیار بنا اللہ منافق کے مجد میں نماز پڑھی گئی۔ ابن عمر منیار بنا ہے (دوسرے طریق ہے ) مروی ہے کہ عمر منیار منافذ پر رسول اللہ منافظ کی مسجد میں نماز پڑھی گئی۔

# کر طبقات این سعد (صدّین اورص برای کرای اورص برای کرای اورص برای کرای کرای اورص برای کرای کرای می دخوی میں حضرت عمر می ادافذ کی نماز جنازه:

ابن عمر تفاه من سے مروی ہے کہ عمر میں اور ہو میں نماز بڑھی گئی علی بن حسین میں ہوتا نے سعید بن المسیب سے دریا فت کیا کہ عمر میں ہوئا دیکس نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہاصہ بیب میں ہوئی نے لیے چھا انہوں نے کننی تکبیری کہیں؟ انہوں نے کہا جار۔

الی عبیدہ بن محمہ بن محمار نے اپنے والد سے روایت کی کہ صہیب ٹے نے عمر پر چارتھبیری کہیں۔ صالح بن پزید مولائے اسود سے مروی ہے کہ میں سعیدا بن المسیب کے پاس تھا کہ علی بن حسین شاہر نا گر رے انہوں نے کہا کہ عمر پر کہاں نماز پڑھی گئی جواب دیا کہ قبر ومنبر کے درمیان۔

مطلب بن عبدالله بن خطب سے مروی ہے کہ عمر میں میون نے ابو بکر میں مندر پر نماز پڑھی اور صبیب میں مید نے عمر میں مندور پر نماز

جایر نے مروی ہے کہ عمر میں ہونو کی قبر میں عثمان بن عفان ہیں ہونہ اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل اور صهیب بن سنان اور عبداللہ بن عمر ہے پینزا تر ہے۔

خالدین ابی بکرے مروی ہے کہ عمر خیاہ نیز کو نبی مظافیۃ کے مکان میں دفن کیا گیا ابو بکر جی ہے کہ اس تبی مظافیۃ کے شانوں کے پاس کیا گیااور عمر خیاہ نو کا نبی مظافیۃ کے کولہوں کے پاس۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زیانے میں جب دیواران حضرات سے گرگئ تو اس کی تغییر شروع کی ایک قدم خطا ہر ہوا' جس سے لوگ گھبرا گئے گئال ہوا کہ بید نبی طالیۃ کم کا قدم ہے کوئی ایسا آ دمی شاط جواسے جانتا' یہاں تک کہ عروہ نے ایک قدم نہیں ہے کی جس روز عمر جی دون کے کہا کہ واللہ بید نبی طالیۃ کی کا قدم ہے۔ طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ جس روز عمر جی دون کو مصیبت پہنچائی گئ تو ام ایمن نے کہا کہ آج اسلام کمزور ہوگیا۔

حضرت عمر شيئالنظة كي مدح سرائي:

طارق بن شہاب نے کہا کہ عمر میں دونو کی رائے کی اور کے بقین کے مثل تھی۔عبدالرحن بن عنم سے مردی ہے کہ جس روز عمر میں دونو کی وفات ہوئی اسلام پشت چھرنے لگا' جینے کوئی آ دمی زمین ہے آ ب ودانہ میں ہو'اس کے پاس کوئی آنے والا آئے اور کہے کہ آج اسلام سے نہایت تیز بھا گئے کی احتیاط اختیار کر۔

سالم مرادی ہے مروی ہے کہ عمر می اور پر نماز پڑھ لینے کے بعد عبداللہ بن سلام آئے اور کہا واللہ اگرتم لوگ ان پر نماز پڑھنے میں بڑھ گئے تو ان پر ثنا (مدح) کرنے میں تم لوگ جھے ہے آگے نہ برھوگے تخت کے پاس کھڑے ہوگئے اور کہا کہ یہ کیسے اچھے اسلام کے بھائی میں۔اے عمر می اوٹنا تم حق میں فی بھے اور باطل میں بخیل خوش کے وقت خوش ہوتے ' فضب کے وقت فضب ناک 'تم پاک نظر منے عالی ظرف سے 'نہدح کرنے والے تھے نہ فیبت کرنے والے۔ پھروہ بیٹھ گئے۔

شان عمر رضي الله عنون بأن على رضي الله عند:

جابرے مروی ہے کی فاد عمر فاد عمر فاد کے پاس آئے جو جا درے دھے ہوئے تھے۔انہوں نے ان کے لیے اچھی بات

## المعقاف اين سعد (صدير) كالمحال ١٢٦ كالمحال ١٢٩ المحال الدين اور حابرام المحال

کبی گیرفر مایا کہ روئے زمین پر کوئی مختص ایبانہیں کہ مجھے اللہ سے اس کے نامۂ اعمال کے ساتھ ملٹا اس سے زیادہ پہند ہو جتنا تمہارے درمیان چا در سے ڈھکے ہوئے انسان کے نامۂ اعمال کے ساتھ ( یعنی ان کا نامۂ اعمال اتنا اچھا ہے کہ میں ان کے نامۂ اعمال کے ساتھ خداسے ملنا پیند کرتا ہوں اور کسی کے نامۂ اعمال کو اتنا پیندنہیں کرتا )۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب علی جنائی عبدائد عمر جنائد کے پاس پہنچ تو فرمایا' آپ پر اللہ رحمت بھیج' کوئی شخص مجھے تہارے درمیان اس ڈھکے ہوئے آ دی ہے زیادہ پہنڈ نہیں کہ میں اس کے نامۂ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں ۔

جعفرین محمد نے اپنے والدے روایت کی کہمرین الخطاب میں انتظاب میں وکھن دے دیا گیا اور تا ہوت میں رکھ دیا گیا تو علی میں وزید نے ان کے پاس کھڑے ہوگڑنا کی اور کہا' واللہ مجھے آس جا درہے ڈھکے ہوئے انسان سے زیاوہ روئے زمین پرکوئی پسند نہیں کہ اس کے نامۂ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

الی جعفرے مروی ہے کہ عمر خی اور جب جا درے ڈھے ہوئے تصانوان کے پاس ملی جی اور کہا کہ دوئے زمین پر مجھے اس جا درے ڈھکے ہوئے شخص سے زیادہ کوئی پیئر نہیں کہ میں اس کے نامۂ اعمال کے ساتھ خدا ہے ملوں۔

جعفرین محدنے اپنے والدے روایت کی کیمل میں ہونے عمر نبی ہون کی طرف دیکھا جو چا درے ڈھکے ہوئے سے اور فر مایا کہ مجھے اس چا در پوش سے زیا دہ روئے زمین پر گوئی محض محبوب نہیں کہ میں اس کے مثل نامۂ اعمال کے ساتھ خدا سے ملوں۔ اُبی جعفر نے علی خان فوز سے اسی کے مثل روایت کی۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ علی تفاہدہ عمر تفاہدہ کے پاس جن کی وفات ہو پیکی تھی آئے وہ چاور سے ڈھکے ہوئے تھے فر مایا اللہ آپ پر دحمت کرے واللہ زمین پرکو کی محف ایسانہیں کہ مجھے آپ کے نامہ اعمال سے زیادہ اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملنا پہند ہوں۔

جعفر بن محمہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب عمر تھ دیئو کوشل وکفن دے دیا گیا اور انہیں تابوت پر رکھ ویا گیا تو ان کے پاس علی تھ اور کھڑے ہوئے اور فرمایا: واللہ مجھے اس چاور پوش سے زیادہ روئے زمین پرکوئی پہند نہیں کہ میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ خدا سے ملوں۔

عون بن الی جمنیہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں عمر خی پٹونے پاس تھا'ان پر چا در ڈھا تک دی گئی تھی'علی جی پور اندر آئے'انہوں نے ان کے چبرے سے چا در ہٹائی اور فرمایا: اے ابو هفص اللہ آپ پر رحمت کرے' جھے بی مثل تی کے بعد آپ سے زیادہ کوئی مجبوب نیمیں کہ میں اس کے نامہ کا تحال کے ساتھ اللہ سے طون۔

بسام العیرنی ہے مروی ہے کدمیں نے زید بن علی تفاہ دد کو کہتے سنا کہ علی جند دنے فرمایا ' مجھے سوائے اس جا درے و تھے ہوئے بعنی عمر مختصد نرکے کو کی مختص زیادہ محبوب نہیں کہ میں اس کے مثل نامہُ اعمال کے ساتھ اللہ سے بلوں۔

الی جہضم نے مروی ہے کہ جب عمر ٹھندند کی وفات ہوگئ تو ان کے پاس علی ٹھندند آئے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ پر رحت کرے مجھے اس چا در پوش سے زیادہ روئے زمین پر کوئی شخص مجوب نہیں کہ جو پچھاس کے اعمال ٹامے میں ہے میں اس کے ابن الحفیہ سے مروی ہے کہ میرے والد (علی بی مدید) عمر بی الله کے پاس آئے جو جا درسے ڈھکے ہوئے تھے گھرانہوں نے فر مایا کہ مجھے اس چا در پوش سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کہ میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

عبدالله ابن مسعود می اندور کا حضرت عمر می اندور کوخراج مخسین :

زیدین وہب سے مروی ہے کہ ہم لوگ این مسعود ٹی ایٹ آئے وہ عمر ٹی اید کا ذکر کر کے اتناروئے کہ ان کے آئے اس کے بیات آئے وہ عمر ٹی اید کا ذکر کر کے اتناروئے کہ ان کے آئے اس کے لیے ایک محفوظ قلعہ تھے کہ لوگ اس میں واخل ہوتے اور اس سے نکلتے نہ تھے کی جب میں دواڑ پر گئ لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں۔

زید بن وہب سے مروی ہے کہ میں ابن مسعود تفایق کے پاس قرآن کی ایک آیت کی قرات پوچھنے آیا انہوں نے مجھے اس کی قرات اس طرح بتائی تھی وہ رونے اس کی قرات اس اس طرح بتائی تھی وہ رونے سے کھے بہاں تک کہ بین نے ان کی قرات کے خلاف کہا کہ عمر جی ہوئے کھر فر مایا کہ اس طرح پڑھ جس طرح تہمیں عمر جی ہوئے نے اس کی عبان تک کہ بین نے ان کے آنسونگریزوں کے درمیان دیکھے پھر فر مایا کہ اس طرح پڑھ جس طرح تہمیں عمر جی ہوئے اس کی قرات بتائی واللہ بیا ایک محفوظ قلعہ تھے اسلام اس میں داخل قرات بتائی واللہ بیان نہیں ہوتا ہوتا تھا اور اس سے نکانا نہ تھا 'جب عمر جی ہوئو قتل کر دیے گئے تو قلع میں درزیز گئی اب اسلام اس سے نکانا نہ تھا 'جب عمر جی ہوئو قتل کر دیے گئے تو قلع میں درزیز گئی اب اسلام اس سے نکانا ہے اور واظل نہیں ہوتا ہے

الی وائل سے مروی ہے کہ ہمارے پاس عبداللہ بن مسعود جی ہوئد آئے اور عمر جی ہوئد کی جُر مرگ سائی میں نے کوئی ون ایسانہ دیکھا کہ کوئی ان سے زیادہ رونے والا اور عملین ہوئی پھر فر مایا کہ واللہ اگر میں جان لیتا کہ عمر جی ہوئد کے سے محبت کرتے ہوئے ہوئا دی میں بھی اس سے ضرور محبت کرتا واللہ میں ایک خار دار درخت کو بھی اس حالت میں سمجھتا ہوں کہ اس نے عمر جی ہوئد کے قراق کو محدوں کیا۔

### سعيد بن زيد ښاه نو کاخراج تحسين :

سلمہ بن البسلمہ بن عبدالرحلٰ بن عوف میں وہ سے مروی ہے کہ جب عمر بن الخطاب میں دون ہوئی تو سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رونے لگئے کہا گیا کہ تمہیں کیا چیز زُلاتی ہے انہوں نے کہا کہ حق اوراہل حق دور نہ ہوں آتے امراسلام ست ہے۔

عبدالملک بن زید نے سعید بن زید ہے روایت کی کر سعید بن زیدروئے تو کسی کہنے والے نے ان ہے کہا کہ اے ابوالاعور تمہیں کیا چیز رلا تی ہے انہوں نے کہا کہ اسلام پر روتا ہوں کہ عمر میجا دور کی موت نے اسلام میں ایبار خند ڈال دیا جو قیامت تک جڑ نہیں سکتا۔

### حضرت الوعبيده بن الجراح في منه كاخراج عقيدت:

عیسیٰ بن ابی عطانے اپنے والدے روایت کی کہ ابوعبیدہ بن الجراح ٹی میؤد ایک دن عمر ٹی میزو کا ذکر کر رہے تھے کہ اگر عمر ٹی میؤ مرجا کیں گے تو اسلام کمزور ہوجائے گا' مجھے یہ پہند نہیں کہ میر نے لیے وہ سب ہوجس پر آفتا ب طلوع وغروب ہوتا ہے اور یہ کہ میں عمر ٹی میؤئے بعد زندہ رہوں' کسی کہنے والے نے کہا کہ کیوں' انہوں نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں اگرتم لوگ باقی رہے تو

## الطبقات ابن سعد (مندوم) المسلك المسلك

عنقریب دیکھو گئے عمر نئاہؤد کے بعدا گرگوئی والی ہوگا اور وہ لوگوں ہے وہی لے گا جوئمر نئاہؤد لیا کرتے تھے تو لوگ اس میں بھی اس کی اطاعت نہ کریں گے اور اسے برداشت نہ کریں گے اور اگر وہ والی ان نے کمز ور ہوگا توائے قبل کردیں گے۔ حضرت حسن منی الدعد کی رائے گرامی :

حسن شیند سے مردی ہے کہ کون سے گھر والے ہیں جنہوں نے عمر شیندند کا فراق محسوس نہ کیا ہو (اگرایسے کوئی ہوں) تووہ برے گھر والے ہیں۔

عمرو بن مرہ سے مروی ہے کہ حذیفہ نے کہا کہ تم سے بلاکومیلوں سوائے ان کی موت کے کسی نے دورنہیں روکا جوا یک شخص کی گردن میں ہے جس پراللہ نے لکھ دیا کہ وہ مرجائے بعنی عمر شاہدہ۔

#### حضرت حذيفه شأهد كااعتراف عظمت:

خذیفہ فی اندوں ہے مروی ہے کہ جس دن عمر بی اندو کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں نے اسلام کا کنارہ ترک کرویا۔ ذہم نے کہا کہان کے بعدلوگ کتنے ہی راستوں پر چلے اس جماعت نے حق ترک کردیا ہے یہاں تک کہان کے اور حق کے درمیان شخت راہ صائل ہے اگروہ لوگ اسپنے دین کولوٹا ناجھی جا ہیں تو لوٹا نہ کیس گے۔

حذیفہ میں ہونہ سے مروی ہے کہ اسلام عمر میں ہونہ کے زمانے میں مثل آنے والے آدی کے تھا جونز و کی ہے برجتا جاتا تھا' عمر میں ہونہ قبل کردیئے گئے تو وہ مثل جانے والے خص کے ہوگیا' کہ جیسے جیسے فاصلہ برحتا ہے وہ گھٹتا جاتا ہے۔

الی وائل سے مروی ہے کہ حذیفہ ٹی اوٹ کہا کہ عمر ٹی افدوے زیانے میں اسلام کی مثال آنے والے آدی کی تھی جو برابر آنے میں مشغول ہو جب وہ قل کردیئے گئے تو اس نے پشت پھیر کی اوروہ برابر پشت پھیرنے میں مشغول ہے۔

عبداللدین ابی البذیل سے مروی ہے کہ جب عمرین الخطاب ہی اور تئے گئے تو حذیفہ می اور نے کہا کہ آج لوگوں نے اسلام کا کنارہ ترک کردیا 'بخدایہ قوم راہ متقم ہے ہٹ گئ اس کے ادھر سخت راستہ حاکل ہوگیا کہ نہوہ راہ متقم دیکھتے ہیں اور نہ اس کاراستہ یاتے ہیں۔عبداللہ ابن ابی ہذیل نے کہا کہ اس کے بعدوہ لوگ کتنے ہی راستوں پر چلے۔

حمیدالطّویل سے مروی ہے کہ جب عمر بن الخطاب میں مندو کومصیبت پہنچائی گئی تو انس بن مالک میں مذہ نے کہا کہ ابوطلحہ نے کہا کہ الل عرب کا کوئی گھر خواہ وہ شہر میں ہویا دیہات میں ایسانہیں جس میں عمر بڑی میڈو کے تل سے تقص ندواغل ہوگیا ہو۔ شہادت فاروق اعظم میں ایڈو کا اگر:

انس بن ما لک میں بیٹونٹ مروی ہے کہ اصحاب شوری جمع ہوئے جب ابوطلحہ نے ان کواوران کے عمل کو دیکھا تو کہا کہ واللہ تم لوگوں کا اس (خلافت) میں باہم مدافعت کرنا میرے لیے زیادہ خوف ناک تھا بہ نسبت اس کے کہتم لوگ اس میں باہم رشک کرو واللہ مسلمانوں کا کوئی گھر والانہیں جس کے دین اور دنیا میں عمر میں ہوئو گی وفات سے نقص ندآ گیا ہوئیز بدتے کہا کہ یہ بات میرے علم میں بھی ہے۔

عائشہ جی پینا ہے مروی ہے کہ میں نے ایک شب کو (اس ہے ) سنا جے میں انسان ہیں جھتی جس نے عمر جی دو کی خبر مرگ

جزى الله حيرا من امير و باركت الله في ذاك الاديم الممزق " فدااميركوج المغروب المعرف " فدااميركوج المغروب المعرف " فدااميركوج المغروب المعرب الشكاباتها الكاباتها المعربين مين المعرب ال

فمن یمش اویو کب جناحی نعامة ۲ لیدوك ماقدمت بالا مس یسبق جوشخص اس لیدوك ماقدمت بالا مس یسبق جوشخص اس لیے چلے یاشتر مرغ کے بازووں پر سوار ہو کہتم نے جو پھیکل بھیجا ہے اسے پالے تووہ پیچھے رہ جائے گا اور تہماری چیز اس کے آگے ہی رہے گی۔

قضیت اموراً ثم غادرت بعدها ۳ بوائق فی اکما مهالم تفتق تم نے تمام امور پورے کردیئے اس کے بعد انہیں تم نے اس حالت میں چھوڑ دیا کہ گویاوہ کلیاں ہیں جواپے ان پردوں میں ہیں جو اب تک چنگی نہیں ہیں' ک

سليمان بن يمار سے مروى بے كہ جن في عرف يو و حركها:

عليك سلام من امير باركت ا يد الله في ذاك الاديم المعرق . "الماميرتم يرسلام بواور بركت كرئ الدكام المعادة رين بين د

قصیلت اموراً ثم غادرت بعدها ۲ بواثق فی اکمامها لم تفتق تم نے تمام امور پورے کیے اس کے بعد انہیں تم نے اس حالت میں چھوڑا کہ گویا وہ کلیاں ہیں جواپنے پر دوں میں ہیں اور چنگی نہیں ہیں''۔

بروايت الوب بجائے بوائل كے بوائج ہےجس كے معنى حوادث ومصائب بين:

فمن یسع اویر کب جناحی نعامة ۳ لیدرك ماقدمت بالا مس یسبق ۴۰ جفض اس لیدور دور سے بالا میں یسبق ۴۰ جفض اس لیدور سے بازووں پرسوار ہوئ كمكل جوتم نے آگے بیجا ہے اسے بالتودہ بیجیرہ جائے گا۔

ابعد قتیل بالمدینة اظلمت ۳ له الارض تهتزا العصاه باسوق کیامقول مدینه کی بعد بھی جس کے لیےرو کے زمین تاریک ہے ورخت اپنے تنوں پر جھومتے رہیں گئے '۔ عاصم الاسدی نے کہا:

فما کنت احشی ان تکون وفاتہ ۵ بکفی سبنتی ازرق العین مطرق ''مجھے بیاندیشرشقاکہ ان کی وفات' نیلی آگھے والے شبرہ چیتے کے ہاتھوں سے ہوگی''۔

عمرہ بنت عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ جب عمر میں ہونا کے وفایت ہو کی تو ان پررویا گیا۔

حضرت عباس فئالدُو كي خواب ميں حضرت عمر فئالدُون ہے گفتگو:

عبدالله بن عبيدالله بن عباس سے مروی ہے کہ عباس میں ہوء عمر ہی ہوئے دلی دوست تھے جب عمر ہیں ہوء کومصیبت پہنچائی

## العقات ابن سعد (عدسوم) العلاق المرام العلاق المرام العلاق المرام العربي العربي

گئی تو وہ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ وہ انہیں عمر جی ہوئو کوخواب میں دکھائے انہوں نے ان کوایک سال کے بعد خواب میں دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے پوچھا کہتم کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ بیرونت ہے کہ میں فارغ ہوگیا' قریب تھا کہ میراتخت توڑ دیا جاتا اگر میں اس سے اس کی رحیمی وکریمی کی حالت میں نہ ملا ہوتا۔

عبداللہ بن عبیداللہ بن عباسٌ سے مروی ہے کہ عباس جہ ان کہا کہ عمر محادث میرے خلیل (حبیب صادق) تھے جب ان کی وفات ہوئی تو میں ایک سال تک اللہ ہے دعا کر تارہا کہ ان کو مجھے خواب میں دکھا دئے میں نے انہیں ختم سال پر اس حالت میں دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے میں نے کہا یا امیر المومنین آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ فر مایا یہ وہ وقت ہے کہ میں فارغ ہوگیا 'قریب تھا کہ میراتخت توڑ دیا جائے اگر میں اپنے رب سے رؤف ورجیم ہونے کی حالت میں نہ ملتا۔

حضرت ابن عباس ففائنها كي خواب مين حضرت عمر ففاله وندسه ملا قات

ابن عباس جھ دون ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ ہے دعا کی کہ وہ جھے عمر جھ دونہ کوخواب میں دکھا وے میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو فر مایا کے قریب تھا کہ میراتخت گریڑئے اگر میں اپنے رب کورجیم نہ یا تا۔

ابن عہاس میں ہوں ہے مروی ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ ہے دعا کی کہ وہ مجھے عمر بن الخطاب ہیں ہونو کوخواب میں دکھا دیے خواب میں دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ کیوں کر ملے فرمایا میں رؤ ف ورجیم سے ملا اورا گراس کی رحمت نہ ہوتی تو میر اتخت گر پڑتا۔

ابن عباس میں میں سے مروی ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے عمر میں ہوتا ہوں وکھائے میں وکھائے نے انہیں ایک سال کے بعداس حالت میں بعالم خواب دیکھا کہ وہ اپٹے چہرے سے پسینہ پونچھ رہے تھے اور فر ماتے تھے کہ اب میں دوڑیا دوڑ کے مثل سے نکل گیا۔

سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے انصار میں سے ایک شخص کو کہتے سنا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے عمر ایک شونو کو کہتے سنا کہ میں دیکھا کے ایک کہ وہ مجھے عمر ان ایک میں دیکھا کہ اپنی پیٹانی سے پیپند بونچھارے سے میں سند کی ایک میں دیکھا کہ ایک میں دیکھا کہ ایک میں اس کے کہایا امیرالموشین آپ نے کیا کیا کہ اب تو میں فارغ ہوگیا اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو ہلاک ہوجا تا۔

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف می اور نے والدے روایت کی کہ بیں جج ہے والہی میں السقیا میں سویا' جب بیدار ہوا تو بیان کیا کہ واللہ میں نے ابھی عمر میں ہونے کو دیکھا ہے جو آ کے جارہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ام کلثوم بنت عقبہ کے ایک تھوکر ماری جو میری ایک جا نب سور ہی تھیں انہیں بیدار کر دیا' پھر وہ پلٹ کر چلے گئے لوگ ان کی تلاش بیں گئے میں نے اپ کھوکر ماری جو میری ایک جا نبین پایا۔ واللہ میں نے اپ کیٹر نے مانکے ان کو بہنا اور میں نے بھی لوگوں کے ساتھ انہیں ڈھونڈ ان میں پہلا شخص تھا جس نے آئیوں پایا۔ واللہ میں نے اس وقت تک انہیں نہ پایا جب تک کہ تھک نہ گیا' عرض کی کہ واللہ بیا امیر المونین آ پ نے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے واللہ کو فرق آ پ کو پائیوں سے بیا تا وقتیکہ تھک نہ گیا۔ فرایا میں تو نہیں سمجھتا کہ میں شخص آ پ کو پائیوں سکتا تا وقتیکہ تھک نہ جائے واللہ میں سرحیتا کہ میں نے تیزی کی ہو' قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں عبدالرحمٰن کی جان ہے کہ بے شک بیان کا ممل تھا۔

# عبرشس بن مناف بن قصى كى اولا د

## دا ما درسول خليفه ثالث مظلوم مدينه حضرت سيدنا عثمان بن عفان شيساعد

نام عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیه بن عبدش ابن عبد مناف بن قصی تھا'ان کی والد ہ ارویٰ بنت کریز بن رہید ابن حبیب بن عبدشس بن عبد مناف بن قصی تھیں'ارویٰ کی والد ہ ام حکم تھیں جن کا نام الدیبیا بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ابن قصی تھا۔

زمانہ جاہلیت میں عثمان میں مقان میں کئیت ابوعمر دھی' جب اسلام کا ظہور ہوا تو رقیہ بنت رسول اللہ مٹالیٹیئم ہے ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھااور اس نام سے اپنی کئیت رکھ کی مسلمانوں نے انہیں ابوعبیداللہ کی کئیت سے بیارا۔ عبداللہ چھسال کے ہوئے تو مرغ نے ان کی آنکھوں میں چورنج ماروی جس سے وہ بیار ہوئے اور جمادی الأولی ہم ہیں انتقال کر مجے رسول اللہ مٹالیٹی نے ان پرنماز پڑھی اوران کی قبر میں عثمان بن عفان میں ہوندا ترے۔

#### ازواح واولاد:

عثان جی اولا دمیں سوائے عبداللہ بن رقیہ کے عبداللہ اصغر سے جولا ولیرفوت ہو گئے ان کی والدہ فاختہ بنت غزوان ابن جاہر بن نسیب بن وہیب بن زید بن مالک بن عبدعوف ابن الحارث بن مازن بن منصور بن عکر مہ بن نصفہ بن قیس بن عیلان تھیں۔

پانچ نچ عمرؤ خالد'ابان' عمرومریم نظ ان کی والده ام عمرو بنت جندب بن عمرو بن حمه بن الحارث بن رفاعه بن سعد بن تعلیه ابن لوی بن عامر بن عنم بن دہمان بن منہب بن دوس قبیلة از دیل سے تھیں۔ ولید بن عثانٌ ،سعید اور ام سعید کی والدہ بنت الولیدا بن عبر شمس بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر و بن مخز وم تھیں۔

عبدالملك بن عثمان لاولدمر كيئ ان كى والده ام البنين بنت عيينه بن حصن بن حذ لَفه بن بدرالفر ارى تقيل عا كثه بنت عثمان ام ام ام عروكي والده رمله بنت شيبه ابن ربيعه بن عبد شس بن عبد مناف بن قصى تقيل .

مریم بنت عثان می والده نا مکه بنت الفرافصه بن الاحص ابن عمرو بن تغلیه بن الحارث بن خصن بن معنم بن عدی بن خباب قبیله کلب میں سے تغییں ۔ام البنین بنت عثان می واقد وام ولد تھیں 'بیونٹی تھیں جوعبداللہ ابن پزید بن ائی سفیان کے یاس تھیں ۔

#### رف صحابیت:

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عثان بن عفان اور طلحہ بن عبیداللد زبیر بن العوام میں ہیں کے نشان قدم پر لکتے وونوں رسول اللہ خالی ہی کا سے آپ نے دونوں پر اسلام چیش کیا 'انہیں قرآن پڑھ کرسنایا' حقوق اسلام سے آگاہ کیا اور اللہ کی جانب

#### کر طبقات این سعد (صنیوم) کا میان کے آئے اور تھیدیق کی۔ سے بزرگی کا وعدہ کیا تو دونوں ایمان لے آئے اور تھیدیق کی۔

عثمان میں وزود نے کہا: یا رسول الله مناقیقیم میں حال ہی میں شام ہے آیا ہوں ہم لوگ معان اور الزرقا کے درمیان قریب قریب سور ہے تھے کہ ایک منا دی ہمیں پکارنے لگا کہ اے سونے والوجلدی ہوا کی طرح چلؤ کیونکہ احمد کے میں آگئے کیہاں آئے تو ہم نے آپ کوسنانہ

عثان ٹھُ اور کا اسلام قدیم تھا'رسول اللہ مُلِی اِللّٰہِ مُلِی کے دارالارقم میں داخل ہونے سے پہلے آپ مسلمان ہوئے۔ قبول اسلام کی با داش میں حضرت عثمان حی الدور جبر وتشدد:

موسی بن محر بن آبراہیم بن حارث التیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عثان بن عفان جی اور اسلام لائے تو انہیں ان کے چیاتھم بن آبی العاص بن امیہ نے گرفتار کرلیا۔ انہیں ری سے باندھ دیا اور کہا کہ کیاتم اپنے باپ دا داکے دین سے نئے دین کی طرف پھرتے ہو واللہ میں تمہیں کبھی نہ کھولوں گا' تا وقتیکہ تم اس دین کوٹرک نہ کردو' جس پر ہو' عثان جی اور نہ کہا واللہ میں اسے بھی ترک نہ کروں گا اور نہ اس سے ہوں گا' جب الحکم نے اپنے دین میں ان کی تی دیکھی تو انہیں چھوڑ دیا۔

#### حضرت عثان وي الدعد كي انجرت حبشه.

کوگوں نے بیان کیا کہ عثمان میں ہوڑان لوگوں میں سے منظ جنہوں نے کے سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت اولی اور ہجرت ثانیہ کی ان دونوں میں ان کے ہمراہ ان کی ہیوی رقیم بنت رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ مِلَّ اللہ مَلَّ اللّهِ عَلَيْظِلَم کے بعد سب سے بہلے مخص ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف ہجرت کی۔

محر بن جعفر بن الزبیر مین این مروی ہے کہ جب عثمان مین اللہ بن علاق نے کے سے مدینے کی طرف جمرت کی تو وہ بنی النجاریش اوس بن ثابت براور حسان بن ثابت مین شوند کے بیاس اللہ سی اللہ بن عبد اللہ بن مبات اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن مبات اللہ بن مبات اللہ بن سی مبات اللہ بن سی مبات اللہ بن سی مبات اللہ بن مبات بن مبات اللہ بن سی مبات اللہ بن مبات بن مبات

#### حضرت عثان مِنَ هٰ مُو اور حضرت ابن عوّف مِن هٰ مُو ما بين عقدموا خاة:

مویٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی که رسول الله منابقیم نے عثان بن عفان اور عبدالرحمٰن بن عوف جن وی من کے درمیان عقد مواخاۃ کیا مسئے ہیں کہ عثان میں ہو اوراوس ابن ثابت الی شداد بن اوس کے درمیان عقد مواخاۃ کیا 'اور کہاجا تا ہے کہ عثان مُن اورانی عبادہ سعد بن عثان الزرقی کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

#### بدرى صحاب وتفاطَّيْم مين آب شياه من كاشار:

عبداللہ بن مکنف بن حارثہ انصاری ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیٹے بدر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے عثان حی ہونہ کواپنی جی رقبہ جی میں میں جی رواز دیا جومز بیٹر تھیں۔ رقبہ جی میں اس وران تقال کر گئیں جس روز زیدا بن کر طبقات این سعد (صنبوم) کراش کا الله منافقیظ نے عثان میں میں اور قاب بدر میں لگایا 'وہ انہیں کے مثل حارث مدینے میں اس فتح کی خوشخری لائے جواللہ نے رسول اللہ منافقیظ نے عثان میں میں کا حصداور تو اب بدر میں لگایا 'وہ انہیں کے مثل ہوگئے جو وہاں حاضر تھے۔

سيده ام كلثوم ين المنظابنت رسول الله مثَّاليُّزاس تكاح:

سوائے ابن ابی سرہ کے کسی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائیٹیٹم نے رقیہ کے بعد عثان بن عفان میں ہوئیہ سے ام کلثوم ؓ بنت رسول اللہ مشاقیق کا نکاح کردیا' وہ بھی ان کے پاس انتقال کر کئیں تو رسول اللہ مشاقیق نے مایا: اگر میری تیسری لوکی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثان ٹی اُسٹند سے کرویتا۔

### رسول الله مَنْ عَلَيْهِم كَ نيابت كاشرف:

الی الحوریث سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّ تَقِیْمُ نے غزوہ وات الرقاع میں مدینے پرعثان بن عفان ج<sub>ا اس</sub>و کوخلیفہ بنایا 'نیز رسول اللہ مَلَّ تَقِیْمُ نے غزوہ غطفان میں جونجد کے مقام ذی امر میں ہوا تھا آنہیں مدینے پرخلیفہ بنایا تھا۔

یکی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اصحاب رسول اللہ علی ہی ہے سی شخص کو ایسا نہیں دیکھا کہ جب وہ حدیث بیان کرے تو اسے عثمان بن عفان جی ہو سے زیادہ پورا کرے اور انچھی طرح بیان کرے البتہ وہ ایسے مخف تتے جوحدیث بیان کرنے سے ڈرتے تھے۔

### حضرت عثان شئالهُ عَدُ كَي بِعِشَاكَ اور سادگي :

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ عثان بن عفان ٹی ہوئو کو ایک خچر پر اس حالت میں سوار دیکھا کہ ان کے جسم پر دو زرد جا دریں تھیں اوران کے دوکاکل تھے۔

عبدالرحمٰن بن سعدمولائے اسود بن سفیان ہے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان تفایدہ کو جب وہ جا ہ زوراء بنار ہے تصالیب سفید خچر پراس حالت میں سوارد یکھا کہ ان کی داڑھی بٹی ہوئی تھی۔

تھم بن الصلت ہے مروی ہے کہ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے عثان بن عفان میں ہوئو کواس حالت میں خطبہ پڑھتے دیکھا کہان کے جسم پرایک چوکور چا درتھی جومہندی میں رنگی ہوئی تھی۔

طبین کے ایک بیٹنے نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عثان تفایدہ کے جسم پرمنبر پر ایک قوی کرند دیکھا۔احف بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عقان جی ہوڑ کے جسم پرزر دچا در دیکھی۔

موی بن طلحہ سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان ٹئامڈ کے جہم پر دو گیرو گی رنگی ہوئی چا دریں دیکھیں۔ سلیم ابی عامر سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان ٹئامڈ کے جہم پرایک یمنی چا در دیکھی جس کی قیت سؤدر ہم تھی۔

محمد بن رسیعہ بن الحارث سے مردی ہے کہ رسول اللہ مگائیڈا کے اصحاب اپنی عورتوں پر اس لباس میں وسعت کرتے بتھے جس سے حفاظت کی جاتی تھی اور جس سے زینت حاصل کی جاتی تھی۔ میں نے عثان جی ہو یہ کہ جسم پر ایک سوت ریشم ملی ہوئی نقشین عاور دیکھی جس کی قیمت دوسودر ہم تھی۔عثان جی ہوند نے کہا کہ یہ میری زوجہ ناکلہ کی ہے جو میں نے انہیں اوڑ ھائی تھی' پھر میں اسے

# کر طبقات این سعد (صدیوم) کی مسلط کی استان کی کار خلفائے راشدین اور صحابہ کرائم کی دور صحابہ کرائم کی اور صحابہ کرائم کی اور صحابہ کرائم کی اور صحابہ کرائم کی دور صحابہ کرائم کی اور صحابہ کرائم کی دور صحابہ کرائم کرائم کی دور صحابہ کرائم کی دور صحابہ کرائم کی دور صحابہ کرائم کرائم کی دور صحابہ کرائم کی دور صحابہ کرائم کی دور صحابہ کرائم کرائم کی دور صحابہ کرائم کی دور صحابہ کرائم کی دور صحابہ کرائم کرائم کی دور صحابہ کرائم کی دور صحابہ کرائم کی دور صحابہ کرائم کرائم کی دور صحابہ کرائم کی دور صحابہ کرائم کرائم

عبیداللہ بن دارہ ہے مروی ہے کہ عثان میں ایور کو بطور مرض کے پیثاب جاری ہو گیا تھا' انہوں نے اس کا علاج کیا' اس کے بعدوہ پھر جاری ہو گیا تو ہرنماز کے لیے وہ وضو کیا کرتے تھے۔

جعفر بن محمر نے اپ والد ہے روایت کی کہ عثان خلافہ مہر کی انگوٹھی با کمیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ عمر بن سعید ہے مروی ہے کہ عثان بن عفان خلافہ کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اسے منگائے تھے جو کیڑے میں لیٹا ہوتا تھا اور اسے سو تکھتے تھے ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اسے کوئی شئے (تکلیف) پنچے تو یہ ہو کہ میرے قلب میں اس کے لیے کوئی شئے یعنی محبت پڑچکی ہو۔

اسخاق بن یجی نے اپ چیا موئی بن طلحہ ہے روایت کی کہ عثان شاہد کو جمعے کے دن اس طرح نکلتے دیکھا کہ ان کے جہم پر دوزرد چادر میں ہوتیں ، وہ منبر پر بیٹھتے ، مؤذن اذان دیتا ، وہ لوگوں ہے با تین کر کے ان ہے بازار کے نرخ ، آنے والے مہمان اور مرایفوں کو در یا فت کرتے ، جب مؤذن خاموش ہوجا تا تو وہ اپی ٹیزھی موٹھ کے عصاء پر سہارالگا کر کھڑے ہوتے ، وہ ای حالت میں خطبہ پڑھتے کہ عصاء ان کے ہاتھ میں ہوتا ، پھروہ بیٹھ جاتے اورلوگوں ہے با تین شروع کرتے ، ان سے پہلی مرتبہ کی طرح سوالات کرتے ، پھر کھڑے ہوکر خطبہ پڑھتے اور منبرے اتر آتے اور مؤذن اقامت کہتا تھا۔

موسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان فق دور کوایں حالت میں دیکھا کہ مؤوّن او ان کہتا ہوتا تقااور وہ لوگوں ہے باتنیں کرکےان ہے پوچھتے اوران سے ٹرخ اور حالات دریا فٹ کرتے رہتے تھے۔

بنانہ سے مروی ہے کہ عثمان میں اور کے بعدروہال سے منہ ہاتھ خشک کرتے تھے۔ بنانہ سے مروی ہے کہ عثمان میں اور بارش میں نہایا کرتے تھے۔

بنانہ سے مروی ہے کہ عثان میں ہونہ جب عنسل کرتے تصفو میں ان کے کپڑے ان کے پاس لاتی تھی وہ جھ سے کہتے تھے کہ میری طرف مت و کیھوڈ کیونکہ تمہارے لیے میری طرف و کھنا حلال نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں ان کی بیوی کی ہاندی تھی۔ بنانہ سے مروی ہے کہ عثان میں ہوئوسفید داڑھی والے تھے۔

عبداللہ الروی ہے مروی ہے کہ عثان بی ہورات کے وضو کے پانی کا خودانظام کرتے تھے ان ہے کہا گیا کہ اگر آ پ اپنے کمی خادم کو تھم ویں تو وہ آپ کو کھایت کریں'انہوں نے کہا' دنہیں رات ان کے لیے بھی ہے جس میں وہ آ رام کرتے ہیں'۔

## كر طبقات ابن سعد (صنيوم) كالمستحد المستون اورصابه كرام الم

انس بن ما لگ نے نبی مُعَلِّقَیْم سے رُوایت کی کہ آنخضرت مُلَّقِیم نے فرمایا: میری امت میں سب سے زیادہ حیا دار عثان النا الله علیہ ا

محمد سے مروی ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ مناسک (مسائل جج) کاعلم رکھنے والے عثمان میں ہوئا ہوئے ہے اور ان کے بعد ابن امر میں الفزا۔

ابن عباس تفاشن سے اللہ تعالیٰ کے اس قول: ''هل یستوی هو و من یامر بالعدل و هو علی صراط مستقیم'' ( کیا وہ خض (جوظلم کرتا ہے) اور وہ شخص جوعدل کے ساتھ حکم کرتا ہے برابر ہے؟ وہ (جوعادل ہے) راہ راست پر ہے) میں مروی ہے کہ اس عادل ہے مرادعثمان بن عفان میں شور ہیں۔

حسن سے مروی ہے کہ میں نے عثمان میں ہوئو کو اس حالت میں مجد میں سوتے ہوئے دیکھا کہ ووواپی چاور کو تکیہ بنائے ہوئے تتھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کیعثان بن عفان میں میں نے وصیت میں کی کوگواہ نہیں بنایا۔عبیراللہ بن زرارہ سے مروی ہے کہ عثان میں مدئز جاہلیت اوراسلام میں تاجرآ دی تھے وہ اپنامال شرکت (مضاربت) پر دے دیا کرتے تھے۔ علاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے والدے روایت کی کہ عثان ہی ہؤ اپنا مال انہیں نصف نفع کی شرکت پر دے دیتے تھے۔

## مجلسِ شوریٰ ، انتخاب خلیفة المسلمین کے لیے

#### حضرت عمر خی الفند کی نامز د کرده کمیٹی کی رکنیت:

مسور بن مخرمہ سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوت جب وہ تندرست تھے 'یہ درخواست کی جاتی کہ وہ خلیفہ بنادین'وہ انکار کرتے'ایک دوز وہ منبر پر چڑھے اور چند با تیں کہیں کہا گر میں مرجاؤں تو تمہاری حکومت ان چھآ دمیوں کے سپر دہے جنہوں نے رسول اللہ سکا تیجا کواس حالت میں چھوڑا کہ آپ ان سے راضی تھے۔

علی بن ابی طالب می هؤد اوران کے نظیر (وشل) زبیر بن العوام ٔ عبدالرحمٰن بن عوف می هذا اوران کے نظیر (وشل) عثمان بن عفان ٔ طلحہ بن عبیدالللہ ہی هؤنداوران کے نظیر (وشل) سعد بن مالک می هؤد ۔ البتہ میں فیصلہ کرنے میں اللہ سے خوف رکھنے اور تقسیم وعطامیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔

ابوجعفرے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ایون آنے اصحاب شور کی (مشیروں) سے کہا کذا ہے معالم بیں مشور ہ کرو اگر دواور دوہوں شور کی میں رجوع کرو'اورا گرچاراور دوہوں تو صنف اکثر کواختیا رکرو۔

عمر تقاطرے مروی ہے کہا گرتین اور تین کی رائے متفق ہوجائے تو عبدالرحمٰن بنعوف بن اور کی صنف کواختیا رکرواوران کی بات سنواور مانو۔

عبدالرطن بن سعید بن پر بوع ہے مروی ہے کہ عمر میں موجب زخی کیے گئے تو انہوں نے تین مرتبہ کہا کہ تم لوگوں کوصہیب

## 

کرے تواس کی گردن ماردو۔

عثمان بن عفان رئي الدعد كي خلافت برا تفاق:

اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ ابوطلحہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عمر میں مدعد کے دفن کے وقت پننچ وہ برابر اصحاب شور کی کے ساتھر رہے جب انہوں نے اپنی حکومت عبدالرحمٰن بن عوف میں مدعد کے سرد کر دی کہ وہ ان میں سے کسی کا انتخاب کریں تو ابوطلحہ مع اپنے ساتھیوں کے عبدالرحمٰن میں موف میں مدعد کے درواز سے پر پابندی سے رہے بیاں تک کہ عبدالرحمٰن میں مداند نے عثان میں مداند سے بیعت کر لی۔

سلمہ بن ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن نے اپنے والد سے روایت کی کہ سب سے پہلے جس نے عثان میں ہود سے بیعت کی وہ عبدالرحمٰن میں ندو ہیں' پھرعلی ابن ابی طالب میں ہود۔

عمرو بن عميرة بن من مولائے عمر بن الخطاب جي هون نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ میں نے لوگوں میں سب سے پہلے علی خی الله کو دیکھا کہ انہوں نے عثال می اللہ سے بیعت کی کھر ہے در بے لوگ آئے اور انہوں نے بیعت کی۔

اساعیل بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن ابی دبیعہ المخر وی نے اپنے والدے روایت کی کہ جب عثان ہی سند سے بیت کرلی گئی تو وہ نکل کے لوگوں کے پاس آئے اور خطبہ سنایا 'پہلے اللہ کی حمد وثنا بیان کی پھر کہنا الوگو! سوار کی کا پہلاموقع ہخت ہوتا ہے آج کے بعد اور دن ہوں گئے اگر میں زندہ رہا تو تمہارے سامنے خطبہ اپنی صورت پر آئے گا' ہم خطیب تو نہیں ہیں گر اللہ ہمیں تعلیم دے گا۔

عبداللہ بن سنان الاسدی سے مروی ہے کہ جس وقت عثمان می الله عنائے گئے تو عبداللہ بن مسعود می الله کہا کہ ہم نے سب سے برتر صاحب نصیب سے کوتا ہی نہیں گی۔

نزال بن سبرہ ہے مروی ہے کہ جس وقت عثمان میں ہوء خلیفہ بنائے گئے تو عبداللہ بن مسعود میں ہونے کہا کہ ہم نے اسے خلیفہ بنایا جوزندہ لوگوں میں سب ہے بہتر ہے اور ہم نے اس ہے کوتا ہی نہیں کی۔

نزال بن سبرہ سے مروی ہے کہ میں اس مبجد میں عبداللہ ابن مسعود شی ہدوئے پائی حاضر ہوا' انہوں نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا جس میں بنہیں کہا کہ ہم نے اس محض کوا میر بنایا جوزندہ لوگوں میں سب ہے بہتر ہے اور ہم نے خطانہیں گی۔

الی واکل سے مروی ہے کہ جب عثمان بن عفال جن اور خلیفہ بنائے گئے تو آ تھ دن میں عبداللہ بن مسعود تقادم سینے سے

## كِ طَبِقاتُ ابْن سعد (صَّنبوم) كِلْ الْمُولِينُ أور صحابة كرامُ كَلِي الْمُولِينُ أور صحابة كرامُ كِ

کو فے گئے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا اما بعد! امیر المونین عمر بن الخطاب شیدو کی وفات ہوگئ ہم نے اس دن سے
زیادہ رونے کی آوازیں کسی دن نہیں سنیں ہم اصحاب محمد کے انفاق کرلیا۔ہم نے اپنے سب سے بہتر اور ذکی رہید مخص سے کوتا ہی
نہیں کی ہم لوگوں نے امیر المونین عثان میں اور سے بیعث کرلی تم بھی ان سے بیعت کرو۔

یعقوب بن زید نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عثمان بن عفان تفایئو سے ۲۹ رذی الحجہ س<u>ام جے</u> یوم دوشنبہ کو بیعت کی گئ وہ محرم س<u>ام ج</u>کوا نی خلافت کے لیے متوجہ ہوئے۔

ابوبکر بن عبداللہ بن ابی سرہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ عثان ٹی اور نے اس سال (۲۳ھ) مج پر عبدالرحمٰن بن عوف ٹی افو کو ان کی سال (۲۳ھ) مج پر عبدالرحمٰن بن عوف ٹی افو کو ان کی انہوں نے لوگوں کو پے در کے زمانہ خلافت میں عثان ٹی افو کو لوگوں کو پے در پے جج کرایا 'سوائے اس سال کے کہ جس میں ان کا محاصرہ کیا گیا کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس بی افو کو ل کے جج پر دوانہ کیا اوروہ ۱۳۵ھے تھا۔

ا بن عباس بن بین سے مروی ہے کہ اس سال کوعثان بن عفان میں منت قتل کیے گئے اور جو جو تھا' انہوں نے ان کو جج پر عامل بنایا' وہ گئے اور انہوں نے عثان میں منت کے تھم سے لوگوں کو حج کرایا۔

زہری ہے مروی ہے کہ جب عثمان میں میں دولی ہوئے تو ہارہ سال بحثیت خلیفہ زندہ رہے۔ چھسال اس طرح کام کرتے رہے کہ لوگوں نے ان کی کوئی بات ناپندند کی وہ عمر بن الخطاب میں میڈ سے زیادہ قریش کے محبوب تھے اس لیے کہ عمر میں میں ان پر بہت سخت تھے جب عثمان میں میں دیا۔

پھرانہوں نے ان کے امور میں تبدیلی کی اور آخری چھرال میں اپنے قرابت داروں اور گھر والوں کو عالی بنایا۔ مروان کے لیے مصر کافمس تحریر کر دیا۔ اپنے قرابت داروں کو مال دے دیا۔ اور اس صلے کے بارے میں انہوں نے تاویل بیر کی کہ بیدوہ ہے جس کے متعلق اللہ نے تھم دیا ہے۔

انہوں نے اموال لے لیے بیت المال ہے قرض لے لیااور کہا کہ ابو بکر وعمر تفایش نے ان چیزوں کوچھوڑ دیا تھا جوان کے لیے تھیں میں نے انہیں لے لیااورا پے قرابت داروں میں تقسیم کردیا کوگوں نے اس پر آپ کے ساتھ بدگمانی کی۔

ام بکربنت الممورئے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عثان ٹی ہور کو کہتے سنا لوگو! ابو بکروعمر ٹی ہیں اس میں اپنی اوراپنے قرابت واروں کی حاجت کا انداز ہ کرتے تھے میں اس میں اپنے صلدرم کا انداز ہ کرتا ہوں۔ مد

عثمان مني الله عند كي محمر كامحا جره:

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ اہل مصر جب عثان نئی ہوئے ارادے ہے آئے اور ذکی حشب میں امرے تو عثان میں ہوئے نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور کہا کہ تم ان کے پاس جاو' انہیں میرے پاس سے واپس کر دو' ان کی پہندیدہ بات کا وعدہ کرلو' آگاہ کردو کہ مجھے ان کے مطالبات منظور ہیں اور جن امور کی بابت انہیں اعتراض ہے ہیں فلاں سے واپس کینے والا ہوں۔

محدین مسلمہ سوار ہو کے ان لوگوں کے پاس ذکی حشب کو گئے۔عثان میں شدنے ان کے ہمراہ انصار میں سے پچاس سوار

## المرقات ابن سعد (صنوم) المسلك المسلك

روانہ کیے جن میں میں بھی تھا۔مصریوں کے سرگروہ چارتھے۔عبدالرحمٰن ابن عدلیں البلوی سودان بن حمدان المرادی' ابن البیاع اور عمروا بن الحمق الخزاعی' عمروکا نام اس قد زغالب تھا کے شکراسی ہے منسوب ہوگیا۔

محمہ بن مسلمہ ان لوگوں کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں انہیں ان ک قول کی خبر دی اور برابرانہیں کے ساتھ رہے یہاں تک کہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔

جب وہ لوگ البویب میں تصوّق وہاں ایک اونٹ دیکھا جس پرصد نے کی علامت بھی انہوں نے اسے پکڑلیا اس پرعثان میں شاہ من کا ایک غلام بھا اس کا سامان کے لیا تفقیق کی تو اس سامان میں سے ایک سیسے کا بانس ملا چومشکیز سے کے اندر پانی میں تھا۔ اس میں عبداللہ بن سعد کے نام آیک فرمان تھا کہ چن لوگوں نے عثان میں ہوئے بارے میں ابتداء کی ان میں سے فلاں کے ساتھ ہے کر و اور فلاں کے ساتھ ہے کر و وہ قوم دوبارہ وہ ایس آگئی اور ذی حثب میں انری عثان نے محمد بن مسلمہ کو بلا بھیجا اور کہا کہ جاؤاور انہیں میرے پاس سے واپس کرو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا میں نہ کروں گا وہ لوگ آئے اور عثان میں ہوئی کا محاصرہ کرلیا۔

سفیان بن افی العوجا سے مروی ہے کہ عثمان شدید نے اس سے انکار کیا کہ انہوں نے کوئی فرمان لکھایا اس قاصد کوروانہ کیا اور کہا کہ یہ بغیر میرے علم کے کیا گیا ہے۔

عمرو بن الاسم سے مروی ہے کہ ذی حشب کے نشکر میں جو بھیجا گیا تھا' میں بھی تھا' لوگوں نے ہم ہے کہا کہ اصحاب رسول
الله مُلَّا يُغْرِّا سے دريا فت کرواور جن لوگوں سے پوچھوان سب کے آخر میں علی ٹن اندو ہوں ( یعنی علی ٹن اندو سب کے بعد پوچھو ) کہ
آیا ہم لوگ مدینے میں محاصر سے کے لیے آئیں؟ ہم نے اصحاب سے دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ سوائے علی جی اندو کے سب کے
پاس جاؤ۔ جنہوں نے کہا کہ میں تم کو بھم نہیں ویتا پھرا گرتم نے افکار کیا تو اندے ہیں جو بچے نکالیس کے ( یعنی کامیا بی بیتی ہے )۔
حضرت عثمان بنی اندو سے مستعفی ہونے کا مطلب :

عبداللہ بن عمر میں پین سے مروی ہے کہ مجھ ہے اس حالت میں عثان میں ہونے کہا جب وہ مکان میں محصور تھے کہ مغیرہ بن الاخنس کے مشورے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے عرض کی انہوں نے آپ کو کس بات کا مشورہ دیا 'فر مایا بیقوم میری معزولی چاہتی ہے 'اگر میں مستعفی ہوگیا تو یہ جھے چھوڑ ویں گے اور اگر میں مستعفی نہ ہوا تو مجھے قبل کردیں گے۔

عرض کی: کیا آپ نے بیدیقین کرلیا ہے کہ اگر آپ منتعفی ہوجا کیں گے تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں چھوڑ دیے جا کیں گے: فرمایا بنیس عبداللہ نے پوچھا' تو کیا وہ لوگ جنت و دوز خ کے مالک ہیں انہوں نے کہا نہیں' پھر پوچھا' آپ نے یہ بھی غور کیا کہ اگر آپ منتعفی شہوں گے تو وہ لوگ آپ کے قل سے زیادہ پھر کھیں گے؟ انہوں نے کہا کہنیں۔

#### ابن عمر مني النيما كالمشورة:

عرض کی پھر تو میں مناسب نہیں جھتا کہ آپ اسلام میں بیسنٹ رائج کر دین کہ جب کوئی قوم اپنے امیر سے ناراض ہوتو وہ اس کومعزول کردے آپ اس کرتے کوندا تاریے جوآپ کواللہ نے پہنایا۔

ام پوسف بن ما لک نے اپنی والدہ ہے روایت کی کہلوگ اس حالت میں عثان میں مذک پاس جاتے تھے کہ وہ محصور تھے

## المعقافة ابن سعد (صديوم) المسلك المسل

اور کہتے کہ لباس خلافت اتارد بیجئے'وہ کہتے کہ میں اس کرتے کونہ اتاروں گا جو مجھے اللہ نے پہٹایا' البنتہ اس چیزے بازر ہوں گا جسے تم لوگ نایسند کرتے ہو۔

#### خلافت سے دستبر دار ہونے کی وجہ:

عبدالرحمٰن بن جبیرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیَّا نے عثان ٹی ہوندے فر مایا کہ اللہ تہمیں ایک روز ایک کرنڈ پہنا ہے گا' اگر منافقین تم سے اسے اتر وانا جا ہیں تو تم اسے کسی ظالم کے لیے نہ اتا رنا۔

ابوسہلہ مولائے عثان می اوی ہے کہ رسول الله مَلَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

جب عثمان ٹی ادئر آ ہے تو رسول اللہ مُکاٹٹیئر نے مجھے اشارہ کیا کہ ہٹ جاؤے عثمان ٹی ادئر نبی مُکاٹٹیئر کے پاس بیٹھ گئے۔ رسول اللہ مُناٹٹیئر ان سے کچھفر مار ہے تتھے اور عثمان ٹی ادبیک متغیر ہور ہاتھا۔

قیس نے کہا مجھے ابوسہلہ نے خبر دی کہ جب یوم الدار ( یعنی مکان کے اندرعثان میں تفاقے محاصرے کا دن) ہوا تو عثان میں ہوئے کہا گیا کہ آپ جنگ کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سکا ٹیٹیٹر نے مجھ سے ایک عہدلیا ہے میں اسی پرصابر ہوں۔ابوسہلہ نے کہا کہ پھرلوگوں کا خیال تھا کہ وہ یہی دن تھا ( جس کا ان سے عہدلیا گیا تھا)۔

ا بی امامہ بن مہل سے مروی ہے کہ میں عثمان میں ہوئے ساتھ تھا جب وہ مکان میں محصور سے ہم لوگ ایسے مقام میں واخل موتے متھ کہ وہاں سے ان لوگوں کا کلام بوکل میں شے بخو بی سنائی ویٹا تھا ایک روز کسی ضرورت سے عثمان میں ہوئے وہا باہر آئے تو ان کارنگ بدلا ہوا تھا 'فرمایا یہ لوگ اس وقت مجھے قمل کی دھمکی دیتے ہیں۔

ہم نے کہا'امیرالموشین'ان کے مقابلے میں اللہ آپ کوکافی ہے۔ فر مایا وہ لوگ مجھے کیوں قبل کرتے ہیں' میں نے تورسول
اللہ متالیقی کوفر ماتے سنا کہ سوائے بین صورتوں کے کسی مسلمان کا خون حلال نہیں' وہ خض جوائیان کے بعد کفر کرئے یا حصان (شادی)
کے بعد زنا کرے یا کسی جان کو بغیر جان کے عوض قبل کرئے واللہ نہ میں نے بھی جاہلیت میں زنا کیا اور نہ اسلام میں' جب سے بچھے اللہ
نے ہدایت وی میں نے یہ آرز و بھی نہیں کی کہ میرے لیے میرے دین کا بدل ہے نہ مین نے کسی کوئل کیا' چرکس معالم میں یہ لوگ
جھے قبل کرتے ہیں؟

#### حضرت عثان من الدعة كاباغيول سے خطاب:

مجابدٌ ہے مروی ہے کے عثان می اور ان اوگوں کے سامنے آئے جنہوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا اور فرمایا اے قوم! مجھے قبل نہ کرو کیونکہ میں والی ہوں' بھائی ہوں اور مسلمان ہوں' واللہ میں نے اپنے امکان بھر سوائے اصلاح کے پچھنہ چاہا' خواہ مجھے خطا ہوئی یاصواب' تم لوگ اگر مجھے قبل کرو کے تو نہ تم مجھی متفق ہو کے نماز پڑھو گے نہ بھی متفق ہوئے جہاد کرو گے اور نہ تمہارا مال غنیمت جب ان لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا: میں تم لوگوں کو اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ بتاؤ کیا تم لوگوں نے امیر المومنین عمر شی است کی وفات کے وقت جس بات کی دعا کی تھی ( یہی خلافت عثان شی است کی وفات کے وقت جس بات کی دعا کی تھی ( یہی خلافت عثان شی است کی وہ دعا اس طرح نہیں کی تھی کہتم سب ایک حال میں مشفل تھے۔ تم میں سے کوئی جدانہ تھا تم سب امیر المومنین کے دین اور حق والے تھے؟ پھر کیا تم اب یہ کہتے ہو کہ اللہ نے تمہاری دعا تبول نہیں گئی یا یہ کہ اس خلافت کو میں نے تلواراور غلبے سے لیا اور اسے میں نے مسلمانوں کے مشور سے نہیں لیا 'یا یہ کہ اللہ شروع میں میری حالت کو نہ سمجھا جواب سمجھا گیا۔

حضرت عثان في الدور كى باغيول كے لئے بدعا:

سپ نے اٹکارکیا تو آپ نے فرمایا: اے اللہ ان کے عدد کا شار کر لے۔ ان سب کومتفرق کر کے قبل کردے اور ان میں ہے کسی کو باقی ندر کھ۔

اللہ نے ان میں ہے جن کواس فتنے میں قل کیا' کیا ہزید نے اہل مدینہ کی طرف میں ہزار کالشکر بھیجا' جس نے تین دن تک ان لوگوں کی مداہنت ونفاق کی وجہ ہے مدینے میں اس طرح بدا عمالی کی کہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ رسول اللہ مکا فیٹر کے ساتھ حضرت عثمان میں ایڈو کا عقد مواضاۃ:

ائن لید سے مروی ہے کہ عثان بن عقان میں مقان میں مور ہو گئے تو وہ نہ خانے کی ایک کوٹھری ہے ان لوگوں کے سامنے آئے اور پوچھا کیا تم بیں طلحہ بیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیں۔ فرمایا طلحہ بیں تہمیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ طاق کیا تم جانبے ہو کہ رسول اللہ طاق کیا تھا تھا تھا ہوں کہ کیا تو آپ نے خودا ہے اور میر ہے درمیان عقد موافاۃ کیا۔ طلحہ نے کہا کہ نہوں نے جسے قسم دی اور یہ ایک ایسا امرتھا جس کو کہ اللہ ہاں ''۔ پھر طلحہ سے اس بارے میں اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھے قسم دی اور یہ ایک ایسا امرتھا جس کو میں نے دیکھا تھا تو کیا میں اس کی شہادت نہ دیتا۔

حضرت علی منی الدغر کی آپ منی الدغه سے ملا قات کی کوشش:

ابوجعفرمحمہ بن علی سے مروی ہے کہ عثمان ری اللہ جب مکان میں محصور ہے توانہوں نے علی ری اللہ اور ایا انہوں نے ان کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو منافقین لیٹ گئے اور انہیں روکا علی میں اللہ نے ساہ عمامہ جوسر پرتھاان کے پیچ کھول ڈالے اور کہا کہ اس سے میا کہا کہ اے اندیس اس کا تھم دیتا ہوں۔ یا کہا کہ اے اللہ میں ان کے تل سے خوش نہیں ہوں اور نہ میں اس کا تھم دیتا ہوں۔

 میمون بن مہران سے مردی ہے کہ جب عثان بن عقان شاہدہ کا مکان میں محاصرہ کرلیا گیا تو انہوں نے ایک آدی کو جیجا اور کہا کہ دریافت کر واور دیکھو کہوگ کیا گہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان میں سے بعض کو کہتے ہا کہ عثان شاہدہ کا خون طلال ہوگیا ہے۔ عثان شاہد نے جب بیسنا تو کہا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں 'سوائے اسٹخص کے جو اپنے ایمان کے بعد کفر کرے' یا کسی کا ناحق قل کرے اور اس کے بدلے قل کیا جائے۔ راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے بیکھایا کسی اور نے کہا کہ کہا کہ کا ناحق قل کرے اور اس کے بدلے قل کیا جائے۔ راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے بیکھایا کسی اور نے کہا کہ یا اس کا خون حلال ہے جو زمین میں فیادی سعی کرے۔

ابن عمر می این عمر وی ہے کہ جب لوگوں نے قبل عثمان میں ہوند کا ارادہ کیا تو وہ ان کے سامنے آئے 'اور کہا کہتم لوگ مجھے کس بات پر قبل کرتے ہو؟ میں نے رسول اللہ مٹالیٹی کوفر ماتے سنا کہ کسی مختص کا قبل حلال نہیں سوائے تین میں سے ایک کہ جوشخص اسے اسلام کے بعد کفر کرئے تو وہ قبل کیا جائے گا اور جوشخص احصان (شادی) کے بعد زنا کرے تو وہ سنگ ارکیا جائے گا اور جوشخص احصان (شادی) کے بعد زنا کرے تو وہ سنگ ارکیا جائے گا۔

علقمہ بن وقاص سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص نے عثمان شکافٹو سے جومنبر پر نتھ کہا کہ اے عثمان شکافٹو آپ نے اس امت کے ساتھ ہلاکت میں ڈالنے والے کام کیے۔لہذا آپ بھی تو بہ سیجئے اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ تو بہ کریں عثمان شکافٹونے اپنا منہ قبلے کی طرف چھیرا اور کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں اور لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے۔

عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ انہوں نے عثمان میں ہوئے ہے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہلاکت میں ڈالنے والے کام کیئے اور وہی ہم نے آپ کے ساتھ کیا 'لہٰڈا آپ تو بہ سیجے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ تو بہ کریں گے۔عثمان تک سیونے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہنا اے اللہ میں جھے سے تو بہ کرتا ہوں۔

ابراہیم بن سعد نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ میں نے عثان بن عفان میں نئے سنا کہ اگرتم کتاب اللہ میں سے پاؤ کہ میرے یاؤں میں بیڑیاں ڈال دوتوان میں ڈال دو۔

#### مدینة الوسول میں فوزیزی سے گریز:

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ زید بن ثابت عثان شاہد کے پاس آئے اور دو مرتبہ کہا کہ بیانصار جو دروازے پر ہیں کہتے ہیں کہا گرآپ چاہیں تو ہم لوگ اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں ۔ مگر عثان شاہد نے کہا کہ خوں ریزی نہیں۔

عبداللہ بن عامر بن رہیعہ سے مروی ہے کہ یوم الدار میں عثان شاہد نے کہا کہتم میں سب سے زیادہ بچھ سے بے نیاز وہ شخص ہے جس نے اپناہاتھ اور بتھیارروک لیا۔

ابو ہریرہ میں نونسے مردی ہے کہ میں یوم الدار میں عثان میں نوند کے پاس گیاا در کہایا امیر الموشین! نیکی یا تینج زنی فر مایا: اے ابو ہریرہ المی تنہوں نے کہانہیں فر مایا: واللہ اگرتم نے ایک آ دمی کو بھی قتل کیا گیا تو گویا سب آ دمی قبل کیا گیا تو گائیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں لوٹ گیا ورخوں ریزی نہیں گی۔

## الطبقات ابن سعد (صنهوم) المسلك المسلك

عبداللہ بن زبیر فی دین سے مروی ہے کہ میں نے یوم الدار میں عثان جی دیند سے کہا کہ آپ ان سے جنگ سیجے کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے ان کا خون حلال کردیا۔ انہوں نے کہانہیں واللہ میں ان ہے بھی جنگ نہ کروں گائی پرلوگ ان کے پاس کھس آئ حالانکہ وہ روز ہے سے شقے عثان جی دیند نے عبداللہ بن زبیر جی دین کو مکان پرامیر بنا دیا اور کہا کہ جس پرمیری فرماں برداری واجب ہووہ عبداللہ بن زبیر جی دین کی فرماں برداری کرے۔

عبداللہ بن زبیر میں تونید میں جے کہ میں نے عثان میں ہوئ ہے کہا: یا امیر المونین ! آپ کے ساتھ مکان میں الیک جاعت ہے جس کی اللہ کی مدد سے تائید کی تی ہے اور جوان لوگوں ہے کم ہے۔ لہذا آپ جھے اجازت دیجئے کہ میں ان سے جنگ مردوں نے مایا میں منہیں اللہ کی تدرید ہوئی ہے کہ میں ان سے جنگ مردوں نے مایا میں میں کہ کی نے جو میرے بارے میں کسی کا خون بہایا ہوں کہ میں خون بہایا ہو۔

ابن سیرین ہے مروی ہے کہ اس روز مکان میں عثان جی دیو کے ہمراہ سات سوآ دی سے اگر آپ اجازت دیے تو وہ ضرور ان لوگوں کو مارتے اور وہاں سے نکال دیتے' ان لوگوں میں سے جو مکان میں سے ابن عمر' حسن بن علی' اور عبداللہ بن الزبیر جی تھے۔

#### باغيول كوتنييه وتربيب

ابولیلی الکندی ہے مرومی ہے کہ میں عثمان خواہدہ کے پاس عاضر ہوا۔ جب کہ وہ محصور سے وہ ایک کھڑ کی ہے سر تکال کے کہدر ہے تھے کہ اوگو جھے قبل نہ کرواور جھے ہے معافی چا ہو واللہ اگرتم جھے قبل کرو گے تو نہ بھی سبل کے نماز پڑھو گے اور نہ بھی سبل کے دشمن سے جہاد کرو گے ضرور ضرور آ لیس میں اختلاف کرو گے اور اس طرح ہوجاؤ گے انہوں نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بتایا کہ اس طرح ایک دوسرے سے ل کے خوں ریزی کرو گے۔

پھرفرایا: اے بیری قوم! بیرااختلاف تہمیں ارتکاب جرم پرآ مادہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہتم پرالی مصیبت آئے جیسی قوم نوح یا قوم ہودیا قوم صارلح پرآئی اور قوم لوط کا زمانہ بھی کچھتم ہے دور نہیں ہے ( لیعنی تم ان سب کا اپنے فرمال روااور ہادی کی نافر مانی کا نتیجہ اور عذاب دیکھے بچے ہو) انہوں نے عبداللہ بن سلام ٹھ دور کو بلا بھیجا اور فر مایا تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا: بس بس اتمام ججت کے لیے یہ بہت کافی ہے۔

الی جعفرالقاری' مولائے ابن عباس مخزومی ہے مروی ہے کہ وہ مصری لوگ جنہوں نے عثان میں ہونو کا محاصرہ کیا چے سوتھ ان کے رئیس عبدالرحمٰن بن عدیس البلوی' کنانہ بن بشر بن عمّا ب الکندی اور عمروا بن الحمق الخزاعی ہے' کونے کے دوسو باغی مالک اشتر التّحی کے ماتحت تھے اور جوبھرے ہے آئے وہ سوآ دمی تھے ان کا سردار تھیم بن جبلۃ العبدی تھا' شریمیں وہ سب دست واحد تھے کمینہ لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے' ان کے عہد و بیان باغیوں کے ساتھ تھے اور فقتے میں مبتلا تھے۔

اصحاب نی مَالِیْ اَکُرْمَیْ اَن مِیْ مِیْ اَلِیْ مِی مِدرَمِیں کی تواس کاسب بیقا کدانہوں نے فتدخوزیزی کو پہندنیں کیااور بیگان کیا کہ معاملہ ان کے قل تک ندینجے گا۔ پھر انہوں نے ان کے معاملے میں جو پچھ کیا اس پر ناوم ہوئے میری جان کی تتم! اگر

## كر طبقات ابن سعد (صديوم)

صحابہ بن اللہ اللہ اللہ میں ہے کو گی بھی اٹھ کر باغیوں کے مند میں صرف مٹی ہی جھونک ویتا تو وہ لوگ ضرور ذلت کے ساتھ واپس ہوجاتے۔

الیعون مولائے مسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ مصری اس وقت تک آپ کے خون اور تل سے رکے رہے جب تک کہ کو فیوں بھر بور اور شامیوں کی مدوع ات سے ندآگی' چر جب وہ لوگ آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ عراق سے ابن عامر اور مصر سے عبداللہ بن سعد کے پاس سے شکر روانہ ہو گئے' توبید لیر ہو گئے' انہوں نے کہا کہ امداد آنے سے پہلے ہم عثان میں ہؤند کے ساتھ مجلت کریں گے۔

مالک بن ابی عامرے مروی ہے کہ سعد بن ابی وقاص عثمان بنی الله وَآقا بلاہِ وَآقا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهُ وَال

دا ما در سول مُعَلِّيْتِهُم کي مظلو ما ندشها دت.

حن سے مروی ہے کہ مجھے وٹاب نے خبر دی جو ان لوگوں میں تھے کہ امیرالمونین عمر میں ہونہ کا زمانہ قذیم پایا اور عثان میں فرد کے سامنے بھی تھے میں نے ان کے حلق پر نیزے کے زخم کے دونشان مثل دوآ نتوں کے دیکھے جو یوم الدارکوعثان کے مکان میں گئے تھے انہوں نے بیان کیا مجھےعثان میں ہونے نجیجا کہ اشتر کو بلالاؤ' میں اس کو لے آیا۔ ابن عون نے کہا: میں خیال کرنا ہوں انہوں نے پہکیا کہ میں نے ایک فرش امیرالمونین کے لیے بچھادیا اور ایک اس کے لیے۔

عثمان میں وزید نے کہا: اے اشتر لوگ مجھ سے کیا جا ہتے ہیں' اس نے کہا تین با تیں' جن میں سے ایک کے بغیر آپ کے لیے چار ہٹیں' فر مایا: وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا دہ لوگ آپ کواختیا ردیتے ہیں کہ یا آپ ان کے فق میں حکومت سے دست بردا آموجا کیں اور کہہ دیں کہ یہ تنہاری حکومت ہے تم جسے چاہوامیر بناؤ' یا آپ اپنی جان سے ان لوگوں کوقصاص لیننے دیں' اگر آپ کوان دونوں سے انکار ہے تو یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے۔'

قرمایا: کیاان میں ہے کسی ایک کے بغیر چارہ نہیں۔اس نے کہانہیں' ان میں سے بغیرایک کے چارہ نہیں' آپ نے فرمایا: میمکن نہیں کہ میں حکومت ہے دست بردار ہو چاؤں' میں اس کرتے کوا تار نے والانہیں جواللہ نے جھے پہنایا ہے' واللہ اگر جھے آگے کر کے گردن مار دی جائے تو بیز زیادہ پہند ہے' برنسبت اس کے کہ امت مجمہ کو بعض کو چھوڑ دوں' محدثین نے کہا کہ یہ کلام عثمان میں ہونے نے یادہ مشاہدے۔

'' بیامر کہ میں اپنی جان سے قصاص لینے دول تو واللہ مجھے معلوم ہے کہ بیرے دونوں ساتھی' ابو بکر وعمر مخان جو بیرے سامنے تھے' سزادیے اور قصاص میں کوئی اعتراض نہ ہوتا' رہی یہ بات کہتم لوگ مجھے تل کرو گرقو واللہ اگرانیا کیا تو میرے بعد بھی تم لوگ باہم مجبت نہ کرو گئے نہ بھی ل کے نماز پڑھو گے اور نہ بھی سب ایک ہو کے دشمن سے جنگ کرو گئے'۔ اشتر چلا گیا' ہم تھبر گئے کہ شایدلوگ مان جائمیں' استے میں ایک آ دمی آیا جوشش جھیڑ ہے' کے تھا وہ دروازے سے جھا تک

# کر طبقات این سعد (صنیوم) کی معلی اور سخابہ کرائے کے بات کی معلی کی داڑھتی پکڑ لی اور اسے تھینچا جس سے کے بلیٹ گیا' آپ کی داڑھتی پکڑ لی اور اسے تھینچا جس سے داڑھیں گرنے کیآ وازشی گئے۔ داڑھیں گئے۔

محمہ بن ابی بکر نے کہا کہ معاویہ میں ہوئی آپ کے کام نہ آیا ابن عامر آپ کے کام نہ آیا 'آپ کے خطوط وفر مان آپ کے کام نہ آئے 'فر مایا اے میرے بینتیج میری داڑھی تو چھوڑ دے اے میرے بینتیج میری داڑھی تو چھوڑ دے۔

راوی نے کہا کہ میں نے اس قوم کے ایک شخص سے مدوطلب کرنا دیکھا جواس کی مدد کر رہاتھا وہ ایک برچھی لے کر آپ کی طرف کھڑا ہوا یہاں تک کدوہ اس نے آپ کے سرمیں مار دی راوی نے کہا کہ جود میں ٹوٹ گیا و ہیں رک گیا 'راوی نے کہا کہ پھر واللہ ان لوگوں نے آپ برایک دوسرے کی مدد کی 'یہاں تک کہ آپ توش کردیا۔

#### قرآن شهاوت عثان کا گواه:

عبدالرحمٰن بن محمد بن عبد ہے مروی ہے کہ محمد بن ابی بگر عمر و بن حزم کے مکان کی دیوار پر چڑھ کے عثان میں ہوئو کے پاس گیا اس کے ہمراہ کنانہ بن بشر بن عتاب سودان بن حمران اور عمر و بن الحمق بھی تھا انہوں نے عثان میں ہوئو کوا پی زوجہ نا کلہ کے پاس پایا جوقر آن میں سور قالبقرہ پڑھ رہے تھے۔

محمہ بن ابی بکر ان سب کے آگے بڑھا' عثان خان خان خان کا داؤھی پکڑلی اور کہا' او بوڑھے احمق خدا تھے رسوا کرے۔
عثان شائند نے کہا' میں بوڑھا احمق (نعثل) نہیں ہوں' میں اللہ کا بندہ اور امیر المونین ہوں محمہ نے کہا کہ فلال فلال اور معاویہ خان فرائندہ اور امیر کے بھٹے میری داڑھی تو جھوڑ دے' تیرے باپ تو ایسے نہ تھے کہاں چیز کو پکڑی بہ جو تو نے پکڑی ہے مان میں تھے جو کرنا چا ہتا ہوں وہ داڑھی پکڑنے سے زیادہ ہخت ہے۔ عثان خواندہ نے کہا کہ میں تیرے مقاب کے ساتھ جو کرنا چا ہتا ہوں وہ داڑھی پکڑنے سے زیادہ ہخت ہے۔ عثان خواندہ کے ساتھ جو کرنا چا ہتا ہوں۔

اس نے برچی جواس کے ہاتھ میں تھی آپ کی پیشانی میں ماردی' کنانہ بن بشر بن عتاب نے وہ بر چھیاں اٹھا تھیں جواس کے ہاتھ میں تھیں اور عثان می ہوئیہ کے کان کی جڑ میں گھونپ دیں جو جاتے جاتے آپ کے حلق کے اندر بہائی گئیں' پھروہ آلموار لے کے آپ کے اویر چڑھ گیاا ور قل کردیا۔

عبدالرحمٰن بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے ابن الی عون کو کہتے سنا کہ کنا نہ بن بشر نے آپ کی پیٹائی اورسر کے اسکلے ھے پرایک لو ہے کی سلاخ ماری جس سے وہ کروٹ کے بل گر پڑے۔ پھرسودان بن حمران المرادی نے تلوار ماری قبل کردیا۔ لیکن عمروبن الحمق کود کے عثمان خلائو کر آیا 'سینے پر بیٹھ گیا' حالا تکہ آپ میں تھوڑی جان باقی تھی 'اس نے آپ کے نوزخم لگائے اور کہا کہ ان میں سے تین تو میں نے اللہ کے لیے لگائے ہیں اور چھاس غصے کی وجہ سے جو میرے قلب میں ان پر ہے۔

#### ۳ خری کلمات:

ز بیر بن عبداللہ نے اپنی داوی ہے روایت کی کہ جب عثان ٹی ایدہ کو کنانہ نے برچھیوں ہے مارا تو آپ نے فر مایا بسم اللہ میں اللہ ہی پر تو کل کرتا ہوں۔خون ان کی داڑھی پر بہہ کر ٹیک رہا تھا' قر آن سامنے تھا' انہوں نے اپنے بائمیں پہلو پر تکلیہ لگا لیا کر طبقات این سعد (صنوم)

﴿ طبقات این سعد (صنوم)

﴿ طبقات این سعد (صنوم)

﴿ منافع الله العَظِیم " کہدر ہے تھے اور اس حالت میں قرآن پڑھ رہے تھے خون قرآن پر بہدر ہاتھا' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے پاس آکے رک گیا۔ فسیکنیکھم الله وهو السمیع العلیم (بس عنقریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں ہے آپ کو بے نیاز کردے گا۔ اور وہ ی سننے اور جاننے والا ہے ) انہوں نے قرآن بند کردیا۔ سب لوگوں نے ل کے آپ کو ضرب ماری' ان لوگوں نے انہیں مارا' حالا نکہ واللہ میرے باپ ان پر فدا ہوں' وہ ایک رکعت میں ساری رات کھڑے رہتے تھے' صلدری کرتے تھے' مظلوم کو کھانا کھلاتے تھے اور مشقت برداشت کرتے تھے۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ عثان میں اور کے اسے تل کر دیا۔ برمعاش لوگ عثان ہیں ہوئی خلام نے کنانہ بن بشر پر ہملہ کر کے اسے قبل کر دیا۔ برمعاش لوگ عثان ہیں ہوئی گئر میں گئر کے اسے قبل کر دیا۔ برمعاش لوگ عثان ہیں ہوئی گئر میں گئر کے اسے قبل کر دیا۔ برمعاش لوگ عثان ہی اور کی میں گئر کا خون حلال ہے اور ان کا مال حلال نہیں ہے؟ لوگوں نے ان کا سامان بھی لوٹ لیا' نا کلہ کھڑی ہو گئیں' انہوں نے کہا کہ رب کعب کی ہم چور'ا سے اللہ کے دشمنو! تم نے جوعثان ہی اور کا خون کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے' دیکھو واللہ تم لوگوں نے انہیں قبل کر دیا' طال عکہ وہ بر سے روزہ وار بڑر مے نمازی میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھے سے سے لوگ عثمان ہی اور کا خون کی خون کی خون کی خون کی میں برا قبل مورک عثمان ہی اور کو سے تھے۔ سب لوگ عثمان ہی اور کو ان کی میں اور کا خون کی میں برا گئا ہے۔ ان کا وروازہ وان تین آ ومیوں پر بند کردیا گیا جو تی ہے' یعنی عثمان میں ہوئے تھے' اپنی عثمان تی ہوئے تھے۔ سب لوگ عثمان میں خون کی میں برا کو میں کوروازہ وان تین آ ومیوں پر بند کردیا گیا جو تھے' یعنی عثمان میں ہوئے تھے' ایمی عثمان کی ہوئے تھے۔ سب لوگ عثمان میں برائی ہوئے تھے' یعنی عثمان کا میں کی میں کوروازہ وان میں آئی کی میں برائی ہوئے تھے' یعنی عثمان کی ہوئے تھے کا میں کوروازہ وان تین آ ومیوں پر بند کردیا گیا جو تھے' یعنی عثمان میں ہوئے تھے کی عثمان کی ہوئے تھے کی عثمان کی ہوئے تھے کا میں کوروازہ وان تین آ وروازہ وان تین آ ومیوں پر بند کردیا گیا جو تھے تھے' یعنی عثمان کی ہوئے تھے کا میں کوروازہ وان کی کی کوروازہ وان تین آ وروازہ وان تین آ کے ان کا وروازہ وان تین آ کی کوروازہ کی کوروازہ وان تین آ کی کی کوروازہ کی کوروازہ کی کوروازہ کی کوروازہ کی کوروازہ کی کوروازہ کی کورواز کی کوروازہ کی کوروازہ کی کوروازہ کی کے کوروازہ کی کر کر کیا گیا جوروازہ کی کوروازہ کی کوروازہ کی کوروازہ کی کوروازہ کی کی کوروازہ کی کوروازہ کی کوروازہ کی کوروازہ کی کوروازہ کی کوروازہ کی کر کر کیا گیا گی کی کوروازہ کی کوروازہ کی کوروازہ کی کوروازہ کی کر کوروازہ کی کر کر کر کر کر کی کوروازہ کی کر کر کی کر کر کی کوروازہ کی کر کر کر کر کر

نافع ہے مروی ہے کہ عثان بن عفان ٹئ ہور جس روز قتل کیے گئے اس روز ضبح کواپنے ہمراہیوں سے وہ خواب بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا' انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ شب رسول اللہ مُٹا تھی کم کوخواب میں دیکھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: اے عثان! تم ہمارے پاس روز ہافطار کرنا ایسا ہی ہوا کہ آپ نے روز نے کی خالت میں صبح کی اوراسی روز قتل کردیئے گئے۔

کیر بن الصلت الکندی ہے مروی ہے کہ عثان خوات اس روز سوئے جس روز وہ قبل کیے گئے اور وہ جھے کا ون تھا ، جب وہ بیدار ہوئے تو کہا کہ اگر گوگوں ہے ایک بیدار ہوئے تو کہا کہا گروگوں کے بیر کہنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ عثان خوات کہ عثان کرتا ، ہم نے کہا اللہ آپ کو نیکی دے آپ بیان کیجئے ، ہم آور لوگوں کے قول پرنہیں ہیں۔ فر مایا : میں نے عالم رویا میں موجود ہوگے۔

ز وجہ عثمان جی ہوراوی کے خیال میں بنت الغرافصہ تھیں 'مرولی ہے کہ عثمان جی ہو کئی قدرسو گئے 'بیدارہوسے تو کہا کہ یہ قوم مجھے قبل کرے گی۔ میں نے کہا امیر الموشین ہر گزنہیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سکا پیڈاورا بو بکروعمر جی پین کو (خواب میں )ویکھا 'ان حضرات نے فرمایا کہ تم آج شب کوروزہ ہمارے پاس افطار کرنا 'یاان حضرات نے بیفرمایا کہ تم آج شب کو ہمارے پاس روزہ افطار کروگے۔

#### ایک رکعت میں پورا قر آن:

محمہ بن میرین ہے مروی ہے کہ عثان ٹی ہدؤ شب بیداری کرتے اورا یک رکعت میں قرآ ن ختم کرتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن عثان ٹی ہدؤ سے مروی ہے کہ میں کے میں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہوگیا' چاہتا تھا کہ اس شب (عبادت میں ) کوئی مجھ سے بڑھنے نہ پائے' ایک شخص نے میرے پہلو پر ہاتھ رکھا میں نے التفات نہیں کیا' اس نے پھر ہاتھ رکھا' میں نے

# كر طبقات ابن سعد (صنيه وم) كالتحالي المساكري المالي المساكري المالي المرام المر

دیکھا کہ دہ عثمان بن عفان میں ہیں میں کنارے ہٹ گیا' وہ آ گے بڑھے'ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھااور چلے گئے۔

ابن سیرین سے مروی ہے کہ جب عثان ٹھائٹ قتل کیے گئے تو ان کی بیوی نے کہا کہتم لوگوں نے انہیں قتل کر دیا حالانکہ وہ ساری رات بیداررہ کے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔

ابی اسحاق نے ایک شخص ہے جس کا انہوں نے نام لیا ( گربعد کے راوی کو یا ڈنبیں رہا) روایت کی کہ میں نے ایک شخص کو جو پاکیز ہ خوشبووالے اورصاف تقرے کپڑے والے تھے گجھے کی پشت پر کھڑا دیکھا' وہ نماز پڑھ رہاتھا' اس کاغلام اس کے پیچھے تھا' جب وہ شخص رکتا تو غلام اسے بتا دیتا تھا میں نے کہا کہ بیکون ہے تو لوگوں نے کہا کہ عثان میں مدعد ہیں۔

عطاین ابی رہاح سے مروی ہے کہ عثمان بن عفان ٹی انٹونے لوگوں کونماز پڑھائی'وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوئے انہوں نے کتاب اللہ کوایک رکعت میں جو تنہاتھی جمع کردیا۔اس کا نام تبیر الرکٹی ہوئی نماز) رکھا گیا۔

محمہ بن سیرین سے مردی ہے کہ جب لوگوں نے عثان ٹھاؤٹو کوگھیرلیااوران کے پاس گھس آئے کہ انہیں قتل کریں تو ان کی بیوی نے کہا کہتم لوگ انہیں قتل کرو' خواہ چھوڑ وُ وہ تو ایک رکعت میں ساری رات گز اردیے' جس میں وہ پیرا قر آن جمع کرتے تھے۔ آپ جھالاؤٹر کوشہید کرنے کے بعد باغیوں کی لوٹ مار :

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مردی ہے کہ جس روزعثان ٹکاھؤ قتل کیے گئے اس روزان کے خزانہ دار کے پاس پینتیس لا کھ در ہم اور ڈیڑھلا کھ دینار تھے' وہ لوٹ لیے گئے اور چلے گئے' انہوں نے ریڈ ہیں ایک ہزاراؤٹٹ چھوڑے اور برادیس' خیبراور وادی القریٰ میں دولا کھ دینار کی قیت کے صدقات چھوڑ ہے جنہیں وہ تھدق کیا کرتے تھے۔ مجھیز و تکفین و تدفیق :

ریج بن مالک بن ابی عام نے اپنے والد سے روایت کی کہ لوگ آرزو کرتے کہ ان کی میتیں حش کو کب میں وفن کی جا تھیں۔ مثان بن عفان میں مفرد کہا کرتے کہ عظریب ایک مرد صالح وفات پائے گا' وہاں وفن کیا جائے گا اور لوگ اس کی میروی کریں گے۔ مالک بن ابی عام نے کہا کہ عثان بن عفان میں مفرد ہے جو وہاں وفن کیے گئے بحمر بن سعد (مؤلف) نے کہا کہ میں نے بیروں نے سعد در مؤلف) نے کہا کہ میں نے بیروں نے سعد بیرے میروز الواقدی ) سے بیان کی تو انہوں نے معرفت ظاہر کی۔

عبداللہ بن عمرو بن عثان سے مروی ہے کہ عثان بن عفان ٹی اور سے کیم محرم ( ۲۳ ہے کو بیعت خلافت کی گئی ۱۸رڈی المجہ یوم جعد سے کھو تھے کو عصر کے بعد قبل کرویئے گئے ( خداان پر رحمت کر ب ) اس روز روز ہے سے بیٹے شب شنہ کو مغرب وعشاء کے درمیان البقیتی کے حش کو کب (پھولوں کے باغ) میں جو آئے بئی امہ کا قبرستان ہے وفن کیے گئے۔ ان کی خلافت یارہ دن کم پارہ سال رہی جب وہ آتی کے گئے تو بیای سال کے تقے۔ ابومعشر کہتے تھے کہ جب قبل کیے گئے تو پھم سال کے تھے۔

مظلوم مدینه کی نماز جنازه:

۔ کب اور کہاں فن ہوئے کس نے کس چیز پراٹھایا نماز جنازہ کس نے پڑھی' کون قبر میں اترا' جنازے کے ساتھ کون تھا؟

# كر طبقات اين سعد (صديوم) كال المحال ا

عبداللہ بن بناءالاسلمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب معاویہ خاندونے فی کیا تو قبیلہ اسلم کے مکانوں کے راستے باز ارکی طرف دیکھے کے بھم دیا کہ سامنے محارت بنا کے ان کے گھر تاریک کردؤ اللہ ان قاتلین عثان جائدہ کی قبریں تاریک کرے۔

نیار بن مکرم نے کہا کہ میں نے معاویہ ٹی افٹوسے کہا کہ میرا گھر تاریک ہوگیا' میں ان چاراشخاص میں ہے ہوں جنہوں نے امیرالمومنین کا جناز ہ اٹھایا' فن کیا اوران پرنماز پڑھی۔معاویہ ٹی افٹونے آنہیں پہچان لیا' اور کہا کہ تغییر منقطع کردو۔ان سے گھر کے آگے ممارت نہ بناؤ۔

معاویہ شاہ وزنے مجھے تنہائی میں بلا کے کہا کہ کبتم نے انہیں اٹھایا 'کب دنن کیا اور کس نے ان پرنماز پڑھی؟ میں نے کہا کہ ہم نے انہیں شب شنبہ کومغرب وعشاء کے درمیان اٹھایا۔ میں تھا اور جبیرا بن مطعم شاہدہ تھے تھیم بن حزام اور ابوجہم بن حذیفہ العدوی تھے جبیرا بن مطعم شاہدہ آگے بڑھے انہوں نے ان پرنماز پڑھی (ہم نے اقتداء کی) معاویہ شاہدہ نے ان کی تصدیق کی۔ حقیقت میں یہی لوگ تھے جوقبر میں امرے تھے۔

محرین یوسف سے مروی ہے کہ نا کلہ بنت الفرافصہ ای شب میں نگلیں' آگے اور پیچھے سے اپنا گریبان چاک کیے ہوئے تھیں' ہمراہ ایک چراغ تھا اور چلا رہی تھیں کہ' ' ہائے امیرالموشین'' جبیر بن مطعم نے کہا کہ چراغ گل کر دو کہ ہم لوگ پیچان نہ لیے جائمیں' کیونکہ میں نے ان باغیوں کو دیکھا ہے جوور دازے پر تھے'اس پرانہوں نے چراغ گل کر دیا۔

وہ لوگ جنازہ لے بھیج بینچ جبیر بن مطعم نے نماز پڑھی'ان کے پیچیج سیم بن حزاُم'ا بوجم بن حذیفہ'نیار بن مکرم الاسلمی اور عنان کی دو بیویاں نائلہ بنت الفرافصہ اورام البنین بنت عیپینتھیں ۔

قبر میں نیار بن مکرم ابوجم بن حذیفہ اور جبیر بن مطعم اترے تھیم ابن حزام ام البنین اور نا کلہ لوگوں کوقبر کا راستہ بتا رہی تھیں انہوں نے لحدینائی اوران کو داخل کرویا زیارت کے بعد سب متفرق ہوگئے۔

عبداللداليمي سے مروى ہے كہ جبير بن مطعم مى الدونے عثان مى الدور يسوله آوميوں كے ہمراہ نماز بردهى جومع جبير كے سترہ

ابن سعد (مؤلف) نے کہا کہ پہلی حدیث کدان پر چار آ دمیوں نے نماز پڑھی زیادہ ٹابت ہے۔رہیج بن مالک بن ابی عامر نے اپنے والدے روایت کی کہ جس وقت عثمان بن عفان میں ہوئی تو ٹیس ان کے اٹھانے والوں میں ہے ایک تھا' عامر نے اپنے والدے روازے پراٹھایا' جلدی لے چلنے کی وجہ ہے ان کا سرور وازے سے ظرا تا ہمیں باغیوں کا بڑا خوف لگاتھا' یہاں تک کہ ہم نے آئیس قبر میں جوش کو کب میں تھی چھیا دیا۔

عبدالرحمٰن بن ابی زناد سے مروی ہے کہ چار آ دمیوں نے عثان بن عفان ہی دور کوا ٹھایا ، جبیر بن مطعم ، عیم بن حزام 'نیار بن مرم الاسلمی اورا یک جوان عرب تھے میں نے راوی ہے پوچھا کہ وہ جوان ما لک بن ابی عامر کے دادا تھے تو انہوں نے کہا کہ جھے نام نہیں بتایا گیا۔انہوں نے کہا کہ ادرعثانی لوگ اس حرمت کی وجہ ہے جھ ہے زیادہ مشہور ہیں اوراسی وجہ ہے میں ان کی رعایت کرتا ہوں۔ابوعثان سے مروی ہے کہ عثان ہی دووایام تشریق (9 رزی الحجہ تا ۱۳ رزی الحجہ ) کے وسط میں قبل کیے گئے۔

# کر طبقات این سعد (صنوم) کی مطلو ماند شها دت پر صحابه کرام شی الله کی در بیمارکس : حضرت عثمان شی مظلو ماند شها دت پر صحابه کرام شی الله شیما کی در بیمارکس :

سعید بن زید بن عمر بن نفیل سے مروی ہے کہ میں نے اپنے کواس حالت میں دیکھا ہے کہ عمراوران کی بہن اسلام پرمیر سے بیڑیاں ڈالتے تھے تم لوگوں نے جو پچھابن عفان کے ساتھ کیا اگراس پر کو ہ احدثوث پڑے تو بجاہے۔

عبداللہ بن تکیم سے مروی ہے کہ عثمان ٹی افاؤ کے بعد میں بھی کسی خلیفہ کے خون بہانے میں شریک نہ ہوں گا' کہا گیا ا ابومعبد کیاتم ان کے آل میں شریک تھے؟انہوں نے کہا کہ میں ان کے عیوب کا تذکر ہ بھی معاونت قبل سمجھتا ہوں۔

ابن عباس تعارض ہوں ہے کہ اگر سب لوگ قتل عثان تعادنہ پر متفق ہوجاتے توان پراس طرح آسان سے پھر برسائے جاتے جس طرح قوم لوط علائط کے برسائے گئے۔

ز ہدالجری ہے مروی ہے کہ ابن عباس شاہری نے خطبہ سنایا کہ اگر لوگوں نے خون عثان شاہدہ کا مطالبہ نہ کیا تو ضروران پر آسان سے پھر برسائے جائیں گے۔

میم بن مہران سے مروی ہے کہ جب عثان ٹائدہ قتل کیے گئے تو حذیفہ ٹائدہ نے کہا کہ''اس طرح (انہوں نے اپنے ہاتھ کا ملقہ بنایا' یعنی وسوں انگلیاں کے سروں کو ملایا ) اسلام میں شگاف کیے جائیں گے ایک شگاف ایسا ہو گا جے پہاڑ بھی پرنہ کر سکے گا۔

ابوقلا بہ سے مردی ہے کہ جب ثمامہ بن عدی کو جوصنعا میں امیر تھے اور شرف مصاحبت حاصل تھا اس ساننے کی خبر پینی تووہ روئے اور بہت روئے ' پھر کہا کہ بیاس ونت ہوا کہ جب خلافت نبوت است محمد سے چین کی گئی اور جبری سلطنت ہوگئی کہ جس نے سسی چیز پر قابویا یا وہی اس کو کھا گیا۔

ثمامہ بن عدی ہے (ایک دوسرے سلسلے ہے بھی ) بالکل اس کے مثل ومساوی مروی ہے۔ وہ قریش میں ہے تھے۔ یکی بن سعید ہے مروی ہے کہ جب عثمان میں ہوئو قتل کیے گئے تو ابو حمید الساعدی نے جو بدر میں حاضر ہونے والوں میں ہے تھے کہا کہ اے اللہ تیرے ہی لیے جھ پر واجب ہے کہ میں ایسا نہ کروں اور میں ایسا نہ کروں اور نہ ہنسوں یہاں تک کہموت کے بعد چھ سے ملوں ۔

ابوصالح ہے مروی ہے کہ عثمان نئ ہندہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا' جب اس کا ذکر کیا جاتا تھا' تو ابو ہر پرہ می ہندہ رو دیتے تھے' گویا میں ان کو ہائے ہائے کہتے من رہا ہوں جب ان کی ہنچکیاں بندھ جاتی تھیں زید بن علی سے مروی ہے کہ زید بن ثابت یوم الدار میں عثمان می ہندہ پرروتے تھے۔ اسحاق بن سوید نے کہا کہ مجھ ہے اس شخص نے بیان کیا جس نے حیان بن ثابت می ہندہ کو یہ اشعار کہتے سا

> و کان اصحاب النبی عشیه بدون تنخر عند باب المسجد ''گویااصحاب نبی عشاء کے وقت قربانی کے اونٹ بیں چومجد کے دروازے کے پاس ذکا کیے جارہے ہیں۔ ابکی ابا عمر و نحسن بلاته امسی رہیناً فی الْبقیع العرفد

### كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صدّره) كل المسلك المسلك

میں ابوعمر پر ان کے حسن امتحان کی وجہ سے روتا ہوں جس نے اس حالت میں شام کی کہ وہ بقیع الغرقد میں مقیم تھا''۔ مالک بن دینار سے مروی ہے کہ مجھے اس مخف نے خبر دی جس نے قل عثان ٹنکھؤدکے دن عبداللہ بن سلام کو کہتے سنا کہ آج عرب ہلاک ہوگئے۔

ابوصالح سے مروی ہے کہ جس روز عثان میں شائد تقل کیے گئے اس روز میں نے عبداللہ بن سلام کو یہ کہتے سا کہ واللہ تم لوگ ایک بچھنے بھرخون بھی بہاؤ گئے تو ضروراس کی وجہ سے اللہ سے تہمیں اور زیادہ دوری ہوجائے گی۔

طاؤس سے مروی ہے کہ جب عثمان ٹن الدو قتل کیے گئے تو عبداللہ بن سلام ٹن الدو سے پوچھا گیا کہ اہل کتاب اپنی کتب میں عثمان ٹن الدور کا حال کس طور پر پاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کے دن قاتل اور تارک نصرت پرانہیں امیر پاتے ہیں۔الی قلابہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عثمان بن عفان ٹن الدہ قیامت کے روز اپنے قاتلین میں تھم بنائے جا کیں گے۔

ابن عباس جھائیں سے مروی ہے کہ جس وقت عثان میں میڈو قتل کیے گئے تو میں نے علی میں ہوئو کو کہتے سا کہ نہ میں نے قل کیا اور نہ میں نے حکم دیا' لیکن میں مغلوب ہو گیا' اس کووہ تین مرتبہ کہتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن الی کیلی ہے مروی ہے کہ میں نے اتجار الزیت کے پاس علی تن اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے سنا کہ اے اللہ میں امرعثمان من الدندے تیرے سامنے اپنی برأت طاہر کرتا ہوں۔

خالدالر بھی ہے مروی ہے کہ اللہ کی کتاب مبارک میں ہے کہ عثان بن عفان ٹی اندوا پنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اُٹھا کے کہتے ہیں کہاہے پروردگار مجھے تیرے موکن بندوں نے قل کیا۔

عائشہ ٹھ اوٹوں ہے مروی ہے کہ جس وقت عثان خلائے تا کیے گئے تو انہوں نے کہا کہتم لوگوں نے انہیں میل کچیل ہے پاک صاف کپڑے کی طرح کر دیا' پھران کے قریب آئے انہیں اس طرح ذرج کرنے گئے جس طرح مینڈ ھا فرج کیا جا تا ہے ہیاں کے پہلے کیوں نہ ہوا۔ مسروق نے ان ہے کہا کہ بیر آپ ہی کاعمل ہے' آپ نے لوگوں کولکھ کے ان کی طرف خروج کرنے کا تھم دیا۔ عاکشہ ٹھ اوٹوں کولکھ کے ان کی طرف خروج کرنے کا تھم دیا۔ عاکشہ ٹھ اوٹوں نے کہا کہ 'نہیں' فتم ہے اس ذات کی جس پرموشین ایمان لائے اور جس کے ساتھ کا فرین نے کھڑ کیا کہ میں نے اپنی اس مجلس میں بیٹھنے تک لوگوں کوسفید کا غذ میں ایک سیاہ نقطہ بھی نہیں لکھا''۔ اعمش نے کہا کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ عاکشہ ٹھ اوٹوں کوسفید کا غذ میں ایک سیاہ نقطہ بھی نہیں لکھا''۔ اعمش نے کہا کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ عاکشہ ٹھ اوٹوں کوسفید کا غذ میں ایک سیاہ نقطہ بھی نہیں لکھا''۔ اعمش نے کہا کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ عاکشہ ٹھ اوٹوں گوسا گیا۔

عائشہ جی انتظامے مروی ہے کہ تم لوگوں نے انہیں برتن کی طرح مانجا پھران کوفل کر دیا کینی عثان ہی اندو کو ہریر بن عازم سے مروی ہے کہ بیں نے محمد بن سیرین کو کہتے سنا کہ جس وقت عثان جی ادو قتل کیے گئے تو عائشہ نی ادون نے کہا کہ تم نے اس شخص کو برتن کی طرح مانجا کپھراسے قبل کردیا۔

حسن ہے مروی ہے کہ جب وہ لوگ لینی قاتلین عثان ابن عفان خی دور مزاکے لیے گرفتار کیے گئے تو فاسق ابن ابی بکر کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ابوالا شہب نے کہا کہ حسن اسے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ فاسق کہتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ گرفتار کیا گیا اور گدھے کی کھال میں بھر کے جلا دیا گیا۔

### الم طبقات اين سعد (صديوم) المسلك الم

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ حذیفہ بن الیمان نے کہا کہ اے اللہ اگر قبل عثمان میں ہوئو خیر ہے تو میرے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں اور اگر ان کا قبل شرہ ہے تو میں اس سے بری ہوں واللہ اگر قبل عثمان میں ہوئد خیر ہوگا تو لوگ ضرور ضرور اس سے دور دوروں گے اور اگر شر ہوگا تو ضرور ضرور اس سے خون چوسیں گے۔

عبداللدین سلام سے مروی ہے کہ جب کوئی نبی قبل کیا جاتا ہے تو اس کی امت سے ستر ہزار آ دمی اس کے بدیے قبل کیے جاتے ہیں'اور جب کوئی خلیفہ قبل کیا جاتا ہے تو اس کے بدیلے پینٹیس ہزار قبل کیے جاتے ہیں۔

مطرف ہے مروی ہے کہ وہ ممار بن یامر کے پاس گئے ان ہے کہا کہ ہم لوگ گراہ تھے اللہ نے ہدایت کی ہم لوگ اعراب (دیباتی مطرف ہے مروی ہے کہ وہ مقار بن یامر کے قرآن سکھتا اور غازی جہا دکرتا 'جب غازی آتا تو وہ قیام کر کے قرآن سکھتا اور مقاری جہا دکرتا 'جب غازی آتا تا تو وہ قیام کر کے قرآن سکھتا اور مقیم جہا دکرتا ہم دیکھتے تھے کہ تم ہمیں کس باٹ کا حکم دیتے ہوجب تم ہمیں کس کام کا حکم دیتے تو ہم اتباع کرتے تھے اور جب تم ہمیں کسی چیز ہے منع کرتے تھے تھے کہ ازر ہے تھے۔ ہمارے پاس امیر المونین عمر شاہد کے قل کے متعلق تہما را خطآیا'تم نے بیکھا کہ ہم نے ابن حقال کے متعلق تہما را خطآیا'تم نے بیکھا کہ ہم نے ابن حقال ہے بیعت کرئی اینے اور تہما رے لیے انہیں بیند کرلیا۔ ہم نے بھی تہماری بیعت کی وجہ ہے ان ہے بیعت کرئی بھرتم نے انہیں کیوں قبل کردیا۔ ایوب نے کہا کہ ہمیں اس بات کا کوئی جواب ندملا۔

کنانہ مولائے صفیہ سے مروی ہے کہ میں نے مکان میں قاتل عثان فی دور کھاوہ ایک کالامصری تھا اس کا نام جبلہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے 'یاراوی نے کہا کہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا کہ بوڑھے احتی کا قاتل میں ہوں۔ میتب بن دارم سے مروی ہے کہ جس شخص نے عثان می دور کول کیاوہ وشمن کے قال میں سترہ مرتبہ اس طرح کھڑا ہوا کہ اس کے آس پاس کے لوگ شہید ہوجاتے اوراسے ذرائی تکلیف نہ پہنچی 'یہاں تک کہ وہ اپنے بستر پر مرا۔

# وا ما درسول الله مَثَّالِثُهُ عِلَيفه جِهارم حضرت على ابن ابي طالب مِن اللهُ عَد

ابوطالب کانا م عبدمناف بن عبدالمطلب' عبدالمطلب کانا م شیبه بن ہاشم' ہاشم کانا م عمر و بن عبد مناف عبد مناف کانام مغیرہ بن قصی اوران کانا م زیدتھا' علی شی دنو کی کنیت ابوالحس تھی' ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی تھیں۔ از واج واولا و:

اولا ومیں بیٹے حسن اور حسین میں دین تھے بیٹیاں زینب کبری ام کلثوم کبری تھیں ان سب کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ سلامیوا

ا يک بينے محمرا کبر بن علی تھے جوابن الحفیہ سے ان کی والدہ خولہ بنت جعفر بن قیس بن مسلمہ بن تعلیہ بن ریوع بن تعلیہ بن الدول بن حنیفہ بن کچیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل تھیں ۔

## الطبقات ابن سعد (صنيع) المسلك المالي المالي

ایک جیٹے عبداللہ بن ملی تھے جن کومختار بن الی عبید نے المذار میں قبل کر دیا۔ایک جیٹے ابو بکر بن علی تھے جو حسین ج<sub>ناط</sub> کے ساتھ شہید کردیئے گئے ان دونوں کی کو کی اولا دیتھی' ان دونوں کی والد ہ لیلی بنت مسعود بن خالد بن ٹابت بن ربعی بن سلمی بن جندل ابن نہشل بن دارم بن ما لک بن حظلہ بن ما لک بن زیدمنا قابن تمیم تھیں۔

چار بیٹے عباس اکبر بن علی عثان 'جعفرا کبراورغبداللہ تھے'جو حسین بن علی ٹھٹھٹا کے ساتھ قبل کردیئے گئے'ان کا بھی کو کی پس ماندہ نہ رہالان چاروں کی والدہ ام البنین بنت حزام بن خالہ بن جعفرا بن رہید بن الوحید بن عامر بن کعب بن کلاب تھیں۔

ایک بیٹے محمد اصغر بن علی تھے جو حسین ٹئ دئر کے ساتھ شہید کر دیئے گئے 'ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ دو بیٹے یمی وعون فرزندان علی تھے اوران دونو ں کی والدہ اسابنت عمیس اجھمیہ تھیں۔

عمرا کبربن علی رقیه بنت علی ان دونوں کی والدہ صہباتھیں جوام صبیب بنت ربیعہ بن بجیر بن العبد بن علقمہ بن الحارث بن عتبه ابن سعد بن ژمیر بن جشم بن بکر بن صبیب بن عمر و بن غنم بن تغلب ابن واکل تھیں 'وہ قیدی تھیں جو خالد بن الولید میں اور کو اس وقت ملیل جب انہوں نے عین التمر کے نواح میں بٹی تغلب پر تملہ کیا تھا۔

ایک بینے محمد اوسط بن علی می اور تھے ان کی والدہ امامہ بنت الی العاص ابن الربیع بن عبدالعزی بن عبد ثمن بن عبد مناف تھیں' امامہ کی والدہ زینب بنت رسول اللہ مُنَّاثِیَّا تھیں اور زینب کی والدہ خدیجہ میں والدہ زینت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی تھیں۔

دوبیٹیال ام الحن بنت علی اورروائلہ کبری تھیں اوران دونوں کی والدہ ام سعید بنت عروہ بن مسعود بن مغتب بن مالک شقعی تھیں ۔

دوسری بنیاں ام ہانی بنت علی حقاسمة 'میمونۂ زینب صغری رملہ صغری ام کلثوم صغری فاطمہ امامہ خدیجہ ام الکرام' ام سلمہ ام جعفر' جمانہ اورنفیسے خیس وہ سب متفرق امہات اولا دیسے خیس ۔

علی میں وزند کی ایک بیٹی کا نام بتایا گیا'وہ الیمالز کی تھیں جو طاہر نہیں ہوئیں'ان کی والدہ ممیاہ بنت امری القیس بن عدی بن اوس ابن جابر بن کعب بن علیم تھیں جو قبیلہ کلب سے تھیں بچپن میں وہ مجد جایا کرتی تھیں تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے ماموں کون بیں؟ وہ کہتی تھیں''وہ وہ''اس سے اُن کی مراد کلب ('کتا) تھی (جوایک قبیلے کانام ہے)

علی بن ابی طالب میں نیوں کی تمام صلی اولا دمیں چودہ بیٹے اورنو بیٹیاں تھیں' ان کے پانچ بیٹوں سے نسل چلی' حسن و حسین میں بین اور زندان فاطمہؓ )محمد بن الحفیہ عباس بن الکلا ہیاورعمرا بن التغلیمیہ ہے۔

محمہ بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) نے کہا کہان کے علاوہ ہمیں علی خیار نے کے ادر بیٹے صحت کے ساتھ نہیں معلوم ہوئے۔ قبول اسلام ونماز میں اور لیت:

زید بن ارقم سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقیا کے ساتھ سب سے پہلے جواسلام لائے وہ علی بنی ہونو ہیں۔عفان بن مسلم نے گہا کہ سب سے پہلے جس نے تمازیز ھی وہ علی جی ہونہ ہیں۔

## كر طبقات اين سعد (صديوم) المسلك المسل

مجاہد ولیٹھیا ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز ریاضی و ہلی ٹی شؤر ہیں حالا ککہ وہ دس سال کے تھے۔

محمد بن عبدالرحن بن زرارہ سے مروی ہے کہ علی تن ایڈواس حالت میں اسلام لائے کہ وہ نوسال کے تھے۔ حسن بن زید بن حسن بن زید بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن الی طالب تن ایک تن ایک طالب تن ایک تھے۔

' حسن بن زید نے کہا: لوگ بیان کرتے ہیں کہ نوسال ہے بھی کم کے تھے۔انہوں نے اپنے بچپپن ہیں بھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔

حبة العرفى مروى م كميل في من الله كو كتب من كميل من المرفى مول جس في نماز يرهى (يزيد في كها كمه) يا اسلام لايا-

ا بن عماس میں پینا میں مروی ہے کہ لوگوں میں خدیجہ ہی پینونٹا کے بعد جوسب سے پہلے اسلام لائے وہ علی میں پینا پی

محمہ بن عمرونے کہا ہمارے اصحاب متفق ہیں کہ سب سے پہلا اہل قبلہ جس نے رسول اللہ مَلَاثِیْتِاً کی دعوت کو قبول کیا وہ خدیجہ بنت خویلد میں میں یہ ہمارے بڑو کی تین آ دمیوں کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے کہان میں سے کون پہلے اسلام لایا' الوبکروعلی وزید بن حارثہ میں تین ہم کسی صحیح روایت میں علی میں ہؤئہ کا اسلام گیا رہ سال کی عمرے پہلے کہیں یاتے۔

علی جی اور نے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مثل الله الله مثل الله مثل الله مثل الله مثل الله مثل الله مثل الله مثل

محد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت ہے مروی ہے کہ علی شاہدہ نصف رہے الاقال کواس حالت میں پہنچے کہ رسول اللہ سُلِقَدِّم قباہی میں تھے اس وقت تک آپ گئے نہ تھے۔

عبدالله بن محمہ بن عمر بن علی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب رسول الله مَالِيَّةُ الله بِنَا مَا ہُو آئے تو آئے تو آئے مہا جرین میں بعض کا بعض کے درمیان عقد مقدم مواضا قریب نے ان کے درمیان حق وقم خواری و جمدر دی پرعقد مواضا قرکیا 'رسول الله سَالِیْنِیْم نے اپنے اور علی بین الله کے درمیان عقد مواضا قرکیا۔

عبداللہ بن محمد بن علی می ہوئونے اپنے والدے روایت کی کہ نبی مُٹائٹٹٹٹرنے جس وقت اپنے اصحاب کے درمیان عقد مواخا قا کیا تو آپ نے علی می ہوئو کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کے فر مایا تم میرے بھائی ہوئتم میرے وارث ہو میں تمہار اوارث ہول۔ جبآیت میراث نازل ہوئی تو اس نے اس مواخا قاکی وراثت کوقطع کر دیا۔

# الطبقات ابن سعد (صنيوم) المستحاص المستحال الماسكان المعالية المرام المستحال المعالية المرام المستحال المستحد ال

عاصم بن عمرو بن قیادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا ﷺ نے علی بن ابی طالب حق مدنو اور سہل بن حذیف کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

موسیٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ یوم بدر میں علی بن ابی طالب خی ہوئو سفیداون بطور نشان جنگ لگائے ہوئے تھے۔

قادہ ہے مروی ہے کی بن ابی طالب شہر دیوم بدر میں اور تمام غز وات میں رسول اللہ سَائِیْتِمُ کے علمبر دار تھے۔ غزوۂ تبوک کے موقع پر نیا بٹ مصطفیٰ کا شرف

''تم اس پرراضی نہیں کہ مجھے اس مرتبے میں ہوجو ہارون کا مویٰ سے تھا' البتة میرے بعد کوئی کسی قتم کا نی نہیں''۔

محر بن عرنے کہا کہ یوم اُحد میں جب لوگ بھا گے تو علی تفاہ ان لوگوں میں سے تھے جو نبی مَنْ اَلَّیْتُمْ کے ہمراہ ثابت قدم رہے انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی انہیں رسول اللّه مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ عَلَيْ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّه

عبدالله بن شریک سے مروی ہے کہ ہم مدین آئے تو سعد بن مالگ سے ملے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیظ ہوک روانہ ہو گئے اور علی میں ہوٹوڑ گئے۔انہوں نے آپ سے کہا ایار سول اللہ آپ جاتے ہیں اور مجھے چھوڑتے ہیں تو آپ نے فرما یا تم اس پرراضی نہیں کہ تہمیں مجھ سے وہی مرتبہ حاصل ہو جو ہارون علیک کوموی علیک سے حاصل ہوا۔ البتہ میرے بعد کوئی کسی قسم کا نی نہیں۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن مالک سے کہا کہ میں آپ سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا ہوں' حالا فکہ میں آپ سے دریافت کرنے میں ڈرتا ہوں۔انہوں نے کہاا ہے میرے بھیجے ایسانہ کروجب شہیں معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی علم سے تو جھے سے اس کو دریافت کرؤاور مجھ سے خوف نہ کرؤ میں نے کہا کہ رسول اللہ ملکی بی اللہ عند سے ارشاد جب آپ نے انہیں غزوہ جوک میں مریخ میں جھوڑ دیا تھا بیان سیجے۔

سعدین مالک نے کہا کہ علی وی مدور نے عرض کی آپ مجھے پیچھے رہنے والے بچوں اور عورتوں میں چھوڑتے ہیں؟ فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم مجھ ہے اسی مرہبے میں ہو جس میں ہارون وموی علیہاالسلام سے بیچے علی جی مدوراس قدرتیزی سے بیچھے

# الطبقات ابن سعد (صدير) المسلك المسلك المسلك المسلك المدين اور صحاب كرام الم

الوقے كم كويا ميں ان كے قدموں سے اڑنے والے غباركود كيور بابوں۔ حماد نے كہا ہے كہ چرعلى محاصد بہت جيز واپس آئے۔

مالک بن دینارے مروی ہے کہ میں نے سعیدا بن جبیرے کہا کہ رسول اللہ علی فیلے کاعلمبر دارکون تھا انہوں نے کہا کہ تم ست عقل والے ہو' چرمجھ سے معبدالجبن نے کہا کہ میں تنہیں بتا تا ہوں کہ چلنے کی حالت میں اے ابن میسر العبسی اٹھاتے تھے' جب جنگ ہوتی تقی توعلی بن الی طالب می دور لے لیتے تھے۔

#### سيدناعلى الرتضلي شياه و كا حليه مبارك:

شععیؓ سے مردی ہے کہ میں نے علی تن اور کھا'وہ چوڑی داڑھی والے تھے جوان کے دونوں شانوں تک پھیلی ہوئی تھی' سرمیں چند میر پر بال نہ تھے'ان کے سر پر چھوٹے چھوٹے بال تھے۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ میں نے علی شاہدوں کودیکھا' جھ سے میرے والدنے کہا کہا ہے عمر دکھڑے ہواورا میر المومنین کو دیکھوئیں کھڑا ہوکران کی طرف گیا تو انہیں داڑھی میں خضاب کرتے نہیں دیکھا' وہ بڑی داڑھی والے بتھے۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ بین نے علی میں مدور کو دیکھا جوسفید داڑھی اور سفید سروالے تھے۔ ابواسحاق سے مروی ہے کہ میں نے علی میں مدور کو دیکھا'ان کی چندیہ پر بال نہ تھے و صفید داڑھی والے تھے مجھے میر سے والدنے اٹھایا تھا۔

عام سے مروی ہے کہ علی تن مدند ہم لوگوں کورائے سے ہنکا دیتے 'ہم لوگ بچے تھے وہ سفید سراور سفید داڑھی والے تھے۔ ابوالحق سے مروی ہے کہ جب آفتاب ڈھل گیا تو علی ہنی ہیؤد کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی 'میں نے دیکھا کہ وہ سفید داڑھی والے تھے' سرکے دونوں کنارے بالوں سے کھلے ہوئے تھے۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ میں نے علی خاصف کوسفید سراورسفید داڑھی والا دیکھا۔ عامرے مروی ہے کہ میں نے بھی کوئی آ دی علی خاصف سے زیادہ چوڑی داڑھی والانہیں دیکھا جوان کے دونوں شانوں کے درمیان گھری ہوئی تھی اورسفیرتھی۔ سوادہ بن حظلہ القشیر کی سے مروی ہے کہ میں نے ویکھا کہ علی خاصفی کی داڑھی ڈردتھی۔ مجمد بن الحقیہ ہے مروی ہے کہ

# كِ طِقاتُ أَبِن سعد (صدوم)

ایک مرتبطی فکارونے مہندی کا خضاب لگایا پھراسے ترک کردیا۔

ابورجاء نے کہا کہ میں نے علی تفاطرہ کو دیکھا'ان کی چند یہ پر بال نہ تھے حالانکہ سرمیں بہت بال تھے سیمعلوم ہوتا تھا کہ گویا انہوں نے بکری کی کھال پہن لی ہے۔

قدامہ بن عماب سے مروی ہے کہ علی میں ہوئا تھا' شانے کی ہڈی کا سراہمی بڑا اور موٹا تھا' ہاتھ کی مجھلی بھی موٹی تشی اور کلائی تیلی نیڈلی کی مجھلی موٹی تھی اور اس کی ہڈی گئے کے پاس سے بتائی تھی میں نے انہیں ایام سرمامیں اس حالت میں خطبہ پڑھتے ویکھا کہ وہ ایک من کا کرچہ بینے اور دو بیرونی چا دریں اوڑ ھے اور باندھے تھے' اس کتان (البی کے درخت) کا عمامہ باندھے تھے جو تمہارے دیہات میں بناچا تا ہے۔

رزام بن سعدالفی ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کوعلی تفایدہ کے اوصاف بیان کرتے سنا کہ وہ ایسے آ دی تھے جو متوسط قامت سے زائد تھے' چوڑے شانے والے' کمبی داڑھی والے تھے'ا گرتم چا ہوتو جبّ ان کی طرف دیکھوتو کہو کہ وہ گورے ہیں' اور جب تم انہیں قریب سے اچھی طرح دیکھوتو کہووہ گذم گوں ہیں جو گورے ہوئے سے زیادہ قریب ہیں۔

ا سحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ سے مروی ہے کہ میں نے ایوجعفر محمد بن علی سے کہا کہ علی خادید کا حلیہ کیا تھا 'انہوں نے کہا کہ وہ گذم گوں شخص تھے جن کی گذم گونی شدت سے تھی' بھاری اور بڑی آئھوں والے 'بڑے پیٹ والے تھے' چندیا پر بال نہ تھے' قریب قریب بیت قدتھے۔

ابوسعیدتا جرپار چدد بیرے مردی ہے کہ علی میں اور مانوں میں بازار آئے تھے تو انہیں سلام کیا جاتا تھا' جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو انہیں سلام کیا جاتا تھا' جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہا کہ (بوزا شکنب املہ) ان الفاظ کے معنی بیان کیے گئے کہ بیلوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے پیٹ والے ہیں' تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کے جے ہیں علم ہے اور نیچ کے جے ہیں کھانا۔ عامرے مروی ہے کہ میں نے علی میں اور دار دھی الی سفید تھی گویاروئی کا گالا' ابوالحجاج کے یا نے والے ایک شخص سے مروی ہے کہ میں نے علی میں اور میں سمروی ہے کہ میں نے علی میں میں مروی ہے کہ میں انہوں میں سرے کا اثر ویکھا۔

#### لباس كے معاملہ ميں حضرت على شيادة مي سادگي:

ابوالرضی القیسی سے مروی ہے کہ میں نے علی ہی ہونہ کو بہت مرتبہ اس حالت میں دیکھا کہ وہ ہمیں خطبہ ساتے تھے وہ ایک عمامہ تہ بند و چا دراوڑھے کپیٹیتے تھے' چا در کوسب طرف سے کپیٹے ہوئے نہ تھے ان کے سینے اور پہیٹ کے بال نظراً تے تھے۔ خالد الی امبہ سے مروی ہے کہ میں نے اس حالت میں علی ہی ہوئے کودیکھا ہے کہ ان کی تبیند گھٹوں سے ملی ہو کی تھی۔

عبداللہ بن ابی الہذیل ہے مروی ہے کہ میں نے علی خاد نوری کا کرند پہنے دیکھا' جب وہ اس کی آسٹین کھینچے تھے تو ناخن تک پہنچ جاتی تھی' جب ڈھیلا کردیتے تھے تو وہ (بروایت یعلی) ان کی نصف کلائی تک پہنچ جاتی تھی اور (بروایت عبداللہ بن نمیر ) نصف ہاتھ تک پہنچ کھاتی تھی۔

عطا الی محر سے مروی ہے کہ میں نے علی میں اور کو انہیں موٹے کپڑوں کا بے دھلا کرتہ بہنے دیکھا۔ ابوالعلاء مولائے

اسلمين عروى م كريس فعلى فالدو كوناف ساويرة بند باتد سے ديكها۔

عمر دین قیس سے مروی ہے کہ علی میں ہوئی تہبند باند صدد یکھا گیا تو ان سے کہا گیا' انہوں نے کہا کہ وہ دل کو خاکسار بناتی ہےاورموکن اس کی پیروی کرتا ہے۔

حربن جرموز نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے علی ٹئ سٹر کواس حالت میں دیکھا کہ وہ کل سے نکل رہے تھے ان کے جسم پردوقطری کیڑے تھے ایک تنہ بند جو نصف ساق (آدھی پنڈلی) تک تھی اورایک چادر پنڈلی سے اونجی اس تہبند کے قریب تھی ان کے ہمراہ درہ (چڑی ہنٹر) تھا' جسے وہ با زاروں میں لے جاتے تھے اور لوگوں کواللہ سے ڈرنے اور تھے میں خوبی کا حکم ویتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ کیل (پیانہ) اور ترازوکو پورا کرو' گوشت میں نہ چھوگو علی بن ربیعہ سے مروی ہے کہ علی جی میں نہ ووقطری علی بن ربیعہ سے مروی ہے کہ علی جی میں دوقطری علی دریں دیکھیں۔

حمید بن عبداللہ الاصم سے مروی ہے کہ میں نے فروخ مولائے بن الاشتر سے ساکہ میں نے علی فی ہوں کو بنی دیوار میں اس حالت میں دیکھا کہ میں بچرتھا' انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم مجھے بچھانتے ہو میں نے کہا ہاں آپ امیرالموشین ہیں' ایک اور محض آیا تا کہا کیا تم مجھے بچھانتے ہو' اس نے کہا نہیں' پھراس سے انہوں نے ایک زابی کر تیٹر ید کر بہنا' کرتے کی آسٹین تھینی تو وہ اتفاق سے بچٹ کران کی انگلیوں کے ساتھ رہ گئی انہوں نے اس سے کہا کہ بی دو جب اس نے بی دی تو کہا کہ سب تعریف اللہ بی کے لیے ہے جس نے کی بن ابی طالب میں ہونے کو کیٹر ایہنا یا۔

ایوب بن دینار ابوسلیمان المکتب سے مروی ہے کہ جھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ علی بن ابی طالب ج<sub>ا اع</sub>د کواس حالت میں دیکھا کہ وہ بازار میں جارہے مسط جسم پرایک تہبندگئی جونصف ساق تک تھی ایک جا در پیشت پرتھی میں نے ان کے جسم پر دونجرانی جا دریں دیکھیں۔

ام کثیرہ سے مروی ہے کہ علی تفاوند کوال حالت میں دیکھا کہان کے ہمراہ درہ تھا' جسم پرایک سنبلانی جا درتھی' موٹے کپڑے کا کرنداورموٹے کپڑے کی تہبندتھی نصف ساق تک تہبندتھی اورکرند۔

جعفر بن محمہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہلی بن ابی طالب ٹھائٹ اپنے ہاتھ میں درہ لے کر بازار میں گشت کررہے تھے ان کے لیے ایک سنبلانی کر تدلایا گیا' جے انہوں نے پہن لیا'اس کی آستین ان کے ہاتھوں ہے با ہرنگل گئیں' تکم دیا تو وہ کاٹ وک کئیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے برابر ہوگئیں' پھرانہوں نے اپنا درہ لیا اورگشت کرنے کے لیے جلے گئے۔

جعفر بن محمد نے اپنے والدہے روایت کی کہ علی مخاد نے چار درہم میں ایک سنبلانی کرنے خریدا۔ درزی آیا' کرتے کہ آسٹین مجینی اورا سے جھے کے کامنے کا حکم دیا جوان کی انگیوں ہے آگے تھا۔

ہرمزے مردی ہے کہ میں نے علی ٹئ ہیں و کوا کیک سیاہ پٹی سر میں بائد ھے ہوئے دیکھا'معلوم نہیں اس کا کون سا سرازیادہ لہ تھا' وہ جوان کے سامنے تقایادہ جو چیچیے' سیاہ پٹی ہے ان کی مراد تمام تھی۔

جعفر کے مولاے مروی ہے کہ میں نے علی خی ہوء کوائ حالت میں دیکھا کدان کے سرپر سیاہ تکامہ تھا جس کووہ اپنے آگ

#### 

ا بی العنیس عمر و بن مردان نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے علی تفاید کے سرپر سیاہ عمامہ دیکھا جسے وہ اپنے پیچھ لٹکائے ہوئے تھے۔

الی جعفرانصاری سے مروی ہے کہ جس روزعثان شہید ہوئے' میں نے علی میں ہوئے سر پرسیاہ عمامہ دیکھا انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں ظلتہ النساء میں بیٹھے دیکھا' اس روز جس دن عثال تھا ہوئے شہید ہوئے میں نے انہیں کہتے سا کہ سارے زمانے میں تم لوگوں کی تناہی ہو۔

عطا الب محمد سے مردی ہے کہ میں نے علی میں ہوں کو دیکھا' وہ باب صغیر سے نکلے' جب آفتاب بلند ہو گیا تو انہوں نے دو رکعتیں پڑھیں ان کے جسم پرسکری کی طرح موٹے کپڑے کا کرنہ تھا جو شخوں کے اوپر تھا' اس کی آسٹینیں انگلیوں تک تھیں اور انگلیوں کی چڑکھلی ہوئی نہتھی۔

علی خاصدے مروی ہے کہ مجھ ہے رسول اللہ علی توان کہ جب تنہاری تبیندوراز ہوتو اس کا پڑکا بنالواور جب وہ تنگ ہوتو اے تبیند بنالو۔ الی حبان سے مروی ہے کہ علی خاصۂ کی ٹولی باریک تقی۔

یز بدین الحارث بن بلال الفز اری ہے مروی ہے کہ میں نے علی شکاندند کے سر پرمصری سفید تو پی ویکھی عبدالرحمٰن بن ابی لیانی ہے مروی ہے کہ علی بن ابی طالب شکاندند نے اپنے با کیں ہاتھ میں مہریہنی ۔

حضرت على رضائفونه كي انگوشي كانقش:

ابواسحاق الشبیانی ہے مروی ہے کہ میں نے علی بن ابی طالب رہی ہؤد کی مہر کانقش اہل شام کی صلے کے زیانے میں پڑھا'وہ ''محدر سول اللہ''تھا۔

محمد بن على فئانده و سي مروى ہے كہ على جي اور كي مهر كانتش'' الله الملك'' تھا۔

الی ظبیان ہے مروی ہے کہ ایک روزعلی می دورہارے پاس نگل کرآئے جوز رویۃ بنداور ہیا مکبل میں تھے۔

#### حضرت على شئالاً عنى خلافت:

لوگول نے بیان کیا کہ جب ۱۸رزی الحجہ یوم جمعہ ہے ہوئان بن عفان جی ہوز قبل کر دیئے گئے اور قبل عثان جی ہوز کی منح کو مدینے میں علی جی ہوئے بیعت خلافت کر لی گئی تو ان سے طلحہ اور زبیر سعد بن ابی وقاص سعید بن زید بن عمر و بن نفیل عمار بن یاسر' اسامہ بن زید سہل بن حنیف 'ابوایوب انصاری' محمد بن مسلمہ 'زید بن خابت' فرزیمہ بن خابت جی میڈیم اور ان تمام اصحاب رسول الله مُنافِیجُ وغیرہ ہم نے جو مدینے میں سے بیت کرلی۔

طلحہ وزبیر مخاشن نے بیان کیا کہ انہوں نے جرا بغیر رضامندی کے بیعت کی ہے دونوں کے روانہ ہو گئے اور و ہیں عائشہ ٹخاشیں' پھروہ دونوں عاکشہ مخاشفا کے ہمراہ خون عثان مخاشفہ کے قصاص کے لیے کے سے بھرے روانہ ہوئے' پیرواقعہ علی مخاشفہ کومعلوم ہوا تو وہ مدینے لیے مراق گئے' مدینے پر ہمل بن صنیف کوخلیفہ بنا گئے۔ الطبقات ابن سعد (صديوم) المسلك المسلك

علی چی ہوئی نے انہیں لکھا کہ ان کے پاس آ جا کیں اور مدینے پر ابوالحن المازنی کو والی بنادیا۔ وہ ذا قاء میں اترے عمار بن پاسر اور حسن بن علی چی ایشیم کو اہل کوفہ کے پاس بھیج کر ان سے اپنے ہمراہ چلنے کی مدد جا بی 'وہ لوگ علی چی دونے بھرے لے گئے۔

جنگ جمل اور صفین

انہوں نے طلحہ زبیراور عائشہ ٹی گئی کا اور ان لوگوں کا جو اہل بھرہ دغیر ہم میں سے ان کے ہمراہ نتے 'یوم انجمل ماہ جمادی الآخر ۲<u>۳ ج</u>میں مقابلہ کیا اور ان پرفتح مند ہوئے اس روز طلحہ وزبیر <sub>ٹی ای</sub>ٹناوغیر ہماتی کردیئے گئے 'مقتولین کی تعداد تیرہ ہزارتک پہنچ گئ علی ٹی اور بھرے میں بندرہ شب قیام کر کے کونے واپس ہوگئے۔

علی می اور برن ابی سفیان می اور جوشام میں ان کے ہمراہ تھے ان کے اراد سے نگلے معاویہ می اور کو معلوم ہوا تو وہ ان لوگوں کے ہمراہ جوابل شام میں ہے ان کے ساتھ تھے روا نہ ہوئے صفر کی اپیم میں بمقام صفین ان لوگوں نے مقابلہ کیا۔ طرفین برابر چندروز تک قال کرتے رہے عمار بن یا سر خزیمہ بن ثابت اور ابوعمرہ المازنی میں پیٹنے جوملی میں ہوئے ہمراہ تھے

الل شام قرآن اٹھا کر جو پچھال میں ہاں کی طرف عمرو بن العاص ٹی ہوند کی تدبیر کی وجہ سے دعوت دینے گئے عمر و بن العاص ٹی مذور نے معاویہ ٹی ہوئد گواس جنگ کامشور و دیا تھا اور وہ انہی کے ہمراہ تھے۔

لوگوں نے جنگ کو تاپیند کیا اور با ہم صلح کی دعوت دی انہوں نے دو تھم باہمی فیصلے کے لیے مقرر کیے علی شاہئو نے اپنی طرف سے ابوموی اشعری بی مدور کو اور معاویہ شاہدو نے عمروین العاص شاہدو کو۔

ان لوگوں نے باہم ایک تحریکھی کہ وہ لوگ سال کے شروع میں مقام اذرح میں پہنچیں اوراس امت کے معاطع میں غور کریں' لوگ متفرق ہو گئے'معاویہ چی دورال شام کی الفت کے ساتھ لوٹے اور علی چی دور اختلاف اور کینے کے ساتھ کونے واپس آئے۔

علی چھھٹور پران کے اصحاب اور ہمراہیوں نے خروج کیا' انہوں نے کہا کہ سوائے اللہ کے کوئی تھم نہیں اور خرورا میں لشکر جمع کیا' اسی وجہ سے وہ'' الحرور یہ'' کہلائے' علی چھھٹونے ان کے پاس عبداللہ بن عباس چھٹھٹا وغیرہ کو بھیجا' انہوں نے ان لوگوں سے بحث وجہت کی توالیک بڑی جماعت نے رجوع کیا' گرایک جماعت اپنی رائے پر قائم رہی۔

وہ لوگ نبروان چلے گئے انہوں نے راستہ روک دیا اور عبداللہ بن خباب بن الارت کو قل کر دیا۔ علی شی ہوں ان کی جانب روانہ ہوئے ان کوانہوں نے نبروان میں قبل کر دیا 'ان میں ہے ذوالٹہ یہ کو بھی انہوں نے قبل کر دیا۔ یہ ۳۸ھ کا واقعہ ہے۔ علی شی ہوئے کونے واپس ہوئے 'اس روزہے ان کی شہادت تک لوگوں کوان پرخوارج کا خوف رہا۔

لوگ شعبان ﴿مُنظِيمِ مِن اوْرِحَ مِن جَعْ ہُوئے۔ وہاں سعد بن ابی وقاص ٔ ابن عمر اور دوسرے اصحاب می اللهٔ مرسول الله مَا اللهٔ مَا اللهٔ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهٰ مَن اللهٰ مَن اللهٰ مَن اللهٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن الله عمرو بن العاص جی الله نے گفتگوی انہوں نے معاویہ می الله کو برقر ارز کھااوران سے بیعت کرلی کوگ ای قرار داو پرمتفرق ہوگئے۔

# عبدالرحمٰن بن مجم المرادى اورعلى مني المعند كى بيعت اورآ پ كا اس كور دكرنا

ارشاد جناب علويٌّ:

لتخضبن هذه من هذه.

"اس سرے بدواڑھی ضرور خون میں رنگین ہوگی"۔

حضرت على ضى الذعه كى شها دت

عبدالله بن جعفر حسين بن على اورحمه بن الحنفيه مني للهم كاابن لجم كول كرنا

ابن مجم كى بيت ليني الكار:

ابوالطفیل ہے مردی ہے کہ علی ہیں دور نے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی تو عبدالرحمٰن بن ملجم المرادی آیا'اس کوانہوں نے دو مرحبدرد کیا' وہ ان کے پاس پھرآیا تو انہوں نے کہا کہ اس امت کے بد بخت ترین فخص کو تیر نے تل ہے کوئی نہیں رو کے گا۔ بیداڑھی اس سرکے خون سے ضرور ضرور خضاب کی جائے گی یا رنگی جائے گی۔ بھرانہوں نے میدوشعربیان کیے :

(اشدد) حيا زيمك للموت قان الموت آتيك

موت کے لیے اپنے سینے کومضبوط کر لے مینی مبرکر۔ کیونکہ موت تیرے پاس آنے والی ہے۔

ولا تجزع من القتل اذا حلّ بوا ديك

اور قل سے پریشان ندہو۔ جب وہ تیری دادی میں اُترے''۔

محمد بن سعد (مؤلف) نے کہا کہ اپوقیم کے علاوہ دوسرے راویوں میں ای حدیث میں اور اس سند ہے علی بن ابی طالب ٹھادؤنے اتنااوراضا فہ کیا کہ 'واللہ بیہ بی ای مظافیح کی مجھے دصیت ہے''۔

محد بن سیرین سے مروی ہے کی علی بن ابی طالب جی دونے المرادی ہے بیشعر کہا:

ارید حباءہ ویوید قطبی علیون من حلیک من مراد ''بین اس کوعطا کرتا جا ہتا ہوں اور وہ میر اقبل جا ہتا ہے'تیزی ضیافت تیرے مرادی دوست کی طرف ہے ہوگ''۔

## 

ابی مجارے مروی ہے کہ قبیلہ مراد کا ایک آ دمی علی می اور کے پاس آیا جو مبحد ہیں نماز پڑھ رہے تھے اس نے کہا کہ دربان مقرر کیجئے کیونکہ مراد کے لوگ آپ کوفل کرنا چاہتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے ساتھ دوفر شتے ہیں جواس کی ان چیز وں سے • حفاظت کرتے ہیں جومقد رنہیں ہیں جب شئے مقدر آتی ہے تو وہ اس شئے کے درمیان راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور موت ایک محفوظ وصال ہے۔

عبیدہ ہے مروی ہے کہ علی شاہد نے کہا کہ تمہارے بد بخت ترین شخص کوآنے ہے کوئی نہیں روے گا' وہ بھے آل کرے گا۔ اے اللہ! میں لوگوں سے بیزار ہوگیا ہوں اور لوگ مجھ سے بیزار ہو گئے میں 'اس لیے مجھے ان سے راحت دے اور آئیس مجھ سے راحت دے۔

عبداللہ بن تع ہے مروی ہے کہ میں نے علی ہی اور کہتے سنا کہ (آپ نے سرے داڑھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) ضرور ضرور بیدداڑھی اس سرکے خون سے رنگی جائے گی' پھر بدبخت ترین کا کیوں انتظار کیا جاتا ہے۔

لوگوںنے کہایا میر المومنین ہمیں اس کی خبر دیجئے تو ہم اس کے خاندان کو ہلاک کر دیں۔ آپ نے فر مایا: اس وقت واللہ تم میری وجہ سے قاتل کے علاوہ اور کوفل کر دوگے۔

ان لوگوں نے کہا کہ پھرہم پر کسی کوخلیفہ بنا دیجیجے تو انہوں نے کہا' نہیں' میں تنہیں اس چیز کی طرف چھوڑ دوں گا جس چیز کی طرف تنہیں رسول اللہ مَاٰکھیٹانے چھوڑ اہے۔

ان لوگوں نے کہا کہ پھرآ پانے رہ سے کیا کہیں گے جباس کے پاس حاضر ہوں گے۔انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا'اےاللّٰہ میں نے تجبی کوان لوگوں میں چھوڑ دیا۔اگر تو جا ہے تو انہیں درست کردےاور چاہے تو انہیں تباہ کردے۔

نبل بنت بدر نے اپنے شو ہر ہے روایت کی کہ میں نے علی می اور کو کہتے سنا کہ ضرور ضرور یہ داڑھی اس سرے رنگی جائے گ جائے گی۔

### امت كابد بخت ترين مخض:

عبیداللہ سے مردی ہے کہ نبی منافقیا نے علی منی ہونہ سے فر ٹایا: اے علی منی ہونہ اکلوں اور پچھلوں میں بدیخت ترین کون ہے۔
انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاتا ہے۔ فر مایا اگلوں کا سب سے زیادہ بد بخت صالح علیظ کی اونٹنی کے ہاتھ یا وُں کا نے
والا تھا' اور پچھلوں کا بد بخت ترین وہ بوگا جوتمہا رہے نیز ہارے گا' اور آپ نے اس مقام پراشارہ کیا جہال وہ نیزہ مارے گا۔
ام جعفر سریعلی جی ہونہ سے مردی ہے کہ میں علی جی ہون کے ہاتھوں پر یانی ڈال رہی تھی' کیا کیا نہوں نے ابنا سراٹھایا' پھرا پی
داڑھی پکڑ کرا ہے ناک تک بلند کیا اور کہا گیڈ' تیرے لیے خوش ہے کہ تو ضرور ضرور خون میں رنگی جائے گی' سے پھر جمعے کے ون ان پر

# كر طبقات اين سعد (صديوم)

حضرت حسنین کریمین اور حضرت این حنیفه خواشنهٔ کواین مجم کی نیت پرشک:

ابن المحقید ہے مروی ہے کہ حمام میں ہمارے پاس ابن ملجم آیا۔ میں اور حسن وحسین شاہر عمام میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ داخل ہوا تو گویا وہ دونوں (حسن وحسین شاہر تن) اس سے کھٹک گئے اور پوچھا کہ بچھے کس نے اجازت دی کہ ہمارے پاس آئ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تم اپنی جانب سے اسے چھوڑ دو' کیونکہ میری جان کی قتم اوہ تمہارے ساتھ جو پچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے جوائں نے کیا۔

جب وہ دن ہوا کہ اسے گرفتار کر کے لایا گیا تو ابن الحفیہ نے کہا کہ آئ میں اس کواس دن سے زیادہ پہچاہے والانہیں ہوں جس دن میہ ہمارے پاس میں داخل ہوا تھا (یعنی میں نے اس روز اسے پہچان لیا تھا کہ یہ حضرت علی شاہدا کو آل کر ہے گا بیان میں داخل ہوا تھا (یعنی میں نے اس روز اسے پہچان لیا تھا کہ یہ حضرت علی شاہدا کو آل کروں گا یا معاف علی شاہدا نے فرمایا کہ بیدا سیر ہے اس لیے اس کی ضیافت اچھی طرح کرواور اسے اچھا ٹھکا نا دو اگر میں بھی گیا تو قتل کروں گا یا معاف کروں گا۔ اگر میں مرگیا تو اسے میرے قصاص میں قتل کردو'ادر حدہے آگے نہ بڑھو' کیونکہ حدسے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پہند ٹیمیں کروں گا۔ اگر میں مرگیا تو اسے میرے قصاص میں قتل کردو'ادر حدہے آگے نہ بڑھو' کیونکہ حدسے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پہند ٹیمیں کرتا۔

تختم مولائے ابن عباس میں دنیا ہے مروی ہے کہ علی میں دنیو نے میرے بڑے بیٹے کو اپنی وصیت میں لکھا کہ اس ابن کیجم پیٹ اور شرمگاہ میں نیز ہ نیہ مارنا۔

#### تين خارجيول كاخفيها جلاس:

لوگوں نے بیان کیا کہ خوارج میں سے تین آ دمی نامز دیسے گئے عبدالرحمٰن بن کمجم المرادی جوفنہیلہ حمیر میں سے تھا 'اس کا شار قبیلہ مراد میں تھا جو کندہ کے بنی جبلہ کا حلیف تھا۔البرک بن عبداللہ اللہ عمی اور عمر و بن بکیرالمیمی ۔

می بینوں کے میں جمع ہوئے انہوں نے بیع ہدو بیان کیا کہ ان تینوں آ دمیوں کو ضرور ضرور قبل کردیں گے علی بن ابی طالب معاویہ بن الی سفیان عمر و بن العاص شاہین اور بندگانِ خدا کوان سے راحت دیں گے۔

عبدالرحل بن ملحم نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب میں ہوئے لیے تیار ہوں البرک نے کہا کہ میں معاویہ میں ہوئے لیے تیار ہوں اور عمرو بن مکیرنے کہا کہ میں تم گوعمرو بن العاص میں ہوئے سے کھایت کروں گا۔

انہوں نے اس پر باہم عہدو پیان کرلیااورا یک نے دوسرے کو بھروسا دلا دیا کہ وہ اپنے نامز دساتھی کے کار خیر (قتل ) ہے باژندرہے گااوراس کے پاس رواند ہو جائے گا' یہاں تک کہ وہ اسے قبل کردے گایااس کے لیےاپنی جان دے دے گا۔

انہوں نے باہم شب ہفتد ہم رمضان میعادمقرر کر کی اور ہر مخض اس شہر کی طرف روانہ ہوگیا' جس میں اس کا ساتھی ( کیٹن وہ مخض جسے وہ آل کرنا جا بہتا تھا ) موجود تھا۔

### قطام بنت شجعه كاطرف ف قتل على رئ الدور كامطالبه

عبدالرطن بن ملجم کونے آیا۔ وہ اپنے خارجی دوستوں سے ملائ گران ہے اپنے قصد کو پوشیدہ رکھا' وہ انہیں دیکھنے جاتا تھا "

# كر طبقات اين سعد (صديوم) كالتحاص ١٦٢ التحاص الله ين اورسحابه كرام الم

اوروہ لوگ اسے دیکھنے آتے تھے۔اس نے ایک روزتیم الرباب کی ایک جماعت دیکھی جس میں ایک عورت قطام بنت ہجنے بن عدی بن عامر بن عوف بن تغلبہ بن سعدا بن ذہل بن تیم الرباب تھی علی ٹئ شدنے جنگ نہروان میں اس کے باپ اور بھائی گوٹل کیا تھا۔ وہ عورت ابن مجمم کو پہند آئی تو اس نے اسے پیام نکاح دیا' اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تجھ سے نکاح نہ کروں گی جب تک تو بھے سے وعدہ نہ کر لے۔عبدالرحمٰن بن ملجم نے کہا کہ تو جھے سے جو پچھ مانکے گی۔ میں وہی تجھے دوں گا' اس عورت نے کہا کہ تین

ا بن ملجم نے کہا کہ واللہ مجھے اس شہر میں سوائے قلّ علی بن ابی طالب میں ہؤئے کے اور کوئی چیز نہیں لائی اور جوتونے مانگا میں سختے دوں گا۔ وہ شمیب بن بجرۃ الاشجعی سے ملااسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ اس نے اس کی سیات مان کی۔

#### دوملعون شخص حضرت على شياه مَدَ كي گھات ميں :

بزار درہم اورعلی بن ابی طالب حیٰاہ کا فلّ ۔

عبدالرمن بن مجم اسٹ کوجس کی سی کو اس نے علی شاہؤ کے آل کا مصتم ارادہ کیا تھا۔ رات بھراضعت بن قیس الکندی سے اس کی مسجد میں سرگوشی کرتا رہا۔ جب طلوع فبخر کے قریب ہوا تو اس سے اشعث نے کہا' صبح نے بچھے ظاہر کر دیا' بس کھڑا ہو۔ عبدالرحمٰن بن مجم اورشیب بن بجرہ کھڑ ہے ہوگئے ۔ انہوں نے اپنی تلواریں لے لیس اور آ کے اس دروازے کے مقابل بیٹھ گئے جس سے علی شاہؤ د نکلتے تھے۔

#### حضرت على ضائفة كي خواب مين رسول الله سَالْفَيْزِ سي ملا قات:

حسن بن علی میں ہیں نے کہا کہ بیں صبح سویرے ان کے (علی جی اندے) پاس آیا اور بیٹھ گیا' فرمایا۔ میں رات بھراپنے گھر والوں کو جگا تا رہا۔ پھر میری آنگھوں کی (نیند) نے جمھے پر فیفنہ کرلیا' حالا نکہ میں بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ مظافیر (خواب میں) میر بے سامنے آئے' عرض کی نیار سول اللہ جمھے آپ کی امت سے س قدر تعب وفساد حاصل ہوا۔ فرمایا: اللہ سے ان کے لیے بدد عاکرو۔ میں نے کہا کے اللہ جمھے ان کے بدلے وہ دے جوان سے بہتر ہوا وران کو میرے بدلے وہ دے جو جمھے تے بدتر ہو۔

#### حضرت على مُنَاهِ عَنْ قَا تَلَانُهُ أُورِ رَدُلا نَهُمُلُهُ:

اتے میں ابن النباح مؤذن آئے انہوں نے کہا کہ نماز (تیار ہے) میں نے ان کا (علی جیدوں کا) ہاتھ پکڑا تو وہ کھڑے ہو ہوکراس طرح چلنے لگے کہ ابن النباح ان کے آگے تھے اور میں چیچے جب وروازے سے باہر ہوگئے تو انہوں نے ندادی گذا ہے لوگو! نماز نماز ای طرح وہ ہرروز کیا کرتے تھے جب نکلتے تو ہمراہ ان کا درہ ہوتا اورلوگوں کو جگایا کرتے تھے۔

دوآ دمیوں نے انہیں روگا کسی ایسے مخص نے جو وہاں موجود تھا کہا کہ میں نے تلوار کی چمک دیکھی اور کسی کہنے والے کو پید کہنے سنا کہ اے علی میں ہوئو تھم اللہ ہی کے لیے ہے نہ کہ تمہارے لیے۔ میں نے دوسری تلوار دیکھی۔ چھر دونوں نے مل کر مارا۔ " عبدالرحن ابن کم کم کا تلوار چیٹانی سے سرتک لگ کران کے بھیجے تک پہنچ گئی لیکن شیب کی تلوار و دمخراب میں پڑی۔

#### 

میں نے علی دی اندوں پر ٹوٹ پڑے گرشیب پنج کرنکل گیا، عبدالرحمٰن بن ملجم گرفتار کرلیا گیااوراہ علی ٹئ اور کے پاس پہنچادیا گیا۔ ملح سریا جہ ملے علی میں ملک سے ملک میں ملک سے ملک سے ملک سے بیار کا گیا۔

ابن مجم کے لیے حضرت علی شاہ علاق کی ہدایت:

علی شکھنونے کہا کہ اے اچھا کھا نا کھلا وَاور نرم بستر دو'اگر میں زندہ رہاتو اس کے خون کے معاف کرنے یا قصاص لینے کا زیادہ مستحق ہوں گا اوراگر میں مرگیا تو اسے بھی میرے ساتھ کردو۔ میں رب العالمین کے پاس اس سے جھکڑلوں گا۔

حضرت ام کلثوم کی ابن مجم کوسرزنش:

ام گلتوم بنت علی شدن نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن تونے امیر المومنین کوتل کردیا۔ اس نے کہا میں نے صرف تمہارے باپ کوتل کیا۔ انہوں نے کہا واللہ مجھے امید ہے کہ امیر المومنین پر کوئی اندیشنہیں اس نے کہا تو پھرتم کیوں روتی ہو پھر کہنے لگا، واللہ میں نے آئی تلوار کوائیک مبینے تک زہر آلود کیا ہے اگر وہ مجھ ہے بے وفائی کڑے تو اللہ اسے بعیدودور کردے۔

اهعت بن قیس نے اپنے بیٹے قیس بن الاهعث کوای صبح کوعلی جائیں جیجا اور کہا کہ اے فرزندعزیز و کیم کہ امیر المومنین نے کیوں کرضج کی وہ گیا اور اس نے انہیں دیکھا واپس آیا اور کہا کہ میں نے ان کی آتھوں کودیکھا کہ وہ ان کے سرمیں گھس گی ہیں ۔افعت نے کہا کہ رب کعبہ کی شم' مجروح کی دونوں آتھ میں؟

حضرت على منياليوم شهاوت:

علی <sub>شکاه ن</sub>و جمعے کے دن اور ہفتے کی شب کوزندہ رہے شب یک شنبہ ۱۹رمضان کوان کی دفات ہوگئی' حسن' حسین اور عبداللہ بن جعفر شکافٹیم نے انہیں عسل دیااور تین کپڑون میں کفن دیا گیا جن میں کرند نہ تھا۔ شیر خدا میں اندعز کی نماز جنازہ:

شعنی سے (متعدوسلسلوں سے) مروی ہے کہ حسن بن علی جی بین انجی طالب خی ہیؤنر پرنماز پڑھی انہوں نے ان پر چار تکبیریں کہیں علی خی ہوئوں کو فی میں مجد جامع کے نز دیک اس میدان میں جوابواب کندہ کے متصل ہے لوگوں کے نماز فجر سے واپس ہونے سے پہلے وفن کر دیے گئے ۔ حسن بن علی خی ہوئی ان کے وفن سے واپس ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دمی کوگوں نے ان سے بیعت کرلی علی خی ہوئو کی خلافت چارسال اور نو مہینے رہی۔

حضرت على منىامدعنه كى عمر

ائی ایخی سے مروی ہے کہ جس روزعلی خی ہوند کی وفات ہوئی وہ تریسٹھ برک کے تصفیداللہ بن مجمد بن تکثیل سے مروی ہے کہ ہینے کے سال میں جب <u>الاچ</u> شروع ہوگیا تو میں نے مجمد بن الحفیہ کو کہتے سنا کہ میں اپنے والدکی عمر سے بڑھ گیا' میں نے کہا کہ ان کا سن جس روز وہ قتل کیے گئے کتنا تھا' انہوں نے کہا کہ تریسٹھ برس بے محمد بن عمر (الواقدی) نے کہا کہ بچی ہمارے نزویک ٹابت ہے۔طلق الاعمٰی (نابینا)نے اپنی دادی سے روایت کی کہ میں اورام کلٹوم بنت علی جھ ہوتا ،علی جی ہوئو پررور ہی تھیں۔

# ﴿ طِبقاتْ ابن سعد (صدوم) ملا المحال ١٦٢ على المعال المورية اور صحابة را المدينة اور صحابة را المدينة اور صحابة را المعال الما المعال المعال المعال المعالم المعالم

ہیرہ بن بریم سے مردی ہے کہ میں نے حسن بن علی تفاظ کو دیکھا کہ انہوں نے کھڑے ہوکرلوگوں کو خطبہ سنایا اور کہا کہ
اے لوگوا کل ایک الیا شخص تم سے جدا ہوگیا کہ نداؤلین اس سے آگے بڑھے ندآ خرین اسے پائیں گے۔ رسول اللہ مثالیق اسے
میدان جنگ میں جیجے تھے اور اسے جھنڈا دیتے تھے وہ اس وقت تک واپس نہیں کیا جاتا تھا تا وقتیکہ اللہ اسے فتح نہیں ویتا تھا' جرئیل
اس کے دائن طرف رہتے تھے' اور میکا ئیل اس کی بائیں طرف۔ اس نے نہ چاندی چھوڑی نہ سونا' سوائے سات سودر ہم کے جواس
کی عطاسے فتی گئے جن سے اس کا ارادہ خادم ترید نے کا تھا۔

عمرو بن الاصم ہے مروی ہے کہ حسن بن علی خار طالب کہا گیا کہ ابوالحس علی خارش کے شیعوں میں سے پچھلوگ یہ کمان کرتے بیں کہ علی شخار دابۃ الارض تھے اور وہ قیامت کے قبل پھر بھیجے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹے بین پیلوگ ان کے شیعہ نہیں بین بیلوگ ان کے وشن بیں۔ اگر ہمیں دوبارہ بھیجے جانے کاعلم ہوتا تو نہ ہم ان کی میراث تقسیم کرتے اور نہ ان کی بیویوں کا زکاح کرتے۔

ابن سعد نے کہا کہ اس طرح عمرو بن الاصم ہے بھی روایت ہے۔ عمرو بن الاصم سے مردی ہے کہ میں حسن بن علی ہیں ہوں کے پاس گیا جوعمرو بن حریث کے مکان میں منے ان سے میں نے کہا کہ لوگ ریدگان کرتے ہیں کہ علی ہیں ہوں قیامت سے پہلے واپس آئیں کے وہ بنے اور کہا کہ سجان اللہ اگر ہمیں اس کاعلم ہوتا تو نہ ہم ان کی عورتوں کا نگاخ کرتے 'اور نہ باہم ان کی میراث تقسیم کرتے ۔ عبد الرحمٰن بن مجم کا عبرت ناک انجام:

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرخل بن ملجم قید خانے میں رہا' جب علی شاہ خوانقال فرما گئے' اور دفن کر دیے گئے تو حسن بن علی شاہ خوالرخل بن کیا کہ عبدالرخل بن کی تاثیر کی کہ میں چھوڑ دو کہ بن الحقید شائد کی تاثیر کی

عبدالله بن جعفرنے اس کے ماتھ ماؤں کانے ڈالے گراس نے فریادنہ کی کلام کیا۔ اس کی سمجھوں میں گرم سلائی

# المعدات المن سعد (صدرم) المعدال ١٦٥ ما ما ما المعدال ١٦٥ ما المعدال المدين اور سحاب كرام الم

پھیری مراس نے فریادند کی اور کہنے لگا کہتم اسپنے بچا کی آئھوں میں ایس تیز اور تکلیف دہ سلائی سے سرمدلگاتے ہو پھراس نے سورة:

﴿ اقراء باسم ريك الذي خلق خلق الانسان من علق ﴾

آ خرتک بڑھی اس کی دونوں آ تکھیں بہدر ہی تھیں۔

عبداللہ نے تھم دیا تواس کی زبان کینچی گئ تا کہ اسے کا ٹیس اس نے فریا د کی۔ کہا گیا کہ ہم نے تیرے ہاتھ پاؤں کا ٹے اور تیری آنکھیں نکالیں 'اے اللہ کے دشن! مگر تونے فریا دنہ کی جب ہم تیری زبان کی طرف گے تو تو نے فریا د کی۔ اس نے کہامیری یہ فریا دصرف اس لیے ہے کہ میں پیندنہیں کرتا کہ دنیا میں اس حالت میں ہچکیاں لوں کہ اللہ کا ذکر نہ کرسکوں۔

انہوں نے اس کی زبان کا ف ڈالی اور لیک تھجور کے بٹارے میں بند کر گے آگ میں جلادیا۔اس زمانے میں عباس بن علی اشتے چھوٹے تھے کدان کے بلوغ کا زمانہ بھی نہ آیا تھا۔

ابن مجم كاحليه.

عبدالرحمٰن بن ملجم گندم گوں خوش روتھا' دانتوں میں کھڑ کیاں تھیں' اس کے بال کان کی لووں تک تھے' ببیثانی میں ہجدوں کا ناتھا۔

#### حضرت عاكشه في الأما كاخراج تحسين:

لوگوں نے کہا کہ علی میں میں میں میں اسلامی خبر سفیان ابن استیہ بن ابی سفیان بن امتیہ بن عبد شمس حجاز لے گئے۔ عائشہ شامیطا کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا ہے



# الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

# اصحاب رسول مَا لَيْنَامُ بِالخصوص مهاجرين وانصار اوران كے ديگر متبعين

# المل علم وفقه وروايت

#### مختضر سوانحي خاكهمع نام دنسب وصفات وكمالات

محربن سعد (مؤلف کتاب) کہتے ہیں: میں نے بیٹ حالات حسب ذیل راویوں کی سندسے لیے ہیں، عروہ 'عکر مہ عاصم بن عمرو بن قیا دہ' بزید بن رومان' موکیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن ابیۂ عبد المجید بن عبس عن ابیۂ محمد بن جبیرا بن مطعم' سعید بن عبد الرحمٰن بن رقیس' ان کے علاوہ ایسے راویوں سے بھی میں نے روایت کی سے جوعلائے مدینہ سے ملے تھے۔

علی ہذا ابومعشر نجیج المدین عمر بن اسحاق (بدوسلسلہ) موی ابن عقبہ زکریا بن زید بن سعدالا هملی زکریا بن بجی بن افی الروا کدائسیعی ابوعبیدہ بن عبداللہ بن عمر بن عمار بن یاسر ابراہیم بن نوح بن عمر الطفر کی علاوہ ہریں ان راویوں سے بھی روایت کی ہے جورسول اللہ مُنَافِیْنِ کے ہمراہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے اور نقیبوں کی تعدادونا م سے بھی باخر شے جنہیں شرف صحبت نبوی حاصل ہوا تھا۔ و محذالمك ابونیم فضل بن دکین معن بن عینی الا شجعی الفز از۔

بشام بن محد بن السائب بن بشيرالكلى عن أبيده غيرتم من اهل العلم -

ان سب صاحبوں نے مجھے اصحاب رسول اللہ مَالَّيْدِ اُلَّمَ عَلَقَ نيز طبقہ تابعين كے علاء وفقهاء وروا ة محدثين كے متعلق جو تچھ بھی بتایا ان سب کومیں نے یک جا کرلیا۔ جہاں تک ان کے نام مجھے معلوم ہوئے حسب موقع وکل بیان کردیئے۔

# تذكره طبقهاولي

#### اسلام میں سبقت کرنے والے اور شرکاءغز وہ بدر النَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

پیتمام حضرات ان مہا جرین اوّلین میں سے تھے جنہیں اپنے مقامات سے جدا ہونا پڑا ' ججرت کرنی پڑی' جلاوطن ہونا پڑا' مال دمنال چھن گیا اور دولت سے جدا کردیئے گئے۔

ان کے علاوہ رسول اللہ علی تی انصار بھی تھے جو دارالاسلام و دارالا مان (مدینہ مبارکہ ) میں مقیم تھے۔ مزید برآ ل سب کے حلفا وموالی۔

اوروہ جس کے لیےرسول اللہ منافیظ نے حصد اور اجر مقرر فر مایا۔

غزوہ بدر میں مہاجرین میں سے وہ لوگ حاضر ہوئے جو بنی ہاشم ابن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی

## كر طبقات ابن سعد (صدين اور صحابة كرام الم

بن عالب بن فہر میں سے تھے۔ فہر تک قریش کا اجتماع ہے ابن مالک بن النصر ابن کنانہ بن خزیمہ بن بدر کہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عدیان جو بنی اساعیل بن ابراہیم علیمالصلوۃ والسلام میں سے تھے۔

سيدالانبياء حضرت سيدنا محمدر سول الله مثاقيليل

الطیب المبارک سیدامسلمین وامام امتقین 'رسول رب العالمین' ابن عبدالله بن عبدالمطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصی آپ کی والده کانام آمند بنت و مهب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب بن مره ابن کعب بن لؤکی بن غالب بن فهر ہے۔ از واج واولا دکی تفصیل:

رسول الله مَثَلَقَیْم کی اولا دمیں قاسم می افتر تھے جن کی وجہ ہے آپ کی کنیت ابوالقاسم ہوئی۔ بعثت سے پہلے پیدا ہوئے' ایک فرزند عبدالله تھے' وہی طیب و طاہر تھے' ان کا بینام اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں (بعثت کے بعد) پیدا ہوئے' اور چار صاحبز اویاں زینب' ام کلثوم رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن تھیں' ان سب صاحبز ادوں اور صاحبز اویوں کی والدہ خدیجہ ٹی النظامین شدہ خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی تھیں' وہ سب سے پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ مَثَاثِیْم نے نکاح کیا۔

آ پ کے ایک فرزند اہر اہیم بن رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ ان کی والدہ ماریہ قبطیہ شی اللہ تعلق جن کو بطور (ہدیہ) مقوش شاہ اسکندریہ نے رسول الله مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهِ مِنْ الللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللللّٰمِ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللللّٰمِ الللّٰمِنْ اللللّٰمِ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللللّٰمِ الللّٰمِنْ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِنْ الللللّٰمِنْ الللللّٰمِ الللللّٰمِ اللللّٰمِ اللللّٰمِنْ الللللّٰمِ الللللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ اللللّ

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول الله سکا پیٹی کے ولدا کبرقاسم سے ان کے بعد زینب پھر عبدالله ام کلوثوم فاطمهٔ اور رقیہ۔
قاسم کا انتقال ہوگیا۔ رسول الله سکا پیٹی کی اولا دمیں سے کے میں سب سے پہلے میت آپ کی تھی بعد کوعبدالله کا انتقال ہوا تو عاص بن واکل نے کہا کہ ان کی نسل منقطع ہوگئ ہے ابتر (بے تام ونشان) ہوگئے۔ اس پر الله تبارک وتعالی نے بیر آیت نازل فرمائی ہوات شاینے کے هوالابتد ﴾ (اے نبی منافیظ آپ کا دشن ہی ہے نام ونشان ہے )۔

ذی الحجیہ <u>ہے میں آپ کے فرزندا براہیم مدینہ منورہ میں</u> ماریہ ٹی پیڈائوے پیدا ہوئے اور صرف اٹھارہ مہینے گے تھے کہ وفات باگئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُنَّاثِیْم کے درد کی ابتدا ۲۸ رصفر چارشنبے کومیمونہ ہیں ہونا ذوجہ نبی مُنَّاثِیْم کے مکان پر ہونی'
آپ کی وفات ۲۱ رہ بچا الا وّل دوشنبے اللہ ہوکہ ہوئی۔ سدھنبے کوآ فیاب ڈھلنے کے بعد مدفون ہوئے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آپ
کا دس سال قیام رہا' اس سے قبل بعثت سے ہجرت تک مکہ محرمہ میں قیام رہا' آپ چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے' عام الفیل
میں بعنی جس سال ابر ہہ بیت اللہ کومنہ م کرنے کے لیے ہاتھیوں کالشکر لایا تھا' اسی سال ولادت ہوئی' تریسے سال کی عمر میں وفات
ہوئی۔

سيدالشهداء حضرت حمزه بن عبدالمطلب شئاله غذ

خطاب اسداللہ واسدر سولہ تھا' آنخصرت سُلُلَیْمَ کے چیا تھے۔سلسلہ نسب بیتھا،حمزہ بن عبدالمطلب بن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی' ان کی والدہ ہالہ بنت اہیب بن عبد مناف ابن زہرہ بن کلاب بن مرہ ہیں ۔ان کی کنیت ابو تمارہ تھی۔ ان کے لڑکوں میں سے ایک یعلیٰ سے جن کی وجہ سے حزہ کی کنیت ابویعلیٰ تھی۔ ایک فرزند عام سے جولا ولد مر گئے ان دونوں' یعلیٰ وعامر کی والدہ دختر الملة بن مالک بن عبادہ بن حجر بن فائد بن حارث بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف تھیں' جوقبیلہ اوس کے انصار میں سے تھے۔

ایک فرزند عمارۃ بن حمزہ خواہئؤ ہتھے جن کے نام سے ان کی کنیت ابوعمارہ تھی' عمارہ کی والدہ خولہ بنت قبیس بن فہدانصاریہ تھیں' جوثغلبہ بن غنم بن مالک بن النجار کی اولا دمیں ہے تھیں ۔

امامہ بنت حزہ مخاطفہ آپ کی صاحبز ادی تھیں ان کی والدہ تعلیٰ بنت عمیس اساء بنت عمیس الختعمیہ کی بہن تھیں۔ بیامامہ وہی ہیں جن کی پرورش کے بارے میں علی اور جعفر اور زید بن حارثہ مخاطفہ نے جھٹڑا کیا تھا۔ان میں سے ہرخض

حیاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس رہیں۔رسول اللہ مٹائیٹی نے آن کے لیے جعفر کے حق میں فیصلہ کیا۔اس لیے کہ ان کی خالہ اساء بنت عمیس ان کے پاس تھیں ( یعنی ان کی زوحہ تھیں )۔

ا مامہ کا نکاح رسول اللہ عَلَیْقِیْم نے سلمہ بن الی سلمہ ابن عبدالاسد بخزومی ہے کر دیا اور فرمایا کہ اے سلمہ کیاتم کوتنہا راحق مل کیا ، قبل اس کے کہامامہ کواپنے پاس رکھیں وفات پا گئے۔

عمارہ فضل زیر عقبل اور محمد یعلیٰ بن حزہ کاڑے تے جولا ولد مرکئے محرہ بن عبد المطلب کے بیٹے باتی رہے اور نہ پوتے۔
محمد بن کعب القرظی سے مردی ہے کہ ایک روز نبی مکاٹٹیٹم کو ابوجہل عدی بن الحمراء اور ابن الاسداد نے برا کہا 'آپ کو
گالیاں دیں اور ایذا پہنچائی 'مزہ بن عبد المطلب کو معلوم ہوا تو غضبنا ک ہو کر معجد حرام میں داخل ہو نے اور انہوں نے ابوجہل کے
سر پر الی ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا حزہ اسلام لائے ان سے رسول اللہ مکاٹٹیٹم اور مسلمانوں کو تو ت ہوگئی۔ بیروا قعد نبوت کے
جھٹے سال لی نبوی رسول اللہ مکاٹٹیٹم کے دار ارقم میں داخل ہونے کے بعد ہوا۔

عمران بن مناح سے مروی ہے کہ جب حمزہ بن عبدالمطلب میں ہونے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلاؤم بن الہذم کے پاس الزے محمد بن صالح اور عاصم بن عمرو بن قادہ نے کہا کہ وہ سعد بن خیشمہ کے پاس الزے۔

عبدالله بن محمد بن عمر و سے مروی ہے کہ رسول الله سَالِيَّةِ اللهِ عَرْدَ بن عبدالمطلب اور زيد بن حارثه تقاشی میں عقد مواخاۃ کر دیا'غز وہ اُحد میں جب شریک ہوئے تو زید کووصیت کی۔

یز بیربن رومان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّاقَیْخِ المدینے آئے تو سب سے پہلے حزہ بن عبد المطلب ہی ہوئو ہی کے لیے جھنڈ ا با ندھا اور تبیں سواروں کے ہمراہ سریے پر روانہ کیا 'وہ لوگ اس قاقلہ قریش کورو کئے کے لیے ساحل سمندر تک پہنچ گئے جوشام سے آ کر کے کی طرف واپس جارہا تھا اس میں نین سوسواروں کے ہمراہ ابوجہل بن ہشام بھی تھا 'حزہ میں ہوئے اور ان لوگوں کے درمیان جنگ نہیں ہوئی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے زویک بھی یہی خبر متفق علیہ ہے کہ سب سے پہلے جھنڈ اجور سول اللہ مٹائیڈ آ ہے باندھا مزہ بن عبدالمطلب میں مذہرے لیے تھا۔

# المعاث ابن سعد (صدو) المعال ١٢٩ المعال ١٢٩ المعال ا

مویٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ جنگ بدر میں حمزہ شتر مرغ کا پربطور نشان جنگ لگائے ہوئے تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ غزوہ بنی قبیقاع میں رسول اللہ کا لواء حمزہ نے اٹھایا اور اس روز رایات نہ تھے' جمرت کے بعد بتیسویں مہینے جنگ اُحد میں شہید ہوئے۔ اس روز انسٹھ سال کے تھے۔ رسول اللہ مَالِیُوْجِ سے جیارسال بڑے تھے۔

#### سيدنا امير حمزه مخاه غن کې در د ناک شهادت:

وہ آیسے آ دمی تصرفونہ بلندوبالا تصندیست قد۔انہیں وحثی بن حرب نے شہید کیا 'ان کا پیٹ جاک کر کے جگر لے لیا اور ہند بنت عتبہ بن رہیعہ کے پاس لایا' اس نے اسے چہا کے پھینک دیا بھروہ آئی اور حمزہ تھا ہوں کو مثلہ کیا (لیعنی ناک کان کاٹ لیے ) اوران سے دوکڑے' دوبا زوبنداور دویا زیب بنا کمیں۔وہ ان چیزوں کواوران کے جگر کو بچے میں لائی۔

حمزہ ٹئ ہوند کوالیک جا در کا کفن دیا گیا' جواتی چھوٹی تھی کہ سرڈ ھا نکتے تو دونوں قدم کھل جاتے' اور پاؤں ڈ ھا نکتے تو چېرہ کھل جاتا۔رسول اللّٰد مُنالِقَیْم نے فرمایا کہ چیرہ ڈ ھا تک دو۔ آپ نے ان کے پاؤں پرحرش جوالیک گھاس ہے'ر کھ دی۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ حزہ ابن عبدالمطلب جی ہدو کوایک چا در میں کفن دیا گیا۔ عمر و بن عثان الجشی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ حمزہ بن عبدالمطلب اور عبداللہ بن جحش جی پینا ایک قبر میں فن کیے گئے۔ حمزہ می اپنا عبداللہ بن جحش جی ہدو کے ماموں تھے۔

حمزہ ٹی ہند کی قبر میں ابو بکڑ عمر علی اور زبیر حق ٹیٹم اترے رسول اللہ سکاٹیٹیم ان کی قبر پر بیٹھ گئے اور فر مایا کہ میں نے ملائکہ کو دیکھا کہوہ حمزہ ٹی ہدو گخشل دے رہے ہیں اس لیے کہوہ اس روز حالت جنابت میں تھے۔

اس روز حمزہ فکاسفہ شہداء میں سب سے پہلے خص تھے جن پررسول اللہ ٹائیڈائے نماز پڑھی آپ نے ان پر چارتکبیریں کہیں' پھراورشہداءان کے پاس جمع کیے گئے۔ جب کسی شہید کولا یا جاتا تھا تو اسے حمز ہ فکاسٹر کے پہلو میں رکھ دیا جاتا تھا' پھران پراور اس شہید برنماز پڑھی جاتی تھی اس طرح ان برستر مرتبہ بڑھی گئی۔

رسول الله سُلَّيْتِيَّا نِهِ بَىٰ عبدالا شَهِل مِيں اپنے مقتولين پررونے کی آواز سنی توفر مایا جمزہ می ایدو کے لیے رونے والیاں نہیں میں سعد بن معاذشی الله سنگائی کی عبدالا شہل کی عورتوں کے پاس آئے اور ان کورسول الله سنگائی کے دروازے پرروانہ کردیا۔ وہ حمزہ میں ایڈو پرروکیں 'رسول الله سنگائی کے سنا تو ان عورتوں کے لیے دعافر مائی اور انہیں والیس کردیا۔ اس کے بعد ہے آج تک انصار میں سے کوئی عورت اپنی میت پرنہیں روئی تاوفتیکہ پہلے وہ حمزہ میں ایڈو پرندرولی ہو۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب معاویہ شدہ نے بیدارادہ کیا کہ احد میں نہر جاری کریں جوانجی کے نام ہے منسوب ہوئی تو نہر نکالنے والوں نے انہیں لکھا کہ ہم اسے شہداء کی قبور پر سے نکال سکتے ہیں اور کہیں سے نہیں نکال سکتے ۔معاویہ شاہدہ نکھا کہ ان کی تعرب کی گردنوں پر لکھا کہ ان کی قبریں کھود ڈالو۔راوی نے کہا کہ میں نے ویکھا کہ جب وہ شہداء دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے لوگوں کی گردنوں پر اٹھائے جارہے مصلو آئی معلوم ہوتا تھا کہ دولوگ سور ہے ہیں ۔حز ہ بن عبدالمطلب شاہدہ کے پاؤں میں پھاوڑ ہ لگ گیا تواس سے خون نکل آیا۔

### المعاف ابن سعد (صديق) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المام المام المسلك ال

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ علی خیاہ دونے رسول اللہ مَالِیَّۃ ہے کہا آپ اپنے بچا کی بیٹی دختر عمزہ تعاہد سے کیوں نہ نکاح کر لیجئے' کیونکہ وہ قریش مجرمیں بہت خوبصورت یا بہت حسین جوان ہیں۔آپ نے فر مایا اے علی تفاہد نہ کیا تہہیں معلوم نہیں کہ حمزہ مخاہد میرے رضاعی ( دود ہوشر یک ) بھائی ہیں اور اللہ نے جونسب سے حرام کیا وہی رضاع سے بھی حرام کیا۔

علی می اور میں آپ کہ میں نے کہایارسول الله منافیا مجھے کیا ہوا کہ میں قریش کی عورتوں میں آپ کا میلان دیکھا ہوں اور جمیں آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'کہاں حزہ می ایش کی بیٹی'۔ فرمایا''وہ تو میرے رضاعی بھائی کی بیٹی میں'۔

ابن عباس جھادین سے مروی ہے کہ حزہ مختاہ کی بٹی سے رسول اللہ سکا تیجا کے نکاح کا ارادہ کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ دہ تو میر بے رضاعی بھائی کی بیٹی ہیں اور دضاع سے وہی حرام ہے جونسب سے حرام ہے۔

عمار بن ابی عمارے مردی ہے کہ حمزہ ٹن اید بن عبدالمطلب نے ٹبی منگافیؤا ہے درخواست کی کہ آپ انہیں جبریل کوان کی ا اصلی صورت میں دکھا کیں 'فر مایا : تنہیں طافت نہیں ہے کہ انہیں دیکھوانہوں نے کہا کیون نہیں فر مایا اپنے مقام پر پیٹھو' پھر جبریل کھیے میں اس ککڑی پراٹر ہے جس پرمشرکییں بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اپنے کپڑے رکھ دیتے تھے۔ آپ نے ان سے فر مایا اپنی نظر اٹھا وَاورد کِھوانہوں نے دیکھا تو ان کے دونوں قدم مثل زمرد کے سبز تھے' وہ بیہوش ہو کے گریزے۔

علی می دون ہے کہ جنگ بدر میں رسول الله منگانی نے مجھ سے فر مایا کہ مجھے حمر ہ می دوند کو بلا دونوہ ان سب سے زیادہ مشرکین کے قرابت دار تھے۔

عمیر بن اسحاق ہے مروی ہے کہ احد کے روز حز ہ بن المطلب بن فیدر سول اللہ سَائِیْوَا کے آگے دو آلواروں ہے جنگ کر رہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ میں اسداللہ (اللہ کا شیر ) ہوں یہ کہتے اور بھی آگے جاتے بھی پیچھے ہٹنے 'وہ ای حالت میں تھے کہ یکا کیک چھسل کرا پی پیٹھ کے بل گر پڑے انہیں وحثی اسوونے دکھے لیا۔ ابواسا مدنے کہا کہ اس نے انہیں نیز و کھنچ کے مار ااور آل کر دیا ' اسحی بن یوسف نے کہا کہ پھرمبشی (وحثی )نے انہیں نیز ویابر چھا مار ااور ان کا بیٹ چاک کر دیا۔

محدے مروی ہے کہ جمعے معلوم ہوا کہ ہند بنت عتبہ بن رہیدا صدکے دن تشکروں کے ہمراہ آئی اس نے نذر مانی تھی کہ اگر حمزہ بن عبدالمطلب بن اور ہوگی تو ان کا جگر کھائے گئ جب بیصورت ہوئی کہ جمزہ بن اور محیبت آگئی تو مشرکین نے مقولین کومشلہ کر دیا۔ وہ حمزہ بن اور عبد کا ایک مکر الائے ہندا نے لئے جباتی رہی کہ کھا جائے مگر جب نظلے پر قادر نہ ہوئی تو تھوک دیا' بیوا قعدرسول اللہ مظافیظ کومعلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آگ پر ہمیشہ کے لیے جرام کر دیا ہے کہ وہ حمزہ بن اور میں اس

این مسعود خیاہ ہوسے مروی ہے کہ بوم اُحدیث ابوسفیان نے کہا کہ مقتولین کوشلہ کیا گیاہے جو بغیر میرے مشورے کے ہوا' نہ میں نے حکم دیا ندمین نے بہند کیا نہ نا پہند ہمجھے برامعلوم ہوااوراس سے پکھ خوشی نہ ہو گی۔

رادی نے کہا کہ لوگوں نے ویکھا تو حزہ ڈیڈو کا پیٹ طاک تھا' ان کا جگر ہند نے لیے کھانا جا ہا تکراس پروہ قادر نہ

# الم طبقات این سعد (مصنوم) مسل المال المال المال المال المال المال من المورث المال من المورث المورث المال المال المال المال المورث المو

ہوئی سول اللہ منافیظ نے فرمایا کہ اس نے اس میں سے بچھ کھایا لوگوں نے کہانہیں آپ نے فرمایا کہ خدا کو منظور نہیں کہ وہ حزہ میں ہوء کا کوئی جزوآ گ میں داخل کرے۔

رہ کی در ہوں کہ بین ما لک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے احد کے روز فرمایا کہ حمزہ تفاہ نو کو قال گاہ کس نے دیکھی ایک شخص نے کہا اللہ آپ کوغالب کرئے میں نے ان کامقل دیکھا ہے آپ نے فرمایا چلواور ہمیں دکھاؤ۔ وہ شخص روانہ ہوا اور حمزہ نفاہ فیون کے کہا اللہ آپ کھڑا ہوگیا' اس نے انہیں اس حالت میں دیکھا کہ پہنے چاک ہے اور انہیں مثلہ کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ منافیق انہیں تو مثلہ کر دیا گیا' رسول اللہ منافیق نے ان کی طرف دیکھنا گوارانہ کیا۔ آپ متنولین کے درمیان کھڑے ہوگئے اور فرمایا: میں ان انہیں مع ان کے خونوں کے فن دے دو کوئی مجروح ایمانہیں ہے جے راہ خدا میں زخی کیا جائے اور وہ قیامت کے روزاس حالت میں نہ آگے کہ اس کا خون کہ ہواور خوشہواس کی مشک کی' انہیں آگے کر وجوزیا دہ قرآن جانے نے کہ انہیں کے دیمیں رکھ دو۔

ابوہریرہ تقادیو ہے مردی ہے کہ رسول اللہ منافیق احد کے روز حزہ بن عبدالمطلب تقادیو کے پاس اس مقام پر کھڑے ہوئے جہاں وہ شہید ہوئے جہاں وہ شہید ہوئے تھے آ ب نے ابیاد یکھا کہ بھی ندد یکھا تھا جواس سے زیادہ آ ب کا دل دکھانے والا ہوتا 'ویکھا کہ انہیں مثلہ کر دیا گیا تھا۔ فرمایا '' تم پراللہ کی رحمت ہوئتم ایسے تھے کہ معلوم نہیں ایسا صلد رحم کرنے والا 'خیرات دینے والا 'کوئی اور ہو۔ اگر سیہ اندیشہ ند ہوتا کہ تمہارے بعدلوگوں کورنے ہوگا تو میں بیا پیند کرتا کہ تمہیں بغیر کفن و فن کے چھوڑ دوں کہ اللہ مختلف جانوں سے تمہارا مشرکرے بے شک جھے پرلازم ہے کہ تمہارے بدلے ان میں سے ستر آ دمیوں کا ضرور ضرور مثلہ کروں''۔

جریل علاط اس وقت که نبی مَلَا قَیْمُ کُون سے مصور وَ کُل کی آخری آئیں لے کے اترے "وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعو قبتم به" ہے آخر آیات تک (اگر بدلہ لوتوا تناہی بدلہ لوجتنا تمہارے ساتھ براسلوک کیا گیا ہے اور اگر صبر کروتو وہ صبر کرنے والوں کے لیے نہایت بہتر ہے) نبی مَالَّ قَیْمُ کا کفارہ دے دیا اس سے باز آ گیے جس کا آپ نے ارادہ کیا تھا اور صبر کیا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب یوم احد میں تمزہ تی اللہ قال کے گئے تو ان کی بہن صفیہ میں المانی تلاش کرنے آئیں ' انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ کیا ہوئے' وہ علی تی اللہ فراور زبیر خی اللہ نو سیاں علی تعداد نے زبیر تھا اللہ کہ اکہ اپنی ماں سے بیان کردو زبیر تھ اللہ نو نے کہا کہ نہیں' تم اپنی چوپھی سے بیان کردو۔ صفیہ نے بوچھا کہ تمزہ خی اللہ کیا کیا' لیکن دونوں نے حقیقت حال چھپائی اور ظاہر کیا کہ وہ نہیں جائے' نبی مالی تی اور فرمایا کہ مجھے صفیہ کی عقل پراندیشہ ہے' اپناہا تھوان کے سینے پررکھ کے دعا کی تو صفیہ نے آناللہ وانا الیدراجھون کہا اور رو کیں۔

، آپ آئے اور حمزہ میں دور کے باس کھڑے ہو گئے جن کو مثلہ کر دیا گیا تھا' فرمایا: اگر عور توں کی بے صبری ند ہوتی تو میں

حمزہ تن میں جات میں چھوڑ دیتا' تا کہوہ پرندوں کے بوٹوں اور درندوں کے پیٹوں سے اٹھائے جاتے۔

ر ہ اللہ ۔ مقتولین کے متعلق علم دیا اوران پرنماز پڑھنے گئے آپ نوشہیدوں کواور حمزہ نفاط کو یک جار کھتے ان پرسات مرتبہ تکبیر کہتے' پھروہ اٹھالیے جاتے' دوسر نے نوکولا ما جاتا' آپ ان پر تکبیر کہتے' یہاں تک کہآپ سب سے فارغ ہوگئے۔

# الطبقات اين معد (صدوم) المسلك المسلك

انس بن مالک شده سے مروی ہے کہ احد کے روز رسول الله مثل فیزا ہے بچا تمزہ شدہ پر گزرے جن کی ناک کاٹ دی گئ تھی اور انہیں مثلہ کر دیا گیا تھا' فرمایا: اگر صفیہ خدائی اپنے دل میں رنج نہ کرتیں تو میں انہیں چھوڑ ویتا کہ چوپائے خوراک کھا لیتے اور وہ پرندوں اور درندوں کے پیڑوں سے اٹھائے جاتے۔

انہیں ایک جا در میں کفن دیا گیا' جب ان کا سر ڈھا ٹکا جاتا تھا تو دونوں پاؤں کھل جاتے تھے اور جب وہ پاؤں پر تھنچ دی جاتی تھی تو ان کا سر کھلے جاتی تھی تو ان کا سر کھل جاتا تھا۔ کپڑے کم تھے اور مقتولین زیادہ ایک اور دواور تین آ دمیوں کو ایک چا در میں کفن دیا جاتا' آپ تین اور دوآ دمیوں کو ایک تجر میں بھن دیا جاتا تا ہے کہ ان میں سے کون قرآن زیادہ جانتا اس کو کھد میں مقدم کرتے۔ عروہ سے مروی ہے کہ عزہ بن عبد المطلب میں بیٹو کو ایک جا در میں کفن دیا گیا۔

خباب نے کہا کہ تمزہ رتا تھ کوا یک چا در میں گفن دیا گیا' ان کا سر ڈھا نکا جاتا توپاؤں باہر ہوجاتے اور پاؤں ڈھا کے جاتے تو سر کھل جاتا' ان کا سرڈھا تک دیا گیا اور پاؤں پراذخر (گھاس) ڈال دی گئی۔

الی اسیدالساعدی ہے مردی ہے کہ میں حمزہ ہی اور پر دسول اللہ مٹالیق کے ہمراہ تھا جب لوگ چا در کھینچے تھے تو ان کے دونوں قدم کھل جاتا تھا۔ رسول اللہ مٹالیق کے خرمایا: اسے ان کے چرے پر کردو اور پاؤں پر اس درخت کے پتے کردؤ رسول اللہ مٹالیق کے خرمایا تھا کہ کہا گیا کہ اور پاؤں پر اس درخت کے پتے کردؤ رسول اللہ مٹالیق کے سراٹھایا تو اصحاب رور ہے تھے۔ فرمایا جمہیں کیا چیز را اتی ہے کہا گیا کہ اور پاؤں پر اس درخت کے پتے کے لیے ایک کپڑا بھی ایسانہیں پاتے جو انہیں کافی ہوجائے فرمایا: ایک زمان ایسا آئے گا کہ لوگ کشت زاروں کی طرف تطیس کے ان جس وہ کھانا کپڑا سواری (یا آپ نے فرمایا سواریاں) پائیس کے اپنے اعزہ کو لکھیں سے کہ جات ہوتے جو اس کی حضرت کے این جس میں ہوجو ہے گیاہ ہے حالا تک مدیدان کے لیے زیادہ بہتر ہے اگروہ جانتے ہوتے جو اس کی حق وشدت پر صبر کرے گا میں قیامت کے دوزان کا شفیع یا شہید ہوں گا۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ صفیہ میں شفا بنت عبدالمطلب اس طرح آئیں کہ ان کے ہمراہ دو چادریں تھیں کہ ان دونوں میں اوروہ دونوں میں اس اس اس کے بین کہ ان کے ہمراہ دو چادریں تھیں اوروہ دونوں میں اپنے بھائی حمزہ بن عبدالمطلب میں شفا کو کفن دے دیں رسول اللہ شاہی آئے کہ انہیں والیس کر دیں صفیہ میں شفانے کہا کہ اس طرح میں جاؤں ان کے بیٹے سے فرمایا گہاں کہ اس عورت کو سنجالو وہ ان کے سمامنے گئے کہ انہیں والیس کر دیں صفیہ میں شفانے کہا کہ اس میں طرح میں جاؤں گئی نہ تہاں ہے لیے در میں ایک انصاری کی لاش کی نہ تہاں ہو نہ تھی اس جو چا در بردی تھی اس میں گفن دیا گیا اور انصاری کو دوسری چا در میں ۔

اشعث سے مروی ہے کہ حسن خاصط است سوال کیا گیا کہ آیا شہداء کوشل دیا جائے گا تو انہوں نے کہا: ہاں رسول اللہ منافظ کے نے فرمانیا ہے کہ میں نے ملائکہ کوحر و مخاطور کوشل دیتے ہوئے دیکھا۔ •

<sup>●</sup> اس جواب میں خطا ہے۔اس لیے کہ اوّل تو حزہ خیدوں کا عشل ان کے بھالت جنابت ہونے کی وجہ سے تھا۔ دوسرے وہ بھی کسی انسان نے انہیں عشل نہیں ویا۔ ملا کہ عشل نہیں ویا۔ ملا کہ عشل نہیں ویا۔ ملا کہ عشل ویں معشل ویں کیونکہ وہ اور دوسرے شہداء کوشل نہیں ویا گیا' اگر چہ ملا کہ عشل ویں کیونکہ وہ تاری شریعت کے مکلف نہیں۔

# كر طبقات ابن سعد (صليوم) كالمستحد المستوم المس

ابی مالک سے مروی ہے کہ نی مُنافِقاً نے شہدائے احد پردس دس پراس طرح نماز پڑھی کہ ہردس کے ساتھ حمزہ میں اندو پرنماز متے تھے۔

عبدالله بن الحارث سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّافَیْنَا نے حمزہ پرنماز پڑھی آپ نے ان پرنو مرتبہ تکبیر کہی ' پھر دوسری جماعت کولا یا گیا آپ نے ان پرسات مرتبہ تکبیر کہی ' پھر دوسری جماعت کولا یا گیا تو آپ نے ان پر پانچے مرتبہ تکبیر کہی ' یہاں تک کہ آپ ان سے فارغ ہو گئے سوائے اس کے آپ نے تکبیر طاق مرتبہ کہی۔

ابن متعود ٹی این متعود ٹی ایف از کے ایک آ دی کو لا یا گیا' انہیں ان کے پہلومیں رکھا گیا' آپ نے ان پرنماز پڑھی' پھروہ انصاری اٹھا لیے گئے اور تمزہ ٹی اینڈور ہنے دیئے گئے یہاں تک کہ اس روز آپ نے ان پرسترنمازیں پڑھیں۔

فعلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے خزہ بن عبدالمطلب میں ہوئی ایک فیض کولایا گیا اور اسے رکھا گیا' آ پ نے ان دونوں پر ملا کے نماز پڑھی' اس فیض کوا ٹھایا گیا اور دوسرے کولایا گیا' آپ برابریہی کرتے رہے یہاں تک که آپ نے اس روز تمزہ میں شدر پرستر نمازیں پڑھیں۔ابواضی سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کے اس قول:

﴿ ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله امواتًا بل احياء عند ربهم يرزقون ﴾

''اوران لوگوں کو جواللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہرگز مردہ تہ بھٹے وہ زندہ ہیں جنہیں ان کے پروردگار کے پاس رزق دیا جاتا ہے''۔

میں نے کہا کہ بیآیت شہدائے اُحد کے بارے میں نازل ہوئی اور بیآیت ﴿ ویتخذ منکع شہداء ﴾ (تا کہ اللہ تم میں سے شہید بنائے ) بھی انہیں کے بارے میں نازل ہوئی اس روزسر مسلمان شہید ہوئے وارمہا جرین میں سے محز و بن عبدالمطلب مصعب بن عمیر جو بنی عبدالدار کے بھائی تھے شاس بن عثان المحز وی اور عبداللہ بن جحش الاسدی تفاقی مقیدانصار میں سے تھے۔

قیں بن عبادے مروی ہے کہ میں نے ابوذر تھاؤٹو کوتم کھاتے ساکہ بیہ آیات: ﴿ هذان خصعان اختصعوا فی دبھھ فالذیون کفروا ﴾ (بعنی بیدونوں فریق ہیں جنہوں نے اپ رب کے بارے میں جھڑا گیا، جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے آگ کے کیڑے ہوئے جا کیں گے کہ دن ان چھآ دمیوں کے کیڑے ہوئے جا کیں گے کہ دن ان چھآ دمیوں کے بارے میں فازل ہو کیں: حز ہیں عبد المطلب علی من ابی طالب عبیدہ بن الحارث تھا ہے کہ تب بن رہید اورولید بن عتب بارے میں فازل ہو کیں: حز ہی عبد المطلب علی من ابی طالب عبیدہ بن الحارث تھا ہے کہ بارے میں فازل ہو کی دونوں کو اپ شہداء پر ابین عمر میں میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ سال گیا احدے لوٹے تو آپ نے بن عبدالا شہل کی عورتوں کو اپ شہداء پر روتے سنا فرمایا: من عورتیں آپ کے پاس جمع ہو کی اور حزہ بھی ہیں انصار کی عورتیں آپ کے پاس جمع ہو کی اور حزہ بھی جن رسول اللہ سال میں ہیں انسار کی عورتیں آپ کے پاس جمع ہو کی اور حزہ بھی جن رسول اللہ سال ہو کہ اللہ موالے تو وہ رور بی تھیں فرمایا: ان کا بھلا ہو دواب تک یہیں ہیں انہیں تھم دو کہ دوابی جا کیں اور آج کے بعد کسی میت بر ندرو کیں۔

عطاء بن بینار سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافقہ جب احد سے فارغ ہوئے تو بنی عبدالا قبہل کی عورتوں پر گزرے انہیں ان

کر طبقات این سعد (صنیوم) کی مسل می این سعد (صنیوم) کی مسل می این سعد استرین اور صحابه کرام می کی اور می این سعد بن لوگوں برروتے سنا جو اُحد میں شہید ہوئے تھے۔ رسول الله مَلْ اَلْمَا مُلْ مِیْنَ مِیْنَ مِیْنَ مِیْنَ مِیْنَ مِیْنَ سعد بن

لوگوں پر روتے سنا جو اُحد میں شہید ہوئے تھے۔ رسول اللہ مُلَّ فَقَائِم نے فرمایا' حزہ ٹی اُفیز پر کوئی رونے واکیال ہیں ہیں سعد بن معاذ تن اللہ منافیز نے سنا تو بنی عبدالا ہمل کی عورتوں کے پاس گئے اور انہیں تھم دیا کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْم کے دروازے پر جا میں اور حزہ وی اللہ عند پر روئیں۔ رسول اللہ مُلَّاثِیْم نے ان کا روٹا سنا تو فر مایا نہیں کہا گیا کہ بیانصار کی عورتیں'آ بان کے پاس نکل کر آئے اور فر مایا: واپٹس جاو' آج کے بعد دونا جائز نہیں ہے۔

ز ہیر بن محرکی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ تم پر برکت کرئے تمہاری اولا دیر اور تمہاری اولا دی اولا ویڑاور عبد العزیز ابن مجرکی روایت میں ہے کہ (آپ نے فرمایا) اللہ تم پر رحت کرئے تمہاری اولا دیراور تمہاری اولا دی اولا دیر۔

محر بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ جب اُ حدے واپس ہوئے تو اس حالت میں گررے کہ بی عبدالا شہل کی عورتیں اپنے مقولین پررورہی تھیں 'رسول اللہ منافیظ نے فر مایا جمزہ فن الدفائے کے لیے کوئی رونے والیاں نہیں 'سعد بن معاذ فن الدفائے معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی عورتوں کوروانہ کر دیا اور انہیں مجد کے دروازے پراس حالت میں لائے کہ وہ محزہ فنا اللہ بیرارہوئے ما کنٹہ من اللہ کا کہ ہم لوگ رورہ سے آپ بیدارہوئے اللہ منافیظ موسکے حالا نکہ ہم لوگ رورہ سے آپ بیدارہوئے اور آخری نمازعشاء پڑھ کے سوگے حالا نکہ ہم لوگ رورہ سے تھے آپ بیدارہوئے والے مقاموں ان سے کہوکہ واپس جا کہ من انہیں اس وقت تک پہلی و کے تاہوں ان سے کہوکہ واپس جا کیں آپ نے ان کے لیے ان کے شوم اور ان کی اولاد کے لیے دعا کی منے ہوئی تو آپ نے رونے ہوئی تو آپ نے اس شدت ہے آپ اور کی شے (ناجائز) سے منع کردتے تھے۔

محارب بن و قارے مروی ہے کہ جب عز ہ بن عبر امطلب می دو اس کرویے سے و وں اپ سویان پردو ہے۔

رسول الله مُنافِیْن نے فرمایا: عزہ می اور کی رونے والیاں نہیں ہیں انسار نے ساتو انہوں نے اپنی عورتوں کو تکم ویا وہ ان پررو کیں انسار نے ساتو انہوں نے اپنی عورتوں کو تکم ویا کہ تم نے ایک عورت اپ مرایا کہ تم نے ایک عورت اپ بر باتھ رکھے ہوئے بلند آ واز سے روز کا تھا کہ تم نے شیطان کا کام کیا جس وقت وہ زمین کی طرف بھینا گیا تھا تو اپنا ہاتھ اپ سر پررکھ کے بلند آ واز سے روز ہاتھا کو وہ فض ہم میں سے شیطان کا کام کیا جو ایک دو تر رے کو آئی کرے جو (غم ہے ) کیڑے بھاڑے اور جوزبان سے ایڈ این بھی کے ۔ ابی جعفر سے مروی ہے کہ فاطمہ ہی ہوئے کاری کی مرمت اور اصلاح کرتی تھیں۔ • فاطمہ ہی ہوئی کے دور بری کے اس کی مرمت اور اصلاح کرتی تھیں۔ • فاطمہ ہی ہوئی کے دور بری کے اس کی مرمت اور اصلاح کرتی تھیں۔ • فاطمہ ہی ہوئی کی مرمت اور اصلاح کرتی تھیں۔ • فاطمہ ہی ہوئی کاری کی مرمت اور اصلاح کرتی تھیں۔ • فاطمہ ہی ہوئی کے دور بری کے اس کی مرمت اور اصلاح کرتی تھیں۔ • فاطمہ ہی ہوئی کے دور بری کی مرمت اور اصلاح کرتی تھیں۔ • فاطمہ ہی ہوئی کی مرمت اور اصلاح کرتی تھیں۔ • فاطمہ ہی ہوئی کی مرمت اور اصلاح کرتی تھیں کی کیٹر پر آئے کی کی کرتی تھیں کی کی کرتی تھیں کیا گیا گیا کی کرتی تھیں کی کی کرتی تھیں کرتی تھیں کی کرتی تھیں کی کرتی تھیں کرتی کرتی تھیں کرتی تھی

<sup>📭 &#</sup>x27;' حضرت علی جی دو کے حالات علیحہ وستقل جلد (خلفائے راشدین) میں ملیں گئے'۔

# ر طبقات ابن سعد (صنبوم) بالمستخطرة المراشدين اور محال محال محال محال المراشدين اور محابد كراش كالمراش كالمراش المراسد نازيد ابن حارث شئ الدور:

زیدالحب بن حارثہ بن شراحیل بن عبدالعزی بن امری القیس ابن عامر بن العمان بن عامر بن عبدود عبدود کے والد نے ان کا نام بضمہ رکھاتھا' ابن عوف بن کنانہ بن عوف بن عذرہ بن زیداللات ابن رقیدہ بن تو ربن کلب بن و برہ بن تغلب بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعہ کا نام عمرو ہے' ان کا نام قضاعہ اس لیے رکھا گیا کہ اس لفظ کے معنی دوری کے جین وہ اپن قوم سے دور ہو گئے تھے۔ ابن ما لک بن عمرو بن مرہ بن ما لک بن حمیر ابن سبابن ینجب بن یعرب بن قطان و قطان کی طرف الیمن کا اجتماع ہے۔

زید بن حارثہ کی والدہ سعد کی بنت نظابہ بن عبد عامر بن افلت ابن سلسلہ ہیں جوفنبیلہ طے کے بنی معن میں سے ہیں۔ سعد کی والدہ زید بن حارثہ میں ہوئونے نے اپنی قوم کی اس طرح زیارت کی کہ زید میں ہوئات کے ہمراہ تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بنی القین بن حبر کے ایک لشکر نے ڈاکہ ڈالا' وہ بنی معن کے گھروں پر گزرئے جووالدہ زید کی قوم تھی' انہوں نے زید میں ہو زمانے میں وہ کم من بلوغ تصاور خدمت کے قابل ہو گئے تھے۔

وہ لوگ انہیں بازار عکاظ میں لائے اور تھے کے لیے پیش کیا۔ انہیں علیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی نے اپنی پھوپھی خدیجہ ٹی اوٹا بنت خویلد کے لیے چارسو درہم میں خرید لیا۔ رسول اللہ مُلَّاقَیْم نے خدیجہ ٹی اسان نے اکاح کیا تو انہوں نے زید ٹی اوٹو کوآپ کے لیے ہبہ کردیا۔ رسول اللہ مُلَّاقیم کے انہیں لے لیا۔ ان کے والد حارثہ بن شراحیل نے جب وہ ان سے جدا ہوگئے تو اشعار ذیل کے:

بكيت على زيد ولم ادرما فعل احتى فيرجى ام اتى دونه الاجل "مين زيد پررويا اور مجھے نيس معلوم كه وه كيا بوار آيا زنده ہے جس كى اميدكى جائے يا اسے موت آگئ د فوالله ما درى وان كنت سائلا اغالك سهل الارض ام غالك الحبل مروالله محصمعلوم نيس آگر چه ميں تلاش ميں بول كر آيا تجھے سطح زمين كھا گئي يہا ركھا گيا۔

فیالیت شعری هل لك الدهررجعة فحسبی من الدنیار جوعك لی بجل الدین می الدنیار جوعك لی بجل الدین می الدین

ہوا کمیں چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی یا دکو برا میختہ کرتی ہیں ' پھر ہائے میراطول غم وشرمندگ

ساعمل نص العيس في الارض جاهدًا ولااسام التطواف اوتسام الابل من روئے زمین پر ہر جگہ اونٹ پر سوار ہو کے اس کی تلاش میں کوشش کروں گا۔ میں تلاش سے نتھوں گا جب تک اونٹ نہ تھک۔ حیاتی اوتاتی علی منیتی و کل امری فان و ان عزه الامل میری زندگی رہے یا مجھموت آ جائے۔ برخص فانی ہے اگر چاسے امید دھوکا دے۔

واوصی به قیسًا وعمرًا کلیهما واوصی یزید اثم من بعدهم جبل اس کمتعلق می قیس اور عمر و دونوں کو وصیت کرتا ہوں اور یزید کو ہی وصیت کرتا ہوں اور یزید کرتا ہوں اور

جبل سے ان کی مراد جبل بن حارثہ ہے جو زید سے بڑا تھا' اور پزید سے مراد زید کا اخیافی بھائی ہے جو پزید بن کعب بن شراحیل تھا۔ فٹیلہ کلب کے کچھلوگوں نے جج کیا' انہوں نے زید ٹھائٹٹ کودیکھا زید ٹھائٹٹ نے انہیں پہچانا اورلوگوں نے زید ٹھائٹٹ کو پہچانا' زید ٹھائٹٹ نے کہا کہ ممرے گھر والوں کو بیاشعار پہنچادو کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے مجھے پرفریاد کی ہے'اور کہا کہ:

الکنی الی قومی وان کنت نائیاً بانی قطین البیت عند المشاعر "دمیری قوم کوفر پنچادواگر چهی دور بول که میں بیت الله میں مشعر حرام کے پاس مقیم بول ـ

نكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الارض نص الاباعر الغرض عن الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الارض نص الاباعر المغم سے بازآ وجس نے مہیں مملکن كرويا ہے اورآ خرى اونوں كوزين بين كام بين ندلاؤر

فانی بحمد الله فی خیر اسراه کرام معد کابرا بعد کابرا کری بحد الله فی خیر اسراه کرام معد کابرا کیونکدیں بحد الله شریف خاندان جو الله بازگریف خاندان جو الله بازگریف خاندان جو الله بازگریف خاندان جو الله بازگریف خاندان بازگریف خاندان

کلبی لوگ چلے گئے انہوں نے ان کے والد کوآگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی تئم میرابیٹا موجود ہے۔ انہوں نے ان سے ان کا حال ان کا مقام اور وہ کس کے پاس بیل سب بیان کیا تو حارثہ و کعب فرزندان شراجیل ان کا فذیبہ لے کے روانہ ہوئے و دونوں کے آئے اور نبی مُنْ اَلْتُیْجُمْ کو دریافت کیا تو کہا گیا گرآپ مجدمیں ہیں وہ آپ کے پاس گئے اور کہا

''اے فرز ندعبداللد وعبدالمطلب' اے فرزند ہاشم! اورا ہے اپنی قوم کے سردار کے فرزند اتم لوگ اہل جرم ہواس کے ہمسایہ
ہواس کے بیت کے پاس ہو ممکنین کوئم سے چھڑا تے ہواورا سیر کو کھلاتے ہو ہم تمہارے پاس اپنے بیٹے کے معاطے میں آئے ہیں جو
تمہارے پاس ہے لہندا ہم پراحسان کرواوراس کا فدید تبول کرنے میں ہمارے ساتھ نیکی کروہ ہم فدید میں آپ کی قدر کریں گے'۔
آنخصرت منافی تا ہے فرمایا ہو ہوں ہے؟ انہوں نے کہاڑید بن حارثہ جی مدر سول اللہ منافی ہو انہوں نے کہاڑید بن حارثہ جی مارٹ وی اللہ منافی ہو انہوں نے کہا تو وہ کیا' آپ نے فرمایا زید کو بلا کو انہیں اختیار دے دواگر وہ تمہیں اختیار کرلیس تو وہ

بغیرفدیے کے تنہارے لیے ہیں'اوراگروہ بھے اختیارگریں تو واللہ میں ایسانہیں ہوں کہ جو بھے اختیار کرے میں اس کے لیے کسی اور کواختیار کروں۔انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں نصف سے زاید دے دیا اوراحیان کیا۔

آپ نے انہیں بلایا اور فر مایا' کیا تم انہیں پہچاہتے ہو۔ انہوں نے کہا' ہاں' آپ نے فر مایا بیدوونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے والداور پچاہیں۔ آپ نے فر مایا: میں وہ شخص ہوں کہ تم نے جان لیا اور اپنے لیے میری صحبت کودیکے لیا' پھر مجھے

# كر طبقات ابن سعد (صديوم)

اختیارکر دیاان دونو ں کواختیارکروڑیدنے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں گہآئپ پرکسی اورکواختیارکروں' آپ بجائے میرے ماں باپ کے ہیں ۔

ان دونوں نے کہا اے زید ٹھائیونہ تم پرافسوں ہے کہ تم غلامی کوآ زادی پراورا پنے باپ اور پچااور گھر والوں پرتر جج دیتے ہوئانہوں نے کہا' ہاں میں نے آئخضرت منٹائیٹیٹا ہے کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ میں ایسانہیں ہوں کدان پر کبھی کسی کواختیار کروں۔
رسول اللہ مٹائیٹٹٹر نے بیہ وفاداری دیکھی تو انہیں ججر اسود کے پاس لے گئے اور فرمایا: اے حاضرین گواہ رہو کہ زید ٹھ ہوئے میں میں ان کا وارث ہوں وہ میرے وارث میں باپ اور پچپانے بیوا قعدد یکھا تو ان کے دل خوش ہوگئے اور دونوں واپس کئے پھرانہیں زید بن محمد یکارا جانے لگا' یہاں تک کہا للہ اسلام کولایا۔

یسب ہم سے ہشام بن محمد بن السائب الکھی نے اپنے والد سے اور انہوں نے جمیل بن مرشد الطائی وغیر ہما سے روایت کی انہوں نے اس مدیث کا پچھ حصد اپنے والد سے انہوں نے ابی صالح سے انہوں نے ابن عباس میں میں میں اور ابن عباس میں میں سے اس کی اساویس کلام کیا۔

رسول الله طَالِقَيْمَ فِي زينب بنت جحش ابن رئباب الاسديد سے ان کا زکاح کرديا 'زينب کی والدہ اميمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم تھيں 'زيد جيءَ هؤ في اُنجين طلاق دے دی تو رسول الله طَالِيْمَ في ان سے نکاح کرليا۔ منافقين نے اعتراض کيا اور طعنہ ديا که محمد مَنْ الْمُؤْمِّ بينے کی بيويوں کوحرام کہتے ہيں' حالا فکہ خودانہوں نے اپنے بیٹے زید جی ہوئی سے نکاح کرلیا ہے' اس پر اللہ جل جلالہ في بيا نازل کی

﴿ مَا كَانَ مَحْمَدُ ابنا احدٍ مِن رَجَالِكُمْ وَلَكُنَ رَسُولَ اللهُ وَحَاتَمُ النبيين ﴾ آخراً بت تك "محمرًا تمهار عمروول ميل كى كے باپ تبيل بيل ليكن الله كرسول اورانبياء كفتم كرنے والے بيل "-اور ﴿ ادعوهم لابانهم ﴾ (لوگول كوان كے باپ كے نام نے يكارو) - •

اس روز ہے وہ بجائے زید بن محر کے زید بن حارثہ خی اندو پکارے جانے لگئے اور تمام متنی اپنے باپ کے نام ہے پکارے جانے لگئے مقداد بن عمر و کی طرف منسوب ہو گئے جوان کے والدیتھ ٔ حالا نکداس کے قبل مقداد بن الاسود کہا جاتا تھا اور الاسود بن عبد یغوٹ زہری نے انہیں متنیٰ بنایا تھا۔

عبدالله بن عمر می و بید بن حارثه می و بارے میں مروی ہے کہ ہم انہیں زید بن محکم ہی پکارا کرتے تھے یہاں کہ یہ آئیت نازل ہوئی: ﴿ ادعوهم لابانهم ﴾ (لوگوں کوان کے باپ کے نام سے پکارہ)۔ زید بن حارثه الکلمی مولائے رسول الله طاقیق سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر نہ اون کہا کہ ہم زید بن محکم ہی پکارا کرتے تھے یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا: ﴿ ادعوهم لابانهم هوا قسط عند الله ﴾ (لوگوں کوان کے باپ کے نام سے پکارہ بھی اللہ کے زدیک زیادہ مناسب ہے)۔

علی بن حسین میں وال میں کہ ایت ﴿ ماکان محمد ابا احد من رجالکھ ﴾ (محمد اتمہارے مردول میں کسی کے باپ نہیں ) کے متعلق مروی ہے کہ زید بن حارثہ میں وری ہے بارے میں نازل ہوئی۔ تابت سے مروی ہے کہ زید بن حارثہ میں وری ہے اور یہ بن

#### كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صدّبوم) كِل العَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا محر مَا لِيشِاعُ كِها جا تا تقار

براء بن عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیَّۃُ نے بنت حمز ہ مُناہِئِوْ کی حدیثِ میں زید بن حارثہ مُناہِئِوْ سے فر مایا کہ تم ہمار سے بھائی اورمولیٰ ہو۔

اسامہ بن زید جی دین سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملک تی نید بن حارثہ جی دین سے فرمایا کہ اے زیدتم میرے مولی ہواور مجھ سے ہو میری طرف ہواور ساری قوم سے زیادہ مجھے مجبوب ہو۔

محمہ بن الحن بن اسامہ بن زید خی دین انے اپنے والدے روایت کی کہ زید بن حارثہ ٹی دئو اور رسول اللہ ملکے پڑا کے درمیان دس سال کا فرق تھا' رسول اللہ مُلکے پڑان سے بڑے تھے' زید بہت قد اور نہایت تیز گندم گوں تھے' ناک چپڑی تھی اور ان کی کنیت ابو اسامہ تھی۔ زہری وغیرہم سے پانچ سلسلوں سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جواسلام لایا وہ زید بن حارثہ جی دور ہیں۔

عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جب زید بن حارثہ خاصد نے مدینے کی جانب بجرت کی تو وہ کلثوم بن الہدم کے پاس اتر ہے محمہ بن صالح نے کہا عاصم بن عمرو بن قاوہ کا بیان ہے کہ وہ سعد بن خیشمہ کے پاس اتر ہے۔

عاصم بن عمرو (وغیرہ سے چار سلسلوں سے) مروی ہے کہ رسول اللہ علاقیم نے زید بن حارثہ اور حمزہ بن عبدالمطلب میں پین کے درمیان اور زید بن حارثہ اور اسید بن حفیر میں پین کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔

شرقی بن قطامی وغیرہ سے مروی ہے کہ ام کلثوم بنت عقبہ ابن الی معیط 'جن گی ماں اروئی بنت کریز بن رہید ہن حبیب این عبد شمس تھیں' اور اروئی بنت کریز کی ماں ام حکیم تھیں' جن کا نام البیھا بنت عبد المطلب بن ہاشم تھا بجرت کر کے رسول اللہ مٹی تیکڑا کے یاس مدینے میں آئیں۔

ام کلثوم کوزبیر بن العوام 'زید بن حارثہ' عبدالرحمٰن بن عوف اور عمر و بن العاص شائیم نے پیام نکاح دیا تو انہوں نے اپنے اخیافی بھائی عثان بن عفان شاہد سے مشورہ کیا 'انہوں نے کہا کہ نبی سائی تھائی سے پوچھو وہ آپ کے پاس آئیں۔آپ نے زید بن حارثہ شاہد کو کہا کہ اور ان کے ساتھ نکاح کا مشورہ دیا۔ انہوں نے زید شاہد سے نکاح کرلیا اور ان کے یہاں ان سے زید بن زید اور رقبہ پیدا ہوئیں۔ زید تو بیدا موئیں۔ رزید تو بحیون بی میں مرکبے اور رقبہ عثان جی دیورش میں مرکبیں۔

زید بن حارثہ ٹھائٹونے ام کلثوم کوطلاق دے دی اور در ہو بنت الی لہب سے نکاح کرلیا 'انہیں بھی طلاق دے دی اور ہند بنت العوام ہمشیرہ زبیر بن العوام ٹھنٹونے نکاح کرلیا۔ پھر رسول اللہ مَلَّ تَثِیْرِنے ان کا نکاح اپنی آزاد کروہ ہاندی اور اپنی کھلائی ام ایمن سے کردیا اور انہیں جنت کی بشارت دی'ام ایمن کے یہاں ان سے اسامہ پیدا ہوئے اور ان کے نام سے ابوا سامہ ان کی کنیت ہوگئی۔

زید ٹی ہوئو بدراوراحد میں جاخر ہوئے انہیں رسول اللہ سکا ہوئے جب آپ المریسیع تشریف لے گئے یہ بے پرخلیفہ بنایا ' وہ خند ق حدیبیاور خیبر میں جاخر ہوئے اوروہ رسول اللہ سکا ہوئے کے ان اصحاب میں سے تھے جو تیرا ندازوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ابوالحویرٹ سے مروی ہے کہ ڈید بن حارثہ مخاہدہ سات سریوں کے امیر ہوکر روزانہ ہوئے۔ پہلاس بیالقروہ کا تھا انہوں نے

#### كر طبقات ابن سعد (صدّره) المسلك المسل

قا فلے کوروکا اورا سے پالیا' ابوسفیان بن حرب اور سرداران قوم نے گئے'اس روز فرات بن حیان الحجلی گرفتار ہوگیا' وہ قافلے کو نبی سَائْتُیْلِ کے پاس لائے تو آپ نے اسے یانچ جصوں پرتقسیم کردیا۔

سلمہ بن الاکوع تفاہد نے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَکَالِیُّا کے ہمراہ سات جہاد کیے اور زید بن حارثہ شوہ ہوئے نوجہاد کیے جن میں رسول اللہ مَکَالِیُوَم نے ان کوہم برامیر بنایا تھا۔

وائل بن داوُد سے مروی ہے کہ میں نے الیمی سے سنا کہ عائشہ ٹی ﷺ کہا کہ رسول اللہ سُلُٹیوُٹی نے بغیر اس کے زید بن حارثہ ٹی ہؤئد کو کسی کشکر کے ساتھ نہیں بھیجا کہ انہیں ان لوگوں پرامیر نہ بنایا ہوا گروہ آپ کے بعدرہ گئے تو آپ نے انہیں خلیفہ بنایا۔

محمد بن عمرونے کہا کہ سب سے پہلا سریہ جس میں زید ٹی ہند روانہ ہوئے سریہ القروہ ہے بھرالجہوم کی جانب سریہ ہے اس کے بعدالعیص کی جانب بھران کا سریہ الطرف کی جانب ہے۔ پھر حسیٰ کی جانب اس کے بعدام قرفہ کی جانب۔

رسول الله منافیظ نے غزوہ موتہ میں انہیں لوگوں میں امیر بنایا اور دوسرے امیروں پر مقدم کیا' مسلمانوں اور شرکوں کا اس طرح مقابلہ ہوا کہ امراپیادہ لڑرہے تھے۔ زید بن حارثہ ہی اور جی جیٹر الے لیا اور قبال کیا' لوگوں نے بھی ان کے ساتھ قبال کیا۔ مسلمان اپٹی صفول ہی میں منتے زید ہی ہونے نیزہ مارے جانے سے شہید ہوگئے۔ رسول الله منافیظ نے ان پر نماز پڑھی اور فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو وہ اس جنت میں داخل ہو گئے جس کی وہ سعی کرتے تھے۔ غزوہ موتہ جمادی الاولی میں ہوا۔ جس کی وہ سعی کرتے تھے۔ غزوہ موتہ جمادی الاولی میں ہوا۔ جس کی وہ سعی کرتے تھے۔ غزوہ مقتول ہوئے بجین سال کے تھے۔

آئی میسرہ ہے مردی ہے کہ جب رسول اللہ منافیظ کو زیدین جارشہ اور جعفر اور این رواحہ جی اللہ کو آئی کے جرمعلوم ہوئی تو نی منافیظ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کا حال بیان کیا آپ نے زید تی اینداء کی اور فرمایا: اے اللہ زید می منفرت کرا اے اللہ زید می اللہ اس کی مغفرت کراے اللہ زید می اللہ اس کے اللہ زید تی اللہ نید کی مغفرت کراے اللہ جعفر اور عبد اللہ ابن رواجہ میں بین کی مغفرت کر۔

خالد بن ٹمیرے مروی ہے کہ جب زید بن حارثہ ٹھا ہوئی پرمصیبت (ہلاکت) آگئ تو وہ رونے کے لیے تیار ہو کے رسول اللہ مُٹائیڈ کی کسا سے آئیں' رسول اللہ طالیڈ کا اتقاروئے کہ آپ کی بھکیاں بندھ کئیں' سعد بن عبادہ جھاہد نے عرض کی'یارسول اللہ بیہ کیا ہے۔ فرمایا بیا ہے حبیب کی طرف حبیب کا شوق ہے۔

حضرت الوم ثد الغنوي مني تدور:

ابوس والغوى في والمعروب عبد المطلب ويدو كمليف تف ان كانام كناز بن الحصين بن يربوع بن ظريف بن فرشد

### المعقات ان سعد (صنوم) كالمحافظ ١٨٠ المحافظ المرامع المحافظ المدين اور صحابة كرام الم

بن عبید بن سعد بن قیس ابن غیلان بن مصرتها' و وحز و بن عبدالمطلب می ایند کے دوست تصاور بڑے لیے قد کے آ دی تصامر بال بہت تصاور (بروایت محمد بن الحق وحمد بن عمر ) رحول الله مثل تیوانے ابوم عد اور عباد ہ بن الصامت جی یعن کے درمیان عقد مواضا قاکیا۔

عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جب ابوم ثد الغنوی خی فیداوران کے بیٹے مرثد بن الی مرثد میں ہوند نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں کلثوم بن الہدم کے پاس اترے۔ عاصم بن عمر و بن قبادہ نے کہا کہ سعد بن خیثمہ کے پاس اترے۔

محمد بن عمر ویے کہا کہ ابوم شد شی منطقہ بدر احدادر خندق میں اور تمام غز وات میں رسول اللہ منابقیم کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ ابو بکر من منطقہ کی خلافت میں مواجع میں بوڑھے ہوئے چھیاسٹھ برس کی عمر میں وفات یائی۔

#### حضرت مرثد بن اني مر ثد الغنوي مني النفنه

حمزہ بن عبدالمطلب بنی اور کے حلیف تھے۔ رسول اللہ منگاتی کے اور اوس بن الصامت کے درمیان جوعبادہ بن الصامت بنی اور کے بھائی تھے عقد مواضاۃ کیا تھا۔

سعدین مالک الغنوی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ کہ مرجد بن الی مرجد میں ہو بدر کے روز اس گھوڑے پر حاضر ہوئے جس کا نام السمل تھا۔

محمد بن عمرونے کہا کہ وہ احد میں بھی حاضر ہوئے اور الرجیع کی جنگ میں شہادت پائی۔وہ اس سرنے میں امیر تقے جورسول اللہ مَثَاثِیْنِ کے مدینے کی طرف ہجرت فرمانے کے چھتیسویں مہینے ہوا۔

#### حضرت انسه تى اداد (حضور عَلَانظ كي زاد كرده غلام):

عمران بن مناخ مولائے بنی عامر بن لوی سے مُروی ہے کہ جب انسہ ٹھائیئو مولائے رسول اللہ منگائیٹو نے ہجرت کی تووہ کلیٹوم بن الہدم کے پاس انزے۔عام بن عمرو نے کہا کہ وہ سعد بن خیٹمہ کے پاس انزے ۔

این عماس بن هناسے مروی ہے کہ انسہ مولائے رسول اللہ مثانی کے بدرے دن شہید ہوئے مجمہ بن عمرو (الواقدی) نے کہا کہ یہ ہمارے نز دیک ثابت نہیں' میں نے اہل علم کو یہ ثابت کرتے دیکھا کہ وہ بدر میں شہید نہیں ہوئے' وہ احد میں بھی حاضر ہوئے اور اس کے بعد بہت زمانے تک زندہ رہے۔

محمد بن بوسف سے مروی ہے کہ انسہ ہی دند کارسول اللہ مُلاٹیٹا کے بعد ابد بکر صدیق ہی دند کے عہد خلافت میں انتقال ہوا' وہ سر داروں کی اولا دبیں سے اور خالص عربی نہ ہے'ان کی کئیت ابومسرے تھی۔

ز ہری گئے مردی ہے کدرسول اللہ ملائظ ابعد ظہرا ہے پاس آنے کی اجازت دیتے تھے اور یہی سنت ہے ای پر آپ کے مولی انسہ جی ہور بھی قائم تھے۔

#### حضرت ابوكبشه سليم تفاه نوز

رسول الله مَالِيْرُمُ كِي مولى مِين أن كا نام ليم بي جوعلاقه دوس كے غير خالص عربول ميں سے تھے عمران بن مناخ سے

## الطبقات اين سعد (حديدم) كالمستحد (مديدم) المستحد (مدين اور محاب كرام الم

مروی ہے کہ جب ابو کبیشہ مولائے رسول اللہ مکا ٹیٹی نے مدینے کی جانب ججرٹ کی تو و ہکلتوم بن البدم کے پاس اتر ہے۔

عاصم بن عمرو بن قیادہ نے کہا کہ وہ سعد بن خیٹمہ کے پاس اترے۔محمد بن عمرونے کہا کہ ابو کبشہ خیاہ ہو اللہ منافقا کے ہمراہ بدروا حداور تمام غزوات میں حاضر ہوئے عمر بن الخطاب جی ہؤتو کی خلافت کے پہلے ہی دن ان کی وفات ہوگی جو۲۲ رہمادی الاخر کی سلام سنبہ تھا۔ الاخر کی سلام سنبہ تھا۔

صالح شقران بن عدى:

رسول الله منافیقی کے غلام سے پہلے یہ عبدالرحمٰن این عوف می دفیر کے سے رسول الله منافیقی کو پیند آئے تو آپ نے ان کو خرید لیا' وہ جبشی سے نام صالح بن عدی تھا بحالت غلامی بدر میں حاضر ہوئے رسول الله منافیقی نے انہیں قیدیوں پر عامل بنایا' ان کے لیے حصہ نہیں لگایا' مگرانہیں ہر صحف نے جس کا کوئی قیدی تھا جرت دی 'اس طرح انہیں اس سے زیادہ مل گیا بھتنا جماعت کے کسی آ دمی کو جھے میں ملا تھا۔ بدر میں اور بھی تین غلام بحالت غلای حاضر ہوئے سے ایک غلام عبدالرحمٰن بن عوف کا' ایک غلام حاطب بن الی بلند کا اور ایک غلام سعد بن محاذ کا رسول الله منافیق کی ان تیوں کو اجرت دی اور ان کے لیے حصر نہیں لگایا۔

ابو بکر بن عبداللہ بن ابی جم العدوی سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلَا ﷺ نے اپنے مولی شقر ان کوان تمام اشیاء پر جواہل مریسیع کے یہاں ازمتم اسباب خاشد داری واسلحہ ومویش پائے گئے اور تمام بچوں اورعورتوں پر جواس علاقے میں تھے عامل بنایا' آپ نے اپنی وفات کے وقت ان کے لیے وصیت فر مائی' وہ ان لوگوں میں موجود تھے جورسول اللہ مُلَا ﷺ کے اہل بیت کے ہمراہ آپ کے عنسل میں حاضر تھے' جوشقر ان کے علاوہ آٹھ تھے۔

## عبدالمطلب بن عبدمناف بن قصي كي اولا د

#### سيرناعبيره بن الحارث مى البعد:

ابن المطلب بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ خیلہ بنت فرزاعی تھیں' ابن الحویرے بن حبیب بن مالک بن الحارے بن علیط بن جشم بن قصی جو ثقیف تصحبیدہ کی اولا دیمیں معاویہ' عون' منقذ' الحارے محمر' ابراہیم' ریط' خدیج' سخیلہ' صفیہ مختلف امہات اولا د (باندیوں) سے تضاعبیدہ میں منزر رسول اللہ منگل تیوا سے دس سال بڑے تضان کی کنیت ابوالحارے بھی تھی' وہ متوسط اندام گندم گوں اورخوب صورت تھے۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عبیدہ بن الحارث رسول اللہ سل تیوا کے دارار قم بن ابی الارقم میں واغل ہونے سے پہلے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

# كر طبقات ابن سعد (صديوم) المسلك المسل

اورعبدالرحن ابن سلمه العجلائي کے پاس اترے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیز کم نے عبیدہ بن الحارث اور طفیل اوران کے دونوں بھائیوں کووہ مقام بطور جا گیردے دیا جواس روز مدینے میں ان لوگوں کے وعظ قبلیغ کا مقام تھا اور بقیع زبیر اور بنی مازن کے درمیان تھا۔

مؤیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُثَافِیْزِ نے عبیدہ بن الحارث اور بلال میں میں کے درمیان عقدموا خاق کیا۔ اورغمیر بن الحمام انصاری ہے بھی ان کا عقدموا خاق کیا۔ دونوں بدر میں قل کر دیئے گئے۔

عبدالله بن عبدالله بن الى صعصعه سے مروى ہے كدرسول الله مَاليَّةُ في مدينة آنے كے بعد سب سے يہلے جوجمند اباندها وہ حمز ہ بن عبد المطلب میں مند کے لیے تفاران کے بعد عبید ہ بن الحارث ابن المطلب کا حصند ابا ندھااور انہیں ساٹھ ستر شتر سوار وں کے محراہ روانہ کیا۔ بیلوگ ابوسفیان بن حرب بن امیہ سے جودوسوں ومیوں کے ہمراہ تھا' بطن رائع کے جا ہ احیایر ملے اس روزان لوگوں کے درمیان سوائے دورہے تیرا ندازی کے اور پچھنیں ہوا۔ انہوں نے تلوارین نہیں نکالیں اور نہایک دومرے کے قریب آئے اس روز جس نے سب سے پہلا تیر چھنکا وہ سعد بن الی و قاص می در تھے۔

یونس بن محدالظفری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ بدر کے دن عبیدہ بن الحارث کوشیبہ بن رہیعہ نے قبل کیا۔ انہیں رسول الله مَا يُنْتِهُ فِي الصفر امين وفن كرديا - مجھے ميرے والد نے عبيدہ بن الحارث كى قبر دكھائى تھى جوعين الحجد ول سے بنچے ذات اجذال کے تنگ رائے پر ہے اور پیالففر ا کا حصہ ہے۔عبیدہ شاہدہ جس روزشہید ہوئے تریسے سال کے تھے۔ سيد ناطفيل بن الحارث ضياليونه:

نام طفيل مئاه هذبين الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي تقا' ان كي والدو يخيله بنت خزاع "تقفيه تقين وبي عبيده بن الحارث كى بھى والدەتقىں طفيل كى اولا دېيل غامرېن الطفيل تتيخ رسول الله مُلاَيْتُوم نے طفيل بن الحارث اورمنذ ربن محمد بن عقبه بن اجھہ ابن الجلاح کے درمیان عقد مواغاۃ کیا کیے محمد بن عمر کی روایت ہے لیکن محمد بن اعمل کی روایت میں ہے کہ آپ نے طفیل بن الحارث اورسفیان بن نسر بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زید بن الحارث انصاري كے درمیان عقد مواقاۃ كیا محر بن عمر نے كہا ك طفیل بدروا خداورتمام غزوات میں رسول اللہ منگائیوًا کے ہمراہ حاضر ہوئے اورستر سال کی عمر میں سام چے میں ان کی وفات ہو گی۔ سيدنا تطبين بن الحارث بن الغارث

حصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى ادران كي والده خيله بنت خزاع الثقفية تفين و بي عبيدةُ اورطفيلً فرزندان حارث کی والد وخصین خصین می هند کی اولا دبیل عبدالله شاعر نتیج ان کی والده ام عبدالله بنت عدی بن خویلد بن اسد بن عبدالعزى ابن قصی تقیں ۔ رسول اللہ مُثَاثِیَّا نے حصین بن الحارث میں ہند اور رافع بن عنجد ہ کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ بیٹھر بن عمر کی روایت ہے لیکن محمد بن ایخق کی روایت میں ہے کہ آپ نے حصین اور عبداللہ ابن جبیر برادر خوات بن جبیر کے درمیان عقد

محمد بن عمرو نے کہا کہ حصینؓ بدر واحد اور تمام غزوات میں رسول اللہ مناقیظ کے ہمراہ حاضر ہوئے اور اس میں میں طفیل بن

### 

سيدنامنطح بن اثاثه شياهفيه:

نام منطح بن اثاثہ بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصی کنیت ابوعباد تھی 'ان کی والدہ ام سطح بنت ابی رہم بن عبد المطلب ابن عبد مناف بن قصی تھیں' وہ بیت کرنے والیوں میں ہے تھیں' رسول الله مَنَّا يُؤَمِّ نے مسطح بن اثاثہ اور زید بن المزین کے درمیان عقد مواضا قاکیا۔ بیچر بن آتی کی روایت ہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ سطح بدروا حداورتما م غزوات میں رسول اللہ مَثَاثِیَّا کے ہمراہ حاضر ہوئے' ان کواور ابن الیاس کورسول اللّٰہ مُثَاثِیُّا نے خیبر میں بچاس و مِنْ غلہ دیا' ان کی وفات ہم سے میں ہو گی جب کہ وہ چھپن سال کے تتھے۔

#### حضرت الوحذ يفيه رنيالدئنه:

رت برست بست من من من من الله بن تصي أن كانام مشيم تها 'والده ام صفوان تقين 'جن كانام فاطمه بنت صفوان بن اميدا بن محرث الكنائي تها \_

ابوحذیفہ ٹنی ڈوند کی اولا دہیں محمد تھا جس کی ماں سہلہ بنت سہیل ابن عمرو بنی عامر بن لوی میں سے تھیں یہ وہی مخص تھا جو عثان بن عفان ٹنی ہؤند کے مقابلے میں کھڑا ہوا' ان کی مخالفت پر اہل مصرکو برا میختہ کیا' جس سے وہ لوگ عثان ٹنی ہؤند کے پاس روانہ ہو گئے **9** 

ا کیے بیٹا عاصم بن ابی حذیفہ ٹی افتاد تھا'اس کی والدہ آ منہ بنت عمر و بن حرب بن امینتھیں۔ابی حذیفہ ٹی اولا د ختم ہوگئی۔ان بین سے کوئی ندر ہااوران کے والدعتبہ بن ربیعہ کی بھی سب اولا دختم ہوگئی سوائے مغیرہ بن عمران بن عاصم بن الولید بن عتبہ بن ربیعہ کے کہ وہ شام میں تھے۔

یزید بن رو مان سے مروی ہے کہ ابوحذیفہ جی ہوٹہ رسول اللہ منگافیا کے دارالا رقم میں داخل ہو کے اس میں دعا کرنے سے پہلے اسلام لائے۔

لوگول نے بیان کیا کہ ابوحذیفہ جی دونوں ہجرتوں میں مہاجرین حبشہ میں تھے ہمراہ ان کی بیوی سہلہ بنت مہیل بن عمرو بھی تھیں جن کے یہاں وہیں ملک حبشہ میں محمد بن الی حذیفہ پیدا ہوا۔

محمہ بن جعفر بن زبیر سے مروی ہے کہ جب ابوحذیفہ بن عتبہ اور سالم مولائے ابی حذیفہ ہی در نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں عباد بن بشر کے یہاں اتر ہے اور دونوں بیامہ میں قتل ہوئے۔

لوگول نے بیان کیا گدرمول اللہ ملاقیظ نے عبادا بن بشر اور ابوحذیفہ میں اندر کے درمیان عقد موا خاق کیا۔عبدالرحمٰن بن ابی زنا دنے اپنے والد ہے روائیت کی کذابوحڈیف میں اندو بدر میں حاضر ہوئے انہوں نے اپنے والدعتبہ بن رہید کو جنگ کی دعوت دی تو

<sup>•</sup> حضرت عثمان نفاسور کے حالات علیجہ و مستقل جلد (خلفائے راشدین) میں ملیں گے۔

# الطبقات ابن سعد (صديوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك الشدين اور سحاب كرام الم

ان کی بہن ہندیت عتبہ نے اشعار ذیل کھے۔

الاحول الاثعل المشوم طائره ابوحذیفة شر الناس فی الدین بحیرًا جس کے دانت پردانت پڑھے ہوئے ہیں جس کا مقدر مخوں ہے۔ وہ ابوحذیفہ جودین میں سب لوگوں سے بدتر ہے۔

اما شکرت ابا رباك من صغر حتى شبیت شبابا غیر محجوف

تونے اپنے باپ کاشکرنہ کیا جس نے مجھے بحیین سے پالا یہاں تک کہ توالیا جوان ہو گیا جس میں کمر کی جمینیں ہے'۔

راوی نے کہا' ابوحذیفہ لیجاورخوب صورت آدی تھے دانت تلے اوپر تھے جس کواٹعل کہتے ہیں اور بھینگے بھی تھے احداور خندق میں اور رسول اللہ مُنگا تھے کہ مراہ تمام غزوات میں حاضر ہوئے تالہ بھے جنگ یمامہ میں جب کہ وہ ترین یا چون سال کے تھے قتل کیے گئے۔ یہ سانحہ ابو بکر صدیق ٹی ہونو کی خلافت میں ہوا۔

حضرت حالم منى الدور (سيدنا الوحذيف منى الدوركة زادكرده غلام):

ابن عقبہ بن رسید موی بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ سالم ابن معقل اصطور کے تھے جو هبیة بنت بعارانصاریہ کے مولی تھے معقل کے بعد بنی عباد بن زید بن مالک بن عوف بن عمر بن عوف میں ہے کوئی تھے جواوس میں انیس بن قادہ کی قوم سے تھے۔ سالم کو هبیة بنت بعار نے آزاد کیا اس لیے بنی عبید کے انصار میں ان کاذکر ہوتا ہے ابوجد یفہ خیاستو کی موالات کی وجہ سے وہ مہاجم ین میں مجبی شار ہوتے ہیں (موالات نے نے کہ کوئی مختص کی کے ہاتھ پرایمان لائے یا ایمان لانے کے بعداس سے اپناتعلق وابستہ کر لے اور اسے اپناوارث بنالے)۔

الى سفيان سے مروى بے كہ سالم عمية بنت بعار انصاريہ كے غلام سے ابوحذيف كے ما تخت سے أنہيں انصاريہ نے آزاد كر ديا انہوں نے ابوحذیف وی موالا قركے ولى بناليا ابوحذیف وی مدالا نے انہیں متبنی كرلیا ، جس سے سالم بن الی حذیف وی حانے لگا۔

ابوحذیف شیندو کی زوجہ سہلہ بت سہیل بن عمرو نے کہا کہ آیت ﴿ ادعوه ه لاَبانه ه کی اور معنی لوگوں کوان کے باپ کے طور بر نام سے پکارو کے نازل ہونے پر میں رسول اللہ طاقی آئے کے طور بر شیخ راس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے باپ کے نام سے انہیں نہ پکاری بلکہ اپنے ہی نام سے پکاری ) فرمایا: انہیں پانچ مرتبہ ابنا دور دور پا دوتو وہ تہارے پاس بغیر پردے کے آسکیں گئی میں نے انہیں دور دو پلا یا حالانکہ دو برے شے۔ ابوحذیفہ جی دون نے اپنی مولا و الو کی بنی فاطمہ بنت الولید بن عقب بن ربعہ سے ان کا ذکاح کر دیا جب وہ جنگ میامہ میں قبل ہوگئے تو ابو بکر جی انہوں میراث ان کی سولا و (انصاریہ) کے پاس بھیجی ان انصاریہ نے قبول کرنے سے انکارکیا۔ پھر عمر جی دون نے بھی انہوں میراث ان کی سولا و (انصاریہ) کے پاس بھیجی ان ان انصاریہ نے قبول کرنے سے انکارکیا۔ پھر عمر جی دون کے بیا جب بھی انہوں نے انکارکیا در کہا کہ میں نے انہیں اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ عمر جی دونو نے اسے بیت المال میں داخل کردیا۔

سعیدین المسیب ہے مروی ہے کہ سالم میں ہوتا تراد کر دہ غلام تھے انہوں نے اپنے ٹکٹ مال کی اللہ کی راہ میں 'ثلث مال کی غلاموں کے آزاد کرانے میں خرچ کرنے کی اور ثلث مال کی اپنے آزاد کرنے والوں کے لیے وصیت کی ۔

## كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صِّيوم) المسلم ا

محمد سے مروی ہے کہ ابی حذیفہ بنی الدین کے مولی سالم بنی الدی کو ایک انصاریہ نے اللہ کے لیے آزاد کیا اور کہا گرتم جے چاہو اپنا مولی بنایا وہ ان کی بیوی کے پاش بغیر پر دے کے جاتے ہے۔ بیوی نے بی اپنا مولی بنایا وہ ان کی بیوی کے پاش بغیر پر دے کے جاتے ہے۔ بیوی نے بی مظاہلہ اس امرکو (بطور نا گواری) ابوحذیفہ بنی الدو کے چیرے میں دیکھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا آئیس دودھ بلادو انہوں نے کہا کہ وہ تو داڑھی والے ہیں فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ داڑھی والے ہیں۔ جنگ بمامہ میں وہ شہید ہو گئے تو ان کی میراث انصار بیکودے دی گئے۔

قاسم بن محد سے مروی ہے کہ سہلہ بنت سہیل بن عمر ورسول اللہ مظافیۃ کے پاس آئیں جوابوجذ یفیہ مختصد کی زوجہ قیس ' انہوں نے کہا یارسول اللہ مظافیۃ خما ابوحذیفہ مخصد نو کے مولی سالم محصد و میر سے ہمراہ رہتے ہیں انہوں نے بھی وہ چیز پالی جومرد پاتے ہیں (بعنی بلوغ) فرمایا: انہیں دووھ پلا دو جب تم انہیں دودھ پلا دوگی تو وہ تم پرحرام ہوجا تیں گے جیسا کہ ذی محرم (باب بھائی بیٹا) حرام ہوتا ہے۔

ام سلمہ ہے مروی ہے کہ تمام از واج رسول اللہ علی آئے اس ہے اٹکار کیا کہ کوئی شخص اس رضاع ( دور قد بلانے کی ) دجہ ہے ان کے پاس جائے سب نے کہا کہ بیرسول اللہ علی آئے کی جانب ہے خاص طور پرصرف سالم کے لیے رخصت تھی۔

عائشہ وی بین فائے مروی ہے کہ اس کو بیس نے ( یعنی مسلد فدکورہ کو ) از واج نبی سُلُقیّق ہے معلوم کیا۔ مالک بن الحارث سے مروی ہے کہ زید بین حارثہ وی بیند کا نسب معلوم تھا اور سالم مولائے الی حذیفہ کا نسب معلوم نہ تھا کہ صالحین میں سے سالم۔

ابن عمر جی دین سے مروی ہے کہ سالم مولائے الی حذیفہ جی دین کے سے مہاجرین کی امامت کرتے ہوئے مدینے آئے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ قرآن جانتے تھے۔

ابن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ رسول الله سلانی کے مدینے آنے سے پہلے سالم مولائے ابی حذیقہ میں وقیا میں مہاجرین کی امامت کرتے تھے ان میں عمر بن الخطاب میں الفطاب میں ہوتے تھے۔

ابن عمر شین سے مروی ہے کہ مہاجرین اولین جب کے سے مدینے آئے تو عصبہ میں اترے جو قبائے کنارے ہے۔ سالم میں پینو مولائے الی حذیف میں نظامین کی امامت کی کیونکہ وہ ان سے زیادہ قرآن جانتے تھے عبداللہ بن نمیرنے اپنی حدیث میں کہا کہ ان میں عمر بن الخطاب ابوسلمہ بن عبدالاسد بھی تھے۔

موی بن محدین ایرا ہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ منافیق نے سالم میں فاد و مولائے ابی حذیف میں اور ابی عبیدہ بن الجراح میں ہندے ورمیان عقد موافاۃ کیا' رسول اللہ منافیق نے ان کے اور معاذبن ماعض الانصاری کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔

محدین ثابت بن قیس بن شاس سے مروی ہے کہ یوم الیمامہ بیل جب مسلمانوں کو شکست ہوئی' تو سالم میں مولائے ابو حذیفہ بنی مدور نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ مُنافِیقِم کے ساتھ اس طرح نہیں کیا کرتے تھے'انہوں نے اپنے لیے قبر کھودی اور اس میں محمد بن عمرواور یونس بن محمد الظفری کے علاوہ کوئی اور اسی حدیث میں کہتے تھے کہ پھر سالم کا سرابوخذیفہ میں ہوئی کے پاس پایا گیا'یاابوحذیفہ میں پیغرز کا سرسالم کے پاؤں کے پاس ب

عبداللہ بن شداد بن الہاد ہے مروی ہے کہ ابوحذیفہ شاہدنے مولی سالم شاہدند یوم پمامہ میں قتل کردیۓ گئے تو عمر شاہد نے ان کی میراث فروخت کی' دوسودرہم ملے وہ انہوں نے ان کی رضاعی ماں کودے دیۓ اور کہااہے تم کھاؤ۔



# حلفائے بنی عبد شمس بن عنم جو کہ حرب بن امیداور الی سفیان بن حرب کے حلیف تھے

#### سيدنا عبدالله بن جحش ضاهئه.

این ریاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیر بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزیمهٔ ان کی کنیت ابوتگرتھی' والده امیمه بنت مطلب بن باشم ابن عبدمناف بن قصی تھیں۔

یزید بن رومان سے مردی ہے کہ رسول اللہ سکا تینے کے دارالارقم میں جانے سے پہلے خیداللہ عبیداللہ اور ابواحمہ فرزندان بحش اسلام لائے۔لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ اور عبیداللہ فرزندان جمش نے دوسری عرتبہ ملک عبیداللہ کی عبیداللہ کے واپس کے امرا وان کی زوجہ ام حبیبہ بنت الی سفیان بھی تھیں عبیداللہ ملک حبشہ میں نصرانی ہوگیا اور اس حالت میں مرگیا اور عبداللہ کے واپس آگئے۔

عمر بن عثان المجشی نے اپنے والد سے روایت کی کہ بوغنم ابن دو دان مسلمان ہے ان کے تمام مرداورعور تیں مدینے کی طرف ہجرت میں شریک تھیں' وہ سب نظے اور اپنے مکانات بند کر کے چھوڑ دیئے عبداللہ بن جحش' ان کے بھائی ابواحمہ بن جحش جن کا نام عبد تھا' عکاشہ بن محصن' ابوستان بن محصن' سنان بن ابی سنان' شجاع بن وہب' اربد بن جمیرہ' معبد بن نباتہ' سعید بن رقیش' بزید بن رقیش' محرز ابن نصلہ' قیس بن جار' عمرو بن محصن مالک بن عمرو' صفوان بن عمرو' ثقاف بن عمرو' ربیعہ بن الشم اور زبیر بن عبید روانہ ہوئے۔ بیسب کے سب مبشر بن عبدالمنذ رکے یاس انزے۔

عبداللد بن عثمان بن الیسلیمان بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ و ان لوگوں میں سے سے جو ہجرت میں مدینے کی طرف روانہ ہوئے عور تیں اور مردسب شریک سے انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیئے بی عنم بن دودان بن البکیر اور بنی مظعون کے گھروں میں سے کوئی شخص ایسان درہا جومہا جربو کے روانہ ہوگیا ہو۔

موسی بن ایراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علیقیائی نے عبداللہ بن جحش اور عاصم بن ثابت بن الی الاقلح کے درمیان عقدموا خاۃ کیا۔

نافع بن جبیرے مروی ہے کہ ہجرت کے سڑھویں مہینے رجب میں رسول اللہ سٹائیڈ آنے عبداللہ بن جحش کوسر ہے کے طور پر نخلہ جیجا 'ان کے ہمراہ مہا جرین کی بھی ایک جماعت روانہ ہو گئی جن میں کوئی انصاری نہ تفاق آپ نے ان لوگوں پر انبیل امیر بناڈیا' انہیں ایک فرمان ککھ دیا اور فرمایا کہ جب تم دودن تک چل لینا تو کھول کے اسے دیجمنا' چرمیرے اس تھم پڑمل کرنا جویس نے تم 'ٹواس

مجیح ابومعشر المدنی ہے مروی ہے گا۔ اس سریے میں عبداللہ بن مجش کا نام امیرالمومنین ہو گیا۔ سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے یوم احد نے ایک دن قبل عبداللہ بن جحش کو کہتے سنا اے اللہ جب یہ کفار مقابلہ کریں تو میں مختصفتم ویتا ہوں کہ جب وہ لوگ مجھے قتل کر نے میرا پیٹ جاک کرڈالیں' ناک' کان کاٹ لیں' پھر جب تو مجھ سے فرمائے کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا تو میں کہوں اے اللہ تیری راہ میں جب ان لوگوں نے مقابلہ کیا تو انہوں نے ان کے ساتھ یمی کیا' اس مخص نے جس نے ان ہے سناتھا کہا کہان کی دعا قبول کر لی گئی اورانہیں اللہ نے وہ دیے دیا جوانہوں نے دییا میں اینے جسم کے بارے میں یا نگا' میں امید كرتا ہوں كەمىل جو مانگوں گاوہ مجھے آخرت میں دیا جائے گا۔

مطلب بن عبدالله بن حطب عمروی ہے کر رول الله مناتی جس روز أحدى جانب رواند مو اعتو آب ينتخين كے ياس اترے وہیں صبح کی ام سلمہ ایک بھنا ہوا دست لا کیں جے آپ نے نوش فرمایا 'منیڈلا کیں جے آپ نے پیا' پھراہے جماعت میں ہے ایک مخف نے لے لیااوراس نے اس میں سے پیا 'پھراہے عبداللہ بن جش نے لیا 'وہاہے سب لی گئے۔ان ہے ایک آ دمی نے کہا کہ کچھ یانی مجھے بھی دو تمہیں معلوم ہے کہ کل مبح کو کہاں جاؤ گئے انہوں نے کہاباں مجھےاللہ ہے اس حالت میں ملنا کہ سیرا ب ہوں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اس سے بیاسا ملوں اے اللہ میں تھے ہے درخواست کرتا ہوں کہ میں شہید کیا جاؤں' مجھے مثلہ کیا جائے پھر تو فرنائے کہ کس امر میں تیز نے ساتھ ایسا کیا گیا تو میں کہوں کہ تیرے بارے میں اور تیرے رسول مُلاکھ آئے کے بارے میں ۔

عمرونے کہا کہ عبداللہ بن جحش احد کے دن شہید ہوئے انہیں ابوالحکم بن اخنس بن شریق کنقلی نے قبل کیا ، عبداللہ بن جحش اور تمزہ بن عبدالمطلب جی دو جوان کے ماموں تھا یک ہی قبر میں دفن کیے گئے عبداللہ جس دن قبل ہوئے جالیس سال ہے پچھزیا وہ تھے۔ وہ نہ بلندوبالا تھے نہ بیت قد میت بال والے تھے۔ رسول الله مُؤَلِّئُو ان کے ترکے کے ولی ہے' آپ نے ان کے بیٹے کے ليے خيبر ميں مال خريد ديا۔

حضرت مزيد بن أقبش شي اللهوّنة:

ا بن رباب بن معمر بن صبره بن مره بن كبير بن عنم بن دو دان ابن اسد بن نزيمه ان كي كنيت الوخالد هي بدرا حداورتمام غنوات میں رسول الله خان فرا کے ساتھ تھے ہوم الیمامہ ۱۲ ہے میں شہید ہو گئے۔

حضرت عكاشه بن فحصن مني الدعمة

ابن حرثان بن قبیل بن مره بن کبیر بن دودان بن اسداین فزیمهٔ کثیت ابومصن هی ٔ بدر ٔ احدُ خندق اورتمام غزوات میں رسول الله مَا يَنْظِمْ كِي بهمراه منظ بها الله مَا يُنْظِيمُ في بطور سريه طاليس آ وميون كي بهمراه روانه كيا، مكريه لوگ اس طرح واليس آئے کہ جنگ کی نوبت نیس آئی۔

ام قیس بنت تھن سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیق کی وفات کے وقت عکاشہ جوالیس سال کے بینے الیب سال بعد ابو بکر صدیق طاحت کی خلافت میں بمقام بزاحہ <u>اسے میں شہید ہوئے۔عکا شہ</u>ین لوگوں میں سے تھے۔

## كر طبقات ابن سعد (صنبوم) المسلك المسل

عیسیٰ بن عمیلہ فزاری نے اپنے والدے روایت کی کہ خالد ابن الولید چھھٹولوگوں کی واپسی کے وقت ان کے روکتے کے لیے روانہ ہوئے' وہ جب وقت کی اڈ ان سنتے تو رک جاتے اوراڈ ان نہ سنتے تو لوٹنے (حملہ کرتے )۔

خالد ٹنی میزد جب طلیحہ اور اس کے ساتھیوں سے قریب ہوئے تو عکاشہ بن محصن اور ثابت بن اقرام کومخبر بنا کے اپنے آگ بھیجا کہ دشمنوں کی خبر لا میں' دونوں سوار تھے' عکاشہ کے گھوڑ ہے کا نام الرزام تھا اور ثابت کے گھوڑ ہے کا نام المحبر تھا۔

طلیحہ اوراس کے بھائی سلمہ بن خویلد سے سامنا ہوا' یہ اپ نشکر سے سلمانوں کی نقل وحرکت دریافت کرنے کے لیے نکلے شے طلیحہ نے عکاشہ کو تنہا گرفتار کر لیا اور سلمہ نے ثابت کو ذراور بھی نہ گزری کہ سلمہ نے ثابت بن اقرم کو آل کردیا۔ طلیحہ نے سلمہ کو پکار کے کہا کہ اس آدمی پرمیری مدد کر' کیونکہ بیرمیرا قاتل ہے' سلمہ نے عکاشہ پرحملہ کیا اور دونوں نے ان کوئل کردیا۔

وونوں لشکرگاہ کو گئے اور اس واقعے کی خبر دی عیبنہ بن حصن جوطلیحہ کے ہمراہ تھا خوش ہوا اطلیحہ نے اسے اپنے لشکر پرچھوڑ دیا تھا'اس نے کہا کہ بیر فتح ہے۔

خالدین الولید مسلمانوں کے ہمراہ آئے 'وہ ثابت بن اقرم کے قل سے بہت عبرت پذیر ہوئے انہیں جانورروندر ہے تھے۔ مسلمانوں پریہبت گراں گزرا' کچھ ہی دور چلے تھے کہ انہوں نے عکا شد کی لاش کوروندا' پھرتو وہ قوم سواریوں پرگراں ہو گئ جیسا کہ ان کے حال بیان کرنے والے نے بیان کیا' یہاں تک کہ سواریاں قدم اٹھانے کے قابل ندر ہیں۔

انی واقد اللیثی ہے مروی ہے کہ ہم لوگ دوسوسوار مقدمة انجیش تھے زید بن النظاب بی مدود ہمارے امیر تھے۔ ثابت ابن اقرم اور عکاشہ بن محصن میں مدود آگے تھے جب ہم ان دونوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں افسوس ہوا' خالد میں مدود وسرے مسلمان اب تک ہمارنے پیچے تھے ہم ان دونوں کے پاس دک گئے کیہاں تک کہ خالد میں مدونو کسی فقد رنظر آئے' ان کے تکم سے ہم نے دونوں کے لیے قبر کھودی اور دونوں کوئے خون اور کپڑوں کے دفن کردیا ہم نے عکاشہ میں دونو پر بجیب وغریب زخم پائے۔

محمہ بن عمر و نے کہا کہ عکاشہ بن محصن ہی افغہ اور ٹابت بن اقرم ہی افغہ کے قل میں جوروایت کی گئی اس میں ہمارے نز دیک بیزیادہ ثابت ہے۔ واپٹداعلم

#### حضرت الوسان بن تحصن الاسدى مني الدعنة

ابن حرثان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن عنم بن وو دان بن اسدا بن خزیمهٔ بدر واحد وخندق میں حاضر ہوئے وفات جب ہَو کی کہ نبی مَنَائِیْظَ بنی قریظہ کامحاصرہ کیے ہوئے تھے۔

عامرے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی مُثَاثِیْراً ہے بیعت الرضوان کی وہ ابوسنان الاسد کی ٹی ڈوشھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بیہ حدیث وہم ہے۔ ابوسنان ٹی ڈو کی وفات اس وقت ہو گی جب ہے جس نبی سُڑائِیْراً بنی قریظہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور اسی دن وہ بنی قریظہ کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ وفات کے وقت وہ چاکیس سال کے تھے اور عماشہ سے دوسال پڑے تھے' سیکن جنہوں نے ایسے میں یوم الحد بیبی میں رسول اللہ مُثَاثِیْراً سے بیعت الرضوان کی وہ سنان بن ابی سنان بن محصن تھے۔ وہ اپنے والد کے ہمراہ بدر میں حاضر ہوئے۔ احد' خندق اور تمام غزوات میں موجود تھے۔

# كر طبقات ابن سعد (صنيوم)

حضرت سنان بن الي سنان مني الدعد:

ا بن محصن بن حرثان بن قيس بن مره ان كي أوران كے والد كي عمر ميں بيں سال كا فرق تفايہ بدرًا حدٌ خندق وحد يبيه ميں شریک ہوئے۔وہ پہلے تحض ہیں جنہوں نے نبی ملائی اسے میعت الرضوان کی <u>۳۲ھ میں ان کی وفات ہو</u>ئی۔

حضرت نشجاع بن وبهب طفيالدعه:

ابن رہید بن اسد بن صہیب بن مالک بن کبیر بن غنم بن دودان ابن اسد بن خزیمہ عمر و بن عثان الجھنی سے مروی ہے کہ شجاع بن وہب کی گنیت ابووہب تھی۔ وہ لاغر بلند بالا اور کوزیشت ( کبڑے) تھے دوسری دفعہ کے مہاجرین حبشہ میں تھے۔رسول 

عمر بن الحكم سے مروى ہے كدرسول الله مَثَاثِيرًا في شجاع بن وہب كو چوہيں آ وميوں كے ہمراہ بطور سريہ ہوازن كے اس مجمع کی طرف دوانہ فرمایا جوبی عامر کی زمین السی علاقہ رکیہ میں تھا'انہیں ان لوگوں پرحملہ کرنے کا تھم دیا۔ صبح کوایسے وقت ان کے پاس بنيج كدوه غافل تضان كوبهت ساونث اوربكريال ملين

محمد بن عمر نے کہا کہ شجاع بن وہب رسول اللہ منافیظ کے اس فر مان کے قاصد بھی تھے جو حارث بن الی شمر غسانی کے نام تھا' وہ لوگ غوطہ دمشق میں تھے' وہ خود اسلام نہیں لایا' اس کا در بان مرکی اسلام لایا اور رسول اللہ مُلاَثِیْقِم کو شجاع کے ذریعے سے سلام كهلا بهيجا 'اوريد كدوه آپ كے دين پر ہے۔ رسول الله مائيوا نے فرمايا' اس نے بچ كها۔ شجاع بدر واحد وخندق اور تمام مشاند ميں رسول الله مَا لَيْنَا كُمُ مِهِ الْمُعَامِدِ مِنْ الْمُعَامِدِ مِنْ جَبِ كَدُوهُ بِحَدَاوِ بِرَجَالِيسَ سال ك تَصْفَهُ بِيدَ بُوعَ لِهِ

حضرت عقبه بن وجب رشي الذعة

ابن وہب بن ربیعہ بن اسد بن صهیب سے جو بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مال فی اس مراہ رہے۔ حضرت الويزيدر سعيد بن الهم في الدور

ابن مجود من عمروبن كبير بن عامر بن عنم بن دودان بن اسد بن خزيمه أسى طرح محمد بن الحق في ان كانسب بيان كيا-عمر بن عثان الجشي نے اپنے باپ داوا سے روایت کی گدر بیعہ بن اکثم دیدور کی کنیت ابویر پرتھی وہ پہت قد موٹے اور برے پیٹ والے تھے بدر میں حاضر ہوئے تو تعین سال کے تھے احدو خندق وحدید میں بھی حاضر ہوئے۔ یہ جے میں جب وہ سینتیں سال کے تھے خیبر میں شہید ہوئے۔ حارث یہودی نے مجود کی شاخ سے ان کوتل کیا۔

حضرت الونصله محرزين تصله في الدوز

ا بن عبدالله بن مره بن كبير بن غنم بن دو دان بن خزيمه كنيت ابونصله تقي، گورے اور خوب صورت تنے ُلقب فيم روتھا' بنو عبدالاهبل اک بات کے مرتی تھے کہ محرزان کے حلیف ہیں۔

محد بن عمرنے کہا کہ میں نے ابراہیم بن اساعیل بن ابی جید ہوئی کہتے سنا کہ یوم السرح میں سوائے محرز بن نصلہ کے بی عبدالاشبل کے مکان سے کوئی نہ لگلا۔ وہ محمد بن مسلمہ کے اس گھوڑے پر سوار تھے'جس کا نام ذواللمہ تھا۔

## المعتاث ابن سعد (صنيوم) المستحدد المعتاب المستحدد المعتاب المعتاب المستحدد المعتاب المستحدد المعتاب ال

مویٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مَلَاثَیُّا نے محرز بن نصلہ اور تیارہ بن حزم کے درمیان عقدموا خاق کیا۔محمد بن عمرونے کہا کہوہ بدروا حدو خندق میں شریک تھے۔

صالح بن گیمان سے مروی ہے کہ محرز بن نصلہ نے کہا کہ میں نے خواب میں آسان دنیا کو دیکھا کہ میرے لیے کھول دیا گیا ہے کیہال تک کہ میں اس میں داخل ہو گیا اور ساتویں آسان تک پہنچ گیا پھر میں نے سدرۃ المنتہیٰ تک صعود کیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ بیتمہاری منزل ہے۔

میں نے ابوہکر صدیق تک ہوئے جیان کیا جوسب سے زیادہ فن تعبیر کے ماہر سے انہوں نے کہا کہ بیٹہ ہیں شہادت گ بشارت ہے وہ اس کے ایک دن بعد قل کرد ہے گئے رسول الله ملائے کے ہمراہ یوم السرح میں غزوہ الغابہ میں روانہ ہوئے بہی غزوہ ذی قرد ہے جو سے چیل ہوا' انہیں معدہ بن صکمہ نے قل کیا۔

عمرو بن عثان الجشی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کدمحرز بن نصلہ جب بدر میں عاضر ہوئے تواکتیں یا بتیں سال کے تصاور جب متول ہوئے توسنتیں یااز تمیں سال کے بیاای کے قریب تھے۔

#### سبدناار بدين خميره منيانينه:

کنیت ابوخشی تھی۔ بنی اسد بن خزیمہ بی میں سے تھے محمد بن ایکی نے اسی طرح کہاا در اس میں شک نہیں کیا۔مجمد بن عمرو نے اس کوعبداللہ بن جعفرز ہری ہے روایت کیا ہے۔

داؤر بن الحصین سے مروی ہے کہ اربد سوید بن خشی جونتیلہ طے میں سے تصاور بن عبد مس کے علیف تھے۔ الی معشر سے مروی ہے کہ اربد سوید بن عدی ہے۔ مروی ہے کہ اربد الوقشی ہیں اور ان کا تا م سوید بن عدی ہے۔

غیداللّٰدین محمد بن عمارہ انصاری ہے مروی ہے کہ وہ دوخض ہیں اربد بن حمیر ہ جو بدر میں حاضر ہوئے اس میں کوئی شک نہیں اور سوید بن مخشی وہ ہیں جواحد میں حاضر ہوئے اور بدر میں شریکے نہیں ہوئے۔

طفائے بی عبد شمس جو بن سلیم ابن منصور میں سے تھے:

محمہ بن ایخی نے کہا کہ وہ لوگ بنی کبیر بن عثم بن دودان کے حلیف تھے اور وہ بن ججر میں سے تھے جو آل بن سلیم میں تھے اور چند بھائی تھے۔

#### حضرت ما لك بن عمر و مني الذعه :

بدر دا حدا در تمام مشاہر میں رسول اللہ مَا اَقْتِمْ کے ساتھ عاضر ہوئے۔ <u>ساتھ</u> میں میمامہ میں شہید ہوئے 'سب نے ان کا ذکر کیاا دراس پراتقاق کیا۔

#### حصرت مدلاج بن عمر و مني دنوز:

بدر واحداور تمام مشاہر میں حاضر ہوئے محمد بن اسحاق اور ابومعشر اور محمد بن عمر و نے ان کا ذکر کیا۔مویٰ بن عقبہ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ <u>ہے بی</u>ن خلافت معاویہ بن الی سفیان محصور میں ان کی وفات ہوئی۔

# ر طبقات ابن سعد (حدوم) مسل المسل ال

این سمیط جو مالک و مدلاج بی پیشن کے بھائی تھے محمد بن اسحاق وقعہ بن عمر و نے کہا کہ وہ ثقف بن عمر و تھے الومعشر نے کہا کہ وہ ثقاف بن عمر و تھے الومعشر نے کہا کہ وہ ثقاف بن عمر و تھے موئی بن عقبہ نے ان کا ذکر نہیں گیا۔ بیخو دان کا وہم ہے یا اس کا وہم ہے جس نے ان سے روایت کی ہے۔ ثقف بدر احد خند ق حد بیبیو خیبر میں حاضر ہوئے 'خیبر میں سے جے میں شہید ہوئے' اسیر یہودی نے قبل کیا۔ سول اشخاص

## صلفائے بنی نوفل بن عبد مناف ابن قصی

#### حضرت عتبيه بنغز والنا ضاهفنه

ابن جابر بن وبهب بن نسیب بن زید بن ما لک بن حارث ابن عوف بن مازن بن منصور بن عکرمه بن خصفه بن قیس بن عبلان بن مصرًان کی کنیت ابوعبدالله تقلیب

ابن سعد (مؤلف) نے کہا کہ میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ ان کی گنیت ابوغن وان بتائے وہ بلند بالاً خوب صورت اور قدیم مسلمان تھے۔ دوسری مرتبہ کی ہجرت حبشہ میں شریک تھے اور رسول اللہ سکھی کے ان تیراندازوں میں تھے جن کا ذکر کیا گیا۔ جبیر بن عبداللہ اور ایرا ہیم بن عبداللہ سے جوعتہ بن غزوان جی دون کے فرزند تھے مروی ہے کہ عتبہ بن غزوان میں دو ہجر ش

كرك ببدمية عواليس مال ك تقد

تھیم بن محد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عشبہ ابن غزوان اور خباب مولائے عشبہ نے جب مدینے کی جانب ہجرت کی تو عبداللہ بن سلمہ المحجلانی کے پاس اترے۔

موی بن مجر بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ ظائقیائے عتبہ بن غز وان اورانی د جانہ کے درمیان عقد مواغا قاکیا۔

جبیر بن عبدوابراہیم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمراین الحظاب بنی دونے عتب بن غزوان کو بصرے پرعائل بنایا' انہیں نے اس کوشہر بنایا اوراس کی حد بندی کی پہلے و دمحض ایک قنبیلہ تھا' انہوں نے بانس کی معجد بنائی ۔

محدین عرنے کہا کہ عقبہ 'سعد بن ابی وقاص جی پین کے ساتھ تھے'انہوں نے ان کوبھر وعمر بنی ہدئو کے اس فریان کی بنا پر روانہ کیا جوان کے نام قاا ورجس میں انہیں ابیا کرنے کا حکم قا'ان کی ولایت بھرے پر چھے مہینے رہی 'چروہ عمر خی ہونے کے پاس مدینے میں آگئے عمر سی ہونے نے انہیں بھرے پر والی بنا کے وائیس کر دیا۔ کا بھی ستاون سال کی عمر پاکر بھر سے میں انتقال کر گئے۔ بیدز مانہ عمر بن الخطاب جی ہونہ کی خلافت کا تھا' انہیں پیٹ کی بیاری ہوئی' جس سے وہ معدن بنی سلیم عمیں مرگئے۔ ان کے خلام سرید ان کا سامان وتر کہ عمر بن الخطاب جی ہونے کیاس لائے۔
سامان وتر کہ عمر بن الخطاب جی ہونے کیاس لائے۔

# المعافي المن سعد (صدوم) المسلك المسل

حضرت خباب ابن غرزوان تنياله غدمولات عتب ثني الدعد :

ابن غزوان جن کی کنیت ابو بیجی تھی۔ رسول اللہ سنگائی نے ان کے اور تمیم مولائے خراش بن صمد کے درمیان عقد موا خاۃ کیا۔ بدرُ احدُ خندق اور تمام مشابد میں رسول اللہ سنگائی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے <u>واجے میں بھر پچ</u>اس سال وفات پائی۔ عمر بین الخطاب بڑی ہوڑنے مدینے میں ان کی نماز جنازہ پڑھی۔

## بني اسد بن عبدالعزي بن قصي

حواري رسول مَنْ عَيْنَةُ مُسيدنا زبير بن العوام طي الدّعة :

این خوبلد بن اسد بن عبدالعز کی بن قصی'ان کی والدہ صفیہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تصل ۔ فرافصہ الحقی ہے ایک حدیث میں مروک ہے کہ زہیر بن العوام ہی دوئر کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

ز بیر شینده کے گیارہ الا ہے اور نولز کیاں تھیں۔عبداللہ عروہ منذر ٔ عاصم اور مہاجر ٔ موخرالذ کر دونوں لا ولد مر گئے۔ خدیجہ الکبری ٔ ام حسن اور عائشان کی والدہ اساء بنت الی بکرصدیق ٹھادین تھیں۔

خالد ٔ عمر و ٔ حبیب ٔ سوده اور بهندان کی والده آم خالد تقیس جوامه بنت خالد بن سعید بن العاص بن امیتیس -مصعب ٔ حمزه اور رملهٔ ان کی والده الرباب بنت انیف این عبید بن ماد بن کعب بن علیم بن خباب قبیله کلب سے تقیس -عبید و ٔ جعفر ٔ ان کی والده زینب تقیس جوام جعفر بنت مرتد این عمر و بن عبد عمر و بن بشر بن عمر و بن مرجد بن سعد بن ما لک بن ضبیعه این قیس بن تعلیم تقیس -

زينب أن كى والدوام كلثوم بنت عقبه بن الى معيط تقيل -

خدیج صغری ان کی والدہ حلال بنت قیس بن نوفل ابن جابر بن شجنہ بن اسامہ بن مالک بن نصر بن قعین تھیں کہ بنی اسد میں شخص نے

ہائیم بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر بن العوام جی ہند نے کہا کہ طلحہ بن عبیداللہ الیتی اپنے لڑکوں کا نام انبیاء کے نام پررکھتا ہوں' شاید اللہ انہیں کے نام پررکھتا ہوں' شاید اللہ انہیں شہید کرے عبداللہ عبداللہ بن جمش جی ہوئے کام پر منذر' منذر' منذرا بن عمر و جی ہوئے کے نام پر عروہ عروہ بن مسعود ہی ہوئے کے نام پر ہمزہ مشہید کرے عبداللہ بی جبید ہوئے ہوئے کہ نام پر منذر کہ نام پر مندر کی ہوئے کہ اللہ بی ہوئے کہ نام پر جعفر' جعفر بی طالب جی ہوئے کے نام پر مصعب مصعب بن عمیر جی ہوئے کہ نام پر مجالے کہ بیدہ بین الحارث جی ہوئے کہ نام پر رکھا ہم وہ بن سعید بن العاص جی ہوئے کے نام پر رکھا ہم وہ بن سعید جن العاص جی ہوئے کہ نام پر رکھا ہم وہ بن سعید بن العاص جی ہوئے کہ نام پر رکھا ہم وہ بن سعید جنگ برموک میں شہید ہوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ زبیر میں دنوجب بچے تھے کے میں ایک شخص سے لڑے اس کا ہاتھ تو ڑویا اور ضرب شدید پہنچائی اس آ دی کولا د کے صفیہ میں دنوائے پاس پہنچایا گیا' انہوں نے پوچھا' اس کا کیا حال ہے' لوگوں نے کہاڑ ہیر میں سدنے

## كر طبقات اين سعد (عدسوم) كالتكون الأسكان المساح الم

اس سے جنگ کی توصفیہ فناد طانے (اشعار ذیل) کے

كيف رايت زبراً أاقطا حسبته، ام تمراً ام مشمعاً حقوا ا

''ا شجخص تونے زبیر میکھ کو کیاسمجھا تھا۔ کیا تونے انہیں بنیرسمجھا تھا یا تھجور ۔ پاپر پھیلانے والاشکر ہ''۔

عروہ سے مروی ہے کہ صفیہ زبیر ٹی افاد کو بہت مارا کرتی تھیں ٔ حالانکہ وہ بنتیم سے ان سے کہا گیا کہ تم نے انہیں قتل کر دیا ' ان کا دل نکال لیا 'اس بچے کوتم نے ہلاک کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں صرف اس لیے مارتی ہوں کہ وہ جنگ میں داخل ہوں اور کامیاب لشکر کے سردار ہوں۔

راوی نے کہا کہ ایک روز انہوں نے کسی لڑ کے کا ہاتھ تو ڑ ڈ الا۔ اس لڑ کے کوصفیہ جن بینیا کے پاس لا یا گیا اور ان سے کہا گیا تو انہوں نے (شعر) کہا۔

'''اے *لڑے تو*نے زبیر می<sub>اش</sub>و کوکیا سمجھاتھا' کیا تونے انہیں پنیر یا تھجور سمجھاتھا' یا پر پھیلائے والاشکرہ''۔

۔ ابوالاسود محمد بن عبدالرحمٰن بن نوفل ہے مروی ہے کہ ذبیر می ادو نے ابو بکر می ادو کے چاریا یا بچے ون کے بعداسلام قبول کیا۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ زبیر میں ہوئہ جب اسلام لائے تو سولہ سال کے تقے درسون اللہ مٹائیڈا کے کئی غز ویے سے وہ غیر حاضر نہ تھے۔لوگوں نے بیان کیا کہ زبیر میں ہونے ملک حبشہ کی طرف دونوں ہجر تین کیئن۔

عاصم بن عمر و بن قبارہ سے مروی ہے کہ جب زبیر بن العوام میں دونے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو منذر بن محمد بن عقبہ بن احجے ابن الجلاح کے پاس اتر ہے۔

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کدرسول اللہ منافیق نے زبیر میں دغیر و ابن مسعود ہی دغیر کے درمیان عقد مواخا قرکیا۔

عبدالله بن محمد بن علی بن ابی طالب می دون این والد سے روایت کی که نبی متابیخ نے زبیر وطلحه می دون کے درمیان \* عقدموا خاق کیا۔

عروہ سے (تین سلسلوں سے) مروی ہے کہ رسول اللہ مُغالِقِیم نے زبیر بن العوام اور کعب بن مالک جی وین کے درمیان عقد مواخل قرکیا۔

بشر بن عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک ہے مروی ہے کہ نبی مُثَافِظُ نے زبیر اورکعت بن مالک کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ موکٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ زبیرا بن العوام ٹئ ہندوایک زرد مما ہے کی وجہ ہے بیجان لیے جاتے تنے' وہ بیان کیا کرتے کہ بدر کے دن جو ملائکہ نازل ہوئے وہ زرد گھوڑوں پر سوار تنے اور زرد عمامے بائد بھے تنے' اس روز زبیر ٹئ ہندو بھی زردعامہ بائد بھے تنے۔

حمزہ بن عبداللہ سے مردی ہے کہ بدر کے دن زبیر شیءور کے سر پر زرد عامد تھا جس کو وہ لینٹے ہوئے تھے۔اس روز ملا ککہ کے سروں پرجھی زرد تاہے تھے۔

## كر طبقات ابن سعد (مدروم) كالمستحد المعارية اورمي برام الم

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ بدر کے دن زبیر شی ہوئد کے سر پر زر درو مال تھا۔ جسے وہ کپیٹے ہوئے تھے تو نبی مَنَا شِیْرِ اِن کہ ملا ککہ زبیر میں ہوئد کی شکل میں نا زل ہوئے۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن نبی منافقہ کے ہمراہ صرف دوگھوڑے تھے جن میں سے ایک پرز بیر شاہدہ تھے۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ زبیر بن العوام شاہدہ کو (خاص طور پر)ریشی لباس کی اجازت دی گئے۔

عبدالوہاب بن عطامے مروی ہے کہ سعید بن ابی عروبہ سے رئیٹی لباس کو پوچھا گیا تو انہوں نے قیادہ کی اور انس بن مالک کی روایت سے ہمیں بتایا کہ نبی مُظَافِیُّا نے (صرف) زبیر میں ہوئد کوریشی کرتے کی اجازت دی۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُظافِیُّا نے جب مدینے میں مکانوں کی حد بندی کی تو زبیر ہی ہوئد کے لیے زمین کا بر انکڑ امقرر کیا۔

اساء بنت ابی بکر می پینا سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیا نے زبیر میں نیو کوایک تھجور کا باغ جا گیر میں دیا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی طاقیظ نے زبیر میں ہونا کو ایک زبین عطافر مائی جس میں تھجور کے درخت تھے۔ بیز مین بنی النقیر کے اموال میں سے تھی' نیز الوبکر شاہد نے زبیر میں ہونا کو الجرف بطور جا گیر دیا۔ انس بن عیاض میں ہونا نے اپنی حدیث میں کہا کہ الجرف کی زمین مردہ (اوسر' نا قابل زراعت ) تھی' عبداللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں ہونا نہ نونے زبیر میں ہونا کو پوراالعقیق عطاکر دیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ زبیر بن العوام ٹی مفر بدر واحد اور تمام غز وات میں رسول اللہ منگا ہی ہمراہ حاضر ہوئے۔ احد میں آپ کے ہمراہ ثابت قدم رہے انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی ۔غز وہ فتح کمہ میں مہاجرین کے تین جھنڈوں میں سے ایک حھنڈ از بیر ٹی مفرد کے پاس تھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جھو سے عائشہ جی انٹ جی انٹ اللہ تمہارے والدان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ ورسول کی وعوت کو قبول کیا (اور بحالت زخم جہاد کے لیے تیار ہو گئے )۔

ائی کبٹ انماری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیۃ کیا تو زبیر بن العوام ٹھاٹیٹم لشکر میسرہ پر تھے اور مقداد بن الاسود مینہ پر رسول اللہ منافیﷺ کے میں داخل ہوئے اور لوگ مطمئن ہوگئے تو زبیر و مقداد ٹھیڈواپنے گھوڑوں پر آئے رسول اللہ منافیﷺ کھڑے ہوکران کے چیروں ہے اپنی چا در کے ساتھ غبار بو نچھنے لگے اور فر مایا کہ میں نے گھوڑے کے لیے دو جھے مقرر کیے اور سوارے لیے ایک جھے جو نہیں کم کرے اللہ اے کم کرے۔

حضرت زبير ضامينه بن العوام كااعز از:

ہشام ہن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ نبی مثاقیظ نے فر مایا ہر امت کے لیے حواری ہیں۔ میرے حواری میری پھوچھی کے بیٹے زمیر خدود ہیں۔

حسن خاسفات مروی ہے کہ نبی مُثَافِّقِ نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں میرے حواری زبیر خاصفہ ہیں۔ زر بن حیش سے مروی ہے کہ ابن جرموز نے علی خاصفہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی دربان نے عرض کی بیدا بن جرموز

## المعات ابن سعد (صدرم) المسلك المسلك

قاتل زبیر جی دوروازے پر کھڑا اجازت مانگتا ہے علی جی ادائد سے کہا کہ ابن صفیہ (زبیر جی دور) کا قاتل دوزخ میں واخل ہوجائے۔میں نے رسول اللہ مَنَّاثِیْنِ کوفرماتے سَا کہ ہرنی کےجواری ہیں اور میرے حواری زبیر جی دورہ ہیں۔

سلام بن ابی مطبع نے (جوانہی راویوں میں سے تھے) کہا کہ عاصم نے زر سے روایت کی کہ میں علی شکھی ہے پاس تھا' انہوں نے رینہیں کہا کہ ابن صفیہ کا قاتل دوزخ میں داخل ہو جائے اورسب راویوں نے اپنی استاد میں بیان کیا۔

جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالِیَّۃِ نے یوم احزاب (غزوہَ خندق) میں فریایا کہ کوئی ہے جومیرے پاس اس قوم کی خبر لائے 'تو زبیر تناہ نو نے کہا میں ہوں' آپ نے بھر فرمایا کہ کوئی ہے جومیرے پاس اس قوم کی خبر لائے 'تو زبیر تناہ نونے کہا میں ہوں۔ نبی مُٹالِیُّۃِ کِمْ نے فرمایا کہ ہرنبی کا حواری ہوتا ہے اورمیرے وارئی زبیر شناہ نیں۔

جاہر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملکی آئے ہے مختدق میں لوگوں کو دعوت دی کہ کوئی ہے جو آپ کے پاس بن قریظہ کی خبرالا ئے۔ زبیر مختصف نے دعوت قبول کی' آپ نے پھر انہیں دعوت دی' تو پھر زبیر مختصف نے قبول کی۔ آپ نے تیسری مرحبہ دعوت وی تو پھر زبیر مختصف نے قبول کی۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ ہر نبی کے ایک حواری ہے اور میرے حواری زبیر مختصفہ تاں۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیا نے فرمایا ہر نبی کے ایک حواری ہے اور میرے حواری (مخلص دوست) زبیر مخاطفہ بیں۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں میں نے ایک محض کو کہتے سا کہ میں رسول اللہ منگا ہی کے حواری کا بیٹا ہوں ابن عمر میں میں نے کہا کہ بشرطیکہ تم آل زبیر میں مور شنہیں۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ابن عمر می ایس کے پاس سے ایک لڑکا گزرا' دریافت کیا کہ وہ کون ہے تو اس نے کہا کہ رسول اللہ مثل پی اس کے جواری کا بیٹا۔ ابن عمر می اون کہا کہ بشرطیکہ تم اولا وزبیر می اوند سے ہو ور زنہیں۔ دریافت کیا گیا کہ سوائے زبیر می اوند کے کوئی اور بھی تھا جے رسول اللہ مثل پی کہا جاتا تھا' تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔

عبدالله بن زبیر می دوری ہے کہ میں نے یوم احزاب میں اپنے والدے کہا کہ اے بیارے باپ میں نے آپ کو یوم احزاب میں و بھی دی ہے کہ میں نے آپ کو یوم احزاب میں و بھی کہا کہ آپ اس تم نے بھی و بھی احتیاب اس تو امی "تم ہے کہا ہاں تم نے بھی کہا ہے ہے و بھی اختیاب کو اس نے کہا ہاں تو اس نے کہا ہاں ہوں نے کہا کہ درسول الله مُنافِیْقِم اس وقت میرے لیے اپنے والدین کو (دعامیں) جمع کر کے فرمانے لگے کہ "فدال اسی و اسی" تم پر اے زبیر اس باب فدا ہوں ۔ (اے زبیر اس باب فدا ہوں۔

جامع بن شداد سے مروی ہے کہ میں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر جی دعد کواپنے والد سے صدیث کی روایت کرتے سنا کہ میں نے زبیر جی دعر میں ان کے اللہ میں ہے کہ میں آپ کورسول اللہ میں تیجا کے خلال اور فلال میں نے زبیر جی دعر ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو جب ہے اسلام لایا آپ سے جدانہیں ہوا' لیکن میں نے رسول اللہ میں تو جب ہے اسلام لایا آپ سے جدانہیں ہوا' لیکن میں نے رسول اللہ میں توجب ہے اسلام لایا آپ سے جدانہیں ہوا' لیکن میں زبیر جی دوایت کی کہ واللہ سنا کہ جو بھی پرجھوٹ بولے وہ اینا میں کانہ دوڑ نے میں کرلے۔ وہب ابن جریر نے اپنی حدیث میں زبیر جی دوایت کی کہ واللہ

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ زبیر تفاطعن مصر بھیجے گئے' کہا گیا کہ وہاں طاعون ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم توطعن (نیزہ زنی) اور طاعون (موت) کے لیے آئے ہی ہیں' راوی نے کہا کہ پھران لوگوں نے سٹر ھیاں لگا کیں اور چڑھ گئے۔ ہشام ابن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر تفاطع قتل کردیئے گئے تو زبیر بن العوام تفاطع نے اپنا نام دیوان ( دفتر خلافت )

ہے مٹاویا۔

الی حمین سے مروی ہے کہ عثان بن عفان می الدور بن العوام می الدور کو چھولا کھ درہم انعام دیا۔ وہ اپنے ماموں کے پاس بن کاال میں اترے اور پوچھا کونسا مال عمدہ ہے ان لوگوں نے کہا کہ اصبہان کا مال انہوں نے کہا کہ جھے اصبہان کے مال میں، سے دو۔

محمد بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ زبیر میں ہونا تھا العنی العن بڑھائے کا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں بچین میں زبیر خلاف کے شانوں کے بال بکڑتا اور ان کی پشت پراٹکا دیتا۔

محد بن عمر نے کہا کہ زبیر بن العوام میں مزند کیے تھے نہ پست قد جو کی کی طرف ماگل ہوں 'نہ وہ گوشت میں پر تھے واڑھی چھدری گندم گوں اور لیے بال والے تھے۔

## ز بیر رفتی الدعنه کی و صیب

#### ادائے قرض اوران کا اثاثہ:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر بن العوام میں ہونے اپنا ایک مکان اپنی غریب بیٹیوں پروتف کیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر بن العوام جی ہونے اپنے ثلث مال کی اللہ کی راہ میں وصیت کی۔ عبد اللہ بن الزبیر جی ہونا سے مروی ہے کہ جب زبیر جی ہوئا ہو اوم جمل میں کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا میں ان کے پہلومیں کھڑا

سبداللد.ن الربیر ہی ہماھے سروی ہے کہ بہت رہیر ہی ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہو بھے ہویا ہیں ان ہے ہوئی اسلام ہوگیا' انہوں نے کہا کہ اے بیارے بیٹے آئ یا تو ظالم قبل کیا جائے گایا مظلوم ایسا نظر آتا ہے کہ آئ میں بحالت مظلوی قبل کیا جاؤں مجھ مصر مصرودی فکا معروض کی سر کیا تھی اور میں جارہ رقیض سر تھی ان نیکے جائے رکھا؟

گا۔ مجھے سب سے بروی فکراپنے قرض کی ہے۔ کیا تمہاری رائے میں ہمارے قرض سے بچھال نج جائے گا؟ کار مجھے سب سے بروی فکراپنے قرض کی ہے۔ کیا تمہاری رائے میں جو زبار قرض راک ڈیس اور کا کھیا ہے وہ دیا

پھر کہا کہ مال نج ڈالنا' قرض اوا کر دینااور ثلث میں وص بننا' قرض اوا کرنے کے بعد اگر بھے بچے تواس میں ہے ایک ثلث تمہارے بچوں کے لیے ہے۔

ہشام نے کہا کہ عبداللہ بن الزبیر ٹی این کاڑے خبیب وعباد عمر میں زبیر چی دو کے لڑکوں کے برابر تھے اس زمانے میں عبداللہ کی نو بیٹیاں خیں ۔

عبداللہ بن زبیر میں پیزائے کہا کہ پھروہ مجھے اپنے قرض کی وصیت کرنے گئے کہ اگر اس قرض میں ہے تم پچھادا کرنے ہے عاجز ہوجا وَ تو میرے مولیٰ سے مددلے لینا۔

### المراقبات ابن سعد (صديوم) والمراقب المراقب الم

میں مولی ہے ان کی مرا دکونہیں سمجھا ( کیونکہ مولی تو عام طور پر آزاد کردہ غلام کو کہتے تھے ) پوچھا کہ آپ کا مولی کون ہے' انہوں نے کہا''اللہ'' پھر جب بھی میں ان کے قرض کی مصیبت میں پڑا تو کہاا ہے زبیر جی اور کے مولی ان کا قرض ادا کردے اور وہ ادا کردیتا تھا۔

ز بیر رہی ادار اس حالت میں مقتول ہوئے کہ انہوں نے نہ کوئی دینار چھوڑ انہ درہم سوائے چند زمینوں کے جن میں الغابہ بھی تھا' گیار و مکان جو مدینے میں تھے' دومکان جو بھرے میں تھے'ایک مکان جو کونے میں تھا اور ایک مکان جومصر میں تھا۔

مقروض وہ اس طرح ہوئے کہ لوگ ان کے پاس مال لاتے کہ امائۃ رکھیں' مگرز ہیر جی ہوئہ کہتے کہ''نہیں (امانت کے طور پرنہیں رکھوں گا) بلکہ وہ قرض ہے' کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے''۔

وہ بھی امیر نہ ہے' خواہ مال وصول کرنے کے یا خراج کے پاکسی اور مالی خدمت کے البتہ رسول اللہ سُکا ﷺ ابو بکر وعمر شاہدین کے ہمراہ جہا دمیں ہوتے تھے۔

عبداللہ بن الزبیر می پیٹنانے کہا کہ میں نے ان کے قرض کا حساب کیا تو بائیس لا کھ درہم پایا۔ حکیم بن مزام عبداللہ بن زبیر میں بین اللہ اللہ اللہ اللہ میرے بھینچ میرے بھائی پر کتنا قرض ہے انہوں نے چھپایا اور کہا ایک لا کھ ۔ حکیم تمہارے مال کوا تنانبیں دیکھیا کہ وہ اس کے لیے کافی ہو۔

عبداللہ نے ان سے کہا: دیکھوں تو تم کیا کہتے ہوا گروہ قرض بائیس لا کھ ہوانہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں اس کا تحمل نہیں دیکھتا'اگرتم اس کے اداکر نے سے عاجز جاؤ تو مجھ سے مدد لینا۔

ز بیر ٹئ ہوند نے الغابدایک لا کوستر ہزار میں خریدا تھا۔عبداللہ ابن زبیر ٹئ ہوند نے سولہ لا کو میں فروخت کیا' پھر کھڑے ہو کے کہا کہ جس کا زبیر ٹئ ہوند کے ذیعے کچھ ہووہ ہمارے پاس الغابہ بھٹے جائے (الغابہ کے کچھ قطعات ہوز نیچ رہے تھے)۔

عبداللہ بن جعفرآ ہے جن کے زبیر رہ اور پر چارلا کہ تھے انہوں نے عبداللہ بن الزبیر ٹن دین کہا کہ اگرتم لوگ جا ہوتو میں معاف کردوں اوراگر جا ہوتو اے ان قرضوں کے ساتھ رکھوجنہیں تم مؤخر کررہے ہوابشر طیکے تم پچھمؤخر کرو۔

عبداللہ بن زبیر میں ہوئانے کہا''نہیں''انہوں نے کہا کہ پھر جھے ایک مکڑا زمین کا دے دو۔ ابن زبیر میں ہوئے کہا کہ تمہارے لیے یہاں سے یہاں تک ہے۔ انہوں نے اس میں سے بقدرادائے قرض کے فروخت کردیا'اورانہیں وے دیا (۱۲۷ کا کھ میں سے ۱۲ کا کھاتا ادا ہو گئے )اس قرض میں سے ساڑھے چار جھے چارج کے دیا تھے۔

ابن زبیر جی اٹھنا 'معاویہ ٹی اور کے پاس آئے' وہاں عمرو بن غثان ٹی ادنو 'منذر بن زبیر اور ابن زمعہ تھے۔ معاویہ ٹ پوچھا کہ الغابہ کی کتنی قیمت لگائی گئی۔انہوں نے کہا کہ ہر حصہ ایک لاکھ کا۔معاویہ ٹے بوچھا کتنے جھے باقی رہے۔انہوں نے کہا ساڑھے جارجھے۔

منذرین الزبیر نے کہا کہ ایک حصد ایک لا کھ میں میں نے لیا۔ عمر و بن عثان میں منفر نے کہا کہ ایک حصد ایک لا کھ میں میں نے لیا۔ ابن زمعہ نے کہا کہ ایک حصد ایک لا کھ میں میں نے لیا۔ معاویہ جی میز نے کہا کہ اب کتنے بچے؟ عبد اللہ نے کہا

## كر طبقات اين سعد (صديوم) كالمن المورد المرام المرام

ڈیرٹھ حصہ انہوں نے کہا کہ وہ ڈیرٹھ لاکھ میں میں نے لے لیا۔عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ معاویہ ٹئ سنیے ہاتھ چھ لاکھ میں فروخت کردیا۔

ابن الزبیر شکاه نوجب زبیر شخاه نو کا قرض ادا کر چکے تو اولا دزبیر شخاه نونے کہا کہ ہم میں ہماری میراث تقسیم کرو۔ انہوں نے کہا کہ ' دنہیں'' واللہ میں تم میں تقسیم نہ کروں گا تا وقتیکہ چارسال تک زمانہ حج میں منا دی نہ کرلوں کہ' خبر دارجس کا زبیر شخاه نور قرض بووہ ہمارے یاس آئے 'ہم اسے ادا کریں گے''۔

چارسال تک زمانہ مج میں منادی کرتے رہے جب چارسال گزر گئے تو میراث ان کے درمیان تقییم کر دی۔ زبیر جی افزد کی چار بیویاں تھیں انہوں نے بیوی کے آٹھویں جھے کوچار پرتقیم کردیا 'ہر بیوی کو گیارہ گیارہ لاکھ پنچ ان کاپورامال تین کروڑ باون لاکھ تھا۔

سفیان بن عیبنہ ہے مروی ہے کہ زہر میں دیئو کی میراث میں چار کروڑ تقسیم کیے گئے۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زہیر میں دیئو کے متروکے کی قیمت پانچ کروڑ میں لاکھ یا پانچ کروڑ دس لاکھتی۔

عروہ ہے مروی ہے کہ زبیر میں ہونہ کی مصر میں کچھ زمینیں تھیں اور اسکندر سیمیں کچھ زمینیں تھیں' کونے میں کچھ زمینیں تھیں اور بھرے میں مکانات تھے'ان کی کچھ مدینے کی جائیداد کی آمدنی تھی جوان کے پاس آتی تھی۔

#### زبير بن العوام طي الدور كي شهادت كالتذكره:

ابن عباس من ویون سے کہ دو زبیر میں انٹیز کے پاس آئے اور کہا کہ تمہاری والدہ صفیہ بنت عبد المطلب کہاں ہیں 'تم اپنی تلوار ہے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب میں اور سے قال کرتے ہو۔ زبیر میں اوٹ پڑے انہیں ابن جرموز ملا اس نے قل کر دیا۔ ابن عباس میں اور علی میں اور پالی آئے اور پوچھا کہ قاتل ابن صفیہ (زبیر میں اور کا علی میں اور خ میں۔

الی خالدابوالی سے مروی ہے کہ احف نے بنی تمیم کو دعوت دی مگرانہوں نے قبول نہ کی اس نے بنی سعد کو دعوت دی انہوں نے بھی رد کر دی وہ ایک گروہ کے ساتھ ایک کنار ہے ہٹ گیا۔ زبیر تن اندو اپنے گھوڑ ہے پر جس کا نام ذوالنعال تھا گزرے۔ احف نے کہا کہ یہی و چھن ہے جولوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔

دوشخصوں نے جواس کے ہمراہ تنے ان کا تعاقب کیا' ایک نے ان پرحملہ کرکے نیزہ مارا' دومرے نے انہیں قتل کردیا۔ سر بابِ خلافت علی میں ہوئے کے پاس لایا اور کہا کہ قاتل زبیر ہیں ہوڑ کو (آنے کی ) اجازت دو' علی ٹی ایڈونے نے ناتو کہا کہ قاتل ابن صفیہ میکودوزخ کی بشارت دے دو۔ اس نے سرکوڈ ال دیا اور چلاگیا۔

جون بن قمادہ ہے مروی ہے کہ یوم جمل میں (جنگ علی وعا کشہ ہیں ہیں حضرت عا کشہ ہیں ہیں اوٹٹ پر کے ہے آئی تھیں ) میں زبیرا بن العوام میں ایو کے ساتھ تھا'لوگ انہیں امیر المومنین کہدے سلام کررہے تھے'ا کیک سوار جار ہا تھا' قریب آیا

#### الطبقات اين سعد (صديوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المائم المسلك المسلك

اور کہااے امیر السلام علیک'اس نے انہیں کسی بات گی خبر دی' دوسرا آیا'اس نے بھی ایسا ہی کیا'ایک اور آیا اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ جنگ میں جب زبیر مختاط نے وہ دیکھ لیا جومقدر میں تھا (یعنی قبل) تو اس شخص (اقل یا ٹانی) نے کہا ہائے ان کی ناک کا کثنا' یا ہائے ان کی پیٹھ کا ٹو فن' فضیل (راوی حدیث) نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ بیالفاظ ان دونوں میں ہے کس نے کہ وہ ڈر کے بارے کا بینے لگا اور ہتھیا رتوڑنے لگا۔

جون نے کہا کہ میری ماں مجھ پر روئے' کیا یہی وہ مخص ہے جس کے ساتھ میں نے مرنے کا ارادہ کیا تھا' قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' میں جو بچھو کھتا ہوں ( لیعنی قلّ زبیر مخاصف ) وہ ضرور کئی الیے سبب سے ہے جسے زبیر ہی اعد نے رسول اللہ مثل فیل سے شایاد یکھا کیونکہ وہ رسول اللہ مثل فیل کے شہسوار بہا در تتھے۔

لوگ جب اوھراُوھ مشغول ہو گئے تو وہ مخص واپس ہوا۔ زبیر میں فائد کے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ جون واپس ہو کے اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے اوراحف سے ملے۔

احنف کے پاس دوسوار آئے 'اترے اور جھک کے اس کے کان میں باتیں کرنے گئے احف نے اپناسرا تھا کے کہا'ا ہے عمر وابن جرموز'ا مے فلاں' وہ دونوں اس کے پاس آئے اور جھک گئے اس نے دونوں سے تھوڑی دیر کان میں ہاتیں کیں اور داپس ہوگیا۔ اس کے بعد عمر دبن جرموز احنف کے پاس آ پااور کہا کہ بیس نے زبیر میں ہود کو وادی السباع بیس پایا اور قل کر دیا۔

قرۃ بن الحارث بن الجون کہتے تھے کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے سوائے احف کے زبیر میں افر کی ساتھی نہ تھا (یعنی یہی قاتل تھا)

خالد بن سمیر نے ایک حدیث میں جوانہوں نے روایت کی زبیر بنی پینو کا ذکر کیا کدز ہیر جن پینوسوار ہوئے انہیں برادران بن تمیم نے وادی السباع میں پالیا۔لوگوں نے بیان کیا کہ جنگ جمل میں جو ۱۰ رجمادی الآخر اسلیم یوم پنجشنیہ کو ہوئی۔

ز بیر بن العوام بی میروز الرائی کے بعد اپنے گھوڑ ہے پرجس کا نام ذوالخمار تھا' سوار ہو کے نکلے' ان کا ارادہ مدینے کی واپسی کا تھا' انہیں سفوان میں بی تمیم کا ایک آ دمی ملاجس کا نام العیر بن زمام للجاشعی تھا اس نے کہا کہ اے حوار ٹی رسول اللہ ادھر آ ہے' آ پ میر کی ذمہ وار ٹی میں ہیں' کوئی شخص آ پ کے پاس نہیں جہنچنے پائے گا' وہ اس کے ساتھ ہو گئے' بی تمیم کا ایک دوسر اختص احف بن قبیس کے پاس آ یا اور کہا کہ وادی السباع میں اس کے اور اس کے درمیان زبیر شی دور ہیں۔ احف نے برآ واز بلند کہا کہ میں کیا کروں' اگر زبیر شی دور سے گوٹل کرائے اپنے گھر والوں سے ملنے کا ارادہ کرتے ہوں تو زبیر شی دور سے کوئی کہتے ہو۔ ۔ تم لوگ جھے کیا کہتے ہو۔ ۔

عمیر بن جرموزاتمیمی اورفضالیۃ بن حالب التمیمی اورنفیج پانفیل ابن حالب التمیمی نے سنا تو ان کی ثلاث جیں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوکر گئے اورانہیں پا گئے عمیر بن جرموز نے حملہ کر دیا اس نے انہیں نیز ہ مار کے خفیف سازٹم لگایا۔ زبیر جی حملہ کر دیا۔

جب اے یقین ہوگیا کہ زبیر مخاہدہ قتل کرنے والے ہیں تو اس نے پکارا اے فضالہ! اے نفیج! پھراس نے کہا اے

## الطبقات ابن معد (صنوم) المسلك المسلك

ز پیر شاہدہ اللہ سے ڈرواللہ سے ڈرواتو وہ اس سے باز آئے اور روانہ ہوگئے۔ اس قوم نے ل کران پرحملہ کر دیا اور انہیں قتل کر دیا۔ عمیر بن جرموز نے انہیں ایک ایسانیز وہ اراجس نے انہیں کھڑا کر دیا 'وہ گر پڑے ان لوگوں نے انہیں گھیرلیا اور ان کی تلوار لے لی۔ ابن جرموز نے ان کا سرلے لیا سراور ان کی تلوار کوعلی شاہدہ کے پاس لایا 'علی جماہ یونے تلوار لے لی اور کہا ہید وہ تلوار ہے

کہ واللہ بار ہااس ہے رسول اللہ مثل پیلم کے چیرے سے بے چینی دور ہو کی کلیکن اب وہ موت اور فسا دکی قبل گا ہوں میں ہے۔

ز بیر جی اور و اوی السباع میں دنن کیے گئے علی خی اور ان کے ساتھی پیٹھ کر ان پررونے گئے۔ عا تکہ بنت زید بن عمروبن نفیل زبیر بن العوام خی اور کی بیوی تھیں ان کے متعلق اہل مدینہ کہا کرتے کہ جو شخص شہادت چاہے وہ عا تک بنت نوید سے نکاح کرے عبداللہ بن الی بکر جی اور کی اس تھیں تو وہ قبل ہو کے ان سے جدا ہو گئے عمر بن الخطاب جی اور کے پاس تھیں تو وہ بھی قبل ہو کے ان سے جدا ہو گئے زبیر خی اور کے پاس تھیں تو وہ بھی قبل ہو کے ان سے جدا ہوگئے ۔ عاسکہ نے کہا (اشعار)

غدر ابن جرموز بغارس بھمة يوم اللقاء و كان غير معدد "
"ابن جرموزنے اس بهاور سوار كے ساتھ وغاكى - جنگ ك دن حالانكه وہ بھا گئے والانتھا -

یاعمر ولو نبهة لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا الید الے عمروا اگرتوانیس آگاه کردیتا توانیس اس حالت میں یا تاکہ وہ ایسے نادان نہ ہوتے جس کا دل اور ہاتھ کا نیتا ہے۔

شلت بمینك ان قتلت لمسلما علیك عقوبة المتعمد المتعمد المتعمد المتعمد المتعمد المتعمد المتعمد عقوبة المتعمد الم

کم غمرة قد خاصها لم یشد عما طرادك یاابن فقع القردد و کتنی بی ختیوں میں اس طرح کھس گئے کہ انہیں ان سے بازندر کھا۔ تیری نیز ہ زنی نے اے سفید چیرے والے '۔ جرین الحظفی نے (اشعار ذیل ) کیے :

ان الوزیة من تمضمن قبره وادی السباع لکل جنب مصرع «مصیب عظیم جاس کوجس نے وادی السباع لکل جنب مصرع «مصیب عظیم جاس کوجس نے وادی السباع میں ان (زبیر خاصف کوجس نے الدین خبو الزبیر تواضعت سورة المدینة والحیال الحشع جب زبیر جاست کی خبر مرگ آئی تو۔ مدینے کی دیواری اور پہاڑ خوف کے مارے جمک گئے۔

ویکی الزبیر بناۃ فی ماتم ماذا یرد بکاء من لا یمع اورزبیر شادود کی بٹیاں ان کے ماتم (غم) میں روئیں۔جوسنتائیں وہ رونے کا کیا جواب دےگا''۔

## المقات ابن سعد (عديم) المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الما المسلم المسلم المرام المسلم المسلم الم

عروہ سے مروی ہے کہ میرے والد یوم الجمل میں شہید ہوئے جب کہ وہ چونسٹھ برس کے تقے وجمد بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے مصعب بن ثابت بن عبداللّٰد ابن الزبیر شکھۂ کو کہتے سا کہ زبیر بن العوام ٹنکھۂ بدر میں حاضرَ ہوئے تو انیس سال کے تقے اور قل کیے گئے تو چونسٹھ سال کے تقے۔

جریر بن عاذم سے مردی ہے کہ میں نے حسن ٹی مند سے زبیر ٹی مند کا ذکر سنا کہ زبیر ٹی مند پر تعجب جوانہوں نے بنی مجاشع کے اعرانی کی بناہ لی کہ مجھے پناہ دے بھے بناہ دے بہاں تک کہوہ قبل کردیئے گئے واللہ شجاعت میں ان کا کوئی نظیر نہ تھا' دی کھو میں تو محفوظ ومضوط ذمہ داری میں تھا۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ ابن جرموزنے آئے علی میکی ہوئے ہے اجازت چاہی تو انہوں نے اس سے دوری چاہی اس نے کہا کیاز ہیر میکی ہوئے مصیبت والوں میں سے ندیتھ (جن پر قیامت میں مصیبت آئے گی ) علی میکی ہوئے نے کہا' تیزے منہ میں خاک میں تو یہ اُمیدکر تا ہوں کہ (قیامت میں ) طلحہ اور زبیر میں ہونا او گول میں ہوں گے جن کے جن میں اللہ نے فر مایا

﴿ ونزعنا مافي صدورهم من غِلِّ احوانًا على سردٍ متقابلين ﴾

''اورہم ان کے دلوں کی کدورت دور کردیں کے کدوہ تختوں پرآ منے سامنے بھائی ٹھائی ہو کے بیٹیس کے''۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کی علی می منطونے فر مایا : میں امید کرتا ہوں کہ میں اور طلحہ می منطود ان لوگوں میں ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا :

﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غلي اخوانًا على سرر متقابلين ﴾



 $\mathbb{E}_{x_{i}} = \left\{ \left( \frac{1}{2} \left($ 

and the state of the ground and the state of the state of

# حلفائے بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی زبیر بن العوام م<sub>نی اللو</sub>نه کے حلیف تنص

#### حضرت حاطب بن إلى بلتعه ضائدً

ان کی کنیت ابو محرتھی جملخم میں سے تھے راشدہ بن ازب ابن جزیلہ بن گخم کے بیٹے تھے 'وہ مالک بن عدی بن الحارث ابن مرق بن اود بن یٹجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سبابن یٹجب ابن یعرب بن قبطان تھے اور قبطان تک یمن کا اتفاق ہے۔

راشدہ کا نام خالفہ تھا'ان کا دفد نبی مُٹائیڈا کے پاس آیا' آپ نے پوچھا کہتم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا بنی خالفہ (خالفہ جمعنی مخالفت کرنے والے ) فرمایاتم لوگ بنی راشدہ ہو (راشدہ جمعنی ہدایت پانے والے )

عاصم بن عمر بن قبادہ سے مروی ہے کہ جب حاطب بن الی ہلتھ اور ان کے مولی سعد نے ملے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں منذر بن محمد بن عقبہ بن احجہ بن جلاح کے پاس انزے۔

لوگوں نے بیان کیا کدرسول اللہ مُناتِیناً نے حاطب ابن الی بلنعہ اور زمیلہ بن خالد کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

حاطب می اندو بدر واحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ علی تیج کے ہمراہ حاضر ہوئے رسول اللہ علی تیج نے انہیں فرمان کے ساتھ مقوش شاہ اسکندر سے کے پاس جیجا۔ حاطب میں افغاز سول اللہ علی تیج کے ان تیرانداز وں میں سے تھے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے مصابع میں پنیسٹی سال کی عمر میں مدینے میں وفات پائی۔ ان پرعثان بن عفان میں دینو نے تماز پڑھی۔

اولا دحاطب میں سے ایک شخ نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ حاطب جی دو خوبصورت جسم اور چھدری داڑھی والے کوزپشت (کبڑے) تھے وہ کوتا ہی فتہ کی طرف اتنا مائل تھے جتنا موٹی انگلیوں والا ہوتا ہے۔

یعقوب بن عتبہ سے مروی ہے کہ حاطب بن الی بلتعہ خیاد ہونے وفات کے دن چار ہزار دینار و درہم وغیر ہ چھوڑے وہ تاجرتھے جوغلہ وغیرہ فروخت کرتے۔ مدینے میں حاطب کا پچھ بقید تھا۔ سعد شی الدئوز (حاطب میں الی بلتعہ کے آزاد کر دہ غلام):

این افی بلتعه جوسعد بن خولی بن سره بن دریم بن قیس بن ما لک این غمیره بن عامر بن بکر بن عامرالا کبر بن عوف بن بکر بن عوف این غدره بن رفیده بن ثور بن کلب جو قضاعه میں سے تھے۔کہا جاتا ہے کہ سعد بن خولی بن فروه بن القوسار تھے۔ خولی کوایک شخص کہتا تھا کہ وہ بنی اسد میں سے تھے۔اس نے کہا کہان کی بیوی بنی القوسار میں سے تھیں۔ (اشعار): ان اینڈ القوسار یا صاح دلنی علیها قضاعیؓ بحب جما لیا

## المعقاف أين معد (صدره) المسلك المسلك

''القوساری بیٹی کواےصاحب مجھے ایک قضاعی نے بتایا جوصاب جمالی (حساب ابجد جواشعار میں رائج ہے ) پیند کرتا تھا''۔ میں نے خولی بن فروہ کوان کی خواہش کے مطابق بلندزمینیں اور تکبر کرنے والے بیجے عطاکیے۔

لوگوں نے اس پراتفاق کیا کہ سعد بن خولی قبیلہ کلب سے تنصروائے ابومعشر کے جو کہتے تنھے کہ وہ مذبح میں سے تنظ ممکن ہے کہ انہیں ان کانسب ندیا در ہاہوجیسا کہ اس کودوسروں نے یا در کھا۔

سب نے اس پراتفاق کیا کہ انہیں گرفتاری کی مصیبت آئی'وہ حاطب بن الی بلتعدالمخی کے پاس گرفتاراورغلام ہو کے پہنچ جو بنی اسدا بن عبدالعزیٰ بن قصی کے حلیف تھے انہوں نے ان پرانعام کیا۔

سعدحاطب کے ساتھ بدرواحد میں حاضر ہوئے۔رسول الله مَالْقِیْلِم کی ججرت کے بتیسو میں مہینے احد میں شہید ہوئے عمر بن اکھا ب جی ہوند نے ان کے بیٹے عبداللہ بن سعد کوانصار میں شار کیا۔ تین آ دمی تھے 'سعد کا کوئی ایو تانہ تھا۔

بني عبد الدار بن قصى حضرت مصعب ابن عمير مني الله عند :

ا بن عمیر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی ہے' کئیت ابوعمر شی ٔ والدہ خناس بنت ما لک بن المصر ب ابن وہب بن عمر و بن حجیر بن عبدمعیص بن عامر بن لوی تھیں ۔

مصعب کی اولا ویس ایک بیٹی تھیں جن کا نام زینب تھا'ان کی والدہ منہ بنت جحش بن رباب بن یعم بن صبرہ بن مرہ بن کبیر ابن عنم بن دودان بن اسد بن فزیمہ تھیں'انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ ابن الی ایمہ بن المغیر ہ کے ساتھ نکاح کردیا'ان سے ان کے یہاں لڑکی چیدا ہوگی جس کا نام قریبے تھا۔

ابراہیم بن محرالعیدری نے اپنے والد سے روایت کی کہ مصعب بن عمیر میں افراد جوانی 'خوبصور تی اور پیشانی کے بالوں میں کے کے جوانوں میں میکنا تھے' ان کے والدین ان سے محبت کرتے' ان کی والدہ غنی اور بہت مال دارتھیں' انہیں اچھے سے اچھے اور باریک کپڑے پہناتی تھیں' وواہل مکہ میں سب سے زیادہ عطر لگانے والے تھے' حضر می جوتے سینتے تھے۔

رسول الله مُنَّالِطِّمُ ان کا ذکر کرے فرمات کہ میں نے ملے میں مصعب بن عمیر شی منفرے زیادہ خوب صورت بال والا' باریک کبڑے پہننے والا اور نا زونعت والا کس کزئیں دیجھا۔

جب معلوم ہوا کدرسول اللہ سلائی ارار تم این ابی الارقم میں انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ آئے 'اسلام لائے' آپ کی تصدیق کی اور روانہ ہو گئے' مگراپی والدہ اور تو م کے خوف ہے ابنا اسلام چھپایا' وہ تخفیہ طور پررسول اللہ منگ پڑا کے پاس آ مدور فت رکھتے۔

عثمان بن طلحہ نے انہیں نماز پڑھتے و کیولیا'ان کی والدہ اورقوم کوجر کروی'اوگوں نے انہیں گرفتار کر کے قید کردیا'وہ برابرقید رہے پہاں تک کہ پہلی ہجرت میں ملک حبشہ گئے' جب اور مسلمان واپس آئے توان کے ہمراہ وہ بھی آئے' وہ موٹے ہو گئے تھے'ان کی ماں ان کوملامت کرنے سے بازر ہیں۔

عروہ بن الزبیر شاہد سے مروی ہے کہ ایک روز ہم عمر بن عبد العزیز کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے وہ معجد بنار ہے تھے انہوں

## المطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

نے کہا کہ ایک روز نبی مُثَاقِیم اپنے اصحاب میں میٹھے ہوئے تھے کہ مصعب ابن عمیر آئے ان کے جسم پر دھاری دار چا در کا ایک فکڑا تھا' اس میں چیڑے کا پیوندلگا تھا'اس کی انہوں نے آستین بنا لی تھی اوراس کی کھال کا پیوندلگا لیا تھا۔

اصحاب نبی منافظ نے دیکھا تورخم کی وجہ ہے اپنے سر جھکا لیے ان کے پاس وہ چیز بھی نہتھی جس ہے کپڑے کو بدل دیتے (بعنی وہ اتنے غریب ہو گئے تھے کہ پیوندلگانے کے لیے کپڑے کا فکڑ ابھی نہ تھا)۔

انہوں نے سلام کیا'نی مُنَافِیْقِ نے جواب دیا اور اچھی طرح ان پراللہ کی ثناء کی اور قرمایا: الحمد لله ُ دنیا کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل کو بدل وے۔ میں نے انہیں (مصعب کو دیکھا ہے کہ کے میں قریش کا کوئی جوان اپنے والدین کے پاس ان سے زیادہ نازونم میں نہ تھا) انہیں اس سے خیر کی رغبت نے جواللہ ورسول کی محبت میں تھی' ٹکالا۔

عبداللہ بن عامر بن رہیدنے اپنے والد ہے روایت کی کہ مصعب ابن عمیر جب ہے اسلام لائے اس وقت ہے احدیث شہید ہونے تک میرے دوست اور ساتھی رہے وہ ہمارے ساتھ دونوں ہجرتوں میں حبشہ گئے؛ جماعت مہاجرین میں وہ میرے رفیق تھے میں نے ایسا آ دمی کھی نہیں و یکھا کہ ان سے زیادہ خوش اخلاق ہواوران ہے کم اس سے اختلاف ہو۔

اوّلین معلم انصار ہونے کا شرف:

ابواطق سے مروی ہے کہ میں نے براء بن عازب کو کہتے سنا کہ اصحاب رسول اللہ سکا تیکی میں سے سب سے پہلے جولوگ مدینے کی ہجرت میں ہمارے یاس آئے وہ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم جی دین تھے۔

عبداللہ بن افی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ہے مر وی ہے کہ جب مصعب بن عمیر چی ادائد نے سے مدینے کی طرف ہجرت کی توسعد بن معاذ چی ادائد کے پاس اتر ہے۔

ابراہیم بن محمدالعبدری نے اپنے والد سے (اوربھی متعدد طریق سے ) روایت کی کہ جب عقبداولی والے بارہ آ دمی واپس ہوئے اور اسلام انصار میں بھیل گیا تو انصار نے رسول اللہ مظافیق کے پاس ایک محض کو بھیجا اور ایک عریضہ لکھا کہ ہمارے پاس کسی ایسے محض کو بھیجے جوہمیں دین کی تعلیم وے اور قرآن پڑھائے۔

رسول الله مَالِيَّةِ إِن كَ پَاسِ مصعب بن عمير فِيَامِئِوَ كو بھيجا' وہ آئے اور سعد بن زرارہ كے پاس اترے' مصعب جي اور آئے اور سعد بن زرارہ كے پاس اترے' مصعب جي اور انسار كے پاس اور قبائل ميں آئے 'اسلام كى دعوت ديے' قرآن پڑھ كے ساتے' ايك ايك وودوآ دى مسلمان ہونے گئے اسلام ظاہر ہوگيا اور انسار كے تمام مكانوں اور عوالى (مدینے كے آس پاس كى بستيوں) ميں بھيل گيا' وودوآ دى مسلمان ہونے گئے اسلام ظاہر ہوگيا اور واقف كے خاندان تے مصعب آئيس قرآن پڑھ كے ساتے اور تعليم دیے تھے۔ بجو قبيلہ اور واتسام دیے تھے۔

انہوں نے رسول اللہ مظافیظ کو ککھ کراس امر کی اجازت جا ہی کہ وہ ان لوگوں کونماز جمعہ پڑھا کیں آپ نے اجازت دی اور تحریر فرمایا کہ اس دن کو دیکھ لینا جس دن بہووا ہے سبت ( ہفتے ) کی وجہ سے بلندآ واز سے نماز پڑھتے ہیں۔ جبآ قاب ڈھل جائے تو اس وقت دور کعت سے اللہ کے قریب ہوجا و اور خطبہ پڑھو۔

مصعب بن عمير نے سعد بن طیشمہ کے مکان میں جمعے کی نماز پڑھائی' وہ بارہ آ دمی تھے اور اس روز (غذا میں ) ان لوگوں

# کر طبقات ابن سعد (صنبوم) کال می اور میل می این می

کے کیے صرف ایک بلری ذرح می می می وہ پہلے تھی ہیں جبہوں ہے اسلام میں جمعے می مماز پڑتھائی۔ انصار کی ایک جماعت نے روایت کی کہ سب سے پہلے جس نے انہیں جمعہ پڑھایا' وہ ابوا مامہ سعد بن زرارہ تھ' پھر

انصار کی ایک جماعت نے روایت کی کہ سب سے پہلے جس نے انہیں جمعہ پڑھایا وہ ابوا مامہ سعد بن زرارہ تھے چر مصعب بن عمیر مدینے سے ان ستر اول وفزرج کے حجاج کے ہمراہ روانہ ہوئے جوعقبہ ٹانیہ میں رسول اللہ مُثَاثِیْز کے پاس پہنچے تھے وہ سعد بن زرارہ کے رفیق سفر بن گئے اور کے پہنچے۔

سب سے پہلے رسول الله علی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے مکان کے قریب بھی نہ گئے رسول الله علی آئے کو انسار اور اسلام کی جانب ان کی تیز رفتاری کی خبر دی مول الله علی آئے ان کو دہ حالات سے خوش ہوئے۔

مصعب میں مدور کی والدہ کومعلوم ہوا کہ وہ آئے ہیں تو کہلا بھیجا کہ اونا فریان تو اس شہر میں جس میں میں ہوں اس طرح آتا ہے کہ پہلے مجھ سے نہیں ملتا' انہوں نے کہا کہ میں ایسانہیں ہوں کہ رسول اللہ منافیظ سے پہلے سی اور سے ملوں۔

جب انہوں نے رسول اللہ مُلْاَيِّم کوسلام کرلیا اور جو بکھ بتانا تھا بتا چکو آئی والدہ کے پاس گئے اس نے کہا کہتم اب تک اسی غیر دین پر ہوجس پر تھے۔انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ مُلْاَئِیْل کے دین پر ہوں جو اسلام ہے جس کو اللہ نے لیے اور اپنے رسول کے لیے پندکیا ہے۔

اس نے کہا کہ تم نے اس کا کیاشکر کیا جو میں نے ایک مرتبہ ملک حبشہ میں اورا یک مرتبہ بیڑب میں تنہاراغم کیا' انہوں نے کہا کہ میں اپنے دین پر قائم ہوں' اگرتم لوگ مجھے فتنے میں ڈالو (جب بھی ) اس نے ان کے قید کرنے کا ارادہ کیا' تو انہوں نے کہا کہ اگر تو مجھے قید کرے گی توجو مجھے روکے گا مجھے اس کے قل کرنے کی حرص ہوگی۔

ماں نے کہا کدا پے حال پر چلا جا اور رونے کی۔مصعب شی دنے کہا 'بیاری ہاں 'میں تیرا خیرخواہ ہوں تھے پر شفق ہوں 'تو شہادت وے کہ ''لا الله الا الله و ان محمداً عبدہ ورسولہ ''اس نے کہا چیکتے ستاروں کی فتم میں ہرگز تیرے دین میں داخل نہ ہوں گی 'کرمیری رائے کوعیب لگایا جائے اور عقل کوضعف کہا جائے میں تھے اور تیرے دین کوچھوڑتی ہوں (بی میں جیسا آئے ویبا کرتا) البتہ میں اینے وین پر قائم ہوں۔

مصعب بن عمیر میں میں فی این کے ہمراہ کے میں بقیہ ذی الحجہاورمحرم وصفر میں رہے رسول اللہ مثالثینی کی ہجرت مدینہ قبل رہنے الاوّل کے جائد کے وقت رسول اللہ مثالثینی کے آئے ہے بارہ شب پہلے مدینے آ گئے۔

عطائے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے مدینے میں جمعہ پڑھایااوروہ بی عبدالدار کاایک شخص تھا ۔ُراوی نے پوچھا کہ 'بی مظافیظ کے علم ہے؟انہوں نے کہاہاں'بالک حکم ہے سفیان نے کہا کہ وہ مصعب بن عمیر تھے۔

مویٰ بن فحمہ بن ابراہیم نے آپ والدے روایت کی کہ رسول اللہ طَّالَیْمُ نے مصعب بن عمیر اور سعد بن ابی وقاص چھٹن کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔اور مصعب بن عمیراورانی ابوب انصاری چھٹن کے درمیان عقد مواخاۃ کیااورکہا جاتا ہے کہ ذکوان بن عبدقیں کے درمیان بھی۔

# ﴿ طبقاتُ ابن سعد (صدوم) مسلام المسلم المسلم

عمر بن حسین سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول الله منافقا کا سب سے بڑا جھنڈا جومہا جرین کا جھنڈا تھا مصعب بن عمیر فناسف کے پاس تھا۔

ابراہیم بن محمد بن شرحیل العبدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ یوم احد میں مصعب بن عمیر من الدون نے جھنڈا اٹھایا' مسلمان ڈگرگا گئے تو مصعب میں منظم اس کو لیے ہوئے تابت قدم رہے ابن قمید آیا جوسوارتھا' اس نے ان کے داہنے ہاتھ پرتلوار مارک اسے کاٹ دیا۔ مصعب کہر ہے تھے: ﴿وہا محمد اللارسول قد خلت من قبلہ الرسل ﴾ الآبیر (محمد اللہ کے رسول بی بیں ان سے پہلے تمام رسول گزرگئے ) انہوں نے جھنڈ ابا کیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مضبوط پکڑلیا۔

اس نے باکیں ہاتھ پر تلوار مار کے اسے بھی کاٹ دیا تو انہوں نے جھنڈ امضبوط پکر لیا اور اسے آپ باز ووں سے آپ سے ک سینے کے ساتھ لگالیا اور کہدر ہے تھے ﴿وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل﴾ الآبید

اس نے تیسری مرتبدان پر نیزے سے حملہ کیا اور اسے ان کے جہم میں گھسیرہ ویا۔ نیز ہ ٹوٹ گیا۔ مصعب میں تقد گر پڑے اور جھنڈ ایھی گر گیا۔ بنی عبدالدار میں سے دوآ دمی آ گے بڑھے 'سویبط بن سعد بن حرملہ اور ابوالروم بن عمیر۔ اس جھنڈے کو ابوالروم بن عمیر نے لےلیا۔ وہ برابرانہیں کے ہاتھ میں رہا' بیہاں تک کہ مسلمان واپس ہوئے اور اسے لے کے مدینے عمل ڈاخل ہوئے۔

ابراہیم بن محمد نے اپنے والدہے روایت کی کہ بیآ یت ﴿وما همد من الا رسول قدد خلت من قبلة الرسل﴾ اس روز تک نازل نہیں ہوئی تھی' اس کے بعد نازل ہوئی۔

عبدالله بن فعنل بن عباس بن ربیعه بن الحارث بن عبدالعطلب سے مروی ہے کہ احد کے دن رسول الله مَلَّ الْقَرْائِ فَي مصعب بن غمیر کو دیا۔ مصعب وی دو قل کر دیئے گئے تو اسے ایک فرشتے نے لے لیا جومصعب وی دو کی صورت میں تھا، رسول الله مَلَّ اللّٰهِ مَالِیْ اَسِی اَسِی مِن اَسِی فرمانے لگے کہ اسے مصعب وی دور آؤ، فرشتہ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں ، مضعب وی دو کے آخر میں اُس سے فرمانے بچانا کہ وہ فرشتہ ہے جس سے مدوکی گئی۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ نبی مُلَّاقِیَّا مصعب ابن عمیر جھ میں کے پاس کھڑے ہوئے جو منہ کے بل پڑے ہوئے تھے نبی مُلَّاقِیُّا نے بیآیت ﴿من المومنین رجال صلاقوا ما عاهدو الله علیه ﴾ آخرتک (مونین سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپ اس عہد کوسیا کر دکھایا جوانہوں نے اللہ کیا تھا) پڑھی۔

پھر فرمایا کہ رسول اللہ مُلَّ قَیْمُ گوائی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم لوگ اللہ کے نز دیک شہداء ہو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگؤان کی زیارت کروان کے پاس آؤادر انہیں سلام کردیکونکہ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ہیں جری جان ہے کہ قیامت تک جوسلام کرنے والا انہیں سلام کرےگا' بیضر در اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

خباب بن الارت ہم وی ہے کہ ہم نے رسول الله منافظ کے ساتھ الله کی راہ میں ہجرت کی جس ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہے چاہتے تھے اللہ پر ہمارا اجر واجب ہوگیا۔ ہم میں ہے بعض وہ ہیں جواس طرح گزرگئے کہ انہوں نے اپنے اجر میں سے پچھ نہ کھایا '

# الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

انہیں میں ہے مصعب بن عمیر مخاطفہ میں جو یوم احدیبی شہید ہوئے 'ان کے لیے سوائے ایک جا در کے اورکو کی چیز ندمی جس میں انہیں کفن و باجا تا۔۔۔

راوی نے کہا کہ جب ہم اسے سر پر ڈھا تکتے تو پاؤں کھل جاتے اور جب ان کے پاؤں پر ڈھا تکتے تو سر کھل جاتا'رسول اللہ مُنَا ﷺ نے فر مایا کہ اسے جو حصہ سر کے متصل ہے اس پر کر دواور ان کے پاؤں پراذخر (گھاس) رکھ دو۔اور ہم میں بعض وہ ہیں جن کے پھل یک گئے ہیں وہ انہیں کا شاہے۔

ابراہیم بن محر بن شرصیل العبدری نے اپنے والد سے روایت کی کہ مصعب بن عمیر تفاظ نرم کھال والے خوب صورت بال کئنہ لمبے نہ شکنے تھے۔ بجرت کے بتیبویں مہینے جب کہ چالیس سال یا ٹسی قدر زیادہ کے تھے احد میں شہید ہوئے 'چررسول الله مثالیقی ان کے پاس کھڑے ہوئے 'ان کو کفن بہنا دیا گیا تھا' آپ نے فرمایا کہ میں نے تہمیں کے میں دیکھا کہ وہاں بھی تم سے زیادہ باریک کپڑے والا اور خوب صورت بال والا نہ تھا' اب تم ایک چا در میں پراگندہ سرہو' آپ نے ان کے متعلق تھم دیا کہ دفن کیے جا سی قبر میں ان کے بھائی ابوالروم بن عمیر اور عامر بن ربیعہ اور سویبط بن سعد بن حرمانیا ترے۔

#### خضرت سويبط بن سعد بن الدفة

ابن حرملہ بن مالک اور مالک شاعر نے ابن عمیلہ بن السباق ابن عبدالدار بن قصی ان کی والدہ ہدیدہ بنت خباب الی سرحان ابن منقذ بن سینج بن جعثمہ بن سعد بن ملیح جوفز اعد میں سے تھے۔ سویبط مہاجرین حبشہ میں سے تھے۔

تھیم بن محر نے اپنے والدے روایت کی کہ جب موبط بن سعد نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو عبداللہ بن سلمہ العجلانی کے یاس انتہا ہے۔ العجلانی کے یاس انتہا ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مناقط کے سویط ابن سعد اور عائذین ماعص الزرقی کے درمیان عقد موا خاق کیا' سویط میں مذہبدر واحد میں حاضر ہوئے۔

#### عبد بن قصی بن کلاب کی اولا دحضرت طلیب ابن عمیر هئانهٔ هُو:

ابن وہب بن کیر بن تحیر بن تصی کنیت ابوعدی تھی۔ والدہ اردی بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن تصی تھیں۔
موئی بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التی نے اپنے والدے روایت کی کہ طلیب بن عمیر دارالا رقم میں اسلام لائے اوراپی والدہ کے پاس گئے جوار وی بنت عبدالمطلب تھیں' ان ہے کہا کہ میں محمد منافظ کا تالع ہوگیا' اوراللہ کے لیے اسلام کے آیا۔
والدہ نے کہا کہ تم نے جس کی مدد کی اور قوت دی ان میں سب سے زیادہ ستی تہارے ماموں کے بیٹے ہیں' واللہ اگر ہم وگ اس بی قادر ہوتے جس کی مدد کی اور قوت دی ان میں سب سے زیادہ ستی تہارے ماموں کے بیٹے ہیں' واللہ اگر ہم وگ اس بی تاری ماں تہمیں اسلام لائے اور ان کی چھا ظات کرتے اور ان کی حقاظت کرتے اور ان کی جھا تھا کہ تاری ماں تھہیں اسلام لائے اور ان کی چھا تھا کہ تاری ماں تھہیں اسلام لائے اور ان کی چھا تھا کہ تاری مال تھا ہوں کا بیاری مال تھا ہوں کی بیروی کرنے ہے کون مان ہے تہا رہے بھائی حمز و تو اسلام لائے ؟

انہوں نے کہادیکھومیرے بھائی کیا کرتے ہیں میں بھی ان عورتوں میں سے ایک ہون گی (جواسلام قبول کریں ) میں نے کہا کہ خدا کے لیے تم سے ورخواست ہے کہ خدمت نبوی میں جاضر ہو سلام کرؤ آپ کی تصدیق کرواور شہادت دو کہ 'لا الدالا اللہ''

## الطبقات ابن سعد (صدر) المسلك المسلك

انبول نے کہا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ لا الدالا الله واشهدان محدارسول الله

اس کے بعد وہ اپنی زبان سے نبی سُلَیْتُوَ کی مددگار ہوگئیں اپنے بیٹے کو آپ کی مدد اور فرماں برداری پر برا مُلیختہ کرتی رہیں ۔ لوگوں نے کہا کہ دوسری ہجرت حبشہ میں طلیب بن عمیر ٹھائٹو بھی تھے اس کوموی بن عقبہ محمد بن اسحٰق ابومعشر اور محمد بن عمر سب نے بیان کیا اور اس برا تفاق کیا۔

تھیم بن محمد نے اپنے والدے روایت کی کہ جب طلیب ابن عمیر تفایش نے کھے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ عبداللہ بن سلمہ العجلانی کے پاس اترے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَالَیْتُوَا نے طلیب ابن عمیر اور منذر بن عمر والساعدی چیدین کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔ طلیب چی اللہ بڑی اللہ عمر بن عمر بدر میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے (محمد بن عمر نے) اس کو ثابت کیا ہے موکی بن عقبہ محمد بن آخق اور ابومعشر نے ان کا ان لوگوں میں ذکر نہیں کیا جو بدر میں حاضر ہوئے۔

عاکشہنت قدامہ سے (اورمتعدد طرق ہے ) مروی ہے کہ طلیب بن عمیر یوم اجنادین میں جو جمادی الاولی س<u>تا ہے</u> میں ہوا بعر پینتیس سال شہید ہوئے'ان کے کوئی اولا دنہ تھی۔

اولا دز هره بن كلاب بن مره حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ری الدند

ا بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زهره بن كلاب ٔ جاملیت میں ان كا نام عبد عمر وتقا۔ رسول الله مَالَّةُ عُمِّمَ ف لاسك ان كا نام عبد الرحمٰن ركھا ، كنيت ابومجرتنى ان كى والد والشفا بنت عوف ابن عبد بن الحارث بن زهره بن كلاب تقيس -

یعقوب بن عقب الاختسی ہے مروی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف عام الفیل کے دس سال بعد پیدا ہوئے 'یزید بن رو مان سے مروی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف رسول اللہ منافیق کے دارار قم بن الی الارقم میں داخل ہونے اور وہاں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔ عمرو بن دیتار سے مروی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف کا نام عبد الکعبہ تھا۔ رسول اللہ منافیق نے نے ان کا نام عبد الرحمٰن رکھا۔ مشام من عرور نیا ہے دوالہ سے وابہ سے کا کہ رسول اللہ منافیق نے عبد الرحمٰن بن عوف میں منافیق ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹافیز آنے عبدالرحمٰن بن عوف ٹی ہیؤد ہے فر مایا کہ اے ابو محمر تم نے جمر اسود کے بوے دینے میں کیونکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سب پچھ کیا' بوسہ بھی دیا اور ترک بھی کیا۔ آپ نے فر مایا تم نے صحیح کیا۔ لوگوں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بڑی ہیؤد نے ملک حبشہ کی جانب دونوں ہجر تیں کیس۔ محمد بن اسحاق اور محمد بن عمر کی روایت میں۔

عبدالرطن بن حمید نے اپنے والد سے روایت کی۔ مسور بن مخر مد نے کہا کہ جس وقت میں عثان اور عبدالرطن بن عوف میں ان حمید نے اپنے والد سے روایت کی۔ مسور بن مخر مد نے کہا کہ جس وقت میں عثان اور عبدالرطن بن عوف میں ان کی دور میں ان کی دور میں ان کی دور میں ہے؟ لوگوں نے کہا عبدالرحمٰن بن عوف عثان میں دیں ہے کہا لبیک یا امیر الموشین انہوں نے کہا کہ جس نے یہ عرف کیا کہ عثان میں دور دور کی جمرت میں تمہمارے ماموں عبدالرحمٰن سے بہتر ہیں اور دور کی جمرت میں تمہمارے ماموں عبدالرحمٰن سے بہتر ہیں تو وہ کا ذب ہے۔

### المعد (صدر) المعدادة المعدد (صدر) المعدد (صدر) المعدد المعددة المعدد المعددة المعددة

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ جب عبدالرحن بن عوف ہی ہوئو نے سکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو بنی الحارث ہن فرزج میں سعد ابن الرجع کے پاس الرسے سعد بن الرجع نے ان سے کہا کہ بیمیرا مال ہے میں تم آپس میں اسے تقسیم کرلیں میری دو بیویاں ہیں ایک سے تمہارے لیے دست بردار ہوتا ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے لیے برکت کرے جب ہج ہوتو تم جھے بازار بتادینا کوگوں نے انہیں بتادیا وہ نگلے اور اپنے ساتھ تھی اور پنیر لے کے واپس آئے جوانہیں نفع میں حاصل ہوا۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ عبدالرحلٰ بن عوف میں ہونے نبی مالیقیم کی جانب ہجرت کی تو رسول اللہ ملائیم ہے ان کے اور سعد بن الربیع کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

عبدالله بن محمد بن عمر بن على نے اپنے والڈ نے روایت کی کے رسول اللہ شکاٹیٹی نے جب اپنے اصحاب کے درمیان عقد مواخا ہ کیا تو آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن الی وقاص ش ہیں کے درمیان عقد مواخا ہ کیا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہندئو مدینے میں آئے تو رسول اللہ منگی ہے ان کے اور سعد بن الرقع انساری کے درمیان عقد موافا قاکیا۔ عبدالرحمٰن سے سعد نے کہا کہ اے میرے بھائی میں مال میں تمام الل مدینہ سے زائد ہوں تم میرا کچھ مال دیکھواور لے لو میری دو ہویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پیند آئے اسے دیکھولوٹا کہ میں اسے تمہارے لیے طلاق دے وول۔

عبدالرجمٰن بنعوف می منتفضہ کہا کہ اللہ تمہارے مال اور گھر والوں میں برکت کرے مجھے باز اد کا راستہ بتا دو انہوں نے خرید وفروخت کی جس میں نفع ہوا۔ وہ کیچھ گھی اور پنیرلائے' وہ اسنے دن تشہر ہے رہے جتنا اللہ نے ان کا تشہر نا جاہا۔

پھروہ اس حالت میں آئے کہ ان کے کپڑوں پرزعفران کا اثر تھا۔رسول اللہ منافیقی نے فریایا کیا خریب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ منافیقی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کومہر کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ تھجور کی ایک تصلی مجر سونا۔ فرمایا کہ ولیمہ کرو خواہ ایک ہی مجری کا ہو عبدالرحن نے کہا کہ میں نے خودکواس حالت میں دیکھا کہ اگرکوئی پھر اٹھا تا توامید کرتا کہ مجھے اس کے نیچے سونایا جاندی ملے گی۔

عبدالرحلٰ بن ابی کیل سے مروی ہے کہ عبدالرحلٰ بن عوف میں دونے انصار کی ایک عورت ہے میں ہزار درہم مہر پر نکاح کیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیج آئے مدینے میں مکانوں کے لیے بطور حد خط لگایا۔ آپ نے بن زہرہ کے لیے مسجد کے پچھلے جصے میں ایک کنارے خط لگایا عبدالرحمٰن بن عوف تفارو کے لیے مکان کے جصے میں حش تھا مث چھوٹی چھوٹی مجوروں کا وہ باغ ہے جو بینجانہیں جاتا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عبدالرحمٰن ابن عوف می مدر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ سالقیم نے اور عمر بن الخطاب تک مدعونے جھے فلال فلال زمین بطور جا گیر عطافر مائی ' زمیر خی مدود 'عمر خی مدود کے خاندان والوں کے پاس گئے اور ان سے ان کا حصہ خرید لیا۔ زمیر چی مذود نے عثان جی دونے کہا کہ ابن عوف نے بید یہ گہا تو انہوں نے کہا کہ ان کی شہادت درست

## كر طبقات ابن سعد (صدوم)

ہےخواہ وہ ان کے موافق ہویا خلاف۔

ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن عوف می الله منافیقیم نے جھے ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن عوف می الله منافیقیم نے مجھے مثام میں ایک زمین عطافر مائی جس کانام اسلیل تھا۔ نبی منافیقیم کی وفات ہوگئی آپ نے مجھے اس مے متعلق کوئی فرمان بھی تحریز ہیں فرمایا 'صرف یہ فرمایا تھا کہ جب ملک شام اللہ تعالی ہمارے لیے فتح کروے گا تو وہ زمین تمہارے لیے ہے۔

عبدالرحمٰن بن عوف رئيالاؤه كي از واج واولا و:

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف ج<sub>ی ال</sub>یوز کی اولا دمیں سالم اکبرتھا جوقبل اسلام مرگیا۔اس کی ماں ام کلثوم بنت عتب بن رہیدتھیں ۔ایک لڑکی ام قاسم بھی جاہلیت میں پیدا ہوئی ۔اس کی ماں بنت شیبرا بن رہید بن عبدش تھیں ۔

محد جس کے نام سے ان کی کنیت (ابومحر) تھی' اور ابراہیم' حمید' اساعیل' حمیدہ اور امنۃ الرحمٰن ان سب کی ماں ام کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط بن الی عمر و بن امیہ بن عبد شمس تھیں ۔

معن عمر زید امد الرحمٰن صغری ان سب کی مان سبلہ بنت عاصم بن عدی بن الجد بن العجلان قبیلہ قضاعہ کی شاخ بلی کے انصار میں سے تھیں۔

عروهَ اکبر جو جنگ افریقه میں شہید ہوئے۔ان کی ماں بحریہ بنت ہائی بن قبیصہ بن ہائی بن مسعود بن الی رہید ہی شیبان میں سے تھیں ۔

سالم اصغر جوفتج افریقه کے دن مقتول ہوئے' ان کی ماں سہلہ بنت تہمیل بن عمر و بن عبد مش بن عبد و دبن نصر بن ما لک بن حسل بن عامرا بن لوئ تھیں۔

ابو بکر ان کی ماں ام تھیم بنت قارظ بن خالد بن عبید بن سوید تھیں۔ جوان کے حلیف تھے۔ عبداللہ بن عبدالرحل جوافریقہ میں شہید ہوئے جب وہ فتح ہواان کی ماں بنت الی الحسیس بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبدالاشہل قبیلہ اوس کے انصار میں سے تھیں۔

ابوسلمہ جن کا نام عبداللہ الاصغرتھا' ان کی مال تماضر بنت اضغ ابن عمرو بن ثقلبہ بن حصن بن صفحم بن عدی بن خباب قبیلہ کلب سے تھیں' وہ پہلی کلبیہ ہیں جن سے ایک قرشی نے نکاح کیا۔

عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن ان کی ماں اساء بنت سلامہ بن مخر بدا بن جندل بن نبشل بن دارم تھیں۔مصعب وآ مندومریم ان کی ماں امرحریت بہراء کے قیدیوں میں سے تھیں۔

سپیل جن کی کثیت ابوالا بیض تھی' ان کی ماں بجدینت یزیدا بن سلامہ ذی فایش الحمیر پیتھیں۔عثان' ان کی ماں غزال بنت سرکی ام ولدتھیں جو یوم مدائن میں سعد بن الی وقاص جی پیز کے قیدیوں میں سے تھیں۔

عروہ جو لاولدمر گئے کیٹی اور بلال جومخلف ام ولد سے تھے اور سب لاولدمر گئے اورام کیٹی بنت عبدالرحمٰن ان کی ماں زینب بنت الصباح بن تثلبہ بن عوف بن شہیب بن مازن تھیں ہے تھی ہجراء کے قیدیوں میں سے تھیں۔ جو پریہ بنت عبدالرحمٰن أن کی

#### ر طبقات ابن سعد (صنبوم) معتب التفي تقين -مال باديه بنت غيلان بن سلمه ابن معتب التفي تقين -

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں در واُحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ متا ہی ہمراہ حاضر ہوئے۔ یوم احد میں جب لوگوں نے پشت چیمری تو وہ رسول اللہ متا ہی کا جمراہ ثابت قدم رہے۔

عمروبن وہب سے مروی ہے کہ ہم مغیرہ بن شعبہ کے پاس سے دریافت کیا گیا کہ نبی مُنَافِیَّم نے ابو بکر مُنَافِرہ کے علاوہ اس امت کے کسی اور شخص کوبھی اپناامام بنایا۔انہوں نے کہاہاں انہوں نے میرے سامنے بطور تصدیق کے اس حدیث کااضافہ کیا 'جواس کے قریب تھی۔

ہم لوگ رسول اللہ ملی قراہ ایک سفر میں سے جب فجر کا دفت ہوا تو آپ نے میرے اونٹ کی گردن پر مارا میں نے خیال کیا کہ آپ کواس کی ضرورت ہے میں آپ کے برابر ہوگیا 'ہم چلے پہاں تک کہ تضائے حاجت کے لیے لوگوں سے دور ہو گئے ۔ آپ اپنی سواری سے از پڑے اور پیدل چل کے نظر سے خائب ہو گئے۔

آپ بہت در مضرے کی ترشریف لائے اور فرمایا مغیرہ میں فاجت ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں ا فرمایا کیا تہمارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اٹھ کر مشک کے پاس گیا' یا انہوں نے کہا تو شددان کے پاس گیا۔ جو کیادے کے چھے لٹکا ہوا تھا اسے آپ کے پاس لایا' ہاتھوں پر پانی ڈالا' آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور خوب اچھی طرح دھوئے 'جھے شک ہے کہ آپ نے انہیں مٹی سے ملایا نہیں' آپ نے منددھویا' دونوں ہاتھ آسین سے نکالے گے جسم پرایک شک آسین کا شامی جبدھا' وہ شک ہوا تو آپ نے انہیں مٹی سے ہاتھا اس کے نیچ سے بالکل نکال لیے' پھر مندادر دونوں ہاتھ دھوئے۔

صدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دومرتبہ منہ دھویا۔ میں ٹیس جانتا کہ آیا ای طرح تھا' پھر آپ نے پیشانی' عمامے' اور موزوں پرسے کیا' ہم سوار ہوگئے تو لوگوں کواس حالت میں پایا کہ نماز شروع ہوگئی تھی' عبدالرحمٰن بن عوف شاہدہ سب کے آگے تھے'وہ انہیں ایک رکعت پڑھا تھے' لوگ دوسری رکعت میں تھے' میں عبدالرحمٰن کواطلاع کرنے چلا' آپ نے منع کیا۔ ہم دونوں نے وہ رکعت پڑھی جو پائی' اوروہ تھا کی جو ہم سے پہلے ہوگئی تھی۔

السان نبوت سے مروصالے كا خطاب:

ابن سعد نے کہا کہ میں نے بیر حدیث محمد بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بیغزوہ تبوک میں ہوا مغیرہ رسول اللہ مُلَاثِیْنَا کے وضوکا پانی لا یا کرتے تھے نبی مُلَاثِیْنَا نے جب عبدالرحمٰن ابن عوف میں ہوئے بیچے نماز پڑھی تو فر مایا کرتھی نبی کی اس وقت تک ہرگز وفات نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی امت کے مردصالح کے پیچے نماز نہ پڑھ لے۔

ابن عمر ثلاثات مروی ہے کدرسول اللہ مُثَاثِیم نے عبدالرحمٰن بن عوف ثلاثات کو سات سوآ دمیوں کے ہمراہ دومۃ الجندل کی طرف بھیجا' بیرواقعہ شعبان کے کا ہے'آ پ نے ان کا عمامہ اپنے ہاتھ سے کھول ڈالا اور دوسوا سیاہ عمامہ باندھا' آپ نے اس میں سے ان کے دونوں شانوں کے درمیان بھی افکایا۔

وہ دومہ آئے 'لوگوں کو دعوت اسلام دی' مگرانہوں نے تین مرتبہ اٹکار کیا' اصنی بن عمر والنکسی اسلام لائے جوتھرانی تھے اور

## كر طبقات ابن سعد (صدوم)

ان لوگول کے رئیس تھے۔عبدالرحمٰن نے کسی کو بھیج کرنبی مظافیظ کواس واقعے کی خبر دی تو آپ نے انہیں لکھا کہ تماضر بنت اضغ ہے وہ نکاح کرلیں۔عبدالرحمٰن نے ان سے نکاح کرلیا اوران سے زفاف کیا'انہیں لے آئے 'وہی امسلمہ ابن ابی عبدالرحمٰن تھیں۔ سر رہ

عذر کی بناپرریشمی لباس کی اجازت:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کے عبدالرحمٰن بن عوف بن این کی بیاری کی وجہ سے رکیٹی لباس پینتے تھے۔ حسن جن انہوں نے رسول اللہ مُنافِظ سے کہ عبدالرحمٰن بن عوف جن الله مِنافِظ کے مریض تھے انہوں نے رسول اللہ مُنافِظ سے رکیٹی کرتے کی اجازت جا ہی آپ نے انہیں اجازت دی حسن جن الله مُنافِظ نے کہا مسلمان جنگ میں رکیٹی لباس بینتے تھے۔

عبدالوہاب بن عطا ہے مروی ہے کہ سعید بن ابی عروبہ سے حریر (ریشم ) کو پوچھا گیا تو انہوں نے قیادہ اور انس ابن مالک ٹی ہوند کی دوایت ہے بتایا کہ نبی مَلَاثِیْزِ نے ایک سفر میں عبدالرحمٰن بن عوف بی ہوند کوخارش کی وجہ ہے جووہ اپنی جلد میں محسوس کرتے تھے حریر کے کرتے کی اجازت دی تھی۔

ابی سلمہ بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف میں ہونے نبی منافیق ہے جوؤں کی کھڑت کی شکایت کی اور عرض کی نیارسول اللہ مخصا جازت و بیجے کہ حریر کا کرتہ پہنوں آپ نے ان کواجازت و بے دی جب رسول اللہ منافیق اور ابو بکر جی ہونو کی وفات ہوگی اور عمر جی ہونو نے کہا یہ کیا وفات ہوگی اور عمر جی ہونو نے تھے عمر جی ایوسلمہ کولائے جو حریر کا کرتہ پہنے ہوئے تھے عمر جی ایوسلمہ کولائے جو حریر کا کرتہ پہنے ہوئے تھے عمر جی ایوسلمہ کولائے جو حریر کا کرتہ پہنے ہوئے تھے عمر جی ایوسلمہ کولائے جو حریر کا کرتہ پہنے ہوئے تھے میں کہ رسول اللہ منافیق ہوئے ایوسلمہ کولائے کہ ایک کرتے کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال کے نیچ تک بھاڑ ڈالا عبد الرحمٰن نے کہا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ منافیق ہے مورک کی فیمرے لیے اسے حول کی تھی کی تھی کہ ایک کرتے ہے جو دک کی شکل کرتے ہے جو دک کی تھی کیکن تمہا رہے سواکس اور کے لیے تو نہیں۔

انس بن مالک ٹیانیوں سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر بن العوام ٹیائیوں نے نبی مُلَائِیوں ہے جو وَں کی شکایت کی ۔ آپ نے ان دونوں کو جہاد میں حریر کے کرتے کی آجازت دی۔ عمرو بن عاصم نے اپنی حدیث میں کہا کہ پھر میں نے ان دونوں ک جسموں پرحریر کے کرتے دیکھے۔

سعیدین المسیب سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف جی ہوں کو حریر کے لباس کی اجازت دی گئی تھی۔سعدین ابراہیم سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف جی ہوا ایسی چا دریا جوڑ اپہنتے جس کی قیمت پانچ یا چارسودرم کے مساوی ہوتی۔

ابن عمر بنا پین سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافیظ کو دیکھا کہ آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئو کے سیاہ عمامہ باندھااور فر مایا اس طرح عمامہ باندھا کرو۔

سعدین ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ عبدالرحٰن بن عوف ٹئاسٹر جب کیے آئے تو اپنی اس منزل میں تھبرنا نالبند کرتے جس سے انہوں نے ہجرت کی تھی' پڑید نے اپنی حدیث میں کہا کہ اس منزل میں تھبرنا نالبند کرتے جس میں جاہلیت میں تھبرا کرتے تھے اور اس سے نکل جاتے تھے۔

ا براہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف میں مدنے اپنے والدے اور انہوں نے رسول اللہ مناتیم کے روایت کی کہ آپ نے فر مایا

كر طبقات اين سعد (صديوم) كالمستحال المام كالمستحال المام كالمستحال المام كالمستحال المام كالمستحال المام كالمستحال المام كالمام كالمستحال المستحال المستحال

اے ابن عوف تم امیروں میں ہے ہواور جنت میں بغیر تھے ہوئے برگز داخل ندہوسکو گئاس کے اللہ کو ترض دو کہ وہ تمہارے لیے تہارے قدموں کو چھوڑ دے۔ ابن عوف نے کہا' یا رسول اللہ میں کیا چیز اللہ کو قرض دوں' فرمایا تم نے شام کو جو پچھچھوڑ ااسی میں شروع کرو' عرض کی یا رسول اللہ' اس تمام مال میں' آپ نے فرمایا ہاں ابن عوف نکطے' انہوں نے اس کا قصد کر لیا' رسول اللہ مثان تی نام مال میں' آپ نے فرمایا ہاں ابن عوف نکو تھے کہ وہ مہمان کی ضیافت کریں' ممکین کو کھانا اللہ مثان تی نام کو دیا کہ بین ہوا وہ ایسا کریں گونے یہ اس کے عیب کا پاک کرنے وہ الا ہوگا۔

اللہ مثان کو دیا کریں اور ان کے ساتھ شروع کریں جو ان کے عیال بین' جب وہ ایسا کریں گے تو یہ اس کے عیب کا پاک کرنے والا ہوگا۔

حبیب بن مرزوق ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف بنی اللہ آیا' اس زمانے میں اہل مدینہ کو پریشانی تھی'
عائشہ بن اللہ عند بنا نے کہا یہ کیا ہے تو کہا گیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بنی اللہ ہے' عائشہ بن اللہ کہ ویکھو میں نے رسول اللہ سنگیڈیڈ سے سنا کہ گویا میں عبدالرحمٰن بن عوف بنی اللہ کو پل صراط پر دیکھ رہا ہوں جو بھی ڈ گمگاتے ہیں اور بھی سنچل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ نیج کئے' حالانکہ وہ بچے نہیں معلوم ہوتے تصحیدالرحمٰن بن عوف بن اللہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب اونٹ اور جوان پر سے صدقہ ہے' راؤی نے کہا کہ ان اونٹوں پر جو پھے تھا وہ ان سے بہت زیادہ قیت کا تھا' اور اس روزیا نے سواونٹ تھے۔

ام سلمہ خیار مناز دجہ نبی منافظ کے سروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ساتھ کی کواز دائی سے فرمائے سنا کہ میرے بعد جوشک لوگوں کا مجافظ ہوگا وہ صادق اور نیکو کار ہوگا۔اے اللہ!عبد الرحمٰن بن عوف من دیند کوسلیبیل جنت سے سیراب کر۔

احمد بن محمد الارزقی نے اپنی حدیث میں کہا کہ ابراہیم بن سعد نے کہا کہ مجھ سے میرے گھر والوں نے جوعبد الرحمٰن بن عوف ہی اولا دمیں سے تھا کہا کہ عبد الرحمٰن بن عوف ہی اوئو نے کیدمہ کا مال جو بنی النظیر سے ان کے جھے میں آیا تھا چالیس ہزار دینار کوفروخت کیا اور ازواج نبی مُلَّ الْقِیْم میں تقسیم کردیا۔

ام بکر بنت مسورے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن فوف جی ہوئے نے وہ زمین جوانہیں عثان جی ہوئے تھی چالیس ہزار دینار
میں فروخت کی اس کوانہوں نے فقرائے بنی زہرہ اور حاجت مندلوگوں اور امہات المونین میں تقلیم کیا۔ مسور نے کہا کہ میں
عائشہ جی ہوئے کے پاس اس میں سے ان کا حصدلایا توانہوں نے پوچھا یہ کس نے بھیجا ہے میں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن عوف جی ہوئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی تی نے فرمایا کہ سوائے صابرین کے میرے بعداورکوئی تم پرمہر بان نہ ہوگا اللہ تعالی ابن عوف جی ہوئے
کو سلسیل جنت سے سیراب کر ہے۔

عبدالرحمٰن بنعوف شياسة عنه كاحليه:

عمران بن مناح ہے مروی ہے کہ عبدالرحن بن عوف میں دور ھاپے کا تغیر نہیں ہوتا تھا۔

یعقوب بن عتبہ ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بنعوف ج<sub>ائدہ</sub> 'کینے خوب صورت اور نزم کھال والے آ دی تھے 'سینے کسی قدر انجرا ہوا تھا' گورے تھے رنگ مرخ تھا'ان کی داڑھی اور سر کارنگ بدلتا نہ تھا۔

محدین عمرنے کہا کہ عبدالرحمٰن نے ابو بکر صدیق علیہ مناسے روایت کی ہے۔

#### 

میں غبدالرحمٰن کے پاس آیا اور ان سے اس کا ذکر کیا تو پوچھا'تم سے بیک نے کہا۔ میں نے کہا میں آپ کونہیں بتاؤں گا' انہوں نے کہا کداگرتم مجھے نہ بتاؤ گے تو میں تم سے بھی نہ بولوں گامیں نے کہا عمر و بن العاص خیارہ نے عبدالرحمٰن واللّٰدا گرچھری کی جائے اور میرے طق پر رکھ کے دوسری جانب تک گھسپرو دی جائے تو بیاس سے زیادہ پہند ہے۔

ا بن عمر میں دین سے مروی ہے کہ عبدالرحن بن عوف ہی دور نے اصحاب شوری سے کہا کہ اس حد تک تم لوگوں کا حرج تو نہیں کہ میں تنہارے لیے کسی کا انتخاب کردوں اورخوداس سے (شوری سے ) آ زاد ہوجاؤں علی میں دورا کی اس سے پہلے میں راضی ہوں 'کیونکہ میں نے رسول اللہ مشاہیم کم فرماتے سنا کہ آپ اہل آ سان میں بھی امین میں اورا ہل زمین میں بھی امین ہیں۔

کوگوں نے بیان کیا کہ س<u>امع</u> میں جب عمر بن الخطاب خی دونہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس سنہ میں عبدالرحمٰن بن عوف خی<sub>ام</sub> دو کوامیر بنا کے بھیجا' انہوں نے لوگوں کو حج کرایا' عبدالرحمٰن خی ہدؤد نے عمر خی ہدئد کے ساتھ وہ حج بھی کیا جو <mark>۲۳ھے می</mark>ں ان کا آخری حج تھا۔

ای سال عمر مینانیئونے نے ازواج نبی منافیق کو جج کی اجازت دی وہ هغد فول میں سوار کی گئیں 'ہمراہ عثمان بن عفان اور عبدالرحمٰن ابن عوف میں میں کو کیا۔عثمان میں میں اور کی بران کے آگے چلتے اور کسی کوان کے قریب ند آنے دیتے 'عبدالرحمٰن بن عوف میں میں مواری پران کے پیچھے چلتے' وہ بھی کسی کوان کے قریب ند ہونے دیتے ۔

ازوان مطہرات ہرمنزل پرعمر مخاطفہ کے ساتھ اترتی تھیں عثمان اور عبدالرحمٰن مخاطبین گھا نیوں میں اتاریے 'لوگ انہیں گھا نیوں کی طرف کرتے عثمان اور عبدالرحمٰن مخاطبین سب سے پہلی گھا ٹی میں اتارتے اور کسی کوان کے پاس سے گزرنے نہ دیتے - ساتھ میں عثمان مخاطفہ بنائے گئے تو اس سال انہوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف مخاطبی کو بچ پرروانہ کیا اور انہوں نے لوگوں کو جج کرایا۔

الراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف فئاہ طرح ہے کہ عبدالرحمٰن ابن عوف بنی ہوئے ہوئی ہو گئے افاقہ ہوا تو پوچھا کیا میں بے ہوئی ہوگیا تھا'لوگوں نے کہا' ہاں' انہوں نے کہا کہ میرے پاس دوفرشتے یا دوآ دمی آئے جوان دونوں سے زیادہ زم ورجیم تھے'انہوں نے کہا کہ تم دونوں اس محفل کو کہاں لے جانا جائے ہو جواب دیا کہ ہم اس کوعزیز امین کے پاس لے جانا چاہتے بین' ان دونوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو' کیونکہ بیران لوگوں میں سے ہے جن کے لیے اس خالت میں سعادت لکھ دی گئی کہ وہ اپنی

#### الطبقات اين سعد (منتور) المسلك المسل

حمید بن عبدالرحمن بن عوف وی این والده ام کلوم نے جو پہلی مرتبہ مہاجرات میں سے تھیں حق تعالی کے ارشاد "استعینوا بالصبور العسلوة" (تم لوگ صبر اور صلوة سے مدد حاصل کرو) کے بارے میں روایت کی کہ عبدالرحمٰن بن عوف وی ایم فی طاری ہوئی کہ لوگوں نے خیال کیاان کی جان نکل گئ ان کی بیوی ام کلوم نکل کے مجد گئیں وہ اس چیز سے مدد حاسی جن کا انہیں تھم دیا گیا بعن نماز اور صبر ہے۔

عبدالرحمٰن شياها كاسغرة خرت:

لیقوب بن متبہ سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف تفاید کی وفات ساسے میں ہوئی۔اس زمانے میں وہ پچھتر برس کے

سعد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے سعد بن مالک کو دیکھا کہ عبدالرحمٰن بن عوف تفاور کے جنازے کے اس تھاور کہدر ہے تھے '' ہائے یہاڑ'' کیجی بن حماد نے اپنی حدیث میں کہااور تا بوت ان کے شانے پر رکھا ہوا تھا۔

سعد بن ابراجیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے سعد بن ابی وقاص میں پیدنہ کوعبد الرحن بن عوف میں پیدنہ کے تا بوت کے دونوں ستونوں کے درمیان ویکھا۔

ابراہیم بن سعد نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہندہ کی وفات کے دن علی بن الی طالب میں ہند کو کہتے سنا: اے ابن عوف جاؤتم نے اس دنیا کاصاف حصہ پالیا اور اس کے گذرے جصے ہے آ گے بردھ گئے۔

ابراہیم بن سعد نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عوف جی ہوء کی وفات کے دن عمر و بن العاص جی ہوء کو کہتے سا کہ اے ابن عوف جی ہوئے میں تم ہے جدا ہوتا ہوں تم نے اپنی شکم سیری ہے جوناتھ تھا اسے دورکر دیا عبد الحمٰ سام عرف مدر سام کے مصر میں میں سام ہے۔

. عبدالرحمٰن بن عوف مني منهو كي وصيت اوران كاتر كه:

مخر مدین بکیرنے اسود کو کہتے سنا کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہونے اللہ کی راہ میں پچیاس ہزار دینار کی وصیت کی۔

عثان بن ثرید سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ٹی ایک ہزار اونٹ اور تین ہزار بکریاں بقیع میں چھوڑیں' سوگھوڑے تھے جوبقیع میں چرتے تھے الجرف میں میں پانی تھینچنے والے اونٹوں سے زراعت کرتے اوراس سے گھر والوں کے لیے سال بحرکا غلیل جاتا۔

محمد سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں نوان کی وفات ہوئی تو ان کے مترو کے میں سونا تھا جو کلہاڑیوں ہے کا ٹا گیا' یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے چھالے پڑ گئے' وہ چار ہیویاں چھوڑ گئے' ایک ایک بیوی کواس کے آٹھویں جھے میں سے اتنی اتنی ہزار در ہم دیئے گئے۔

صالح بن ابراہیم بن عبدالرحلٰ بن عوف تفاصد ہے مردی ہے کہ تماضر بنت اصبح ( زوجہ عبدالرحلٰ ) کوآٹھویں جھے کا چہارم پہنچا'وہ ایک لا کھلے کئیں جوایک چہارم تھا۔

كالل ابوالعلائے مروى ہے كہ ميں نے ابوصالح كو كہتے سنا كەعبدالرحن بن عوف من هند كي وفات بوكي توانبوں نے تين

### كر طبقات ابن سعد (صنبوم) المسلك المسل

یویاں چھوڑیں ہر بیوی کوان کے متر و کے میں سے اس ای ہزار پیچے۔

#### سيدنا سعدبن اني وقاص ضياه مؤنه

الى وقاص كا نام ما لك بن و هيب بن عبد مناف بن زهره ابن كلاب بن مره تفاد ان كى كنيت ابواتحق تفي والده حمنه بنت سفيان بن اميه بن عبد ثمس بن عبد مناف بن قصى تقيس -

سعد شی فیوسے مروی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں کون ہوں ۔ فر مایا تم سعد مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ ہو جواس کے سوالکے تو اس پراللہ کی لعنت ہے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ سعد جی ہداؤ اس حالت میں آئے کہ رسول اللہ متا ہی ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا یہ میرے ماموں ہیں آئے کہ سول اللہ متا ہی ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا یہ میرے ماموں ہیں آئے کہ ماموں کو ہونا چاہیے ۔ لوگوں نے بیان کیا کہ سعد بن البی وقاص جی ہداد کی اولا دہیں اسحاق اکبر تھے جن کے نام سے ان کی کنیف تھی وہ لا ولد مرکھے اور ام الحکم کبری تھیں ان دونوں کی ماں بنت شہاب بن عبداللہ بن الحارث الحارث دین فرج تھیں۔

عمرُ جن کومخنار نے قتل کردیا مجھ بن سعد جو دیرالجماجم کے روز قتل ہوئے تھاج نے ان کوقل کیا 'ھصد' ام قاسم اورام کلثوم' ان سب کی ماں مادیہ بنت قیس بن معدی کرب بن ابی الکتیسم بن السمط ابن امری القیس بن عمرو بن معاویہ کندہ میں قیس ۔ عامرُ اسحاق اصغرُ اساعیل اورام عمران' ان سب کی ماں ام عامر بنت عمرو بن کعب بن عمرو بن زرعہ بن عبداللہ بن الی جشم ابن کعب بن عمر وبہراء سے تھیں ۔

ابراہیم مویٰ ام الحکم صغری ام عمرو ہند ام زبیرادرام مویٰ ان سب کی دالدہ زیدتھیں ان کے بیٹے دعویٰ کرتے کہ وہ حارث ابن یعمیر بن شراحیل بن عبدعوف بن ما لک بن خباب بن قیس بن ثعلبہ ابن عکا بہ بن صعب بن علی بن بکر بن واکل کی بیٹی تھیں \* جوقید میں یائی گئیں عبداللہ بن سعد ان کی ماں سلمٰی بنی تغلب بن واکل میں سے تھیں ۔

مصعب بن سعد ان کی مال خوله بنت مروین اوس بن سلامه ابن غزید بن معبد بن سعد بن زمیر بن تیم الله بن اسامه بن مالک بن بکرابن حبیب بن عمر و بن تغلب بن واکن تھیں۔

عبدالله اصفر بجیر جن کا نام عبدالرحمٰن تھا اور حمید ہ' ان کی ماں ام ہلال بنت ربیع بن مری بن اوس بن حارثہ بن لام بن عمرو بن ثمامه ابن مالک بن جدعا بن ذہل بن رومان بن حارثہ بن خارجہ بن سعدا بن ندجے تھیں ۔

عمیر بن سعد اکبر جواپنے باپ سے پہلے ہی مر گئے اور حمنہ ان دونوں کی والدہ ام تھیم بنت قارظ بنی کنانہ کی اس شاق میں تے تھیں جو بنی زہرہ کے حلفاتھے۔

عمیرامغز همرؤ عمران ام عمرؤ ام ایوب اورام الحق ٔ ان کی والده سلمی بنت نصفه بن ثقف بن ربیعهٔ تیم اللات بن نثلبه بن عکابه مین سے تھیں۔

صالح بن سعد شرکے لیے الحیر و میں اترے جوان کے اور ان کے بھائی عمر بن سعد کے درمیان ہوا' وہیں ان کا بیٹا بھی

#### الطبقات ابن سعد (عندوم) المسلك المسلك المسلك المدين اورمحاب كرام كالمسلك المدين اورمحاب كرام كالمسلك

اترا' بیلوگ راس العین میں اترے تھے' صالح کی ماں طیبہ بنت عامر ابن عتبہ بن شراحیل بن عبد اللہ بن مالک بن الخزرج ابن تیم اللہ النمر بن قاسط سے تھیں۔

عثمان ورملهٔ ان دونوں کی ماں ام جیرتھیں۔

عمرہ' نابیناتھیں' سہیل بن عبدالرحمٰن بن عوف میں ہونے نکاح کیا' ان کی والدہ عرب کے قیدیوں میں ہے تھیں۔ سعد شکالڈئؤ کا قبول اسلام :

عامر بن سعد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ مجھ ہے پہلے کوئی اسلام نہیں لایا سوائے اس مخفی کے جواسی روز اسلام لایا جس روز میں اسلام لایا' حالا نکہ مجھ پرایک روزگز رگیا ہے اور میں اسلام کا ثلث ہوں۔

عامر بن سعدنے اپنے والد سے روایت کی کہ بیں اسلام کا تیسر اتھا۔ سعد سے مروی ہے کہ بیں ایسے روز اسلام لا یا کہ اللہ نے نمازیں بھی فرض نہ کی تھیں۔

عائشه بنت سعدے مروی ہے کدوالد کو کہتے سنا: میں جب مسلمان ہوا توستر ہ سال کا تھا۔

ابو بکرین اساعیل بن محد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب سعد وعمیر جی پین فرزندان ابی و قاص نے مکے ہے یہ پنے کی طرف ہجرت کی تو دونو ل اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص ہی ہذاؤ کی منزل پر انزے جوانہوں نے بنی عمر و بن عوف میں بنائی تھی اور انہی کی دیوار تھی۔ عتبہ نے مکے میں ایک خون کیا تھا' وہ بھاگ کے بنی عمر و بن عوف میں انزے ۔ یہ بعثت سے پہلے ہوا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب سے مروی ہے کہ مدینے میں سعد بن الی وقاص میں دیود کی منزل رسول اللہ سکا تیا ہم کی جانب سے ایک مکڑاز بین کا تقان

موی بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا

سعد بن ابراہیم وعبد الوحد بن الی عون سے مروی ہے کہ رسول الله منافظ کے سعد بن ابی وقاص اور سعد بن معاذ جن الاست ورمیان عقد مواخاۃ کیا۔

عامر بن سعد میں میں ایٹ والد ہے روایت کی کہ وہ اس سریے میں حز ہ بن عبدالمطلب کے ہمراہ تھے جس میں رسول اللہ مُلَّاثِیَّا نے انہیں امیر بنا کے بھیجا تھا۔

الله كى راه مين سب سے پہلے تيرانداز:

سعد بن افی وقاص ٹھ دیو ہے مروی ہے کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے اسلام میں تیر پھینکا ہم ساٹھ سوار عبیدۃ بن الحارث کے ہمراہ بطور مربیدروافہ ہوئے تھے۔

قیس بن الی حازم ہے مروی ہے کہ میں نے سعد بن الی وقاص کو کہتے سنا کہ واللہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چینیکا 'ہم لوگ اس حالت میں رسول اللہ مالی کیا کرتے کہ جارے کہ جارے کیے کھانا نہ ہوتا جے کھاتے'

## كِ طِقاتُ ابْن سعد (صنوم) كالمستخطون ١١٩ كالمستخلف علقاع راشدين اور سجابه كرام ك

سوائے انگور کے بیوں کے اور بیول کے یہاں تک کہ ہماراا یک مخص اس طرح سراٹھا کے دوڑتا جس طرح بکری دوڑتی ہے ٔ حالانک اس کے لیے تیرکمان بھی نیتھی' بنواسد مجھے دین سے پھیرنے لگے (اگراپیا ہوتا تو)اس وقت میں ناکامیاب ہوتا اور میراعمل بربا دہو جاتا۔

قاسم بن عبدالرجن ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا وہ سعد بن مالک ہیں۔ سعد بن مالک ہے مروی ہے کہ وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ میں نے یوم بدر میں سعد کو جنگ کرتے دیکھا کہ پیادہ تھے گرشہ سوازوں کی طرح لڑر ہے تھے۔

داؤر بن الحصین سے مروی ہے کہ رسول اللّٰدِ مُثَاثِیْتِ نے سعد بن ابی وقاص میں شدر کوایک سریے میں خرار کی جانب جیجا' وہ ہیں سواروں کے ہمراہ قافلہ قریش کورو کئے کے لیے نکلے مگرانہیں کوئی نہ ملا۔

غزوة احديث سعد بنياه نوز كامنفر داعز از:

علی بن ابی طالب می اور سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مظافیر اسے سعد می اور کے کسی کے لیے نہیں سنا کو آ نے اس پراپنے والدین کوفدا ہونے کو کہا ہو۔ میں نے آپ کہ یوم احد میں دیا گئے سنا کدا سے معد میں اور کی تیراندازی کرو میرے مال باپتم پرفدا ہوں۔

ب ب الله سعید بن المسیب مے مروی ہے کہ میں نے سعد بن الی وقاص بنی در کوذکر کرتے سا کدرسول الله مظافیرا سے یوم احد میں ان کے لیے (فداکر نے میں ) اپنے والدین جمع کردیئے (لیعنی "فَدَاكَ أَبْني و أَمَّى" فرمایا)

ایوب سے مروی ہے کہ بین نے عائشہ بنت سعد کو کہتے سنا کہ میرے والدواللہ وہ ہیں جن کے لیے ٹی مُنالِیُمُّا نے یوم احد میں اپنے والدین جمع کیا۔

سعد بن ابی وقاص کی اولا دمیں ہے محمد بن بجاد ہے مروی ہے کہ انہوں نے عائشہ بنت سعد سے سنا جواپنے والد سعد ہے ذکر کرتی تھیں کہ نبی منافیق نے یوم احد میں ان سے فر مایا :

"فَدَاكَ أَبِّي وَأَمِّي". ميرے مال باب تم يرفدا بول-

عائشہ بنت سعد نے اپنے والد سعد بن الی وقاص شاہد سے روایت کی کہ انہوں نے کہا (اشعار)

## الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المسلك

مجهد على يبليكو كي شخص رسول الله مثاليَّةُ إلى كاتيراندا زنبيس شار بهوتا تها".

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ مجھے خبر دی گئی کہ رسول اللہ مَلَّا ﷺ نے سعد بن ما لک کے لیے فرمایا کہ اے اللہ جب وہ دعا کریں تو ان کی دعا قبول کر۔

سعدے مروی ہے کہ میں بدر میں اس حالت میں حاضر ہوا کہ میرے چبرے میں سوائے ایک بال کے نہ تھا جسے میں پیش کرتا' بعد کواللہ نے مجھے بہت می داڑھیاں دیں بعنی اولا دکثیر۔

لوگوں نے بیان کیا کہ سعد بدروا صدیمی حاضر ہوئے۔احدیمی رسول اللہ منافیظ کے ہمراہ جب لوگوں نے پشت پھیری تو وہ ٹابت قدم رہے ٔ خندق وحدیبیہ و خیج ملہ میں بھی حاضر ہوئے 'اس روز (بیخی فیخ مکہ کے دن) مہاجرین کے تین جھنڈوں میں سے ایک جھنڈ اان کے پاس تھا'تمام غزوات میں رسول اللہ مَنافیظ کے ہمراہ حاضر ہوئے' وہ ان اصحاب میں سے تھے جو تیراندازوں میں بیان کیے گئے۔

محمد بن عجلان نے ایک جماعت ہے جن کا انہوں نے نام بیان کیا روایت کی کہ سعد ٹن میزوسیاہ خضاب لگائے تھے۔ سعد بن ابی وقاص ٹن میزو سے مروی ہے کہ وہ سیاہی ہے بال ریکتے تھے۔

عائشہ بنت سعد شاہ نو سے مروی ہے کہ میرے والد پست قد ' ٹھگئے موٹے ' بڑے سروالے تھے انگلیاں موٹی تھیں' ہال بہت تھاور سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

وہب بن کیسان سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کوسوت ریشم ملا ہوا (خُرز) کیٹر اپینے دیکھا۔عمر و بن میمون سے مروی ہے کہ مستقد میں سعد میں میں نے ہماری امامت کی۔

تھیم بن الدیلمی سے مردی ہے کہ سعد ٹناہ ڈن کئر بول پر تبہیج پڑھا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص سے مردی ہے کہ وہ سونے کی انگوشی پہنا کرتے تھے۔مجمد بن ابراہیم بن سعد ٹناہؤ نے اپنے والد سے روایت کی کہ سعد ٹن ہؤ کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی تھی۔

سعد تفاه نوسے مروی ہے کہ جب وہ اس کھانا جا ہے تو جنگل حلے جاتے تھے۔

محمہ ہے مروی ہے کہ جھے خبر دی گئی کہ سعد تفاہد نہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ نہیں خیال کرتا کہ میری اس خصلت کے ساتھ بھے ہے نیادہ کوئی سنتی خلافت ہوئیں نے جہاد کیا ہے جب کہ میں جہاد کو پہچا نتا تھا اور میں اپنی جان نہ کھیاؤں گا'اگر کوئی شخص مجھ ہے بہتر ہوگا' میں (اب) قال نہ کروں گا تا وقت کہتم بھے ایسی تلوار نہ لا دوجس کی دوآ تکھیں ہوں اور ایک زبان ہواور دو ہونت ہوں پھر وہ کہے کہ بیموئن ہے اور میکا فرہے (مطلب میہ ہے کہ موئن و کا فرایک ہی شکل کے ہوت 'کے موئن سمجھیں اور کے کا فرسمجھیں)۔

میکے کہ بیموئن ہے اور میکا فرہے کہ میں نے ایک قبیلے والوں سے سنا جو بیان کرتے تھے کہ میرے والدنے سعد میں اور کے کا فرسمجھیا کہ تا وقت کی بین الحصین سے مروی ہے کہ میں نے ایک قبیلے والوں سے سنا جو بیان کرتے تھے کہ میرے والدنے سعد میں اور کے کہا کہ تا وقت کیکہ تا ہوں کہا کہ تا وقت کہا کہ تا وہ کہا کہ تا وقت کے کہا کہ تا وقت کہا کہ تا وقت کے تھے کہ میں اور کا فرکو پہچا تی ہو۔

سائب بن بریدے مروی ہے کہ میں مریخ ہے کے تک سعد بن ابی وقاص جی دور کے ساتھ رہا۔ واپسی تک انہیں

#### کر طبقات این سعد (صنیوم) کی مطابق (۲۲۱ کی مطابق کی افغات را شدین اور محابد را می م نی مظافیظ سے کوئی حدیث بیان کرتے ندسنا۔

سعد ٹنگاھئونے اپنی خالدہے روایت کی کہ لوگ سعد بن ابی وقاص ٹنکھٹو کے پاس آئے ان سے پچھوریا فت کیا'وہ خاموش ہوگئے' پھر کہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہا کر میں تم ہے ایک کہوں گا تو تم اس پرسو بڑھالو گے۔ سعد ٹنگاھئو کی وصیت :

سعد ٹھنائن سے مروی ہے کہ میں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ قریب مرگ ہوگیا۔ رسول اللہ طاقیق عیادت کے لیے تشریف لائے۔ عرض کی یارسول اللہ طاقیق میر کے باس مال کثیر ہے اورسوائے میری بیٹی کوئی وارث نہیں کیا میں اپنے دو تہائی مال کی وصیت کر دوں۔ فرمایا نہیں میں نے کہا چھا آ دھا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا چھا تہائی فرمایا باس تہائی۔ اور تہائی بھی بہت ہے اگرتم اپنی اولا دکوئی چھوڑ جاو تو یہ اس سے بہتر ہے کہتم انہیں تنگ دست چھوڑ جاؤ۔ کہ دو الوگوں سے سوال کریں تم ہرگز کوئی نفتہ نہیں اوا کرتے کہ تمہیں اس پر اجر نہ ماتا ہو حتی کہ دو القمہ جوتم اپنی بیوی کے منہ میں ویتے ہو شاید کرتم پیچھے چھوڑ جاؤ اور اس سے نفتہ نہیں اوا کرتے کہ تمہیں اس پر اجر نہ ماتا ہو حتی کہ دو القمہ جوتم اپنی بیوی کے منہ میں ویتے ہو شاید کرتم پیچھے چھوڑ جاؤ اور اس سے الک جماعت کوفع ہواور دو سری جماعت کوفع ہو سری جماعت کوفع ہو سری جماعت کوفع ہواور دو سری جماعت کوفع ہواور دو سری جماعت کوفع ہواور دو سری جماعت کوفع ہو سری جماعت کوفع ہو سری ہو سری جماعت کوفع ہو سری ہو سری جماعت کوفع ہو سری ہو سری ہو سری ہو سری ہو سری جماعت کوفع ہو سری ہو

سعد می مدون ہوں ہے کہ آنجفرت ما گھی میری عیادت کو تشریف لائے میں کے میں تھا آپ کو یہ پندند تھا کہ میں اس زمین میں مرول جہال سے بجرت کی فرمایا: اللہ ابن عفراء پررم کرے عرض کی یا رسول اللہ ما گھی میں اپنے کل مال کی وصیت کرووں فرمایا نہیں ، عرض کی آوجا بخوی چھوڑ کروں فرمایا نہیں ، عرض کی آوجا بخوی چھوڑ جا و کہ وہ لوگوں کے دست بھر بول ۔ جب بھی تم اپنے گھر والوں پرکوئی نفقہ فرچ کرتے جا و تو بیال سے بہتر ہے کہ تم آئیس مفلس چھوڑ جا و کہ وہ لوگوں کے دست بھر بول ۔ جب بھی تم اپنے گھر والوں پرکوئی نفقہ فرچ کرتے ہوتا وہ صدقہ ہے بہتر ہے کہ آئیس مفلس چھوڑ جا و کہ وہ لوگوں کے دست بھر بول ۔ جب بھی تم اپنے گھر والوں پرکوئی نفقہ فرچ کرتے بولو وہ صدقہ ہے بہتر ہے کہ اللہ تھی بیال تک کہ وہ لقہ بھی جسے تم اپنی بیوی کے مندیش والے ہو قریب ہے کہ اللہ تھیں اٹھا لے پھرا یک قوم کوئم سے نفع بہتے اور دوسروں کو ضرر راوی نے کہا کہ اس وقت سوائے ایک بیٹی کے ان کے اور کوئی نہ تھا۔

سعدے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلِیَّقِیُم ان کے پال جب وہ ملے بیل بیار نتے عیادت کوتشریف لائے انہوں نے کہایا رسول اللہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس زمین میں نہ مرجاؤں جہاں ہے میں نے بجرت کی ہے بھیے کہ سعد بن خولہ مرگئے آپ اللہ ہے وعافر مائے کہ وہ مجھے شفاد کے آپ نے فرمایا اے اللہ سعد کوشفاد کے اے اللہ سعد میں ہیں نہ کوشفاد کے اے اللہ سعد کوشفاد ہے۔

انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مُلَا ﷺ میرے پاس بہت مال ہے اور سوائے ایک بیٹی کے کوئی وارث نہیں' تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کردوں فر مایانہیں عرض کی' دو تہائی کی وصیت کرووں' فر مایا ہاں تہائی کی' اور تہائی بھی بہت ہے' تہارا مال جو تم پرخرچ ہوتا ہے وہ بھی تہارے لیے صدقہ ہے' جوخرج تہارے کئے پر ہوتا ہے وہ بھی تہارے لیے صدقہ ہے' جوخرج تہاری بیوی پر ہوتا ہے وہ بھی تہارے لیے صدقہ ہے' تہارا اپنے عزیز وں کومیش میں یا فر مایا خیر میں چھوڑ نااس ہے بہتر ہے کہتم انہیں اس جا اُت میں چھوڑ دو کہ وہ لوگوں سے سوال کریں۔

محمد بن سعدن اپنے والدے روایت کی کہ جب وہ مع میں وصیت کرنا چاہتے تھاتو نبی مالیکا کے پاس آئے انہوں نے

كر طبقات ابن معد (معتبرم)

کہا کہ میرے سوائے ایک بٹی کے کوئی نہیں' کیا ہیں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں فرمایا نہیں' عرض کی نصف کی وصیت کر دوں' فرمایا نہیں انہوں نے کہا کیا تہائی کی وصیت کر دوں' فرمایا ہاں تہائی کی' اور تہائی بھی بہت ہے۔

عمرو بن القاری ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علی تیج مکہ معظمہ تشریف لائے منین روانہ ہوئے تو سعد شاہدہ کو مریض چھوٹر کئے الجوانہ ہے عمرے کے لیے آئے تو ان کے پاس گئے وہ درد میں مبتلا تھے انہوں نے کہایا رسول اللہ میرے پاس مال ہے اور میرا سوائے ایک بیٹی کے کوئی وارث نہیں تو کیا میں اپنے مال کی وصیت کردوں فر مایانہیں۔ انہوں نے کہا کیا اس کے آ دھے کی وصیت کردوں فر مایانہیں۔ انہوں نے کہا کیا اس کے آ دھے کی وصیت کردوں فر مایانہیں۔ انہوں نے کہا کیا تھی تہائی کی وصیت کردوں فر مایانہاں اور یہ بھی بہت ہے یا زیادہ ہے۔

انہوں نے کہایا رسول اللہ طاقی کیا میں اس مکان میں مروں گا جہاں ہے ہجرت کی تھی فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تہہیں بیاری سے اٹھائے گا'ایک قوم کو تمہارے ذریعے سے ضرر پہنچائے گا۔ (یعنی کفار کو) اور دوسروں کو تم سے نفع پہنچائے گا'اے عمر واگر میرے بعد سعد مرجا کیں قوانہیں یہاں مدینے کے راہتے کی طرف وفن کرنا'اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔

عبدالرحمٰن الاعرج ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے سعد بن الی وقاص میں میں کی خدمت کے لیے ایک شخص کو چھوڑ دیا اور فر مایا اگر سعد میں ادائد ملے میں مرجا کمیں توانہیں اس میں دفن نہ کرنا۔

الی بروہ بن ابی مویٰ ہے مروی ہے کہ سعد بن الی وقاص بن اللہ نے نبی مظافیر کے کہا کیا آپ کسی شخص کا اس نہیں میں مرنا ناپ ند فرماتے ہیں جہاں ہے اس نے جمرت کی ہے آپ نے فرمایا ہاں۔

سعد بن ابی وقاص شین نے مروی ہے کہ میں بیار ہوا تو رسول اللہ مَالَّیْتِمَ عیادت کوتشریف لائے آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پررکھا' میں نے اس کی شنڈک اپنے دل میں محسوں کی فر مایا ہم مریض قلب ہوالہٰ دا حارث بن کلاہ برادر تقیف کے پاس آؤ'وہ ایسے آ دمی ہیں جوطبابت کرتے ہیں' ان سے کہو کہ مدینے کی عجوہ مجوروں میں سے سات مجبوریں مع تصلی کے پیس ڈالیس اور وہتہیں بلائمیں۔

مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ میرے والد کا سر جب وہ قضا کررہے تھے بیری آغوش میں تھا۔ میری آنکھوں میں آنو چر آئے انہوں نے میری طرف ویکھا اور کہا کہ اے فرزند تمہیں کیا چیز رُلاتی ہے میں نے کہا کہ آپ کی وفات اس لیے کہ میں آپ کابدل نہیں ویکٹ انہوں نے میری طرف ویکٹ اللہ مونین کوان حسات کی جزا ویکٹ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر نہ روؤ کی کونکہ اللہ مجھے بھی عذاب نہ دےگا۔ میں اہل جنت میں سے بول اللہ مونین کوان حسات کی جزا ویتا ہے جوانہوں نے اللہ میں کہا تھے ہیں آوپورا ویتا ہے جوانہوں نے اللہ میں کہا کہ میں ان کے حسات کی وجہ سے تخفیف کرویتا ہے جب جسات تم ہوجاتے ہیں آوپورا عذاب ہونے لگتا ہے بیر کی لیے اس نے ممل کرنے والے کوائ شخص سے اپنے عمل کا اجر ما نگرنا چاہیے جس کے لیے اس نے ممل کیا ہے۔

حضرت سعد منياله عنه كاسفرآ خرت:

مالک بن الس نے ایک سے زائد لوگوں کو کہتے سا کہ سعد ابی وقاص شیندند کاعقیق میں انقال ہوا' وہ مدینے لائے گئے اور وہی ونن ہوئے۔

محرین عبداللہ بن برا در ابن شہاب ہے مروی ہے کہ ابن شہاب سے پوچھا گیا کیا میت کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا

### كر طبقات ابن سعد (صدوم)

مکروہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ سعد بن الی وقاص توعقی سے مدینے لائے گئے۔

یونس بن بزید ہے مردی ہے کہ ابن شہاب سے پوچھا گیا کہ میت کا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو لے جانا مکروہ ہے انہوں نے کہا کہ سعد بن الی وقاص میں اور توقیق سے مدینے لائے گئے۔

از واج مطبرات کی طرف سے سعد میں شاہد کا جناز و مسجد میں لانے کی خواہش:

عباد بن عبداللہ بن زبیر میں مناعا کشہ میں منا ہے روایت کرتے تھے کہ جب سعد بن الی وقاص میں میں کی وفات ہو کی تو از واج نبی مُلَا تُنظِی نے کہلا بھیجا کہ ان کا جنازہ معجد میں گزاریں الوگوں نے اپیا ہی کیا۔اے ان کے جروں کے پاس رو کا گیا 'از واج رضی اللہ عنہن نے ان پرنماز پڑھی' بھرا ہے اس باب البخائز سے نکالا گیا جوالمقاعد کی جائب تھا۔

ازواج کومعلوم ہوا کہ لوگوں نے اس پراعتراض کیا کہ جنازوں کومبحدیش داخل نہیں کیا جاتا تھا'عائشہ خیسٹونا کومعلوم ہواتو انہوں نے کہا کہ لوگوں کواس تیزی سے اس بات کی طرف کس نے چلایا کہ وہ اس پراعتراض کر بیٹھے جس کا نہیں علم نہیں' انہوں نے ہم پراعتراض کیا کہ مبحد میں جنازہ گزارا گیا' خالانکہ رسول اللہ خالائے نے سہیل بن البیصاء رشخن مبحد ہی میں نماز پڑھی۔

عباد بن عبداللہ بن زبیر کا بیٹنا سے مروی ہے کہ عائشہ ٹھا بیٹنائے جناز ہَ سعد کھی ہونے کے متعلق تھم دیاان کے پاس مجد میں گزارا جائے 'بعد کومعلوم ہوا کہ اس بارے میں اعتراض کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کواعتراض کی جانب اس تیزی سے س نے جلایا 'واللہ رسول اللہ مَالِیْئِرِ کے سہبل بن البیضاء برمسجد ہی میں نماز بڑھی۔

صالح بن سعید نے جواسود کے مولی تھے 'روایت کی کہ میں سعید بن المسیب کے پاس تھا کہ علی بن حسین جی بیٹ آئے۔ انہوں نے بوچھا کہ سعد بن ابی وقاص تف مؤر پر نماز کہاں پڑھی گئی تو کہا کہ ان کا جناز ہ مبحد میں ازواج نبی مظافیۃ کے پاس لا یا گیا جنہوں نے کہلا بھیجا تھا کہ ہم جنازے کے پاس نہیں آئے کہ ان پر نماز پڑھیں' جناز ہ لوگ اندر لے گئے' اے ان کے سروں پر کھڑ ا کردیا' اوراز واج نے ان پر نماز پڑھی۔

عائشہ بنت سعد می افزو ہے مروی ہے کہ میرے والد کا اپنجل واقع عقیق میں انقال ہوا۔ جو مدینے ہے دس میل تھا' انہیں لوگوں کے کندھوں پر لا و کے مدینے لایا گیا' مروان الحکم نے جو اس زمانے میں والی مدینہ تھے'ان پر نماز پڑھی' یہ دی ہے میں ہوا اور جس روز وہ مرے توستر برس سے زائد کے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ان کے وفت وفات کے بارے میں جو پچھ ہم سے روایت کیا گیا ہے بیسب سے زیادہ ٹابت ہے۔ سعد چھوڑنے نے البو بکروغر چھوٹنسے بھی روایت کی ہے۔

محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے محمد بن عمر کے علاوہ ان لوگوں سے سنا جو حامل علم ہیں انہوں نے ان سے روایت کی کہ سعد میں ہوئے کا انقال <u>۵ نے</u> میں ہوا۔واللہ اعلم

عاکشہ بنت سعد مخالف سے مروی ہے کہ سعد بن ابی وقاص تفاہ نونے اپنے نفتر مال کی زکو 5 میں مروان بن الحکم کے پاس پانچ ہزار درہم بھیجاور وفات کے دن دولا کھ بچاس ہزار درہم چھوڑ گئے۔

#### الطبقات ابن سعد (مدور) المسلك المسلك

سالم بن عبداللہ نے اپنے والدینے روایت کی گرعمر تفاط نے جب سعد بن ابی وقاص بی ہوند کوعراق ہے معزول کیا تو ان کے مال کونٹیم کرلیا۔

خضرت عمير بن الي و قاص ثنيَالاُءَهُ:

این وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ ان کی والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد من ف بن قصی تھیں۔

لوگوں نے بیان کیا کہرسول اللہ من النی کے عبر ابن ابی وقاص اور عروبی معافر برادر سعد بن معافر کے درمیان عقد موا خاہ کیا۔
عامر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کی ل اس کے کہرسول اللہ منافی ایرر کی جا نب روانہ ہونے کے لیے ہم لوگوں کا معائز فرما کیں ۔ میں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص می شفر کو چھتے و یکھا تو پوچھا 'اے بردار تہمیں کیا ہوا ہے' انہوں نے کہا کہ مین معائز فرما کیں ۔ میں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص می شفو کو چھتے و یکھا تو پوچھا 'اے بردار تہمیں کیا ہوا ہے' انہوں نے کہا کہ مین فرتا ہوں کہ رسول اللہ منافی کی جھود کھے لیس گے تو بچہ بھے کروایس کردیں کے میں روانہ ہونا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما سے بیش کیے گئ تو آپ نے انہیں بچوں میں شار کیا اور فرمایا کہ واپس جاو' عمیر رو نے فرما سے اللہ منافی کی جہ سے میں تلوار کا پہتلہ ان کے با غدھا کرتا تھا 'بدر میں قتل کردیے گئے۔ رسول اللہ منافی کی اجازت و دوری ان کی صغری کی وجہ سے میں تلوار کا پہتلہ ان کے باغدھا کرتا تھا 'بدر میں قتل کردیے گئے۔ اس وقت وہ سولہ برس کے تھے انہیں عبر وہ نے شہید کیا۔



## الطبقات ابن سَعد (صدوم) المسلك المسلك

## قبائل عرب میں سے حلفائے بنی زہرہ

#### ا بن كلا ب

#### ابن ام عبدسيد ناعبدالله بن مسعود مني الدعد .

ابن غافل بن حبیب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صابله بن کامل ابن حارث بن تمیم بن سعد بن بذیل بن مدر که مدر که کانام عمرو بن الیاس ابن مفترقها 'ان کی کنیت ابوعبدالرحلیٰ تھی 'مسعود میں غافل نے عبد بن الحارث بن زُہرہ سے جاہلیت میں معاہدہ حلف کیا (جس کا مطلب بیرتھا کہ ایک فریق کی جس کسی سے حق یا ناحق جنگ ہوگی تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا اور اس پر حلف وسم کھالی جاتی تھی )۔

غبدالله بن مسعود می الله و الله و ام عبد بنت عبدو دبن سواء بن قریم ابن صابله بن کائل بن حارث بن تمیم بن سعد بن بذیل تقیس' ان کی مال ہند بنت عبد بن الحارث بن زہر و بن کلا بتھیں ۔

علقمہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود تفایدو کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

ا بن مسعود می اور کہا کہ بیں اس کے بعد آپ کے پاس آ پااور کہا کہ یہ بات جھے بھی سکھا دیجے ' تو آپ نے فر مایا کہ تم تعلیم یا فتالا کے تموز میں نے آپ کے دہن مبارک سے اس طرح ستر سورتیں حاصل کی ہیں کہ ان میں کوئی میر اشریک نہیں۔

یز بد بن رو مان سے سروی ہے کہ عبد اللہ ابن مسعود تن ہوت رسول اللہ منافق کے دار الارقم میں داخل ہونے سے پہلے اسلام سئا۔

قاسم بن عبدالزمن سے مروی ہے کہ رسول اللہ شافیز کم کے دبن مبارک سے سب سے پہلے جس مخص نے کے میں قرآن کو ظاہر کیاد ہ عبداللہ بن مسعود میں دو ہیں ۔

لوگول نے بیان کیا کہ (بروایت ابومعشر وقمہ بن عمر ) عبداللہ ابن مسعود تھا۔ونے ملک جشہ کی جانب دونوں ہجرتیں کیں' محمہ بن اعلیٰ نے پہلی ہجرت میں ان کا ذکر نہیں کیا' انہوں نے ملک حبشہ کی جانب دوسری ہجرت میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### كر طبقات ابن سعد (مصوم)

قاسم بن عبدالرطن ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی دینو نے ملک عبشہ میں کسی چیز میں فرش کرنے کے لیے دودینار لیے۔ محمد بن جعفر بن زبیر ہے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود جی دینو نے کے سے مدینے کو بھرت کی تو وہ معاذ بن جبل میں دینو کے یاس اتر ہے۔

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں پیٹر نے جب ہجرت کی تو وہ سعد بن خیشمہ کے پاس اتر ہے۔ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث النیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ متا لیڈیٹر نے عبداللہ بن مسعود اور زبیر بن العوام میں پین کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

لوگول نے بیان کیا کدرسول الله خلافید من عبدالله بن مسعودا ورمعاؤ بن جبل جنده من کے درمیان عقد مواخاة کیا۔

یجی بن جعدہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منگائی مدینے آئے تو آپ نے لوگوں کو مکانات کی زمین عطافر مائی 'بی زہرہ کے ایک قبیلے نے 'جو بنوعبدزہرہ کہلاتے تھے۔عبداللہ بن مسعود خواہد سے کہا کہ اے ابن ام عبداللہ ہمارے پاس سے دورہٹ جائ 'رسول اللہ منگائیڈ انے فرمایا کیوں' کیا اس وقت بھی اللہ مجھے مبعوث کرے گا (جب کہ میں تہمارے) اس تکبروظلم پر خاموش رہوں) اللہ اس قوم کو برکت نہیں دیتا جوابے کمزورکواس کاحق نددے۔ یجی بن جعدہ سے بھی حدیث ندگور کے شل مروی ہے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَاقِعَ کے مکانات کی حد معین فر مائی' آپ نے مسجد کے بیچھے ایک کنارے بنی زیرہ کے لیے حد معین کی عبداللہ بن مسعود اور عتبہ بن مسعود جہ پینا کے لیے بھی مسجد کے پائی جگہ مُقررفر مائی۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود میں ہونہ بدر میں حاضر ہوئے عفراء کے دونوں بیٹیوں نے ابوجہل کو زخمی کر دیا تو انہوں نے اس کی گرون مار دی احدا در خندق اور تمام غز وات میں رسول اللہ شائیڈ کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

عبدالله بن مسعود خل دور سے اللہ تعالی کا تول ﴿ الذين استجابوا لله والدسول ﴾ (جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کیا ) کی تفسیر میں مروی ہے کہ ہم اٹھارہ آ دی تھے (جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جن عبداللہ علی اللہ علی قبل کے راز ڈاڑ آپ کا بستر رکھنے اور بچھائے والے آپ کی مسواک او نعلین مبارک رکھنے والے اور وضو کا یا نی رکھنے والے تھے' یہ سفر میں ہوتا تھا۔

الی کملیج سے مروی ہے کہ رسول اللہ شاہیم جب عنسل فریاتے تو عبداللہ بن مسعود بنی ہونہ پر دہ کرتے تھے اور جب آپ سوتے تو آپ کو بیڈار کرتے تھے آپ کے ہمراہ سفر میں مسلح ہوئے جاتے تھے۔

ا بی الدر داء ہے مروی ہے کہ کیاتم میں صاحب السواد ( یعنی رسول اللہ مَاکَتِیَا کے راز دار ) نہیں ہیں اور صاحب السواد ابن حود ہیں۔

عبدالله بن شداد سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود حق بدند (رسول اللہ علی تیجائے) راز داراور بستر اور تعلین رکھنے والے تھے۔ قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جن بدند (رسول اللہ علی تیجائے) راز داراور بستر اور تعلین رکھنے والے تھے۔ قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جن بدند رسول اللہ علی تیجام کولین پہنا تے اور آپ کے آگے عصالے

#### 

کے چلتے' جب آپ مجلس میں آتے تو وہ آپ کی تعلین اتاریتے' اور اپنی ہاموں (بغل میں) وہالیتے' آپ کوعصا دے دیتے' جب رسول الله مَاليَّيْرِ الْصِنے کا ارادہ فرماتے تو وہ آپ کوعلین پہنا دیتے' عصا لے کے آگے چلتے یہاں تک کہ رسول الله مُلَّاثَيْرُ مِنے پہلے حجرے میں داخل ہوجاتے۔

عبداللہ بن مسعود میں مند سے مروی ہے کہ رسول اللہ شاہیا ہے مجھ سے فرمایا۔ تا وقشکہ میں تنہیں منع نہ کروں تنہیں اجازت ہے کہ میرے چجرے کا پر دواٹھا وًاوَ دمیر اراز سنو۔

ابی اعلیٰ سے مروی ہے کہ ابوموی اشعری وی تندر نے کہا: میں نے نبی ساتھ نے کو دیکھا ہے اور میں سوائے ابن مسعود وی کے آپ کا اہل کسی کونہیں دیکھا۔

علی می اور کی اور کوامیرینا تا تو این ام عبد (عبدالله بن مسعود می اور کو) امیرینا تا ۔ ام عبد (عبدالله بن مسعود می اور کو) امیرینا تا ۔

علقمہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود شاہد کو ان کے طریقے' ان کے حسن سیرت اور ان کی میانہ روی میں رسول اللہ مَا لِیُّمْ کِے تشبید کی جاتی تھی' اور علقمہ شاہد کو عبداللہ بن مسعود شاہد سے تشبید دی جاتی تھی۔

شفیق ہے مروی ہے کہ میں نے حذیفہ جی ہو۔ کو کہتے سنا کہ طریقے اور حسن سیرت اور میانڈروی میں سب سے زیادہ محمد منافظ کے مشابہ عبداللہ بن مسعود میں ہوئے آپ کے نکلنے کے وقت ہے آپ کے واپس ہونے تک جمھے معلوم نہیں کہ وہ آپ کے مکان میں کیا کرتے تھے۔

ابواسخت ہے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن پریدکو کہتے سا کہ ہم نے حذیفہ جی اپنو سے کہا ہمیں وہ آ دی بتاؤ جورسول
الله سُلگتِیَّم کی میاشہ روی اور طریقے سے قریب ہوتا کہ ہم اس سے پیکھیں انہوں نے کہا کہ میں طریقے اور میاشہ روی اور حسن سیرت
میں سوائے ام عبد کے رسول الله سُلگتِیَّم سے زیادہ قریب سی کونییں جانتا' بیبال تک کہ' انہیں مکان کی دیوار چھپا لے (یعنی ان کا
انتقال ہوجائے) اور محفوظ (متقی ) اصحاب محمد سُلگتِیَّم بیجائے کہ ابن ام عبد یا عتبار وسلے کے ان سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔
ماری مدید ہے ہے میں میں مہدور میں میں میں میں میں میں میں انہ ہمانہ سے کا م

الی عبیدہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ٹی ہوئر جب مجلس ( دار ) میں آتے توانس کی باتیں کرتے اور بلند آواز سے کلام کرتے تا کہ لوگ مانوس ہوجا کیں۔

تو این اسلام لایا جاشت کوئییں سویا۔ عبداللہ بن مسعود میں ہورے مروی ہے کہ وہ دوشنے کوروز ہرکھا کرتے تھے۔

عبدالرخمان بن بزید ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعود جی دیو ہے تم (نقل) روز ہ رکھتے کسی فقیہ (عالم) کونہیں ویکھا'ان ہے کہا گیا کہ آپ اور ون کے برابرنقل روز ہ کیوں نہیں رکھتے تو انہوں نے کہا کہ میں نے روز ہے ہے نماز کو پسند کیا ہے: جب میں مکثر نے روز ہ رکھوں گا تو تماز ہے کمز ور ہوجاؤں گا۔

ام مویٰ ہے مروی ہے کہ میں نے علی ٹی ہو کو کہتے سنا کہ نی مَالْتِیْزَانے ابن مسعود ٹی ہو کو حکم دیا کہ وہ ایک درخت پر

کر طبقات این سعد (صنین ) مسلا کسی کسی کسی کسی خلفات را شدین اور صحاب کرایم کے کہ میں اور اس کی کوئی چیز آپ کے پاس لا میں اصحاب نے ان کی پیڈلیوں کی بار کی دیکھی تو بنے بی منافظ نے فر مایا کرتم لوگ کیا بہتے ہوئیامت کے دن عبداللہ کا قدم میزان احدے زیادہ وزنی ہوگا۔

ابراہیم التیمی ہے مروی ہے کہ ابن مسعود جی نیو ایک درخت پر چڑھے کوگ ان کی پنڈ کیوں کی بار کی پر ہننے لگے رسول الله مَنْ اَنْتِیم نے فرمایا کیاتم لوگ ان پر ہنتے ہوجالا نکہ میزان میں ان دونوں کاوزن جبل احدے زیادہ۔

عبداللہ بن مسعود میں ہوئی ہے کہ میں رسول اللہ مثاقیق کے لیے درخت اراک (پیلوجس کی مسواک کرتے ہیں) میں سے بچھ چنایا تو ژا کرتا تھا' تو م میری پنڈلی کی باریکی پرہنی تو نبی مثاقیق نے فرمایا تم لوگ کس بات پر ہنتے ہوعرض کی ان کی پنڈلی کی باریکی پر۔فرمایا وہ میزان میں احدے زیادہ وزنی ہے۔

زیدین وہب سے مردی ہے کہ میں قوم کے ساتھ عمر خیاہ ہوئے پاس بیٹھا تھا کہ ایک دبلا پتلا آ دمی آیا۔عمر خیاہ داس کی طرف دیکھنے سگے اورخوش سے ان کاچبرہ کھل گیا' اور فر مایا: پیرا کے ظرف ہے علم سے بھراہوا' بیدا یک ظرف ہے علم سے بھراہوا' بیدا یک ظرف ہے علم سے بھراہوا' دہ این مسعود خی ہوئو تھے۔

حبہ بن جوین سے مروی ہے کہ ہم علی میں ہوئے کے پاس تھے عبداللہ ابن مسعود میں ہوئی بات بیان کی تو توم نے ان کی ثنا وتعریف کی اور کہاا ہے امیرالموشین ہم نے کو کی آ دمی عبداللہ بن مسعود میں ہوئو سے زیادہ خوش اخلاق ان سے زیادہ ر زیادہ اجھا ہم نشین اور ان سے زیادہ سخت متنق کسی کوئیس دیکھا علی جی ہوئو نے کہا کہ میں تنہیں اللہ کی قسم ویتا ہوں کہ یہ بات تنہارے صدق دل سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تو علی جی ہوئو نے کہا کہ اے اللہ میں مجھے گواہ بنا تا ہوں اسے اللہ میں بھی ان کے تق میں یہی کہتا ہوں با اس سے زیادہ جوان لوگوں نے کہا۔

حبہ سے مروی ہے کہ جب علی میں ہوئے میں آئے تو ان کے پاس عبداللہ بن مسعود میں ہوئے شاگر دوں کی ایک جماعت آئی علی جی ہوئے نے ان لوگوں سے ان کو پوچھا 'یہاں تک کدان لوگوں کو گمان ہوا کہ دووان کا امتحان لینتے ہیں علی جی ہوئے کہا · کہ میں بھی ان کے حق میں وہی کہتا ہوں بلکہ اس سے زیادہ کہتا ہوں جواورون نے کہا 'انہوں نے قرآن پڑ ھااس کے حلال کو حلال کیا اور ایس کے حرام کو حرام کیا' وہ دین کے فقیدا درسنت کے عالم ہیں۔

عروبن میمون ہے مروی ہے کہ ایک سال عبداللہ بن مسعود جی دین کے پاس میری آید ورفت ہو گی۔ میں نے انہیں رسول اللہ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ

علقمہ بن قیس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہیں ہو ہرشب پنجشنہ کوئماز کے لیے رات بھر کھڑ ہے رہے' بین نے انہیں کسی رات یہ کہتے نہیں سنا کہ رسول اللہ مٹا ٹیٹی نے فرمایا' سوائے ایک مرتبہ کے' راوی نے کہا کہ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ عصا پرسہارالگائے ہوئے تھے۔ پھرعصا کی طرف دیکھا تو وہ کانپ رہا تھا۔

#### الطبقات ائن سعد (مندوم) المسلك المسلك

عبداللہ بن مسعود میں منز سے مروی ہے گہانہوں نے ایک روز کوئی حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ حَلَّ الْمِیْرِ ا اوران کے کپڑے کا بینے گئے چرانہوں نے کہا کہ ای کے مثل یا اس کے قریب

عبداللہ بن مرداس ہے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود تھاہئہ ہر پنے شنے کوہمیں خطبہ سناتے' پچھ کلمات کہتے اور خاموش ہو جاتے' جس وقت وہ خاموش ہوجاتے ہم لوگ بیرچا ہے کہ وہ ہمیں اور زیادہ سنائیں۔

عامرے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ٹھاہؤنہ کی ہجرت گاہ تمض تھی' عمر ٹھاہؤنہ نے انہیں کو نے بھجوایا اوراہل کوفہ کولکھا کوشم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں' میں نے ابن مسعود ٹھاہؤنہ کواپنے او پرتر جیج دی ہے' لہذا ان سے تم لوگ علم حاصل کر و۔ قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ٹھاہؤنہ کا وظیفہ چھے بزار درہم تھا۔

قیس بن ابی حازم سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن متعود ٹؤاندؤ کودیکھا۔ وہ کم گوشت والے ( دیلے ) آ دمی تھے۔ نفیج مولائے عبداللہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن متعود خؤاندؤ سے اچھاسفید کیڑا پہننے والے اورسب سے اچھی خوشبولگانے تھے۔

طلحدے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود تفاید رات کوخوشبوے پہچانے جاتے تھے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ٹن ہؤد د بلے اپست قد اور نہایت گندم گوں آ دمی ہے وہ متغیر نہیں ہوتے تھے ( یعنی ان کے مراور داڑھی کے بال اپنار مگ نہیں بدلتے تھے )۔

ائی اسحاق ہے مروی ہے کہ ہمیر ہ بن بریم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ٹی ایند کے ایسے بال تھے جن کووہ اپنے کا نوں پر اٹھاتے ایسامعلوم ہوتا کہ گویاوہ شہد سے بنائے گئے ہیں۔وکیع نے کہا لیمنی وہ ایک ایک بال کو (علیحہ وعلیحہ ہ) نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمیر ہ بن بریم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ٹی ہوئو کے بال ان کی گردن تک پینچتے تھے میں نے آئیں دیکھا کہ جب وہ نمازیڑھتے تو آئیں اپنے کا نوں کے چیچے کر لیتے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ ابن مسعود میں دند کی مبراو ہے کی تھی۔

عبدالله بن مسعود تفاه عندے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیار ہوئے تو پریشان ہو گئے ہم نے کہا کہ آپ کو بھی کسی بیاری میں اثنا پریشان ہوتے نہیں و یکھا بھتنا آپ اس بیاری میں پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے پکڑلیا ہے اورغفلت کے قریب کر ویا ہے۔

سفیان تو رئی ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود خی ہؤنہ نے موت کا ذکر کیااور کہا کہ میں آئ آسے آسان کرنے والانہیں ہوں۔ بجیلہ کے ایک محص جرمیہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی ہؤنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو اٹھایا نہ جاؤں۔ابن مسعود جی ہؤنہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے وصیت کی اور اس وصیت میں' 'ہم اللہ الرحمٰن الرحیم' ' کھھا۔ عبداللہ بن مسعود جی ہؤئر کی وصیت :

ا گرانبیں اس مرض میں حادث موت پیش آ جائے تو ان کی وصیت کا مرجع اللہ کی طرف زبیر بن العوام بن مدور کی طرف اور

#### كر طبقات ابن معد (صديم)

ان کے فرزند عبداللہ بن زبیر بن الدس کی طرف ہے بیدونوں ( یعنی زبیر و ابن زبیر میں دس ) جو پہند کریں اور جو فیصلہ کریں اور ان کے لیے جائز ومباح ہے۔عبداللہ ابن مسعود میں ہوگا' اس سے نینب کی کا نگاح بغیران دونوں کی اجازت کے نبیل ہوگا' اس سے نینب کی طرف سے روکانہ جائے گا۔

عامر بن عبداللہ بن الزبیر میں شن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن اسعود میں ہوئو نے زبیر میں ہوئو کو وصیت کی رسول اللہ میں ہیں ہوئے ۔

ان دونوں کے درمیان عقد مواضاۃ کیا 'انہوں نے ان کواوران کے بیٹے عبداللہ بن الزبیر میں ہوئو کو وصیت کی (جو حسب ذیل ہے )۔

'' یہ عبداللہ بن مسعود میں ہوئو کی وصیت ہے اگر آنہیں بیار کی بیل کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کی وصیت کا مرجع زبیر بن العوام جی ہوئو اوران کے بیٹے عبداللہ بن الزبیر میں ہوں گئے یہ دونوں یا لکل مختار وجاز ہوں کے کہ اس کے متعلق جوانظام کریں اور جو فیصلہ کریں ان پراس بارے بیل کی شم کی تنگی نہ ہوگی ۔ عبداللہ بن مسعود میں ہوئی کی بیٹیوں میں ہے کسی کا نکاح بغیران دونوں کے غلام کے نہیں کیا جائے گا۔ اور شدان امور ہے ان کی ہوئی زین بنت عبداللہ الشقیہ کی وجہ سے باز دیا جائے گا۔ وصیت میں ان کے غلام کے بارے میں بیتھا کہ جب فلال شخص یا نی سودر ہم اوا کرو سے تو وہ آزاد ہے''۔

خیٹم بن عمروے ہے کہ ابن متعود خیاہ نے بیوصیت کی کہ آئیں دوسود ہم کے مطلے میں کفن دیا جائے۔عبداللہ بن مسعود میں شرے مروی ہے کہ مجھے عثان بن مطلعون کی قبر کے باس ڈن کرنا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی اللہ کی استامیے میں وفات ہوگی۔ اور بقیع میں مدفون وے۔

عون بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی ہو کی وقات ہو کی تو وہ ستر برس ہے زائد کے ہے۔ محد بن عمر نے کہا کہ ہم ہے روایت کی گئی کہ عبداللہ بن مسعود جی ہو پر عمار بن یا سرجی ہو نے نماز پڑھی اور کسی کہنے والے نے کہا کہ عثان ابن عفان جی ہونے نماز پڑھی عبداللہ کی موت ہے آبل ان دونوں میں ہے ہرا یک نے اپنے ساتھی کے لیے دعائے مغفرت کی ہمارے نزدیک زیادہ ثابت یہ ہے کہ عثان بن عفان جی ہونے نان پر نماز پڑھی عبداللہ بن مسعود جی ہونے نا ابو بر وعمر جی ہونا ہے جی روایت کی ہے۔

قا دہ تن ہوں ہے مروی ہے کہ ابن مسعود میں ہورات کو فن کیے گئے۔

نظیہ بن الی یا لک ہے مروی ہے کہ میں ان کے دنن کی صبح کوا بن مسعود میں یو کی قبر پرگز راتو میں نے اے اس حالت میں یا یا کہ اس پریانی چھڑ کا ہوا تھا۔

انی الاحوص ہے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود خیاہؤں کی وفات ہوئی تو میں ابوموی اورابوسعود کے پاس حاضر ہوا' ان دونوں میں ہے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا: ابن مسعود خیاہؤ نے اپنے بعد کوئی اپنامثل چھوڑائے' تو انہوں نے کہا کہ اگرتم ہیے ہو کہ ان کامثل جب ہم چھیاد ہے جا نمیں گے تو آئے گا اور جب ہم غائب ہوں گے تو وہ حاضر ہوگا (تو یہ شاید ہو سکے درنہ اب تو نہیں

## المعقافة ابن معد (مندسوم) المسلام المسلم ال

زربن میش ہے مروی ہے کہ ابن مسعود میں دنونے بڑار درہم چھوڑے۔

قیس بن آئی خازم ہے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہی ہوئو کی وفات کے بعد زبیر بن العوام عثان جی ہوئو کے پاس آئے اور گہا کہ عبداللہ بن مسعود ہی ہوئو کا وظیفیہ مجھے دیجئے کیونکہ عبداللہ بن مسعود میں ہوئا ہوئے اعز ہ بیت المال ہے اس کے زیادہ مستحق ہیں ' انہوں نے ان کو پیدرہ ہزار درہم دیئے۔

ہشام بن عردہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عبداللدا بن مسعود شی ہوئونے زبیر شی ایو کو وصیت کی عثان جی ہوئو نے انہیں دوسال سے وظیفے سے محروم کر دیا تھا 'ان کے پاس زبیر شی ہوئا آئے اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود شی ہوئے کے عیال بیت المال سے زیادہ اس کے تاج میں تو انہوں نے ان کو وظیفے کے بیس ہزار یا تجییس ہزار در ہم دیجے۔

#### سيد نامقدا دبن عمر و بني الدعمة :

ابن تقلبہ بن مالک بن رہید بن تمامہ بن مطرود بن عمرو بن سعدا بن دہیر بن لؤی بن تقلبہ بن مالک بن الشرید بن ابی اہون
بن قائش ابن دریم بن القین بن اہود بن بہراء بن عمرو بن الحاف بن قضاع کنیت الومع برشی ۔ زیانہ جاہلیت میں اسود بن عبر یغوث
الزہری ہے معاہدہ حلف کیا 'انہوں نے ان کو متبی بنایا اور آئیں مقداد ابن الاسود کہا جاتا تھا 'جب قرآن نازل ہوا کہ ''ادعو هم
لاّبائهم '' (لوگول کوان کے باپ کے نام ہے پکارو) تو مقداد بن عمر و کہا جانے لگاہے کہ بن الحق اور محمد بن عمر کی روایت میں مقداد
دوسری ہجرت میں ملک حبشہ کو گئے' موی بن عقبہ اور ابو معشر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

عاصم بن عمر بن قیادہ سے مروی ہے کہ جب مقداد بن عمرو نے مکے سے مدینے کو بھرت کی تو وہ کلثوم بن الہدم کے پاس اگرے رسول اللہ شائینی نے مقداد بن عمرواور جبارین صحر کے درمیان عقد مواضا قاکیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی تی آئے بنی حدیلہ میں مقداد جی دو کوزمین دی اس جھے کی جانب انہیں الی بن کعب نے بلایا تھا۔

مقداد بن عمرو خاندہ سے مروی ہے کہ یوم بدر میں میرے پاس ایک گھوڑ اٹھا جس کا نا م سبحہ تھا علی خاندہ سے مروی ہے کہ یوم بدر میں سوائے مقداد بن عمر و جاندہ کے ہم میں کو کی سوار نہ تھا۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جس شخص کواس کے گھوڑے نے دوڑ ایا وہ مقداد بن الاسود بیں۔سفیان نے اپنے واللہ سے روایت کی کہ سب سے پہلے جسے اس کے گھوڑے نے راہ خدا میں دوڑ ایا وہ مقداد بن الاسود می ہیں۔

عبداللہ ہے مروی ہے کہ مقداد ہی ہونا کہ جس ہے کہ مقداد ہی ہونا اس سے زیادہ پندہے کہ جس سے مہالا گیا 'وہ شرکین بدر پر بدد عاکرتے ہوئے نبی سالٹی گیا 'وہ شرکین بدر پر بدد عاکرتے ہوئے نبی سالٹی گیا 'کہ یار سول اُللہ ہم لوگ آپ سے وہ بات نہ کہیں گے جو قوم موی علیظ نے موی علیظ سے کہی کہ ﴿فَاذَهِبِ انت ربك فقاتلاتِ انا هَهُنا قاعدون ﴿ آپ کارب اور آپ جائے اور آپ دونوں قال بجیج ہم لوگ بہیں بیٹھیں گے ۔ ہم لوگ آپ کے دانے اور بائیں' آگے اور بیچھے جنگ کریں گے۔ ہیں نے

### 

نبی مالینیم کود مکھا کداس بات ہے آپ کا چبرہ روش ہوگیا اور اس نے آپ کوسرور کردیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ مقداد بدر واحد وخندق اور تمام غز وات میں رسول اللہ علیمینی کے ہمراہ حاضر ہوئے ۔ اللہ علیمین کے ان اصحاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ جو تیرانداز تھے۔

ٹابت سے مروی ہے کہ مقداد میں ہوئے نے قریش کے کسی شخص کو بیام نکاح دیا تو انہوں نے انکار کیا' نبی ملاہیو انے کہا کہ میں ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب سے تمہارا نکاح کردوں گا۔

موی بن یعقوب نے اپنی پھوپھی سے اور انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی کہ ہم نے مقد ادکا وہ علہ جورسول اللہ ساتھ کا نے انہیں خیبر کی پیداوار سے بندرہ وس جو (سالانہ) دیا تھا' معاویہ بن ابی سفیان جی دینے ہاتھ ایک لا کھ درہم میں فروخت کر دیا۔ ابی راشد الحمرانی سے مروی ہے کہ میں مجد سے فکا تو مقد ادابن الاسود جی دید کو صرافوں کے ایک صندوق میں بیٹے دیکھا جو صندوق سے بھی بوے نظر آر ہے تھے' میں نے ان سے کہا کہ اللہ نے آ ہے کا عذر (سفر جہاد کے لیے) ظاہر کر دیا' انہوں نے کہا کہ

ہم پرسور ة البحدث (سورة توب) نے لازم طهرایا ہے کہ ﴿انفروا خفافًا و ثقالاً ﴾ ثم لوگ جہا دکوجاؤ مبلکے ہویا بھاری ہو )۔

کریمہ بنت مقداد خیندہ نے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں ہے اپنے والد کا حلیہ بیان کیا کہ وہ گندم گوں لا نے فراخ شکم سر میں بہت ہال نتنے واڈھی کوزردر نگلتے' جوخوب صورت تھی' نہ بزی نہ چھوٹی بڑی بڑی آئکھیں' پیوستہ ابرو' ناک کا ہانسہ جرا ہوا اور 'نتھنے تنگ تھے۔

ابی فائد سے مروی ہے کہ مقداد بن الاسود نے روغن بیدانجر بی لیا جس سے مرکئے۔ کریمہ بنت مقداد شاہد سے مروی ہے کہ مقداد بن الاسود نے روغن بیدانجر بی لیا جس سے مرگئے۔ کریمہ بنت مقداد شاہد ہوئی ہوئی ہوئی کہ مقداد جن اللہ کے گئے مدینے میں باتھے میں مدفون ہوئے۔ عثان بن عفان شاہد نے ان پر نماز پڑھی میں سوسے کا واقعہ ہے۔ وفات کے دن وہ ستر برس کے یا اس کے قریب تھے۔ تھم سے مروی ہے کہ عثان بن عفان میں دو ان مقداد ہی الدو کی وفات کے بعدان کی ثنا کرنے کے قوز بیر شاہد نے بیشعر کہا:

لا الفينك بعد الموت تند بنى وفى حياتى مازددتنى زادى دونى مازددتنى زادى دونى دين وفى حياتى مازددتنى زادى دويا'' دومين تم كواس حالت ميں پاؤل گاكدم نے پرمير سے حاس بيان كرو كے حالانكه تم نے جيتے جى جھے تو شرتك ندديا''۔ حضرت خياب بن اللارت جي الدعد:

ا بن جندلہ بن سعد بن خزیمہ بن کعب جو بنی سعد بن زیدمنا ۃ ا بن تمیم میں سے تھے۔

محمر بن عمر نے کہا کہ مجھے خباب کے نسب کے متعلق مویٰ ابن یعقو ب بن عبداللہ بن وہب بن زمعہ نے الی الاسودمجمہ ابن عبدالرحن سے جوعروہ بن الزمیر میں ہوئے کی تیم تھے ہی خبر دی۔اورا بیا ہی خباب کے میٹے بھی کہتے تھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ان پرگرفتاری آئی' وہ مکے میں فروخت کیے گئے تو آئیں ام انمارالخز اعیہ نے خریدا جوسہاع کی مال تھیں' اور سباع عوف بن عبدعوف بن عبد بن حارث بن زہرہ کے حلیف تھے۔

كها جاتا ہے كدام خباب اورام سباع بن عبدالعزى الخزاى ايك بى تھيں 'وہ كے ميں (عورتوں كا) ختند كرتى تھيں ميرونى

#### الطبقات ابن سعد (مديوم) المسلك المسلك

تھیں کہ بیم احدیس حمزہ بن عبدالمطلب جی دوئے اس وقت ظاہر کیا جس وقت انہوں نے سباع بن عبدالعزیٰ ہے جس کی ماں ام انمار تھی کہا کہ''اوشرمگاہوں کی کا منے والی کے لڑے ادھر میرے پاس آ'' خباب بن الارت آل سباع مین شامل ہو گئے اور انہوں نے اس سب سے بنی زہرہ کے حلف کا دعویٰ کیا۔

علقمہ سے مروی ہے کہ خباب کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

خباب سے مروی ہے کہ میں لوہارتھا' اور عاص بن وائل پر میراقرض تھا' میں اس کے پاس تقاضا کرنے آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں ہرگڑ اوا نہ کروں گا تا وقتیکہ تم محکم کے ساتھ کفر نہ کرو' میں نے اس سے کہا کہ میں ہرگڑ ان کے ساتھ کفر نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مرے اور پھر زندہ کیا جائے اس نے کہا کہ میں مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا تو اپنے مال واولا دکے پاس آؤں گا' اس وقت تیرا قرض اوا کردوں گا' اس نے بارے میں ہیآ ہت نازل ہوئی ۔ ﴿بایاتنا وقال لاوتین مالًا وولدا فرداً﴾ تک (آیا آپ نے اس شخص کو ویکھا جو ہماری آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جھے مال اور اولا دوی جائے گیا۔

یزید بن رومان ہے مروی ہے کہ خباب بن الارت جی ہور رسول اللہ علی کے دارالا رقم میں داخل ہوئے ہے پہلے اور اس میں دعوت دیئے ہے پہلے اسلام لائے۔

۔ عروۃ بن الزبیر می دنوے مروی ہے کہ خباب بن الارت می دنوان کمز ورلوگوں میں سے تھے جنہیں کے میں عذاب دہا جا تا تا کہ وہ اپنے دین سے پھر جا کیں۔

الی کیلی الکندی سے مروی ہے کہ خباب بن الارت می اداوعمر ہی اداوی پاس آئے تو انہوں نے کہاا جازت ہے کیوں کہ سوائے عمار بن المار میں معالی کے عداب وینے سوائے عمار بن پاس میں معالی کا تم سے زیادہ مستق کوئی نہیں 'خباب انہیں وہ نشان دکھانے لگے جومشر کمین کے عداب وینے سے بڑگئے تھے۔

قععی ولینیلائے مروی ہے کہ خباب بن الارت عمر بن الخطاب می اندو کے پاس آئے انہوں نے ان کواپئی نشست گاہ پر بٹھا یا
اور کہاروئے زمین پر کوئی شخص اس مجلس کا ان سے زیادہ مستحق نہیں 'سوائے ایک شخص کے خباب میں اندونے کہا یا امیر المونئین وہ کون
ہے 'تو فر مایا' 'بلال ' خباب میں اندون نے ان ہے کہا کہ یا امیر المونئین وہ مجھ سے زیادہ سخق نہیں میں کیونکہ بلال کے لیے مشرکیون میں
ایسا آ دی تھا' جس کے ذریعے سے اللہ ان کی حفاظت کرتا' میرے لیے کوئی نہ تھا جومیری حفاظت کرتا' ایک روز میں نے خود کو اس
حالت میں دیکھا کہ لوگوں نے مجھے کیڑ لیا اور آ گ سلگائی' اس میں انہوں نے مجھے ڈال دیا' ایک آ دی نے اپنا یاؤں میرے سینے پر
رکھا' میں زمین سے یا کہا کہ زمین کی شنڈک سے سوائے اپنی پیٹے کے نہ کی سکا۔ پھر انہوں نے اپنی پیٹے کھولی تو وہ سفید ہوگئ تھی۔

عاصم بن عمرو بن قنادہ ہے مروی ہے کہ جب خباب بن الارت میں ہدینے کئے ہے مدینے ججزت کی تو وہ کلثوم بن الهدم کے پاس انترے۔

' مویٰ بن یعقوب نے اپنی چھو پھی ہے روایت کی کہ مقدادا بن عمرواور خیاب بن الارت عی ہنائے جب مدینے کی طرف ججرت کی تو دوٹوں کلثوم بن الہدم کے بیاس اترے' دونوں برابرا نبی کے مکان میں رہے پہاں تک کہ بی قریظہ کوفتح کیا گیا۔

#### كِ طِبْقَاتُ إِن سِعِد (مصرم) كِلْ السَّلِينَ الرسَّينَ اور سي بِرَامُ كَلِينَ السَّرِينَ اور سي بِرَامُ كَلِي

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹالٹیٹم نے خباب بن الارت اور جبر بن علیک کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔خباب میں در بدروا حدو خند ق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مٹائٹیم کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

حارثة بن معزب سے مروی ہے کہ میں خباب بن الارت ہی الارت کی اور کے لیے آیا جو نمات جگہ ہے جل گئے جی بیس نے انہیں کہتے سنا کہ اگر رسول اللہ منافیقیم کو یہ فر ماتے نہ سنا ہوتا کہ کی کو مناسب نہیں کہ وہ موت کی تمنا کر بو میں اس کی تمنا کر تا ان کا کفن لایا گیا جو گتانی کپڑ ہے کا تھا تو وہ رو نے لگئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیقیم کے چھا حمزہ ہی ہور کو ایک چا در کا کفن دیا گیا جوان کے پاؤں پر چھپٹی جاتی تو قد موں سے سکڑ جاتی ' یہاں تک کہ ان پر اذخر ( گھاس) ڈائی گئی میں نے اپنے کورسول اللہ منافیقیم کے ساتھ اس حالت میں ویکھا ہے کہ ڈوایک دیار کا مالک تھا نہ ایک در ہم کا اب میرے مکان کے کونے میں صندوق میں جاکس ہزار در ہم میں میں اس سے ڈرتا ہوں کہ ہماری نیکیاں ہمیں ای زندگی میں نہ دے دی گئی ہوں۔

قیس بن الی حازم سے مروی ہے کہ ہم خباب بن الارت چی ہدو کے پاس عیادت کے لیے آئے ان کا پیٹ سات جگہ سے جل گیا تھا'انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ سٰالی پیٹر نے ہمیں موت کی دعا کرنے کومنع نہ کردیا ہوتا تو میں ضرور کرتا۔

طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ طالیج کے اصحاب کی ایک جماعت نے خباب بنی ہور کی عیادت کی 'ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبداللہ خوش ہوجاؤ کہ کل تم (اللہ کے پہاں) اپنے بھائیوں کے پاس ہوگ وہ رونے لگے اور کہا کہ میر احال اسابی ہے جمعے موت سے پریشانی نہیں البتہ تم نے قوموں کا جوذ کر کیا 'اوران کومیر ابھائی کہا 'قوہ لوگ اپنے تو اب جیسے تھے لے گئے' مجھے اندیشہ ہے'ان کے اعمال کا ٹو اب 'جوٹم بیان کرتے ہو'ان لوگوں کے بعد وہی نہ ہوجو ہمیں دے دیا گیا۔

عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن طارث بن نوفل ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن خباب شاہد سے بوچھا کہ تنہارے والد کا انتقال کب ہوا تو انہوں نے کہا کہ ک<sup>ے ج</sup> میں ۔اس روز تہتر برس کے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کئی ہے کہتے سنا کہ خباب ہی ہوں سب سے پہلے صحف ہیں جن کی قبرعلی ہی ہور نے کو فے میں بنائی اورانہوں نے اپنی واپسی میں صفین میں ان پرنماز پڑھی۔

ابن الخباب سے مروی ہے کہ لوگ اپنی میتوں کواپنے قبر سٹانوں میں فن کرتے 'جب خباب کے مرض میں شدت ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے فرزند جب میں مروں تو مجھے اس او نچی زمین (ظهر) پر دفن کرنا 'کیونکہ جب تم مجھے اس او نچی زمین پر وفن کرو گے تو کہا جائے گا کہ او نجی زمین پر اصحاب رسول اللہ شکائیٹی میں سے ایک شخص وفن کیا گیا ہے 'لوگ اپنی میتوں کو بھی وفن کرین گے جب خباب می ہور کا انتقال نہوا تو وہ او نجی زمین پر دفن کیے گئے کوئے کی او نجی زمین کے سب سے پہلے مدفون خباب جی ہوئی تھے۔

حضرت عمير ذواليدين ياذوالشمالين مئيلاند

نام عمیر بن عبدعمر و بن تصله بن عمر و بن غیسان بن سلیم بن افصی ابن حارثه بن عمر و بن عام 'خزاعه میں ہے تھے' کنیٹ ابوحمہ تھی' وہ اپنے کام دونوں ہاتھوں ہے کرتے اس لیے ذوالیدین ( دو ہاتھ والے ) کہلائے عبدعمر و بن نصلہ کے آئے' ان کے اور عبد

#### كر طبقات ابن سعد (منسوم) كالمن المنظم المنظم

بن حارث بن زہرہ کے درمیان عقدموا خاق ہوا عبد نے اپی بٹی تعم بنت عبد بن حارث سے ان کا نکاح کردیا 'ان سے ان کے بیال عمیر ذوالشمالمین اور ریطہ فرزندان عبد عمر و پیدا ہوئے 'ربط کا لقب منحنہ تقا۔

عاصم بن عمرو بن قمادہ سے مروی ہے کہ جب ذوالشمالین عمیر بن عبد عمرو نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تووہ سعد بن ضیمہ کے پاس انزے۔

پ لوگوں نے بیان کیا کہ دسول اللہ سائٹیٹا نے عمیر این عبد عمر والخزاعی اور برزید بن حارث بن سم کے درمیان عقد مواخا قا کیا' دونوں کے دونوں بدر میں شہید ہوئے' عمیر ذوالشمالین کوابواسا مدالجسمی نے قتل کیا' عمیر ذوالشمالین بدر میں اپنے قتل کے دن تمیں سال سے زائد تھے۔

خربن عرنے کہا کہ مجھ سے میزاعد کی ایک بڑھیانے بیان کیا۔

#### حضرت مسعودين الربيع سيالة عنه

این عمر و بن سعد بن عبرالعزی القارة کے تھے بی عبد مناف ابن زہرہ بن کلاب کے حلیف تھے ان کی کئیت ابوعمیر تھے۔
ابومعشر اور محمد بن عمر نے مسعود بن الربیع ہی در کواسی طرح کہاا درموی بن عقبہ اور محمد بن اسحاق نے مسعود بن رہید کہا۔
یزید بن رومان سے مروی نے کہ مسعود بن الربیع القاری رسول اللہ منافیقیم کے دارالار قم بیس وافل ہونے سے پہلے اسلام
لائے رسول اللہ منافیقیم نے مسعود بن رہیج القاری اور عبیدا بن التیہان کے درمیان عقدموا خاق کیا ، بعض راویان علم نے بیان کیا کہ مسعود بن الربیع کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام عمر و بن رہیج تھا انہوں نے بھی نبی منافیقیم کی صحبت پائی اور وہ بھی بدر بیں حاضر موسے۔

محمر بن سعد نے کہا کہ میں نے ان کے بدر میں حاضر ہونے کا ثبوت نہیں دیکھاا ور نہ علمائے سیرت نے ان کا ذکر کیا۔ مسعود بن ربیع بدر واحد و خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مثل آتا تھی ہمراہ حاضر ہوئے '<u>سامع</u> میں فوت ہوئے۔ جب ان کی عمر سائھ سال سے زائد تھی' ان کے کوئی اولا دنہ تھی۔

آ تھا آدمی ہوئے۔

#### سيبه ناطلحه بن عبيد الله رخي الدعة

ابن عثان بن عمرو بن کعب بن معد بن تیم بن مرہ ' کنیت ابومح بقی ۔ والدہ صعبہ بنت عبداللہ بن عمار الحضر می تھیں 'صعبہ ک والدہ عائکہ بنت وہب بن عبد بن قصی بن کلاب تھیں اور وہب بن عبدتمام قریش کے بعد صاحب الرفاوہ تھے (صاحب الرفاوہ وہ لوگ جوجاح ہے ان کے ضروری انتظامات کے لیے قم وصول کرتے ک

طلحہ ٹھادور کی اولا دیے مجرتے وہی ہوا دہمی تھے انہیں کے نام ہے ان کی کنیت ابومجر ہو گی۔اپ والد کے ہمراہ جنگ جمل میں قتل ہوئے 'دوسرے فرز ندعمران بن طلحہ تھے ان دونوں کی والدہ حمنہ بنت جحش بن رسا ب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان ابن اسد بن خزیمے تھے سے حمنہ کی والدہ امیر بنت عبدالمطلب بن ہاشم ابن عبد مناف بن تصی تھیں۔

# الطبقات ابن سعد (صدور) كالمستحدين اور حابر المراقع المستحدين اور حابر الرام الم

مویٰ بن طلحہ تفاطعہ 'ان کی والدہ خولہ بنت القعقاع بن معبد بن زرارہ ابن عدس بن زید بنی تمیم میں سے تھیں' قعقاع کوان کی خاوت کی وجہ سے تیارالفرات (موج دریائے فرات ) کہا جا تا تھا۔

یعقوب بن طلحهٔ جنگ حره میں مقتول ہوئے' بڑے یے گئی تھے'اورا ساعیل واتحق' ان کی ماں ام اہان بنت عتبہ بن رہیعہ ابن عبد مثم تھیں ۔

زكريا 'يوسف اورعا كشرُان كي والده أم كلثوم بنت ابي بكرصديق تفاهؤه تقييل \_

عیسی اور پیچیٰ 'ان کی والده سعدی بنت عوف بن خارجه ابن سنان بن ابی حار شدالری خیس \_

ام آخل بنت طلحہ جن سے حسن بن علی بن ابی طالب خلائیں نے نکاح کیا 'ان سے ان کے یہاں طلحہ (بن الحسن ) پیدا ہوئے' حسن جلائوں کی وفات کے بعد 'حسن بن علی خلائوں نے ان سے نکاح کرلیا 'ان سے ان کے یہاں فاطمہ پیدا ہوئیں 'ام انتخل کی والدہ الجر ہا تھیں جوام الحارث بنت قسامہ بن حظلہ بن وہب بن قیس بن عبید بن طریف بن ما لک ابن جدعا طے میں سے تھیں ۔

صعبہ بنت طلحہ میں دیو' ان کی والدہ ام ولد تھیں' مریم بنت طلحہ کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔ صالح بن طلحہ عی دیو جولا ولد مر طرکے' ان کی ماں الفرعہ بنت علی تھیں جو بنی تغلب کے قیدیوں میں سے تھیں ۔

ابراہیم بن محمد بن طلحہ بختاہ ہوت ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ فکاہؤ نے کہا کہ میں بھری کے بازار میں موجود تھا' ایک
را بہب اپنے صومعے میں کہدر ہاتھا کہ اہل موہم (بازار والوں) ہے پوچھوکہ ان میں کوئی شخص اہل حرم ( مکہ ) میں ہے بھی ہے؟ میں
نے کہا' ہال میں بول' اس نے پوچھا' کیا احمد ظاہر ہوئے؟ میں نے کہا کون احم' اس نے کہا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کے بیخ بی وہ
مہینہ ہے جس میں وہ ظاہر ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے ان کے نکلنے (اور ظاہر ہونے) کی جگہ حرم ( مکہ ) ہے ان کی ہجرت گاہ
مجود کے باغ اور چھر یلی اور شوریایانی سے بلندز میں کی طرف ہوگی ویکھو خبر دار' تم انہیں چھوڑ نہ دینا۔

اس نے جو کچھ کھا وہ میرے ول میں بیٹھ گیا' میں تیزی کے ساتھ روانہ ہوا' اور مے آگیا' دریافت کیا کہ کوئی نئی بات ہوئی ہے'لوگوں نے کہاہاں' محمد بن عبداللہ امین نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اور ابن الی قافہ نے ان کی بیروی کی ہے۔

میں روانہ ہوا'ا بوبکر بڑناہ ہو کے پاس آیااور پوچھا کیا تم نے ان صاحب کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے کہاہاں تم بھی آپ کے پاس چلو داخل اسلام ہواور آپ کا اتباع کرؤ کیوں کہ آپ حق کی طرف بلاتے ہیں ؟

طلحہ میں شدنے راہب کی گفتگو بیان کی ابو بکر ہی شدان کو کے کے لگے اور رسول اللہ منابقیا کے پاس آئے 'طلحہ سلمان ہوئے اور جو پچھ راہب نے کہا تھا اس کی رسول اللہ منابقیا کو خبر دی رسول اللہ منابقیا اس سے سر ور ہوئے۔

ابوبکراورطلحہ بن عبیداللہ اسلام لا ئے تو ان دونوں کونوفل ابن خویلد بن ابعد و بیٹے پکڑلیا اورایک ہی ری میں باندھ دیا' بنو تیم نے بھی ان دونوں کوئہ بچایا' نوفل بن خویلد کواسد قریش کہا جا تا تھا۔اس لیے ابوبکر وطلحہ میں میں قرنیین ( ساتھی ) کہلائے۔

<sup>🗨</sup> حضرت ابو بمرصدیق خاص کے حالات علیحہ وستقل جلد ( خلفائے راشدین ) میں ملیں گے۔

### المعدادة المن سعد (مقدم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المعالمة المرام الم

عبداللہ بن سعدنے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ منافیق نے جرت مدینہ من الخزار سے کوچ کیا تو صبح کو آپ سے طلحہ بن عبیداللہ منافیق اور ابو بکر میں اور ابو بکر میں اور ابو بکر میں اور اور اللہ منافیق نے جانے میں تیزی کی کہ اہل مدینہ بہت دیر سے منتظر بین رسول اللہ سائیق نے جانے میں تیزی اختیار فرمائی طلحہ میں اور واللہ منافیق نے مطلحہ میں اور واللہ میں جان اور میں میں جو اور اور کی سور ورت سے فارغ ہوئے تو ابو بکر میں اور والوں کے مراہ روانہ ہوگے ۔ طلحہ میں اور اور کی دون کو سور کی سور وی میں جوان لوگوں کو مدینے لائے۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ شی دونے یہ بینے کی طرف ہجرت کی تو اسعد بن زرار ہ کے پاس انترے۔

موی بن محمد بن ابراہیم بن حارث التیم نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول اللہ منافیظ نے طلحہ بن عبیداللہ اورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل شائنۂ کے درمیان عقدموا خاۃ کیا۔

بسر بن معيد مروى ہے كدرسول الله ظائية من على بن عبيد الله اوراني بن كعب كے درميان عقد موا خات كيا۔

عبيدالله بن عبدالله بن عتب مروى ب كرسول الله مَالْيَعْ في طلحه عند و كيان كي مكان كي جكه مقررك .

حارث الانصاراوردوسر ب لوگوں سے مروی ہے کہ جب رسول الله سَالِیْنَ الله شام کے دوا تھی کے انتظار میں سے روا تھی کے انتظار میں سے تھا کے انتظار میں منتصرت آپ نے ایک میں منتصرت آپ نے ایک میں منتظام کرنے کے لیے موان کی انتظام کرنے کے ایک سے گزرا۔

رسول الله مَنْ ﷺ کوطلحہ وسعید می ہوئن کے واپس آئے سے پہلے خبر معلوم ہوگئ 'اصحاب کو بلایا اور قافلے کے ارادے سے روانہ ہو گئے' قافلہ ساحل کے کنارے سے روانہ ہوااور بہت تیز روانہ ہوا' وہ لوگ اپنی تلاش سے نیچنے کے لیے شانہ روز چلے۔

طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید جی دین مدینے کے اراوے سے روانہ ہوئے کہ رسول اللہ منافیظ کو قافلے کی خبر ویں'ان کو آپ کی روا گلی کاعلم ندتھا' وہ اسی روز مدینے آئے جس روز رسول اللہ منافیظ نے جماعت قریش سے بدر میں مقابلہ کیا۔

رسول الله طالقیا ہے ملنے کے لیے طلحہ وسعید خالا نفا مدینے سے روا نہ ہوئے۔ آپ کوانہوں نے تربان میں پایا جوالمجہ کے راستے پر ملل اور السیالہ کے درمیان ہے آپ بدر سے واپس آرہے تھے طلحہ وسعید خالطی اس جنگ میں موجود نہ تھے گررسول الله طالقیا نے بدر میں ان کے حصے اور ثواب مقرر فرمائے اس لیے رہی انہی کے شل ہوگئے جواس میں موجود تھے۔

میدان احد مین طلحه کی جانثاری:

طلحہ نئ ہوند احدیث آپ کے ساتھ حاضر ہوئے 'وہ ان لوگوں میں سے تھے جواس روز رسول اللہ مُناکِینِیم کے ہمراہ ٹابت قدم رہے اور آپ سے موٹ پر بیعت کی۔

، ما لک بن زہیرنے رسول اللہ مُکافینِم کو تیر مارا تو طلحہ میں مدنے رسول اللہ مُکافینِم کے چیرے کواپنے ہاتھ سے بچایا' تیران گ چنگلیا میں لگ گیا جس ہے وہ بے کا رہوگئ' جس وقت انہیں تیرلگا تو انہوں نے کہا کہ'' حس'' (نیج ) رسول اللہ مُلِقیم نے فر مایا بحرا گر

# الطبقات ابن سعد (منسو) المسلك المسلك

وہ بسم اللہ کہتے تو اس طرح جنت میں داخل ہوتے کہ لوگ آنہیں و نیاہی میں دیکھتے۔

اس روزطلحہ جی دیو کے سرمیں آیک مشرک نے دو نیز نے مار نے ایک مرتبہ جب کہ دہ اس کے رو برو تھے دوسری و فعہ جب کہ وہ اس سے رخ پھیر کے بھوئے تھے اس سے تمام خون نگل گیا ' ضرار بن الخطاب الفہر کی کہتا تھا کہ واللہ اس روز میں نے انہیں مارا تھانہ

طلحہ ہیں پیوخندق میں اور تمام غزوات میں رسول اللہ شاقیقائے کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ عامرالفعمی سے مروی ہے کہ یوم احد میں رسول اللہ شاقیقائل کی ناک اور آگے کے دانتوں میں چوٹ آئی طلحہ بن عبیداللہ نے رسول اللہ شاقیقائم کواپنے ہاتھ سے بچایا تو ان کی انگلی میں چوٹ گلی جو بے کار ہوگئے۔

سی تیں ہے مروی ہے کہ میں نے طلحہ جی دو انگیوں کو دیکھا کہ بے کار ہوگئ تھیں' انہوں نے یوم احدیمی رسول الله طَائِیْنِ کَان سے بچایا تھا۔

عائشہ وام اسحاق و دختر ان طلحہ جن میں ہوئے کہ ہمارے والد کے یوم احد میں چوہیں زخم گئے جن میں ہے ایک چوکورزخم سر میں تھا۔ اور پاؤں کی رگ نسا کٹ گئے تھی' انگلی شل (ج کار) ہوگئی تھی' اور باتی زخم ہم میں تھے۔ ان پرخش کا غلبتھا' رسول اللہ شائتی کے رانت ٹوٹ گئے تھے' آپ کا چرہ بھی زخمی تھا' آپ پر بھی غشی کا غلبتھا' طلحہ جی افراد آپ کواٹھا کر پس پشت اللہ شائتی کے رانت ٹوٹ گئے تھے' آپ کا چرہ بھی ان آپ وہ اس سے لؤتے یہاں تک کہ آپ کو گھائی کے سہارے ہے لگا ۔ وہ اس سے لؤتے یہاں تک کہ آپ کو گھائی کے سہارے ہے لگا ۔ وہ اس طرح والیس لا رہے تھے کہ جب بھی مشرکین میں سے کوئی ملتا تو وہ اس سے لڑتے یہاں تک کہ آپ کو گھائی کے سہارے ہے لگا ۔ وہ ا

ام المونین عائشہ میں میں سے مروی ہے کہ مجھ سے ابو بکر میں دونے بیان کیا کہ میں پہلا شخص تھا جو یوم احد میں رسول الله منافقیا کے پاس آیا ہم سے رسول الله منافقیا نے فرمایا 'تم لوگ اپنے ساتھی کوسنجالو' آپ کی مراد طلحہ میں دونے جن کے بکثر ت خون بہہ کہا تھا' مگر میں نے ان کونیں و یکھاتھا' پھر ہم لوگ نبی منافقیا کے باس آ گئے۔

مویٰ بن طلحہ میں وہ ہے کہ اس روز (غزوہ اُحدیمں) طلحہ پچھتر پاسٹنیس زخموں کے ساتھ واپس آئے 'جن میں ایک تو ان کی بیشانی میں چوکورتھا'ان کی رگ نسا کٹ گئے تھی'اوروہ انگلیشل (بے کار) ہوگئی تھی جوانگو تھے کے پاس ہے۔

ز بیر جی دو ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مثاقیق کو فرماتے سنا کہ طلحہ جی دونے (اپنے لیے جنت کو)واجب کرلیا۔ عاکشہ جی دونا ہے مروی ہے کہ میں اپنے گھر میں تھی رسول اللہ مثاقیق اور آپ کے اصحاب با ہر میدان میں تھے میرے اور ان لوگوں کے درمیان پروہ حاکل تھا' رسول اللہ مثاقیق نے فرمایا کہ جسے ایسے تحق کو دیکھنا پہند ہوچوڑ مین پر اس طرح چلنا ہے کہ اس نے اپنی حاجت پوری کرلی تو وہ طلحہ خی در کو دیکھے۔

موی بن طلحہ شی بھو ہے مروی ہے کہ میں معاویہ شاہ تھ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا بیس تنوشخری شسناؤں 'میں نے کہا 'ضرور' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مٹائیٹیڈ کوفر ماتے سنا کہ طلحہ شاہدہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی حاجت میں کامیا بی حاصل کر لی۔

### كر طبقات ابن معد (حديدم) كالمسلك المسلك المس

عبیداللدین عبداللدین علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ساتھ آئے اپنے خوا کی جسے ایسے خص کودیکھنا پیند ہوجس نے اپنے حوالج میں کا میانی حاصل کرلی تو وہ طلحہ بن عبیداللہ میں میں کوریکھیے۔

حصین نے کہا کہ طلحہ میں ہوئے نے رسول اللہ مَلَا تَعْلِمُ کے لیے قال کیا' و ہ اس روز زخی ہو گئے ۔

الی اسحاق ہے مروی ہے کہ نبی منگاتی کے طلحہ جی اور کودس آ دمیوں کے ہمراہ بطور سریدرواندفر مایا۔اور فر مایا کہ تمہارا شعار ''یاعشرہ'' ہے۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سَلَائِیَّا نے نوآ ومیوں کوسر بے کے طور پر بھیجا انہیں طلحہ بن عبیداللہ می الله اور فرمایا کی تبہارا شعار ' عشرہ' ہے۔

محمہ نے کہا کہ میں نے کسی سے سٹا جوطلحہ ٹٹاہ ہو کا حلیہ بیان کرتا تھا کہ وہ گندم گوں بسیار موشخ بال تھے مگر نہ بہت آراستہ نہ بالکل پراگندہ اور کھلے ہوئے ناک باریک اور خوب صورت تھی' بہت تیز تیز چلتے تھے بالوں پرضیفی کا اثر نہیں پڑا تھا (لیعنی سفید نہیں ہوئے تھے )انہوں نے ابو بکر وعمر ٹٹاہٹنا ہے روایت کی ہے۔

ابی جعفرے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ میں مند زرور مگ کے کیڑے بہنتے تھے۔

اسلم مولائے عمر شاہ نے سے مروی ہے کہ عمر نے طلحہ بن عبیداللہ شاہ نائے جسم پر دوجاوریں دیکھیں جو گیرو میں رنگی ہوئی تھیں حالا تکہ وہ احرام میں تھے' پوچھا: اے طلحہ! ان دونوں چاروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا' امیر الموسین' میں نے تو انہیں مٹی میں رنگا ہے۔ عمر شاہد نے کہا: اے گروہ تم لوگ آئمہ (پیشوا) ہو لوگ تنہاری افتداء کریں گے اگر کوئی جاال تنہارے جسم پر یہ دونوں چا دریں دیکھے گا تو کہے گا کہ طلحہ میں دور رنگین کپڑے پہنتے تھے' حالا تکہ وہ احرام میں تھے۔

اسرائیل نے کہا کہ میں نے عمران بن موکیٰ بن طلحہ ٹھادیو کواپنے والد سے روایت کرتے بنا کہ طلحہ بن عبیداللہ جنگ جمل میں مقتول ہوئے اور وہ سونے کی انگوٹھی پہنے تھے۔

عمران بن مویٰ بن طلحہ ٹی ہوئر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ طلحہ جی ہوئد کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوشی تھی جسے انہوں نے اتارڈ الا اوراس کے بجائے پوت کا چھلہ پمین لیا' جنگ جمل میں اس حالت میں کہ وہ چھلہ ان کی انگلی میں تھا ان پرمصیبت آگئ (کہ مقتول ہوگئے)۔

سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ طلحہ خاصد کی آیدنی ایک بزار درہم (یومیہ) تھی۔

#### الم طبقات ابن سعد (صدوم) المساول المس

سعدیٰ بنت عوف المریہ ہے مروی ہے کہ میں ایک روز طلحہ نفاہ دی ہیں گئی اور پوچھا: مجھے کیا ہوا کہ تم کوال حالت میں ویکھتی ہوں کہ تم کوتہ ہارے گھر والوں ہے کچھ رنج پہنچا ہے معلوم ہوتو ہم لوگ رنج دور کریں انہوں نے کہا ہاں تم مرد کی ہوی ہولا کہ سمجھ گئیں) میرے پاس مال ہے جس نے جھے تم واکر میں ڈال دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسے تقسیم کردو انہوں نے اپنی لڑکی کو بلایا اور کہا کہ تم اپنی توم کے پاس جاو' وہ لے کے اسے تقسیم کرنے گئے میں نے سعدیٰ سے پوچھا کہ وہ مال کتا تھا' تو انہوں نے کہا جا رالا کھ در ہم۔

حسن جی اور سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ جی اور نے اپنی ایک زمین عثمان بن عفان می اور کہ ہم کو فروخت کی قیمت اپنے پاس افسا کے لیے جب اس کولائے تو انہوں نے کہا انسان اس طرح ہو کہ یہ مال رات کواس کے پاس اور اس کے گھر میں رہے جو بینہ جا متا ہو کہ اللہ کے امرعزیز میں سے رات کو کیا اس کے گھر میں رہے جو بینہ جا متا ہو کہ اللہ کے امرعزیز میں سے رات کو کیا اس کے پاس آئے گا'انہوں نے اس طرح رات گر اری کہ ان کے قاصد اس مال کو لے کے مشخصین کو دیئے کے لیے مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے بچھلی شب تک ان کے پاس اس میں سے ایک درہم بھی نہ تھا۔

قبیصہ بن جابرے مروی ہے کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ بن اوز سے زیادہ ' بے ماننگے 'مال کیٹر کا دینے والا کی کوئیس دیکھا۔ ابن ابی حازم سے مروی ہے کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ کؤ جن کا قریش کے برد بارلوگوں میں شارتھا' کہتے سنا کہ کم سے کم عیب' انسان کے گھر میں بیٹھنے برہوتا ہے۔

قیں سے مروی ہے کے طلحہ بن عبیداللہ شی دونے کہا کہ انسان پر کم از کم عیب گوئی اس وقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں

عیسی بن طلحہ ہے مروی ہے کہ ابومح طلحہ کومراق ہے ہرروز ایک ہزاروانی درہم اور دودا مگ گی آیدنی ہوتی تھی۔ 🍑

محمد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کے طلحہ بن عبیداللہ کوعراق ہے جاراور پانٹج لا کھے درمیان آئد نی ہوتی تھی اور علاقہ سرا ہ سے کم وبیش دس لا کھودینار کی آئد نی تھی' ان کی جائیدادوں کی بھی آئد نیاں تھیں' بی تیم کا کوئی مفلس ایبا نہ تھا کہ انہوں نے اس کی اور اس کے عمیال کی حاجت روائی نہ کی ہوان کی بیواؤں کا نکاح نہ کرایا ہوان کے تنگ دستوں کوخادم نہ دیا ہواوران کے مقروضوں کا قرض نہ ادا کیا ہو ہر سال جب ان کی آئد نی آئی تو عائشہ ٹی پیوٹا کودی ہزار در ہم جیجے 'انہوں نے صبیحہ آئیمی کی طرف شمیں ہزار در ہم ادا کیا ہو ہر سال جب ان کی آئد نی آئی تو عائشہ ٹی پیوٹا کودی ہزار در ہم جیجے 'انہوں نے صبیحہ آئیمی کی طرف

موٹی بن طلحہ خی ہند ہے مروی ہے کہ معاویہ خی ہیو نے او چھا' ابومحمہ (طلحہ خی ہدو) نے کتنا مال چھوڑ امیں نے کہا با کیس لا کھ درم اور دولا کھ دینار' حالا ٹکہ ان کے مال میں چوری بھی کی گئی' انہیں ہر سال عمراق ہے ایک لاکھ کی آمد نی تھی جوعلاقہ' سرا 8 وغیر ہا ک آمد نی کے علاوہ تھی وہ اپنی نہریا نالی کے کھیت ہے مدینے کے گھروں میں ایک سال کا غلہ مجردیتے' میں آب کش اونٹوں سے

<sup>🛭</sup> وافي جاندي كاليك بهت چيوناتكور

# الطبقات ابن معد (صدوم) المسلك المسلك

زراعت کرتے تھے سب سے پہلے جس نے نہریا نالی کی زمین میں گیہوں بویا' وہی تھے معاویہ میں ہونے کہا کہ انہوں نے تخی اور شریف اور نیک بن کے زندگی بسرک 'اورفقیر ہوئے مقتول ہوئے۔

ابراہیم بن محمد بن طلحہ ٹی اندوں سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ ٹی اندو نے جو مال اور جائیداد چھوڑی اس کی قیت اور جونفلہ حچوڑ ااس کا مجموعہ تین کروڑ درہم تھا'انہوں نے بائیس لا کھ درہم نفذ اور دولا کھ دینا رنفذ چھوڑے باقی سب مال وجائیداد تھی۔

پر رسال کا بنت عوف المربیہ والدہ بیجیٰ بن طلحہ ٹئ اللہ عن عبیداللہ ٹی اللہ ٹی اللہ ٹی اللہ تعالیٰ ہوئے تو ان کے خازن کے ہاتھ میں باکیس لا کھ درہم سے ان کی جائیداد کی قیت تین کروڑ درہم لگائی گئی۔

عمرو بن العاص میں الفاص میں الفاق میں ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ طلحہ ابن عبید اللہ میں اللہ میں الفاق میں الفاق میں الفاق میں ہے۔ قبط رسونا تھا (ایک قبطار سورطل کا ہوتا ہے) میں نے سنا کہ بہارتیل کی کھال ہے۔

سائب بن بزید سے مروی ہے کہ میں سفر و حضر میں طلحہ ابن عبید اللہ خیاہ نوک ہم کے ہمراہ رہا مگر مجھے عام طور پُررو پے اور کپڑے اور کھانے پر طلحہ جی الدور سے زیادہ تنی کوئی نہیں بتایا گیا۔

کیم بن جابرالاحمسی سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ تھافٹونے یوم جمل میں کہا کہ ہم نے عثان تھ ہؤئو کے معاطع میں مداہدت ونفاق کیا 'آج ہم اس کے تدارک میں اس سے زیادہ قریب کوئی شے نہیں پاتے کہ ان کے بارے میں ہم اپناخون خرج کر دین اے اللہ !آج تو مجھ سے عثان خی ہونا کا بدلہ لے لے کہ توراضی ہوجائے۔

عوف نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ مروان بن الحکم نے یوم جمل میں طلحہ فن الله عنائشہ فن الله فائد میں اس کھڑے تھے

تیر مارا کیران کی پنڈلی میں لگا اس نے کہا کہ واللہ میں تیرے بعد اب بھی قا تلان عثان میں اس نہ کو تلاش نہ کروں گا طلحہ میں اس برقا ورنہیں ہوں انہوں نے کہا کہ واللہ بیوہ تیر ہے

اپنے مولا ہے کہا کہ میرے لیے کوئی مکان تلاش کروو اس نے کہا کہ میں اس پرقا ورنہیں ہوں انہوں نے کہا کہ واللہ بیوہ تیر ہے

جے اللہ نے بھیجا ہے اے اللہ عثمان میں ایٹ میں اس برقا راضی ہوجائے۔ پھر انہوں نے ایک پھر برسرر کھ لیا اور

جے اللہ نے بھیجا ہے اے اللہ عثمان میں ایٹ کا بدلہ مجھ سے لے لے کہ تو راضی ہوجائے۔ پھر انہوں نے ایک پھر برسرر کھ لیا اور

تا فع ہے مروی ہے کہ نظر میں طلحہ تفاہ فور کے ساتھ مروان بھی تھا 'اس نے طلحہ تفایدُور کی زرہ میں ایک سورا خ دیکھا اور انہیں ایک جیر مار کے قبل کردیا۔

ے ں۔ ہو سین بہت ن بینے ہیں۔ محمد بن سیرین ہے مروی ہے کہ جب لوگ گھو منے لگے تو مروان نے طلحہ مختاہ فوایک تیر سے روکا وہ ان کے لگ گیا اور آئیس قل کروہا۔

۔ میں میں المونٹین مروی ہے کہ میں نے عبدالملک بن مروان کو کہتے سنا کہ اگر امیرالمونٹین مروان نے مجھے شہ بتا ویا ہوتا کہ المبین نے طلحہ شخاصط کو آئی کیا تو میں طلحہ وزیدیوں کی اولا و میں ہے کسی کوچھی عثان بن عفان مجادیوں کے بدیے ل

#### المعاث ان سعد (مندوم) المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعالم المعالم

قیس بن ابی حازم سے مروی ہے کہ مروان بن الحکم نے یوم جمل میں طلحہ جی ہونہ کے گھٹے میں تیر مارا تورگ میں سے خون بہنے لگا' جب اسے ہاتھ سے روک دیتے تو رک جاتا اور جب چھوڑ دیتے تو بہنے لگنا' انہوں نے کہا والند اب تک ہمارے پاس ان لوگوں کے تیزیس آئے' پھرانہوں نے کہا زخم کوچھوڑ دو' کیونکہ بیوہ بی تیز ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے' انتقال کے بعدلوگوں نے انہیں الکلا کے ساحل پر دفن کردیا۔ ان کے کسی عزیز نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہم لوگ مجھے اس پانی ہے چین کیون بیل دیتے' میں غرق ہوگیا ہوں' میں مرتبہ (خواب میں) وہ میہ کہ رہے تھے' لوگوں نے کھود کے قبر سے انہیں نکالاتو وہ اس قدر رہز تھے جیسے (سلق) ساگ ہوتا ہے' انہوں نے ان کا پائی نچوڑ کے نکالاتو ان کی داڑھی اور چبرے کا جوجھہ زمین کے متصل تھا اسے زمین کھا گئ تھی۔ پھر ساگ ہوتا ہے' انہوں نے ان کا پائی نچوڑ کے نکالاتو ان کی داڑھی اور چبرے کا جوجھہ زمین کے متصل تھا اسے زمین کھا گئ تھی۔ پھر انہوں نے ابو کمرہ کے مکانات میں سے ایک مکان خریدا اور اس میں آئیس دفن کیا۔

محمد بن زیدالمهاجر سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ ہی دور یوم جمل میں قبل کردیے گئے '۱۰ جمادی الآخرہ سے پخشنے کا دن قباجس روزقمل کیے گئے چونسٹھ سال کے تھے۔

عیسیٰ بن طلحہ تفاہد سے مروی ہے کہ وہ ہاستھ سال کی عمر میں قبل کیے گئے۔

ابی حبیبہ مولائے طلحہ ہی اور کے ہمروی ہے کہ علی جی اور تم جمل سے فارغ ہو چکے تو عمران بن طلحہ ان کے پاس گئے۔ انہوں نے ان کومر حبا کہا اور کہا کہ مجھے امیر ہے کہ اللہ مجھے اور تم کوان لوگوں میں سے کرے گاجن کے متعلق فرمایا سرد متقابلین ﴾ (بھائی بھائی بھائی بن کے تخوں پر آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے )۔

راوی نے کہا کہ فرش کے کونے پر دوخص بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اس سے بہت زیادہ عادل ہے کہ کل تم ان لوگوں کو آل کرتے ہواور جنت میں بھائی بھائی بن کے آئے منے سامنے تخوں پر بھی ہوجاؤ کے علی جی بیزونے کہا کہ تم لوگ اٹھ کر دور سے دور کی زمین پر دفع ہواس دفت اور کون ہوگا گرمین اور طلحہ میں بندوں گے۔

انہوں نے عمران سے کہا کہ میں تمہارے والد کے امہات اولا دمیں سے جوباتی بیں ان سے کیوں کر ہلاک ہو جاؤں 'دیکھو' ہم نے ان سالوں میں تم لوگوں کی زمینوں پر اس لیے فضہ نہیں کیا کہ ہم انہیں لینا چاہتے ہیں' ہم نے صرف اس خوف سے انہیں لیا ہے کہ لوگ لوٹ لیس کے اسے فلال ان کے ہمراہ ابن قرظ کے پاس جاؤاور انہیں تھم دو کہ وہ ان کی زبین اور ان سالوں کی آ مدنی ان کے سپر دکردیں' اے بردارزادے'جب تمہیں حاجت ہوتو ہمارے پاس آنا۔

ابوحبیب سے مروی ہے کہ عمران بن طلحہ علی جی دین کے پائی آئے تو انہوں نے کہا کدا سے برادر زاد سے بہاں آؤ' انہیں انہوں نے اپنے فرش بٹھالیا اور کہا کہ داللہ مجھے امید ہے کہ بیل اور تہارے والدان لوگوں بین سے بہوں گے جن کو اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے فرش بٹھالیا اور کہا کہ دور تھائی ہور متقابلین کی (ہم ان کے دلوں سے کدورت نکال لیس گے جس سے وہ بھائی بھائی ہو کر تختوں پر آ منے سامتے بیٹھیں گے )۔ این الکوانے ان سے کہا کہ اللہ اس سے بہت زیادہ عاول ہے وہ اپناورہ لے کا س

ربعی بن حراث ہے مروی ہے کہ میں علی تفاہدہ کے پاس بیضا تھا کہ ابن طلحہ تفاہدہ آئے انہوں نے علی تفاہدہ کوسلام کیا تو

#### كر طبقات اين سعد (صديوم) كالمستخلال المستحد المستحدين اور صحاب كرام من كالمستحد المستدين اور صحاب كرام من كالمستحد المستحدين المستحدين المستحد المستحدين المستحد المست

علی ہی اور نے انہیں مرحبا کہا۔ ابن طلحہ نے کہا کہ یا امیر الموثین آپ مجھے مرحبا کہتے ہیں حالانکہ آپ نے میرے والد کوآل کر دیا اور میں ہی ہی ہیں اس کے لیا انہوں نے کہا تہارا مال توبیت المال میں کنارے رکھا ہوا ہے صبح کواپنے مال کے پاس جانا اور اسے لے لین الکین کی میرا مال کے لیا انہوں کے میں اور تمہارے والدان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالی نے ونز عنا ما فی صدور ہم من غلی اخوانا علی سرد متقابلین فر مایا ہے ہمدان کے ایک شخص نے جو کا ناتھا کہا کہ اللہ ان کے ایک کھوں ہوگا ہے کہا کہ اللہ ان کے ایک کہ جب ہم لوگ ریہ نہوں کے رائے کہا کہ اللہ ان کے ایک کے اور کہا کہ جب ہم لوگ ریہ نہوں کے رائے کہا کہ اللہ ان کے رکھا ور کہا کہ جب ہم لوگ ریہ نہوں کے رائے کہا کہ ان کے گھوں ہوگا۔

ابومیدعلی بن عبداللہ الطاعتی ہے مردی ہے کہ جب علی می اندو کونے میں آئے تو انہوں نے طلحہ بن عبیداللہ جی اور بیشوں کو دو میں آئے تو انہوں نے طلحہ بن عبیداللہ جی اور کی بیشوں کو بلا بھیجا اور کہا کہ اے میرے برادرزاوے تم دونوں اپنے مال کی طرف جا داور اس پر قبضہ کرلو میں نے اس پر صرف اس لیے قبضہ کیا تھا کہ لوگ اسے اچک شہل مجھے امید ہے کہ میں اور تمہارے والدان لوگوں میں سے جوں گے جن کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ میں اعراق میں علی اعوادًا علی سرد متقابلین کی حارث الاعور الہمد الی نے کہا کہ اللہ اس سے ذکر کیا ہے کہ میں اور وس کے کہا کہ اللہ اس سے علی میں میں نے مصداق ہوگا )۔
زیادہ عادل ہے علی جی ہونے نے اس کی چاوروں کو پکڑا اور دومر شید کہا کہ تیری ماں ندر ہے پھرکون (اس آیت کا مصداق ہوگا)۔

محمالانصاری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ یوم جمل میں ایک مخص آیا اور کہا کہ قاتل طلحہ شاہدر کے لیے اجازت دو کہوہ اندرآ نے میں نے علی شاہدر کو کہتے سا کہاس (قاتل طلحہ شاہدر) کودوز نے کی خبر سنا دو۔ حرصہ صدر میں میں میں میں کہ میں ک

حضرت صهیب بن سنان شی الدور (رومی):

ابن ما لک بن عبر بن عمر و بن عقیل بن عامر بن جندله بن خزیمه ابن گعب بن سعد بن اسلم بن اوس منا قربن النمر بن قاسط بن به بن با با بن اقتصی بن دعمی بن دعمی بن دعمی بن جرد این بن ما لک بن عمر وابن تمیم بن دعمی بن حرد با بن ما لک بن عمر وابن تمیم بن در این بن ما لک یا چیا کسری کی جانب سے الا بله کے عامل شخص ان لوگوں کے مکانات موصل میں تھے۔

کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اس گاؤں میں رہتے تھے جو ساحل فرات پر جزیر ہے اور موصل کے متصل ہے اس علاقے پر رومیوں نے ڈاکہ ڈالا اور انہوں نے صحیب کوقید کر لیا جو چھوٹے سے بیچے تھے ان کے پچیانے کہا کہ بیزمری بچہ ہے دو بردی گیا حالاتکہ میرے گھروالے التنی میں بیں ۔التی اس گاؤں کا نام ہے جس میں ان کے اعز ہ تھے۔

صہیب میں میں پرورش ہوئی' جب ذرابولئے گئے تو انہیں ان لوگوں سے کلب نے قرید لیا۔ اور مکے لائے' یہاں عبداللہ ابن جدعان انتیمی نے فرید لیا اور آزاد کر دیا' وہ عبداللہ بن جدعان کے مرنے تک ان کے ساتھ کے ہی میں رہے' پھر نبی علی تھا مبعوث ہوئے' اس لیے کہ اللہ نے ان (صہیب میں پڑھ ) کے ساتھ بزرگی وکرامت کا ارادہ کیااور ان پرتو فیق اسلام کا احسان کیا۔

کیکن صبیب شاہد کے بیوی بچے یہ کہتے ہیں کہ جب وہ عاقل بالغ ہوئے تو روم سے بھاگ کے تکے آئے اور عبداللہ بن جدعان سے مخالفت کرلی۔اوران کے مرنے تک انہی کے ساتھ مقیم رہے۔

صهیب خوب سرخ آ دمی منطخ نه بهت کمیے نہ تھگنے بلکہ مائل پہلتی تھے سر میں بال بہت تصاور مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔

## كر طبقات ابن معد (حديدي) كالمستحق المستحق المستحق المستحق المرام كالمستحق المستحق المس

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ صہیب عرب میں سے النمر ابن قاسط کے خاندان سے تھے۔

حسنؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنگافیاً منے فرمایا صہیب جی ادر روم میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں (سابق الروم میں )۔

حمزہ بن صہیب نے اپنے والد سے روایت کی کدان کی کنیت ابویجی تھی وہ کہتے کہ میں عرب میں ہے ہوں اور کھانا بہت کھلاتے تھے ان سے عمر بن الخطاب جی ہوئے کہا کہ اے صہیب جی ہوئہ تہمیں کیا ہوا کہ تم نے اپنی کنیت ابویجی (یجی کا باپ) رکھ کی حالا تکہ تنہارا کو کی لڑکا نہیں اور تم کہتے ہو کہ تم عرب میں ہے ہو حالا نکہ تم روم کے ہوئتم بہت کھانا کھلاتے ہو جو مال کا اسراف ہے صہیب نے کہا کہ رسول اللہ خالا تی میری کنیت ابویجی رکھی (میس نے خود نہیں رکھی) رہا میر نے نسب اور عرب ہونے کے دعوے پر اعتراض تو میں النم ابن قاسطی اولا دسے ہوں جو موصل کے باشندے تھے لیکن میں قید کر لیا گیا میری قوم اور اعز ہو کے بیجھے اور نسب معلوم کرنے کے بعد رومیوں نے چھوٹا بچہونے کی صالت میں مجھے گرفتار کر لیا کھانے اور اس میں اسراف کے بارے میں جو نسب معلوم کرنے جو کھانا کھلانے اور سلام کا جواب و سے سیا ہم تو کہا نا کھلانے اور سلام کا جواب و سے سیا ہم جو کھانا کھلانے اور سلام کا جواب و سے سیا ہم جو کھے کھانا کھلانے اور مول اللہ منافیج کہ کو ماتے ساکھ میں سب ہے جو مجھے کھانا کھلانے اور مول اللہ منافیج کے تو کہا تھیں سب ہے جو مجھے کھانا کھلانے دیر برا چیختہ کرتا ہے۔

عمار بن باسر می اداد سے کہا کہ میں صبیب بن شان می دونہ ہے دروالار قم کے دروازے پر ملا کرسول اللہ منافیۃ کا اندر سخ میں نے صبیب می اداد سے کہا کہ تم کیا چا ہے ہو تو انہوں نے جھ سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو میں نے (بعنی عمار بن باسر می اداد نے) کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد کے پاس جاؤں اوران کا کلام سنوں صبیب می اداد کہا کہ میں بھی بہی چاہتا ہوں پھر ہم دونوں آپ کے پاس گئے آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا 'ہم دونوں اسلام لے آئے دن پھرای حالت پر رہے جب شام ہوئی تو ہم نکلے اور ہم اپنے کو چھیا تے تھے عمار وصبیب جی ادائی کا اسلام میں سے زائد آ دمیوں کے بعد ہوا۔

عروہ بن زبیر خی ہوسے مروی ہے کہ صہیب بن سنان ان بے بس موشین میں سے بتھے جن پراللہ کے بارے میں سکے میں عذاب کیا جا تا تھا۔

الی عثمان النہدی ہے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ صبیب میں ہذونے جب مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے الل مکہ نے کہا کہ تو ہماڑے پاس دلیل بدمعاش بن کے آیا تھا' ہمارے یہاں تیزا مال بڑھ گیا اور تو جس حالت کو پہنچا اس حالت کو پہنچا 'کھرتو اپنے آئیپ کواور اپنے مال کولیے جاتا ہے؟ واللہ بیٹہ ہونے پائے گا' انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری رائے ہے کہ میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم لوگ میر اراستہ خالی کردو گے؟ انہوں نے کہا' ہال صبیب میں ہذونے اپنا سارا مال ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا' نبی معلوم ہوا تو فر مایا صبیب میں ہؤتہ ہوا۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ صہب میں اور ہو کے مدینے کی طرف روانہ ہوئے 'قریش کی ایک جماعت نے ان کا تعاقب کیا تو وہ اپنی سواری ہے اتر پڑے 'تر کش میں جو پچھ تھا نکال لیا اور کہا کہ اے گروہ قریش 'تہہیں معلوم ہے کہ میں تم سب ہے انچھا تیرانداز ہوں' بخداتم لوگ جھ تک اس وقت تک نہ پہنچ سکو گے جب تک کہ میں اپنے تمام تیر مارنہ لوں اور جب میرے ہاتھ کر طبقات این سعد (صرم) کی کا کو میں اپنی تلوار سے تہمیں ماروں گا البذائم لوگ جو چاہو کرؤا گرچاہوتو میں تہمیں ابنا مال بتا دوں اور تم میں تھوڑے سے رہ جا کمیں گئی تلوار سے تہمیں ماروں گا البذائم لوگ جو چاہو کرؤا گرچاہوتو میں تہمیں ابنا مال بتا دوں اور تم میراراستہ خالی کردؤ قریش راضی ہو گئے تصہیب میں ہوئے تا مال بتادیا ، جب وہ بی میں اینا میں آئے تو آپ نے فرمایا 'تیج نے ابو یکی کو فقع دیا 'تیج نے نفع دیا راوی نے کہا کہ اس بارے میں بیرآ یت ہو وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات الله والله دوف بالعباد کی (اور بعض وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کوفروخت کرؤالتے ہیں اور اللہ اپنے بیر اور اللہ اللہ بندوں کے ساتھ نہایت مہریان سے ) نازل فرمائی۔

محمہ بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ ہجرت میں سب سے آخرعلی اور صہیب بن سنان چھھٹا مدینے آئے 'یہ واقعہ وسطار بچے الا دّل کا ہے کہ رسول اللّٰد مثالثینے قباء میں تھے اور ابھی وہاں سے بیٹے نہ تھے۔

عمر بن الحکم سے مردی ہے کہ صہیب رسول اللہ عَلَیْمِ کے پاس اس وقت آئے جب آپ قبا میں سے ابو بکر وعر می ایس بھی ہمرکاب سے پاس کھجوریں رکھی تھیں جو کلاؤ میں بن البدم لائے سے کہ چوہوں کوان پر دسترس ممکن نہتی راستے میں صہیب میں ہوئے گا آگے وہوں کوان پر دسترس ممکن نہتی راستے میں صہیب میں ہوئے گا آگے وہوں کوان پر دسترس ممکن نہتی راستے میں صہیب میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے آگے ہوئے ہوئے گا آگے ہم مجود کھاتے ہوئا تہاری تو آگے دکھتی ہے دسول اللہ مُلَّا اللَّمِ اللهُ مُلَا اللهُ مُلَّا اللهُ مُلَا اللهُ مُلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ عَلَیْمِ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَا اللهُ مَلْ اللهُ عَلَیْمِ مِلْ اللهُ عَلَا اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ وَلَا اللهُ مَلْ اللهُ عَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلِ اللهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ جب صہیب میں منتقر نے کے ہے مدینے کی طرف ہجرت کی تو سعد بن خیشہ کے پاس اترے دسول الله مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ

موی بن محمد بن ابراہیم بن حارث اللیمی نے اپنے والدیے روایت کی کدر سول اللہ سکا تیکی کے صہیب بن سنان اور حارث بن الصمہ کے درمیان مواخا قا کا رشتہ باندھا' انہوں نے کہا کہ صہیب ٹن میٹو بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُل تیکی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ ہمراہ حاضر ہوئے۔

سلیمان بن افی عبداللہ ہے مروی ہے کہ صبیب ہی انداد کہا کرتے تھے کہ ٹم لوگ آ وُ تو ہم تم سے غز وات بیان کریں' لیکن اگر تم چاہو کہ میں کہوں کدرسول اللہ مَثَاثِیُّا نے فر مایا تو بیمکن نہیں ( لیمنی میں کوئی حدیث نہیں بیان کروں گا )۔

عامر بن عبداللہ بن زبیر تفاطف نے اپنے والدہے روایت کی کہ عمر شاہند نے اہل شوری کو دصیت کرتے وقت فر مایا کہ صہیب کوتمہارے لیے نماز پڑھانا جاہیے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عمر مخاصر میں وفات ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ صبیب جماعت انہیں عمر مخاصد کے علم

# الطبقات ابن سعد (صنوم) مسلك المسلك ا

ے فرض نمازیں پڑھاتے ہیں اس لیے صہیب ہی ہورہی کوآ گے کیا انہی نے عمر میں ہو پر نماز پڑھی۔

ابوحذیفہ نے جواولا دصہیب میں فیٹو میں سے تھے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ صہیب میں اوقات مدینے میں شوال ۲۸ ھے میں ہوئی جب وہ ستر برس کے تھے' وہ بقیع میں مدفون ہوئے۔

محر بن عمر نے کہا کہ صہیب میں انداز نے عمر طی ایڈو سے روایت کی ہے۔

حضرت عامر بن فہیرہ میں انتخه (حضرت ابو بکر میں انتخه کے آزاد شدہ غلام)

ابوبکرصدیق فی النوند کے مولی (آزاد کردہ غلام) تھان کی کنیت ابوعمروتھی۔عائشہ فی النفاے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ عامر بن فہیر و طفیل بن حارث کے جو عائشہ فی النوند کے اخیافی بھائی اورام رومان کے بیٹے تھے غلام تھے عامر اسلام لائے تو ' انہیں ابو بکر جی الدونے نے خرید کے آزاد کردیا'وہ اس اجرت بران کی بکریاں چراتے تھے کہ دودھاور بچدان کے ذھے ہوگا۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عامر بن فہیر ہ رسول اللہ مَنَّاتِیَّا کے دارالا رقم میں داخل ہونے اور اس میں وعوت وسیخ سے سلے اسلام لائے۔

عروہ بن زبیر بن دیر ہی ہوئے ہے کہ عامر بن فہیر ہ ان کمز ورسلما نوں میں سے تھے جن پر کے میں اس لیے عذاب کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دین سے پھر جا کمیں۔

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ جب عامر بن فہیر ہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ سعد بن فیٹمد کے پائ اترے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عَلَّ مِیْرِ آنے عامر بن فہیر ہ اور حارث بن اوس بن معاذ کے درمیان عقدموا خا ہ کیا۔عامر بن فہیر ہ بدروا حدیثن حاضر ہوئے۔ سم جے میں غزوہ بیر معونہ میں شہید ہوئے قتل کے دن وہ جالیس سال کے تھے۔

عبدالرحن بن عبدالله بن عبد الله بن ما لك اور دوسرے الل علم ہے مروى ہے كہ عامر بن فہير واس گرو و ميں سے بتھے جو يوم بير معو نه ميں مقتول ہوئے۔

ا بن شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر مختاہ ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ جس روز وہ قتل کیے گئے تو دفن کے وقت ان کا جسد نہیں ملا لوگ یہ جھتے تھے کہ ملائکہ نے انہیں دفن کر دیا۔

محر بن عمر نے ان لوگوں سے روایت کی جن کا نام اس کتاب کے شروع میں بیان کیا گیاہے 'کہ جبار بن سلمہ الکٹسی نے اس روز عامر بن فہر ہ کے نیزہ مارا جوان کے پار ہوگیا۔ عامر نے کہا کہ واللہ میں کامیاب ہوا 'عامر کو بلندی پر لے گئے یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے رسول اللہ شاہ ہے فر مایا کہ ملا کہ نے ان کے جنے کو چھپالیا۔ جبار نے عامر بن فہرہ کا بیر عال دیکھا تو وہ اسلام لے آئے اوران کا اسلام اچھا ہوا۔

عائشہ خیار تھا ہے مروی ہے کہ عامر بن فہیرہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ان کا چیڈ نہیں پایا گیا 'لوگ جمجھتے تھے کہ ملائکہ نے انہیں پوشیدہ کردیا۔ ابوبكرصديق جي المطوع على تنظ كنيت ابوعبد الله تقي السراة كے غير خالص عربوں ميں سے تنظمان كى مال كانا م حمامہ تقاجو بی جمج میں ہے کسی کی مملو کہ تھیں۔

حسن سے مروی ہے کہ رسول الله منا الله من لانے والے میں )\_

غروہ بن زبیر جی اور سے مروی ہے کہ بلال بن رباح میں اور مومنین کے کمزور لوگوں میں سے تھے جب وہ اسلام لائے تو ان پرعذاب کیاجا تا کہاہے وین سے پھر جائیں 'مگرانہوں نے ان لوگوں کے سامنے ایک کلمہ بھی ادانہ کیا جو وہ چاہتے تھے'جوانہیں عذاب ديتا تقاوه أميه بن خلف تقايه

عمیر بن ایخق سے مروی ہے کہ جب وہ لوگ بلال تفاہد کے عذاب میں شدت کرتے تو وہ احداحد کہتے 'لوگ ان سے کہتے کهاس طرح کهوجس طرح بهم کهتے ہیں تو وہ جواب دیتے کہ میری زبان اے اچھی طرح ادانہیں کر عکتی۔

تحدے مروی ہے کہ بلال جی دون کے مالکوں نے پکڑلیا 'انہیں پچھاڑااوران پرسکریزے اور گائے کی کھال ڈال دی اور کہنے سکے کہ تمہار ارب لات وعزی ہے مگروہ 'احد'احد' بی کہتے تھے ان کے پاس ابو بر میں مند آئے اور کہا کب تک تم لوگ اس مخض پرعذاب کرو گے ابو بکر جی افتونے انہیں سات اوقیہ (تقریباً ۲۳ تو لے سونے کے عوض) خرید لیا اور انہیں آزاد کر دیا انہوں نے بیدواقعہ نی مَنْ اِیْنِ کِیالُو آپ نے فرمایا 'ابو بکر جی ایئو تم نے قرض دیا۔ انہوں نے کہا 'یارسول الله میں نے آزاد کردیا۔ قیں سے مروی ہے کہ ابو بکر میں دنیانے بلال میں دنو کو پانچ او قید میں خریدات

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر میں ہونے کہا کرتے تھے ابو بکر ہیں ہونہ ہمارے سر دار ہیں اور انہوں نے ہمارے مر دار لینی بلال مني هيئه كوآزاد كيا مجامد ولتنظيف آيت:

﴿ مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذنا هم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ﴾ '' بمیں کیا ہوا کہ ہم ان لوگوں کو (یہاں ) نہیں دیکھتے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شار کرتے تھے ہم نے انہیں مسخر بنایایا

نگاہول نے ان سے بچی کی''۔

گ تفییر میں مروی ہے کہ ابوجہل کہتا تھا کہ بلال خارور کہاں ہے فلاں کہاں ہے جن کوہم دنیا میں بدترین لوگوں میں شار کرتے تھے ام انہیں دوزخ میں نہیں دیکھتے' کیاوہ کسی ایسے مکان میں ہیں کہ ہم اس میں نہیں دیکھ کتھے' یاوہ دوزخ ہی میں ہیں کہ ہم ان کا مکان

مجاہد ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا وہ سات ہیں۔رسول اللہ حلیجیم 'اپوہکر' پیال خیاب' پہیب' عمار اور سمیہ والدہ عمار خی مینے \_ رسول اللہ مالیوم کی حفاظت آپ کے پچانے کی اور ابوبکر خی بیو کی حفاظت ان کی قوم نے ا ۔ دوسرے لوگ پگڑیلیے گئے' انہیں لوہے کی زر ہیں پہنا کے دھوپ میں تپایا گیا' مشقت انتہا کو پہنچ گئی تو مشرکین کی خواہش کے الطبقات إن سعد (صدوم) المسلك ا

ر المات زبان سے )اداکردیئے ان میں سے ہرخص اپن قوم کے پاس سے چڑے کے وہ فرش (نطع) لایا کہ اس پر بھا کے مطابق (کلمات زبان سے )اداکردیئے ان میں ان لوگوں کوڈال دیااوراس کے کنارے پکڑے اٹھالیا 'سوائے بلال میں ان لوگوں کوڈال دیااوراس کے کنارے پکڑے اٹھالیا 'سوائے بلال میں ان کوٹا کے دوراس مذاب میں داخل نہیں کے گئے تھے )۔

دہ، ں مداب یں رہ سیں ہے۔۔۔۔ جب شام ہوئی تو ابوجہل آیا اور سمیہ ہیں شفا کو گالیاں دینے اور برا کہنے لگا' پھر انہیں نیز ہ مار کو تل کردیا' وہ اسلام میں سب جب شام ہوئی تو ابوجہل آیا اور سمیہ ہی سکار دیکے اللہ کی راہ میں ان کی جان ارزاں تھی' بہال تک کہ ان لوگوں نے ہے پہلی شہید تھیں' سوائے بلال میں شفاد کے کیوں کہ ان کے خزد بیک اللہ کی رونوں پہاڑوں کے درمیان تھسیٹیں' اس حالت میں آگر میں رسی با ندھ اور اپنے لڑکوں کو تھم دیا کہ انہیں کے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان تھسیٹیں' اس حالت میں جھی بلال میں مذاور احد احد کہتے تھے۔

ے در میں سد رہ میں ہے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بلال نشاہ داورانی رویجہ اقعمی کے درمیان عقد مواخاۃ کیا کیکن سے ثابت نہیں ابورو بچہ بدر میں بھی حاضر نہیں ہوئے۔ رید در میں بھی حاضر نہیں ہوئے۔

ابوروچہ بدریں میں سرائی بلال اور ابورو بجے عبداللہ بن عبدالرطن العمی کی موافاۃ ٹابت کرتے تھے پھر الفرع کے کسی شخص سے مجھ بن المحق بلال اور ابورو بجے عبداللہ بن عبدالرطن العقاب انفاظاب انفاظاب انفاظاب الفاظاف میں دفتر مرتب کیے قو بلال انفاظات الفاظاب انفاظاب انفاظاب الفاظات کے ساتھ میں دفتر مرتب کیے قو بلال انفاظات المحقوث میں مجابد کے انہوں چھلے گئے اورو ہیں مجابد بن کے ساتھ مو گئے ان سے عمر انفاظات کی انہوں کے پاس رکھو گئے انہوں کے باس رکھو گئے انہوں کے باس اخوت (براوری) کی وجہ ہے بھی نہ چھوڑ وں گا 'جورسول اللہ طالی تفاظ میں اس اخوت (براوری) کی وجہ سے بھی نہ چھوڑ وں گا 'جورسول اللہ طالی تفاظ میں اس اخوت (براوری) کی وجہ سے بھی نہ چھوڑ وں گا 'جورسول اللہ طالی تفاظ انہی میں تھے و درمیان مقرر کر دی ہے انہوں نے ان کوان کے ساتھ کر دیا اور حبشہ کا دفتر شعم کے ہردکیا 'اس لیے کہ بلال انفاظ انہی میں ہیں۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اذان کہی وہ بلال جی منظم سے۔

موی بن مجر بن ابراہیم بن حارث اللی نے اپنوالدے روایت کی کہ بلال ٹن افزان سے فارغ ہو کے نبی مُلَّ لَیْکُوْمُ م موسی بن مجر بن ابراہیم بن حارث اللی نے اپنوالدے روایت کی کہ بلال ٹن افداح و لصلاۃ یارسول الله (نماز - اطلاع کرنا جا ہے تو درواز برکھڑے ہوجاتے اور کہتے ''حسی علمی الصلاۃ ' حسی علمی الفلاح ' لصلاۃ یارسول الله '' سے فلاح وکامیا بی کے لیے آ ہے نماز تیار ہے یارسول الله ''۔

ہے، ہے مدن در تی بہت سیست میں ہوئے۔ میں میں اللہ منافقہ کا اور بلال میں ہندہ آپ کود کھے لیتے تو اقامت شروع کردیتے۔
عامرے مروی ہے کہ رسول اللہ منافقہ کے تین مؤ ذن تھے 'بلال میں ہندہ 'ابومحذورہ اور عمرو بن ام مکتوم میں ہندہ ' جہ عامرے مروی ہے کہ رسول اللہ منافقہ کے تین مؤ ذن تھے 'بلال میں ہندہ منافقہ میں ہندہ اور ایس کہتے۔
بلال میں ہندہ درہ میں ہندہ اوران کہتے اورا گرابومحذورہ بھی شہوتے تو عمرو بن ام مکتوم میں ہندا ذان کہتے۔
بلال میں ہندہ کو تعدید کی حصت پراذان کے ایس اور ہے کہ جے کہ کے دن رسول اللہ منافقہ کے بلال میں ہندہ کو تعدید کی حصت پراذان کے ایس اور سے مروی ہے کہ تے دن رسول اللہ منافقہ کے بلال میں ہندہ کو تعدید کی حصت پراذان کے

تھم دیا'انہوں نے اس کی حصت پراذ ان کہی' حارث ابن ہشام اور صفوان بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے'ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس طبقی کودیھو تو دوسرے نے کہا اگر خدااسے پندنہ کرے گاتو اس کو بدل دیے گا۔

جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ بلال جی دوال آفتاب کے بعد اذان کہا کرتے تھے اور اقامت میں قدرے تاخیر کر دیتے تھے یا انبول نے بیکہا کہ اکثر اقامت میں فقر رے تا خرکر دیتے تھے 'لیکن وہ اذان میں وقت سے باہر نیس ہوتے تھے۔ انس بن ما لک سے مروی ہے کہ بلال تفاقعہ جب اذان کے لیے جڑھتے تو یہ شعر کہتے

مال بلا لا تكلته امه و ابتل من نصع دم جبينه " بلال می دود کواس کی مال روئے ۔خون بہنے سے اس کی پیشانی تر ہوجائے "۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ عید کے دن رسول اللہ مالی اس کے آگے عصا کو لے کر چلا جاتا تھا' جس کو بلال جی الله مؤدن اللات تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا وہ اے آپ کے آگے گاڑ ویتے تھے ( تا کہ نماز کے لیے سرّ ہ ہو جائے ) اور اس زمانے میں عیر گاہ ميدان تقابه

ابرا تیم بن محمد بن ممار بن سعد القرظ نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ عیداور نماز است تاء کے دن رسول اللہ ملکھیز کے آ مح بلال می اور عصالے کے چلتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن سعد بن عمار بن سعد بن عمار بن سعد مؤوّن وغير بم نه اسينه آباؤ اجداد سے روایت کی کدنجا تی جشی نے ر سول الله على الله على المسلم عصا بيهج عضا ايك تونبي ملا ين الله على الله على بن الى طالب من مده كود ، ويا اور ايك عربن الخطاب فناسف كو بلال مى دوراى عصا كوعيدين بين رسول الله مَا يَقِيمُ كَمَا اللهِ مَا يَعِيدُ مِن رسول الله مَا يَقِيمُ فَ اللهِ مَا يَعِيدُ إِلَيْهِ اللهِ مَا يَعِيدُ مِن رسول الله مَا يَعِيمُ فَي اللهِ مَا يَعِيدُ مِن رسول الله مَا يَعِيمُ فَي اللهِ مَا يَعِيدُ اللهُ مَا يَعِيدُ اللهُ مَا يَعِيدُ اللهُ مَا يَعِيدُ اللهِ مَا يَعِيدُ اللهُ مَا يَعِيدُ اللهُ مَا يَعِيدُ اللهُ مَا يَعِيدُ مِن اللهِ مَا يَعِيدُ اللهُ اللهُ مَا يَعِيدُ اللهُ مَا يَعْدِيدُ مِن اللهُ مَا يَعْدِيدُ اللهُ مَا يُعْدِيدُ اللهُ مَا يَعْدِيدُ اللهُ مَا يَعْدِيدُ اللهُ مَا يُعْدِيدُ اللهُ مَا يَعْدِيدُ اللهُ مَا يَعْدِيدُ اللهُ مَا يَعْدُولُ اللهُ مَا يُعْدِيدُ اللهُ مَا يُعْدِيدُ اللهُ مَا يُعْدِيدُ مِن اللهُ مَا يُعْدِيدُ مِن اللهُ مَا يُعْدِيدُ اللهُ مَا يَعْدِيدُ اللهُ مَا يُعْدِيدُ مِن اللهُ مَا يَعْدِيدُ مِن اللهُ مَا يُعْدِيدُ مِن اللهُ مَا يُعْدِيدُ مِن اللهُ مَا يُعْدِيدُ مِن اللهُ اللهُ مَا يُعْدِيدُ مِن اللهُ مَا يُعْدِيدُ مِن اللهُ مَا يَعْدُولُ اللهُ مَا يُعْدِيدُ مِن اللهُ مَا يُعْدِيدُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا يُعْدِيدُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا يُعْدِيدُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَا يُعْدِيدُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِ خائیهال تک کدوه عیدگاه میں آئے اے آپ کے آگے گاڑویتے اور آپ ای کی طرف نماز پڑھتے 'رمول الله عالقیا کے بعد ای طرح ابوبکر <sub>تخاص</sub>ونے آگے لے کے چلتے تھے۔ پھرعیدین میں سعد القرظ عمر بن الحظاب اورعثان بن عفان میں میں کے آگے لے ک چکتے تضاب ان دونوں کے آگے گاڑ دیتے اور دونوں اس کی طرف نماز پڑتے تھے نیہ وہی عصابے جس کوآئ والیان ملک کآگے

لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ سکا تیج آئی کی وفات ہوگئی تو بلال ہی الدعة ابو بکر صدیق می الدع کے پاس آئے اور کہا کہ ے خلیفہ رسول اللہ علی پیزا کوفر ماتے سنا کہ مومن کاسب ہے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ ابو بکر مخاصط نے کہا کہ بلال مخاصدہ تم عیاہتے ہو'انہوں نے کہا کہ میں جاہتا ہوں کہ مجھے بیری موت تک خدائے رائے میں باندھ دیا جائے'ابوبکر سی ہونے کہا کہ الشی الله کا داسته کا داسته دیتاً ہوں اور اپنی خرمت وحق یاد دلاتا ہوں' کہ میں بوڑ صاادر ضعیف ہو گیا' بیمری موت کا وقت بِيِّ آگيا'بلال مي دور نے ابو بکر جی دور کی و فات تک انہی کے ساتھ تیا م کیا۔

ا بو بکر جی اعظ کی و فات ہوگئ تو بلال میں ایو عمر بن الخطاب جی اندو کے پاس آئے اور ان سے بھی ای طرح کہا جس طرح

الطبقات ابن معد (صدق) ا ہو کمر شاہدو سے کہا تھا' عمر میں انتہاں اور ایا جی جواب دیا جیسا ابو کمر شاہدو نے دیا تھا' تکر بلال شی ادعا ا ابو کمر شاہدو سے کہا تھا' عمر میں انتہاں نے بھی انہیں ویا ہی جواب دیا جیسا ابو کمر شاہدو نے دیا تھا' تکر بلال شاہدو نے انکار کیا۔ عمر خفاہ بینہ نے کہا کہ تنہاری رائے میں میں افران کس کے سپرد کروں تو انہوں نے کہا سعد کے جنہوں نے رسول اللہ مثل تی ا ا ذان کی ہے عمر خی ایشٹ نے سعد نی النظام کو بلایا اوراز ان ان کے سپر دکر دی اوران کے بعدان کی اولا د کے۔ مویٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث الیمی نے اپنے والدے روایت کی کہرسول اللہ سلی پیلم کی وفات ہو کی تو بلال میں پیدنے مویٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث الیمی نے اپنے والدے روایت کی کہرسول اللہ سلی پیلم کی موان اس وقت اذان كى كمة تخضرت سَالْيَدْ فن بهى نه بوت شخ جب انهول نے "اشهاد ان محمد الرسول الله" كها تو مسجد ميں رسول الله منافظ فن كردي كئے تو ابو بكر فن سونے ان سے كہا كداؤان كہو انہوں نے كہا كدائر آپ نے جمھے اس كيے لوگوں کی جیکیاں بندھ کنئیں۔ آزاد کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تو اس کا راستہ کہی ہے اور اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے اور اسے چھوڑ و یہ جس کے لیے آپ نے مجھے آزاد کیا' تو انہوں نے کہا کہ میں نے تہمہیں محض اللہ ہی کے لیے آزاد کیا ہے بلال میں ہو ہے۔ وہ مقیم رہے ۔ پھر میں رسول اللہ ملائیل کے بعد کسی کے لیےاؤان نہ کہوں گا'انہوں نے کہا کہ بیتمہارے سپر دہے (خواہ کہویا نہ کہو یہاں تک کہ جب شام کے فکرروانہ ہوئے توانہی کے ساتھ چلے گئے اوروہاں (شام) پہنچ گئے۔ پہل تک کہ جب شام کے فکرروانہ ہوئے توانہی معید بن المسیب سے مروی ہے کہ جمعے کے ون جب ابو پکر فیکا تعظم متبر پر بیٹھے تو بلال میں دوی ہے کہ جمعے کے ون جب ابو پکر فیکا تعظم متبر پر بیٹھے تو بلال میں دوی ہے کہ جمعے کے ون جب ابو پکر فیکا تعظم متبر پر بیٹھے تو بلال میں دوی ہے کہ جمعے کے ون جب ابو پکر فیکا تعظم متبر پر بیٹھے تو بلال میں دوی ہے کہ جمعے کے ون جب ابو پکر فیکا تعظم متبر پر بیٹھے تو بلال میں دوی ہے کہ جمعے کے ون جب ابو پکر فیکا تعظم متبر پر بیٹھے تو بلال میں دوی ہے کہ جمعے کے ون جب ابو پکر فیکا تعظم متبر پر بیٹھے تو بلال میں دوی ہے کہ جمعے کے ون جب ابو پکر فیکا تعظم متبر پر بیٹھے تو بلال میں دوی ہے کہ جمعے کے دون جب ابو پکر فیکا تعظم متبر پر بیٹھے تو بلال میں دوری ہے کہ جمعے کے دون جب ابو پکر فیکا تعظم متبر پر بیٹھے تو بلال میں دوری ہے کہ جمعے کے دون جب ابو پکر فیکا تعظم متبر پر بیٹھے تو بلال میں دوری ہے کہ جمعے کے دون جب ابو پکر فیکا تعظم متبر پر بیٹھے تو بلال میں دوری ہے کہ جمعے کے دون جب ابو پکر فیکا تعظم متبر پر بیٹھے تو بلال میں دوری ہے کہ جمعے کے دون جب ابو پکر فیکا تعظم میں دوری ہے کہ دوری ہے کہ جب ابو پکر میں دوری ہے کہ جب ابو پکر میں دوری ہے کہ ابوبكر ميناهد انهوں نے كہالبيك (عاضر) انهوں نے كہاكة پ نے ججھے اللہ كے ليے آزاد كيا ہے يا اپنے ليے فرمايا اللہ ك ليے بلال میں اللہ نے کہا کہ مجھے اجازت و سیجے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں انہوں نے ان کواجازت دی وہ شام علیے گئے اور و ہیں بلال میں اللہ نے کہا کہ مجھے اجازت و سیجے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں انہوں نے ان کواجازت دی وہ شام علیے فعقی نے مروی ہے کہ بلال جن پیداوران کے بھائی نے یمن کے سی گھر والے کے یہاں پیام زکاج دیا' اور کہا کہ بیں اور میر – فعقی نے مروی ہے کہ بلال جن پیداوران کے بھائی نے یمن کے سی گھر والے کے یہاں پیام زکاج دیا' اور کہا کہ بیں اور میر ۔ پیجا کی دوٹوں طبقی غلام ہیں ہم دونوں گمراہ تھے اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہم دونوں غلام تھے اللہ نے ہمیں آزاد کیا اگرتم لوگ ہم دونوں۔ پیجا کی دوٹوں طبقی غلام ہیں ہم دونوں گمراہ تھے اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہم دونوں غلام تھے اللہ نے ہمیں آزاد کیا اگرتم لوگ ہم دونوں۔ انقال کر گئے۔ عمر و بن میمون سے مروی ہے کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ بلال خ<sub>اص</sub>وں کے ایک بھائی خود کوعرب کی طرف منسو نکاح کردو کے توالمدرللداوراگرتم لوگ ہم ہے رکو گے تواللہ اکبر-کہا کا میں تھا کہ وہ انہی میں سے میں۔انہوں نے عرب کی ایک عورت کو پیام نکاح دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ بلال میں بیٹھ موجود ہوں گے تو ہم تم سے نکاح کر دیں گے۔ پھر بلال میں پید آئے انہوں نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ میں بلال ریاح میں اور سیمیرے بھائی میں جودین اور اخلاق میں بڑے آدی میں اگرتم ان سے نکاح کرنا جا ہوکر دواور اگر ترک ریاح میں اور سیمیرے بھائی میں جودین اور اخلاق میں بڑے آدی میں اگرتم ان سے نکاح کرنا جا ہوکر دواور اگر ترک عام ہوتو ترک کردو ۔ لوگوں نے کہا کہ جس کے ہمائی ہواس ہے ہم نکاخ کردیں گئے ان لوگوں نے ان سے نکاح کر دیا۔ عام ہوتو ترک کردو ۔ لوگوں نے کہا کہ جس کے تم بھائی ہواس ہے ہم نکاخ کردیں گئے ان لوگوں نے ان سے نکاح کر دیا۔ ر بیر بن اسلم سے مروی ہے کہ ابوالبیر کے اس کا اللہ ساتھ کے بیاس آئے ان لوگوں نے عرض کی کہ فلا اس میں اسلام سے م ربیر بن اسلم سے مروی ہے کہ ابوالبیر کے ابوالبیر ہماری جن کا نکاح کردیجیے 'فر مایا کہتم لوگ بلال شی میرو ہے کہاں جاتے ہو وہ لوگ دوسری مرتبد آئے اور عرض کی یارسول ال بہن کا فلال شخص سے نکاح کرو پنجئے فرمایا کہتم لوگ بلال نئ تعدد سے کہاں جاتے ہو وہ لوگ تبیری مرتبہ آئے اور عرض کی بہن کا فلال شخص سے نکاح کرو پنجئے فرمایا کہتم لوگ بلال نئ تعدد سے کہاں جاتے ہو وہ لوگ تبیری مرتبہ آئے اور عرض

کر طبقات این سعد (مقدین اور محابہ رام کی کا ملک محفی سے کہاں جاتے ہوئم لوگ ایے شخص سے کہاں جاتے ہو جواہل جنت میں سے بہن کا فلال شخص سے نکاح کردیا۔ سے بہن کا فلال شخص سے نکاح کردیا۔ سے بہن کا دیا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ نی منافق ابوالبکیر کی لڑکی کا نکاح بلال مخاصط سے کیا۔مقبری سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافق منے ابوالبکیر کی لڑکی کا نکاح بلال مخاصط سے کیا۔

قادہ ہے مروی ہے کہ بلال میجائشونے بنی زہرہ کی عربی لڑکی ہے نکاح کیا۔

ابن مرائن سے مروی ہے کہ لوگ بلال ٹی مناط کے پاس آتے اور ان کی قضیلت اور اللہ نے انہیں خیر میں جو حصہ دیا تھا اے بیان کرتے' وہ کہتے کہ میں تو ایک جبشی ہوں جوکل غلام تھا۔

قیس سے مروی ہے کہ جب رسول الله مَلْ اللهِ عَلَيْدَا کی وفات ہوئی تو بلال میں مدن نے ابو یکر میں مدر ہے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو روک لیجئے اورا گر آپ نے مجھے صرف اللہ کے لیے خریدا ہے تو مجھے اور اللہ کے لیے میرے ممل کوچھوڑ و بیجے۔ لیہ

مویٰ بن محمد بن ایراہیم بن حارث انتی نے اپنے والدے روایت کی کہ بلال خاصد کی وفات میں جب وہ حاتھ سال سے زائد کے تھے دمثق میں ہوئی'باب الصغیر کے پاس کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے شعیب بن طلحہ کو جواولا وابو بمرصد میں عیاد میں سے تھے کہتے سنا کہ بلال میں دیو' ابو بکر میں دو کے ہم عمر تھے۔

محمد بن عمرنے کہا کہ اگریہای طرح ہوتا تو ابو بگر جی ہونا ہو کی تو سلام میں بعمر تریستی سال وفات ہوئی۔ اس کے اور جو ہم سے بلال جی ہوند کے متعلق روایت کی گئی اس کے درمیان سات سال کا زمانہ ہوتا ہے (اس صاب سے بلال جی ہوتا ہوں کے درمیان سات سال کا زمانہ ہوتا ہے (اس صاب سے بلال جی ہوتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ ابو بگر جی ہو ساتھ بیدا ہوئے ہوتی ہے واللہ اعلم۔

مکول سے مردی ہے کہ مجھ سے ایک ایسے خص نے بیان کیا جس نے بلال محاصد کودیکھا تھا کہ دہ تیزرنگ کے شانو لئے د بلے اور لانے تھے' سیندآ گے کوا بھرا ہوا تھا' بال بہت تھے'رخساروں پر گوشت بہت کم تھااور بکٹر ت ان کے بال بھچڑی تھے' ان میں تغیر نہ ہوتا ( یعنی جوان معلوم ہوتے تھے )۔

محمد بنعمرنے کہا کہ بلال محادیو نبررواحد و خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ سائیڈا کے ہمراہ حاضر ہوئے۔اس خاندان کے یہ پانچ آ دمی تھے۔

# بن مخزوم بن يقظه بن مره بن كعب بن لوي بن غالب

حضرت الوسلمة بن عبدالاسد المخرومي خاسفه

ا بن بلال بن عبدالله بن عمر بن مخز وم ابوسلمه کا نا م عبدالله تقا ان کی والده بره بنت عبدالمطلب بن بشام بن عبدمناف بن قصی

## الطبقات ابن سعد (مندوم) المسلك المسلك

تتھیں' اولا دبیں سلمہ وغمرونینب و درہ تنظ ان کی والدہ ام سلم تھیں' ان کا نام ہند بنت ابی امیہ بن المغیر ، بن عبداللہ بن عمر بن مخروم تھا' زینب ان کے بیہاں ملک حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں پیدا ہو کمیں۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ ابوسلمہ میں میں الاسدرسول اللہ منافظیم کے دارارقم بن ابی الارقم میں داخل ہونے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوسلمہ میں ہونہ حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں تھے'ان کے ہمراہ دونوں ہجرتوں میں ان کی بیوی امسلمہ بنت الی امیہ بھی تھیں'اس پرتمام روایات میں اتفاق کیا گیا ہے۔

ائی آمامہ بن مہل بن طنیف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگائیزیم کے اصحاب میں سے سب سے پہلے مدینے میں ہجرت کے لیے جوشن کے احتاب میں سے سب سے پہلے مدینے میں ہجرت کے لیے جوشن کرنے وہ ابوسلمہ بن عبد الاسد تھے۔

محد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ کے سے مدینے کی جمرت میں سب سے پہلے جو شخص ہمارے پاس آئے وہ ابوسلمہ بن عبدالاسد بینے وہ • ارمحرم کوآئے اور رسول اللہ علی اللہ عمارہ اللہ قال کو مدینے آئے 'جومہا جرین پہلے آئے اور بی عمرو بن عوف میں اترے ۔ ان سے اور جوآخر میں آئے ان کے درمیان دومینئے کا فاصلہ تھا۔

ائی میموند ہے مروی ہے کہ میں نے امسلمہ کو کہتے سنا کہ ابوسلمہ نے جب مدینے کی طرف جبرت کی تو وہ قبامیں مبشر بن عبدالمنذ رہے پاس انڑے۔

موسی بن محمد بن ابراہیم بن حارث الیتمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ منافیظ نے ابی سلمہ بن عبدالاسداور سعد بن خیتمہ کے درمیان عقدموا خاتا کیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُکافیز کے لیے نہیں مکانوں کے لیے زمین دی تو ابوسلمہ بنی ہوئو کے لیے زمین دی تو ابوسلمہ بنی ہوئو کے لیے ان کے ساتھ ام سلمہ بنی ہوئی تھیں 'بعد کوان لوگوں نے اسے فروخت کرڈالا اور بنی کعب میں منتقل ہو گئے۔

عمر بن الی سلمہ سے مروی ہے کہ ابوسلمہ ٹی اور بیں حاضر ہوئے جس نے انہیں احد میں زخی کیا وہ ابواسا مہ ابھنمی عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے کہ ابوسلمہ ٹی اور بیں ایک ہاہ تک اس کا علاج کرتے رہے بظاہر وہ اچھا بھی ہوگیا' زخم دھو کے کے طور پر مندمل ہوگیا تھا جے کوئی بچپا نتا نہ تھا۔ رسول اللہ مُلَّ تَقِیْم نے اپنی بجرت کے پینتیسویں مہینے محرم میں انہیں بنی اسد کی جانب بطور سریہ قطن بھیج ویا وہ دس دن باہر رہے مدینے میں آئے تو ان کا زخم پھوٹ لگلا جس سے وہ بیار ہوگئے امر جمادی الآخری سے ہوانقال کر گئے انہیں الیسیر ہ کے پانی سے قسل کیا جو العالیہ میں بنی امہیا بن زید کا کنواں تھا' وہ جب قبا سے نتقل ہوئے تھے تو وہیں اترا کر گئے انہیں کنویں کو یں کے دونوں کناروں کے درمیان قسل دیا گیا' اس کنویں کا نام جاہیت میں العبیر تھا۔ رسول اللہ مُلَّ اللہ علیہ کے الیسیر ہ رکھا' انہیں بنی امیہ بن زید کے در بیع سے اٹھوا کر مدینے میں فن کیا گیا' میری والدہ ام سلمہ نے عدت گزاری بہاں تک کہ الیسیر ہ رکھا' انہیں بنی امیہ بن زید کے در بیع سے اٹھوا کر مدینے میں فن کیا گیا' میری والدہ ام سلمہ نے عدت گزاری بہاں تک کہ جارمسینے اور دی دن گزر گئے۔

قبیصہ بن ذویب سے مردی ہے کہ جب ابوسلمہ بن عبدالاسد کی وفات قریب آئی تو نبی ملاقیق ان کے پائ تشریف لاہے' آ ب کے اور عورتوں کے درمیان پر دولاگا ہوا تھا'وہ رونے لگیں تورسول اللہ ملاقظ نے فرمایا کدمیت پرموت نا زل ہوتی 'اور جو پچھ اس كر وال كريم بين وه اس برآيين كهتا ب ورج جبآسان برج هائي جاتى بور ميت كى ) آنكهاس كوديمتى ب جب ان کادم نکل گیا تورسول الله منگافیائے آپنے دونوں ہاتھ ان کی آئکھوں پر پھیلائے اور انہیں بند کر دیا۔

قبیصہ بن ذویب سے مروی ہے کہ ابوسلمہ میں ہوئی کا نقال ہوا تو رسول اللہ مُکاٹینے کے ان کی آئیس بند کر دیں۔ قبیصہ بن ذویب سے (ایک اور طریقہ ہے ) مروی ہے کہ ابوسلمہ کا انقال ہوا تو رسول اللہ عُلِقَامِ نے ان کی آئی کھیں بند کر دین (جو کھلی رہ گئی تھیں ) ۔

قیصہ بن ذویب سے (ایک تیسر سے طریقنہ سے ) مروی ہے کہ ابوسلمہ بنی مدود کا انقال ہوا تو رسول اللہ مالیوں نے ان کی ا تکھیں بند کردیں۔

ابی قلابہ سے مروی ہے کہ رسول الله من فی ابوسلمہ بن عبدالاسد کی عیادت کے لیے ان کے پاس آئے آ پ کا آنا اور ان کی روح کا جانا سراتھ سراتھ ہوا' اس وقت عورتوں نے پچھ کہا تو فر مایا: رُک جاؤ' اپنی جانوں کے لیے سوائے فیر کے اور کوئی دعانہ کیا کرو کیونکہ طائکہ میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں یا فرمایا کہ اہل میت کے پاس وہ ان کی دعایر آبین کہتے ہیں کہذا اپنے لیے سوائے خیر کے اور کوئی وعاند کرو' پھرفر مایا' اے اللہ قبران کے لیے کشادہ کردے اس میں ان کے لیے روشی کردے ان کے نور کو بڑھا دے اوران کے گناہ معاف کردے اے اللہ ان کا درجہ ہدایت یا فتہ لوگوں (مہدیین ) میں بلند کر ان کے پیماندہ لوگوں میں تو ان کا قائم مقام ہوجااور ہمارے اوران کے لیے یارب العالمین مغفرت کردے 'پھرفر مایا کدروح جب نکتی ہے قو نظراس کے پیچے ہوتی ہے 'کیا م ن ان كي تكسيس كلي نبيس و يكسيس \_

سيد ناارقم بن ابي الارقم متى الدعد:

ا بن اسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم أن كى والده اميمه بنت حارث ابن حباله بن عمير بن غبيثان فرزاعه بين مستقيل أن ك امول نافع ابن عبدالحارث الخزاعي تنفي جوعمر بن الخطاب فئامين كامل عبد مين عامل مكه ينط أرقم كي كنيت ابوعبدالله تقي اور والد كانام عبد ناف تھا'اسدین عبداللہ کی کنیت ابوجندب تھی۔

ارقم کی اولا و میں عبیداللہ ام ولد (باندی) سے تھے عثان تکاونو 'بیر بھی ام ولد سے تھے اور امیداور مریم 'ان کی والدہ ہند ے عبداللہ ابن حارث بنی اسدین خزیمہ میں سے تھیں' اور صفیہ أیہ بھی ام ولد سے قبیل اولا دار قم کا شار میں سے زائد تک پہنچتا ہے جو ۔ کے سب عثمان بن الارقم کی اولا دمیں ہے تھے'ان میں ہے بعض شام میں تھے جو چندسال ہے وہاں رہنے لگے تھے۔ عبيدالله بن الارقم كى اولا دبيس سب بلاك بو كي كو كى باقى ندر با

عثمان بن الارقم ہے مروی ہے کہ بین اسلام میں سات کا ہیٹا ہوں'میرے والداسلام لائے چوسات میں ہے ساتویں تھے' کامکان کے میں صفایر تھا' بیدہ ہی مکان ہے کہ نبی مُلاَقِیْقُ ابتدائے اسلام میں اس میں رہتے ہتھے اس میں آپ نے لوگوں کواسلام کی

وعوت دی اسی میں قوم کثیر اسلام لائی اسی مکان میں آپ نے شب دوشنبہ کوفر مایا کدا ہے اللہ ان دونوں آ ومیوں سے جو تیرے تزدیک زیادہ محبوب ہواس سے اسلام کوقوت و نے عمر بن الخطاب شی ایونیٹ یا عمر و بن ہشام (ابوجہل) ہے دوسر ہے روز صبح ہی کوعمر بن الخطاب من ورد آئے واراق میں اسلام لائے کھرمسلمان وہاں سے نکلے انہوں نے تکبیر کہی اور تعلم کھلا بیت اللہ کا طواف کیا۔ دار

ارقم دارالاسلام بكاراجانے لگااورارقم نے اسے اپنی اولا دیرونف کردیا میں نے ارقم کے مكان كاونف نامه پڑھاہے جو بیہے ،

بم الله الرحم الرحيم و بيده وتحرير أنه جوارقم في البيخ ال مكان كافيصله كيا جوحد و دصفامين هو و هرم مين بون كي وجه سے محرم ہے جونہ فروخت کیا جائے گانہ میراث ہے گا۔ گواہ شدہشام بن العاص وفلاں شخص مولائے ہشام بن العاص۔

پیر مکان وقف قطعی رہا جس میں ان کے لا کے رہتے تھے اے کرایہ پردیتے تھے اور اس پرروپیہ وصول کرتے تھے کیہال

تك كدابوجعفر كاز مانه آيا-

یجیٰ بن عمران بن عثمان بن ارقم ہے مروی ہے کہ مجھے آج وہ بات معلوم ہے جوابو جعفر کے دل میں اس وقت آئی جب و صفاوم وہ کے درمیان اپنے جے میں سعی کرر ہاتھا' ہم لوگ مکان کی حجت پرایک خصے میں تھے'وہ ہمارے بنچے ہے اس طرح گزرتا ڈ ك اكر ہم اس كے سركى ٹو في ليٹا جا ہے تو لے ليتے 'وہ جس وقت نے بطن وادى (صفاومروہ كے درميان ميدان) ميں اتر تاصفاء طرف چڑھتے تک ہماری طرف و مکیتار ہتا۔

و الله الله بن عبدالله بن حسن نے مدینے میں خروج (بغاوت کا قصد ) کیا تو عبداللہ بن عثمان بن ارقم اس کے ماننے والو میں سے تھے مگراس کے ساتھ خروج نہیں کیا'ابوجعفرنے اس سب سے ان پرتہمت لگائی اورائیے عامل مدینہ کولکھ دیا کہ انہیں قید لے اور ان کے بیڑیاں ڈال و سے داس نے اہل کوف میں سے ایک شخص کوجس کا نام شہاب بن عبدرب تھا' بھیجا' اس کے ہمراہ آ خط میں عامل مدینہ کودیکھا کہ میخص اسے جو تھم وے اس پر عمل کرے۔

شہاب عبداللہ بن عثمان کے پاس قید خانے میں گیا' وہ بہت بوڑھے اور اس برس سے زائد کے تھے بیڑیوں اور قید تک آگئے تھے ان نے ان ہے کہا کیا تنہیں ضرورت ہے کہ میں تنہیں اس مصیبت سے چھڑا دوں جس میں تم ہو'اورتم میرے، دارارقم كوفروخت كر ڈالؤ كيونكه اميرالموئين اے جا بچے ہيں اگرتم ان كے ہاتھ اے فروخت كردوتو قريب ہے كه ميں ان تمہارے بارے میں گفتگو کروں اور وہمہیں معاف کردیں۔

و انہوں نے کہا 'وہ تو وقف ہے لیکن اس میں جومیراحق ہے دہ ان کے لیے ہے اس میں میرے ساتھ دوسرے شرکاء میں بھائی وغیرہ ہیں۔اس نے کہا کہ تنہارے ذیحے قو صرف تمہاری ذات کا معاملہ ہے تم اپنا جن ہمیں دے دواور بری ہوجاؤ' ال ان کے حق پر گواہ بنا لیے اور اس پر اس نے سترہ ہزار دینار کے صاب سے بیعی نامد کھے لیا' اس کے بعد ان کے بھائیوں کو تلاٴ كثرت مال نے انہیں فقتے میں ڈال دیا اورانہوں نے اس کے ہاتھ فروخت كرديا۔

وہ مکان ابو عفر کا اور جس کواس نے عطا کر ویا اس ہو گیا' مہدی نے اسے الخیز ران والدہ موی وہارون کے لیے ان نے اسے تعبیر کیا اور ای کے نام سے مشہور ہوا' کھر وہ امیر الموشین جعفر بن موئی کے لیے ہوگیا' پھر اس میں اصحاب ا عاصم بن عمر بن قمادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقیا نے ارقم بن الی ارقم کے اور ابوطلحہ زید بن مہل کے ورمیان عقد مواخاۃ کیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ارقم بن ابی الارقم بدروا حدو خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ منافیقی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔
عمران بن ہند نے اپنے والد سے روایت کی کہ ارقم بن ابی ارقم جی ہوئا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان پر سعد ابن ابی وقاص جی سعد نماز پڑھیں 'حالا نکہ مروان بن افکم مدینے پر معاویہ جی ہوئو کا والی تھا اور سعد اپنے کل واقع عقیق میں تھے۔
سعد جی اسونے دیر کی تو مروان نے کہا کہ کیارسول اللہ منافیق کے صحابی کو آیک عائب شخص کے لیے روکا جاسکتا ہے؟ اس نے ان پر نماز پڑھن کے ان پر نماز سعد خی اسون کے ان پر نماز پڑھی نہو ان کے مروان کو منع کیا' ان کے ہمراہ ہونخز وم بھی کھڑے تھے' ان کے درمیان گفتگو بھی ہوئی' پھر سعد خوں سفر آگئے انہوں نے ان پر نماز پڑھی' بیروا تع مدینے میں ہوئی' پھر شعد خوں سفر آگئے انہوں نے ان پر نماز پڑھی' بیروا تع مدینے میں ہوؤ گئی ہوا' ارقم وفات کے وقت اس بری سے زائد کے تھے۔
شماس بن عثمان خیں ایڈو:

ابن الشريد بن ہرمی بن عامر بن مخزوم'شاس کا نام عثمان تھا' صرف ان کی صفائی اور خوبصورتی کی وجہ سے ان کا نام شاس رکھ دیا گیا' جوان کے نام پر غالب آ گیا' ان کی والدہ صفیہ بنت ربیعہ ابن عبدش بن عبدمناف بن قصی تھیں' اوران کی والدہ النظیریہ بنت ابی قیس بن عبدمناف بن زہرہ بن کلا بنظیں' انصیریہ بی اتی ملیکہ کی مال ہیں' محمد بن اسحاق شاس کے نسب میں سویدا بن ہرمی کو زیادہ کرتے ہیں' لیکن ہشام بن الکلمی اور محمد بن عمر کہتے ہتھے کہ المثرید بن ہرمی اور وہ دونوں سوید کا ذکر نہیں کرتے ہتھے۔

شاں کی اولا دیل عبداللہ نظے ان کی والدہ ام حبیب بنت سعید بن پر بوع ابن عنکشہ بن عامر بن مخروم خیں ام حبیب پہلی مہاجرات میں سے خیں شاس بروایت محمد بن ایخق ومحمد بن عمران لوگوں میں سے تھے جودوسری چجرت میں ملک حبشہ کو گئے 'مویٰ بن عقبہ اور ابومعشر نے ان کاذکر نہیں کیا۔

عمر بن عثمان نے اپنے والدے روایت کی کہ جب ثمال بن عثمان نے مدینے کی طرف بجرت کی تو مبشر بن عبد المنذ رکے پاس ا

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ثناس بن عثان بن نثر پیدا حدیق شہید ہونے تک برابر بی عمرو بن عوف میں مبشر بن عبدالمئذ رکے باس مقیم رہے۔

موی بن محمد بن ابراہیم بن حارث نے اپنے والدے روایت کی کہرسول اللہ سالیج آنے شاس بن عثمان اور حظلہ بن ابی عامر کے درمیان عقدمواضاۃ کیا۔

عبدالرحمٰن بن سعید بن بر بوغ ہے مروی ہے کہ ثال ابن عثان بدر واحد میں حاضر ہوئے۔رسول اللہ مَالَّةُ مُلَمُ فریاتے مصلے کہ موائے سپر کے میں نے ثال بن عثان جی دیو کا کوئی مثل نہیں پایا ' یعنی وہ سپر جس سے وہ رسول اللہ مالیّۃ بڑکے بچانے کے لیے اس روز یوم احد میں قال کر رہے تھے (مطلب یہ ہے جس طرح سپر جنگ میں انبان کی حفاظت کرتی ہے ای طرح حضرت عشرت شاس میں انبان کی حفاظت کی )۔ شاس میں انبان کی حفاظت کی )۔

رسول الله سُلَقَيْمُ نے تھم دیا کہ انہیں احد واپس کیا جائے اور وہاں ای لباس میں جس میں ان کی وفات ہوئی دنن کر دیا جائے' طالانکہ وہ ایک دن رات زندہ رہے'لیکن انہوں نے کوئی چیز نہیں چکھی' ندرسول الله سُلَقِیَمُ نے ان پرنماز پڑھی اور ندانہیں عُسْلَ دیا'جس روزان کی وفات ہوگی وہ چونتیس سال کے شھے اور ان کے کوئی اولا دفتھی۔

## حلفائے بی مخزوم

حضرت سيدنا عمار بن ياسر فخوالدؤنه.

ابن عامر بن ما لک بن کنانه بن قیس بن الحصین بن الوذیم بن تقلبه ابن عوف بن حارثه بن عامرالا کبر بن یام بن عنس ' جو زید بن ما لک بن او دابن زید بن یثجب بن عریب بن زید بن کهلان بن سبابن یشجب بن یعرب ابن قحطان کے خاندان میں بن مالک بن او دکی اولا دفتبیله پڑنجے کے رکن شھے۔

یاسر بن عامر اور ان کے دو بھائی طارت اور مالک اپنے ایک بھائی کو ڈھوٹڈ نے بمن سے کے آئے طارت اور مالک تو بمن واپس کے گریا مر کے بیس مقیم ہوگئے انہوں نے ابوحد بفتہ بن مغیرہ ابن عبداللہ بن عمر بن مخروم سے محالفت کرلی اور ابوحذ بفتہ میں مقید نے ان سے اپنی باندی سید میں مثال من اور کا ذکاح کردیا ان سے عمار میں دیں ہوئے۔

عمار می معنور کو ابوحذیف می معنور نے آزاد کردیا میاسر وعمار می مین برابران کی وفات تک ابوحذیف می اندوری کے ساتھ رہے اللہ اسلام کو لے کرآیا تو پاسراورسمیہ اور عمار میں تشخیران کے بھائی عبداللہ بن پاسر مسلمان ہوئے یاسر می معنور کے ایک اور بیٹے تھے جو عمار اور عبداللہ سے بڑے تھے ان کا نام خریث تھا ان کوزمانہ جا ہلیت میں بنوالدیل نے فل کردیا۔

یاس شی اللہ علام سے وہ ان لوگوں میں ہے۔ شے جو یوم طاکف میں اہل طاکف کے غلاموں کے ہمراہ قلع سے نکل کے نبی طاقیۃ کے باس آگئے انہی میں ابو بکرہ بھی تھے رسول اللہ طاقیۃ کے انہیں آزاد کردیا 'سمیہ جی الفاک کے بہاں ارزق سے سلمہ ابن ارزق پیدا ہوئے' جوعمار میں ایف بھائی تھے۔ سلمہ وعمر وعقبہ ولدالا رزق نے بیدوی کیا کہ ارزق بن عمر وابن حارث بن الی شمر عسان میں سے تھے وہ بی امیہ کے حلیف

## كِ طِبْقَاتُ إِن معد (صدوم) كل كل المحال المحال المحال المحال المدينَّ اور محاب كرامٌ كا

تخے اور کے میں شریف ہو گئے ارزق اوران کی اولا دینے بنی امیہ میں شادیاں کیں اوران لوگوں سے ان کی اولا دہوئی محمار شاہدند کی کنیت ابوالیقظان تھی۔

ارزق کے لڑکے اپندائی حال میں اس کے مدی تھے کہ وہ بن تغلب میں سے بین کھروہ بنی عکب میں سے ہوئے اور اس کے لئی جا اس کی تھیج سے کہ جبیر بن مطعم جن مدد نے ایک لڑکی کی ان لوگوں میں شادی کر دی جوارزق کی بیٹی تھی اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس سے سعید بن العاص نے نکاح کیا' ان کے یہاں ان سے عبداللہ بن سعید پیدا ہوئے انھل نے اپنے ایک برٹرے تصیدے میں عبداللہ بن سعید کی مدح کی ہے۔ اس میں اس نے کہا ہے:

> و تجمع نوفکر وہنی عِگبِّ کلا الحیین افلح من اصابا "اورتم نوفل و بنی عکب کے جامع ہو۔ بیدونوں قبیلے ایسے ہیں کہ جس کے پاس بیج گئے وہ کامیاب ہوگیا"۔

انہیں خزاعہ نے بگاڑااور یمن کی طرف منسوب کیا'انہیں اس سے فریب دیااور کہا کہتم لوگوں سے روم کا ذکر دُھل نہیں سکتا' سوائے اس کے کہتم بید عولی کرو کہ غسان میں سے ہوؤوہ اب تک غسان کی طرف منسوب ہیں ۔

عبداللہ بن ابی عبیدہ بن محر بن محار بن یاس نے اپ والدے روایت کی کہ تمار بن یاس جی سے کہا کہ جل صہیب بن سان ہے دارار تم کے دروازے پر ملا رسول اللہ سُلگاؤ اندر سے میں نے ان ہے کہا کہ تم کیا جا ہے ہوتو انہوں نے مجھے بہی سوال د ہرایا۔ میں نے کہا میں بیچا ہتا ہوں کہ محد کے پاس جاؤں اور ان کا کلام سنوں انہوں نے کہا کہ میں بھی بہی چاہتا ہوں ہم دونوں آپ کے پاس گئے آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا اور ہم نے قبول کیا ' پھر ہم دونوں اس دوزاسی حالت پر دے شام ہوئی تو نکلے اور ہم جھیتے سے عمار وصیب جی میں کا اسلام تمیں سے زائد آ دمیوں کے بعد ہوا۔

عروہ بن زبیر بنی ہند سے مروی ہے کہ تمار بن یا سر سی شنن کے میں ان کمزورلوگوں میں سے بتھے جن پراس لیے عذاب کیا جاتا تھا کہا ہے وین سے پھرجا کمیں۔

مجمہ بن عمر نے کہا کمزور (مستضعفین) وہ جماعت تھی جن کے یکے میں قبائل نہ تصاور نہ ان کا کوئی محافظ تھا'نہ انہیں قوت تھی' قریش ان لوگوں پر دو پہر کی تیز گر می میں عذاب کرتے تھے تا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔

عمر بن الحکم سے مروی ہے کہ عمار بن یاسر جی پین پر اتنا عذاب کیا جاتا تھا کہ وہ یہ بھی نہ جانے کہ کیا کہتے ہیں صہیب جی سروی بھی نہ جانے کہ کیا گہتے ہیں ابوقلیہ " بربھی اتنا عذاب کیا جاتا تھا کہ وہ بھی نہ جانے کہ کیا گہتے ہیں ابوقلیہ " بربھی اتنا عذاب کیا جاتا تھا کہ وہ بھی نہ جانے کہ کیا گہتے ہیں بلال می دو اس کی ایک جماعت پر بھی شخت عذاب کیا جاتا تھا اس عذاب کی بدحوالی میں بعض لوگوں کی زبان سے نا دانستہ کچھ کلمات مشرکین کی مرضی کے مطابق نکل جاتے تھے۔ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی: ﴿والذین ھاجروا فی الله من بعد ما فتنوا﴾ (اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بعد اس کے وہ فتے میں ڈالے گئے)۔

محدین کعب القرظی ہے مروی ہے کہ مجھ ہے ایک ایسے خص نے بیان کیا جس نے عمار بن یاسر خارین کو برہنے تن صرف

## كر طبقات اين سعد (منسوم) كالمستحال ٢٥٨ المستحال المدين اورمحابرام في

پا جامہ پہنے دیکھا تھا'انہوں نے کہا کہ میں نے پیٹے کودیکھا تو اس میں بہت سے ٹیل اور برتیں تھیں' میں نے گہا یہ کیا ہے'انہوں نے کہا کہ بیاس کے نشان ہیں جو مجھے قریش مجے کی دوپہر کی تخت دھوپ میں عذاب دیتے تھے۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ مشرکین عمار بن یاسر جی پین کوآگ میں جلاتے وسول اللہ طابقی ان کے پاس سے گزرتے تو اپناہا تھان کے سر پر پھیرتے اور فرماتے: "یا نار کونی بر دأو سلامًا علی عمار" (اے آگ تو عمار جی دیو پر برد وسلام موجا جیسا کہ تو ابراتیم علائظ پر ہوگئ تھی )اے عمار جی دیو تہمیں سرکٹوں کی جماعت قبل کرتی ہے۔

عثمان بن عفان میں مدور ہے کہ میں اور رسول اللہ سُلُقِیْم جومیرا ہاتھ پکڑئے ہوئے نتے ٹیلتے ہوئے بطحا میں آئے' عمار اور الی عمار اور ام عمار میں شیخ کے پاس پنچے تو ان پرعذاب کیا جا رہا تھا' یاسر میں مدونے نے کہا کہ زمانداس طرح ہے' ان سے نبی سُلُقِیَّا بِنے فرمایا کہ صبر کروُ اے اللہ! آل یاسر میں اعداد کی مغفرت کردے اور تونے کردی۔

ابوالزبیر مین مدند ہے مروی ہے کہ نبی منافیظ آل عمار میں مدند پرگز رہے جن پرعذاب کیا جارہا تھا، فرمایا 'اے آل عمار میں مدند! مژردہ من لوکے تمہارے وعدے کامقام جنت ہے۔

توسف کی ہے مروی ہے کہ نبی منافقہ کا روابی عمار والم عمار مناشقہ پر گزرے جن پر بطحا میں عنداب کیا جارہا تھا تو آپ نے فرمایا اے آل عمار شنامۂ خوش خبری سن لوکر تمہارے وعدے کا مقام جنت ہے۔

محمدے مروی ہے کہ بی منافقہ عمار سے ملے جورور ہے تھے آپ ان کی آئکھیں پوچھتے اور فرماتے جاتے تھے کہ تہیں کفار نے پکڑ کے یانی میں ڈبودیا تو تم نے بیداور ہے کہا 'اگروہ لوگ دوبارہ کریں تو تم ان سے پہلنا۔

انی عبیدہ بن محمد بن محمار بن یاسر سے مروی ہے کہ مشرکین نے عمار بن یاسر عندین کو پکڑلیا 'انہیں اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک رسول اللہ سلامی کو ان سے برا اور اپنے معبودان باطل کو اچھا نہ کہلا لیا 'بی منافی کا آپ نے قرمایا 'اب عمار خدید اللہ سلامی کی اس نے انہوں نے کہا یارسول اللہ شرب واللہ میں اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک کہ آپ کو برااور ان کے معبودوں کواچھا نہ کہد دیا فرمایا کہ آپ کو کیسامحسوں کرتے ہو انہوں نے کہا وہ ایمان پرمطمئن ہے۔ فرمایا کہ آگر دوبارہ کہلا کیں تو دوبارہ بھی کہدوو۔

ابی عبیدہ بن محمد بن ممارین یاسر جی پینا ہے آیت ﴿الامن اکرۃ وقلبہ مطمئن بالایمان ﴾ (گروہ مخص جس پر جروا کراہ کیا گیا اور اس کا قلب ایمان پرمطیئن ہے) تو مجوراً الفاظ کفرزبان پرجاری کرنے سے وہ کا فرنہیں ہوتا) کی تغییر میں سروی ہے کہ اس سے مراد ممارین باسر جی پین ہیں۔ ﴿ولکن من شرح بالکفر صدراً ﴾ (کیکن جے کفرکا شرح صدر ہو گیا یعنی اسے کفرکا یقین آسے سراد محاربی کی تقییر میں کہا کہ اس سے مراد عبداللہ بن ابی سرح ہے۔

بحکم ہے مروی ہے کہ آیت: ﴿الامن اکرہ وقلبہ مطابقن بالایمان﴾ عمار بن یاسر بھی پیمائے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن جرنج نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عبید بن عمیر نی ہوئو کو کہتے سا کہ عمار بن یاسر جی پیما کو جب اللہ کی راہ میں عذاب کیا جاتا تھا توان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَهُمَ لایفَتنون﴾ (وہ لوگ فقتے میں تبیں پڑتے) (باوجود یکہ ان پرعذاب

## كر طبقات اين بعد (صيوم) كالمن المرين اور محال كالمن المرين اور محال كرام كالم

کیاجا تا ہے مگر ضر کرتے ہیں اورائے دین پر جھے دہتے ہیں )۔

ابن عباس میں میں سے اس آئیت : ﴿ اُمّن هو قانت آناء اللیل ﴾ (یا وہ خص جواوقات شب میں اللہ کے آگے کھڑار ہے۔ والا ہے ) کی تفسیر میں مروی ہے کہ بی ممار بن یاسر جی ہونی ہے تن میں گائیں ہوئی ۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس میں بنا کے اس میں نماز پڑھی ہی مار بن یا سر جی ہیں ۔ سفیان نے اپنے والد سے روایت کی کہ سب میں ایک جس نے اپنے گھر می میں مسجد بنا کے نماز پڑھی وہ عمار میں دور ہیں ۔لوگوں نے بیان کیا کہ عمار بن یا سر جی ہی ملک حبشہ کی طرف دوسری مرحبہ کی ہجرت میں گئے۔

عمر بن عثمان نے اپنے والدہے روایت کی کہ جب عمار بن یاسر علائق نے کئے ہے مدینے کی طرف ججرت کی تقوہ مبشر ابن عبدالمئذ رکے پاس اترے۔

عبداللہ بن جعفرے مروی ہے کہ رسول اللہ سکاتیکی نے عمار بن یاسر جی پین اور حذیفہ بن الیمان جی پین کے درمیان عقد مواخا قرکیا' حذیفہ جی پیونبرز میں حاضر نہ ہوئے مگران کا اسلام قدیم تھا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروق ہے کہ رسول اللہ ملاقیق نے عمار بن یاسر میں پین کوان کے مکان کے لیے زمین عطا نرمانی۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ممار بن یا سر بھی منابدرواحدو خند ق اور تمام غز وات میں رسول اللہ منابقی کے ہمراہ اس وجن سے قبال کیا' کہنا کہ میں نے رسول اللہ منابقی کے ہمراہ انس وجن سے قبال کیا' کہنا کہ ہم رسول اللہ منابقی کے ہمراہ انس وجن سے قبال کیا' کہنا کہ ہم رسول اللہ منابقی کے ہمراہ کسی منزل پراترے میں نے مشک اور ڈول لیا کہ پانی ہیوں تو رسول اللہ منابقی نے فرمایا' دیکھوٴ عقریب ایک آئے والا تنہارے پاس آئے گا اور تنہیں پانی سے دو کے گا جب میں کنویں کے سرے پر تھا تو ایک کالا آ وی آیا' جسے آ زمودہ کارسیا ہی ہوتا ہے اس نے کہا واللہ آئے تم اس سے ایک ڈول پانی پھی لینے نہ پاؤ گئے میں نے اسے بکڑا اور اس نے مجھے بکڑا' میں نے اسے پھیا ڈویا اور ایک پھر لے کے اس کی ناک اور منہ تو ڑ دیا' مشکیرہ کی ہوتا ہے اس کوئی آیا تھا' عرض کی کہ اور منہ تو ڑ دیا' مشکیرہ کی ہوتا ہے جو کہوں کوئی آیا تھا' عرض کی کہ ایک جبھی غلام آیا تھا' قرمایا تم جانے ہو کہوں کوئی آیا تھا' عرض کی کہ ایک جبھی غلام آیا تھا' قرمایا تھے جو آگے تہیں یائی سے دو کہا تھیں۔

حضرت عمار منى الدفو كے تل متعلق حضور عَالِسُك كى پيشكوكى؟

عبداللہ بن ابی الہذیل ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیڈ آنے اپنی مبجد بنائی تو ساری قوم اینٹ پھر ڈھور ہی تھی' نبی مٹائیڈ اور عمار جی دھورے تھے۔ عمار جی دو بید جزیز ھر ہے تھے

> نحن المسلمون بنتنی المساجدا ''ہم مملمان ہیں جومجد ٹی بناتے ہیں''

کر طبقات این سعد (صنوم) کی مسل کی اور اس کے قبل عمار شی اور تھے بعض لوگوں نے کہا گدآج عمار شی افغو ضرور مرجا کیں رسول اللہ سکا تی آج می فرمانے گئے ' المساجدا'' اور اس کے قبل عمار شی افغان میں افغان کی استانو عمار کی این کو جھٹک دیا اور فرمایا ''ویدحک'' اور ''ویلک' نہیں فرمایا' تم پر افسوس ہے اے ابن سمید شی این تم کو باغی گروہ قبل کرے گا۔

ام سلمہ تعدیقا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی منافظ کا کوفر ماتے سنا کہ عمار تن اندا کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ عوف نے کہا کہ جھے یقین ہے کہ آپ نے بیر بھی فر مایا کہ ان کا قاتل دوزخ میں ہوگا۔

ام سلمہ ٹناوٹھائے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافِیم خندق میں (خندق کھدوانے میں) لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے یہاں تک کہآ پ کا سینه غبارآ لود ہو گیا۔ آپ فرمارہے تھے۔

اللَّهُم أن العيش عيش الآخره فأغفر للانصار و المهاجره "اساللَّهُ عِنْ تَوْ آخرت بِي كَاعِيْسِ بِ لِسَاتِو مِهَاجِرِينِ وانصارْ كَى مغفرت كر تا كروه عِيْسِ آخرت سے متفيد ہوں)".

عمار خواسع آئے تو آپ نے فرمایا' اے ابن سمیڈا تم پر افسوس ہے' تم کو باغی گردہ قاتل کرے گا۔ ابی سعید الحدری خواسع سے مروی ہے کہ رسول اللہ مکا تھے تھار جواسے بارے بیں فرمایا کہتم کو باغی گروہ قبل کرے گا۔

ابی سعیدالخدری فاندندے مروی ہے کہ جب نبی مُلَّاقِیُّا نے مسجد کی تقبیر شروع کی تو ہم لوگ ایک اینٹ اٹھانے گئے عمار ٹلینڈو وو دوا بنٹیں اٹھانے گئے میں آیا تو میرے ساتھیوں نے بیان کیا کہ نبی سُلِّقِیُّا عمار ٹلینڈ کے سرے مٹی جھاڑ رہے تھے اور فرمارہے تھے کہ اے ابن سمیڈا تم پرافسوس ہے تمہیں باغی گروہ قبل کرے گا۔

الی سعیدالخدری تفاه طرح سے مروی ہے کہ مجھ سے ایسے فقل نے بیان کیا کہ جھ سے بہتر تھے کیٹی ابوقادہ نے کہ ہی مُالگھائے ا اس حالت میں عمار میں اور مایا کہ آپ ان کے سرے مٹی جھاڑتے جاتے تھے کہتم پر افسوس ہے اے ابن سمیہ اِنتہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔

عبداللہ بن حارث سے مروی ہے کہ میں صفین سے معاویہ شاہدہ کی واپسی کے وقت ان کے اور عمرو بن العاص شاہدہ کے درمیان چل رہا تھا، عبداللہ بن عمرو (بن العاص) نے کہا کہا ہے اب میں نے رسول اللہ منافیظ کو عمار شاہدہ سے کہتے سنا کہا تھوں ہے کہتمہیں باغی گروہ قبل کر سے گا، عمرو بن العاص نے معاویہ شاہدہ سے کہا کہ آپ سنتے نہیں جویہ کہدرہا ہے معاویہ شاہدہ نے کہا کہ تم بمیشدالیں کمزور با تیں لاتے ہوجن سے تم اپنے پیشاب میں شوکر مارتے ہو کیا ہم نے انہیں قبل کیا، انہیں انہی لوگوں نے قبل کیا جو انہیں لائے۔

خظلہ بن خویلدالغزی سے مروی ہے کہ جس وقت ہم معاویہ فائدفد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دوآ دی غمار فائدو کے سرکے بارے میں جھڑا کرتے ہوئے آئے ان میں سے ہرخض کہتا تھا کہ میں نے عمار فائدو کوٹل کیا ہے عبداللہ بن عمرو فوٹسٹنانے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی سے دل خوش کرلے گرمیں نے تو رسول اللہ شائٹیٹم کوفر ماتے سنا کہ آئییں باغی گروہ قتل کرے گا' معاویہ فوٹ دنے کہا کہ اے عمروتم اپنے مجنون سے ہمیں بے نیاز ٹھیں کردیے ' تمہارا ہمارے ساتھ کیا حال ہے' انہوں نے کہا میرے

# کر طبقات ابن سعد (صنیوم) کی مسلول ۱۲۱ کی کاری کی خلفائے راشدین اور صحابہ کرائم کے والد نے رسول اللہ مثاقیق سے میری شکایت کی تو آپ نے فر مایا زندگی بھراپنے والد کی فر مال بر داری کرواور ان کی نافر مانی نہ کرو میں

والدینے رسول اللہ مطابع کے میری شکایت کی تو آپ نے فرمایا زندگی جراپنے والد کی فرمان برداری کرواور ان کی نافرمانی خدکرونیل تمہارے ساتھ تھا مگر میں نے قبال نہیں کیا۔

ہذیل سے مروی ہے کہ نبی طابقہ تشریف لائے کہا گیا کہ عمار ہی دور پر دیوارگر پڑی جس سے وہ مر گئے ۔فر مایا عمار ہی دور نہیں مرے۔

ابن عمر چید شان ہے مروی ہے کہ نیل نے جنگ بمامہ میں عمار بن یاسر چیدین کوایک پیھر کی چٹان پر دیکھا کہ سراٹھائے ہوئے چلارہے تھے: آئے گروہ مسلمین! کیاتم جنت ہے بھاگتے ہوئیں عمار بن یاسر چیدین ہول میری طرف آؤ (ابن عمر چیدین کہا) کہ میں ان کے کان کود کچیر ہاتھا جو کٹ گیا تھا اوروہ اِدھراُ دھرجھول رہاتھا اوروہ نہایت بختی سے لڑرہے تھے۔

طارق بن شہاب ہے مردی ہے کہ بنی تمیم کے ایک مخص نے قیار بن یاسر جھادین کو پکارا: اے اجدع ( کان کٹے ) تو عمار شیادہ نے کہا کہتم نے میرے سب ہے بہتر کان کو گالی دی' شعبہ نے کہا کہ اس کان پررسول اللّٰد مَا کیڈیڈم کے ہمراہ مصیبت آگئی تھی ( یعنی جہاد میں کٹ گیاتھا )۔

طارق بن شہاب ہے مروی ہے کہ اہل بھرہ نے غزوہ ماہ کیا آل عطار دلتیمی کا ایک شخص ان کا سردارتھا' اہل کوفہ نے اس کی امداد تلارین یاسر جی پیشن کی سرکردگی میں کی' اس شخص نے جوآل عطار میں سے تھا' تلارین یاسر جی پیشن ہے کہا کے اے کن کئے (اجدع) کیاتم یہ چاہتے ہو کہ ہم تہمیں اپنے غزائم میں شریک کریں' تمار بی پیشونے کہا کہ تم نے میرے سب ہے بہتر کان کوگالی دی' شعبہ نے کہا کہ اس کان پر نبی مثل تی ساتھ مصیبت آئی تھی' پھراس معاسلے میں بحر بی پیشونہ کو کھھا گیا تو عمر بی پیشونہ نے لکھا کہ نیست صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو جنگ میں موجود ہوں۔

ابن سعدنے کہا کہ شعبہ نے کہا کہ میں معلوم نہیں کہ وہ کان جنگ بمامہ میں ذخی ہوا۔

حارثہ بن مضرب سے مروی ہے کہ میں عمر بن الخطاب میں دفعہ کا فرمان پڑھ کے سنایا گیا کہ'' اما بعد! میں نے تم لوگوں کے

### المعقاف اين سعد (مطيوم) المسلك المسلك

پاس عمار بن یامر خاندہ کوامیر اور ابن مسعود خاندہ کو معلم اور وزیر بنائے بھیجائے ابن مسعود خاندہ کو تمہنارے بیت المال پر امین بنایا ہے وونوں اصحاب محمد الل بدر کے شرکاء میں ہے ہیں کہذاتم لوگ ان کی بات سنو ان کی اطاعت کرواوران کی اقتداء کروئیں بنے ابن ام عبد (ابن مسعود) سے اپنی ذات برتم کورجے دی ہے (یعنی وہ ایسے با کمال شخص ہیں کہ میں نے انہیں اپنے استفادے کے بجائے تم لوگوں کے استفادے کے لیے بھیج دیا ہے ) میں نے عثان بن صنیف کوالسواد پر (عامل بناکے ) بھیجا ہے اور ان لوگوں کے بطور خوراک ایک بکری روز اند مقرر کی ہے میں اس کا نصف اور ایس کا شکم عمار جی آدو کے لیے مقرر کرتا ہوں باتی ان تینوں میں تقسیم ہوگا۔

عبداللہ بن ابی ہذیل سے مروی ہے کہ عمر خاصف نے عماراورا بن مسعوداورعثان بن حنیف خاصفہ کوایک بکری روزانہ بطور خوراک دی جس کا نصف اور پیف عمار خاصف کے لیے ایک چہارم عبداللہ (بن مسعود ) کے لیے اورائیک چہارم عثان کے لیے مقرر فرنایا۔

ابراتيم ب مروى بي كدفار نن هرو بر جيح كومبر يريسين برها كرت شے

ا بن الی ہذیل سے مروی ہے کہ میں نے عمار بن یا سر حی دین کودیکھا کہ انہوں نے ایک درہم کی گھاس (قت)خریدی اس میں انہوں نے انگور کی شاخیس بڑھالیں تو ان پراعتر اض کیا گیا انہوں نے اس کو تھینچ لیا (لیعنی ڈھیر میں سے نکال ڈالا) یہاں تک کہ اسے دوخصوں میں تقسیم کیا اوراسے اپنی پشت پرلا دکے لے گئے حالانکہ وہ امیر کوفہ تھے (جس کوتکم دیتے وہ پہنچادیتا)۔

مطرف سے مروی ہے کہ میں کونے میں ایک شخص کے پاس گیا'اتفاق سے ایک اورشخص اس کے پاس بیٹیا تھا'اورایک درزی سمور یالومڑی کی کھال کی جا دری رہا تھا'میں نے کہا کیاتم نے علی چیادہ کوئییں ویکھا کہ انہوں نے اس طرح بنایا اوراس طرح بنایا' اس شخص نے کہا کہ اونا فرمان کیامیں شخصے نہیں ویکھنا کہ تو امیر الموشین کے لیے (خالی علی جی شور کہتا ہے) میرے ساتھی نے کہا کہ اے ابوالیقطان (عمار چی شور) صبر کرو'وہ میر امہمان ہے' پھر میں نے پہنچانا کہ عمار چی شور ہیں ہے

مطرف سے مروی ہے کہ میں نے عمار خیادہ کو دیکھا کہ لومڑی کی کھال کی چا درقطع کررہے تھے۔ عام سے مروی ہے کہ عمار سے ایک مسئلہ پوچھا گمیا تو انہوں نے کہا کیا اب ایسا ہے' لوگوں نے کہانہیں' انہوں نے کہا کہ ایسا ہونے تک ہمیں چھوڑ دو جب ایسا ہوگا تو ہم تمہارے لیے اس کی تکلیف اٹھا کمیں گے (اورغور کرکے مسئلہ کا جواب دیں گے )۔

حارث بن موید ہے مروی ہے کہ کسی نے عمر خیاہ نزد ہے عمار خیاہ نہ کی جغلی کھائی' عمار خیاہ نو کومعلوم ہوا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا: اے اللہ اگر اس نے مجھ پر بہتان یا ندھا ہے تو اس کے لیے د نیامیں کشائش کرد نے اور آخرت کے ثو اب کولیپ دے۔ عامر ہے مروی ہے کہ عمر خیاہ نوٹ نے عمار خیاہ خواہ کہا کہ تمہارا عز لتم کونا گوار ہوا ہوگا' عرض کی' اگر آپ نے بیا کہا تو مجھے اس وقت بھی نا گوار ہوا تھا جب آ ب نے مجھے عامل بنایا اور اس وقت بھی نا گوار ہوا جب آ ب نے مجھے معز ول کیا۔

ں ہوں۔ ابونوفل بن ابی عقرب سے مروی ہے کہ عمار بن یامر خدین شاسب سے زیادہ سکوت کرنے والے اور سب سے کم کلام کرنے والے بتھے'وہ کہا کرتے تھے کہ میں فتنے ہے اللہ کی نیاہ مانگنا ہوں میں فتنے ہے اللہ کی نیاہ مانگنا ہوں'اس کے بعد آنہیں فتنہ

### کے طبقات ابن سعد (صدیوم) کا مسلک کا مسلک کی مسلک کی مسلک کا اور صحابہ کرام گا کے عظیم بیش آبا۔ عظیم بیش آبا۔

عبداللہ بن سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے تمار بن یا سر میں ہیں گو جنگ صفین میں دیکھا کہ بوڑ ھے اور گندم گول تھے ہاتھ میں نیز ہ تھا' جوتھرتھرا تا تھا' عمر و بن العاص ہیں ہیں نفر نیڑ ہے تواپ جہنڈ سے کی طرف دیکھ کے کہا تیدہ ہم خشر میں نے تین مرتبہ رسول اللہ سکا تی تا کے ہمر کا ب جنگ کی' یہ چوتھی مرتبہ ہے واللہ اگروہ لوگ ہمیں ماریں اور سعفات ہجرتک پہنچا دیں تو میں یہ معلوم کروں گا کہ ہماری مصلحت حق پر ہے اوروہ لوگ گمراہی پر ہیں۔

عبداللہ بن سلمہ ہے مروی ہے کہ میں نے جنگ صفین میں عمار ٹی ہوئو کو دیکھا' بوڑ ھے گندم گوں اور لمجے تھے ہاتھ میں نیز و تھا' ہاتھ کا نپ رہاتھا' کہ درہے تھے' قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اگر لوگ ہمیں ماریں اور سعفات ہجرتگ پہنچا ویں تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ ہماری مصلحت حق پر ہے اوروہ لوگ باطل پر ہیں ان کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا۔ انہوں نے کہا کہ بیر وہ جھنڈ اے جس کولے کے میں نے رسول اللہ مٹائیڈ ہے آگے دومر تبہ جنگ کی اور بہ تیسری مرتبہ ہے۔

سلمہ بن کہیل ہے مروی ہے کہ قار بن پاسر خارہ نانے جنگ صفین میں کہا کہ جنت تکواروں کے پیچے ہے بیاسا بی آ ب کثیر کے پاس آتا ہے' آج دوستوں نے محمطاً لیٹیٹا اوران کے گروہ کو چھوڑ دیا' والڈا گروہ لوگ ہمیں ماریں اور سعفات ہجرتک پہنچادیں تو ہمیں معلوم ہوجائے کہ ہم حق پر میں اوروہ باطل پر واللہ میں نے اس جھنڈے کوئے کے تین مرتبدر سول اللہ طاقیم کی معیت میں جنگ کی ہے' یہ موقع پہلے ہے زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے۔

الی البختری ہے مروی ہے کہ جنگ صفین میں عمار بن یاسر شاہنے نے کہا کہ میرے پاس دودھ کا شربت لاؤ کیونکہ رسول اللہ سُلِیَّتِیْم نے جھے نے فرمایا کہ دنیا کا آخری شربت جوتم پیو گے وہ دودھ کا شربت ہوگا 'دودھ لایا گیا'اے انہوں نے بیا' پھرآ گے بڑھے اورقل کردیئے گئے۔

الی البختری ہے مروی ہے کہ اس روز عمار کے پاس دودھ لا یا گیا تو وہ بنے اور کہا کہ جھے سے رسول اللہ علی ہے خرمایا کہ سب سے آخری شربت جوتم پیو گے وہ دودھ ہوگا' یہاں تک کہ (اسے پی کر) تم مرجاؤگے۔

عمار بن پاسر من بین نے اس وقت جب کہ وہ ساحل فرات پر صفین کی طرف جار ہے تھے کہا کہ اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تھے بیزیادہ پسند ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پہاڑ پر سے بھینک دوں اور لڑھک کے گر جاؤں تو میں کرتا' اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تھے بیزیادہ پسند ہے کہ میں بہت ہی آگر روشن کر کے اس میں گر پڑوں تو میں کرتا' اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تھے بیزیادہ پسند ہے کہ میں اپنے آپ کو پانی میں ڈال کے اس میں غرق کردوں تو میں کرتا' میں اور کسی وجہ سے جنگ نہیں کرتا' سوائے اس کے کہ تیم ک رضامندی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس حالت میں تیم کی رضا مندی چاہتا ہوں تو مجھے ناکام نہ کرے گا۔

ربیعہ بن ناجذ ہے مروی ہے کہ میں نے عمار بن پاس جی میں کواس وقت کہتے سنا'جب و وصفین میں تھے' کہ جٹ نگواروں کے نیچ ہے' بیاسا پانی کے پاس آتا ہے اور پیاہے پانی کے پاس آتے ہی ہیں' آج دوستوں نے محمد اوران کے گروہ کوچھوڑ دیا' میں نے اس جھٹڈے کو لے کے رسول اللّٰد مَالِیْتِمُ کی معیت میں میں مرتبہ جنگ کی ہے' یہ چوتھی دفعہ بھی پہلی کی طرح ہے۔

## الم المقات الن معد (منيوم) المسلك ال

ابومروان سلمنے کہا کہ میں صفین میں لوگوں کے ساتھ موجود تھا' ہم لوگ کھڑے ہی تھے کہ بیا کیے عمار بن یاس میں ہون نکلے' آفتاب غروب ہونے کوتھا' وہ کہدر ہے تھے کہ رات کواللہ کی طرف جانے والا کون ہے' پیاسا پانی کے پاس آتا ہے' جنت نیزوں کی دھاروں کے نیچے ہے' آج دوستوں نے ہمیں چھوڑ دیا' آج دوستوں نے مجمد اوران کے گروہ کوچھوڑ دیا۔

لؤلوہ (ام تھم بنت ممار بن پاسر شاہین کی آزاد کردہ لونڈی) سے مروی ہے کہ اس روز'جس روز کہ بمار شاہینہ قتل کیے گئ جھنڈ اہاشم ابن عتبہ اٹھائے ہوئے تھے اور اسحاب علی شاہیئو نے اصحاب معاویہ شاہیئو کو آل کیا تھا'عصر کا وقت ہوگیا' ممار ہاشم کے پیچھے سے قریب ہو کر ان کو آ گے بڑھار ہے تھے آ قاب غروب کے لیے جھک گیا تھا۔ ممار شاہد کے پاس دودھ کا نثر بت تھا کہ آ فاب غروب ہوگیا اور انہوں نے دودھ کا نثر بت بی لیا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ مظافیق کم کو اس نے دودھ کا نثر بت ہوگا' پھروہ آ گے بڑھ کے لؤے اور قبل ہو گئے' اس وقت وہ چورا نو سے سال فرماتے سنا کہ دنیا سے تمہارا آخری تو شددودھ کا نثر بت ہوگا' پھروہ آ گے بڑھ کے لؤے اور قبل ہو گئے' اس وقت وہ چورا نو سے سال کے تھے۔

عمارہ بن خزیمہ بن خابت سے مروی ہے کہ خزیمہ بن خابت جنگ جمل میں موجود سے مگر تلوارمیان سے نہ نکا لئے 'وہ صفین میں بھی موجود سے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک ہر گزند شامل ہوں گا جب تک عمار خلاف قتل نہ ہوں میں دیکھوں گا کہ انہیں کون قبل کرتا ہے 'کیونکہ میں نے رسول اللہ سُلُٹِیْلِم کوفر ماتے سنا کہ انہیں باغی گروہ قبل کرے گا' عمار بن یاسر خلافی قبل ہو گئے تو خزیمہ نے کہا کہ میرے لیے گراہی ظاہر ہوگئ آ گے بڑھ کے لڑے اور قبل ہو گئے۔

عمار بن ياسر مى النفا كافعل:

وہ محض جس نے عمار بن یاسر شاہین کوئل کیا ایوغادیہ سرنی تھا'اس نے آئیں ایک نیز ہ مارا جس ہے وہ گر پڑے اس روز وہ تخت رواں یا ہودے میں بیٹھ کے جنگ کررہے تھے'ان کی عمر چورا نوے سال تھی' جب وہ نیزے کے زخم ہے گر پڑے تو ایک اور هخص ان پرٹوٹ پڑا اور سرکاٹ لیا' دونوں جھگڑتے ہوئے آئے' ہمخص کہتا تھا کہ میں نے آئیں قبل کیا ہے' عمر و بن العاص تھا ہوئے کہا کہ واللہ دونوں صرف دوزخ میں جھگڑرہے ہیں (کہ دونوں میں ہے کون دوزخی ہے)۔

ان کی زبان سے بیہ بات معاویہ مختاہ نے من کی جب وہ دونوں واپس ہوئے تو معاویہ مختاہ نے عمر و بن العاص مختاہ ہوئے سے کہا کہ میں نے ایسانہیں دیکھا کہ ایک قوم نے اپنی جانیں ہمارے لیے خرچ کیں 'اورتم انہی سے کہتے ہوکہ تم لوگ دوزخ کے بارے میں جھڑتے ہو(کون دوزخی ہے) عمرونے کہا کہ بات تو واللہ بجی ہے اسے تم بھی جانتے ہواور بجھے یہ پیند ہے کہ میں اس قتم کے واقعات سے بیں سال پہلے ہی مرجا تا۔

ابن عون سے مروی ہے کہ تھار چی ہونا کا نو ہے نبال کی عمر میں قتل کیے گئے 'ان کی ولا دت رسول اللہ متا پیشتر تھی'ان کی طرف تین آ دمی متوجہ ہوئے عقبہ بن عامرالجہتی عمر ابن حارث الخولانی اور شریک بن سلمہ المرادی' پہتیوں اس وقت ان کے پاس پنچے کہ وہ کہدر ہے تھے'اگرتم لوگ جمیں مار کے سعفات ہجر تک پہنچا دوتو مجھے معلوم ہوگا کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو' سب نے مل کر ان پر جملہ کیا اور قبل کر دیا۔

### كر طبقات اين سعد (صدوم)

بعض لوگوں کا گمان ہے کہ عقبہ بن عامر ہی وہ خص ہے جس نے عمار کو آل کیا 'اوریہ وہ خص ہے جس کوانہوں نے عثمان ابن عفان ٹئی دور کے تھم سے مارا تھا' یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خص جس نے انہیں قتل کیا عمر بن الحارث الخولانی ہے۔

راوی نے کہا کہ میں نے اپنے نزد یک اس سے زیادہ کھی ہوئی گراہی والاقتص نہیں دیکھا کہ بی علیطا ہے بھی سنا جو پھے سنا' پھر بھی عمار کولل کردیا' ابوغا دیہ ( بینی قاتل مذکور نے پانی مانگا تو شخصے کے برتن میں پانی لایا گیا' اس نے اس میں پینے سے انکار کیا' پھر اس کے پاس مٹی کے بیالے میں پانی لایا گیا تو اس نے بیا' ایک شخص نے جوامیر کے سر ہانے نیزہ لیے کھڑا تھا کہا''اوی ید گفتا'' شخصے میں پانی مینے سے تو تقوی کی کرتا ہے اور عمار میں ہوئی کے لیے سے تقوی نہیں کرتا۔

آئی غادیہ ہے مرؤی ہے کہ میں نے مدینے میں ممارین یا سر جی دین کوعثان کی غیبت کرتے اورانہیں برآ کہتے سامیں نے انہیں فر انہیں قل کی دختکی دی اور کہا کہ اگر اللہ مجھے تم پر قدرت و ہے گا تو ضرور تم کوقل کر دوں گا'یوم صفین میں ممار جی لگے تو کہا گیا کہ یہ ممار جی دو میں میں نے ان کی زرہ میں ایک سوراخ دونوں پھیچر وں اور پنڈلیوں کے درمیان دیکھا'ان پرحملہ کیا اور کھنے میں نیزہ مارا جس سے وہ گر پڑئے میں نے انہیں قل کردیا' پھر کہا گیا کہ تو نے ممارین یاسر جی دین کوقل کر دیا' میں عمرو بن

<sup>•</sup> نعثل ایک یبودی تفاجس کی تجارت مشهورتھی ٔ داؤھی اور شاہت ہے حضرت عثان چاہدہ کا دھوکا ہوتا تھا' آج کل کا یبودی نام'' ناخس' ' غالبّا ای ک تحریف ہے۔

## المعقات ابن سعد (صديق) المستحدة المستحد

العاص بن الدود کوخروے رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مَالِيَّةُ اُ کُوفر ماتے سا کہ ان کا قاتل اوران کا سامان جنگ جھینے والا دوزخ میں ہوگا' عمرو بن العاص بن الدورے کہا گیا کہ آگر یہ بات ہے تو تم ان سے جنگ کیوں کرتے ہوانہوں نے کہا کہ آپ نے تو صرف ان کا قاتل اور سالب فرمایا۔

محد بن عمروغیرہ سے مروی ہے کہ صفین میں خوب زور کی جنگ ہور ہی تھی اور قریب تھا کہ دونوں فریق فنا ہو جا کمیں 'معاویہ ہی ہونے کہا' بیوہ دن ہے کے عرب آ لین میں فنا ہو جا کمیں گئے سوائے اس کے کیٹمہیں اس غلام یعنی عمارین پاسر جی دعن کے قل کی خفت پائے گی میں دن اور رات شدید جنگ رہی لیلۃ البربر ( یعنی وہ رات جس میں کتے کی آ واز سنائی دی ) آخری تھی تیسرادن ہوا تو عمار جی ہونے باشم بن عتب بن ابی وقاص ہے جن کے باس اس روز جھنڈا تھا کہا کہ میرے ماں باپ تم پر فعدا ہوں مجھے سوار کرا دوٴ باشم نے کہا؛ اے ممار بنی دواتم برخدا کی رحمت ہوئتم ایے آ دی ہوکہ جنگ تمہیں خفیف اور ملکا بھی ہے میں تو جھنڈ ااس امید برلے کے چلوں گا کہ اس کے ذریعے ہے اپنی مراد کو پہنچوں میں اگر چیجلت کروں گا گرموت ہے بے خوف نہیں ہوں وہ برابران کے ساتھ رہے یہاں تک کہ انہوں نے سوار کیا 'چرعمارا پے لشکر کے ساتھ کھڑے ہوئے ' ڈوالکلاع اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقالبے یر کھڑا ہوا۔ سب نے جنگ کی اور قتل ہو گئے وونوں کشکر برباد گئے عمار برحوی اسکسکی اورا بوالغادیپه الممز نی نے حملہ کیا اورانہیں قتل کر دیا ابوالغاویہ سے یو جھا گیا کو نے انہیں کینے ل کیا؟اس نے کہا کہ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے قریب ہوئے تو انہوں نے ندا دی کہ کوئی مبارز (جنگ کرنے والا ) ہے سکاسک میں ہے ایک شخص نکل کرآیا دونوں نے اپنی اپنی تلوار چلائی' پھرعمار نے سکسکی کو قَلَ كرديا'انہوں نے ندادی كەكون جنگ كرتا ہے' حمير ميں ہے ايك شخص نكل كرگيا' دونوں نے اپنی اپنی تلواریں چلا ئيں' عمار جی ہور نے حمیری گفتل کردیا محمیری نے ان کوزخی کردیا 'انہوں نے پھرندادی کیکون جنگ کرتا ہے میں ان کی طرف نکل کرآیا 'ہم وونوں نے دومرت تواریں جلا کمیں ان کاہاتھ کمزور ہو چکا تھا' میں نے ان پرخوب زورے دوسرا دار کیا جس سے وہ گریڑے' پھر میں نے انہیں ا یمی تلوار ماری کہ ختارے ہو گئے لوگوں نے ندا دی کہ تو نے ابوالیقطان (عمار ) کوفل کردیا 'مجھے اللہ قل کرے' میں نے کہاا بناراستہ کے واللہ میں پروانبیں کرتا کہ تو کون ہے واللہ میں اے اس روز پیچانتان تھا محرین المنتشر نے کہا کہ اے ابوالغاویہ قیامت کے دن تیرا مقابل ماز ندر یعنی موٹا آ دمی ہوگا وہ بنسا' ابوالغادیہ بہت بوڑھا اورموٹا تازہ اور سیاہ تھا' جس وقت عمار میں دو قتل کیے گئے تو علی ہی ہونانے کہا کہ مسلمانوں میں ہے جس شخص پرقتل ابن یاسر عناہ بوز گراں نہ ہواوران کی وجیہ ہے اس پر درونا ک مصیبت آ ئے تو وہ بے راہ ہے عمار پراللہ کی رحمت ہو'جس دن وہ اسلام لائے' عمار خیاہ نو پراللہ کی رحمت ہوجس دن وہ مقتول ہوئے' اور عمار جی شدویر الله کی رحمت ہوجس روز وہ زندہ کر کے اٹھائے جا تھیں گئے میں نے عمار جی ہوند کواس حالت میں دیکھا ہے کہ جب جاراصحاب رسول الله سَائِينَا كَا وَكُرِيا حَايَا تَعَالُوبِ حِوشَتَ بُوتِ تِصَاوْرِيا فَي كَوْرَمِيلِ يا نجوين بوتے تنظ رسول الله سَائِينَا كے قديم اصحاب ميں ے کسی ایک یا دوکو بھی اس میں شک نہ تھا کہ تمار چی دیوئے لیے بہت ہے موقعوں پر جنت واجب ہوئی ' تمار جی دیو' کو جنت مبارک ہو' اور کہا گیا ہے کہ عمار جی ہفتہ حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار جی ہدیے ساتھ ہے عمار جی ہدہ جہاں کہیں گھو متے ہیں حق کے ساتھ گھو متے إن اورغيار جي مدر کا قاتل دوز خ ميں بوگا۔

## كر طبقات ابن معد (مدروم) المسلك المسل

یجی بن عالب سے مروی ہے کہ تلار خی ہدونے کہا کہ مجھے میرے کپڑوں میں دفن کرنا کیوں کہ میں دادخواہ ہوں گا۔ مثنی العبدی نے ان بوڑھوں ہے روایت کی جو تلار کے پاس موجود تھے کہ تمار نبی ہدند نے کہا کہ مجھ سے میر اخون نددھونا اور ندمجھ برمٹی ڈالنا کیوں کہ میں دادخواہ ہوں گا۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ علی جی اندر نے ہاشم بن عتبہ اور عمار ابن یاسر جی انس پرنماز پڑھی انہوں نے عمار جی در قریب کیا اور ہاشم کوان کے آگے 'دونوں پرایک ہی مرتبہ پانچ ناچھ یاسات تکبیریں کہیں' شک اشعث راوی کی جانب سے ہے۔ عاصم بن ضمرہ سے مروی ہے کہ علی جی دونو نے عمار پرنماڑ پڑھی اور انہیں عشل نہیں دیا۔

صبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ عمار خواسع کی عقل فکل کے وقت تک درست تھی۔ بلال بن یجی العبسی سے مروی ہے کہ جب حذیفہ کی وفات کا وقت آیا 'جو آل عثمان خواسع کے بعد صرف جالیس شب زندہ رہے تو ان سے کہا گیا کہ اے الوعبداللہ! یہ لینی عثمان خواسع کے تمہاری کیارائے ہے انہوں نے کہا تم نہیں مانے تو نا چار بتا تا ہوں' مجھے اٹھا کے بیٹما دو انہیں الیک آدمی کے سینے کے سہارے سے بٹھا دیا' پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ منافیق کوفر ماتے ساکہ ابوالیقظان فطرت پر ہیں' اوفتیکہ انہیں موت آئے یا برا تھا دے۔ ابوالیقظان فطرت پر ہیں' وہ ہر گزا ہے ترک نہ کریں گے'تا وفتیکہ انہیں موت آئے یا برا تھا انہیں جھلا دے۔

الی اسحاق ہے مروی ہے کہ جب عمار خواہدہ قتل کیے گئے تو خزیمہ بن ثابت اپنے خیمے میں آئے اپنے ہتھیارڈ ال دیئے۔ اس پریانی چیٹر کا عنسل کیا پھر قتل کیا' یہاں تک کوتل کردیئے گئے۔

حسن سی اور سے مروی ہے کہ عمر و بن العاص سی العام کی جھے المید ہے کہ رسول اللہ سی تی آئی نے جس شخص ہے اپنی وفات کے دن تک محبت کی ہووہ الیانہ ہوگا کہ اللہ اسے دوز نے میں داخل کرد ہے لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھتے تھے کہ آتخضرت تم سے محبت کرتے تھے ایمیری تالیف قلب محبت کرتے تھے ایمیری تالیف قلب فرماتے تھے لیکن ہم آپ کو ایک شخص ہے محبت کرتے دیکھتے تھے لوگوں نے کہا کہ وہ کون شخص ہے انہوں نے کہا کہ عمار بن المرسی المرسی المرسی اللہ بن انہوں نے کہا کہ عمار بن المہوں نے کہا کہ اللہ ہم نے انہوں نے کہا کہ عمار بن المرسی مقتول میں انہوں نے کہا کہ ہے شک واللہ ہم نے انہیں قبل کیا۔

حسن سے مروی ہے کہ عمر و بن العاص ہے کہا گیا کہ رسول اللہ خالیّۃ آپ سے محبت کرتے بھے اور آپ کو عامل بناتے تھے۔ انہوں نے کہا واللہ کرتے تھے' مگر مجھے معلوم نہیں کہ رہ محبت تھی یا تالیف قلب' جس سے مجھے مانوس فرماتے تھے' کین میں دوآ دمیوں پر گواہ ہوں کہ رسول اللہ حقاقیٰ کی اس حالت میں وفات ہوئی گئآپ ان دونوں سے محبت فرماتے تھے' عبداللہ بن مسعود بڑے ۔۔ اور عمار بن یاسر جی دین 'لوگوں نے کہا کہ عمار بن یاسر جی دین جنگ صفین میں تمہارے مقتول تھے' انہوں نے کہا تم نے بچ کہا' واللہ تم نے انہیں قبل کیا ہے۔

الی واکل سے مروی ہے کہ عمر و بن شرحبیل ابومیسرہ نے جوعبداللہ بن مسعود میں نے فاضل ترین علائدہ میں سے تھے ا خواب میں و یکھا کہ جیسے میں جنت میں داخل کیا گیا 'انفاق سے چند خیمے نصب کیے ہوئے نظر آئے' میں نے کہا یہ کن کے لیے ہیں' لوگوں نے کہا کہ ذی الکلاع اور حوشب کے لیے' حالانکہ بید دونوں ان لوگوں میں سے تھے جومعاویہ کی ہمراہی میں قتل کیے گئے تھے' ﴿ طَبِقَاتُ ابن سعد (صَرُوم) كَالْ الْمُونِ اللَّهُ اللَّ

پو چھا عمار میں مند اوران کے ساتھ والے کہاں ہیں'لوگوں نے کہا کہ تمہارے آگئے میں نے کہا کہ ان میں ہے بعض نے بعض کو آل کیا ہوئے؟ کہا کہ کہا گیا کہ بیا گیا کہ انہوں نے اسے واسع المغفر قرار مغفرت والا) پایا' میں نے کہا نہروان والے گیا ہوئے؟ کہا گیا کہ انہیں بخی وصیبت سے دو جا رہونا پڑا (اہل نہروان نے حضرت معاویہ جی اینو وحضرت علی جی اینو کے التوائے جنگ کے بعد حضرت علی جی بیاوت کی تھی )۔

الى الفتى ہم وى ہے كەلبوميسرہ نے خواب ميں ايك سرسبز باغ ديكھا جس ميں چند خيے نصب ہے ان ميں عمار شاہد ہے' چند خيے نصب ہے جن ميں ذوالكلاع تھے۔ ابوميسرہ نے پوچھا يہ كيسے ہوگيا' ان لوگوں نے تو باہم قبال كيّا ہے' جواب ملا ان لوگوں نے پرور د گارگو داسع المغفر ۃ (بڑامغفرت والا) يايا۔

لؤلؤہ (ام بھم بنت عمار خواسند کی آزاد کردہ باندی) ہے مردی ہے کہ لوگوں سے عمار خواسند کا حلیہ بیان کیا کہ وہ گندم گوں' لا نے 'مضطرب آ دمی نتے'نیکگوں (آ 'تکھیں تھیں' دونوں شانوں کے درمیان دوری تھی (بیعنی سینہ چوڑا تھا)اوران میں بڑھا پے کا تغیر مناقل

محمہ بن عمر نے کہا کوتل عمار میں ہونی جس امر پراتفاق ہے وہ بیہ ہے کہ وہ علی بن الی طالب ہی ہدند کے ساتھ صفین میں صفر <u>سے میں</u> جب کہ وہ تر انوے سال کے منطق کیے گئے اور وہیں صفین میں دفن کیے گئے۔

#### حضرت معتب بن عوف وفي الدعد:

ابن عام بن فعل بن عفیف بیدو ہی تھے جنہیں عیہامہ بن کلیب ابن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمر و بن عامر پکارا جاتا تھا' خزاعہ میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب میں اسی طرح ان کا نسب بیان کیا ہے' یہی مخص تھے جنہیں معتب بن الحمرامجی کہا جاتا تھا'ان کی کنیت ابوعوف تھی' بنی مخزوم کے حلیف تھے اور بدروایت محمد بن ایخق وحمد بن عمر دوسری مرتبہ کی ہجرت میں وہ بھی مہاجرین حبشہ میں تھے' مولیٰ بن عقبہ اور ابومعشر نے ان کا مہاہرین حبشہ میں ذکر نہیں کیا۔

عمر بن عثمان نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب معتب ابن عوف میں ہونے کیے ہے مدینے کی طرف جمرت کی تو وہ مبشر بن عبدالمنذ رکے باس اتر ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول القد من تقریب این الحمرا اور نثلبہ بن حاطب کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ منتب بدر واحد و خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ کے ہمراہ حاضر ہوئے مجھمے میں جب وہ اٹھتر سال کے تقے ان کا انتقال ہوا۔ پانچ اصحاب ہوئے۔

#### سيدناز يدبن الخطاب ضي التعد:

ابن نقیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عدی بن کعب بن لؤی کنیت ابوعبدالرخمن تھی' والدہ اساء بنت وہب بن عبیب بن حارث بن عبس بن قعین بنی اسد میں سے قبیل ۔ زید جن اپنوا اپنے بھائی عمر بن الخطاب جن اپنو برے تھے اور ان سے پہلے اسلام لائے تھے۔

## كر طبقات اين سعد (صدوم) كالتكون اورسجابرام المحالي التدين اورسجابرام الم

زید شاه مرکی اولا و میں عبدالرحمٰن تھے ان کی والدہ لبابہ بنت الی لبابہ این عبدالمنذ ربن رفاعہ بن زیبر بن زید بن امیہ بن زید بن مالک بنعوف ابن عمرو بن عوف تھیں' اساء بنت زید'ان کی والدہ جمیلہ بنت ابی عامرا بن میں تھیں' زیدطویل آ دی تھے' طول خوب ظاہر تھااور گندم گوں تھے۔

رسول الله منافقیّم نے زید بن الخطاب میں ہوؤ اور معن ابن عدی بن عجلان کے درمیان عقد موا خاق کیا' دونوں بمامہ میں شہید ہوئے' زید میں ہوئے فارد وخندق اور تمام غزوات میں رسول الله منافقیّم کے ہمر کاب حاضر ہوئے' آپ سے انہوں نے حدیث بھی روایت کی۔

عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب ٹٹاھٹونے اپنے والدے روایت کی کہرسول اللہ عَلَّیْتِمْ نے جمۃ الوداع میں فر مایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھنا'جوتم کھاتے ہوای میں سے انہیں بھی کھلاؤ۔ جوتم پہنتے ہوای میں سے انہیں بھی پہناؤ'اگروہ کو کی ایسی خطا کریں جسےتم معاف کرنانہ چا ہوتو اے اللہ کے بندوانہیں چھ ڈالواوران پرعڈاب ندکرو۔

جاف بن عبدالرحمان بن زید بن الخطاب تناه طرف اپنوالد سے روایت کی کہ زید بن الخطاب تناه طرفہ بنگ بمامہ میں مسلمانوں کا جھنڈ ااٹھائے ہوئے تھے مسلمانوں کو تکست ہوگئ تھی عدید کوج پرغالب آگئ زید کہنے لگے کہ کوچ تو کوئی کوج نہیں اور لوگ تو کوئی لوگ نہیں کھرا پی بلند آ واز سے چلانے لگے کہ اے اللہ میں تیرے آگے اپنی اصحاب کے فرار کی معذرت کرتا ہوں اور مسلمہ اور حکم بن الطفیل نے جو کام کیا ہے اس سے تیرے آگے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں وہ جھنڈ نے کومضوط پکڑ کردشن کے بینے مسلمہ اور حکم بن الطفیل نے جو کام کیا ہے اس سے تیرے آگے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں وہ جھنڈ نے کومضوط پکڑ کردشن کے بینے میں بڑھنے لگے انہوں نے اپنی تکوار سے مارا یہاں تک کوئل کردیئے گئے اور جھنڈ اگر گیا۔ اسے ابو جذیفہ مخاصو کے مولی سالم نے لیا ۔ مسلمانوں نے کہا کہ میں لیا ۔ مسلمانوں نے کہا کہ میں لیا ۔ مسلمانوں نے کہا کہ میں لیر بین حافظ قرآن ہوں گا اگر میری جانب سے تہارے یاس کوئی آجائے۔

کثیر بن عبداللہ الممزنی نے اپنے ہاپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی اور کا بومریم الحقی ہے پوچھتے شا
کہ کیا تم نے زید بن الخطاب ہی اور کو گئی گئی انہوں نے کہا کہ اللہ میرے ہاتھ ہے ان کا اگرام کرے اور ان کے ہاتھ ہے میری فر بین نہ کرے عمر شی اور ان کے ہاتھ ہے میری فر بین نہ کرے عمر شی اور کہا کہ جدہ فر بین نہ کرے عمر شی اور کہا کہ جدہ اور مسلمانوں نے تم میں ہے گئے آ دمیوں کو آل کیا انہوں نے کہا کہ چودہ اور انکہ کو عمر شی انہوں نے بین کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے باتی رکھا کہ میں نے اس دین کی طرف رجوع کیا جوان نے اپنے نی مُنافِق کے لیے اور مسلمانوں کے لیے پہند کیا عمر شی اور بھوئے ابوم یم کی طرف رجوع کیا جوان کے گفتگو ہے مسرور ہوئے ابوم یم کی طرف رجوع کیا جوان کے گفتگو ہے مسرور ہوئے ابوم یم کی طرف رجوع کیا جوان کے قاضی تھے۔

عبدالعزیز بن یعقوب الماجشون سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می پینونے تم بن نویرہ سے فرمایا کہ تہمیں اپنے بھائی کا کس قد رسخت ربنج ہے عرض کی ای غم میں میری بیر آئھ چل گئی ہے اور انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا 'پھر میں اپنی ضحیح سالم آگھ سے رویا 'اور اس قدر زیادہ رویا کہ جانے والی آگھ نے بھی اس کی مدد کی اور آنسو بہائے 'عمر شی پیدنے کہا کہ بیرتو ایسا شدیدر نج ہے کہ کوئی بھی اپنی میت پراتنا عملین ندہوگا۔اللہ زید بن الخطاب جی پینو پر رحمت کرے میں خیال کرتا ہوں کہ اگر میں شعر کہنے پر قاور ہوتا

## الطبقات ابن سعد (صنبور) المسلك المسلك

تو ضروران پرای طرح روتا جس طرح تم اپنے بھائی پررو ہے۔

متم نے کہا یا میر المونین اگر جنگ بیامہ میں میرے بھائی بھی ای طرح مقتول ہوتے جس طرح آپ کے بھائی قتل کیے گئے تو میں ان پر بھی نہ روتا ' پھر عمر میں میر نے بھائی سے تعلی ہوئی ' طالا نکہ انہیں بھی ان پر بہت شدید رہے تھا ' عمر میں میں نہ روتا ' پھر عمر میں میں نے ایس اپنے بھائی سے تھا کہ اس کے بھی نے ایس ابی عمر میں میں نے ایس ابی عون سے یو چھا کہ کیا عمر میں میں کہتے تھے تھے تو انہوں نے کہا کہ بیں اور نہ کوئی بیت ۔

ابن عمر ہے مروی ہے کہ یوم احد میں عمر بن الحظاب میں ہونے اپنے بھائی زید بن الحطاب میں ہونے کہا کہ میں تنہیں قتم یوں کہتم میری زرہ نہ پہننا' مگرانہوں نے بہن کی' چھراہے اتار دیا تو عمر میں ہونہ کہ کہ تنہیں کیا ہوا' تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے لئے وہی چاہتا ہوں جوتم آپ لئے چاہتے ہوئے

سيدنا سعيدين زيد رشيارة خفا

ابن عروبی فیل بن عبدالعزی بن حبدالله بن قرط ابن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی کتیت الوالاعور حقی والده فاطمہ بنت بعجہ بن امیہ بن فویل بن خالد بن المعمر بن حیان بن عنم بن لیج خزاعی سے حین ان کے والد زید بن عمر و بن فیل دین کی حلائی میں شام آئے بہود ونسار کی سے علم دین دریا فت کیا مگر آئیں ان لوگوں کا دین پندنه آتا تو ایک عیسائی نے کہا کہ آم دین ابراجیم حال میں بنا میں ہود نے سواے اللہ کے جس کا کوئی شریک ٹیس اور جو ابراجیم حال ہے کہا دین ابراجیم کیا ہے اس نے کہا 'وہ موحد سے سواے اللہ کے جس کا کوئی شریک ٹیس اور جو کیا ہے کسی کی عبادت نہیں کرتے ہے وہ اس سے عداوت کرتے ہے جواللہ کے سواکسی اور کی چھے بھی برشش کرتا تھا 'بتو ل پر جوذ زُ کیا جاتا تھا اسے نہیں کھاتے تھے زید بن عمرونے کہا کہ بیروبی جاتا ہوں اور بیں اسی دین پر بیوں 'لیکن پھر یا لکڑی کی عبادت جے میں جانتا ہوں اور بیں اسی دین پر بیوں 'لیکن پھر یا لکڑی کی عبادت جے میں اب تا ہوں تو بیکو کی چیئیں 'زید میں ہو تھا ہے اور وہ دین ابرائیم پر تھے۔

عامِرِ بن رہیجہ سے مروی ہے کہ زیر بن عمرو بن نفیل دین تلاش کرتے تھے انہوں نے نصرانیت اور یہودیت اور بتوں او پھروں کی عہادت کا ترک کرنا ظاہر کردیا جوان کے باب دادا کر سے پھروں کی عہادت کا ترک کرنا ظاہر کردیا جوان کے باب دادا کر سے تھے وہ ان کا ذہبے بھی نہیں کھاتے تھے انہوں نے بھے کہا کہ اے عام میں نے اپنی قوم کی مخالفت کی میں نے ملت ابراہیم کا او جس کی وہ عہادت کرتے تھے اور ان کے بعد اسماعیل علائے کا اتباع کیا جوائی قبلے کی طرف نماز پڑھے تھے میں اس نبی کا منتظر ہوا جس کی وہ عہادت کرتے تھے اور ان کے بعد اسماعیل علائے کا اتباع کیا جوائی قبلے کی طرف نماز پڑھے تھے میں اس نبی کا منتظر ہوا جواؤر داسا عیل علائے میں سے مبعوث ہوگا مجمعلوم نہیں کہ انہیں یا وس گا'ان پر ایمان لا وَں گا'ان کی تصدیق کروں گا اور گوا آدوں گا کہ وہ نبی بین (اے عامر) اگر تنہاری مدت دراز ہواور تم انہیں دیکھوتو میری جانب سے میں سے آب کو سلام کہ دیتا۔ جب رسوا اللہ مخالفی ہوئے تو میں اسلام لا یا اور آپ کوزید بین عمرو کے قول کی خبر دی'ان کی جانب سے میں نے آپ کو سلام کہا' رسوا اللہ مخالفی ہوئے ہوئے بند بین میں دون کھا ہے۔

جیر بن ابی آباب سے مروی ہے کہ میں نے زید بن عمر وکواس حالت میں دیکھا کہ ضم بوانہ کے پاس تھا اور وہ شام سے واپی آکر آفاب کا مراقبہ کررہے تھے جب آفاب ڈھل گیا تو روبہ قبلہ ہو گئے دو بحدوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھی کھر کہنے گئے ابرا ہیم واساعیل عبداللہ کا بہی قبلہ ہے میں پھر کی عباوت نہ کروں گا 'سوائے بیت اللہ کے اور کسی کی طرف نما زئہ پڑھوں گا 'یہاں تک کہ مرجاؤں' وہ جج کرتے وقوف عرفہ کرتے اور تبدیہ کہتے تھے 'لیك لا شریك ولا ندلك '' پھرعرفے سے پیدل واپس ہوتے اور کہتے لیبك متعبداً لك مرقوقا (تیراعبادت گر ارغلام حاضرہے )۔

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر میں فائن کورسول اللہ منافقا کی حدیث بیان کرتے ساکہ آپ زید بن عمرو بن نفیل سے بلدرج کے نثیبی حصے میں ملے ہیں یہ واقعہ رسول اللہ منافقا کی ہزون وہی سے پہلے کا ہے رسول اللہ منافقا کی ہے ان کے پاس ایک خوان بھیجا جس میں گوشت تھا' انہوں نے اس کے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ میں وہ نہیں کھا تا جوتم لوگ اپنے بنوں پر ذکے کرتے ہؤاور شاس میں سے کھا تا ہوں جس پر اللہ کانا م زرایا جائے۔

محمہ بن عبداللہ بن جحش ہے مروی ہے کہ زید بن عمروقریش کی مذمت ان کے ذیبیے پر کیا کرتے اور کہتے کہ بکری کواللہ نے پیدا کیا' اس نے آسان سے پانی نازل کیا' اس نے اس سے زمین سے سبزہ اُ گایا' پھر بھی لوگ غیراللہ کے نام پر ڈنج کرتے ہیں ( ان کا پیرکہنا ) اس فعل کے اٹکاراوراس کی گرانی کی وجہ سے تھا' میں اس میں سے نہیں کھا تا جس پراللہ کانام نہ لیاجائے۔

اساء بنت آئی بکر خالین سے مروی ہے کہ میں نے زید بن غمروا بن نقیل کواس طرح دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے اپنی پشت کعبے
ہے لگائے کہدر ہے تھے اے گروہ قریش سوائے میرے آج تم میں سے کوئی وین ابراہیم علیط پڑہیں ہے وہ زندہ در گورلڑ کی کو بچا
لیتے اوراس محف سے جواپی گڑ کی ہے تی کا ارادہ کرتا کہتے کہ شہر جا'اسے تن نہ کڑیں اس کے بار کا کفیل ہوں وہ اسے لیتے 'جب
وہ ٹوٹی چھوٹی بات کرنے گئی تو اس کے باپ سے کہتے کہ اگر تو جا ہے تو میں مجھے واپس کردوں اور اگر تو جا ہے تو میں اس کے بارے
میں تیری کفالت کروں۔

عامرے مروی ہے کہ نبی مُثَافِیْزِ سے زید بن عمروا بن فیل کو دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ وہ قیامت میں تنہا ایک امت بن کر اٹھیں گے۔

سعید بن المسیب می سفرے مروی ہے کہ زید بن عمر و بن نقیل می سفود کی وفات اس وقت ہوئی جب قریش رسول القد منائیزیم پروخی نازل ہونے سے پانچ سال قبل کیمیے کی تقمیر کررہے ہے ان پرموت اس حالت میں نازل ہوئی کہ وہ کہدر ہے تھے میں وین ابراہیم پر ہوں۔ ان کے بیٹے سعید ہی سفو بن زید الاعور اسلام لائے انہوں نے رسول اللہ منافیقی کی پیروی کی ۔ سعید بن زید ہی سفو اور عمر بن الحطاب می سفور سول اللہ منافیقی کے پاس آئے ووٹوں نے آپ سے زید بن عمر وکو دریافت کیا' فرمایا اللہ زید ہی سفو کی مغفرت کرے ان پر رحمت کرنے وہ وین ابراہیم علائل پرمرے اس روز کے بعد ہے مسلمانوں میں کوئی یا دکرنے والا ان کے لیے دعائے مغفرت کے بغیر نہیں رہتا تھا' سعید بن المسیب واٹھیا بھی (ان کے لیے) کہتے تھے کہ رحمہ اللہ وغفر لیڈ

ز کریاء بن کچی السعیدی نے اپنے والدے روایت کی کہ زید بن عمر ومرے تو حراء کی جڑمیں وفن کیے گئے سعید ابن زید کی

### خَرِ طَبِقاتُ ابن معد (صَدوم) المسلام المسلم المسلم

اولا دمیں ہے عبدالرحمٰن اکبر تھے جن کا کوئی بسماندہ نہیں تھا'ان کی والدہ رملہ تھیں جوام جمیل بنت الخطاب بن نقیل تھیں زید جی منطوجن کا کوئی بسماندہ نہ تھا'عبداللہ اکبر'جن کا کوئی بسماندہ نہ تھا اور عاتکہ ان سب کی والدہ جلیسہ بنت سوید بن صامت تھیں۔

عبدالرحمٰن اصغرُ جن کا کوئی بسمانده نه تھا' عمر اصغر جن کا کوئی بسمانده نه تھا' ام موی وام الحسن ان سب کی والده امامہ بنت الد جچ تھیں جوغسان میں ہےتھیں۔

محمد وابرا ہیم اصغروعبداللہ اصغروام حبیب کبریٰ اورام سعید کبریٰ نیز (ام سعید )اپنے والد سے پہلے ہی مرکئیں'اورام زید'ان سب کی والدہ حزمہ بنت قبس بن خالد بن وہب بن تقلبہ ابن واثلہ بن عمرو بن شیبان بن محارب بن فہرخیس ۔عمر واصغر واسود' ان دونوں کی والدہ ام الاسودخیس جو بنی تغلب کی خاتون خیس ۔

عمروا كبرادرطلئ بي (طلحه) اپن والدے پہلے ہى مر گئے جن كاكوئى بسمانده نہيں اورا يك لڑكى زبلہ ان سب كى والده منح بنت اصبع بن شعيب بن رزيع بن مسعود بن مصادر بن حصن بن كعب ابن عليم كلب ميں ہے تھيں۔ ابراجيم اكبروهصه أن دونوں ك والدہ بنت قربہ بى تغلب ميں سے تھيں۔

خالد'ام خالد جواپنے والدے پہلے ہی وفات پا گئیں۔ ام نعمان ان سب کی والد ہ ام خالد تھیں جوام ولد تھیں۔

ام زید صغریٰ ان کی والد ہام بشیر بنت الی مسعود انصاری تھیں' ام زید صغریٰ مختار بن الی عبید کی بیوی تھیں' اوران کی والد ہ لطے میں ہے تھیں ۔

عا مُشرُز بنبُ أم عبدالحولا أم صالح أن سب كي والده أم ولد تقين -

یزید بن رومان ہے مروی ہے کہ سعید بن زیدرسول اللہ سالی کے دارار قم میں جانے اور اس میں دعوت و سے سے پہلے یمان لائے۔

عبداللہ بن ابی بکرین محمد بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ جب سعید بن زید علی مامدینے کی طرف ہجرت کی تو رفاعہ بن عبدالم ناوی براور ابی لبابہ کے پاس اترے۔

عبدالملک بن زید ولد سعید بن زید نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول اللہ مَثَاثِیَّا نے سعید بن زید اور رافع ابن مالک زرقی کے درمیان عقد مواضا قرکیا۔

حارث انصاری ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منافیظ نے قافلہ قریش کی شام ہے روانگی کا اندازہ فر مایا تو آپ نے اپنی روانگی ہے دس شب پہلے طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زیدا بن عمر و بن نقبل کو قافلے کی خبر دریافت کرنے کے لیے بھیجا' دونوں روانہ بھوئے' یہاں تک کہ الحوراء پہنچ' وہ برابر و ہیں مقیم رہے قافلہ ان کے پاس ہے گزراتو رسول اللہ منافیظ کو طلحہ وسعد آنے ہے پہلے ہی خبر معلوم ہوگئ' آپ نے اصحاب کو بلایا اور قافلے کے قصد ہے روانہ ہوئ' مگر قافلہ ساحل کے راہتے ہے گیا اور بہت جیز نکل گیا' لوگ تلاش کرنے والوں سے بہتے کے لیے شانہ روز چلے' طلحہ بن عبداللہ اور سعید بن زید مدینے کے اراوے سے

## كر طبقات ابن معد (صدوم)

روانہ ہوئے کہ رسول اللہ منافیق کو قافلے کی خبر دیں'ان کوآپ کی روائگی کاعلم نہ تھا۔ دہ مدینے ای روز آئے جس روزرسول اللہ منافیق کے بدر میں جماعت قریش سے مقابلہ کیا دونوں رسول اللہ منافیق کے پاس آئے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے اور آنخضرت منافیق کو بدرسے واپس آئے ہوئے ہوئے تربان میں پایا جوالمجھ پرملل اورالسیالہ کے درمیان ہے' طلحہ وسعید جہ مناس جنگ میں موجود نہ تھے' رسول اللہ منافیق نے بدر کے اجر وصف غنیمت میں ان کا بھی حصہ لگایا' وہ دونوں انہیں کے مثل ہوگئے جواس میں موجود تھے' سعید چھائے احداور خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ منافیق کے ہمر کاب حاضر ہوئے۔

سعید بن زید بن عمر ففیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَیْتُنَا نے فر مایا 'اے حراء رکارہ' بچھ پرسوائے نبی اور صدیق اور شہید کے کوئی نبیس ہے 'راوی نے کہا' انہوں نے نوآ دمیوں کا نام لیا' رسول اللہ' ابو بکر' عمر' علیٰ عثمان طلحہ' زبیرْ عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بن مالک ثفاظ کا' اور کہا کہ اگر میں دسویں کا نام لیٹا جا بتا تو ضرور کرتا لیٹن خود۔

سعید بن زید بن عمر و بن نفیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالیڈ آئے نے فر مایا' قریش کے دس آ دمی جنت میں ہوں گے ابو بکر' عمر'عثمان 'علی' طلحہٰ زبیر' عبدالرحمٰن بن عوف 'سعد بن ملک 'سعید بن زید بن عمر و بن فیل وابوعبید ہ بن جراح مخاشف

عبداللہ بن عمر سی ایس سے مروی ہے کہ جمعے کودن بلند ہونے کے بعد سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جی اللہ کی وفات کی خبر آئی تو ابن عمرالعقیق میں ان کے باس آئے اور انہوں نے جعد ترک کردیا۔

الی عبدالجبارے مروی ہے کہ میں نے عائشہ بنت سعدابن مالک کو کہتے سنا کہ میرے والدسعد بن مالک نے سعید بن زید این عمر و بن نفیل کوالعقیق میں عشل ویا لوگ انہیں اٹھا کر لے چلے جب سعد شی ہوا دان پے گھر کے سامنے آئے تو اندر چلے گئے ان کے ہمراہوں سے کہا کہ میں نے سعید شی ہوت کوشل دیے گی مراہوں سے کہا کہ میں نے سعید شی ہوت کوشل دیے گی وجہ سے شمل کیا ہے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں دیش نے سعید بن زید میں دین کو حنوط لگایا' انہیں اٹھا کے محبد لے گئے اور نماز پڑھی مگر وضو نئیس کیا۔

ابن عمر جھ النت مروی ہے میں نے سعید بن زید بن نفیل کے حنوط لگایا کہ ہم آپ کے پاس مشک لاتے ہیں ا انہوں نے کہااچھا مشک سے بہتر کون می خوشبو ہو علق ہے۔

ا بن عمرے مروی ہے کہ سعید بن زید جی ہے ہوں پر جمعے کے روز ماتم کیا گیا میں نماز کی تیاری کر رہاتھا ان کے پاس چلا گیا اور نماز جمعہ ترک کردی۔

ابن عمر میں ہونے مروی ہے کہ سعید بن زید بن عمر و بن نقیل میں ہونے کے روز دن بلند ہونے کے بعد (موت کی دجہ سے ) آ ووبکا کی گئی میں العقیق میں ان کے پاس آیا اور جمعیزک کردیا۔

نافع سے مروی ہے کہ سعید بن زید میں پین کا انتقال العقیق میں ہوا' وہدینے لائے گئے اور وہیں دفن کیے گئے۔ اساعیل بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ابن عمر میں پین کوسعید بن زید ہیں پین کے پاس بلایا گیا جوانقال کر رہے تھے'اس ونت نماز جعد کی تیاری کرر ہے تھے وہ ان کے پاس آئے اور جمعہ ترک کردیا۔

عبدالملک بن زیدولد سعید بن زید جی پیشانے اپنے والد سے روایت کی کہ سعید بن زید جی پیش کی العقیق میں وفات ہوئی، انہیں لوگوں کے کندھوں پر لا دکے لایا گیااور مدینے میں وفن کمیا گیا تجبر میں سعداورا بن عمر جی پیشا ترے کید وقع جس روز وہ فوت ہوئے ستر سال سے زائد کے تھے وہ بلند بالا گندم گوں اور بہت بال والے تھے۔

کیم بن محر نے جومطلب بن عبد مناف کی اولا دمیں سے تھے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے سعید بن زیدا بن عمر و بن فیل کی مہر میں قرآن مجد کی ایک آیت ہے جس میں اہل علم واہل بلد بی مار سے زدر یک قابت ہے جس میں اہل علم واہل بلد کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ سعید بن زید جی میں العقیق میں مرے اور مدینے میں وفن کیے گئے سعد بن ابی وقاص ابن عمر میں من اسے اس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ معد بن ابی وقاص ابن عمر میں معاور براس امر کے گواہ جی جس کووہ جانتے ہیں اور روایت کرتے ہیں اہل کوف نے بیروایت کی کہ وہ ان کے پاس کونے میں معاور بین الی سفیان کی خلافت میں فوت ہوئے مغیرہ بن شعبہ نے نماز برا میں جو اس زیار فوق میں والی کوف تھے۔

عمرو بن سراقيه طيئاللغه

ابن المعتمر بن انس بن ادا ة بن رياح بن عبدالله بن قرط ابن رزاح بن عدى بن كعب بن يؤي والده آمنه بن عبدالله بن عميراً بن اميب حذا فيهن جم تصل -

عبداللہ بن ابی بکر بن حزم سے مروی ہے کہ جب عمروعبداللہ فرزندان سراقہ بن المعتمر نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں رفاعہ بن عبدالمئذ ربردارا بی لبابہ بن عبدالمئذ رکے پاس انزے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عمر و بن سراقہ بدر میں موجود نے بروایت موی بن عقبہ وقد بن آخق والی معشر وقحہ بن عمران سب نے اس پر اتفاق کیا 'صرف محمد بن آخق نے بیان کیا کہ ان کے بھائی عبداللہ بن سراقہ بھی بدر میں موجود تصاور بیان کےعلاوہ کسی نے نہیں بیان کیا نہ ہمارے نزد کیک بیرثابت ہے عمر وابن سراقہ احدو خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ سکا تیج اس کے مرکاب موجود ہے عثمان بن عفان کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔

محرین اتحق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ کی اس حالت میں وفات ہوئی کہان کی اولا دینتھی۔

### حلفائے بنی عدی بن کعب اور ان کے موالی

#### حضرت عامر بن ربيعه طی الدون ما لک:

ابن عامر بن رہید بن جیر بن سلامان بن مالک بن رہید ابن رفیدہ بن غزبین واکل بن قاسط بن ہوب بن افضیٰ بن وعمی ابن جدیلہ بن اسد بن رہید بن نزار بن معد بن عدنان خطاب ابن قیل کے حلیف تنے خطاب سے جب عامر بن رہید نے معاہرہ حلف کیا توانہوں نے ان کو بیٹا بنالیا اور انہیں اپی طرف منسوب کیا 'ای لیے عامر بن الخطاب کہا جاتا تھا' یہاں تک کہ قرآن تازل ہوا

## الطبقات ابن سعد (مدسوم) المسلك المسلك

''ادعوهم لابائهم''توعامر می دونے اپنے نسب کی طرف رجوع کیا اورعام بن ربیعہ بی دونوان کا صحیح نسب واکل میں ہے۔ پرید بن رومان سے مروی ہے کہ عامر بن ربیعہ کا سلام قدیم تھا'رسول اللہ منافیقی کے دارارقم میں داخل ہوئے اوراس میں دعوت دینے سے پہلے آپ مسلمان ہوئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عامر بن ربیعہ میں مند نے ملک حبشہ کی جانب دونوں ہجر تیں کیں' ہمراہ ان کے بیوی کیل بنت الی شمہ العدومیہ بھی تھیں ۔

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے اپنے والدے روایت کی کہ سوائے ابوسلمہ بن عبدالاسد کے مجھے ہے پہلے مدینے کی ہجرت کے لیے کوئی نہیں آیا۔

عبداللّذ بن عامر بن رہیعہ نے اپنے والد ہےروایت کی کہ لیلی ہنت ابن حثمہ یعنی ان کی بیوی ہے پہلے کوئی سفر کرنے والی مدینے میں نہیں آئی۔

لوگوں نے بیان کیا کہ دسول اللہ سُلُقِیَّم نے عام بن رہید اور یزید بن المنذ ربن سرخ انصاری کے درمیان عقد موا خاۃ کیا' عامر بن رہید میں میں کی کنیت ابوعبداللہ تھی اور وہ بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ سُلُقِیَّم کے ہمر کا ب موجود تھے انہوں نے کہا ابو بکر وعمر ہیں دخن سے روایت کی ہے۔

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ ہے مروی ہے (اور عامر می انٹر بدری تھے) کہ عامر بن ربیعہ می انٹو اٹھ کررات کی نمالا پڑھ رہے تھے بیاس وقت کا واقعہ ہے جب لوگ عثان میں مؤرپر افتر اکرنے میں مشغول تھے انہوں نے رات کی نماز پڑھی اور سوگئ خواب میں ان کے پاس کو کئی آیا اور کہا کہ اٹھواللہ ہے وعا مانگو کہ وہ تہمیں اس فتنے ہے بچائے جس ہے اس نے اپنے بندگان صالح کو بچایا وہ اٹھے نماز پڑھی اور بیار پڑے بھرانہیں جنازے ہی کی صورت میں نکالا گیا۔

محرین عمر نے کہا کہ عامر بن رہید ہی ہونہ کی موت قتی عثان بن عقان دی ہونہ کے چندروز بعد ہوئی' وہ اپنے گھر ہی میں رہے' لوگوں نے سوائے ان کے جنازے کے جو نکالا گیا اور کیجھے نہ جانا۔

#### حضرت عاقل بن ابي البكير ثني الدعنة

ابن عبدیالیل بن ناشب بن غیرہ بن سعد بن لیث بن بکرا بن عبد منا ۃ بن کنانہ عاقل کا نام عافل تھا اسلام لائے تورسول اللہ سَلَّ ﷺ نے ان کا نام عاقل رکھا۔ایوالیکیر بن عبدیالیل نے جاہلیت میں نفیل بن غبدالعز کی جدعمر بن الخطاب جی د کیا تھا' وہ اور ان کے بیٹے بی نفیل کے صلفا تھے'ابومعشر اور محمد بن عمر' ابن الجی اکتے تھے' موکی بن عقبہ' محمد بن آمکی اور دشام بن محمد الکمی' ابن البکیر کہتے تھے۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عاقل وعامر وایا س وخالد میں پیٹنے فرزندان ابی البکیر بن عبد پالیل سب کے سب دار ارقم میں اسلام لائے 'ووان لوگوں میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے وہاں رسول اللہ منافظی سے بیعت کی۔

عبدالله بن الي بكر بن مجر بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ عاقل وخالدوعام وایا سے پیٹے فرزندان الی الکیر ہجرت کے

## المعدادة المن سعد (صدوم) المسلك المسل

لیے مکے سے مدینے کی طرف دوانہ ہوئے انہوں نے اپنے تمام مردوں اورعورتوں کو جمع کرلیا تھا ان کے مکانوں میں کوئی ہاتی نہ رہا ۔ درواز سے بند کردیئے گئے 'سب لوگ رفاعہ بن عبدالمنذ رکے پاس اتر ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافیقی نے عاقل بن ابی البکیر اور مبشر بن عبدالمنذ رکے درمیان عقد مواخاۃ کیا' دُونوں کے دونوں بدر میں شہید ہوئے' کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ منافیقی نے عاقل بن ابی البکیر اور مجذر بن ڈیاد کے درمیان عقد مواخاۃ کیا' عاقل بن ابی البکیر جنگ بدر میں شہید ہوئے' اس وقت وہ چؤتیس سال کے نتھ انہیں ما لک ابن زہیر انجشی برا درابی اسامہ نے شہید کیا۔

#### حضرت خالد بن الي البكير فني النور .

ا بن عبد یالبل بن ناشب بن غیره بن سعد بن لیث بن بحرابن عبد منا ة بن کنانه به

رسول الله سل قرائے خالد بن ابی البیر اور زیداین الدیند کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔خالد بن ابی البیر بدرواحد میں موجود تھے صفر سم میں ماریج میں شہید ہوئے جس روز وہ قل ہوئے چونیس سال کے تھے انہی کی مدح میں حسان بن ابت میں علاقہ کہتے ہیں ۔

الالیتنی فیها شهدت ابن طارق ۱ وزیل اوما تفنی الامانی وموثدا " " کاش میں اس میں ابن طارق اور زیداورمر شد کے پاس موجود ہوتا اور ( بجھے آرز و کیس بے نیاز نہ کر تیں ۔

فلدافعت عن جی حبیب وعاصم ۲ و کان شفاءً لو تدارکتُ حالدا تویش این مجبوب حبیب خبیب اور عاصم کی طرف سے مدافعت کرتا۔ اورا گرمیں خالد کا انتظام کرتا تو وہ بھی شفاتے''۔

#### حضرت اماس بن الى البكير ضاهدند

ابن عبدياليل بن ناشب بن غيره بن سعد بن ليث بن بكرا بن عيد منا ة بن كنانيد

رسول الله منافیق نے ایاس بن البکیر اور حارث بن خزلمہ کے درمیان مواخاۃ کیا 'ایاس بن الی البکیر بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول الله منافیق کے ہمر کا ب موجود تھے۔

#### حضرت عامر بنُ الى البكير فيئالدونه:

ابن عبدیالیل بن ناشب بن غیرہ بن سعد بن لیٹ بن بکر ابن عبد مناق بن کنانہ۔ رسول اللہ سالھی کے عامر بن ابی البکیر اور ثابت ابن قیس بن ثال کے درمیان عقدموا خاق کیا۔ عامر بن ابی البکیر شی پیوبدر واحدو خندق اور ثمام غزوات میں رسول اللہ ملاکھی تمرکاب موجود تھے۔

#### حضرت واقتربن عبدالله منيالينه

ا بن عبدمنا ف بن عزیز بن نقلبہ بن مر بوع بن حظلہ بن ما لک ابن زیدمنا ۃ بن تیم وہ خطاب بن نفیل کے حلیف تھے۔ یزید بن رومان سے مروی ہے کہ واقد بن عبداللّٰدرسول اللّٰہ سَالِیجَا کے دارارقم میں داخل ہوئے اور اس میں دعوت دیے

### کر طبقات این سعد (مدسوم) کالکنگل ۱۲۷۷ کولکنگ کالکنگ کالندین اور صحاب کرام آن کے اسلام لائے۔ سے پہلے اسلام لائے۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ واقد بن عبداللہ المیمی میں مونے جب کے سے مدینے کی طرف ججرت کی تورفاعہ بن عبدالمنذ رکے پاس اتر ہے۔

۔ لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے واقعہ بن عبداللہ التيمي اور بشر بن براء بن معرور جی پین کے درمیان عقدمواخاۃ لیا۔

واقد بن عبدالله عبدالله بن جحق بن و المراه مربیخله میں موجود نظ اس روز عمر و بن الحضر می مقول بواتو یہود نے کہا کہ عمر و بن الحضر می کو واقد بن عبدالله فن و فرد نے قتل کیا عمر و عمرت الحرب (عمروکی جنگ نے خدمت کی) والحضر می حضرت الحرب (اورحضری کے پاس جنگ آئی) و واقد وقدت الحرب (واقد کو جنگ نے روشن کیا)۔

محمد بن عمر نے کہا کہان لوگوں نے ان کلمات سے فال کی' مگریہٰ سب اللہ کی جانب سے یہود پر ہوا' واقد بدر واحد وخند ق اور تمام غز وات میں رسول اللہ مظافیۃ کے ہمر کا ب موجود تھے' عمر بن الخطاب تک ہوند کی ابتداء خلافت میں وفات ہوئی' ان کے کوئی اولا دنتھی۔

#### حضرت خولي بن الي خولي مني الدوند:

حضرت مجع بن صالح مني الدور عمر بن الخطاب مني الدورك آزاد شده غلام ):

کہا جاتا ہے کہ وہ اہل بمن میں سے تھے ان پر قید کی مصیبت آئی 'عمر بن الحطاب شید سے احسان کیا ( کہ انہیں آزاد کر دیا ) وہ مہاجرین اولین میں سے تھے بدر میں دوٹوں کے درمیان شہید ہوئے 'ان کا کوئی لیس ماندہ نہ تھا۔

## الطبقات ابن سعد (مندور) المسلك المسل

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مردی ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں میں سب سے پہلے جوشہید ہوئے وہ مجج مولائے عمر بن الخطاب میں مذاہ نتھ۔

زہری ہے مروی ہے کہ بدر مین مسلمانوں کے سب سے پہلے مقتول مجع مولائے عمر بن الخطاب میں ہوئے تھے جنہیں عامر الحضر می نے قبل کیا۔

## بني سهم بن عمر وبن مصيص ابن كعب بن لؤى

#### حضرت حنيس بن حذافه مثماه عند

ا بن قیس بن عدی بن سعد بن سهم ان کی والدہ ضعفہ بنت حذیم ابن سعید بن ریا ب بن سہم خیس ' حسیس کی کنیت ابو حذا فہ تھی۔ یزید بن رومان سے مروی ہے کہ حسیس بن حذا فہ رسول اللہ سائٹیٹرا کے دارار قم میں جانے سے پہلے اسلام لائے۔

لوگوں نے بیان کیا خنیس می اور دوسری ہجرت میں ملک حبشہ گئے 'بروایت گھر بن آخق و محر بن عرالواقدی' مویٰ بن عقبہ اور الومعشر نے یہ بیان نہیں کیا۔

بختیس بن صدافیہ نئامدہ درسول اللہ مُلگینی کے عصد بنت عمر بن الخطاب بنی یہ اس کے شوہر تھے۔ عبداللہ بن ابی بکر بن مجمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب حسیس بن حذا فیہ نے کئے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو

حبر الله بن ابِ بر بن بر بن بر و بن بر م سے مروق ہے کہ جب " بن بن حداقہ نے سے سے مدیبے می حرف برت می ہو رفاعه ابن عبد المنذ رکے یاس انتہ ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طابقی نے خلیس ابن حذافہ اور الی عبس بن جبر کے درمیان عقد مواخا 🖥 کیا۔

جیس میں میں میں موجود سے رسول اللہ مُناتِیم کی ہجرت کے بچیسویں مہننے وقات ہوئی' رسول اللہ مُناتِیم نے ان پرنماز پڑھی اورانہیں عثان بن مطعول کی قبر کے کنارے دفن کیا جمیس میں مدے کوئی اولا دنیقی مصرف ایک آ دی۔

## بنی جمج بن غمرو بن مضیص ابن کعب بن لؤی

#### سيدنا عثان بن مطعون مني الدعمة

این حبیب بن و بہب بن حذافہ بن رخے ۔ان کی کنیت ابوسا بہتھی والد و خیلہ بنت العنیس بن و بہان بن و بہب بن حذافہ ابن جمح تھیں 'عثمان کی اولا دیمیں عبدالرحمٰن اور سائب نتھے ان دونوں کی والدہ خولہ بنت جکیم بن امید بن حارثہ بن الا دقص السلمیہ تھیں ۔

یز بیربن رو مان سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون عبیداللہ ابن حارث بن مطلب' عبدالرحمٰن بن عوف' ابوسلمہ بن عبدالاسد اورا بوعبیدہ بن الجراح میں تنفر رسول اللہ سکا تی ہے' آپ نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا' انہیں شرائع اسلام کی خبر دی' سب کے سب ایک ہی وقت اسلام لائے' بیروا فقدرسول اللہ سکا تیکھا کے دارارقم میں جانے اور دعوت دیتے ہے پہلے ہوا۔

## كر طبقات ابن سعد (مدروم) كالمستحد المدين اورمحابرام كالمستحد المدين اورمحابرام كالمستحد المدين اورمحابرام كالم

لوگوں نے بیان گیا کہ (بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر) عثان بن مظعون جی دیونے ملک حبشہ کی طرف دونوں جمرتیں

عبدالرحمٰن بن سابط سے مروی ہے کہ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عثمان بن مظعون نے جاہلیت میں شراب کوحرام کر لیا تھا اور
کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہ بیوں گا جومیری عقل لے جائے 'مجھ پراسے ہنسائے جومجھ سے ادفی ہے اور جھے اس امر پر برا بیجنتہ کرے کہ
میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر دوں جس سے میں نہیں چاہتا' یہ آ بت سورہ مائدہ میں شراب کے بارے میں تازل ہوئی' کوئی شخص ان کے پاس سے گزرااور کہا کہ شراب حرام کر دی گئی اور اس نے ان کے سامنے آ بیت تلاوت کی انہوں نے کہا شراب کی خرائی ہومیری نظراس میں شخص ہے۔

عمارہ بن غراب الیحصی ہے مروی ہے کہ عثان بن مظعون میں نفید نبی مظینی کے پاس آے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے میری عورت دیکھے رسول اللہ مظافی نے فر مایا '' کیوں؟'' انہوں نے کہا کہ میں اس سے شرما تا ہوں اور اسے ناپسند کرتا ہوں فر مایا اللہ نے اسے تبہارے لیے لباس بنایا اور تمہیں اس کے لیے لباس بنایا' میری بیویاں میراستر دیکھتی ہیں اور میں ان کا دیکھتا ہوں' عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسا کرتے ہیں' فر مایا ہاں انہوں نے کہا تو پھر آپ کے بعد میں بھی کروں گا'جب وہ پلٹے تو رسول اللہ مظافیق نے فر مایا کہ ابن مظعون بڑے حیاداراور شتر چھیانے والے ہیں۔

ابن شہاب ہے مروی ہے کہ عثمان بن مظعو تی میں ہوئی نے اراوہ کیا کہ خصی ہو کر زمین نور دی کرتے پھریں رسول اللہ ساتیجا نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے میرے اندرعمدہ نمونہ نہیں ہے میں تو عورتوں کے پاس آتا ہوں' گوشت کھاتا ہوں' روزہ رکھتا ہوں' اور نہیں بھی رکھتا میری امت کا خصی ہونا روزہ ہے' وہ میری امت میں نہیں ہے جوخصی کرے یا خصی ہے۔

سغیدین آبی وقاص خ<sub>فاه</sub> نوسے مروی ہے کہ رسول اللہ طَافِیَۃِ آنے عثان بن مطعون خ<sub>فاه</sub> کوترک از واج سے منع فر مایا' اور اگرانہین اس امر میں اجازت دیتے تو وہ ضرورخصی ہوجاتے۔

ا لی قلابہ سے مروی ہے کہ عثان بن مظعون نے ایک کوٹھڑی بنائی اس میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے 'بی شاہیم کومعلوم

ہوا تو ان کے پاس آئے اوراس کوٹھڑی کے دروازے کا جس میں وہ تھا یک پٹ بکڑے دویا تین مرتبہ فرمایا' اے عثانؓ! مجھے اللہ نے رہا نیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا' اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین بخشش کرنے والی حدیدی نے فراص تو حیدودین ابراہیمی) ہے۔

عثان بن مظعون جی میردی ہے کہ عرض کی یارسول اللہ مٹائیٹی میں ایسا آ دمی ہوں کہ جہاد میں بے عورتوں کے رہنا مجھ پرشاق گزرتا ہے آپ مجھے یارسول اللہ مٹائیٹی خصی ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں تو میں خصی ہوجاؤں گا' فرمایا نہیں' کیکن اے مظعون 'تم روز ہ اختیار کر دکیونکہ یے مخر ( قاطع الشہوت) ہے۔

عائشہ بنت قدامہ سے مروی ہے کہ عثان وقد امہ وعبداللہ فرزندان مظعون اور سائب بن عثان بن مظعون اور معمر بن حارث جی ایشنانے جب کے سے مدینے کی طرف جیرت کی توبیاوگ عبداللہ ابن سلمہ العجلانی کے پاس الڑے۔

مجمع بن یعقوب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ پرلوگ حزام بن ود بعیہ کے پاس اترے۔

محد بن عمر نے کہا کہ مظعون کے اہل وعیال ان لوگوں میں ہیں جن کے مردادر عور تیں سب کے سب جمع ہو کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اوران میں سے مکے میں کوئی غدر ہا ان کے مکا نات تک بند کر دیئے گئے۔

ام علاء سے مروی ہے کہ ہجرت میں رسول اللہ عناقة ماور آپ کے ہمراہ مہاجرین مدینے میں از کے انصار نے باہم حرص کی کہ انہیں اپنے مکانات میں گھبرا کمیں انہوں نے ان پر قرعہ ڈالا تو عثان بن مظعون جی ہیں مدید ہمارے حصے میں آئے

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منائی کے اس روز یہ بیے میں عثان بن منطقون میں مندواوران کے بھائیوں کے مکانات کے لیے زبین عطافر مائی۔

لوگول نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُنظِیم نے عثان بن مظعون اور الی الہیثم بن التیہان کے درمیان عقد موا خاۃ کیا'عثان بن مظعون میں مند بدر میں موجود تھے' ہجرت کے تیسویں مہینے ان کی وقات ہوئی۔

عائشہ خوالت عروی ہے کہ رسول اللہ ملکی آئے ہے ان بن مطعون جو اس حالت میں بوسہ دیا کہ وہ مردہ تھے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ملکی آئے آئے آئے آئی بن مطعون جو الدین کے رخسار پر بہدر ہے تھے۔

عبداللہ بن عثمان بن حارث بن حکم ہے مروی ہے کہ عثمان بن مطعون جی بیند کا انقال ہوا تو رسول اللہ مُلَاثِیْز نے (نماز جناز ہیں )ان برچارتکبیرین کہیں۔

عبیداللہ بن الی رافع نے مردی ہے کہ رسول اللہ سالیجیا ہے اصحاب کے لیے قبرستان کی تلاش میں تھے کہ وہ اس میں وفن
کے جائیں' آپ مدینے کے اطراف آئے فرمایا کہ مجھے اس جگہ کا تھم دیا گیا' یعنی بقیع کا اسے بقیع لخبہ عبد کہا جاتا تھا' اس کی اکثر
روئیدگی غرفتر تھی' (اس لیے بقیع الغرفد مشہور ہوا) اس میں بہت سے چشئے ببول اور خار دار درخت تھے' مجھر اس قدر تھے کہ جب شام
ہوتی تو مثل دھوئیں کے چھا جائے' سب سے پہلے جو محض وہاں دفن ہوئے وہ عثان بن مظعون جی درسول اللہ سالیجیا نے ان
کے سر ہانے ایک بھر رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ ہماری علامت ہے' ان کے بعد جب کوئی میت ہوتی تو کہا جاتا کہ یارسول اللہ سالیجیا ہم

## الطبقات ابن سعد (صنبوم) المستحدين اورسي برام المستحدين المست

کہاں دفن کریں 'رمول الله مناقبہ علم ماتے ہمارے نشان (عثان بن مظعون میں مندو) کے یاس۔

ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ میں نے عثان ابن مظعون میں ہوئے کی قبر دیکھی ہے اور اس کے پاس کوئی بلند چیز ہے جوشک علامت کے ہے۔

ی عہداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جوبقیع میں دفن ہوا وہ عثان بن مطعون جی پیوستے رسول اللہ مظافیقیا کے حکم ہے وہ محمد بن المحقیہ کے موجود ہ مکان کے پاس کوڑے کی جگہ دفن کیے گئے۔

الی نضر سے مروی ہے کہ جب عثمان بن مظعون جی ہوئا کا جنازہ اٹھایا گیا تو رسول اللہ سکائٹی آم نے فر ہایا کہتم اس حالت میں گئے کہ دنیا ہے کچھلق نہ تھا۔

ام علاء نے کہ رسول اللہ منافیۃ اس کے بیعت کی تھی نیاں کیا کہ عثان بن مظعون جی دوریارہوئے ہم نے ان کی تیار داری کی وفات ہوگی تو ہم نے ان کو چاوروں میں کر دیا ( یعنی کفن دیا ) ہمارے پاس رسول اللہ منافیۃ تشریف لائے میں نے کیا' اے ابوالسائب ( عثان بن منطعون ) میں شہادت دول کی کہ اللہ نے تہاراا کرام کیا ہے رسول اللہ منافیۃ نے فرمایا تہہیں کیے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کا کرام کیا ، عرض کی یارسول اللہ میں نہیں جانی 'میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں' آپ بہی فرما کیں کہ وہ کون ہیں فرما ایک اللہ نے ان کا کرام کیا ، عرض کی یارسول اللہ میں نہیں جانی 'میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں گر نہیں جانی کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا' انہیں تو موت آگئ واللہ بھے ان کے لیے خبر کی امید ہے 'میں اللہ کا رسول منافیۃ ہوں گر نہیں جانی کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا' عرض کی با کی نہ بیان کردن گی پھر کہا کہ اس امر عرض کی با کی نہ بیان کردن گی پھر کہا کہ اس امر خبردی فرمایا ہی نہیں نبی منافیۃ کی باس آئی اور آپ کو خبردی فرمایا ہی نہیں نبی منافیۃ کی باس آئی اور آپ کو خبردی فرمایا ہیاں میں منافیۃ کی باس آئی اور آپ کو خبردی فرمایا ہیان کا ممل ہے۔

این عباس سے مروی ہے کہ جب عثان بن مظعون میں دو گاہ ہوگی تو ان کی بیوی نے کہا ہے عثان بن مظعون میں دو مراک ہوگہ تھا اور قرمایا، تمہیں کس نے بتایا، عرض کی مرارک ہوگہ تہا رہے لیے جنت ہے رسول اللہ موائد ملی طرف تگاہ غضب سے دیکھا اور قرمایا، تمہیں کس نے بتایا، عرض کی بارسول اللہ وہ آپ کے سوار اور آپ کے صحابی سے قرمایا واللہ میں رسول اللہ بہوں مگر معلوم نہیں کہ میر سے ساتھ کیا کیا جائے گا اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ عثمان بن مظعون نی دو جسے شخص کے لیے آپ کا یہ فرمانا اللہ مائی ہے گا۔ عثمان بن مظعون نی دو جسے شخص کے لیے آپ کا یہ فرمانا اللہ مائی ہوا تو آپ نے (ان میں افضل سے جب زیب بنت رسول اللہ مائی ہوا تو آپ نے (ان میں افضل سے جب زیب بنت رسول اللہ مائی ہوا تو آپ نے (ان ما میں افضل سے خب نہیں اپنے کو رہے سے مار نے گئے رسول اللہ مائی ہوا تو (بدروایت بزید بن ہارون) عور تیں رو و تو عربین الخطاب بنی دو انہیں اپنے کو رہے ہوں اور آ نکھ سے بوتو اللہ کی طرف سے ہاور رحمت ہے جب ہاتھ اور زبان سے بوتو اللہ کی طرف سے ہاور رحمت ہے جب ہاتھ اور زبان سے بوتو اللہ کی طرف سے ہاور درحمت ہے جب ہاتھ اور زبان سے بوتو اللہ کی طرف سے ہوتو اللہ کی طرف سے بوتو اللہ کی طرف سے باتھ اور زبان سے بوتو اللہ کی طرف سے بوتو اللہ کی طرف سے باتھ اور زبان سے بوتو اللہ کی طرف سے باتھ اور زبان سے بوتو اللہ کی طرف سے بے اور درحمت ہے جب ہاتھ اور زبان سے بوتو اللہ کی طرف سے باتھ کی طرف سے بوتو اللہ کی طرف سے بوتو اللہ کی طرف سے بوتو اللہ کی طرف سے بے اور درحمت ہے جب ہاتھ اور زبان سے بوتو اللہ کی طرف سے بیتو بوتو اللہ کی طرف سے بوتو اللہ کی سے

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون جی ہوئ کو وفات ہوئی تورسول اللہ ملائی آنے ایک بڑھیا کوان کے جنازے کے بیچھے کہتے سنا کہ اے ابوالسا ئب منہیں جنت مبارک ہو رسول اللہ ملائی آنے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا عرض کی یارسول اللہ

### 

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ جب عثان ابن مظعون جی دونت ہوئی تو عمر بن الخطاب میں دونا نے ماروی ہو فر مایا وہ شہید نہیں ہوئے جس سے میرےول سے بالکل امر گئے میں نے کہا کہ اس شخص کودیکھؤ ہم سب سے زیادہ دنیا ہے یک سوتھا ' وہ اس حالت میں مراکہ شہید نہیں ہوا میرے دل میں عثان جی دونے کے متعلق یجی خطرہ رہا ' یہاں تک کہ رسول اللہ سُلگائی کی وفات ہوئی تو میں میں نے کہا (اے عمر جی اداری کہ جو پرافسوں ہے ہمارے بہترین لوگ مرتے ہیں شہید نہیں ہوتے ' پھر ابو بکر میں ایک مقام پر آگئے جہاں اس سے بل تھے۔ نے کہا کہ تجھ پرافسوں ہے ہمارے بہترین لوگ مرتے ہیں عثان جی دول میں ای مقام پر آگئے جہاں اس سے بل تھے۔

عا کشہ بنت شعد ہے مروی ہے کہ عثان بن مظعون شارور کی قبر میں عبداللہ بن مظعون اور قدامہ بن مظعون شارور اور سائب بن عثان ابن مظعون اور معمر بن حارث الرّے رسول اللہ سائٹیڈ اقبر کے کنارے کھڑے تھے۔

مطلب بن عبداللہ بن خطب ہے مردی ہے کہ جب عثان ابن مطعون جہائی کی وفات ہوئی تو وہ بقیع میں وفن کیے گئے۔ رسول اللہ سَائِیٹِ نِنِ کِسَ چیز کے متعلق حکم ویا تو وہ ان کے سر ہانے لگا دی گئی فرمایا بیان کی قبر کی علامت ہے' اس کے پاس وفن کیا جائے گالیعنی جوان کے بعد مرے گا۔

عاکشہ بنت قدامہ جو میں سے مروی ہے کہ عثان بن مظعون جی ہواؤں کے بھائی صلیے بیں باہم ملتے جلتے بیٹے عثان میں سو بہت سیاہ رنگ کے تھے نہ بہت لانے نہ بہت پہتہ قد' داڑھی لمبی چوڑی تھی ایسا بھی قدامہ بن مظعون جی ہداد کا حلیہ تھا'البتہ قدامہ دراز قد تھے عثان خی ہدو کی کنیت ابوالسائب تھی۔

#### حضرت عبدالله بن مظعون خيالانونه

ابن صبیب بن وہب بن حذاف بن جمع ان کی والدہ خیلہ بنت عنبس بن وہبان بن وہب بن حذافہ بن جمع تقیس ان کی کنیت ابو محرضی ۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عبداللہ اور قدامہ چھ میں رسول اللہ مُناتِینِ کے دارار قم میں جانے اور اس میں دعوت و بے سے پہلے اسلام لائے۔

لوگوں نے بالا تفاق بیان کیا کہ عبداللہ بن مظعون میں میں ملک حبثہ کودوسری بھرت کے موقع پر گئے رسول اللہ سائیڈیل عبداللہ بن مظعون اور سہیل بن عبیداللہ المعلیٰ انصاری کے درمیان عقد مواخاۃ کیا' عبداللہ بن مظعون بدر واحد وخندق اور تمام غروات میں رسول اللہ شائیڈیل کے ہمر کاب تھے خلافت عثان بن عفان جی دین سائھ سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت قد امہ بن مظعون نبی ہدین

ابن حبیب بن وجب بن حذ افد بن نجم 'ان کی کنیت ابوعمر تقی' والد ه غزید بنت حویرث بن عنهس بن و مبان بن ومب بن حذا فدا بن جمح تقییب به

## كر طبقات إن سعد (صدوم) كالمستحد المستحد المستح

قدامہ کی اولا دہیں عمر و فاطمہ خیب جن کی والدہ ہند بنت الولید ابن عتبہ بن ربیعہ بن عبد من ف بن تصی خیب ۔ عائشۂ ان کی والدہ فاطمہ بنت الی سفیان بن حارث بن امیدا بن فضل بن منقذ بن عفیف بن کلیب بن حبشیہ خراعہ میں سے خصیں ۔ حفصہ ٔ ان کی والدہ ام ولد خیس ۔

رملهٔ ان کی والده صفیه بنت الخطاب بن نفیل بن عبدالعزی ابن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رواح بن عدی بن کعب عمر بن الخطاب خود کی بهن خیس بروایت محمد بن آمخی و محمد بن عمر قدامه خود جرت ثانیه میں ملک حبشہ کی طرف کئے ، قدامه خود بدرو احدو خندق اور تمام غروات میں رسول الله من فی آم کاب تھے۔

عائشہ بنت قدامہ طی ہوئے ہے مروی ہے کہ قدامہ بن مظعون جی ہوئا وات رسومیں ہوئی'اں وقت وہ اڑ سٹھ سال کے تھ' مگر بڑھا یے کاتغیر نہیں ہوا تھا (یعنی سفید ہال)۔

#### حضرت سائب بن عثمان منيالة غفا

ا بن مطعون بن حبیب بن وہب بن حذا فہ بن جج 'ان کی والدہ خولہ بنت حکیم بن امیہ بن عارثۂ بن اوقص السلمیہ تھیں' خولہ کی والدہ ضعیفہ بنت العاص بن امیہ بن عبد تمن بن عبد مناف بن قصی تھیں ۔

سب کی روایت میں بالا تفاق سائب بن عثان میں پھرت ثانبی میں ملک حبشہ کی طرف گئے۔

ر سول الله منافیظ نے سائب بن عثال علی من اور حارثہ بن سراقیہ انصاری میں دیو کے درمیان عقد موافیا ہ گیا 'حارثہ شی دو بدر میں شہیر ہوئے' سائب بن عثان میں دمول الله منافیظ کے ان اصحاب میں سے تصے جو تیزانداز بیان کیے گئے ہیں۔

بروایت محمد بن آمخی ومحمد بن عمروانی معشر سائب ابن عثان جی شین بدر میں موجود تھے موی بن عقبہ نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نزویک بدر میں موجود تھے۔ ہشام بن محمد ابن سائب الکٹسی جو بدر میں موجود تھے کہتے تھے کہ وہ سائب ابن مظعون تھے جوعثان بن مظعون جی دعق کے بھائی تھے۔

مخمہ بن سعد نے کہا کہ ہمارے نز دیک ہے ہشام کا وہم ہے کیونکہ اصحاب سیرت وعلائے مغازی سائب ہن عثان ہن مظعون جہدین کوان لوگوں میں ثابت کرتے ہیں جو بدر میل موجود تھے وہ احد و حندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ سی تی ہمرکاب رہے جنگ میامہ میں موجود تھے اس روز انہیں ایک تیرلگ گیا۔

جنگ بنیامہ بعبدا بی بکرصدیق خواہدہ ال چیل ہوئی' سائب اس تیرے تیں سال ہے زا کد کی عمر میں وفات پاگئے۔ حضرت معمر بن حارث بن معمر بنیادہ ؤ:

ا بُن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح 'ان کی والدہ قلیلہ بُنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح تھیں۔ یزید بن رو مان سنتے مروی ہے کہ معمر بن حارث رسول اللہ سنگھیا کے دارالارقم میں جائے ہے پہلے اسلام لائے ۔ رسول اللہ سنگھیا ہے معمر بن حارث اور معاذ بن عفراء بنی پینم کے درمیان عقد موا خاق کیا' معمر بدرواحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ سنگھیا کے ہمرکا ب تھے۔ان کی وفات خلافت عمر بن الخطاب بنی پیوٹی کے لیائے اشخاص۔

### بني عامر بن لؤي

#### حضرت ابوسبره بن الي رجم ضائف

ا بن عبدالعزی بن ابی قبیس بن عبدود بن تصربن ما لک بن هسل ابن عامر بن لوی ان کی والده بره بنت عبدالمطلب بن ہاشم ابن عبدمناف بن قصی تصیں ۔

ابوہرہ کی اولا دیمیں مجمد اور عبد القداور معد نظے ان کی والدہ ام کلثوم بنت سہبل بن عمر و بن عمر و بن عبد تشمس بن عبد و دبن نصر بن ما لک بن حسّل بن عامر ابن لوگ خیس ابوہرہ و جی دور دونوں ہجرتوں میں مہاجرین حبشہ میں نظے دوسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کی ہوی ام کلثوم بنت سہبل بن عمر وہھی خیس کید بن ایکق ومحد بن عمر نے بیان کیا 'موک بن عقب اور ابومعشر نے اس کو بیان نہیں کیا۔ رسول اللہ منافظ نے الی سمرہ بن ابی رہم اور سلمہ بن سلامہ بن قش جی ہون کے درمیان عقد مواضا قد کیا۔

عاصم بن عمر بن قبادہ ہے مروی ہے کہ جب الوسر ہ بن ابی رہم میں مونے کے ہدینے کی طرف انجرت کی تو منذر بن محمر بن سعیدا بن احجہ بن الجلاح کے پاس اترے۔

سب نے بیان کیا کہ ابوہرہ بدر واحد و خندق اور تمام غز وات میں رسول اللہ سلائی کے ہمر کاب سعادت تھے۔ رسول اللہ سلائی کی وفات کے بغد کے واپس آئے اور وہیں تھہر گئے اسے مسلمانوں نے ناپند کیا 'ان کے لڑکے بھی اسے برا کہتے تھاور انہیں الزام دیتے تھے کہ وہ کے سے جمرت کرنے کے بعداس کی طرف واپس ہو گئے اور اس میں تھہر گئے۔

ابومبره جي پينو بن الي رہم كي وفات عثمان بن عفان خي پينو كي خلافت ميں ہو كي \_

#### حضرت عبدالله بن مخر مد شي الدو:

این عبدالعزی بن الی قیس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل ابن عامر بن لؤی کنیت ابومجد تھی والد ہ بہنا نہ بنت صفوان بن امیدا بن محرث بن خمل بن ثق بن رقبہ بن مخدج بن نقلبہ بن ما لک ابن کنانہ تھیں۔

محمہ بن عمر سے مروی ہے کہ بیس نے عبداللہ بن الی عبیدہ کوا یک شخص سے عبداللہ بن مخر مدکی اولا د کو دریا ہفت کرتے سنا تو اس نے کہا کہ عبداللہ کی کنیت الوحمۃ تھی اولا دہیں مساحق تھے۔ ان کی مال زینب بنت مراقہ بن المعتمر بن النس بن اواق بن ریاح ابن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب تھیں 'جس سے عبداللہ نے شاوہ ابونوفل بن مساحق تھے ان کے پاس بائدہ جیجے بوتے مدینے میں تھے۔

بدروایت گھر بن عز عبداللہ بن مخر مد خی دونے ملک حبشہ کی جانب دونوں ہجرتیں کیں 'محمد بن آمخق نے ہجرت ثانیہ ہیں ان کاؤکر کیا اور ہجرت اولی میں نہیں کیا' موٹی بن عقبہ وابومعشر نے نہ ہجرت اولی میں ان کاؤکر کیانہ ثانیہ میں ۔

عاصم بن عمر بن قبادہ ہے مروی ہے کہ جب عبدالقد ابن مخر مہ خی ہود نے کئے ہے مدینے کی طرف جمرت کی تو کلثوم بن الہدم کے پاس انزے۔

سب نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹاکٹو آئے عبداللہ بن مخر مداور فروہ بن عمر و بن وؤ ف جہ دین کے درمیان جو بنی بیاضہ میں

ہے تقعقد مواخاۃ کیا' عبداللہ بن مخر مدیدر میں حاضر ہوئے تو تمیں سال کے تنظ احد وخندق اور تمام غزوات میں رسول القد سائٹیڈ کے ہمر کاب تنظ کیامہ میں بھی حاضر ہوئے' وہ ای روز ابو بمرصد بق ج<sub>ائش</sub>وز کی خلافت میں <u>سامع</u> میں بہمرا کتالیس سال شہید ہوئے۔

#### حضرت حاطب بن عمر و ضائفة:

برادر سهیل بن عرو بن عبد ثمر بن عبدود بن نفر بن ما لک ابن حسل بن عامر بن لوی ٔ والد واساء بیت حارث بن نوفل خیس جوا خجج سے خیس ۔

حاطب کی اولا دمیں عمرو بن حاطب تھے ان کی والدہ ربطہ بنت علقمہ بن عبداللہ بن الی قبیں تھیں ۔

یز بیر بن رومان ہے مروی ہے کہ حاطب بن عمر ورسول الله منگافتیا کے ارقم کے مکان میں جانے ہے پہلے اسلام لائے۔

سب نے بیان کیا کہ (بدروابیت محمد بن آخق ومحمد بن عمر) حاطب بن عمرو نے ملک حبشہ کی دونوں ہجرتیں کیں ممویٰ بن عقبیٰ وابومعشر نے اس کا ذکرنہیں کیا۔

عبدالرحنٰ بن آخل نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جمرت اولی میں سب سے پہلے جو محص ملک عبشہ میں آئے وہ حاطب بن عمر و بن عبد شمن متنظ محمد بن عمر و نے کہا کہ یکی ہمارے نز دیک ثابت ہے۔

الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب حاطب ابن عمر و شاہد نے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو رفاعہ بن عبدالمنذ ریرا درالی لبایہ بن عبدالمنذ رکے پاس اتر ہے۔

سب نے بالا ثقاق بیان کیا کہ خاطب بن عمر و بدر میں موجود تھے۔مویٰ بن عقبہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ ان کے بھائی سلیط بن عمر وبھی ان کے ساتھ بدر میں موجود تھے۔ا ہے کسی اور نے بیان نہیں کیا اور بیرٹا بت بھی نہیں' حاطب احد میں بھی موجود تھے۔

#### حضرت عبدالله بن سهبل بن عمرو شياه فيه:

ا بن عبدشس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن بوی کنیت ابوسهیل تھی' ان کی والدہ فاختہ بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف ابن قصی تھیں ۔

بدروایت محمد بن آخق ومحمد بن عمر' عبدالله بن سمیل جمرت ثانیه میں ملک حبشہ کو گئے ۔مویٰ بن عقبہاورا بوشنشر نے اس کا ذکر نہیں کیا' وہ حبشہ سے مکے واپس آئے تو ان کے والد نے گرفتار کرلیا اور پا بدز نجیر کر کے اپنے پاس رکھالیا' اور انہیں ان کے وین میں فتنے میں ڈالا۔

عطا بن محمہ بن عمرو بن عطانے اپنے والد ہے روایت کی کہ عبداللہ بن سہبل مشرکین کے ہمراہ جنگ بدر کے بلیے روانہ ہوئے۔ وہ اپنے والد سہبل بن عمرو کے ساتھا تک کے نفتے اور اس کی سواری میں تنظ ان کے والد کوشک نہ تھا کہ وہ اس کے وین کی طرف والیس آگئ جب بدر میں مسلمان ومشرکین ملے اور دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کود کیے لیا تو عبداللہ بن سہبل مسلمانوں ک طرف پیٹ آئے اور جنگ سے پہلے رسول اللہ سال کی خدمت میں حاضر ہوگئے وہ بحالت اسمام بدر میں حاضر ہوئے اس وقت ستائیس سال کے تھے۔ اس طریقے نے ان کے والد سہیل بن عمر وکونہایت بخت غصہ دلایا۔ عبداللہ نے کہا کہ اللہ نے اس میں میر ۔ اور اس کے لیے خیر کثیر کر دی۔ عبداللہ بن میں اور خندتی اور تمام غزوات میں رسول اللہ شائیٹی کے ہمر کا ب رہے۔ وہ بمامہ میں بھی حاضر ہوئے اور اس میں وہ جنگ جواٹا میں آلھ میں خلافت الی بمرصدیتی جی حاضر ہوئے اور اس میں وہ جنگ جواٹا میں آلھ میں خلافت الی بمرصدیتی جی میں سہیل بن عمروان کے پاس آئے۔ کے شی ان کا کوئی کیس ماندہ نہ تھا۔ ابو بمرصدیتی جی معلوم ہوا کہ رسول اللہ منافیق نے فرمایا شہیدا پی سرعزیزوں کی الوجہ شواعت نہ کریں گے۔ ابو بمرح میں میں اللہ منافیق نے فرمایا شہیدا پی سرعزیزوں کی شفاعت نہ کریں گے۔ شفاعت نہ کریں گے۔ شفاعت نہ کریں گے۔

حضرت عمير بن عوف شياد اعند.

سہیل بن عمرو کے مولی (آزاد کر دوغلام) تھے کنیت ابوعمروتی کے کے غیر خالص عربوں میں سے تھے۔موی بن عقبہ اور ابومعشر اور تحد بن عمر انہیں عمیر بن عوف کہتے تھے۔محد بن اسحاق عمر و بن عوف کہتے تھے۔

عاصم بن عزین قیادہ ہے مروی ہے کہ جب عمیر بن عوف جو سونے مکے ہے مدینے کی طرف چجرت کی تو کلثوم بن الہدم کے پاس انزے۔

مب نے بیان کیا کی میر بن عوف بدرواحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول الله منافقی کے ہمر کاب رہے۔

سلیط بن عمرونے اپنے اعزہ ہے روایت کی کے تمییر بن عوف تفاید کی وفات مریخ میں عمر بن الخطاب تفاید ہو کی خلافت میں ہوئی اوران پر عمر مخالف نے نماز پڑھی۔

حضرت وجب بن سعد بن الي سرح في الدعد:

ابن حارث بن حبیب بن جذیمہ بن مالک بن صل بن عامر بن لؤی عبداً للد بن سعد کے بھائی ہے ان دونوں کی والد مہانہ بنت جابراشعریین میں سے تھیں ۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ جب وہب بن سعدنے کے سے مدینے کی طرف انجرت کی تو کلوم بن الہدم کے اس مارے۔ پاس انزے۔

بب نے بیان کیا گذر سول اللہ مٹائیڈ کے دہب بن سعد اور سوید بن عمرو جی دھیا کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ دونوں غزو مونہ بیں شہید ہوئے 'برروایت موئی بن عقب والی معشر وجمہ بن عمر'وہب بن سعد بدر میں موجود تھے' محمہ بن عمر نے اپنی کتاب میں اُن اُن لوگوں میں ذکر نہیں کیا جو بدر میں موجود تھے'وہب بن سعد احد اور خند تی وحد یبییا ور خیبر میں موجود تھے' جمادی اولی ∆ ھے مم غزوہَ مونہ میں شہید ہوئے'شہادت کے دن چالیس سال کے تھے۔

## الطبقات ابن سعد (صبوم) المسلك المسلك

## بنی عامر بن لؤی کے حلفائے اہل میں

#### حضرت سعد بن خوله ضالدانه

بیاالی بمن میں سے ان کے حلیف تھے' کنیت ابوسعیدتھی' مویٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق اور محمد بن عمر نے اس طرح بیان کیا' ابومعشر نے کہا کہ اہل یمن میں سے سعد بن خولہ کے حلیف تھے' محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے اس شخص سے سناجو بیان کرتے تھے کہ وہ حلیف ندیتھے بلکہ ابور ہم بن عبد العزیٰ العامری کے مولٰی تھے' بروایت محمد بن اسحاق وقعد بن عمر' بھرت ٹانیہ میں وہ مہا جرین عبشہ میں تھے' اس کومویٰ بن عقبہ اور ابومعشر نے بیان نہیں کیا۔

" عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ سعد بن خولہ فن البدر عبد سطے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلثوم بن البدم کے پاس انزے۔

سب نے بیان کیا کہ سعد بن خولہ خی دو ہر میں حاضر ہوئے تو پچیس سال کے منتے احد وخندق حدید ہیں ہو جود ہے وہ ان سیعہ بنت حارث سلیمہ کے شوہر ہے جن کے بہاں ان کی وفات کے پچھ ہی دیر بعد ولا دت ہوئی تو رسول اللہ سالی ہی ہے نے فرمایا کہ تم بس سے چا ہو نکاح کر او سعد بن فولہ جی دو کے سے وہ وفات پائی جب فنج مکہ کا زمانہ ہوا تو سعد بن الی وقاص بیار ہوئے بس سے چا ہو نکاح کر اور فرمایا اے اللہ! میرے اصحاب کی رسول اللہ سالی ہی ہو ان اے اللہ! میرے اصحاب کی جو ت کے لیے بھی گئے اور فرمایا اے اللہ! میرے اصحاب کی ہجرت کو پورا کر انہیں پس پشت واپس نہ کر نمین مصیب زدہ سعد بن فولہ جی ہو درسول اللہ سالی ہی ان کے لیے افسوس کر نے سے گھوں اس میں مرکئے نے کہ وہ ان واپس آ سے بیا اس کے لیے رسول اللہ سالی ہی بیند کرتے ہے کہ وہاں واپس آ سے بیا اس کے لیے رسول اللہ سالی ہی نواز کرتے ہے کہ وہاں واپس آ سے بیا اس

علاء بن حضر می سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ طَائِیْتِم کوفر ماتے سنا کیصرف تین راتیں میں جن میں مہاجر بعداوائے ارکان جج سکے میں قیام کرے۔

## بنی فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ پیلوگ بطون قریش کے آخر بطن ہیں

#### امين الامة سيدنا ابوعبيده بن الجراح ضيائفة

تام عامر بن عبدالله بن الجراح بن بلال بن امهیب بن ضبه ابن حارث بن فبرتفا' ان کی والده امیمه بنت عنم بن جایر بن عبدالعزی ابن عامر بن عمیره تقیل امیمه کی والده وعد بنت بلال بن امهیب ابن ضبه بن حارث بن فبرتفیل -

الوعبيدہ على مذر كى اولا دميں يزيدوعمير سے ان دونوں كى والدہ ہند بنت جار بن وہب بن ضباب بن جمير بن عبد بن معيص ابن عامر بن لؤى تھيں ابوعبيدہ بن الجراح محليد كركے لا ولدمر گئے اس ليےان كا كوئى يس ماندہ نہ قا۔

## كر طبقات اين سعد (حدوث) كالمستحدين أو صحابة رام كالمستحدين أو صحابة رام كالمستحدين أو صحابة رام كالمستحدين كال

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقی آئے ارقم کے مکان میں جانے سے پہلے ابوعبیدہ بن الجراح ، عثان بن مظعون اور عبدالرحمٰن بن عوف بن پیشے اوران کے ساتھیوں کومشرف باسلام فرمایا۔

بدروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر ابوعبیدہ فی الدیو انجرت ٹانید ملک حبشہ گئے اس کوموٹ بن عقبہ اور ابومعشر نے بیان نہیں کیا۔ عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ جب ابوعبیدہ ابن الجراح چی الدونے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو گلثوم بن البدم کے پاس انزے۔

موی بن محد بن ابراجیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائیٹی کے ابی عبیدہ بن الجراح اور سالم مولائے ابی حذیقہ خیالٹنٹر کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

ور محمرین عمر نے کہا کہ رسول اللہ طاقیۃ نے ابوعبیدہ ابن الجراح اور محمد بن مسلمہ جی پینن کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ ابوعبیدہ سی پیر دواحد میں حاضر ہوئے' جنگ اُحد میں جب لوگ پشت پھیر کے بھا گے تو وہ رسول اللہ ملاقیۃ کے ساتھ نابت قدم رہے۔

عائشہ خور موں ہے کہ میں نے ابو بر من مدد کو کہتے سا کہ جب یوم احد میں رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ اور انسان مشرق کیا اور آنسان مشرق کیا اور آنسان مشرق کی طرف دوڑتا ہوا آیا 'ایک اور انسان مشرق کی طرف ہے دوڑتا ہوا آیا 'میں نے کہا اے اللہ اے خوتی بنا' ہم دونوں رسول اللہ سائٹی کی کے جناب میں پہنچ تو وہ ابو عبیدہ بن الجراح خور من من اللہ کے لیے تم ہے درخواست کرتا ہوں کہ جھے الجراح خور میں اللہ کے لیے تم ہے درخواست کرتا ہوں کہ جھے کیوں نہیں چھوڑ دیا 'ابو عبیدہ جی تی ایت وانت کیوں نہیں چھوڑ دیا 'ابو عبیدہ جی تی اللہ سائٹی کے دخیارے ہے اسے کھی کو ن میں نے انہیں چھوڑ دیا 'ابو عبیدہ جی نے اپ وائن سے کہا اتو وہ دائت ہوں کی آنہوں نے دومرا حلقہ دومرے دائت ہے کہا تو وہ دائت ہوں گئی 'انہوں نے دومرا حلقہ دومرے دائت ہے کہا تو وہ دائت ہوں گئی 'انہوں نے دومرا حلقہ دومرے دائت ہے کہا تو وہ دائت ہوں گئی 'انہوں نے دومرا حلقہ دومرے دائت ہے کہا تو وہ دائت ہوں گئی 'انہوں نے دومرا حلقہ دومرے دائت ہوں میں کھوٹر کے کھی اور میں کھوٹر کے کھی اور دائت ٹوٹ گیا 'انہوں نے دومرا حلقہ دومرے دائت ہوں میں کھوٹر کے تھی کہا تو وہ دائت ہوں گئی 'انہوں نے دومرا حلقہ دومرے دائت ہوں میں کھوٹر کے کھی اور دائت ٹوٹ گیا' انہوں نے دومرا حلقہ دومرے دائت ہوں کھی ٹوٹ گیا' ابو عبیدہ جی دی کہا کہ اس کا مقربیدہ جی دومرا کو کہ کھی کو کی کہا کہ کے کھی کو کے کھی کو کھوٹر کی کی کو کہ کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھی کو کھوٹر کی کھی کو کی کھوٹر کے کھی کو کھوٹر کے کھی کھی کھوٹر کی کھوٹر کی کھی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کھی کھی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھی کھی کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کی کھو

سب نے بیان کیا کہ ابوعبیدہ می اور تمام غزوات میں رسول اللہ ملکا تیا کے ہمر کاب تھے وہ آپ کے اکابراصحاب میں سے تھے۔رسول اللہ ملکا تی آپ نے ان کوچالیس آ دمیوں کے ہمراہ ذی القصہ کی طرف بطور سریہ بھیجا تھا۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ ابنی بین الجراح بن اند کے ساتھ بھیجا ہم لوگ تین سودل سے زائد سے ان الحراج بن اند کے ہمیں کجوری ایک تھیلی تو شے بین دی انہوں نے ہمیں اس بین سے ایک ایک مٹھی وے دی جب ہم نے ان سے مانگاتو ہمیں ایک ایک کھوردی جب ہم نے ان سے مانگاتو ہمیں ایک ایک کھوردی جب ہم نے ان سے بھی ختم کر دیا تو اس کا ختم ہونا محسول کیا۔ ہم لوگ اپنی کمانوں سے ہے تو ڑتے اور اسے بغیر سیر ہوئے کھاتے اور پانی ہیئے "ای وج سے بھارا نام جیش الخیط (الشکر برگ) رکھ دیا گیا ہم نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ اتفاق سے سیر ہوئے کھاتے اور پانی ہیئے کی طرح نظر آیا جس کا نام عزم تھا (سمندر کی بہت بوی مجھلی جس کی لمبائی تقریباً ساٹھ گر ہوتی ہے ابور بین من کہ اور ہم مضطر بھی ہیں ہم نے اسے ہیں پچیس دن تک ابور میں اور ہم مضطر بھی ہیں ہم نے اسے ہیں پچیس دن تک کھایا اور خشک کر کے ساتھ لے لیا اس کی آئی کے طلے بین ہم میں سے تیرہ آدی بیٹھ گئے ابور مبیدہ بین ہوتا اس کی آئی کے لیک پہلی پر کھڑ ہو

گئے نظر کے اونوں میں سے خوب بڑے اور موٹے اونٹ پر کجاوہ کسا اور اسے اس کے پیچے سے گزارا ، جب ہم رسول اللہ مظافیرا کے پاک آئے۔ پاک آئے تو آپ نے فرمایا کہتم لوگوں کوس نے روکا ، ہم نے کہا کہ ہم لوگ قریش کے قافلوں کو تلاش کرتے تھے ،ہم نے جانور کا حال بیان کیا تو فرمایا 'وہ تو صرف رزق تھا جوتم لوگوں کو اللہ نے دیا 'کیا اس میں سے پھھتہارے ساتھ ہے؟ ہم نے کہا 'جی ہاں۔

انس بن ما لک تفایدہ سے مروی ہے کہ جب الی یمن رسول اللہ مظافیۃ کے پاس آئے تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ان کے ہمراہ کسی کہ جب الی یمن رسول اللہ مظافیۃ کے پاس آئے تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ان کے ہمراہ کسی کہ جب او عبیدہ بن الجراح تفایدہ کا ہمن ہیں۔
انس بن ما لک جفائد نے بی مظافیۃ کے دوایت کی کہ ہرامت کا ہمن ہوتا ہے ہمری امت کے ہمن ابوعبیدہ ابن الجراح تفایدہ ہیں۔
حذیفہ تفایدہ سے مروی ہے کہ الل نجران میں سے بچھاؤگ نبی مظافیۃ کے پاس آئے اورعرض کی ہمارے ساتھ کسی اجن کو سے میں مرتبہ فرمایا ، میں ضرور صرور تمہارے پاس ایمن جمیجوں گا' جو سے امین ہوگا' جو سے امین ہوگا۔ اس کو تین مرتبہ فرمایا ، اس کے الد منافیۃ اس کے لیے منظرر ہے' پھر آپ نے ابوعبیدہ بن الجراح تفایدہ کو جمیعا پ

جذیفہ ہے مردی ہے کہ سیدادرعا قب رسول الله مالی کے پاس آئے انہوں نے کہایارسول اللہ ہمارے ساتھ کسی اجن کو کرد بیجئے فرطایا: میں منظر یہ تمہارے ساتھ کسی اجن کو جیجا اجن ہوگا اس کے لیے لوگ منظر رہے گھر آپ نے ابوعبیدہ بن الجراح جن مذک کو بھیجا۔

ابوہریرہ تفاید نے ٹی ملاقی اے روایت کی کہ ابوعبیدہ بن الجراح تفاید کیے اچھے آ دی ہیں قادہ ہے مروی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح تفاید کی مہرکانتش بیضا" کان المحمس الله" (خمس الله علیہ)۔

ٹابت ہے مردی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح ٹھادونے جب وہ امیر شام تھے کہا کہ اے لوگو! بیں قریش کا ایک فخص ہوں ' تم میں سے کوئی سربخ وسیاہ' تقوے میں جھے ہے زیادہ نہیں ہے' البتہ چاہتا ہوں کہ اس کی کیچلی (سلاخ) میں رہوں۔

ابن الی بجع سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جا دور نے اپنے ہم نشینوں ہے کہا گریمی نے پچھ آرزو کی اور کسی نے پچھ آرزو کی میری آرزویہ ہے کہا کی مکان ہوتا جو الی عبیدہ بن الجراح جا دور چھے لوگوں سے بھرا ہوتا 'سفیان نے کہا کہ ان سے ایک فخص نے کہا کہ بھی نے اسلام میں کوتا بی نبیں کی فرمایا بھی قومیری مراد ہے۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی دو نے فرمایا 'اگر میں ابوعبیدہ بن الجراح ہی دو کو پاتا توانہیں خلیفہ بناتا ' گھرمیرارب مجھ سے بوچھتا تو کہتا کہ میں نے تیرے نی کو کہتے سنا کہ وہ اس است کے امین میں یہ

ثابت بن جمانے سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی دونے فر مایا 'اگر میں ابوعبیہ ہ بن الجمراح ہی دونو کو یا تا توانمیں خلیفہ بنا تا اوران کے خلیفہ بنانے میں کسی سے مشورہ رنہ کر تا اگر ان کے متعلق مجھ سے باز پرس ہوتی تو کہتا کہ میں نے اللہ کے امین اور اس کے رسول ہی دوئے امین کوخلیفہ بنایا۔

قادہ سے مروی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح ٹی دونے کہا' مجھے یہ پندھا کہ مینڈ ھاہوتا کہ گھر والے ذرج کر کے میر اگوشت کھالیتے اور شور ہالی لیتے۔

معن بن ميكى سے مروى ہے كہم نے مالك بن انس في وف سے بيان كيا كهمر بن الحطاب في درنے ابومبيده في دو كويار

## كِ طَبِقاتُ ابْن سعد (صنوم) كل المسلك المسلك

ہزار درہم اور چارسودینار بھیج اور قاصد نے فرمایا کہ دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں ابوعبیدہ جی دینہ نے انہیں تقیم کر دیا انہوں نے ای قدر معاذ جی دینہ کے باس بھیجا اور قاصد ہے اس طرح فرمایا تھا معافر جی دینہ کے کہ اس بھیجا اور قاصد ہے اس طرح فرمایا تھا معافر جی دینہ کے کہ ان کی بیوی نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی حاجت ہے جب قاصد نے عمر جی دینہ کو خبر دی تو فرمایا کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام میں ایسے آدمی شامل کیے جو بیر کرتے ہیں۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ مجھے معلوم ہوا کہ معافر بن جبل ٹی دونہ نے ایک محض کو کہتے سا کہ اگر خالد بن الولید ٹی دونہ ہوتے تو جنگ میں ذوکون (پوڑھا) نہ ہوتا 'ید( کلام) ابوعبیدہ بن الجراح ٹی دونہ سے تنگ دل ہو کے ( کہا) تھا میں بعض لوگوں کو کہتے میں رہا تھا 'تو معاذ ٹی دونہ نے کہا کہ تیراباپ نہ ہو کرامت بھی ابی عبیدہ بن الجراح بی دونہ کے پاس جانے کے لیے بے قرار رہتی ہے واللہ وہ روسے زمین کے سب سے بہتر شخص ہیں۔

عبدالله بن رافع مولائے ام سلمہ ہے مروی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح جی مدود کو جب مصیبت پہنچائی گئی تو انہوں نے معاذ بن جبل میں ہونا کے موالے عمواس کے سال کا ہے۔

عرباض بن ساریہ ہے مروی ہے کہ میں ابوعبیدہ بن الجراح ہی دوئے کے پاس ان کے عارضہ وت میں آیا۔ جب وہ انتقال کررہے منے فرمایا کہ اللہ تعالی عمر بن الخطاب جی دوئ کے سرغ سے والیسی پر منفرت کرے پھر فرمایا میں نے دسول اللہ تالیقیا کو فرمات ساکہ طاعون میں مرنے والاشہید ہے جس پر فرمات ساکہ طاعون میں مرنے والاشہید ہے جس پر والاشہید ہے جس پر دوشہید ہے جو دوشہید ہے اور پہلی کی بیاری والی (یعنی موسید کے مربید ہے وہ شہید ہے۔

مالک بن بخام سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوعبیدہ بن الجراح بی ادع کا حلیہ بیان کیا کہ د بلے پتلے کیے چھدری داڑھی والے ابجرے سینے والے وہ ذبانت کے کھونڈ ہے تھے اور ان کے چیرے میں بھرا ہوا گوشت نہ تھا۔

ابو بکر بن عبداللہ ابن الی سبرہ نے ابوعبیدہ میں ہوئو کی قوم کے چندآ دمیوں سے روایت کی کہ ابوعبیدہ بن الجراح جی ہوئو جب بدر میں حاضر ہوئے تو اکٹالیس سال کے منے ان کی وفات و بائے عمواس مراج میں بہ عہد عمر بن الخطاب میں ہوئی ابوعبیدہ جی سوند وفات کے دن اٹھاون سال کے بیخے وہ اپنی واڑھی اور سرکومہندی اور ٹیلی سے (سرخ) رنگتے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابوعبیدہ میں منافذ نے عمر بن الخطاب میں منافذ ہے روایت کی ہے۔

حضرت سهيل بن بيضا فني الدعنه:

بیضاان کی والدہ ہیں والد' وہب بن ربعہ بن ہلال ابن ما لک بن ضبہ بن حارث بن فہر تھے گنیت ابومویٰ تھی ان کی والدہ بیضا تھیں وہ وغد بنت مجرم بن عمر و بن عالیش ابن ظرب بن حارث بن فہرتھیں' بدروایت مجمد بن المحق ومحمد بن عمر' سہیل می اورٹ ملک حبیشہ کی طرف دونوں ہجرتیں کیں۔

عاصم بن عمر بن قیادہ سے مروی ہے کہ جب سہیل ٹی دیو وصفوان فرزندان بیضا نے سکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں کلثوم بن الہدم کے پاس اتر ہے۔ سب نے بیان کیا کہ مہیل می اسٹو جب بدر میں حاضر ہوئے تو چوٹیس سال کے شخ احدو خند تی اور تمام غزوات میں رسول الله حلی تی رسول الله حلی تی رسول الله حلی تی رسول الله حلی تی اسٹوں نے کہا ، الله حلی تی رسول الله حلی تی الله حلی تی اسٹوں نے کہا ، الله حاضر ہوں) لوگوں نے جب رسول الله حلی تی کو کا ماسا تو تھر گئے 'رسول الله حلی تی کر الله حلی کے ''لا الله الله الله وحدهٔ لا شریك له '' تو الله نے اسے دوز خ پر حرام کر دیا۔ سہیل می اسٹو کی وفات و می میں رسول الله حلی تی ہوک سے واپس تشریف لانے کے بعد مدینے میں ہوئی ان کے کوئی اولا دنے تھی۔

عا كثير مخارعة المعاني مروى بيخ كدر سول الله منافقيز في سهيل بن بيضا بني البين يرمجه مين نما زيزهي .

عائشہ میں ایت مروی ہے کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص ہیں ہوں کے جنازے کو مجد میں اپنے پاسے گزارنے کا حکم دیا' وہ معجد میں گزارا گیا' عائشہ میں بین کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اعتراض کی طرف اتنا تیز کس نے چلایا' والقدرسول اللہ من تیج کم نے سہیل بن بیضا پر مسجد ہی میں نماز پر ھی۔

انس خیار و سروی ہے کہ رسول اللہ من آیا کم اصحاب میں سب سے زیادہ عمر والے ابو بحر میں اور سہیل این پھائی مدور تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ سہیل میں یو کی جب وفات ہوئی تو دہ چالیس سال کے تھے۔

### حضرت صفوان بن بيضا شيارية:

بیضاان کی والدہ تھیں' والد' وہب بن رہید بن ہلال بن ما لگ ابن ضبہ بن حارث بن فہر تھے ان کی کنیت ابوعمر وتھی' ان کی والدہ بیضاتھیں' جو دعد بنت ججدم بن عمر و بن عالیش بن ظرب بن حارث ابن فہرتھیں ۔

سب نے بیان کیا کہ رسول اللہ سکالیئی نے صفوان بن بیضا اور رافع بن المعلیٰ کے درمیان عقد مواضا قاکیا اور دونوں غروہ بدر میں شہید ہوئے۔

جعفر بن عمروے مردی ہے کی مفوان بن بیضا شاہد کوظیمہ بن عدی نے شہید کیا محد بن عمر نے کہا کہ بیا ایک روایت ہے' اور ہم سے بیان کیا گیا کی مفوان بن بیضا بدر میں شہید نہیں ہوئے۔وہ تمام غزوات میں رسول اللہ عَلَیْمَ کے ہمر کاب تھے وفات رمضان المجمع میں ہوئی'ان کے کوئی اولا دنہ تھی۔

### حضرت معمر بني الدونه بن الي سرح:

ابن ربیعہ بن ہلال بن مالک بن ضبہ بن حارث بن فہر کنیت ابو معدتھی ان کی والدہ زینب بنت ربیعہ بن وہب ابن ضباب بن قجیر بن عبد بن معیص بن عامر بن لوی تھیں ای طرح ابومعشر وقید بن عمرنے کہا کہ وہ معربن ابی سرح شہدر تھے موی ابن عقبہ اور محد بن انتخی اور بشام بن مجمد بن السائب کلبی نے کہا کہ وہ عمرو بن انی سرح تھے۔

اولا دمیں عبداللہ تنے جن کی والدہ امامہ بنت عامر بن رہیںہ بن ہلال بن مالک بن ضبہ بن حارث بن فہرخیں۔ عمیر' ان کی والدہ دختر عبداللہ بن الجراح ہمشیرہ الوعبید وابن الجراح می مدمہ خیس ۔معمر بن ابی سرح بہ دوایت محمہ بن اسحق

# كِلْ طِبْقَاتُ إِن معد (صدوم) المسلك المسلك

ومحد بن عمر بجرت ثانيه ميل ملك حبشه كو محك \_

عاصم بن عمر بن قماده سے مروی ہے کہ جب معمر بن ابی سرح تفاید نے کیے سے مدینے کی طرف جمرت کی تو کلیوم بن البدم کے پاس اڑے۔

سب نے بیان کیا کہ عمر جی دور درواحدو خندق اور تمام غزوات میں رسول الله سَالْتَوْلِم کے ہمر کاب رہے۔ معرفی من عثمان بن عفان جي منه و کي خلافت ميں مدينے ميں ان کي وفات ہوئي۔

حفرت عياض بن زمير مني الدعد:

ابن الى شداد بن ربيعة بن ملال بن ما لك بن ضه بن حارث ابن فمر كنيت ابوسع تقى والدوسلى بنت عامر بن ربيعه ابن بلال بن ما لک بن ضهر بن حارث بن فهرهیں به بدوایت محمد بن اسحاق وقع بن عمر طلک حبشه کی طرف دوسری جحرت میں شریک د ہے۔ عاصم بن عمر بن قمادہ ہے مروی ہے کہ جب عیاض بن زہیر خادور نے سے مدینے کی طرف جحرت کی تو کلاؤم بن الهدم کے یا س اُڑے۔

سب نے بیان کیا کہ عیاض بن زہیر بدروا حدو خندق اور تمام غزوات میں رسول الله ملائظ کم سر کاب منے خلافت عثان ین عفان خیدو میں وس میں مریخ میں ان کی دفات ہو گی۔کو کی اولا دنہ تھی۔

حضرت عمر و بن الي عمر و حني الدور:

ا بن ضبہ بن فہر جو بن عارب بن فہر میں سے منے ان کی کنیت اوشداد تھی اور محمد بن عمر نے ان کوان لو کوں میں بیان کیا جوان دونوں کے نزدیک بدر میں موجود ہے موئی بن عقبہ نے کہا کہ عمر و بن حارث (بدر میں ہے ) تو ہم نے اس پرمحمول کیا کہ ابوعمر و کا نام حارث تھا' وہ موی بن عقبہ کی روایت میں بھی ان لوگوں میں تھے جو بدر میں حاضر ہوئے محمد بن آخق نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ ہشام بن محد بن السائب کلبی ہے بن محارب بن فہر کے نسب میں ہم نے جولکھا تو اس میں بھی ہمیں ان کا ذکر نہیں ملا۔

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ عمر و بن ابی عمر و جب بدر میں حاضر ہوئے تو بتیں سال کے تھے ایس میں ان کی وفات بهونگ

قریش کرمهاجرین اولین اوران کے طفاوموالی جو بدر میں حاضر ہوئے۔محد بن اسحاق کے شار میں تر اس آ دی تھے محمد بن عمر سےشار میں پیجائ آ دمی تھے۔

رسول الله من في الم كوشامل كر ك كل جسياس أ وى تصد

نبت بالخبر



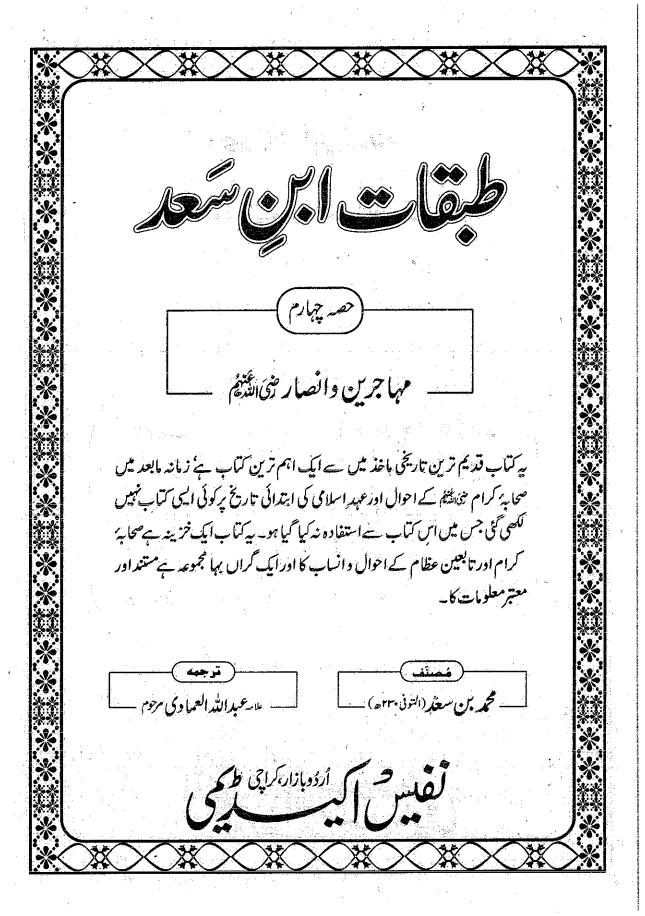

## طبقات ابن سعد

کاردور جمہ کے دائی حقوق طباعت واشاعت چوهدری طارق اقبال گاهندری مالک "نفیس اکیس دیمی محفوظ ہیں محفوظ ہیں

نام كماب طبقات اين سعد (حصد چهارم) مصنف علامه محمد بن سعد المتوفی و ۱۲ میر مترجم علاحه عبدالله العما دی مرحوم ناشر نفین اکیس بیری ارد بازار- کرای قیمت کے

> نفسر<sup>ح</sup> اکتروبازار،کراچی طریحی مدل اکترانی طریحی

### 

## مهما جرین والصارشی النّهُ از محمدا قبال سیم گاهندری

الحمد للذكران سطور كے ساتھ الوعبداللہ بن سعد الكا تب المتوفی جائے ہجری کی عظیم الشان اور ضخیم كتاب الطبقات الكبری كا جو تھا حصد ' مها جرین وافصار' ہدیئہ ناظرین كیا جارہا ہے اصلی عربی كتاب كا بير حصہ ششم ہے اہل علم حضرات كومعلوم ہے كہ بيد كتاب قدیم ترین مصادر میں ہے ایک اہم ترین كتاب ہے۔ زمانہ مابعد میں صحابہ كرام شی لئے کے احوال اور عہد اسلامی كی ابتدائی تاریخ پركوئی الیمی كتاب نہيں لکھی گئی ہے جس میں اس كتاب ہے استفادہ نہ كیا گیا ہوا ورام رواقعہ ہیہ ہے كہ اس كتاب ہے استفادہ کیے بغیراس موضوع پر پچھ لکھا ہی نہیں جا سكتا۔ بيكتاب ایک خزینہ ہے صحابہ كرام شی النہ میں عظام پڑھ تھے ہے كہ اس وال وانساب كا ورائی گران بہا مجموعہ ہے متندا ور معتبر معلومات كا۔

طبقات کبرئی کے اس حصہ میں''مهاجرین وانصار جی آئے '' کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ ساری کتاب اصول طبقات پرمرتب ہےاورمصنف ولٹھیڈنے مقامات کے ساتھ ساتھ طبقات زمانی کو ترتیب میں طموظ خاطر رکھا ہے اس لیے آپ کواس میں سب سے پہلے انصار جی ڈٹھ کے طبقہ اولی کا تذکرہ ملے گا۔ یہ کون تنے پیڑب کے کس کس قبیلہ اور بطن سے انکاتعلق تھا ان کی کیا خصوصیات تھیں' کب ایمان لائے اور پھرکیا کیا خدمات انجام ویں یہ ساری معلومات کافی تفصیلات کے ساتھ ورج ہیں۔

انصار تفاظ کام کے لیے اپنی بال اور اپنی جانوں کی قربانی کرئے بیٹا بت جہنوں نے رسول اللہ منافظ کی مدد کا کو جان سے اقرار اسکام کے لیے اپنی مال اور اپنی جانوں کی قربانی کرئے بیٹا بت کردیا کہ خلوص بے غرضی اور لگہیت کا معیار بیہ ہوتا ہے۔ ذرا غور تو سیمجے اس وقت جبکہ عقل وخرد کا صرف ایک ہی فیصلہ تھا کہ ان کمزوروں اور آپنے گھرسے لگا لے ہوئے مہاجروں اور پر بیٹان حال مٹی بھرانسانوں کی مدد کرنا 'ساری دنیا ہے اور عرب کے جنگہو قبائل سے دشنی مول لیٹ کسی طرح دانائی نہیں ہے 'اس وقت عقل ساہ کا کی رہنمائی پر لات مار کر اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے خود کو اور اپنی او لا دکو کس حوصلہ اور خندہ پیشانی کے ساتھ مصائب میں سیاد یا 'کس طرح اپنی اول کی رضاجوئی کے لیے پیشادیا 'کس طرح اپنی اول کی قربانی دی اور کس طرح جام شہادت نوش کے جس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کے لیے بہاری مصبتیں خود جان ہو جھرکرا ہے مربے لیس اس وقت کون یہ کہر سکتا تھا کہ اس کمل میں حضرات انصار بھی اپنی ہوگئیں۔

مستقبل کی ہلکی می کرن بھی موجود نہ تھی لیکن عقل وخرد کی ساری کوتا ہ اندیشیاں ان کے جذبہ ایمان سے کھرا کر پاش پاش ہوگئیں۔

ان بزرگان امت میں سب سے پہلا نام حضرت سعد بن معافر شاہدہ کا آپ کو ملے گا۔ سعد بن عبید کا نام نظر آ سے گا' عبداللہ بن رواحہ نظر آ سمیں گے۔ حضرت عبادہ بن الصامت شاہدہ اور بہت سے ایسے بزرگوں کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے انتہائی ضعف اور کمزوری کے زمانے میں اپنے خلوص دین واری اور دین کے لیے فدا کاری کے ندمٹنے والے نفوش انسانی تاریخ کے صفحات ان کے حالات پڑھے اور بار بار پڑھے اور سوچے کہ ہم ان ہی اسلاف کے اخلاف ہیں جوذ اتی منافع کے لیے ایمان ویقین کے زروجوا ہرکوستقبل کی موہوم سربلندی واقتدار کے لیے سوداگراندانداز میں فروخت کرکے اللہ تعالیٰ سے ان سربلندیوں کے امید وار میں جن کامسلمانوں سے قرآن مجید میں وعدہ کیا گیا ہے۔ بیوقد یم بزرگوں کے احوال ہی نہیں ہیں بلکہ وہ آئینے ہیں جن کوسا منے رکھ کر ہم اپنے چروں کے داغ دھوں کود کھے ہیں اور انہیں مٹا کر خالق کا نات کے دربار سے جو انتہا کی سند دوام حاصل کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد آپ کواس کتاب میں مہاجرین وانصار کے طبقہ ٹانیے کا ذکر ملے گا۔ اس میں ان نوجوانوں کا حال ملے گاجن کو حضرت رسالت آب شائیظ کی نظر کیمیا اثر نے می خام سے کندن بنا ویا تھا۔ اس میں حضرت جعفر طیار مضرت عبداللہ بن عمر مضرت مضرت منا العامی اور حضرت براء بن عازب شائیز کے احوال وسوائح حیات آپ کونظر آئیں گے جوانی کا خالہ بن الولید مضرت عمر و بن العاص اور حضرت براء بن عازب شائیز کے احوال وسوائح حیات آپ کونظر آئیں گے جوانی کا کرنا سے گرم خون اگر ایمان ویقین صلاح و تقوی اور نیکی وراست روی کی ایمانی و عملی حرارتوں سے بہرہ اندوز ہوتو کیا کیا کا رنا سے انجام و بے سکتا ہے میدو کی با تیس جی خور سے دیکھے الحقی جوانیاں اور شاب کی توانا نیاں جرم کے دروکا در مال نہیں تو انجام و بے سکتا ہے میدو کیکھے اور بھی نہیں۔

اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ کواس کے بغور مطالعہ کے بعد ہو سکے گا۔ صحابہ کرام خواشنہ اور تابعین عظام پر سے ہو انسان ہی سے ہم آپ جیسے گوشت پوست کے انسان آدی ہی تو سے ان میں اختلافات بھی ہوتے سے انسان ہی تو سے ان سے بعول چوک اور غلطیاں بھی ہوتی تھیں کیکن ایک ایمان تھا 'ایک گئن تھی اور ایک جذبہ رضا جوئی تھا جس نے ان کوقر آن کریم کی زبان سے اور اللہ کے دربارے'' جی شنہ '' کی سندھاصل کر کے عطا کر دی تھی۔ ہمیشہ یا در کھے کہ امت اسلامیہ کے صلاح وفلاح کی صرف ایک ہی رہا ہے کہ است اسلامیہ کے صلاح وفلاح کی صرف ایک ہی راہ ہوا تھا۔

ایک ہی راہ ہے کن یصلح آخو ہذہ الامة الابھا صلح به اولھا۔ اس امت کا آخر بھی ای راہ سے صلاح وفلاح پاسکتا ہے جس راہ ہوا تھا۔

اس کتاب کاار دوتر جمہ مولا نا عبد اللہ العمادی نے جامعہ عثانیہ حید رآباد دکن کے لیے کیا تھا۔ اور اب کمیاب ہی نہیں نایاب تھا۔ نفیس اکیڈ بی کی طرف سے اسے اعلیٰ کتابت وطباعت کے ساتھ شائع کیا جارہا ہے۔ یہ کام جس دھن اور صرف کیر سے انجام دیا جارہا ہے اس کا اندازہ آپ ہماری فہرست مطبوعات پر ایک نظر ڈال کر لگا سکتے ہیں ہم یہ اور اس طرح کی صحفیم کتابیں جن میں سے بعض ہما۔ ہما شخیم جلدوں پر مشتل ہیں صرف تجارت ہی نہیں بلکہ اس مقصد کے تحت شائع کر رہے ہیں کہ ال تحقیق ونظر کے لیے وہ ہمل الحصول ہوجا میں اور عام لوگ اسے بڑھ کر بودی طرح فائدہ اٹھا میں اور خداوند تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس نے جس طرح ہماری تجارت میں کامیا بی عطافر مائی ہے۔ ہمارے نیک مقاصد ہیں بھی ہمیں کامیا بی عطافر مائی وہ کامرانی ہی کیا جو اعلیٰ مقاصد کے بغیر ہواور وہ علم ودائش ہی کیا جو دلوں گرم کر کے مل صالح برآدی کو آمادہ نہ کردے۔

والتوفيق من الله

#### مهاجرين وانصار طبقات ابن سعد (صبيحار) فهرست مضامين طبقات این سعد (حسه چهارم) مضامين مضامين حضرت عبدالله بن مهل شاهدار ..... طبقهانصاراولي 14 حضرت حارث بن خزمه تفاطئه سيدناسعيربن معاذ بنيادئنه حضرت ابوالهبيثم بن التيبان شياه 11 از واح داولا د حضرت عبير بن العيهان مى هور عقد مواجاة 20 I۸ حفزت ابوعبس بن جبر ففاطرنز اوصاف وكمالات 74 11 خفرت مسعود بن عبد سعد فكاندئز ..... بنوقر بظرکے ہارے میں حضرت سعد شکاہ نو کا فیصلہ .... †o 74 حلفائے تی حارثہ 22 شهادت كاشوق 11 سيدنا ابو برده بن نيار ځيکانونو .... حضور عَلِاسًا نے حضرت سعد حی دیو کو گلے ہے لگالیا 11 11 آخری کلمات سيدنا قتاده بن نعمان مئية غنه ..... 11 تجهيز وتكفين <sub>ش</sub>ل فرشتول كياثر كت ..... حضرت عبيد بن اول خياه غز سام ۴۸ حفرت نفر بن حارث فكالدعز برادر سعد هئاينطة حضرت عمرو بن معاذ مني ينطنه ...... 11 ۲۸ حلفائے بی ظفر سپدنا حارث بن اوس شاخیئه 79 سيدنا حارث بن انس فئاه فيد حضرت عبدالله بن طارق ميكه ور // 11 حضرت معتب بن عبيد فكاه عند ..... 19 حضرت مبشر بن عبدالمنذ ر مخاطئه ..... 11 11 حضرت رفاعه بن عبدالمنذ ريني هفه ..... سيدنا ابولېشرعبادېن بشريني هغه ..... ۳. ه م حضرت سلمه بن قابت شي فارز ..... حضرت ابولياب بن عبدالمنذ ريخاط منه ..... ۳ 11 حضرت رافع بن يزيد شاه عند ..... حضرت سعد بن عبيدانصاري مييانند. 61 11 بى عبدالاشهل بن جشم كے حلفاء حضرت ابوعبدالرحمٰن عويم بن ساعده معاهده..... ٣٢ حفرت تغلبه بن حاطب ثفاه فه ..... سيدنا محمر بن مسلمه بن سلمه فئادند 11 77 حضور عَلِكُكُ كَا آپ كُوتُلُوارد بينا..... حفرت حارث بن حاطب می مدعز ..... ساسا 11 سيدنا ابوسعد سلمدين اسلم فخاهفته.... سيدنارافع بن عنجده فئاه عنه 7

| عدر بن غيثمه فكالفرند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حفزت          |            |                                     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /             | 77         | بناعبيد بن الى عبيد تفاسف           | اسب    |
| نذر بن قدامه في المعادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت مر       | 11         | برناعاصم بن ثابت في الفقة           | اسر    |
| لك بن قدامه معادئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خضرت ما       | ماما       | مرت معتب بن قشير فغالط المناطر      | - 1    |
| ارث بن عرفجه هئامينسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت          | 11         | غرت الومليل بن الأزعر ففاه عند      | ט      |
| ئے بی عنم بن السلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تتميم مولا    | 11.        | غرت عمير بن معبد تفاه غنه           |        |
| يدنا الوالوب الصارى شيائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضرت          | ra         | غرت انيس بن قباده مخاه نوز          | ט      |
| بت بن خالد من منافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ثا       | 11:        | مزت معن بن عدى الحبد فأه غذ         | - / 18 |
| بارة بن تزم ففاطئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت ع        | 11         | غرت عاصم بن عدى فكالفرة             | دا     |
| راقه بن کعب شاه نوعه است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مضرت ر        | ۲٦         | غرت ثابت بن اقرم شايئه              | ح      |
| مارشة بن نعمان فلأخفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خطرت          | "          | يدنازيد بن اسلم مئ الفرانسيين       | _      |
| يم بن قيس مي الفروسيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا حضرت        | 11         | يدناغبدالله بن سلمه فئادغه          |        |
| ال بن رافع في الدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت م        | 72         | يدنار بعي بن رافع فيئانونو          | ا س    |
| وردن اول هي النظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سيدنامسع      | 11         | يدناخر بن هيك فكالنف                | _      |
| بوخزىمەن اول ئى مۇرىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا حضرت ا      | 11         | طرت حارث بن قيس خلاطه               |        |
| رافع بن حارث ثفاه عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت،         | <b>ሶ</b> ለ | طرت ما لك بن نميله تفاطئه           | >      |
| عادّى حارث فى الدئن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا حضرت،       | 11         | هزت نغمان بن عصر طفاه المغن         | >      |
| ذبن الحارث وتفاطئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سيدنامعو      | Û.         | هرت مل بن حنيف شاه فن               | >      |
| لوف بن حارث زی اور نور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت          | ۹ ۱        | يدنا أبوعبيده منذر بن محمد تفاطئنه  | ٠,     |
| ان بن عمر و تفاه نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سيدنانعما     | ۵۰         | عرت ابعقبل عبدالرحن الاراش تفاه عند | >      |
| مر بن مخلا هی دونور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سيدناعا       | ۱۵         | ميدناعبدالله بن جبير خاطف           | ,      |
| فيدالله بن قيس مناه ونيه المناه المنا | حضرت          | 11         | مدميل تيراندازدت كي قيادت           |        |
| فروين قيس شارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا حفزت        | 11         | لمناكِشهادت                         | 1      |
| ليس بن عمر و تفاطئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ا</b> حضرت | or         | نفرت خوات بن جبير خياه طنه          | >      |
| ع تم و فئالة قو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا څابت بر     | ۳۵         | ففرت حارث بن نعمان ففاه و           | ٠      |
| عدى بن اني الرغباء رين هذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حفزت          | 11         | عظرت الوضياح نعمان بن ثابت مى در    |        |
| ود ليعه بن غمر و محالات المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا حضرت        | 11         | سيدنا نعمان بن ابي حذيفه مي الدور   | ,      |
| عصيمية فخاطف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حضرت          | 11         | تضرت ابوحنه ما لك ابن عمر و خياه عز |        |
| الوالحمراء في فوفرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المخرت        | ar         | حفرت سالم بن عمير شاطع              |        |
| مْرت الى بن كعب فئاللة في السبب الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سيدناح        | 11         | حضرت عاصم بن قبين فرياد فع          |        |

| X   | مهاجرین وانصار                          | The second                            |               | كر طبقات ابن سعد (صيباء)            |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 22  |                                         | حفرت جابر بن خالعه تفاطئة             |               | حضرت الس بن معاذ تفاطئة             |
| 11  |                                         | حضرت كعب بن زيد وي فيون               | 11            | حفرت اوس بن ثابت تفاطره             |
| "   |                                         | حضرت سليم بن حارث شي الدئنة           | 11            | حضرت ابوشخ الى بن ثابت شاه نور      |
| ۷۸  |                                         | حضرت معيد بن سهيل تفاهدو              | 11            | الوطلحة زيد بن سهل رشاه عند         |
| //  | نجار                                    | علفائي ويناربن ال                     | 44            | حفرت تعليه بن عمرو رضي شرّه         |
| 11  | •                                       | حفرت بحير بن اني بحير ثفاهاء          | ۷٠            | حفرت حارث بن الصمه في النفية        |
| 11  |                                         | سيدنا حفزت سعد بن الربيع فلأهور       | ۷1            | حفرت مهل بن عنيك تفاطئه             |
| 129 | *************************************** | سيدنا فارجه بن زيد ميسلد              | 11            | حفرت حارثه بن مراقه فكالشبير        |
| ۸٠  |                                         | سيدنا حضرت عبدالله، تن رواحه مخاه فور | 11            | حضرت عمرو بن تغلبه شي الفرعة        |
| ۸۳  | ******************                      | حفرت خلار بن سويد فئاه عند            | ۷۲            | حضرت محرز بن عامر جي الدعو          |
| ۸۳  |                                         | حفرت بشير بن سعد ونكاه رئيد           | 11            | حفرت سليط بن فيس فئاهاؤه            |
| 11  | *************************************** | حفرت ماک بن سعد می اونو               | . 11          | حضرت الوسليط اسيرة بن عمرو تكافئه   |
| A0  | ******************                      | حفرت سبيع بن قيس محاور                | 11            | حضرت عامر بن اميه فكالدعد           |
| 11  |                                         | حفرت عباده بن قيس هئا دعه             | 11            | حضرت ثابت بن ضباء مئي ندئيز         |
| 11  |                                         | حضرت يزيد بن الحارث فئ منزمز          | 20            | حضرت قيس بن السكن هئاه غه           |
| 11  |                                         | سيدناخبيب بن بياف تفاطئه              | 11            | حضرت ابوالاعوركعب ابن حارث خياه نفر |
| A   |                                         | حضرات سفيان بن نسر تفاطئه             | 11            | حضرت حرام بن ملحان تفاهدهنه         |
| ٨٧  |                                         | سَيدِناعبدالله بن زيد من الفرقة       | 20            | حفرت سليم بن ملحان مئاه في          |
| 11  |                                         | حفرت حريث بن زيد مي المرام            | 11            | علفائے بی عدی بن النجار 🐉           |
| 11  |                                         | حضرت خمیم بن بعار فناه نو             | 11            | حفرت سواد بن غربيه تعاهده           |
| ۸۸  |                                         | ·······                               |               | حفرت قيس بن الي صعصعه وتفاطئو       |
| "   |                                         | حضرت عبداللدين عمير تفاضع             |               | حضرت عبدالله بن كعب شكاه عند        |
|     |                                         | حضرت عبدالله بن الربيع شيانينو        | ۷۲.           | حضرت الوداؤد عمير بن عامر فن هذه    |
| "   | 1 × 00                                  | و الخائد بن الخارث بن الخز            | 11            | حضرت سراقه بن عمرو هادئو            |
| ,11 |                                         | فقرت عبدالله بن عبس في منوع           | 11            | حضرت قيس بن مخلد وي الدغور الله     |
| ۸۹  |                                         | ففرت عبدالله بن عبدالله شاطعه         | П             | علقائے بن مازن بن النجار            |
| 9.  |                                         | تضرت اوس بن خو کی میکاهدار            | a Harrier and |                                     |
| 11  |                                         | تضرت زید بن و د بید می ادارد          | - 11          |                                     |
| 91  | ,,,                                     | نضرت رفاعه بن عمرو شاهده              | 11            | حفرت ضحاك بن عبد عمر و فناه عند     |

| $\underline{\mathcal{X}}$ | مهاجرين وانصار                                 | THE WAR                                                         | <u>^</u>     |                                           | كر طبقات ابن سعد (صرچهار)                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 100                       | ***************************************        | حضرت ضمر و بن عمر و شكافيعَة                                    | 91           | ***************************************   | حفرت معبد بن عباده مناهرمند                               |
| 1+1                       | ••••••                                         | حضرت بسبس بن عمرو تفاهيمه                                       |              |                                           | ملفائي مالم الح                                           |
| 11                        | ***************************************        | حضرت كعب بن جماز تفاهؤنه                                        | 11           | *****************                         | حضرت عقبه بن وهب فغامينه                                  |
| 11                        | م شقی فاظرند                                   | سيدنا حفرت عبدالله بن عمرو بن حرا                               | qr           | *******************************           | حضرت عامر بن سلمه تفاطفنه                                 |
| 100                       |                                                | حفرت خراش بن الصمه تفاه فنه                                     | "            | ***************************************   | حضرت عاصم بن العكير شاهم                                  |
| 11                        |                                                | حفرت عمير بن حرام تفاهدته                                       | 111          | ا فرق الديمند                             | سيدنا حضرت عباده بن الصامت                                |
| 11                        | 1                                              | حضرت عمير بن الحمام تفاهم                                       | 11           | ***************************************   | حصرت اوس بن الصامت ثفاه                                   |
| ۱۰۵۰                      | 1                                              | حضرت معاذبن عمرو شاهده                                          | ۹۳           |                                           | حضرت نعمان بن ما لک ری ایند.                              |
| 11.                       | 1                                              | حفرت معوذ بن غمرو شي درند                                       | 96           | ***************************************   | حضرت مالك بن الدخشم فؤهذا                                 |
| 11                        | · ·                                            | حضرت خلادین عمرو نئ منفقه                                       | 11           |                                           | حضرت نوغل بن عبدالله تعاهد                                |
| 11                        | 1                                              | سيدنا حطرت حباب بن المنذر في                                    | <b>!!</b> :: | i ·                                       | حضرت عتبان بن ما لک می است.                               |
| 1• 4                      | <b>■</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | حفرت عقبه بن عامر حى الدعن                                      | H:           | i ·                                       | حضرت مليل بن وبره مني الأنو                               |
| ,//                       |                                                | حضرت ثابت بن تقلبه مئالفونه                                     | i i          | ***************************************   | حفزت عصمة بن الحصين رى الداء                              |
| 11                        |                                                | حفزت عمير بن الحارث جي مدور                                     |              | ***************************************   | حضرت ثابت بن ہزال تفادعه                                  |
| 1•4                       | يوان ه                                         | حرام بن كعب ك                                                   | 11           |                                           | حضرت ربيع بن اياس شي دونه                                 |
| "                         | 1                                              | حضرت مميم مولائے خراش می الافعد                                 | į.           |                                           | حضرت وذفه بن اماس                                         |
| //                        |                                                | حضرت حبيب بن الاسود تفايينو                                     |              |                                           | حضرت مجذر بن زياد چي دور                                  |
| //                        |                                                | حضرت بشربن البراء شاهندنسسه                                     | <b>,</b>     |                                           | حضرت عبدة بن الحسحاس ثفاها                                |
|                           | <b>[</b> .                                     | حضرت عبدالله بن المجد وتكافئو                                   |              |                                           | حضرت بحات بن تغلبه فتاهؤه                                 |
|                           |                                                | حضرت سنان بن شقی خواهی سند                                      | <i>!!</i>    | ************************                  | حضرت عبداللدين تغلبه تعاهون                               |
| <i>!!</i>                 | ***************************************        | عتبه بن عبدالله فئ هؤنه<br>حضرت طفیل بن ما لک تئ لائونه         | "            | ***********************                   | حضرت عليب بن رسيعه فالاطفر                                |
| 11                        | 2.0000000000000000000000000000000000000        | ا معرت ميل بن ما لک تاريخو<br>حضرت طفيل بن ما لک تاريخون        | 11           | ***************************************   | حضرت عمرو بن ایاس تفاطهٔ                                  |
| 1+9                       | ***********************                        | المعرف بين بن ما لك الانتطاع<br>المعرث عبدالله بن عبد مناف مئاه | 9.8          | ***************************************   | حضرت المنذر بن عمرو تفاطفه.                               |
| 11                        |                                                | مسرت مبداللد بن مبداللد من الدون المدين                         | 99           | i m to j                                  | حفرت ابود جاند ساک بن خرش<br>حصرت ابواسید مالک بن رسید    |
| 11                        |                                                | عرت خايد بن قيس شاهند                                           | 1.6          | er en | عشرت ابواسیدها لک بن<br>حضرت ما لک بن مسعود ری ایده       |
| 11.                       |                                                | مرت ميزيد بن المنذر فن درون                                     | 11           |                                           | مصرت ما لك.ن مستود الكاينو<br>حضرت عبدرب بن حق ولي الدعة  |
| 110                       | ***************************************        | حضرت معقل بن المنذر في واعد                                     | 11           |                                           | مرت جبررب بن 0 الاستراث المارة .<br>هم حلفائي بن سماعده ؛ |
| 11                        |                                                | حضرت عبدالله بن النعمان ويهدؤ                                   | 11           |                                           | حفرت زیاد بن کعب شاهده.                                   |
|                           |                                                |                                                                 | L            |                                           | سر ت ريار دن سب رياسه                                     |

| X               | مهاجرين وانسار                                                                                                                           | ٩                 |                | الم طبقات ابن سعد (صديدام)                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 17+             | ت الوعباد وسعد بن عمَّان فني الدعند                                                                                                      | حفررا             | 11•            | حفرت جبار بن صور خلاف                                          |
| <b>  [</b> []   | ت عقبه بن عثمان فئاليفور                                                                                                                 | 18                |                | حفرت ضحاك بن حارثه فؤاهؤه                                      |
| 11              | ت ذكوان بن عبد قيس حي الغيفة                                                                                                             | . 11              | 11             | حضرت سواد بن رزن خئ هؤه                                        |
| 11              | ت مسعود بن خلده رفئاله غنه                                                                                                               | حضرب              | ] 111          | المُن الله الله الله الله الله الله الله الل                   |
| 11              | ف عباد بن قيس هنانه و المنافعة                          | حضرر              | 11             | حفرت مخرة بن الخمير فناطرند                                    |
| . <i>II</i> , . | ف استعد بن بزيد تفاهر عند                                                                                                                | حضررة             | 11             | حضرت عبدالله بن الخمير تفاضف                                   |
| jirr .          | ت فاكه بن نسر هي منطقه                                                                                                                   |                   | 11             | حضرت نعمان بن سنان فؤنسية ويستنسب                              |
| 11              | ت معاوبن ماغض من الفرند                                                                                                                  |                   | "              | حفرت قطبه بن عامر تفاشئنه                                      |
| 11              | ن عا نذبن ماعض فقاطينه<br>                                                                                                               | · !               | lit"           | يز بيد بن عامر هي هؤو                                          |
| ·W              | ي مسعود بن سعد والفطور                                                                                                                   | - 1               | //             | حطرت مليم بن عمر و تفاه عند                                    |
|                 | ف رفاعه ، تن رافع في هونو<br>د                                                                                                           |                   | 11             | جفرت ثعلب بن عنمه ثفافئه                                       |
|                 | ن خلاد بن راقع می فروند                                                                                                                  |                   | 111"           | حفرت عبس بن عامر تفاشد                                         |
| H .             | ت عبيد بن زيد ري الأعلاء                                                                                                                 |                   | ₹ <b>//</b> 3. | حضرت الواليسر كعب بن عمرو ثفاه ند                              |
|                 | فزياد بن لبيد فئاهر                                                                                                                      |                   | : <i>II</i>    | حضرت مهل بن قيس فالعداد الم                                    |
| 1               | ف خلیفه بن عدی تی تعداد                                                                                                                  |                   | "              | نی بنی سواد بن غنم کے موالی کی ا                               |
|                 | ف فروه بن عمر و تفاهؤه                                                                                                                   |                   | 11             | حضرت عنتره مولائے سلیم تفاهدند                                 |
| 170             | ئ خالد بن فيس جي النظر<br>نه المنظر الشار المنظر الم |                   | HIM            | حضرت معبد بن قيس خاصة معبد بن قيس<br>حدود عدارة مع قسم المارية |
| 11              | ن دخیله بن تغلبه نوی هنره<br>ما وقع به معلل مدر :                                                                                        | 1                 | "              | حضرت عبدالله بن قيس هئاه عند                                   |
| //              | ەرافع بن معلى تىكەندۇر<br>ئى مېلال بن المعلى تىكەندۇر                                                                                    | . 1               | 1              | سيدنا حفزت معاذبن جبل مئيديني                                  |
| 174             | ی بران بی اسی می است.<br>نام دنسب اور آن کی صفات و و فات                                                                                 | · 9/10            | 11             | عقد مواخات                                                     |
|                 | ري الرسب الراس معطاك ودفاك                                                                                                               |                   | iio            | يمن كي طرف بهيجاجا نا                                          |
| 119             | وين ميزن ير تفاهد                                                                                                                        |                   | III            | امت كےسب سے زیادہ عالم                                         |
| "               | ت سعد من خيشمه فئالد طور                                                                                                                 |                   | IJA -          | حضرت ابوعبيده شياه فند كي نيابت                                |
| "               | بوا مامه اسعد بن زراره تن پذینه                                                                                                          | 7 · · · · · · · · | 11             | عمواس کے طاعون میں وفات                                        |
| ٦٣٢             | ت سعد بن الربيع أليفانه                                                                                                                  |                   | ંદાવ           | حضرت عيسى عليظ سامناسبت                                        |
| 11              | ن عبدالله بن رواحه خي نفرند                                                                                                              |                   | ir•            | حفرت قيل بن محصن فناطر                                         |
| 11              | نفرت سعد بن عباده فئاهؤر                                                                                                                 | 4.0               | 11             | حضرت حارث بن قيس هئاتين سيسيسيسيسي                             |
| ساسا            | ن سعد خلافاه کی وجا                                                                                                                      |                   | "              | جبير بن اياس فئافئذ                                            |

| X    | مهاجرين وانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | THE WAR                                        | ·     | لل طبقات ابن سعد (صربهای)                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| וויו |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نماز جنازه میں لوگوں کی کثرت                   | 144   | رسول الله تَالِيْنِ كَيْ مِهمان نوازي            |
| 145  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدناجعفر بن ابي طالب شي الدعند                | 4     | الصاري طرف آپ كوخليف بنانے كامشوره               |
| 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال جعفر فقائدة                                 | 11-4  | حفرت منذر بن عمرو شاهرات                         |
| 145  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضور طَالِئِكُ كَي آب سے محبت                  | - 11  | سيدنا حضرت براء بن معرور فكالشرّ                 |
| 140  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدناجعفر خينه عن شهادت                        | 1112  | حضرت عبدالله بن عمر و حني الأند                  |
| מדו  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذوالبخاحين كالقب                               | irā - | سيدنا حضرت عباده بن الصامت تفاهر مسيدنا          |
| 142  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدناعقيل بن الي طالب وي مناعد من              | 11    | حضرت دافع بن ما لک جی درو                        |
| IYA  | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سيدنا نوفل بن الحارث شياه روز                  | 11    | حضرت كلثوم بن الهدم في الدعو                     |
| 12:1 | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سيدنا ربيعه بن الحارث تفاهد                    | ا قاس | حضرت حارث بن فيس ففالله المستعدد                 |
| 147  | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سيدنا عبدالله بن الحارث تفاطع                  | . 11  | حضرت سعد بن ما لك خينه غز                        |
| 11   | 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سيدنا ابوسفيان بن الحارث فعاه عند              | iri   | حضرت ما لک بن عمر والبخاري شاهرة                 |
| 144  | ••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حطرت سيد نافضل بن عباس فؤاهن .                 | 11    | حضرت خلاد بن فيس نئ الأنه                        |
| 144  | i ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سيدنا جعفر بن الي سفيان مقاهده                 | 11    | حفرت عبدالله بن غيثمه فناه نو                    |
| 141  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدنا حارث بن نوقل في هرمز                     | باما  | مهاجرين وانصار كاطبقه ثانيه                      |
| "    | I '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سيدنا عبدالمطلب بن رسيد ففاه وند               |       | حبشہ کو ہجرت کرنے والے اور غزوہ احداور اس کے بعد |
| ΙΛ•  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سيدناعتبه بن اليهب فقافية                      | 11    | کے غزوات میں شر یک ہونے والے                     |
| ΪŅΙ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت معتب بن الي الهب مجاهد                    | . 11  | بى التم بن عبد مناف كے مهاجرين                   |
| 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حبّ رسول اللهُ مُثَالِينَةً المُصّرة اسامه بر  | 11    | حفرت سيدنا عباس بن عبد المطلب فقايدة             |
| 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضور علاقط كآب بي شديد محبت                    |       | ارواح واولاد                                     |
| IAT  | فتكر كي روانكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت اسامه بن زید کی امارت میں کو<br>پریس تات  | ۱۳۳۰  | بيعت عقبه مين آپ كا كردار                        |
| ľΛi  | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كلمه كوكاهل                                    | ۲۳۱   | بدر می زیردستی لیجایا جانا                       |
| 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حدودالله مين سفارش پرمزوکش                     |       | اسپران بدرین ثار                                 |
| 11   | and the second s | اسامه فئاه غوج خفرت عمر شكاه وو كي نظ          |       | خفیه مال کے بارہے میں حضور غلاظ کا طلاع دیتا     |
| IÁA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسامه هئ دوركال بيت واولا د                    |       | فدىيكابدلدونيايل                                 |
| 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدنا ابورافع اسلم (رسول اللهُ مَا يُعْتِيمُ ا | 101   | جفرت عباس تفاه فر کی غزوات میں شرکت              |
| 19.+ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوعبرالله حضرت سيدنا سلمان فارى               | Iar   | حفرت عبان في وركم كان كابرنال                    |
| 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سلمان كى كهانى ان كى اينى زبا             | ۳۵۱   | حضرت عباس فئاندور کے مکان کی قیمت '              |
| IÀŸ  | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سلمان تفاطئه ميرے الل بيت ميں۔                 | 100   | منجد نبوی کے لئے مکان وقف کرنا                   |
| 19∠  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سلمان غزوهٔ خندق میں                      | 141   | حضرت عباس فندهن كي وفات                          |

| $\mathcal{X}$ | مهاجرين وانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAN | JI   | بن سعد (صديبام)                             | كر طبقاتُ                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|               | بن العاص کے آ زاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دحزت سبيح فكالدؤة حفزت سعيد             | 191  | <u></u>                                     | عقدمواخات                                         |
| rri           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |      | وعلم سے سیر ہوگئے                           | سلمان دئ الله                                     |
| 11:           | ي بن تصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كرده غلام                               | 199  | ى الدائد كى طرف سے سلمان النى الداء كا كرام | . 12:                                             |
| 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت سائب بن العوام منى عند.            |      | ت                                           |                                                   |
| rrr           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت خالد بن حزام فناه فنه              | 11   | ئے سے بل عجیب دعا                           | كحانا كحا                                         |
| 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت اسود بن نوفل بني طفه               |      | ن میناهیونه کی سادگی اور زمدو تقوی          | حضرت سلما                                         |
| 11.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت عمروين أميه تفاطئنه                |      | اورآپ کی وسیتیں                             | li li                                             |
| 11            | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت بزید بن زمعه فناه شند              | rom  | يقارى شئونو كى وفات                         | سيدناسلمان                                        |
| ***           | ي المحلق | بني عبدالدار بر                         | rom. | بني عبيش بن عبد مناف                        | 3                                                 |
| 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت ابوالروم بن عمير بن ہاشم           | 11   | ن معيد بن العاص في الفرار                   |                                                   |
| //-           | ************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضرت فراس بن النضر مني الدعه            | r. 9 | ي سعيد تكاشف                                | سيدناعمروبر                                       |
| //            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت جهم بن قبس زنی اندونه              |      | قات كى اصل كاحصدد بم                        | ا كماب الطب                                       |
| rrr           | رالدار 🎉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الله الله الله الله الله الله الله الله | 11   | حمة عبدالله بن بخش في الفوز                 | حضرت ابوا                                         |
| 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت الوقكيبيه تناهر سيسب               | rir  | الرحمٰن بن رقيش فئاليئه                     | حضرت عبدا                                         |
| H             | **************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنى زېره بن كلاب                        |      | بن محصن شكالشرعور                           |                                                   |
| 11            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت عامر بن الي وقاص حن الدو           | 11   | ى ين عمبدالله وي بيدون                      | حطرت قبير                                         |
| 770           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت مطلب بن از ہر تفاہداند.            |      | ان بن عمر و منی مدعند                       | ill i                                             |
| "             | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت طليب بن از هر تفاهند               | 11   | ت الوموى عبدالله بن قيس الاشعرى ثفاه عز     | ٔ سیدنا حضرر                                      |
| //            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت عبدالله الاصغرين شهاب              |      | خطاب                                        |                                                   |
| 11            | تَکُ اللهٔ عَنْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت عبدالله الاكبرين شهاب              |      | ل کی زبان سے آپ کی خوش آوازی کی             | حضور عَلَيْظ                                      |
| 77.4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | علفائے بی زہرہ                          | -PIL | ***************************************     | تعريف                                             |
| 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت عنب بن مسعود وي الدعه              | rio  | ے محبت اور تعلق                             | . 1                                               |
| 11            | . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت شرطبيل بن حسنه وي الداعد           | . // | <b>ت</b>                                    | # .                                               |
| rr <u>∠</u>   | <b>*</b> •/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نی یم بن                                | TIA  | فئ لا يون عن الدُون كوهم بنانا              | #                                                 |
| 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت حارث بن خالد ژئادند.               | -11  | نوی فئادور کی حیاداری<br>سر حرفه سرخه       |                                                   |
| 11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت عمروان عثان هيئينين                | rig  | نے کی انگونشی کی مما نعت                    |                                                   |
| 11            | to at a facility of a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بی مخزوم بن بقظه بن مره                 | . // | نل مدایات<br>ا                              | and an artist of the second section of the second |
| 16            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت عياش بن افي ربيعه ومحالة           | 114  | سوی اشعری نی رفطه کی وفات                   |                                                   |
| 777           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت سلمه بن بشام وتفاطيف               | "    | قبيب بن الى فاطمه الدوسي شئ الدعنية         | حطرت معيا                                         |

| X               | مهاجرين وانسار                                                   | <u> </u> | لل طبقات ابن سعد (عذجهاء)                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 777             | حضرت قیس بن مذافه استهای خاهد سیست                               | 229      | حضرت وليد بن الوليد بن المغير ٥ تئ هؤنسسسسس                                     |
| 11              | حضرت بشام بن العاص تفاهد                                         | 11       | قبول اسلام كاواقعه                                                              |
| TYA             | حضرت الوقيس بن الحارث شكافظه                                     | 271      | حضرت ابوجندل جى مندوك قافله مين شموليت                                          |
| 11              | حضرت عبداللدين الحارث تفاهيد                                     | 71       | وليد خن دورين وليد كي وقات                                                      |
| "               | حفرت ما بب بن الحادث فلا يند                                     | - 11     | حفرت باشم بن الي حذيف في التلاسين                                               |
| 11              | حضرت جان بن الحارث في الفرند                                     | []       | حفرت مبارين مفيان فكافئر                                                        |
| 11              | حضرت تميم يانمير بن الحارث فكاهر بيسيسيسيسيس                     | li :     | حفرت عبدالله بن سفيان فيالناء                                                   |
| 719             | حظرت سعيد بن الحارث خي هذه المستنسسة                             | fi :     | معنائے بن مخزوم اور ان کے موالی 📚                                               |
| "               | حضرت معد بن الحارث مني الفريد                                    |          | سيدنايا سربن ما لك بن ما لك تفاطعه                                              |
| 11.             | حضرت سعید بن غروامیمی خیالدئند                                   | ۳۳۳      | حضرت تحكم بن كيسان مخاهده                                                       |
| //              | حضرت عمير بن رماب شياط فد ميسينين<br>هندا                        |          | ى عدى بن كعب                                                                    |
| "               | ملفائے بی سعد کھی                                                | 4.134    | حفرت تعیم النحام بن عبدالله بن اسید تفاه ه                                      |
| 11              | حفزت مجميه بن جزء فخاط نا                                        | 1 : 3    | حضرت معمر بن عبد الله هئاهئة                                                    |
| 72.             | حضرت عمير بن وبب بن خلف شيء                                      |          | حطرت عدى بن نصله في وز                                                          |
| 121             | حضرت عاطب بن الحارث ثفاه الدرية                                  | 120      | حضرت عروه بن الي اثاثه مئي هند                                                  |
| 11              | حطرت خطاب بن الحارث في معرف                                      | i        | حفرت مسعود بن سويد فالدند                                                       |
| : //<br>:       | حضرت سفیان بن معم فخاه نود                                       |          | حفرت عبدالله بن سراقه تفاسط                                                     |
| 72 m            | بنی عامر بن لوی بن عامر بن لوی معرف نبید بن عثمان می اور در است. | "        | سیدنا حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب هیدهند<br>ایر عرص می که برای از             |
| <i>"</i><br>∴ ∛ | عفرت بليده ان عمان الأفرد                                        |          | این عمری کی وجہ سے بدروا حدیث عدم نشر کت                                        |
| //              | نی عام بن اوی 💸                                                  | 198 18 1 |                                                                                 |
| " 3             | حضرت سليط بن عمرو في الدعه<br>حضرت عسكران بن عمرو في الدعة       |          | اجاع نبوی میں کمال                                                              |
| Y2.0            | حضرت ما لک بن زمعه فعی الدند                                     | ٩٣٩      | رونه کا من چندر کا من منظم اور تنجد کی ترغیب<br>خواب کی تعبیرا در تنجد کی ترغیب |
| "               | حضرت عبدالله ابن ام مكوم في هند                                  | pp.      | غرباء کا آگرام                                                                  |
|                 | رت براند این                 | rei      | حفرت ابن عمر جهدين كارين بن                                                     |
| 11              | الراز                                                            | ryr      | این عمر هیدین کاآخری دفت اور دفات                                               |
| ۲۷۵             | مؤذن رسول الله مَا لِيُنظِيهِ ونه كاشرف                          | 746      | حضرت خارجه بن حذافه شئ الدنسي                                                   |
| <b>7</b> 24     | آپ کی شان میں زول آیات قرآنی                                     | 740      | بی هم بن عروبن تصیص بن کعب                                                      |
| <b>Y</b> Z.4    | جنگ قادسیه می علمبر داری کاشرف                                   | Y        | حفرت عبدالله بن حدافه السمى تنعط                                                |
|                 |                                                                  |          |                                                                                 |

| $X^-$        | مهاجرین وانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المستحدث                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | في ابن سعد (حضر چبام)                                                                                                                                                                                                             | ط طبقات             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | اما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تا ثيرقر آن اور قيول اسلا                       | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | اکا                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>r</b>     | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فتبيلة دوس كودعوت اسلا                          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | ل بن بيضاء تئ هوند                                                                                                                                                                                                                | 200                 |
| <b>r</b> 01  | *******************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جنگ بمامه مین شهادت                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | روبن الحارث بن زہیر<br>-                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 11           | رُقُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محضرت صادالا زوى شأه                            | <b>FA</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | ان بن عبيعتم بن زبير                                                                                                                                                                                                              | 10                  |
| <b>r.</b> r  | بِ الْكَالِرُقُ الْمِنْ الْمِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت بريده بن الحصيد                            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | ئىيدىبن عبارقىيس ئىڭلائۇر<br>مەسى                                                                                                                                                                                                 |                     |
| P.P.         | اً وزندان خلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سيدناما لك ونعمان هئاية                         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b>                                | لقي <i>رعر</i> ب                                                                                                                                                                                                                  | _\$                 |
| 11           | لحصين الغفاري تفاضف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ابورجم كلثوم بن                            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *****************                       | بدناغمروبن عبسه فكالدغد                                                                                                                                                                                                           | 1                   |
| rer          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدنا عبداللدوعبدالرحن                          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | ن میں حاضری                                                                                                                                                                                                                       | . IR                |
| 11           | مر ی می اور است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | م مين سبقت                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| r.0          | الممز تى تفكاه عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | رغفاری تی انتخد<br>عالفتا                                                                                                                                                                                                         | . 15                |
| F•1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | rao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | الگانگائے کے ملاقات                                                                                                                                                                                                               |                     |
| ٣٠٤          | The second secon | حضرت دحیه بن خلیفه کلبی<br>معلق                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | لام ميں پاڻچواں نمبر<br>ر                                                                                                                                                                                                         |                     |
| r•A          | ہے پہلے اسلام لائے 💸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | <b>1</b> /4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | شكلات كاسامنا                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| "            | لىيد ئىخاھۇغە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضرت سيدنا خالد بن أكو                          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                   | عفد مواحار<br>معلقه |
| <i>y~•</i> q | ص منی الداعظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | de                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>F10</b>   | ن العاص مئية بين العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | اویہ می دورے علمی اختا<br>نک خورش                                                                                                                                                                                                 |                     |
| rr.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ئى.                                             | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | م ہونے کی خواہش<br>مرحدیں سمتعلقہ ہو                                                                                                                                                                                              |                     |
| 11           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سعيد بن عامر بن حذيم ﴿                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16'                                     | ن می اور کے متعلق آپ<br>ساتھ مدروں سے سے                                                                                                                                                                                          |                     |
| "            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | ، سے آپ ٹھا <i>د فدے ہے</i><br>نسم کی اور دھنہ                                                                                                                                                                                    | • 10                |
| rrı          | ا رُقَى العَدِقْدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عليظ في منون ا                          | لیں کے سامنے حضور                                                                                                                                                                                                                 | الدور               |
| Prr          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت جاہمہ بن العباس<br>دھز                     | rgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | يَهُ مُعِيدًا وَرَا نَفَاقَ فِي سَبِيلِ                                                                                                                                                                                           | بيان<br>فقرال زيج   |
| rrc          | ن حبيب فكالعظو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | لا في المسلم المسلم<br>المسلم المسلم | اردر رو             |
| 11           | الحارث في دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضرت محاك بن سفيان<br>حضرت عقبه بن فرقد هئاه    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | بردن<br>مناجدارکا آخری وقت                                                                                                                                                                                                        |                     |
| 11           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مصرت حقبه بن الرقد سیار<br>حضرت خفاف بن عمیر بر | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | ر جي اورو کا کفن<br>در جي اورو کا کفن                                                                                                                                                                                             |                     |
| //           | ) الحارث تحالفظنه<br>فعالفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                               | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | ي ميل حضرت البوذر <sub>عن</sub> ي                                                                                                                                                                                                 |                     |
|              | ى القائد ئى القائد ئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (图) 14 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 ·     | # . · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | م کی زبان سے محاس اب                                                                                                                                                                                                              |                     |
| rro          | لديفيه تعاندمونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | Company of the compan |                                         | ان عمر والدوى بني يينون                                                                                                                                                                                                           |                     |
| - //         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سرت بوده بن اجارت<br>حضرت عرباض بن سار به       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ثرن ا                                   | فَىٰ مَنَا لِيُنْظِيمِ مِن حاصرى كا                                                                                                                                                                                               |                     |
| 11           | ا ا ا ا الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |

| X            | مهاجرين وانصار                                                                                                 | المرا      | MANUE AND | ر<br>ر طبقات ابن سعد (حسیبار)                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 772          |                                                                                                                |            | 4,000                                         | حضرت الوصيين السلمي ميني الذخة                                 |
| "            | تعمرو بن القعواء تفاشر                                                                                         | حضرر       |                                               | بنی انتیج بن ریث بن عطفان بن سع                                |
| 11           | ت عبدالله بن اقرم الخزاعي خياه منه                                                                             | 11 .       | *****************                             | مفر                                                            |
| ۳۳۸          | عايرة ال                                                                                                       | - 11       |                                               | حضرت نغيم بن مسعود بن عامر مخالفا                              |
| 17           | ت اسلم بن اقضى بن حارثه تفاهر                                                                                  | ۳۲۷ حضرر   | الترغم                                        | حضرت مسعود بن رخيله بن عاكذ فئ                                 |
| 11           | ت جريد بن رزاح في دور                                                                                          | - 11       |                                               | حطرت حسيل بن نوبرية الإسجعي فعَاللهُ                           |
| 11           | ت ابو برزه الأسلمي شيادند                                                                                      | <i>-</i> u | ***************************************       | حضرت عبدالله بن تعيم الأسجعي شيانده                            |
| rra          | المالنن                                                                                                        | . 11       | £ .                                           | حضرت عوف بن ما لك الأجعى هئا                                   |
| <b>177.</b>  | عبدالله بن الجاولي في المراه                                                                                   | · 11       | 1 .                                           | حضرت جاربي بن خميل بن شبه مئاه                                 |
| 11           | ت سنان بن عبدالله الأكوع في دور                                                                                |            | - <del></del>                                 | حضرت عامر بن الاضبط الاجعي ثماه                                |
| //           | ت عامر بن الاكوع جيادين                                                                                        | ۳۲۹ حضر    |                                               | حضرت معقل بن بنان بن مظهر فا                                   |
| 777<br>777   |                                                                                                                |            | e <b>l</b> ate ferritation (2) et             | حضرت ابونغلبه الأجعي فئاه عند                                  |
| -44          | ق رضوان میں شمولیت                                                                                             |            |                                               | حضرت ابو ما لك الاجعني مئ هؤه                                  |
| ۲۳۵          | کے نام پر مال خرج کرتا<br>ت ابهان بن اللکوع شاهندین                                                            | - 11       | 1                                             | ا تقیف کی شاخ قسی بن مدیه بن بکر<br>قد                         |
| 11           | ت امہان بن الله کوع فن مشرین                                                                                   |            | i e                                           | بن خصفه بن قبس بن اعلان بن مض                                  |
| "            | تِعبدالله بن الي حدرو في الدرقي المستقدمة الله المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة الم | 11         |                                               | سیدنامغیره بن شعبه بن الی عامر فا<br>قول اسلام سے پہلے کی حدیث |
| ۲۰۱۱         | ت جور تعدی بن صور و گارید<br>بت ابوتیم الاسلمی می شوند                                                         | 1 1        | 1                                             | ہوں اسلام سے پینے فی طلایت<br>آستاندر سالنمآب برحاضری          |
|              | ود بن ہدیدہ می اور اوس بن جرالی تمیم الاسلی کے                                                                 | 16         | ,                                             | اسمارون ماب پرها را<br>سیدناعمران بن الحصین شادهٔ              |
| 11           | وكروة غلام                                                                                                     | #          |                                               | میرد راب بن مارد<br>فرشتون کااسلام                             |
| rrz          | رت سعدمولائے الاسلمین                                                                                          | ]          | 1                                             | حضرت عران بن حصين كي وصيت                                      |
| 11 :         | يه بن كعب الأسلمي فعاليط                                                                                       | II.        | .8                                            | حضرت عمران می دوند کی وفات                                     |
| TTA          | رت ناجيه بن جندب الأسلمي ففايعة                                                                                |            |                                               | حضرَت أَثْمُ بن الى الجون فقاطية.                              |
| 11           | رت ناجيه بن الاعجم الاسلمي مفاهدُه                                                                             | ۳۲۵ حط     | Harrier Browners and the                      | منظرت مليمان بن صردبن الجون                                    |
| 11           | رت حزه بن عمر والاسلمي فناه عو                                                                                 | ון בש      |                                               | حضرت خالدالاشعر بن خليف من                                     |
| <b>المال</b> | رت عبدالرحن بن الأشيم الاسلمي تفاهد                                                                            |            | 1                                             | حضرت عمروبن سالم بن حفيره فذا                                  |
| 11           | رت بحجن بن الا ورع الأسلمي فئ هؤنه                                                                             |            |                                               | خضرت بديل بن ورقاء بن عبدالع                                   |
| 11           | رت عبدالله بن وبب الاسلى شاه نو                                                                                |            |                                               | حضرت ابوشرت خوبلد بن عمر والكع                                 |
| "            | رت حرمله بن عمر والاسلمي فناه غند                                                                              | איין כש    | ) فتحالظ قد                                   | حضرت عميم بن اسد بن عبدالعز كي                                 |

| $\mathcal{X}^-$ | مهاجرين وانصار                          | THE STATE OF THE S | <u>)</u>    | كر طبقات ابن سعد (عديدار)                          |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|                 |                                         | حضرت الوهرره فئالداء كالجبيزوتكفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | حضرت سنان بن سندالاسلمي وغاديمه                    |
| 240             | *****************                       | البواكروي الدوسي شاهؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200         | حصرت عمرو بن حمزه بن سنان الأسلمي فن بدونه         |
| 11              |                                         | حضرت سعد بن الي ذباب الدوى شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | حصرت حجاج بن عمر والاسلمي فناه غذ                  |
| 11              | *************************************** | حضرت عبدالله بن تحسينه وياهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | //          | حضرت عمرو بن تهم الأسلمي وفاه غنه                  |
| 11              | i ,                                     | حضرت جبير بن ما لك وي الأرنسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "           | حضرت زهر بن الاسودين كلع تفاطفنه                   |
| ריין            |                                         | حضرت حارث بن عميرالا زوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201         | حضرت بإنى بن اوس الأسلمي وياه بنيد                 |
|                 |                                         | حضرت عقبه بن عامر بن عبس المجهني هؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.         | حضرت الومروان مغتب بن عمروالأسلى خيايفؤ            |
| "               |                                         | حضرت زيد بن خالدا جهنی ژئ اوروز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | حضرت بشيز بن بشيرالأسلمي تفاونو                    |
| ۳۲۷             | 1                                       | مصرت تعیم بن رسید بن عوقی شیادند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | حفرت بيتم بن نصر بن زبرالاتلى ئى الدئيسة           |
| 11              | -                                       | حضرت رافع بن مكيث بن عمر و شئاية و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "           | حضرت حارث بن حبال فئ الدفع                         |
|                 |                                         | حفرت جندب بن مكيث بن عمرو الأله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | //          | حضرت ما لک بن جبیر بن حبال تفاه ؤر                 |
| ryn.            |                                         | حضرت عبداللد بن بدر بن زيد خياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ror         | سيدنا اساءبن حارثة فكالفئة                         |
| all .           | *************************************** | حضرت عمروبن مره بن عبس في للدند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>//</i>   | حضرت بندبن حارثه الاسلمي حي الفرند                 |
| //              |                                         | حضرت سبره بن معبدا جبنی می می اندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1         | حضرت ذوئب بن حبيب الأسلمي من الدنونة               |
| J-79            |                                         | حضرت مُعبَد بن خالعه ثقاهانو<br>حضرت ابوضبيس الجمثى ثقاهانو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | حضرت باعز بن ما لك الأسلمي شئاه غنه                |
|                 | *************************************** | حفرت كليب الجبني مفاطئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i :         | حضرت سيدنا الوبرريه فاطنون                         |
| 11              | ******************                      | حضرت سويد بن صحر الجبني هئالاند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,         | اسلام کایبلاتعارف                                  |
| 11              | ******************                      | ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ابتدائی حالات                                      |
|                 | *****                                   | حضرت خالد بن عدى الجهني شاه عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                    |
| 11              |                                         | حضرت ابوعبدالرحمان الحبني هئاه و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ron         | سيدناابو بريره فكاهو كي والده كاقبول اسلام         |
| //              | ************                            | حضرت عبداللد بن ضبيب الجبني حياه فد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | حضور عليظ كى خدمت من بعوك كى شكايت                 |
| 11              |                                         | حضرت حارث بن عبدالله الجمني وياهؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>102</b>  | ابو ۾ ريره خافظ کي وجه تشميه                       |
| <b>741</b>      | *************************************** | حضرت عوسجه بن حرمله بن جذيمه وياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | عافظه کی کروری کی شکایت                            |
| //              | *************************************** | حضرت مبة الجبنى فئاله عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ron         | آپ سے کثیر زوایات کی قوجیہہ                        |
|                 | ****************                        | حضرت أبن حديدة الجهني فكاندعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 209         | حضرتِ ابو جريره فئاه دُور كالباس مبارك             |
| "               |                                         | حضرت رفاعه بنعرادة الجهني فيأهدند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>71</b> 1 | بحرين كي امارت                                     |
| 11              |                                         | حضرت رويفع بن ثابت البلوي مي الدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۲۲         | ايام علالتنونسسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |
| 121             |                                         | حضرت الوالشموس البلوي فتاه رعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۷۳         | سفرة خرت يقبل نصائح                                |

| Y             | مجاجرين وانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 S)      | ر طبقات این سعد (صنیجار)<br>الطبقات این سعد (صنیجار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13         | And the second s |
| PAI           | حضرت عبيد بن عازب في المنظمة المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | مضرت طلحه بن البراء بن عمير شاه در المستنطلحة بن البراء بن عمير شاه در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "             | حفرت اسيد بن ظهير وي فيفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 "       | حصرت ابوامامه بن تعليدالبلوي مي الدعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TAT           | حفرت عراب بن اول فكافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11         | حضرت عبداللد بن عفى بن وبره وي الدائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11            | حضرت عليد بن يزيدالحارق الانصاري فيصفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11         | حضرت خالد بن عرفط تئ دعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7</b> 7    | حضرت ما لك وسفيان فرزندان ثابت شي الأمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11         | حضرت جمزه بن العمان بن بوذه تؤارغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11            | ين عمروبن عوف بن ما لك بن الأوس 🕵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 727        | حضرت الوفر امة العذري تؤليفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11            | حضرت يزيد بن حارثه فلأهد المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11         | حفرت الوبرده بن قيس في هذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11            | حضرت مجمع بن حارثه شئاديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11         | حضرت الوعام الاشعرى فياهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TAP.          | حضرت ابت بن وولعه شاهدند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ii         | حضرت عامر بن الي عامر خينه فيه المستعمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FAS           | حضرت عامر بن ثابت نئ معنونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۷۴        | حضرت أبو ما لك الاشعرى في الدند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11            | دهرت عبدالرحمٰن بن قبل ففاهوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11         | حضرت حارث الاشعرى فناها و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| //            | خطرت عمير بن سعد شاهد بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         | سيدنا حضرت علابن الحضر مي فياهده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>7</b> 74   | حفرت عير بن سعيد في درد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11         | قاصد مصلفي طاليطهون كااعزاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAZ           | حصرت جدى بن مره في والنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>740</b> | حضرت الوجريرة فناهوت حسن سلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>''</i>     | خضرت اول بن حبيب طفاه والمستنسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11         | بحرين ميں بطور عامر تقررى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| //            | حطرت انفف بن وائله مى الدفويين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 741        | سيدنافاروق اعظم تفادر كاخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| //            | حضرت عروه بن اساء بن اصلت اسلمي ففاه ند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>744</b> | بخ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11            | حفرت جزبن عباس تفاطف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ij         | حصرت شريح الحضر مي تفاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11            | حضرت فحز بمية بن ثابت في الدعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11         | حضرت غروبن عوف فقاهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>17</b>     | سيدناغيربن حبيب ففاهونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11         | حفرت لبيد بن عقبه كالدند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11            | حضرت مماره بن اوس من الداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rzn        | مضرت حاجب بن بريده فالده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | نی اسلم بن امری اقیس بن مالک 🐉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11         | يني حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1</b> ″4•. | ين الأوس الله على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11         | سيدنا حضرت ابوعماره براء بن عازب فناه دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| //            | حفزت عبدالله بن سعد تفاضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PA.        | مم عمری کی وجہ سے بدر سے دانسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| jj.           | سيدنا معربة محصن بن الي قيس محادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAI        | غزوات واسفار میں حضور منافظ کے ایمر کانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | and the state of t | - 注意的表     | g May y Hallandi, a making pipung kang pang pang pang pang pang pang pang p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 

## طبقهانصاراولي

انصارییں سے جولوگ بدر میں حاضر ہوئے وہ اوس ونزرن 'حارثہ کی اولا دہیں سے بیخ حارثہ ہی کوعنفاء کہتے سے ابن عمر و مزیقیاء بن عامر' عمر و کا خطاب ماءالسماء تھا ابن حارثہ ٔ حارثہ عطریف مشہور تھے۔ ابن امری القیس بن ثقلبہ بن مازن بن الاز وُان کا نام ورہ بن الغوث بن نبت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا تھا عامرہ انہیں کو کہتے تھے۔ سبا اس لیے نام رکھا گیا کہ وہ سب سے پہلے خص تھے جنہوں نے قیدی گرفتار کیے۔ حسن کی وجہ ہے انہیں عبد شس پکارا جاتا تھا' ابن پیٹجب ابن یعرب جوالمرعف بن یقطن کہ فخطان تھے اور فخطان تک یمن کا اتفاق ہے۔

جولوگ انہیں اساعیل بن ابراہیم علیطلا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں' قبطان بن الہمیع بن تیمن بن نہت بن اسلفیل بن ابراہیم ہشام بن محمد بن السائب النکھی اسی طرح اپنے والد سے ان کا نسب بیان کرتے اور اپنے والد سے ذکر کرتے کہ اہل علم واہل نسب قبطان کواسلمعیل بن ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے۔

جولوگ کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قطان بن فانع بن عابر بن شالخ بن ارفحصلہ بن سام بن نوح علیظ 'اوس وخزرج کی والدہ قبلہ بنت کابل بن عذرہ بن سعد بن زید بن لیٹ بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاع تھیں' سعد کی پرورش ایک عبشی غلام نے کی جس کانا م ہنر بم تھا'وہ ان پر غالب آگیا اور انہیں سعد بن ہذیم کہا جانے لگا۔

ہشام بن محمہ بن السائب العلق نے کہا کہ میرے والدمحمہ بن السائب العلق اور دوسرے اہل نسب قیلہ کا نسب اسی طرح بیان کرتے تھے بدر میں انصار میں سے وہ لوگ حاضر ہوئے رسول اللہ علی تیج نے ان کاغنیمت وثو اب میں حصہ مقرر کیا۔ بہلوگ اوس کی شاخ بنی عبدالا شہل بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمر و میں سے تھے اور وہ الدیت ابن مالک بن اوس تھے۔

### سيدنا سعدبن معاور شادعنا

این نعمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل کنیت ابوعمروشی والده کبشه بنت را فع بن معاویه بن عبید بن ابجرتفیس جو خدره بن عوف بن حارث بن خزرج شے - کبشه مبایعات (لیمی آنخصرت سلامیم سے بیعت کرنے والی عورتوں ) میں ہے تھیں ۔ از واج واولا د :

سعد بن معاذ ج<sub>یاش</sub>و کی اولا دمیس غمر و وعبدالقد تنصان دونول کی والدہ ہند بنت سالک بن عتیک بن امراً القیس بن زید بن عبدالاشہل تھیں وہ بھی مبایعات میں ہے تھیں 'سعد نے ان ہے اپ بھائی اوس بن معاذ کے بعد نکاح کیا۔ وہ اسید بن حضیر بن ساک

## الطبقات ابن سعد (صدچاع) المسلمان المسلم

کی پھو پی تھیں' عمر بن سعد بن معاذ کی اولا دمیں نولڑ کے اور تین لڑ کیاں تھیں' جن میں سے عبداللہ بن عمر و یوم حرہ میں شہید ہوئے آج سعد بن معاذ جھادیوء کی اُولا و ہے۔

واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ سے مروی ہے کہ سعد بن معاذ اوراسید بن تغییر فی دین کا اسلام مصعب بن عمیر العبدری بی دینو کے ہاتھ پر ہوا۔ مصعب بی دینو نے رسول اللہ سی بیٹے مدینے آئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اورانہیں قرآن پڑھایا۔ جب سعد بن معاذ ری ادرانہیں قرآن پڑھایا۔ جب سعد بن معاذ ری ادرانہیں قرآن پڑھایا۔ جب سعد بن معاذ ری ادرانہیں میں سے کوئی شخص اسلام لائے بغیر نہ رہا۔ بی عبدالا شہل کا مکان انصار کا پہلا مگان ہے جہاں عورت اور مروسب کے سب اسلام لے آئے سعد بن معاذ ری دینو نے مصعب بن عمیر اور ابواما مداسعد بن قررارہ ہی دینو کو اپنے مکان میں نورانہ ہی دینوں خالے زاد بھائی تھے سعد بن معاذ وی دینو اوراسید بن معاذ اور اسید بن معاذ اور اسید بن معاذ وی دینو دونوں خالہ زاد بھائی تھے سعد بن معاذ وی دینو اوراسید بن حقیم بی دینوں کا درانہ ہی دینوں کا دراسید بن

### عقدموا خاة:

ا بن الی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آنے سعد ابن معاذاور سعد بن الی وقاص عن پین کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ کیکن محمد بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ منگائی آئے سعد بن معاذاور ابوعبیدۃ بن الجراح من پین کے درمیان عقد مواخاۃ کیا' بس اللہ بی زیادہ جانتاہے کہ ان میں سے کیا تھا۔

### اوصاف وكمالات:

عمر بن الحصین ہے مروی ہے کہ بدر کے دن اوس کا حبنڈ اسعد بن معاذ تن اور کی تار تھا' جنگ احدیش شرف ہمر کا بی حاصل تھا' جس وقت لوگ پشت پھیر کے بھا گے تو وہ آپ کے ساتھ ٹابت قدم رہے غز وہ خندق میں بھی حاضر ہوئے۔

ابومتوکل ہے مروی ہے کہ نبی مظافیر آنے بخار کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جس کو وہ ہوگا تو دوز خ ہے اس کا حصہ ہوجائے گا' سعد بن معاذ می طونے اس کواپنے رب ہے مانگا' دعا قبول ہوئی اور بخارانہیں ہوگیا اور اس وقت تک ان سے جدا نہ ہوا تاوقتیکہ وہ دنیا سے جدانہ ہوئے۔

عا کشہ خینہ نے سروی ہے کہ میں غزوہ خندق میں گھر ہے نکل کے لوگوں کے نشان قدم پر چل دہی تھی کہ چیچے ہے آ ہٹ نی پلیٹ کے دیکھا توسعد بن معاذ میں دند تھے ہمراہ ان کے بھتیجے حارث بن اوس بھی ڈھال لیے ہوئے تھے میں زمین پر بیٹھ گی اور سعد رجز پڑھتے اور کہتے ہوئے گزرگئے :

> لَبُّثُ قَلَيْلًا يَعْرِكُ الْهِيجَا حَمَلَ مَا احْسَنَ الْمُوتَ اذَا حَانَ الْاَجَلُّ ''(اے سعد)تھوڑی دریخمبرجاتو توجنگ کوریا یا ہے گا۔کیسی اچھی موت ہے جبوتت آ جائے''۔

سعد تفاہ نوکے بدن پرایک زرہ تھی جس ہے ہاتھ سراور پاؤں باہر تھے بچھے ان کے ہاتھ اور پاؤں کا اندیشہ تھا 'سعد تفاہ نو برے اور لانے آ دی تھے میں کھڑی ہوئی اور ایک باغ میں تھس گئی جس میں مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جن میں عمر بن الخطاب ٹی اندوز اور ایک اور شخص خود پہنے ہوئے تھے' عمر ٹی اندونے تو چھا کہ آپ کو کیا چیز لائی واللہ آپ بڑی بے خوف ہیں' بھاگنے اور مصیبت کے وقت آپ کو کیا چیز امن دے گی۔

وہ جھے برابر ملامت کرتے رہے بہال تک کہ میں آرز وکررہی تھی کہائی وقت زمین پھٹ جائے اور میں اس میں ساجاؤل۔ اس مخص نے اپنے چیرہ سے خود ہٹایا' ویکھا تو طلحہ بن عبیداللہ ٹئ ایئز تھے انہوں نے کہا کہ اے عمر ٹھی ایئو تم پر افسوں ہے ملامت آج ضرورت سے زیادہ کردی سوائے اللہ کے اور کہاں بھا گنا ہا بجائے۔

مشر کین قریش میں سے ایک شخص جس کا نام ابن العرقہ تھاسعد ٹھانیو کو تیر مارر ہاتھا۔ اس نے کہا اسے لومیں ابن العرقہ ہوں وہ ان کی ہاتھ کی رگ (انحل) میں لگا'سعد ٹھانیونے اللہ سے دعاء کی کہائے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو بنی قریظہ سے میر ادل شعنڈ انہ کر دے' بنی قریظہ حاہلیت میں ان کے موالی وحلفاء تھے۔

سعد میں و کا خم بند ہوگیا' اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین پر آندھی بھیج دی جنگ میں مومنین کے لیے اللہ ہی کافی ہو گیا اور اللہ بڑاز بر دست اور بڑی قوت والا ہے' ابوسفیان اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تہامہ چلا گیا' عیبیندا پنے ہمراہیوں کے ساتھ تجد چلا گیا اور بنوقریظہ واپس ہوکرانے قلعوں میں محفوظ ہو گئے۔

' رسول الله منگالیُزامدینے واپس ہوئے آپ نے خیمہ کا تھم دیا جوم جد میں سعد بن معاذ ہی اللہ سکے لیے نصب کیا گیا۔ آپ کے پاس چرکیل علائط کا آئے جن کے چیرے پر غزارتھا اور کہا کہ کیا آپ نے ہتھیا رد کھ دیئے عالانکہ ملائکہ نے اب تک ہتھیا رئیں رکھے بنی قریظہ کاارادہ فرمائے اوران سے جنگ سیجئے۔

رسول الله منافیز کے زرہ پہنی اور لوگوں کو کوچ کا حکم دیا۔ بنی عنم کے پاس تشریف لائے جومجد کے پڑوی بیٹے اور پوچھا کہ تمہارے پاس سے کون گذرا' لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس سے دھیہ الکھی گذرے ہیں دھیہ کی داڑھی اور ان کا چرہ جرئیل علائے کے مشابہ تھا۔

رسول الله مَا لَيْنَا فَيْ الراس وَ الله عَلَيْنَا فَيْ قَرِيظ کے پاس آئے اور پیپی ون ان کا محاصرہ کیا جب محاصرہ شدید ہوگیا اور ان پرشدید مصیب آئے تو کہا گیا کہ رسول الله مَا لَیْنَا کے حکم پراتر آؤ 'انہوں نے ابولبابہ بن عبدالمنذ رہے مشورہ کیا تو انہوں نے ان ہے اشارہ کیا کہ ذری طے شدہ ہے تم لوگ اس سے بی نہیں سکتے لہٰذا قلعہ سے نہ اتر و) ان لوگوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ جی اندا کے حکم پراتریں گئے رسول الله مَا لَیْنَا نے فر مایا کہ ایجھا سعد بن معاذ جی اندو ہی کے حکم مراترو۔

رسول الله منافیقی نے سعد کو بلا پھیجائے سعد ایک گذھے پر جس پر تھجور کی چھال کا چار جامہ تھا سوار کیے گئے 'آئییں ان کی قوم نے گھیرلیالوگ کہنے لگے کہ ابوعمرو' بی قریظہ تمہارے صلفاء وموالی ہیں مصیبت زدہ ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہیں تم جانے ہو لہذاان کے ساتھ رعایت کرنا مگر وہ پچھ جواب ند دیتے تھے جب ان لوگوں کے مکانات کے قریب ہوئے تو قوم کی طرف الثقات کیا اور کہا کہ میر سے لیے وہ وفت آ گیا ہے کہ میں اللہ کے معاطع میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کروں۔ ابن سعد نے کہا کہ جب سعد ہی ہو نظر آئے تو آنخضرت منافیق نے فرمایا کہ اٹھ کراپے سردار کی طرف جا و اور انہیں اتار لو عمر میں بیونے نے عرض کی کہ ہمارا سر داراللہ ہے قر مایا انہیں اتارونو رائٹمیل ہوئی اورلوگوں نے انہیں اتارلیا۔

رسول الله سَالَيْمَ فَيْ مَعِدُ ہے فرمایا کہ بنی قریظہ کے بارے میں تھم دوانہوں نے کہا کہ سپابی قبل کر دیئے جائیں عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اوران کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے رسول الله سُلَّقِیَّا نے فرمایا کہتم نے ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے تھم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

اس کے بعد سعد تفاہد نے اللہ ہے دعاء کی کہ اے اللہ اگر تونے اپنے نبی مثالی ایم کی کوئی جنگ باتی رکھی ہوتو بھے بھی اس کے لیے باقی رکھ اور ان کے در میان جنگ منقطع کر دی ہوتو مجھے اپنی طرف اٹھا لے پھران کا زخم پھٹ گیا ، اس کے لیے باقی رکھا ور اور سوائے خفیف نشان کے بچھ نظر نہیں آتا تھا' وہ اپنے خینے کی طرف آئے جور سول اللہ مثالی آئے ان کے لیے نصب کر دیا تھا۔

تعد میں اور کی اللہ طاقی اللہ طاقی اور ابو بھر وعمر میں ان کے عائشہ میں اور کہ ہم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میں میں میں اللہ طاقی کی اللہ علی ہوں کے قبضہ میں ہوئی کی جان ہے میں ابو بکر میں ہوئی کے دونے سے امتیاز نہ کر کی طالا فکہ میں اپنے جمرے میں تھی وہ لوگ اسی طرح سے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ''دونی کے میا کہ میں نے بوجھار سول اللہ طاقی کی کیا کہ میں نے بوجھار سول اللہ طاقی کی کیا کہ میں نے بوجھار سول اللہ طاقی کی کیا کہ میں نے دونی واڑھی پر شدروتی تھی۔ کیفیت تھی۔ کیفیت تھی۔ کیفیت تھی۔ کیفیت تھی۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ سعد کی وفات کے بعدرسول اللہ منافیقی سوئے جب آپ بیدار ہوئے تو ایک فرشتہ یا جرئیل آئے اور کہا کہ آپ کی امت کا جوآ دمی رات کومر گیااس کی موت سے اہل ساء خوش ہوئے ( کہ ان میں ایک ایسا پا کیزہ مخص مل گیا) آنخضرت منافیق کم نے فرمایا کہ میں سوائے سعد جی اور کہ کہ کوئیس جانتا جن کی شام بحالت بچاری ہوئی 'سعد خواہد میں کہ بیری کوگوں نے کہایار سول اللہ منافیق مان کا تو انتقال ہوگیا'ان کی قوم آئی اور آئیس اپنے مکان اٹھالے گئی۔

رسول الله طَالِيَّةُ فَيْ فَيْ فَيْ مَا زَيْرِهِي اور رواند ہوئے ہمر کاب اور لوگ بھی تھے آپ نے لوگوں کو چلنے میں تھا دیا یہاں

تک کدان کے جوتوں کے تیمے پاؤں سے نگل جاتے تھے۔اور چا دریں شانوں سے گری پڑتی تھیں ایک شخص نے عرض کی یارسول

الله طَالِیْتُمْ آپ نے نولوگوں کو تھا دیا 'فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ ہم سے پہلے ان کے پاس طائکہ ندآ جا کیں جیسا کہ ہم سے پہلے وہ خطلہ
کے پاس آگئے تھے۔

عاکشہ ٹی ہوئی ہے مروی ہے کہ سعد بن معاذ ٹی ہور انہیں مقامات میں ہے کہیں اس حالت میں دیکھے گئے کہ ان کے شانے پرزروشی اور کہدر ہے تھے لا بائس بالموت افا حان الاجل جبوقت آگیا تو موت کا خوف نہیں۔ بنوقر بظر کے بارے میں حضرت سعد ٹی اندور کا فیصلہ:

الی میسرہ ہے مروی ہے کہ سعد بن معاذشی الله کی الحل (ہاتھ کی رگ) میں تیر مارا گیا' خون نہ بند ہوتا تھا' بی شائیڈ آ گے تو آ پے نے ان کی کلائی کپڑلی خون ان کے بازو کی طرف چڑھ گیا' راوی نے کہا سعد کہدر ہے تھے کہ اے اللہ بھے موت نہ دے تاوقتنیکہ بنی قریظ ہے میرادل ٹھنڈان کر دے بنی قریظہ کے لوگ ان کے حکم پر قلعہ ہے اترے نبی شائیڈ آنے فرمایا' سعدان کے بارے میں حکم روڈ انہوں نے کہایا رسول اللہ علی کے اس امر کا اندیشہ ہے کہ میں ان کے بارے میں اللہ کے حکم کونہ پنج سکوں گا۔ آپ نے پھر فر مایا کہ ان کے بارے میں تہمیں فیصلہ کروانہوں نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ ان کے سپاہی قتل کر دیئے جائیں اور ذریت قید کی جائے۔ رسول اللہ مثل فیڈ نے فر مایا کہتم ان کے بارے میں اللہ کے حکم کو پیٹج گئے پھر دوبارہ خون جاری ہو گیا جو بٹڈ نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئے۔ فار میں نے میں اور سے میں اللہ کے حکم کو پیٹج گئے پھر دوبارہ خون جاری ہو گیا جو بٹڈ نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی

عبداللہ بن پریدانصاری ہے مروی ہے گہ جب یوم قریظہ ہوا تورسول اللہ سُلِی ﷺ نے فرمایا کہ اپنے سردار کو بلاؤ کہ وہ اپنے غلاموں کے بارے میں تھم دیں آپ کی مراد سعد بن معاذ ہیں ہوئے ہیں 'وہ آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تھم دو انہوں نے کہا کہ مجھے اس امر کا اندیشہ ہے کہ میں ان کے بارے میں اللہ کے تھم کونہ پہنچ سکوں گا' فرمایا تنہیں تھم دو انہوں نے تھم دیا تو آپ نے فرمایا کہتم اللہ اور اس کے رسول مُناہِی کے کھم کو پہنچ گئے۔

ا بی سعد الخذری ہے مروی ہے کہ بی قریظ جب سعد بن معاذبی دند کے تھم پراتر ہے تو رسول الله مظافیظ نے انہیں بلا جھجا۔ وہ ایک گدھے پرآئے جب قریب پنچی تو رسول الله مظافیظ نے فرمایا کہ اپنے سب سے بہتریا اپنے سردار کی طرف اٹھ کر جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اے سعد بیلوگ تمہارے تھم پراتر ہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں میتھم دیتا ہوں کہ باہی قتل کیے جائیں اور ذریت قید کی جائے فرمایا تم نے بادشاہ (اللہ) کے فیصلے کے مطابق تھم دیا۔

عبدالرحمٰن بن عمر وبن سعد بن معاذ تفاهد سے مردی ہے کہ بی قریظہ رسول اللہ متابع کے ہم پراتر ہے رسول اللہ متابع کے اس معد بن معاذ تفاهد کو بلا بھیجادہ ایک گدھے پرسوار کرا کے لائے گئے 'یوم خندق میں اس زخم کی وجہ ہے جوان کے ہاتھ کی رگ اکمل سعد بن معاذ تفاه وہ الکل صاحب فراش تھے رسول اللہ متابع کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جمھے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ دو انہوں نے آپ کو جو تھم دے دیا ہے آپ اس کے مطابق کرنے میں مشورہ دو انہوں نے کہا کہ اگران کا معاملہ میرے ہیرد کیا جائے تو میں ان والے میں فرمایا جائے گئے میں ان کے بارے میں مقورہ دو انہوں نے کہا کہ اگران کا معاملہ میرے ہیرد کیا جائے تو میں ان کے سات کے بارے میں مقورہ دو انہوں نے کہا کہ اگران کا معاملہ میرے ہیرد کیا جائے تو میں ان کے سات کے بارے میں وقت میں میری جان ہے۔ کے سیا ہیوں کو آئی دریت کو قیدادرا موال کو تھیم کردوں 'رسول اللہ متابع ہی نے فرمایا وقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ تم نے جھے ان کے بارے میں وہی مشورہ دیا جس کا اللہ نے جھے تھم دیا ہے۔

عائشہ تفاہ بین سے مروی ہے کہ یوم خندق میں سعد کو مصیبت پہنچائی گئی قریش کے ایک مخص نے جس کا نام حبان ہن العرقہ خان کی رگ اکسان میں تیر ماردیا 'رسول اللہ خلاقی ہے سے میں ان کے لیے خیمہ نصب کر دیا کہ قریب ہے ان کی عمیا دے کریں ' آن خضرت مُلاہیم عزوہ خندق سے واپس آئے تو ہتھیا رد کھے عسل کیا۔ آپ کے پاس جرئیل علیک آئے جوابے سرے غبار جھاڑ رہول رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے جتھیا رد کھ دیئے حالانکہ ہم نے ابھی نہیں دکھے ان لوگوں کی طرف تشریف لے چلئے' رسول اللہ مُلاہیم ان کہ کہا کہا کہ مقام پراور بی قریط کی طرف اشارہ کیا 'رسول اللہ مُلاہیم ان کی طرف رادانہ ہوں ) انہوں نے کہا 'اس مقام پراور بی قریط کی طرف اشارہ کیا 'رسول اللہ مُلاہیم ان کی طرف دوانہ ہوں کی طرف کے انہوں کی طرف کے انہوں کی طرف کا دوانہ ہوں کیا دوانہ ہوں کی انہوں نے کہا 'اس مقام پراور بی قریط کی طرف اشارہ کیا 'رسول اللہ مُلاہیم ان کی طرف دوانہ ہوگئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ لوگ رسول اللہ مٹائیڈا کے تھم پر اترے آپ نے ان کا فیصلہ سعد بن

كر طبقات ابن سعد (صنبهار) كالمستحد المستحد (صنبهار) كالمستحد المستحد (صنبهار) كالمستحد المستحد المستحد

معاذ ج<sub>ا الغ</sub>ر کیا 'انہوں نے کہا کہ میں بیفیلہ کرتا ہوں کہ سپائی قتل کیے جائیں 'بیچے اور عورتیں قید کی جائیں اوران کے اموال تقسیم کردیئے جائیں رسول اللہ مٹالیو کم نے مایا کہتم نے ان کے بارے میں اللہ کے علم کے مطابق فیصلہ کیا۔

سعد بن ابی وقاص می اور سے کہ جب سعد بن معاذ میں اور نے بی قریظ کے بارے بیں یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ قتل کے جا کیں جومرد ہیں اور ان کے مال تقسیم کر لیے جا کیں اور ان کی عور تیں بیچے قید کر لیے جا کیں تو رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اور ان کی عور تیں بیچے قید کر لیے جا کیں تو رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَم کے مطابق فیصلہ کیا جواس نے سات آسانوں کے اوپر سے کیا ہے۔
شہا وی کا شوق:

عائشہ خیاہ خان ہے مروی ہے کہ سعد میں ہور کا زخم خشک ہو کے اچھا ہوگیا تھا۔ گرانہوں نے دعا کی کدا ہے اللہ تو جا تا ہے کہ جھے اس قوم سے جیری راہ میں جہاد سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ جس نے جیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں ( کے سے ) نکالا اے اللہ میر الگمان ہے کہ تو نے ہمارے اور قریش کے درمیان جنگ موقوف کردی ہے اگر قریش سے کوئی جنگ باتی ہوتو مجھے بھی ان سے لیے باتی رکھ کہ تیری راہ میں ان سے جہاد کروں اور اگر تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ موقوف کردی ہے تو اس دخم کو چیا ہو ان کے درمیان جنگ موقوف کردی ہے تو اس دخم کو چیا رہے اور میری موت ای سے کردے زخم اس شب چھٹ گیا ان کے ہمراہ مجد میں بی خفار کے لوگ بھی خیصے میں تھے۔ خون نے انہیں خوفزدہ کیا جوان کی طرف سے ہمارے پاس آر با انہیں خوفزدہ کیا تو سعد می اور کے خون بہر رہا تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے خیصے والوا بیخون کیسا ہے جو تمہاری طرف سے ہمارے پاس آر با ہے دیکھا تو سعد می اور کے خون بہر رہا تھا اس سے ان کی وفات ہوگئ ۔

حضور عَالِئِل نے حضرت سعد شاہداء کو گلے سے لگالیا:

ا بن عباس چھٹن ہے مروی ہے کہ جب سعد ٹن ہند کے ہاتھ کا خون بہنے لگا تورسول اللہ مُلَاثِیْنَا اٹھ کران کی طرف گئے انہیں گلے ہے لگا لیا۔ حالا نکہ خون رسول اللہ مُلَاثِیْنَا کے منہ اور داڑھی پر بہہ رہا تھا۔ جس قدر زیادہ کو کُی شخص آپ کوخون سے بچانا چاہتا تھا ای قدزیادہ آپ ان کے قریب ہوتے جائے تھے یہاں تک کہ وہ قضا کرگئے۔

اسلمیل بن ابی خالد نے ایک انصاری ہے روایت کی کہ جب سعد نے بنی قریظہ کا فیصلہ کردیا آؤر والین آئے تو ان کا زخم پھٹ گیا۔ نبی شائیڈ کے معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس آئے ان کاسر لے کے اپنی آغوش میں رکھ لیا اور انہیں سفید جا ورسے ڈھا تک دیا گیا۔ جب وہ ان کے چبرے پر مینچ دی گئی تو ان کے یا وُن کھل گئے وہ گورے رنگ کے موٹے تا زے آ دمی تھے۔

رسول الله مَثَالِقَظِمَ نے فرمایا: اے اللہ سعد ج<sub>ناف</sub>ئونے تیری راہ میں جہاد کیا 'تیرے رسول کی تصدیق کی اور جوان کے ذمہ تھا اے اداکر دیا 'لہٰذاان کی روح کواس خیر کے ساتھ قبول کر جس کے ساتھ تونے کسی کی روح قبول کی ہے۔ آخری کلمات:

سعد خی اور کہا السلام علیم یا رسول اللہ مٹائٹیٹم کا کلام سنا تو اپنی آئٹسیس کھول دیں اور کہا السلام علیم یا رسول اللہ و کیکھتے میں گواہی دیتا مول کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سعد جی اور کے گھر والوں نے رسول اللہ مٹائٹیٹم کودیکھا کہ آپ نے ان کا سراپنی آغوش میں رکھالیا تو وہ ڈرئے رسول اللہ مٹائٹیٹم سے بیان کیا گیا کہ سعد جی اور کھر والوں نے جب دیکھا کہ آپ نے ان کا سراپنی آغوش میں رکھالیا

## كر طبقات ابن سعد (صربهام) كالتحقيق ١٣٣ كالتحقيق مهاجرين وانسار كا

تو دہ اس ہے ڈر گئے فرمایا جس تعداد بین تم لوگ گھر میں ہوا تنے ہی میں اللہ سے ملا تکہ مانگوں گا کہ دہ سعد میں ہوئ ہوں' ان کی ماں رور ہی تھیں اور کہ رہی تھیں :

### ويل لامك سعدا حزامةً وجدًا

"ا اے سعد تیری مال کی خرابی ہے۔ بداعتبار حزم کے بھی اور برلحاظ سجید گی ہے بھی"۔

ان سے کہا گیا کہتم سعد ٹھاہئو پرشعر کہتی ہو تورسول اللہ منگائیؤ کم نے فر مایا کہ انہیں چھوڑ دو کیونکہ ان کے سوا دوسرے شعراء جھوٹے ہیں۔

محود بن لبید سے مردی ہے کہ یوم خندق میں جب سعد ہی ادف کی رگ اکھل میں زخم لگ کر شدید ہوگیا۔ تو انہیں لوگوں نے
ایک عورت کے پاس نتقل کیا جس کا نام رفیدہ تھا اور زخیوں کا علاج کرتی تھی' نبی علاظ جب ان کے پاس سے گذر تے تو پوچھے تم نے
رات کس طرح گزاری' صبح کے وقت آ پ تشریف لے جاتے تو پوچھے کہتم نے کس طرح صبح کی' وہ آپ کو حال بتاتے۔ جب وہ رات
موئی جس میں ان کی قوم نے انہیں منتقل کیا' ان کی تکلیف میں شدت ہوگی اور لوگ انہیں بنی عبدالا شہل کے مکانوں میں اٹھا لے گئے تو
رسول اللہ منگا ہے جس طرح پوچھا کرتے تھے'ای طرح پوچھنے کے لیے آ سے'لوگوں نے کہا کہ بنی عبدالا شہل انہیں لے گئے۔
بیم بین ورشنوں کی شرکت

رسول الله منگائیز آروانہ ہوئے ہم لوگ بھی ہمر کاب سے آپ نے اپی رفتاراس قدر تیز کر دی کہ ہماری جو تیوں کے تسے
توٹ گئے اور چا دریں کندھوں سے گر پڑیں اصحاب نے شکایت کی کہ یارسول اللہ آپ نے ہمیں چلنے میں تھکا دیا۔ فر مایا مجھےا ندیشہ
ہے کہ ملا ککہ ہم سے پہلے ان کے پاس پینچ کر انہیں عسل ندوے دیں۔ جیسا کہ انہوں نے حظلہ کوشش دے دیا تھا۔ رسول اللہ مَالِیْتِمْ
اس حالت میں دہاں پینچ کہ انہیں عسل دیا جارہا تھا اور ان کی والدہ کہ رہی تھیں :

### ويل ام سعد سعدا حزامة وجدا

''سعد کی وفات سے سعد کی ماں کی خرابی آگئی' دورا ندیش کی بنا پر بھی اور سنجیدگی کی حیثیت ہے بھی''۔ رسول الله مَثَاثِیُّوْا نے فر مایا کہ سوائے ام سعد کے ہرنو حہ کرنے والی جھوٹی ہے۔

آپ انہیں لے کے فکے قوم نے 'یاان میں ہے کسی نے 'جس کواللہ نے چاہا' آپ ہے کہا کہ یار سول اللہ مٹالٹیٹی ہم نے کوئی میت ایک نہیں اٹھائی جوسعد میں ہونے اور مہلی ہونے رہایاتم پر ہلکا ہونے ہے کون روک سکتا ہے 'حالانکہ استے ملائکہ اتر ہے ہیں (آپ نے تعداد کثیر کا نام لیا تھا تھر میں اسے یا دندر کھ سکا) جوآج سے پہلے بھی نہیں اتر سے تصورہ بھی تمہارے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔

سلمہ بن اسلم بن حریس سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سنا لیٹی کواس حالت میں دیکھا کہ ہم لوگ دروازے پر کھڑے ہوئے آپ کے چیچے اندر جانا جا ہے تھے رسول اللہ سنا لیٹی اندر تشریف لے گئے گھر میں سوائے سعد جی ہونے کوئی نہ تھا وہ جا در سے ڈھکے ہوئے تھے میں نے آپ کو چلتے ہوئے دیکھا جب میں نے آپ کودیکھا تورک گیا۔ آپ نے بھی میری طرف اشارہ کیا کے تھر وقد میں تھر گیااور چیھے ہٹا' آپ تھوڑی دیر بیٹے گھر نظاتو عرض کی پارسول اللہ میں نے کسی کونمیں دیکھا حالانکہ آپ چل رہے سے فر مایا میں اس وقت تک مجلس پر قا در نہ ہوا تا وقت تکہ ملائکہ میں ہے ایک فرشتہ نے اپنا ایک باز ومیرے لیے ندا ٹھالیا' پھر میں بیٹے گیا' رسول اللہ مٹائیٹیا فر مار ہے تھے کہ اے ابوعمر وتنہیں مبارک ہوا ہے ابوعمر وتنہیں مبارک ہوا ہے ابوعمر وتنہیں مبارک ہو۔

عامرین سعد نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول الله مَالَّيْتِمُ اس حالت میں پنچے که ام سعدرور بی تھیں اور کہدری تھیں ویل ام سعد سعدا جلادة وجدا

''سعد کی وفات سے سعد کی مال کی خرابی ہے' بہا دری اور جلادت کے لحاظ ہے بھی اور سنجید گی کے اعتبار سے بھی''۔

عمر بن الخطاب خی ہندنے فر مایا بس کرواے ام سعد میں ہند کا ذکر نہ کرو۔ نبی مُلَّاتِیْج انے فر مایا بس کرواے عمر کیونکہ سوائے ام سعد کے ہررونے والی جھوٹی بڑائی گئی ہے وہ جونیک بات کہیں تو وہ جھوٹی نہیں ہیں۔

جابرے مروی ہے کہ یوم احزاب میں سعد کو تیر مارا گیا۔ ان لوگوں نے ان کی رگ اکمل کاٹ ڈالی رسول اللہ مٹائیڈ کمنے ا اے آگ ہے واغ دیا جس سے ان کا ہاتھ چول گیا آپ نے ان کاخون نگالا پھر دوبار ہا۔۔۔۔اغ دیا۔

جابرے مروی ہے کہ رسول الله مثاقیظ نے سعد شاہداد کے زخم کو داغ دیا۔

عبداللہ بن شداد ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُظافِیْقِ سعد بن معاذ ہن ہذکے پاس گئے'جواپی جان دے رہے تھے' فر مایا اے سر دارقوم!اللہ تنہیں جزائے خبر دے تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دیا'اللہ بھی تم ہے اپناوعدہ ضرور پورا کرےگا۔

سعد بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ جب سعد خیارہ نکالا گیا تو منافقین میں سے پچھلوگوں نے کہا کہ سعد خواہد کے جازے اور یا سعد کے تابوت کوکس نے بلکا کر دیا۔ رسول اللہ مثانی کے انہوں نے زمین مرتبیں رکھا تھا اتر ہے ہیں اور سعد میں ادارے جنازے یا تابوت برحاضر ہیں۔

جس وفت انہیں عنسل دیا جارہا تھار سول اللہ منافقہ موجود سے آپ نے اپنا گھٹند سمیٹ لیا اور فر مایا کہ ایک فرشتہ آیا جس کے کیے جگہ رہتی میں نے اس کے لیے گنجاکش کر ڈی ان کی والدہ رور ہی تھیں اور کہدر ہی تھیں:

ويل ام سعد سعدا براعة ونجدا بعدايا وياله ومجدا مقدماً سُدَّبه مشدا

''سعد کی وفات ہے سعد کی مان کی خرابی ہو گی۔اعلیٰ کارگزاری میں بھی اور بہا دری میں بھی۔اس نے کیے کیے احسان کئے تھے اور کیسی بزرگ نفتی ظاہر کی تھی۔ان سب کے بعد پیدانجام کتنا افسوسناک ہے۔وہ ایسا پیشواو پیش روتھا کہا پنے آ ہے ہے ہرا کیے خلل کی بندش کردی''۔

## الم طبقات ابن سعد (صديبار) المسلك ال

نافع ہے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ سعد بن معافر ہی ہوند کے جناز ہے میں ایسے ستر ہزار ملائکہ موجود تھے جوز مین پر تھی نہیں اتر بے تھے رسول اللہ مٹالیج کم نے فر مایا کہ تمہار ہے ساتھی کود بایا گیا' پھرانہیں چھوڑ دیا گیا۔

ابْن عمر جی ہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل ہوئے اس بندہ صالح کے لیے فرمایا' جس کے لیے عرش ہل گیا' آسانوں کے در دروازے کھول دیئے گئے اورا پیے ستر ہزار ملائکہ نازل ہوئے جواس سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوئے تھے کہ اسے دبایا گیا' پھر چھوڑ دیا گیا۔ یعنی سعد بن معافر میں ہوئو

سعیدالمقبری سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منگائی آئے سعد میں مدود کو فن کیا تو فرمایا کہ اگر تنگی قبر ہے کسی کو نجات ملی تو ضرور سعد میں اداد کو بھی نجات ملتی حالا فکہ انہیں پیپٹا ب کے اثر کی وجہ سے ( لیعنی جو بے احتیاطی سے پیٹاب کرنے میں چھینویں پڑجاتی ہیں ان کی وجہ سے )اس طرح دبایا گیا کہ ان کی ادھر کی پہلیاں ادھر ہوگئیں۔

جعفرین برقان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَّا يُنْتُمُ نے اس وقت فر مایا آپ جب سعد میں ہوند کی قبر کے پاس کھڑے تھے کہ انہیں دبایا جارہا ہے اگر ممل کی وجہ سے کسی کواس سے نجات مکتی تو سعد ہیں ہوند کو بھی ضرور مکتی۔

ابراہیم تخفی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سالیۃ آبے سعد کی قبر پر چا در بچھائی یا چا دراس وقت بچھائی گئی کہ آپ موجود تھے۔
عائشہ میں منافظ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سالیۃ آب کو سعد بن معاذ میں معاذ میں معاذ ہیں معاد ہیں معاد ہیں۔
بی عبدالاشہل کے شیور نے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سالیۃ آبے نے سعد بن معاذ ہیں معاذ ہیں معاد ہی کو ان کی کو تھری ہے دو پایوں کے درمیان ہے اٹھایا۔ یہاں تک کہ آپ نے اسے مکان (دار) سے نکالا محمد بن عمر نے کہا کہ دار تمیں ہاتھ کا ہوتا ہے۔
(یعنی پندرہ گزکا)

رہے بن عبدالرحلٰ بن الی سعیدالحدری نے اپنے باپ داداسے روایت کی کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے بھیم میں سعد جی میں میں میں الی جب میں کا کوئی حصہ کھودتے تو مشک کی خوشبوآتی یہاں تک کہ ہم لحد تک پنچے۔

مجمہ بن شرحبیل بن حسنہ ہے مروی ہے کہ سی تحف نے سعد میں این کی قبر کی مٹی میں سے ایک مٹھی لے لیا ُوہ اسے لے گیا' پھر اے دیکھا تو وہ مشک تھی۔

محمہ بن شرحبیل بن حسنہ سے مروی ہے کہ جس دن سعد میں ہورون کیے گئے تو ایک شخص نے ان کی قبر کی مٹی میں سے ایک مشی لے کی ابعد کواسے کھولاتو وہ مشک تھی۔

( تقدر دایت ابوسعید الخدری) انہوں نے کہا کہ پھررسول اللہ مُالَّیْظِ ہمیں نظر آئے ہم اس کے کھود نے ہے فارغ ہو گئے سے اور کی اپنین اور پانی قبر کے پاس رکھ دیا تھا۔ ہم نے اروز دارعتیل کے پاس ان کے لیے قبر کھودی تھی رسول اللہ مُلِّیْظِ ہمیں نظر آئے آئے سعد می سفد کو ان کی قبر کے پاس رکھ دیا اور ان پر نماز پڑھی، میں نے استے آدی دیکھے جنہوں نے بقیج کو تجردیا تھا۔ معبد الرحمٰن بن جاہر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب لوگ سعد می شفو کی قبر کے پاس پنچے تو اس میں جارآ دی ان کے حارث بن اوس بن معاذ اسید بن حفیر ابونا کلہ سلکان بن سلامہ اور سلمہ بن میں دقش رسول اللہ مُلَّاتِیْظِ ان کے قدموں کے پاس

کھڑے تھے۔ جب وہ اپنی قبر میں رکھ دیئے گئے تو رسول اللہ طالیۃ آئے جبرے کا رنگ بدل گیا آپ نے تین بار شہیج کہی تو مسلمانوں نے بھی تمین مرتبہ تھے کہی بھی تمین مرتبہ تکبیر کہی اور آپ کے اصحاب نے بھی تمین مرتبہ تکبیر کہی یہاں تک کہ بھی آپ کی تکبیروں کے گونج گیا۔ رسول اللہ طالیۃ آپ کے چبر ہے میں تغیر کہ بھیج آپ کی تکبیروں کے گونج گیا۔ رسول اللہ طالیۃ آپ کے چبر ہے میں تغیر دیکھا اور آپ نے تین مرتبہ تبیح کہی فر مایا تمہارے ساتھی پر قبر تنگ ہوگی اور انہیں دبایا گیا اگر اس سے کسی کونجات ہوتی تو سعد ہیں تھا ور مورور ہوتی ۔ پھر اللہ نے اسے کشادہ کر دیا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ سعد خاد نو کو حارث بن اوس بن معاذ 'اسید بن تضیر اور سلمہ بن سلامہ بن قش نے غسل دیا۔ وہ پائی ڈال رہے بتھے قورسول اللہ مُکا فیز کم وجود تھے۔ پہلا غسل پانی ہے دیا گیا 'دوسرا پانی اور بیری ہے اور تیسرا پانی اور کا فور ہے انہیں تین صحاری (سوتی) چا دروں میں کفن دیا گیا جن میں انہیں لپیٹ دیا گیا۔ تا بوت لایا گیا جوالٹریط کے پاس تھا اور مردے اس پراٹھائے جاتے تھے انہیں تا بوٹ میں رکھ دیا گیا۔ جس وقت انہیں مکان ہے لے چلے تو رسول اللہ مُکا فیڈ کے کہا گیا کہ تا بوٹ کے پایوں کے درمیان ہے انہیں اٹھائے ہوئے تھے۔

مسور بن رفاعة قرطی سے مروی ہے کہ سعد بن معاذی اللہ وسعد کولید میں دیکھنے آئی کیں تو لوگوں نے انہیں واپس کر دیا۔ رسول اللہ منگانی آئے نے فرمایا انہیں چھوڑ دؤوہ آئیں اور قبل اس کے کہ سعد جی ہوئو پر این مٹی لگائی جائے انہیں لحد میں دیکھا تو کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم اللہ کے پاس ہوئر سول اللہ منگانی آئے نے قبر پر ان ہے (والدہ سعد جی ہوئد ہے) تعزیت کی مسلمان قبر کی مٹی ڈالنے گھا ورا سے برابر کردی گئی اور اس پر پائی واللہ منگانی میں مورک دیا گیا آئے۔ رسول اللہ منگانی منازے ہے دعا کی چھروا ہیں ہوئے۔

معاذبن رفاعہ بن رافع زرقی ہے مروی ہے کہ سعد بن معاذ ہی مدونہ کو عقیل بن ابی طالب ہی مدور کے مکان کی بنیادیس دفن کیا گیا۔

عائشہ میں مولی ہے رسول اللہ میں اور ان کے صابعین (ابوبکر وعمر جیدین) یا ان میں سے ایک کے بعد کسی کی جدائی مسلمانوں پر اتی شاق ندہوئی جتنی سعد بن معاذ میں اور کی دور کی مسلمانوں پر اتی شاق ندہوئی جتنی سعد بن معاذ میں اور کی دور کی دو

حصین بن عبدالرحمٰن بن عمر و بن سعد بن معاذ می اور سام مروی ہے کہ سعد بن معاذ میں ورے لانے اچھے خوبصورت بڑی آ کھے والے اور حسین داڑھی والے آ دمی شخصانییں غزوہ خندق ہے میں تیر مارا گیا جس کے زخم سے انتقال کر گئے اس روزوہ عموسال کے شخص رسول اللہ متالی عمل نے ان پرنماز پڑھی اوروہ بھیج میں ذن کیے گئے۔

ابن عمر خود من من مروی ہے کہ اللہ کی سعد خود ہوں ہوئے ملاقات کی خواہش میں عرش ال گیا اور تخت کی لکڑیاں ٹوٹ گئیں رسول اللہ مَالْقِیْمُ ان کی قبر پر جا کررک گئے۔ جب واپس ہوئے تو بو چھا گیا یا رسول اللہ آپ کوکس چیز نے روکا فرمایا کہ سعد جی مدو کو قبر میں دبایا گیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں کھول دے۔

جابر فقاسو سے مروی ہے کدرسول الله مالي الله ما الله عد بن معاد في دو كى موت كى وجد سے عرش ال كيا الى سعيد

الخدرى فيك المقر سے مروى ہے كرسول الله منافية كل في مايا سعد فيك الله كاموت كى وجه سے عرش ال كيا۔

عائشہ تکار استقبال کیا گیا۔انصار کے اپنے عزیزوں کا استقبال کیا گیا۔انصار کے اپنے عزیزوں کا استقبال کیا گیا۔انصار کے اپنے عزیزوں کا استقبال کررہے تھے وہ لوگ اسید بن تغییر سے ملے انہیں ان کی چوی کی خبر مرگ سنائی اسید جی ایور نے منہ دھا بک لیا اور رو نے لگئے میں نے کہا اللہ تمہاری معفرت کرے تم رسول اللہ منافیق کے سے اپنی ہو۔ تمہیں پہلی اور قدیم صحبت حاصل ہے یہ کیا ہوا کہ ایک عورت پر روتے ہوانہوں نے اپناسر کھول دیا اور کہا کہ میری جان کی قتم آپ نے تھے کہا تن بہی ہے کہ میں سعد بن معافر تن استفد کے بعد کسی پر ندرووں رسول اللہ منافیق کے ان کے لیے جو کھونر مایا ہے وہ فر مایا ہے دیمیں نے پوچھار سول اللہ منافیق کہا کہ وہ سے عرش ال گیا۔ عاکثہ جی دیمی کہا کہ وہ میرے اور رسول اللہ منافیق کہا کہ وہ میرے اور رسول اللہ منافیق کے کہا کہ وہ میرے اور رسول اللہ منافیق کے درمیان چل رہے تھے۔

اساء بنت یزید بن سکن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے سعد بن معاذ مخاصد کی والدہ سے فرمایا کہ کیا اس سے بھی تمہاراغم نہ جائے گا اور تمہارے آنسونہ تھمیں گے کہ تمہارے بیٹے سب سے پہلے تخص ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ بنسااورع ش ال گیا۔ حسن مخاصد سے مروی ہے کہ رسول اللہ سلائیڈ آنے فرمایا سعد بن معاذ مخاصد کی وفات کی وجہ سے ان کی ملاقات کی فرحت میں عرش رحمٰن بل گیا فرحاً بہ (فرحت میں ) بیرحسن کی طرف سے تغییر ہے۔

حذیفہ شاہ موں ہے کہ جب سعد بن معاذ شاہدہ کی وفات ہوئی تورسول اللہ منافیز کے فرمایا سعد بن معاذ شاہدہ گی روج کے لیے عرش ہل گیا۔

رمیٹ ہے مروی ہے کہ جس روز سعد بن معاذ ہی اور کا انتقال ہوا میں نے رسول اللہ مظافیظ کواتے قریب ہے بنا کہ اگر میں آپ کے ہاتھ کی مہرکو بوسہ دینا جا ہتی تو دیے عتی تھی کہ ان کے لیے عرش رحمٰن ہل گیا۔

یزیدین اصم مین هؤندے مروی ہے کہ جب سعد بن معاذ ہی ہؤند کی و فات ہوئی اوران کا جناز ہ اٹھایا گیا تو نبی مثالی کا کہ سعد بن معاذ میں ہؤنے کے جنازے کے لیے عرش ال گیا۔

براء ڈی ہوئو سے مروی ہے کہ نبی مثلیقیا کے پاس حریر (ریشم) کی ایک جا درالا کی گئی اصحاب اس کی نرمی پر تعجب کرنے لگئے رسول الله مثلیقیا نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذین معافر تن ہوئو کے رومال اس سے زیادہ نرم ہیں ۔

براء شاہدو ہے مروی ہے کہ حریر کی ایک جا در رسول اللہ نگائیو کو ہدیئہ دی گئ ہم لوگ اسے چھوتے تھے اور تیجب کرتے تھے 'رسول اللہ نگائیو کی نے فر مایا: کیا اس سے تہمیں تعجب ہے' عرض کی جی ہاں فر مایا جنت میں سعد بن معاد سی ہدو بہت اچھے اور بہت زم ہیں۔

واقد بنعمرو بن سعد بن معاذ ہیں شمان سے مروی ہے کہ میں افس بن مالک ہیں ہؤنے کے پاس گیا۔ واقد شی ایٹو سب لوگوں ہے بڑے اور لا نبے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہتم کون ہو' میں نے کہا میں واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ ہوں' انہوں نے کہا ہے بیٹ تم سعد ٹھائڈو کے مشابہ ہو پھرروئے اور بہت روئے اور کہا اللہ سعد ٹھائڈو پر رحم کرے سعد بھی ہوئے سب بڑے اور لانے تھے' رسول الله مَنَّاتِیْمُ نے دومہ (کے بادشاہ) اکیدر کی طرف ایشکر بھیجا تو اس نے رسول الله مَنَّاتِیْمُ کو ایک دیباج (ریشم) کا جبہ بھیجا جو سوٹ (کے تار) سے بنا ہوا تھا رسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ ال

### براد رسعد مني الدعة حضرت عمر وبن معاذ مني الدعد:

این نعمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل ان کی کنیت ابوعثان تھی والدہ کبشہ بنت رافع بن معاویہ بن عبید بن ابجر تھیں 'ابجر حذرہ بن عوف بن حارث بن خزرج تھے' کبشہ سعد بن معاذی کہ بھی والدہ تھیں عمرو بن معاذ کے بعد کو کی اولا دنہ رہی۔

عاصم بن عمر و بن قنا دہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَا اللهِ مَلَا مُلِيانَ مُقَدِّمُوا خَاقَ کیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عمرو بن معاذ تھا ہونہ بدرواحد میں حاضر ہوئے۔ ہجرت کے تیسویں مہینے یوم غزوہ احد میں شہید ہوئ ضرار بن الخطاب الغمری نے قبل کیا عمرو بن معاذ تھا ہؤ جس روز قبل کیے گئے بتیں سال کے تھے عمیر بن وقاص جی ہوان سے پہلے بدر میں شہید ہونے تھے۔

ان دونوں کے بھیتیجے:

سيدنا حارث بن اوس مني الأعد :

این معاذ بن تعمان بن امری انقیس بن زید بن عبدالاشهل کنیت ابوالا و شخی ان کی والده بند بنت ساک بن عتیک بن امری انقیس بن زید بن عبدالاهمهل تقیس جواسیداین حنیر بن ساک کی پیمونی تقیس اور مهایعات این سے تقیس حارث بن اوس کی کوئی اولا دنتھی نہ

عاصم بن عمر و بن قبادہ سے مروی ہے کہرسول اللہ سال فیا سنے حارث ابن اوس بن معاق اور عامر بن فہیر ہ کے درمیان عقد مواضاۃ کیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ حارث بن اوس بدر میں حاضراوران لوگوں میں تھے جنہوں نے کعب بن الاشرف (یہودی) کوتل کیا' خودانہیں کے بعض ساتھی کعب پرشب کے وقت آلموار چلار ہے تھے کہ حارث کے پاؤں پرزٹم لگااورخون بہنے لگااور وہی لوگ ان کورمول اللّه سُلِّیَوَّا کے پاس اٹھالا کے حارث غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اورای روزشوال میں ہجرت کے بتیہویں مہینے شہید ہو گئے اپنی شہادت کے دن اٹھا کیس سال کے تھے۔ ہوڑ

🕛 سيدنا حارث بن الس ضيالة فيد:

انس و بی بین جوابوالحیر بن رافع امری انقیس بن زید بن عبدالاشهل تصان کی والده ام شریک بنت خالد بن حینس بن

لوذ ان بن عبدود بن زید بن نقلبه ابن خزرج بن ساعدہ خزرج میں سے تھیں 'حارث بن انس ٹی میٹو سے کوئی اولا دین تھی غزوہ بدرواحد میں شریک ہوئے' غزوہ احد میں ججرت کے بیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے۔

ابوالحير على آئے ہمراہ بن عبدالاشهل کے بندرہ نوجوان تھے جن میں ایاس بن معاذبھی تھے ان لوگوں نے عمر ہے کا ارادہ فاہر کیاعتبہ بن رہیعہ کے پاس اتر ہے اس نے ان کا اکرام کیا ان لوگوں نے اس سے اور قریش سے درخواست کی کہوہ ان سے خزرج کے قال پر معاہدہ حلف کریں ، قریش نے کہا کہ تمہارا شہر ہم سے دور ہے ہمارے داعی کوتمہاری آواز کہاں جواب دے گی اور تمہارے داعی کوہماری آواز کہاں جواب دے گی۔

رسول الله منافیق حارث کے ورود کی اطلاع پران کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کیا تہ ہیں اس سے بہتر چیز بتائی جائے جس کے لیے تم آئے ہو؟ انہوں نے کہاوہ کیا؟ فرمایا میں رسول اللہ ہوں مجھے اللہ نے اپنے بندوں کی طرف مبعوث کیا ہے میں انہیں اس امر کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں جھے پر کتاب بھی نازل ہوئی ہے۔

ایا ک بن معاذ نے جونو عمرائر کے تھے کہا اے تو م'واللہ بیاس ہے بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہوا ابوالحیر نے ایک مٹی بھر کنگریال لے کے اپنے منہ پر ماریں اور کہا کہ بمیں اس سے کس نے غافل کر دیا اس وقت (ہم اس شل کے مصداق ہوں گے کہ ) ایک وفد کسی توم کے پاس جوشر لایا اسے ہم اپنی توم کے پاس لے جائیں گے ہم اپنے وشمن کے خلاف قریش سے صلف طلب کرنے نکلے تھے پھر ہم باوجود فرزرج کی عداوت کے قریش کی عداوت لے کے واپس ہوں گے۔

ابوالہیثم بن العیبان وغیرہ ہے مروی ہے کہ ایاں جس وقت لوٹے مرنے تک باز ندر ہے ہم نے اثبیں ان کی وفات تک کلمہ پڑھتے سنا'لوگ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ منافیق ہے جو سنااس کی وجہ ہے وہ مسلمان مرے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ابوالحیراوران کے ساتھی افسار میں ہے سب سے پہلے لوگ ہیں جور سول اللہ مُلِا ﷺ ملے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی' آپ کی ان لوگوں سے ملاقات ذی الحجاز میں ہو کی تھی۔

سيدنا الوعبدالله سعدين زيد شياه عند

ابن ما لک بن عبد بن گعب بن عبد الاشهل'ان کی کنیت ابوعبدالله تقی اور والده عمره بنت مسعود بن قبیس بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن ما لک ابن نجار خزرج بیس سے تقیس اور مبایعات میس سے تقیس سعد بن زید کی اس زیائے میں اولا دھی وہ عقبہ میس ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے 'میچمہ بن عمر کی روایت ہے۔ موگ بن عقبہ اور مجمہ بن آختی اور ابومحشر نے ان کاؤ کر ان لوگوں میں نہیں کیا جوعقبہ میں حاضر ہوئے۔

سعدین زید بدرواحدوخندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ مٹائیؤا کے ساتھ ہمر کاب رہے انہیں رسول اللہ عُلاَثِیوا نے ا میں منا ق<sup>ہ</sup> کی طرف بطورسریہ بھیجا تھا۔انہوں نے اس کومنہدم کردیا بیرمضان ۸ میں ہوا۔ میں منا

سيدنا الوعوف سلمه بن سلامه من الدود:

ا بن قش بن زغبه بن زعوراء بن عبدالاهبل كثيت ابوعوف اوروالده سلمي بنت سلمه بن سلامه بن خالد بن عدى بن مجد عه

ین حار شاوی میں ہے تھیں' یہی قحمہ بن سلمہ کی چھو پھی تھیں۔

سلمة بن سلامه كي اولا دمين عوف تصان كي والده ام ولد تعين -

میموندان کی والد وام علی بنت خالد بن زید بن تیم بن امیه بن بیاضدان جعا در و پی سے ختیں جواوی میں سے رائج میں سكونت ركضته تحاورتي زعوراء بن جشم كحلفاء تھے۔

سلمہ بن سلامہ عقبہ اولی میں شریک ہوئے اور عقبہ آخرہ میں بھی ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے اس پر محمد بن عمر محمد بن اسحاق ابومعشر وموی بن عقبہ کا تفاق ہے۔

عاصم بن عمر بن قنادة من مروى بي كدرسول الله من الينا في العامرى عامر بن لوی کے درمیان عقد مواخاة كيا كيكن محمد بن اسحاق نے كہا كدرسول الله مَاليَّيْكُم نے سلمہ بن سلامہ اور زبير بن العوام مى العقد ك ورميان عقدمواخاة كياوالتداعلم كداس مين سي كيا تحات

لوگوں نے بیان کیا کہ سلمہ بن سلامہ بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مُلاَقِیم کے ہمر کاب رہے ۴۵ میں بھر ہفتا د( ۷۰ ) سال و فات ہو کی مدینے میں مدفون ہوئے'ان کی اولا دسب مرچکی ان میں ہے کو کی نہ رہا۔

### سبيدنا الولبشرعيا دبن بشر مناهاه

ابن وتش بن زغبه بن زعوراء بن عبدالاهبل محمد بن عمر كرمطابق ان كي كنيت ابوبشر تقي اورعبدالله بن محمد بن عمارة الأنفياري كيمطابق ابوالربيخ تقي ان كي والدة فاطمه بنت بشرين عدى بن الي بن عنم بن عوف بن عرف ابن غوف ابن خزرج بن عبدالاقتهل كاحليف هين به

عباد بن بشر کی اولا دمیں صرف ایک بیٹی تھی جس کے سواان کی کوئی اولا دندتھی وہ بھی مرگئی ان کی کوئی اولا دباقی ندر ہی ۔ عبادہ بن بشر اسید بن تفییر اور سعد بن معاذ تھ التھ سے پہلے مصعب بن عبیر تھ دعے ہاتھ پر اسلام لاے رسول الله مَنْ فَيْرُ فِي عِبادِ بن بشراورا بي حذيف بن عتب بن ربيعه هيادين كورميان عقدموا خاق كيار بروايت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر

عبادین پشر بدر میں شریک ہوئے وہ ان لوگول میں تھے جنہول نے کعب بن اشرف (یہودی) کوفل کیا۔احداور خندق اور تمام مشابد میں رسول الله مَالْقِیْلُ کے ہمر کاب رہے۔

ر سول الله مخالطة نے انہیں بنی سلیم ومزیند کے باس صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کے باس دی روز مقیم رہے والیں ہوئے بی مصطلق سے جووالید بن عقبہ بن الی معیط کے بعد خز اعدیں سے مصطلحت مصول کرنے گئے وہاں بھی وس روز مقیم رہے اور خوشی خوشی واپس ہوئے۔

رسول الله مَلَا يَقِيمُ نے انہیں حنین کے مال غنیمت پر عامل مقرر فر مایا۔ تبوک آئے اور وہاں ہے کوچ کرنے تک اپنے پہرے کا عامل بنایا ٔ وہاں آنخضرت مَلَّ ﷺ نے بیس دن قیام فرمایا تھا۔ جنگ بمامہ میں شرکیک ہوئے اس روزان کے لیے آز ماکش اور ب يروائي ٔ ارتکاب قال اورطلب شهاوت همي ای روز۱۲ مين چهل و پنج سال شهيد ہوئے۔ ر بیج بن عبدالرحمٰن الی سعیدالخدری تفاه عند نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ میں نے عباد بن بشر بنوار عن کو کہتے سنا کہ اے ابوسعید میں نے راٹ کوخواب دیکھا کہ آسان میرے لیے کھول دیا گیا پھر ڈھا تک دیا گیا ان شاءاللہ مجھے شہادت ہوگی میں نے کہا واللہ تم نے بھلائی دیکھی ۔

سنگ بیامہ میں دیکھا کہ وہ انصار کو پکارر ہے تھے کہتم لوگ تکواروں کے میان تو ڑ ڈالواور لوگوں سے جدا ہو جا وَ اور کہنے گئے کہ ہم لوگوں کو چھانٹ دو' ہم لوگوں کو چھانٹ دو'انہوں نے انصار سے چارسوآ دمی چھانٹ دیسے جن میں کوئی اور شامل ندتھا' آ گے عباد بن بشر'ابود جانداور براء بن مالک می مُنتُم تھے۔ "

ریلوگ باب الحدیقہ تک پہنچ اور نہایت سخت جنگ کی عباد بن بشر میں دنو قتل کر دیئے گئے میں نے ان کے چبرے پر تلوار کے اس قدر نشان دیکھے کے صرف جسم کی علامت سے پہچان سکا۔

### حضر من سلمه بن فابت ضي الدعد:

ابن وتش بن زغبہ بن زعوراء بن عبدالاشہل ان کی والدہ لیا بنت الیمان تھیں اور یمان ہی حسل بن جابر منظے وہ حذیفہ بن الیمان ٹھائٹن کی بہن تھیں 'یہ بنی عبدالاشہل کے حلیف تھے۔

سلمہ بن ثابت بدر میں شریک ہوئے 'غزوہ احلامیں بھی تصاورای میں شہید ہوئے ابوسفیان بن امیہ بن حرب نے شہید کیا۔ یہ جحرت کے بتیبویں مہینے شوال کاواقعہ ہے۔

غز وہ احدیل ان کے والد ٹابت بن وقش اور پچپار فاعہ بن وقش بھی شہید ہوئے یہ رسول اللہ مُنَّ الْفِیْم کے ہمر کاب تھے سلمہ بن ٹابت ٹھاسٹ کے کوئی اولا دند تھی وقش بن زعبہ کے سب لڑ کے مرکئے ان میں سے کوئی ندر ہا۔

### حضرت را فع بن يزيد مني الدعور

ابن کرز بن سکن بن زعوراء بن عبدالاهمل' ان کی والدہ عقرب بنت معاذ بن نعمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاهمل'سعد بن معاوٰ میلائد کی بہن تھیں ۔

رافع کی اولا دمیں اسید تھے جو یوم حرہ میں قتل ہوئے اور عبدالرحمٰن تھے ان دونوں کی والدہ عقرب بنت سلامہ بن وقش بن زغبہ بن زعوراء ابن عبدالا ھہل 'سلمہ بن سلامہ بن وقش کی بہن تھیں رافع بن پریداور زعوراء ابن عبدالا ھبل کی تمام اولا دمر پیکی تھی' ان میں سے کو کی ندر نا۔

رافع بن پزید بدروا حدمیں شریک ہوئے ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں غروہ احدمیں شہید ہوئے محمہ بن اسحاق موی بن عقبۂ ابومعشر اور محمہ بن عمران کا یمی نسگ بیمان کرتے تھے جوہم نے بیان کیا ہے۔

ابومعشر ومحمہ بن اسحاق' رافع بن زید کہتے تھے' عبداللہ بن محمد ابن عمارۃ انصاری نے جونسب انصار کے عالم تھے ان ک مخالفت کی تھی کہ بی زعوراء میں کوئی سکن نہیں اور سکن صرف بنی امری القیس بن زید بن عبدالاطہل میں تھے' رافع ابن یزید بن کرز بن زعوراء بن عبدالاشہل نام تھا۔

# بنى عبدالاشهل بن جشم كے حلفاء

### سيدنا محمر بن مسلمه بن سلمه وي الدعن

ابن خالد بن عدی بن مجدعه بن حارثه بن حارث بن خزرج بن عمروو بی النیت بن مالک تھے جواوس میں سے تھے ان کی والد ہام سہم تھیں جن کا نام خلید ہ بنت الی عبید بن و بہب بن نو دان بن عبدو دبن زید بن ثغلبہ بن خزرج ابن ساعدہ بن کعب تھا 'خزرج میں سے تھیں ۔

محمد بن مسلمه کی اولا دمیں دس اڑے اور چھاڑ کیاں تھیں۔

عبدالرحلٰ انہیں کے نام سے ان کی کنیت تھی ام عیسیٰ اور ام حارث ان کی والدہ ام عمر و بنت سلامہ بن وقش بن زغبہ بن زعوراء بن عبدالاشہل سلمہ بن سلامہ کی بہن تھیں ۔

عبدالله اورام احمهٔ ان دونوں کی والمدہ عمر ہ بنت مسعود بن اوس ابن ما لک بن سواد بن ظفر اور وہ کعب بن خرّ رج تھے جواوس میں سے خیس ۔ میں سے خیس ۔

سعد جعفروام زیدان کی والدہ قتیلہ بنت الحصین بن ضمضم بنی مرہ بن وف میں سے تقیس جوقیس عیلان میں سے تھے۔ انس وعمرہ ان کی والدہ الا طبا سے تقیس جو بطون کلب میں سے ایک بطن ہے۔

قیں اورزیداور محران کی والدہ ام ولڈھیں۔

محبود جن کی کوئی اولا ونتر تھی اور حفصہ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں ۔ محمد بن مسلمہ مدینے میں مصعب بن تھیبر کے ہاتھ پر اسلام لائے اور بیاسید بن حفیراور سعد بن معاذ کے اسلام کے بعد ہوا۔

رسول الله مَا يَشْرُ مِنْ مُعلَم بن مسلمها ورابوعبيده بن الجراح ك درميان عقد مواخاة كياب

محمہ بن مسلمہ بدرواحد میں شریک ہوئے اس روز جب لوگ بھا گے توبیان لوگوں میں تھے جور سول اللہ مُٹالٹیٹی کے ساتھ عابت قدم رہے اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُٹالٹیٹی کے ہمر کاب رہے سوائے غزوہ تبوک کے کیونکہ رسول اللہ مُٹالٹیٹی جب بن اللہ مُٹالٹیٹی جب بن اللہ مُٹالٹیٹی جب بن اللہ مُٹالٹیٹی جب بن اللہ مُٹالٹیٹی بھوری) کوئل تبوک گئے تو آپ نے انہیں مدینے پر اپنا جانشین مقرر فر مایا محمد ان لوگوں میں بھی تھے جنہوں نے کعب بن اللہ مُٹالٹیٹی کے ہمراہ کی مراہ لیک مُٹالٹیٹی کے ہمراہ بطور مربہ ہمیں جب بھی جب بھی ہے ہمراہ بطور مربہ بھی جب بھی ہے ہماہ ان اللہ مُٹالٹیٹی بھیجا تھا۔

بطور مربہ ہمیجا وہ سلامت رہے اور فنیمت لائے آپ نے انہیں دی آ دمیوں کے ہمراہ بطور سربہ فری القصہ بھی بھیجا تھا۔

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَثَاقَافِمْ عمرہُ قضاء کے لیے روانہ ہوئے اور ذی اَلحلیفہ تک پہنچے تو آپ نے سواروں کے نشکر کوآ گے کیا جوسو گھوڑے تھے ان پرمجہ بن مسلمہ کوعامل بنایا۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ محمد بن مسلمہ کہا کرتے اے لڑکو! رسول الله مُثَاثِیَّةً کے مشاہد (مقامات تشریف آوری) اور مواطن (مقامات سکونت) کو مجھ ہے پوچھو میں کمی غزوے میں مبھی پیچھے نہیں رہا۔ سوائے جوک کے کہ آپ نے

# الطبقات ابن سعد (صديرار) المسلك المسل

جھے مدینے پراننا جائشین بنادیا تھا' جھے ہے آب کے سرایا کو پوچھو کیونکہ کوئی سریدالیانہیں ہے جو جھھے پوشیدہ ہو یا تو میں خوداس میں ہوتا یا جس وقت وہ روانہ ہوتا میں اسے جانتا تھا۔

عبایہ بن رفاعہ بن رافع سے مروی ہے محمد بن مسلمہ کالے لا نے اور بڑے موٹے آدی تھے۔ بروایت محمد مُم معتدل (یعنی ندموٹے ندو کیلے ) تھے چندیا پر بال مند تھے۔ حضہ عزاد الا سمام کیا کہ است ماد

حضور عَلَيْظُكُ كُا آبِكُوْلُواردينا:

حسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ طَالِقَیْمُ نے محمد بن مسلمہ کوا یک تلوارعطا فرمائی اور فرمایا کہ جب تک مشرکیین سے قبال کیا جائے تم اس سے لڑنا۔ جب مسلما نوں کو دیکھنا کہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے ہیں تو کسی پھر کے پاس یہ تلوار لے کے جانا اور اسے اتنا مارنا کہ تلوار ٹوٹ جائے پھر اپنے گھر بیٹھر ہنا یہاں تک کہ کوئی خطا کار ہاتھ تنہارے پاس آئے (اور تمہیں مجبور کر کے اکا لے) یا فیصلہ کرنے والی موت ۔

صیعہ بن حسین بھی ہے عروی ہے کہ ہم لوگ حذیفہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے تخص کو جانا ہول جس کوفتنہ کھی مندکر ہے گا ہم نے کہا وہ کون ہے انہوں نے کہا کہ محر بن مسلمہ انصاری جب حذیفہ کا انقال ہو گیا اور فتنہ ہوا تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ روا نہ ہوا جو روا نہ ہوا کے جس ان ایک کنار سے خیمہ نصب ہے جہ ہوا کے تھیئر ہے لگ رہے ہیں ہو جھا یہ خیمہ کس کا ہے کو گوں نے کہا کہ فحر بن مسلمہ کا میں ان کے پائل آیا وہ بوڑھے ہوگئے تھے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے میں آپ کو مسلمانوں کے سب سے بہتر لوگوں میں مجھتا ہوں۔ آپ نے ابنا شہرا پنا مکان اپنے عزیز اور اپنے پڑوی چھوڑ دیے انہوں نے کہا کہ میں نے اسے شرکی کراہت سے چھوڑ ان میں سے بین ہے کہ میں ان کے شہروں میں سے کہ میں ان کے شہروں میں شہر میں کے رہوں تا وفتیکہ شروبال سے دفتے نہ ہو جہال سے میں ہٹ گیا۔

محمہ بن مسلمہ ہے مردی ہے کہ جھے رسول اللہ مظافیا نے ایک تلوارعطا فر مائی اورار شادفر مایا کہ اے محمہ بن مسلمہ اس تلوار ہے ایک اللہ اللہ مظافوں کے ورگروہوں کوآپس میں قبال کرتے ویکھو اس وقت تم اس تلوار کو پھر پراتنا پیکنا کہ ٹوٹ جائے پھرتم اپنے ہاتھ اور ڈبان گوروک لینا پہاں تک کہ تمہارے پاس فیصلہ کرنے والی موت آجائے یا خطا کار ہاتھ ' جب عثان قبل کردیے گئے اور مسلمانوں کا جو حال ہوا وہ میدان میں کسی چھر کے پاس اس کے بغیر نہ نکلتے تھے کہ اس چھر کوا بنی تلوار ہے مارتے تھے اس طرح انہوں نے اسے تو ٹر ڈالا۔

اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ نے بھی اسی قتم کی حدیث روایت کی اور کہا کہ محمد بن مسلمہ کو نبی متابعی کا سوار کہا جاتا تھا۔ انہوں نے لکڑی کی ایک تلوار بنائی تھی اور اسے رندہ کر کے میان میں کر دیا تھا جو گھر میں لٹکی ہوئی تھی' انہوں نے کہا کہ میں نے اسے اس لیے لٹکایا ہے کہ اس سے ڈرنے والے کو ہیت ولاؤں۔

ابراہیم بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کرتھر بن مسلمہ کی وفات مدینے عمل ایس پیمیں ہو گی وہ اس زیانے میں ستر سال کے تھےان پرمروان بن الحکم نے نماز پر حق ۔

# كر طبقات ابن سعد (منه جهام) كل المسلم المنهام المسلم وانسار كل سيد منا الموسعد سلمه بن اسلم وي الدعود

ا بن حریس بن عدی بن مجد عد بن حارثهٔ ان کی کنیت ابوسعداور والدہ سعاد بنت رافع بن ابی عمر بن عائمہ بن نظیمہ بن علم بن ما کئہ بن نظیمہ بن علم بن ما کئہ بن نظیمہ بن علم بن ما کئہ بن نظیم بن النجار خراج میں سے تھیں بنوحریس بن عدی کی قربت اوران کے مکان بن عبدالا شہل میں تھے۔ وہ لوگ ابتدائے اسلام بن میں وفات پاگئے ان میں سے کوئی ندر ہا۔ سلمہ بن اسلم بدروا حداور خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافق کی جنگ ان میں سے کوئی ندر ہا۔ سلمہ بن اسلم بدروا حداور خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافق کی جنگ میں شہید ہوئے اس وقت ۳۳ سال میں بجید فلا فت عمر بن الحظاب میں ہوئے اس وقت ۳۳ سال جرائی عبیدالتھی کی جنگ میں شہید ہوئے اس وقت ۳۳ سال

#### حضرت عبدالله بن تهل مني الأءَ:

ا بن زید بن عامر بن عمر بن جشم بن جارث بن خزرج بن عمر و بن ما لک این اول ان کی والده صعبه بنت تیبان بن مالک ابوالهیثم بن تیبان کی بهن تقییں \_

محمد بن عمر نے کہا کہ وہ رافغ بن مہل کے بھائی تھے یہی دولوں حمراء الاسد روانہ ہوئے تھے زخمی تھے اور ایک دوسرے کو اٹھا تا تھا۔ کوئی سواری نہتھی۔

عبداللہ بن سہل بدر واحد میں شریک سے ان کے بھائی رافع بن سہل بھی ان کے ہمزاہ احد بیل سے دونو ل غزوہ خندق ہیں بھی شریک سے عبداللہ اپن غزوہ میں شہید ہوئے انہیں بن عویف کے ایک شخص نے تیز مار کے تاک کردیا عبداللہ بن سہل کے کوئی اولا و نہھی غیز عمرو بن جشم بن حارث ابن خزرج کی اولا دبھی بہت زمانے ہے مرچک تھی وہ لوگ اہل راتج سے البتہ اہل داتج میں عسان کی بھی ایک تو متھی جوعلیہ بن جھند کی اولا دمیں سے سے آل الب سعیدان کے حلیف سے اس زمانے میں ان کی اولا و ہے جو مدینے کے کنارے الصفر اء میں رہتے ہیں اور بید عولی کرتے ہیں کہ وہ دافع بن مہل کی اولا دسے ہیں ان کے بچیا عبداللہ بن مہل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔

#### حفرت حارث بن فزمه طيئالة عند

ابن عدی بن ابی بن غنم بن سالم بن عون بن عمر و بن عوف بن خزرج القوا قله میں سے تصاور بی عبدالاهبل کے حلیف تنے ان تنے ان کا مکان بن عبدالاهبل میں تھا۔ حارث کی کنیت ابوبشرتھی۔ رسول الله سَائِیمُ نے حارث بن خزمہ اور ایاس بن ابی بکیر کے درمیان عقد مواخاۃ کیا حارث بدرواحدو خندق اور تنام مشاہد میں رسول الله سَائِمُ کے ہمرکاب دہے بجرت کے جالیہ ویں سال مدینہ منورہ میں وفات ہوئی اس وقت 12 برس کے تنے ان کی کوئی اولا دباقی نہتھی۔

#### حضرت الوالهيثم بن التيهان منيالانوز

نام ما لک بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه تقابتی عبدالاشبل کے حلیف تھے اس پرمویٰ بن عقبہ ومحد بن اسحاق وابومعشر و محمد بن عمر کا انفاق ہے۔عبداللہ بن محمد بن عمار ہ انصاری نے ان لوگوں ہے اختلاف کیا اور بیان کیا کہ ابوالہیثم اوس میں ہے ہیں۔ ابوالہیثم بن التیبان بن ما لک بن عمر و بن زیدا بن عمر و بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمر وقیس اور و ہالدید بن ما لک ابن اوس تھے ان کی والد ہ لیکی بنت عتیک بن عمر و بن عبدالاعلم بن عامر بن زغوراء بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمر وقیس اور و ہالدید بن ما لک بن اول تھے۔ابوالہیثم کہا کرتے تھے کہا گر مجھ سے لید خارج ہوتی تو میں بنی عبدالاشہل کی وجہ سے اپنی زندگی وموت اس کی طرف منسوب کرتا۔ وہ خفس جوان کا اوران کی اکلوتی میٹی امیمہ کا وارث ہوا وہ ضحاک بن خلیفہ الاشہلی تھا جوالقعد دیٹس بنی عبدالاشہل پر ان دونوں (ابوالہیثم وامیمہ) کے وارث ہوئے ابوالہیثم اوران کے بھائی عمر و بن جشم کے آخری بیٹے تھے جوم گئے اوران میں سے کوئی باتی ندریا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابوالہ پیٹم زمانہ جاہلیت میں بھی بنوں کو ناپیند کر نے اورانہیں برا کہتے تھے وہ اوراسعد بن زرارہ تو حید کے قائل تھے ڈونوں ان انصاراولی میں سے تھے جو کے میں اسلام لائے۔

اسعد بن زرارہ ان آٹھ انصار میں شار کے جائے ہیں جورسول اللہ طالقی کے میں ایمان لائے بیلوگ اپنی قوم سے پہلے مسلمان ہوئے ابوالہیش بھی ان چھ آ دمیوں میں شار کے جائے ہیں جن کے متعلق روایت ہے کہ انصار میں سب سے پہلے رسول اللہ طالقی کی قدموی کے میں حاصل کی وہ بھی اپنی قوم سے پہلے مسلمان ہوئے پھرمد سے میں آئے اور وہاں اسلام کو پھیلایا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ چھ ومیوں کا معاملہ ہمارے نز دیک سب اقوال سے زیادہ ثابت ہے وہ لوگ انصار میں سے سب سے پہلے ہیں جورسول اللہ طالقی سے سے میں قدمیوں ہوئے آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے ابوالہیثم سر انصار کے ہمراہ عقبہ میں بھی شریک تھے۔ وہ بارہ نقباء (اعلان کرنے والوں) میں سے ایک ہیں اس پرسب کا انفاق ہے۔

رسول الله منافیظ نے ابوالہیثم بن التیہان اورعثان بن مظعون کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ ابوالہیثم بدروا صداور خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافیظ کے ہمر کاب تنے رسول الله منافیظ نے انہیں تھجوروں کا انداز ہ کنندہ بنا کے بھیجا تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کی تھجوروں کا انداز ہ کیا۔ یہاں وقت ہوا کہ عبداللہ بن رواجہ موجہ میں شہید ہوگئے۔

محمد بن سیجیٰ بن حبان سے مروی ہے کہ ابوالہیثم بن القیبان رسول اللہ علی قیم کے زمانے میں تھجور کا انداز ہ کرتے تھے' آنخضرت ملی قیم کی وفات کے بعد ابو بکر می دونے نہیں بھیجنا جاہا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میں رسول اللہ علی قیم کے لیے انداز ہ کرتا تھا اور جب والیس آتا تھا تو آتے میرے لیے دعاءفرماتے تھے ابو بکر می دونے نہیں جھوڑ ویا۔

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب وی مدو کے زمانہ خلافت میں ابوالہیثم بن التیبیان کی وفات ہوئی۔ شیوخ بنی عبدالاشہل سے مروی ہے کہ ابوالہیثم کی وفات میں مدینے میں ہوئی ہمجمہ بن عمر نے کہا کہ ہمارے نز َدیک بیان لوگوں سے زیادہ ثابت ہے جنہوں نے روایت کی کہ ابوالہیثم علی بن ابی طالب میں مدو کے ساتھ صفین میں حاضر ہوئے اور اسی روزمقول ہوئے متفدین اہل علم میں سے کسی کوئیس و یکھا جواسے جانتا ہواور ثابت کرتا ہو۔ والنداعلم

ابوالہیثم کے بھائی۔

حضرت عبيد بن التيها ن مى الدعنة

ان کے نسب کا بھی وہی قصہ ہے جوہم نے ابوالہیثم کے حال میں بیان کیا بقول عبداللہ بن مجمہ بن عمارہ انصاری عبیداور ابوالہیثم کی والدہ کیلی بنت علیک بن محمر وقلیں محمہ بن الحق ومحمہ بن عمر بھی ای طرح عبید بن التیمان کہتے تھے۔لیکن موٹی بن عقبہ

# الم طبقات ابن سعد (صربهام) المستخطون المستعد (صربهام) المستخطون وانسار الم

وابومعشر اورعبدالله بن محد بن عمارہ انصاری نے کہا کہ وہ علیک بن العیبان تنے عبداللہ بن محد بن عمارہ الصاری نے کہا کہ میں نے واؤ د بن الحصین کے ہاتھ کا کھا ہواو یکھا ہے کہ وہ علیک بن العیبان تنے۔

محمد بن عمر و دغیرہ نے کہا کہ عبید بن التیہان عقبہ میں سر انصار کے ساتھ شریک ہوئے۔ رسول اللہ علی تیم ان کے اور مسعود بن الربع القاری کے درمیان جو اہل بدر میں ہے تھے عقد موا خاق کیا تھا۔ عبید بن التیہان بدر واحد میں شریک ہوئے 'یوم احد میں شہید ہوئے ۔ عکرمہ بن الی جہل نے عہید کیا یہ جُرت کے بیسویں مہینے شوال میں ہوا۔

عبیدین العیمان کی اولا دمیں عبیداللہ تھے جو جنگ بمامہ میں شہید ہوئے اور عباد تھے۔ان دونوں کی والعدہ صعبہ بنت رافع بن عدی بن زید بن امیرعلبہ بن جفتہ کی اولا دمیں سے تھیں وہ لوگ ان لوگوں کے صلفاء تھے جوسب کے سب مرگئے عبید بن التیمان کی کوئی اولا دباتی نہ رہی (بندرہ آ دمی) کل جندرہ اصحاب (منجملہ بنی حارثہ بن حارث بن فزرج بن عمرو (الخزرج) کہ النیب بن مالک بن اوس تھے)۔

#### حقرت ابوعبس بن جبر فني هذه:

ابن عمرو بن زید بن جشم بن حارثهٔ ان کا نام عبدالرحمٰن تھا اور والدہ کیلی بنت رافع بن عمر و بن عدی بن مجدعہ بن حارثه تضین ۔ ابوعبس کی اولا دبیں مجمد وجمود بینے ان وونوں کی والدہ ام میسٹی بنت مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی بن مجمد بن مسلمہ کی بہن تھیں اورم بایعات میں سے تھیں ۔

عبيداللدان كي والده ام حارث بنت محمد بن مسلمه بن طله ابن عدى بن مجدعه بن حارثة حيس ـ

زید وحمیدہ ٔ ان دوٹوں کی والدہ کا نام ہم ہے جبیل بیان کیا گیا۔ابوعبس کی بہت می بقیداولا و مدینے اور بغداد میں ہے۔ ابوعبس اسلام سے پہلے عربی لکھنا جائے تھے حالا نکہ عرب میں کتابت بہت کم تھی ابوعبس اور ابو بردہ نیار جس وقت اسلام لا کے تو دوٹوں بنی حارثہ کے بت تو زر ہے تھے۔

رسول الله مَثَالِثَيْمُ نے ابوجس بن جراوز حمیس بن حذافہ کے درمیان جو اہل بدر میں سے بھے اور حفصہ بنت عمر بن الخطاب میں اللہ مَثَالِثَارِ مَثَالِثَارِ سے پہلے شوہر تھے عقد مواخاة کیا۔

ابوعیس بدر دا حدو خندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ مَثَاثِیم کے ہمر کا ب تھے وہ ان لوگوں میں بھی تھے جنہوں نے کعب بن اشر ف( یہودی) کوفل کیا۔عمروعثان بن پین انہیں لوگوں سے صدفہ وصول کرنے کے لیے جیجا کرتے تھے۔

الی عبس حارثی ہے جوائل بدر میں سے تھے مروی ہے کہ عثان بن عفان میں بنوان کی عیادت کے لیے آئے وہ بے ہوثی کی حالت میں تھے جب افاقہ ہواتو عثان میں ہونے کہا کہتم اپنے کوکس حالت میں پاتے ہوانہوں نے کہاا تھی حالت میں ہم نے اپنی ہر حالت درست پائی سوائے زکل قائے اونٹوں کے جو ہمارے اور ممال کے درمیان ہلاک ہو گئے قریب ہے کہ ہم اس سے رہائی نہ یا کیں۔

عبدالجيد بن اليجس سے مروی ہے كه ابومبس كى وفات ٣٣ ميں بعبد خلافت عثان بن عفان مئ منو ہو كى اس وقت وہ ستر

# الم طبقات ابن سعد (منترجاز) المنافق المن المنافق المنافق المن المنافق المنافق

سال کے متصان پرعثان ابن عفان ٹئ ہؤنے نماز پڑھی اور بقیع میں مدفون ہوئے ان کی قبر میں ابو بردہ بن نیار اور قادہ بن نعمان اور محمد بن مسلمہ اور سلمہ بن سلامہ بن وقش اتر ہے بیسب کے سب بدر میں شریک تھے۔ابوعبس حنا کا خضاب لگاتے تھے۔ محمد بن

#### حضرت مسعود بن عبدسعد شاالدار

ابن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعه بن حارث العطرح موى بن عقب ادرابومعشر ادرعبدالله بن محمه بن عمارة الانصاري نے بیان كيامحمه بن اسحاق نے كہا كہ دہ مسعود بن سعد ہے۔ محمد بن عمر نے كہا كہ دہ مسعود بن عبدا بن مسعود بن عامر ہے۔ ان كى كوئى اولا دباتى نہ تقى سب دفات پانچكے ہے مسعود بدر داحد بيں شريك ہوئے۔

# حلفائے بی حارثہ

#### سبيرنا ابو بروه بن نيار شياه غذ:

ا بن عمرو بن عبید بن عمرو بن کلاب بن و ہمان بن عنم بن ذیل بن جمیم ابن ہنی بن بنی بن عمرو بن الحاف بن قضاعه ابو برده کانام ہانی تھا۔ان کی پان ماندہ اولا دیتی 'رسول اللہ مُلَاثِیَّا کے صحابی براء بن عائر ہے ماموں تھے' بروایت مویٰ بن عقبہ دمجر بن اسحاق والی معشر ومحد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔

محمد بن لبیدے مروی ہے کہ ہم نے جن بی حارث کا ذکر کیاا دروہ بدر میں حاضر ہوئے ان میں سے بیتین آ دمی ہیں ابومیس' مسعود ابو بردہ ہم نے جونام ونسب ان کے بیان کیے اس کی بنا پر قابت ہے۔

محمد بن عمر نے کیا کہ ابو بر دہ بدرواحد وخندق اور تنام مشاہر میں رسول اللہ مکاٹیٹے کے ہمر کاب تھے۔ فتح مکہ میں بنی جار شد کا جھنڈ اانہیں کے پاس تھا انہوں نے رسول اللہ مکاٹیٹے کے وہ احادیث بھی روایت کیس جنہیں آپ سے یا دکر لیا تھا۔

ابراہیم بن اسلفیل بن ابی حبیبہ کہتے تھے کہ ابو بردہ بن نیار کی وفات خلافت معاویہ بیں ہوئی کل تین اصحاب: ( کعب بن الخزرج بن عمرومن جملہ بی ظفر کہ نبیت بن مالک بن الاوس تھے )۔

### سيدنا قناوه بن نعمان بني هذؤ:

ابن زیدبن عامر بن سواد بن ظفر ان کی والدہ انیہ بنت قیس بن عمروا بن عبید بن مالک بن عمرو بن عامر بن عنم بن عدی بن التجار جونز رج میں سے بیخ محمد بن عمر نے کہا کہ قادہ کی کنیت ابوعرتھی عبداللہ بن محمد بن عمارہ انساری نے کہا کہ ان کی کئیت ابوعبداللہ تھی۔

قادہ کی اولا دمیں عبداللہ ادرام عمروان دونوں کی والدہ ہندینت اوس بن فرنمہ بن عدی بن ابی بن عنم بن عوف بن عمرو بن عوف قوافل صلفائے بی عبدالاهبل میں ہے تھیں۔

عمرووهفصه ان دونون کی والده خنساء بنت حیس غسانی تھیں' کہا جاتا ہے کہان کی دالدہ عائشہ بنت جری بن عمر و بن عامر · بن عبدرزاح بن ظفرتھیں ۔ عبداللہ بن محر بن عمارہ انصاری نے کہا کہ آج قادہ کی کوئی پس ماندہ اولا ذہیں ہے۔ان کی اولا دیمیں سب سے آخر میں جولوگ رہ گئے تھے وہ عاصم و بیقو ب فرزندان عمر بن قادہ تھے عاصم بن عمر علائے سیرت وغیر ہامیں سے تھے وہ سب وفات پا گئے کوئی باقی نہیں ۔

محمد بن عمر نے کہا کہ قنادہ بن نعمان ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تھے موی بن عقبہ وابومعشر کی بھی یہی روایت ہے۔ لیکن محمد بن آخل نے اپنی کتاب میں ان کا ذکران اوگول میں نہیں کیا جوعقبہ میں حاضر ہوئے تھے۔

قادہ اصحاب رسول اللہ منگائی کے تیراندازوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ بدرواحد میں حاضر ہوئے۔ یوم احد میں ان کی آئے میں تیر مارا گیا جس سے آنکھ کا ڈھیلا بہہ کے رضار پرآگیا۔ رسول اللہ منگائی کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ منگائی میں تیر مارا گیا جس سے جسے میں جا ہتا ہوں اگروہ میری آنکھ و کیھے لے گئ تو اندیشہ ہے کہ مجھ سے نفرت کرے گئ رسول اللہ منگائی کی اس دیسے کورت ہے جسے میں جا ہتا ہوں اگروہ میری آنکھ و کیھے لئے گئاتو اندیشہ ہے کہ مجھ سے نفرت کرے گئ رسول اللہ منگائی کی اس دھیے تھی ۔ اس ڈھیلے کوایے ہاتھ سے لوٹا دیا آنکھ برابر ہوگئ اور بینائی لوٹ آئی۔ بروحا بے میں بھی وہ آنکھ زیادہ تو کی اور زیادہ تھے تھی ۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مردی ہے گہ قادہ بن نعمان کی آگھ کا ڈھیلا یوم احد میں ان کے رخسارے پر گر پڑا۔ رسول اللہ طَالِیَّیْمُ نے اپنے ہاتھ ہے اسے لوٹا دیاوہ دوسری آئکھ ہے زیادہ انچھی اور تیز ہوگئ وہ خندق اور تمام مشاہدیٹس رسول اللہ طَالِیَّیْمُ کے ہمرکاب تصغر وہ فتح میں بی ظفر کا جھنڈ انہیں کے پاس تھا'رسول اللہ طَالِیُّیْمُ ہے احادیث بھی روایت کیے۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ قادہ بن العمان نے ۲۳ میں انقال کیا اس وقت ۱۵ سال کے تھان پرعمر بن الحطاب میں ہونے مدینے میں نماز پڑھی قبر میں ان کے اخیافی بھائی ابوسعیدالخدری اور محکہ بن مسلمہاور حارث بن فز مسامزے۔ حضرت عبید بن اوس جی الدیمہ:

ابن مالک بن سواد بن ظفر کنیت ابوالنهمان اور والده کمیس بنت قیس بن قریم بن امید بن سنان بن کعب بن عنم بن سلمه خزرج میں سے قیس ان کی پیماند واولا وقعی جوسب کے سب وفات یا بھے عبید بدر میں شریک تھے۔

کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے عہاں اور نوفل اور عقیل کو بدر میں گرفتار کیا اور ایک ری سے باندھ کے رسول اللہ سَلَّ اللَّهِ عَلَیْ اِسْلَانِ نِی عَلِیْ اِسْلَانِ نِی مَلِک کریم نے تبہاری مدو کی ۔ رسول الله سَلَّ اللَّهِ عَلَیْ اِسْلَانِ اِسْلَانِ فِی ملک کریم نے تبہاری مدو کی ۔ رسول الله سَلَّ اللَّهِ عَلَیْ اِسْلَانِ اللْسَلَانِ اللَّاسِلَانِ اللْلَانِ اللْسَلَانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّاسِلَانِ اللْلَانِ اللْلَانِ اللَّانِ اللْسَلَانِ اللْلَانِ اللْلَانِ اللْلَانِ اللْلَانِ اللَّالِي اللْلَانِ اللْلَانِ اللْلَانِ اللْلَّانِ اللَّالِي اللْلَّانِ اللْلَانِ اللْلَانِ اللَّالِي اللْلَانِ اللَّالِي اللْلَانِ اللْلَانِ اللْلَانِ اللْلَّانِ اللْلِلْلِيْلِي اللَّالِي اللَّالِيْلِيْلِي اللَّلَانِ اللَّلَانِ اللْلَانِ اللْلَانِ الللْلِلْلِيْلِي الْلِلْلِيْلِي اللَّلَّلِي الْلَّلِي الْلِيْلِي الْلِيْلِي اللْلِيْلِي اللْلِيْلِي اللَّلِي الْلِيْلِي اللْلِي الْلِيْلِي الْلِي الْلِيْلِي الْلِ

#### حضرت نصر بن حارث فنئاللغة:

ابن عبد رزاح بن ظفر'ان کی کنیت ابو حارث تھی اور والدہ سودہ بنت سواد بن الہیثم بن ظفر تھیں۔ان کے والد حارث بن عبدرزاح کو بھی رسول اللہ مُلا نیکی کے صحبت حاصل تھی ان کی اولا دوفات یا چکی اور جا چکی تھی۔

# الطبقات ابن سعد (صربهان) المسلط العلم المسلط العلم المسلط العلم المسلط ا

ابومعشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عماره انصاری اور بشام بن محمد ابن سائب کلبی نے اس طرح ان کا نام بتایا ان لوگوں نے ان کے نام ونسب میں کہ نفر بن حارث تھے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب میں روایت کی کہ وہ نمیر بن حارث تھے بیفلط ہے میرا گمان ہے کہ بیفلطی محمد بن اسحاق کے رواۃ کی طرف ہے ہے۔

# حلفائے بنی ظفر

#### حضرت عبدالله بن طارق مني الدونا :

این عمروین مالک بن تیم بن شعبہ بن سعد اللہ بن فران بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعهٔ ان کے کوئی پسما ندہ اولا دنے گئ محمہ بن عمر نے اسی طرح ان کا اور ان کے اخیافی بھائی معتب بن عبید کا نسب بیان کیا ہے جوان کے ساتھ بدر میں شریک تھے لیکن محمہ بن اسحاق نے ان لوگوں میں ان دونوں کا نام لیا جو بدر میں شریک ہوئے اور ان کا نسب نہیں بیان کیا اور کہا کہ وہ معتب ابن عبدہ تھے لیکن ہشام بن محمد بن سائر بالکھی نے اپنی کتاب النسب میں ان دونوں کا کہتے تھی ذکر نہیں کیا۔

عبداللہ بن طارق بدروا حدیمی شریک ہوئے وہ ان لوگوں میں سے جوغزوۃ الرجیج میں روانہ ہوئے۔ بنی لیمیان کے شرکین نے گرفتار کرکے ری سے باندھا کہ خبیب بن عدی کے ساتھ مکے لے جا کمیں جب وہ مرالظیم ان میں سے تو انہوں نے کہا کہ واللہ میں تہا تھ دی ہے ساتھ ندر ہوں گا کہ وکئد میرے ان ساتھیوں میں ٹمونہ ہے جو اس روز قل کر دیے گئے انہوں نے اپنا ہاتھ دی میں تہار ساتھ ندر ہوں گا کہ وگوں نے انہیں پھر سے نکال لیا اور تلوار لے کی لوگ ان کے پاس سے ہٹ گئے نیان پر تملہ کرنے گئے اور وہ ان سے پھٹنے لگے لوگوں نے انہیں پھر مار کے شہید کر دیا۔ ان کی قبر مرالظیم ان میں ہے یوم الرجیع ہجرت کے چھتی ویں مہینے صفر میں ہوا۔

ان كاخيافي بهائي:

#### حضرت معتب بن عبيد رضي الدعدة:

' ابن ایاک بن تیم بن شعبہ بن سعد اللہ بن فران بن بلی بن عمر و بن الحاف ابن قضاعہ بن محمر نے اس طرح کہا' محمہ بن اسحاق نے کہا کہ وہ معتب بن عبدہ نتے عبد اللہ بن محمہ بن عمارہ انصاری نے کہا کہ وہ معتب بن عبید ابن سواد بن الہیثم بن ظفر تھے۔ ان کی والدہ بنی عذرہ کی شاخ بن کابل سے تھیں ۔ان کے اخیافی بھائی عبداللہ بن طارق بن عمر والبلوی بن ظفر کے حلیف

تھے۔ بی ظفر میں ان کانسب جے معلوم نہ تھااس نے انہیں کے بھائی عبداللہ بن طارق کی وجہ سے بلی ہے منسوب کر دیا۔

معتب بن عبید کے کوئی اولا و نیٹنی ان کے بھتیج اسیر بن عروہ ابن سواد بن الہیٹم بن ظفر ان کے وارث ہوئے معتب بن عبید بدروا حد میں شریک ہوئے یوم الرجیج میں مرالظمر ان میں شہید ہوئے ۔

کل پانچ اصحاب (بنی عمرو بن عوف بن مالک بن الاوس پھر تی امیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف میں ہے ) ۔ حضرت مبتشر بن عبدالمند رین الدعو:

ا بن رفّاعه بن زنبر بن امیه بن زید ان کی والده نسیه بنت زیدین ضبیعه بن زیدین ما لک بن عوف بن عمرو بن عوف تقیس ان

# الطبقات ابن سعد (صديباء) المسلك المسل

کوئی بسمانده اولا دندهی رسول الله منافظ نظر من عبدالمند راورعاقل بن الجالبكير كدرميان عقدموا خاة كيا-كهاجاتا ب كه عاقل بن الې بكيراورمېزرابن دياوك درميان آپ نے عقد مواخاة كيا-مبشر بدر مين شريك بوسے اوراسى روزشهيد بوسے ابوتورنے قتل كيا-

سائب بن الى لبابه سے مروى ہے كەرسول الله مَالْيَّةُ مِن مِيشر بن عبدالمنذ ركا حصد لگايا اور معن بن عدى جارے پاس ان كا حصد لائے -

ان کے بھائی:

حضرت د فاعه بن عبدالمنذ ر می انداند:

ابن رفاعہ بن زغر بن امید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف ان کی والدہ نسید بنت زید بن ضعیعہ بن زید تھیں ' ان کی ایک لڑی تھی جس کا نام ملیکہ تھا ان سے عمر بن ابی سلمہ بن عبدالاسد الحز وی نے نکاح کیا 'نسیبہ کی والدہ ظیمہ بنت نعمان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ظبیعہ بن زیر تھیں۔

بروایت مویٰ بن عقبہ ومحد بن اسحاق والی معشر ومحد بن عمر رفاعہ بن عبدالمنذ رستر انصار کے ساتھ عقبہ بیس شریک ہوئے وہ بدروا حد بیس حاضر ہوئے اور ہجرت کے بتیسویں مہینے ماہ شوال بیس پوم احد میں شہید ہوئے ان کی کوئی پسماندہ اولا و نرتھی ۔

اوران دونول کے بھائی:

### حضرت الولمايير بن عبد المنذر وي الدونة

عبداللہ بن مکھن سے جو حارث الا تصاربیں سے تقے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے ابولہا بہ کو ہدینے پراپنا جائشین بنایا ' ان کے لیے غنیمت وقد اب کا حصدلگایا وہ انہیں کے شل ہو گئے جواس میں شریک ہوئے تھے ابولہا بہا حدیث بھی حاضر ہوئے غیز رسول اللہ منافیظ جب غزوۃ السوایق کے لیے روانہ ہوئے تو ان کو مدینے پراپنا جائشین بنایا 'غزوہ فتح میں بنی عمر و بن عوف کا مجھنڈ انہیں کے پاس تھا۔ وہ تمام مشاہد میں رسول اللہ منافیظ کے ہمر کا ب تھے آنخضرت منافیظ سے احاویث بھی روایت کیس ابولہا بہ کی وفات عثمان ابن عفان خاصر منافید کی بعداور علی بن ابی طالب جی دور کے تی سے بہتے ہوئی اور آج ان کی پسماندہ اولا و ہے۔

ابولیا بہنے بوم بنی قریظ میں جس وقت ایک غلطی کا ارتکاب کیا ( بنی قریظہ کواس راز ہے آگاہ کر دیا کہ رسول اللہ منگافیز کم کوزنج کریں گے ) تو وہ مجد میں ملائلل میں بمقام اسطوانہ مخلفہ رسی ہندھ گئے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔

حضرت سعد بن عبيد الصاري شأنه غنه:

ابن نعمان بن قیس بن عمرو بن زید بن امیه بن زیدای تھے جنہیں سعدالقاری کہا جاتا تھا'ان کی کنیٹ ابوزید تھی کو فے کے لوگ روایت کرتے ہیں کہ بیدان لوگوں میں تھے جنہوں نے رسول الله سکا ٹیوا کے زمانہ میں قرآن جمع کیا تھا' محمہ بن اسحاق و ابومعشر اس طرح ان کانسب بیان کرتے تھے کہ سعد بن عبید بن العمان بن قیس۔

سعد بن عبید بدر واحد وخدق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منافیق کے ہمرکاب سے ان کے بیٹے عمیر بن سعد عمر بن الخطاب بی ہونہ کے ذمانے میں شام کے سی حصے کے والی سے سعد بن عبید ہجرت کے سولہویں سال جنگ قا دسیہ میں شہید ہوئے اس وقت ۲۴ سال کے سے اپند کوئی اولا ذہیں چھوڑی عبد الرحمٰن بن الی لیا ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی ہوئے سعد بن عبید ہے جواصحاب رسول اللہ مظافیظ میں ہے سے اور جس روز ان پر موٹ کی مصیبت آئی وہ میدان جنگ ہے بھا گے اور وہ قاری کہلاتے ہے ان کے سوااصحاب رسول اللہ مظافیظ میں سے کوئی قاری کہیں کہلاتا تھا ان سے عمر بن الخطاب جی ہوئے فرما یا کہ ملک شام میں تمہیں جہاد ہے دلیے ہوئے شاید تم شکست کی بدنا می کا داغ وحوسکو انہوں جہاد ہے دلیے ہوئے شاید تم شکست کی بدنا می کا داغ وحوسکو انہوں نے میر سوائے اس زمین کے اور کہیں نہیں جاؤں گا جہاں ہے میں بھاگا تھا اور سوائے ان وثعنوں کے جنہوں نے میر ساتھ وہ کیا جو کیا جن یا جن کیا جنہوں نے میر ہوگے شا در سوائے ان وثعنوں کے جنہوں نے میر ساتھ وہ کیا جو کیا جن کیا جن کیا جن کیا جن کیا جنہوں نے میر سوائے میں اور کی سے نہیں اور کی میں اور کی اور قادسید کیا جو کیا جن کیا جنگ کیا جن کیا

سعد بن عبید ہے مروی ہے کہانہوں نے لوگوں کوخطیہ سنایا کہ گل ہم دشن کا مقابلہ کریں گے اورکل ہم شہید ہول گے لہذاتم لوگ نہ جارے بدن سے خون دھونا اور نہ سوائے ان کپڑوں کے جو ہمارے بدن پر ہیں کوئی اور کفن دینا۔ معالم ہے اور ا

حضرت ابوعبد الرحمن عوتم بن ساعده مثالاند:

ابن عائش بن قیس بن نعمان بن زید بن امیهٔ ان کی کنیت ابوعبد الرحمٰن اور والده عمیره بنت سالم بن سلمه بن امیه بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف تحیین -

عویم کی اولا دمیں عتبہ وسوید سے سوید یوم جنگ حرومیں آل ہوئے اور قرطدان کی والدہ امامہ بنت بگیر بن نظبہ بن حدب بن عامر بن کعب بن یا لک ابن غضب بن جشم بن نزرج خیس عرف محمد اسحاق نے عویم بن ساعدہ بن صلحیہ کہا ہے لیکن ہم نے صلحیہ کو نسب میں نہیں پایادہ بلی بن عمرو بن الحاف قضاعہ میں سے بنی امیہ بن زید کے حلیف تھے اسے سوائے محمد بن اسحاق کے اور کسی نے بیل بیان کیا ہے ویم کی پسماندہ اولا دید ہے اور درب الحدث پیل تھی۔

عویم ان آٹھ آ دمیوں میں ہے تھے جن کے متعلق روایت کی گئی کہ وہ ان النصاراولی میں سے ہیں جورسول اللہ سُلُ ﷺ کے میں قد مبوس ہوئے اور بروایت موکی بن عقب ومحد بن اسحاق کے میں قد مبوس ہوئے اور اسلام لائے بروایت محمد بن عمر عویم ہر دوعقبہ میں شریک ہوئے اور بروایت موکی بن عقب ومحد بن اسحاق والی معشر وہ سر انصار کے ہمراہ عقبہ آخرہ میں حاضر ہوئے۔

. سعد بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلاہی کا بیٹو کے بی ساعدہ اور عمر بن الحطاب سی دعن کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ بروایت محمد بن اسحاق آپ نے عویم بن ساعدہ اور حاطب بن الی بلتعد کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

# الم المقالث ابن سعد (مشربهاي) المستحدة المستحدة

حمزہ بن عبداللہ بن زبیرنے رسول اللہ علاقیم کوفر ماتے سنا کہ اللہ کے بندوں میں اور اہل جنت میں عویم بن ساعدہ کیسے ایچھ بندے اور آ دی ہیں۔موی نے کہا کہ جب بیا بیت نازل ہوئی کہ:

﴿ فيه رَجَالُ يَحْبُونَ انَ يَتَطَهِّرُوا وَاللَّهُ يَحْبُ الْمُطْهِرِينَ ﴾

''اس (معجد قباء) مین ایسے لوگ ہیں جوخوب پاک رہتا پینڈ کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پینڈ کرتا

ے''۔

تورسول الله سلام نے فرمایا ان میں سے عویم بن ساعدہ ہیں۔موئ نے کہاعویم سب سے پہلے مخص ہیں جنہوں نے اپناا جابت کا مقام پانی سے دھویا جیسا کہ جمیں معلوم ہوا۔واللہ اعلم

ابن عباس می پین سے مروی ہے کہ دو مرد صالح جوانی قوم کے ایما سے سقیفہ بنی ساعدہ کا ارادہ کر رہے تھے ابو بکر وعمر شاہر بنتا سے سلے ان دونوں مرد صالح نے کہاا ہے سرگروہ مہاجرین کہاں کا قصد ہے ابو بکر وعمر شاہر نے کہا کہ برادران انصار سے ملنا چاہتے ہیں ان دونوں نے کہا کہتم پر پیضروری نہیں، کہانشار کے پاس نہ چاؤ' اپنا کام پورا کرویعنی جاؤ۔

ابن شہاب نے کہا کہ عروہ بن ذہیر میں شمانے بیان کیا کہ مردصائے جواپو بکر وعمر ہیں شماب ملے تھے جو یم بن ساعدہ اورمعن بن عدی میں شمات ہے۔ عویم بن ساعدہ میں شدہ وہی ہیں جن کے متعلق ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ متاثیق ہے دریافت کیا گیا کہ وہ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا ﴿ فید رجال یحبون ان یعطدوا والله یحب المطورین ﴾ تو رسول اللہ علی افرکا نے فرمایا کہ ان میں سے عویم بن ساعدہ نے فرمایا ہے وہ ہیں ہمیں یہ بین معلوم ہوا کہ آپ نے عویم بن ساعدہ کے علاوہ کی اور کا بھی ذکر کیا تھا۔ عویم بن ساعدہ نے خلافت عمر بن النظاب میں میں وفات پائی اس وقت ان کی عمر ۱۹ یا ۱۹ کی تھی۔ حد سے انہ سریا ما سے خداد میں النظام میں النظام میں معلوم ہوا کہ ان کی عمر ۱۹۵ کی تھی۔

جفرت تعليه بن حاطب شياه

این عمروین عبیدین امیه بن زیدان کی والده امامه بنت صامت بن خالدین عطیه بن حوط بن حبیب بن عمر و بن عوف تقییں ۔ نشابه کی اولاد میں عبیدالله وعمیر نظان کی والد ہ بی واقف میں سے تھیں ۔

ر فاعداورعبدالرحمٰن وعیاض وعمیر و ان کی والدہ لبا بہ بنت عقبدا بن بشیر غطفان میں ہے تھیں آن تعلیہ بن حاطب کی مدیخ اور بغیداد میں اولا دہے۔

ر رول الله مَلَاثِیْزُمُ نے نشلبہ بن حاطب اور معتب بن حمراء کے درمیان جوٹز اعد حلیف بنی مخذوم بین ہے تھے عقد مواخا ق کیا' نشلبہ بن حاطب بدروا حدیمی نثریک ہوئے۔

ان کے بھائی۔

#### حضرت حارث بن حاطب منيالهُ فذ:

ابن عمرو بن عبیدین امیدین زید ان کی والده امامه بنت صامت بن خالد بن عطیه تقیس ـ حارث کی اولا دمیس عبدالله تقے ان کی والد ه ام عبدالله بنت اوس بن حارثه بن فجها سے تقیس آج ان کی باقی مانده اولا د ہے ۔ان کی کنیت ابوعبداللہ تقی ۔ عبداللہ بن مکعف سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی جس وقت بدر کی طرف روانہ ہوئے تو حارث بن حاطب کوالروحاء سے بنی عمرو بن عوف کی طرف کسی کا م سے جس کا آپ نے انہیں حکم دیا تھا واپس کر دیا نے نیمت واثواب میں آپ نے ان کا حصہ بھی لگایا' وہ انہیں کے مثل ہو گئے جو شریک تھے محمد بن اسحاق نے اسی طرح بیان کیا محمد بن عمر نے کہا کہ حارث احد' خندق' حدیبیاور خیبر میں شریک تھے غزوہ خیبر میں شہید ہوئے انہیں قلعے کے اوپر سے کسی نے تیر مارا جود ماغ میں لگا۔

### سيدنارا فع بن عنجد و شياه عنه:

عنجدہ ان کی والدہ ہیں' والدعبدالحارث' بلی کے حلیف تھے'اور بلی قضاعہ میں سے تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں ( بلی ) میں سے ہیں' محمداین اسحاق بھی ای طرح کہا کرتے تھے'صرف ابومعشر نے انہیں عامر بن عنجدہ کہاہے۔

لوگول نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافیق نے رافع بن عنجدہ اور حصین بن جارث بن مطلب بن عبد مناف بن قصی کے درمیان عقد مواخاۃ کیارافع بدرواحدو خندق میں شریک تصان کے پیماندہ اولا دندھی۔

#### سيدنا عبيد بن الي عبيد شيالنفنه:

محمہ بن سعد نے کہا کہ میں نے اس محض سے سنا جو کہتا تھا کہ بلی قضاعہ میں سے بھے کہ عبید انہیں ( بلی ) میں سے بتھا ہی طرح محمہ بن اسحاق نے بھی کہا بعض لوگ ان کواور رافع بن عنجہ ہ کو بنی عمر و بن عوف کی طرف منسوب کرتے ہیں میں نے ان ڈولؤل کی ولا درت اورنسب کو بنی عمر و بن عوف کے انساب میں تلاش کیا مگر نہ ملا ان دونوں کی باقی ماندہ اولا دیتہ تھی عبید بدر داحد و خندتی میں شرک تھے۔

كل نواصحاب: ( بن ضبيعه بن زيد بن ما لك بن عوف بن عرو بن عوف ) -

### سيدنا عاصم بن ثابت شيالافد:

ابن قیس نیقیں میں جو ابوالا قلع بن عصمہ بن مالک بن امہ ابن ضبیعہ تنے ان کی والدہ شموس بنت الی عامر بن سفی بن نعمان بن مالک بن اممة بن ضبیعہ تنتیں۔ عاصم کی اولا دہیں محمہ تنے ان کی والدہ ہند بنت مالک بن عامر بن حذیفہ بنی ججبان بن کلفہ میں سے تقیں ان کی اولا دہیں سے احوص بن عبداللہ ابن محمہ بن عاصم شاعر ہوئے عاصم کی کنیت ابوسلیمان تھی۔

رسول الله مَنَّ النَّيْمَ نِي عاصم بن ثابت اورعبدالله بن جحق جه بن کے درمیان عقد مواخا قا کیا عاصم جهد بدر واحد میں شریک ہوئے ۔غزوہ احد میں مسلمان بھا گے تو وہ ثابت قدمی سے رسول الله مَنَّ اللّهِ مَنَّ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّه اصحاب رسول الله مَنْ النِّمُ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْ مِنْ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ

احدییں مشرکین کے جینڈے والوں میں سے حارث اور مسافع فرزندان طلحہ بن ابی طلحہ کو آل کیاان کی والد وسلا فیہ بنت سعد بن الشہید بنی عمر و بن عوف میں سے تقیس ۔ اس نے نذر مانی کہ عاصم کے کا سه سر میں شراب ہے گی اوران کا سر لانے والے کے لیے سواونٹنیال انعام رکھا۔

بنی طیان قبیلہ بذیل کے چند آ دی رسول اللہ منافیظ کے پاس آئے اور درخواست کی کدآپ ان کے ہمراہ چندا ہے آ دمی

# الطبقافي ابن سعد (صبيهام) المستحدة الم

رواند کریں جوانبیں قرآن پڑجائیں اورشرائع اسلام سکھائیں آنخضرت مُلاَثِیْجائے ان کے ہمراہ اپنے چنداصحاب کے ساتھ عاصم بن ثابت میں ہور کوروائیکر دیا۔

جب وہ لوگ اپنی پستیوں میں پہنچاتو مشرکین نے کہا کہتم لوگ اسیر (قیدی) بن جاؤ ہم تہمیں قبل کرنانہیں جا ہے۔ ہم صرف بیرچاہتے ہیں کہ تہمیں کے پہنچا کمیل اور تمہارے ڈریعہ سے قیمت حاصل کریں عاصم میں منافذ نے کہا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ مہمی کئی مشرک کے پڑوی میں نہ آؤںگا۔

وہ ان سے جنگ کرنے لگے اور رجز پڑھنے لگے انہوں نے اتن تیراندازی کی کدان کے تیرختم ہو گئے پھر نیز ہ مارنا شروع کیا یہاں تک کدوہ بھی ٹوٹ گیا تکوار رہ گئ تب انہوں نے کہا کداے اللہ میں نے ابتدائے روز میں تیرے دین کی تعایت کی لہذا آخر روز میں تو میرے گوشت کی حفاظت کرمشر کین ان کے ساتھیوں میں سے جے قل کرتے تھے اس کی کھال اتار لیتے تھے انہوں نے چنگ کی مشرکین میں سے دوکوز ٹی کیا اور ایک کول کیا۔اور کہنے لگے:

انا ابو سلیمان مثل رَأَمًا ﴿ وَرَثْتَ مَجَدَى مَعَشُرًا كُرامًا

''میں ابوسلیمان ہوں' میرے ہی جیسے بہا درمہمات امور کا قصد کرتے ہیں۔ بیس نے اپنی بزرگی و برتزی ایسوں کے لیے ورافت میں جھوڑی ہے جوشریف وکریم ہیں''۔

#### اصيب مرثد وخالد قيامًا

''مر ثد وخالد جیسوں کوتو میں کھڑے کھڑے کھڑے جھالوں گا !''۔

لوگوں نے اتنی نیزہ ہازی کی کہ ان کوٹل کر دیا۔ سرکا ٹنا جا ہا تو اللہ نے ان کے پاس جر (زنبور) بھیج دی جس نے حفاظت کی شب کواللہ تعالی نے ایک نامعلوم سلاب جیج دیا جوانہیں بہالے گیا۔ وہ لوگ ان کے پاس نہ پہنچ سکے عاصم می اندونے اپنے اوپر یہ لازم کرلیا تھا کہ نہ وہ کسی مشرک کوچھو کیں گے اور نہ کوئی مشرک انہیں چھوٹے گا ان کا اور ان کے ساتھیوں کا قل ججرت کےچھتیہویں مہیغ صفر میں یوم الرجیج میں ہوا۔

#### حضرت معتب بن قشير ومي الدعه

ابن ملیل بن زید بن النطاف بن ضبیعه ان کی کوئی اولا دباقی ضربی ۔ بدر داحد میں حاضر ہوئے تھے محمد بن اسحاق نے اس طرح تذکرہ کیا ہے۔

### حضرت الومكيل بن الازعر مني الأغر

ا بن زید بن العطاف بن صبیعه ان کی والده ام عمر دینت الاشرف ابن العطاف بن صنیعه تھیں کوئی اولا دیا تی شدر بنی وہ بدر واحد میں حاضر ہوئے محمد بن اسحاق نے اس طرح کہاہے۔

#### حضرت عمير بن معبد تفيالدؤد.

ابن الازعربن زیدبن العطاف بن ضبیعه ان کی کوئی اولا و ندری صرف مجد بن ایخی ان کوعمر و بن معبد کہتے تھے۔ بدر واحد

# الم طبقات ابن سعد (منترجهام) المسلك المسلك

اور خندق اور تمام مشاہدیمیں رسول اللہ مَثَاثِیُّا کے ہمر کاب تھے یوم خنین میں وہ ان سومبر کرنے والوں میں ہے ایک تھے جن کے رزق کا اللہ تعالی نشیل ہوگیا تھا۔

كل چارة دي: بن عبيد بن زيد بن ما لك بن عوف بن عروبن عوف \_

#### حضرت انبس بن قبّاره منيَ الدَّهُ:

ابن ربیعہ بن خالد بن حارث بن عبید محمد بن اسحاق ومحد بن عمراسی طرح انیس کو کہتے تھے مویٰ بن عقبہ الیاس کہتے تھے اور ابومعشر انس کہتے تھے خنساء بنت خذام الاسدیہ کے شوہر تھے بدروا حدیث حاضر ہوئے ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں غزوہ اصد میں شہید ہوئے ابوا کیم ابن الاخنس بن شریق النقی نے آئل کیا۔انیس کے کوئی باتی مائدہ اولا دنہ تھی ۔ صرف ایک آ دی : بنی العجلان بن حارشکہ ملی قضاعہ میں سے تھے اور سب کے سب بنی زید بن مالک بن عوف کے حلفاء تھے۔

#### حضرت معن بن عدى الجد بني الدعة:

این العجلا ن بن حارثه بن ضبیعه بن حرام بن جعل بن عمرو بن جشم بن دوم این ذبیان بن جمیم بن ذال بن بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعه -

بروایت موی بن عقبہ ومحر بن اسحاق ومحر بن عمرستر انسار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تیے قبل اسلام حربی محط میں کتا بت کرتے تھے حالا نکہ عرب میں کتابت بہت کم تھی رسول اللہ مثل قبل نے معن بن عدی اور زید بن الخطاب بن نفیل کے درمیان عقد موا خاقا کیا دونوں کے دونوں <u>سامح</u> میں خلافت ابو بکر میں ہنگ میں جنگ میامہ میں شہید ہوئے آئے معن کی باتی ماندہ اولا دہ ہاور معن بدرواحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مثل قبل کے ہمر کاب تھے۔

ابن عباس ٹی دین سے مروی ہے کہ معن بن عدی ان دو مخصوں میں سے تھے جوابو بکر وغر جی دین سے اس وقت ملے جتب مو مقیفہ بنی ساعدہ کاارادہ کررہے تھے انہوں نے کہا کہتم پرضروری نہیں کدان کے پاس نہ جا دَا بنا کام پورا کرو۔

عروہ بن زبیر شی دو سے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ جس وقت اللہ نے رسول الله ما الله ما الله علی اللہ علی اللہ م روے اور کہا کہ واللہ ہم بہ چاہتے تھے کہ آپ سے پہلے مرجاتے اندیشہ ہے کہ ہم آپ کے بعد فتنے ہیں نہ پڑجا کمیں معن نے کہا کہ واللہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے پہلے مرجاتا تا وقتیکہ میں آپ کی وفات کے بعد بھی تقید بق نہ کرلوں جیسا کہ آپ کی حیات میں کی معن مسیلہ کذاب کی جنگ میں بما مدیس شہید ہوئے۔

ان کے بھائی:

#### حضرت عاصم بن عدى رخى الفرعه:

ابن الحبد بن العجلان محم بن عمر نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی اورعبداللہ بن مجر بن عمارہ الانصاری نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی ان کی باقی ماندہ اولا دھی عاصم بن عدی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافی ہے جب روا تھی بدر کاارادہ کہا تو قباءاور اہل عالیہ پرکسی وجہ سے جوآ ہے کوان لوگوں سے پہنچی عاصم بن عدی کوظیفہ بنادیا اور ان کے لیے غنیمت وثو اب میں حصد لگایا وہ آئییں ے مثل ہو گئے جواس میں شریک تھے محمد اسحاق نے بھی ای طرح کہا ہم بن عمر نے کہا کہ عاصم بن عدی احداد رخند ق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سالٹیڈ کا بھر کا ب تھے رسول اللہ سالٹیڈ کا نہیں اور ان کے ہمراہ ما لک بن الدخشم کو تبوک سے بھیجاان دونوں نے مسجد ضرار کو جو قبامیں بنی عمر و بن عوف میں تھی آگ لگا دی۔ عاصم (قدمیں) ماکل بہلیتی تھے مہندی کا خضاب لگاتے تھے معاویہ بن الی سفیان جی ہؤد کی خلافت میں ۳۵ جے میں مدینے میں وفات پائی اس وقت ۱۵ سال کے تھے۔

حضرت ثابت بن اقرم شي الناء:

الی واقد اللیثی سے مروی ہے کہ ہم دوسوسوار مقدمہ تھے زید بن الخطاب میں اور ہمارے امیر تھے ثابت بن اقرم عکا شہ بن محصن ہمارے آگے تھے جب ہم لوگ ان دونوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں برامعلوم ہوا' خالد اور مسلمان اب تک ہمارے بیچے تھے' ہم ان دونوں مقتولوں کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ خالد بن الولید میں ہوئے اقرآئے ان کے حکم سے ہم۔ ثابت اور عکاشہ کومع ان کے کیڑوں اور خون کے دفن کرویا ہم نے عکا شہ پر ججیب زخم یائے۔

محمد بن عمرنے کہا کہ ہم نے ان دوٹوں کے قل کے بارے میں جو پچھ سنا اس میں یہ سب سے زیادہ قابت ہے ان کوطلیح الاسدی نے <u>۱۲ ج</u>میں بزائد میں قل کیا۔

سبدناز بدبن اسلم بنياه

ا بن نغلیہ بن عدی بن الحد بن العجلان' ان کی ہاتی ماندہ اور اولا دندھی بدروا حدمیں شریک تھے ای طرح محمد بن اسحاق۔ جمعی بیان کیا۔

سيدنا عبدالله بن سلمه وي الأوز

ابن ما لک بن حارث بن عدی بن الجد بن العجلان كنيت البوحارث تقي ان كي باقي مانده اولا د ہے محمد بن اسحاق نے ا

طرح کہا ہے کہ ان کی اولا دمیں سے ابوعبدالرحمٰن محمد بن عبدالرحمٰن العجلائی المدنی تصان کے پاس چندا حادیث لوگوں کے امور کے متعلق تھیں جن کو وہ روایت کی ہے۔عبداللہ بن متعلق تھیں جن کو وہ روایت کی ہے۔عبداللہ بن سلمہ بذر واحد میں شریک تھے ہجرت کے بتیبویں مہینے شوال میں وہ جنگ احد میں شہید ہوئے جس نے انہیں قبل کیا وہ عبداللہ بن الزبعری تھا۔

سيدناربعي بن رافع خييانيونه

ابن حارث بن زید بن حارث بن الحجد بن العجلان ان کے کوئی باقی ماندہ اولاد نیکٹی موٹی بن عقبہ ومجر بن اسخاق وابومعشر ومجر بن عمر نے ان کا ان لوگوں میں ذکر کیا جو بدر میں شریک تھے ربعی احد میں بھی موجود تھے۔ جملہ چھآ دی : بی معاویہ بن مالک بن عوف بن عروبن عوف ۔

### سيد ناحير بن عتيك مني الأعزا

ابن قیس بن بیشتہ بن حارث بن امیہ بن معاویہ ان کی والدہ جمیلہ بنت زید بن شفی بن عروبن زید بن جشم بن حارثہ بن حارث بن الاول تقین ٔ جبر کی کنیت ابوعبداللہ تقی اولا دیس علیک وعبداللہ اورام ٹابت تصان کی والدہ ہمے بنت عروبن مالک بن سبیع قیس عملان کے بن تغلیہ میں سے قیس عبداللہ بن محمد العمارة الانصاری نے کہا کہ آج سوائے جبر بن علیک کی اولاد کے بنی معاویہ بن مالک میں سے کوئی باتی نہیں۔

رسول الله منافیظ نے جبر بن علیک اور خباب بن الا رت کے درمیان عقد مواخاۃ کیا جبر بن علیک بدروا صدوخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافیظ کے ہمر کاب ہے غزوہ فتح میں بی معاویہ بن ہالک کا جبنڈ اان کے پاس تھا۔

عبدالله بن عبدالله بن جربن عليك في اپني باپ دادات روايت كى كه نبى ملائيم ان كى مادت كى ملي علادت كى ليے آئے تھے د

> محمد بن عمر نے کہا کہ جبر بن علیک کی الاج پر بید بن معاویہ کی خلافت میں ہم ایسال و فات ہو گی۔ ان کے جان

## حضرت حارث بن قيس شياه وَوَ:

ابن ہیشتہ بن حارث بن معاویڈ ان کی والدہ زینب پٹت الصبی بن عمر وابن زید بن جھم بن حارث بن محارث وی جس سے تقییں اس طرح محمد بن عمر الواقدی اورعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے اپنی کتاب بین ان رجال سے بیان کیا جن کا انہوں نے اوران کے بچا حارث بن قیس بدر میں شریک تھے لیکن موئی ابن عقبہ اور محمد بن اسحاق اور اور معشر نے حارث بن قیس کو جر بن عقبہ اوران کے بچا حارث بن قیس بدر میں شریک تھے لیکن موئی ابن عقبہ اوران کے بچا حارث بن قیس بدر میں شریک تھے لیکن موئی ابن عقبہ اور میں تاہوں اور ابو معشر نے جارت بن علیک بن حارث ابن قیس بن ابو معشر نے جارت بن عبر اور عبد اللہ بن محمد بن عمر اوران کے بیا حارث بن عبر اور عبد اللہ بن محمد بن عمر اوران کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا 'ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا 'ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا 'ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا 'ان کے ہمراہ ان کے بچا

بدريس موجود تصال كانسب وبى ب جوبم في بيان كيا-

حلفائة بن معادية بن ما لك

حضرت ما لك بن تميله مني الدعن

نمیلہ ان کی والدہ تھیں وہ مالک بن ثابت تھے کہ مزینہ میں سے تھے۔ بدر واحد میں شریک ہوئے 'جنگ احد میں' جو ہجرت' کے بتیسویں مہینے شوال میں ہوئی تھی شہید ہوگئے۔

حضرت نعمان بنعصر فنياه وناه

ابن عبید بن وائلہ بن حارثہ بن صدیعہ بن حرام بن جعل بن عمرو بن بشتم ابن دوم بن ذیبان بن تمہیم بن ذہل بن تی بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ ان کی کوئی بسما ندہ ادلا دنہ تھی محمد بن اسحاق وابومعشر وموی بن عقبہ ومحمد بن عمر نے کہا کہ نعمان بن عصر بالکسر ہے ہشام بن محمد السائب الکلمی نے کہا کہ نعمان بن عصر پالٹے ہے۔عبد اللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ بھیط بن عصر بالکسر ہے۔

نعمان بدرواحد وخندق اورتمام مثابدين رسول الله سَالَيْخ کے جمر کاب تھے برنا نہ خلافت ابو بمرصدیق جی عدم سالھ میں وہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے ۔

بى منش بن عوف بن عمر و بن عوف كدا ال مجد قباء تق -

حضرت مهل بن حنيف ويئالاؤنه:

ابن وابب بن العليم بن تفليد بن الحارث بن مجدعه بن عمر و بن عنش ابن عوف بن عمر و بن عوف مسل كى كنيت ابوسعد هى اور كبا جا تا ہے كه ابوعبدالله هى ان كے دا داعمر و بن الحارث سے جن كو بحرج كراجا تا تھا يہل كى والدہ كانام بند بنت رافع بن عميس بن معاويہ بن اميہ بن زيد بن قيس بن عامرہ بن مرہ بن ما لك بن الاوس تقا جو جعا درہ بيں سے تھيں أن كے دونوں اخيا فى بھائى عبدالله وثعمان وفر زندان الى جبيب بن الازعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعہ تھے۔

سہل بن حنیف کی اولا دیم ابوامامہ تنے جن کا نام اپنے نانا کے نام پراسعد تقااور عثمان تنے ان دوگوں کی والدہ حبیبہ بنت افی امامہ اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن تقلبہ بن غنم بن مالک بن النجار تھیں۔

اور معدر تضان کی والد ہ ام کلثوم بنت منتبہ بن الی وقاص بن وہب ابن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھیں آج سہل بن حنیف کی بغداد وید بیٹے میں اس ماند ہ اولا د ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سُلَائِیوُّا نے سہل بن حنیف اور علی بن الی طالب بن ایدہ کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ سہل بدر واحد میں موجود تھے۔ احد میں جس وقت لوگ بھا گے توبیان لوگوں میں تھے جورسول اللہ سُلِّائِیْمُ کے ہمرکاب ٹابت قدم رہے اور آپ سے موت پر بعیت کی وہ اس روز تیروں سے رسول اللہ سُلِّیُمُمُمُ کی (وشمنوں سے ) مدافعت کر رہے تھے رسول اللہ سُلِّیُمُمُمُمُ نے فر مایا کہ سہل کو تیرد و کیونکہ وہ سہل (زم) ہیں ۔ سہل خند ق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سُلِّیُمُمُمُمُ کے ہمرکاب تھے۔

# الم طبقات ابن سعد (صديهان) المسلك ال

ز ہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مناقط کے اموال بن نضیر میں سے سوائے کہل بن حنیف اور ابود جانہ ماک بن خزشہ کے کے دونوں فقیر تھے انصار میں ہے کی کو کچھنییں دیا۔

الی اسحاق ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں اندائہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے مہل بنم کو بلاؤ یعنی مہل بن صنیف کو مہل بن صنیف صفین میں علی بن الی طالب میں اندائد کے ساتھ تھے۔

ابو واکل ہے مروی ہے کہ یوم صفین میں ہل بن صنیف نے کہا کہ اے لوگوتم اپنی رائے کو مشتبہ بھو کیونکہ واللہ ہم نے رسول الله مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَّا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْكُمِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْكُمِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ واللّٰهِ عَلَيْكُمِ اللّٰهِ عَلَيْكُمِ اللّٰهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ اللّٰهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ الل

محدین ابی امامہ بن تہل نے اپنے والدے روایت کی کہ تہل بن صنیف کی وفات الم بھی میں کونے میں ہوئی اوران پرعلی بن الی طالب شاہ عند نے نماز پڑھی۔

عبداللہ بن معقل ہے مروی ہے کہ میں نے علی تفایدہ کے ساتھ ہمل بن حنیف پرنماز پڑھی انہوں نے چھ تکبیریں کہیں۔
حنش بن المعتمرے مروی ہے کہ جب بہل بن حنیف کی وفات ہو گی تو انہیں الرحبہ میں علی تفایدہ کے پاس لایا گیاانہوں نے ان پر چھ
تکبیریں کہیں بعض جماعتوں نے اس کا انکار کیا تو کہا گیا کہ وہ بدری تھے جب وہ البجانہ تک پنچے تو ہمیں قرطہ بن کعب اپنے چند
ساتھیوں کے ہمراہ طے انہوں نے کہا کہ یاا میرالمونین ہم ان کی نماز میں نہ تھے۔ فرمایا کہم لوگ (اب) ان پرنماز پڑھاو۔ ان لوگوں
نے ان پرنماز پڑھی ان کے امام قرطہ تھے۔ حنش الکنانی ہے مروی ہے کہ علی ڈی شور نے الرحبہ میں سہل بن حنیف پرنماز جنازہ میں چھ
تنمیریں کہیں۔

عبداللہ بن معقل ہے مروی ہے کی ٹی ہوئد نے اپنے پورے زمانہ سلطنت میں جنازے پر چار چار تکبیری کہیں سوائے سہل بن حذیف کے کمان پریانچ تکبیری کہیں اورلوگوں کی ظرف متوجہ ہو کر کہا کہ یہ بدری ہیں۔

عمیر بن سعید سے مروی ہے کی میں میں میں میں میں میں میں اور اللہ در رہی جس میں پانچے تکبیری کہیں لوگوں نے کہا کہ یہ تکبیر کیسی ہے قوعلی میں میں خالے کہ میں جل بن حلیف ہیں جواہل بدر سے ہیں اور اہل بدر کوغیر اہل بدر پرفضیات ہے۔ میں نے چاہا کہ تمہیں ان کی فضیات ہے آگاہ کر دوں۔

ا يک شخص: بنی ججماین کلفه بن عوف بن عروبن عوف به

#### سيدنا الوعبيده منذربن محمد منيالافد:

ابن عقبہ بن احجہ بن الجلاح بن حرلیش بن حجبا' کنیت ابوعبیدہ اور والد ہزیل کے آل ابی قروہ میں سے قیس رسول اللہ مظافیق نے منذر بن محمہ اورطفیل بن حارث بن مطلب کے درمیان عقد مواخاۃ کیامنذریوم بیر معوینہ میں شہید ہوئے ان کی کوئی بسماندہ اولا و نہ تھی احجہ کی دوسرے بیٹے سے باقی ماندہ اولا دھی منذر بدروا حد میں موجود تھے۔ بنی امنیف بن جشم بن عائمذاللہ کہ ملی میں سے صلفائے بن حجبا بن کلفہ تھے۔

# كر طبقات ابن سعد (منزجاء) كالمن الأواش مهاجرين وانسار حضرت ابوعقيل عبد الرحمن الاراش مني الدعد:

ان کا نام عبدالرحمٰن الاراشی الآیفی بن عبدالله بن نظله بن بیجان ابن عامر بن الحارث بن نالک بن عامر بن انف بن بشم بن عائذ الله ابن خمیم بن عود منا قابن ناج کمن تیم بن براش تفاوه اراشه بن عامر بن عبیله بن تسمیل بن فران بن بلی بن عروبن الحاف بن قضاعه نظے ابوعقیل کا نام عبدالعزی تھا' رسول الله مُؤلِّیِنِم نے عبدالرحمٰن عدوالا وثان (بتوں کا دشمن ) رکھا۔

ہشام بن محدالسائب الکھی اورمحد بن عمرنے ان کانسب ای طرح بیان کیا۔محد بن اسحاق وابومعشر ای طرح انہیں جشم تک منسوب کرتے تصاور بقید آباؤاجدا دمیں بلی تک اختلاف کرتے تھے۔

ابوعقیل بدرواحدوخندق اورتمام مشاہد میں رسول الله منافیظ کے ہمرکاب تھے جنگ میامہ میں جو سامھ میں بر مانه خلافت ابو بکر صدیق میں میں مورکی شہید ہوئے ان کی باتی ماندہ اولا دھی۔

جعفر بن عبداللہ بن اسلم البمد انی ہے مروی ہے کہ جب بنگ بما مدہوئی اور لوگ بنگ کے لیے صف بستہ ہو گئے تو سب سے پہلے جو مخص زخی ہوا وہ ابو عقیل الاغلی تھے ایک تیرشانوں اور دل کے درمیان لگاوہ تقتل ہے ہٹ گئے تیر نکال دیا گیا زخم کی وجہ سے ان کابایاں پہلو کمزور ہوگیا دن کی ایندائی ساعت تھی کہ انہیں کجاوے تک پہنچا دیا گیا۔

جنگ کی شدت ہوگی تو مسلمان بھاگ کے کبادوں میں پہنچ کے ابوطیل زخم کی وجہ سے کمزور تضانہوں نے معنی بن عدی کو سنا کہ دو انسار کوآ واز دے رہے ہیں کہ خداہے ڈرواوراہے وشمن کر معن لیے لیے قدم اٹھا کرقوم کے پاس آ رہے تھے بیاس وقت ہوا جب انسار نے آ واز وی کہ ہمیں تنہا چھوڑ دو ہمیں تنہا چھوڑ گرو گرو گرو گرو ہوں ہے ہمیں ہجا نے کرالگ کردو کہ ہم جنگ کریں )ایک ایک آ دمی کو پہچان کراوگوں نے چھانٹ دیا۔

عبداللہ بن عمر نے کہا گرابوعیں اپن قوم کے پاس جانے کے لیے کھڑ ہے ہوئے میں نے کہا اے ابوعیں تم کیاارادہ کرتے ہوئتم میں جنگ کی طاقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ منادی نے میرانام لے کے پکاراہ میں نے کہا کہ وہ صرف''اے انسار'' کہتا ہے اس کی مراد مجروجین ہے نہیں ہے ابوعیل نے کہا کہ میں بھی انسار کا ایک شخص ہوں اور میں اے جواب دوں گا۔ اگر چد گھٹوں ہی کے بل ہو۔

ابوقتیل نے کمر باندھ لی اور برہند ہتوار داہنے ہاتھ میں لے لی پھروہ ندا دینے لگے''اے انصار جنگ حنین کی طرح دوبارہ حملہ کرؤ' لوگ جمع ہوکر جراک کے ساتھ مسلمانوں کے پاس اپنے دشمن کے اس طرف آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ سب باغ میں دشمن کے پاس کھس پڑنے'اور مل گئے اور ہمارے اور ان کے درمیان ہوار چلنے گئی۔

میں نے ابوعثیل کو دیکھا کدان کا زخمی ہاتھ شانے سے کاٹ دیا گیا تھا اور وہ زمین پر پڑا تھا ان کے چووہ زخم تھے ہر زخم مہلک تھا اور انہوں نے اللہ کے دعمن مسیلہ کوئل کر دیا تھا۔

یں تیزی سے ساتھ ابوعیل کے پاس گیانزع کا عالم تھا'عرض کی اے ابوعیل تو انہوں نے لڑ کھڑاتی ہوئی زبان ہے''لیک کہا''اور پوچھا کہ کس کوشکست ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ خوش ہول'آ واز کواور بلند کر کے کہا کہ اللہ کا دیمن قبل ہوگیا انہوں نے اللہ آنے کے بعد میں نے ان کا تمام واقعہ عمر تھ دند سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بمیشہ شہادت کی دعا کیا کرتے تھے اور ای کوطلب کرتے تھے اگر چہمی انہیں اپنے نبی مُلَا فَیْمُ کے منتب اصحاب اور پرانے اسلام والوں میں نہیں جانیا تھا۔ کا سید میں نیشہ

كل ووآ دمى: بن تغلبه بن عمر و بن عوف.

سيدنا عبداللدبن جبير بناهنه

ابن نعمان بن امید بن البرک که امری القیس بن نقلبه بن عمر و بن عوف تصان کی والدہ بنی عبداللہ بن غطفان میں سے تھیں بروایت موکی بن عقبہ وقعمہ بن اسحاق وابومعشر وقیمہ بن عمر عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے۔

احد میں تیرانداز دیتے کی قیادت:

عبدالله بدرواحد میں بھی شریک تھے رسول الله مَنْ اَنْتِیْ نے یوم احد میں تیرا نداز وں پر جو بچاس تھے انہیں عامل بنایا وہ لوگ عبنین پر جوقاہ میں ایک پہاڑ ہے کھڑے ہوگئے اور آپ نے انہیں حکم دیا اس مور ہے پر کھڑے رہنا اور ہماری پشت کی حفاظت کرنا۔ ہمیں فتح مندد کھنا تب بھی ہمارے ساتھ شرکت نہ کرنا اور اگر ہمیں مقتول ہوتے و کھنا تب بھی ہماری مدونہ کرنا۔

جب مشرکین کوشک ہوئی تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے جہاں چاہانیں تانیج کرتا اور نشکر کولوٹنا اور غنائم کولینا شروع کردیا۔ بعض تیراندازوں نے کہا کہتم لوگ یہاں ریار کھڑے ہواللہ نے دعمن کوفکست دے دی لہٰذاا پنے بھائیوں کے ساتھتم بھی غنیمت حاصل کرو۔

دوسرے لوگوں نے کہا کہ کیا تنہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ مَثَافِیّائے فرمایا ہے کہ ہماری پشت کی جفا ظت کرنا لہٰذاتم اپنی جگہ ہے مت بیٹوان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مَثَافِیْمُ کی بیمراد نہ تھی اللہ نے دشمن کو ذکیل کردیا اور انہیں فکست دے دی۔

عبداللہ بن جبیر جوان کے امیر تھے اور اس روز سفید کپڑوں کاعلم لیے ہوئے تھے ان سے نخاطب ہوئے پہلے اللہ کی حمدوثنا کی جس کا وہ اہل ہے پھراللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا تھم دیا اور اس کا کہ کوئی امررسول اللہ منافیق کے خلاف نہ ہو۔ لوگ نہ مانے اور چلے گئے عبداللہ بن جبیر جی پین کے ساتھ تیراندازوں کی ایک قلیل جماعت رہ گئی جن کی تعداد دس تک تھی ان میں حارث بن انس ابن رافع جی ہوند بھی تھے۔

خالدین الولید نے پہاڑ کے خلاءاور وہاں کے لوگوں کی قلت کودیکھا تو اس جانب کشکر کو پھیر دیا عکر مدین ابی جہل بھی اس کے ساتھ ہوگیا دوٹوں تیراندا زوں کے مقام تک گئے اور بقیہ تیراندازوں پرخملہ کر دیا۔اس قوم نے ان کو تیر مارے یہاں تک کہ سب ہلاک ہوگئے۔

#### الهناك شبادت

عبداللہ بن جبیر ہیں دفیر نے بھی تیر مارےان کے تیرختم ہو گئے نیز ہ بازی کی وہ بھی ٹوٹ گیا' پھرانہوں نے اپنی تکوار کامیان توڑ ڈالا اورلڑے پیہاں تک کفل ہو گئے۔ جب وہ گر پڑے تولوگوں نے انہیں برہنہ کرتے بہت بری طرح مثلہ کیا (لیتن ناک کان کائے) نیزےان کے پیٹ میں تھے تھانہوں نے ناف سے کولوں تک اور وہاں سے پیڑ و تک جا ک کرویا تھا'ان کی آئنتیں پیٹ سے نکل پڑیں تھیں۔

خوات بن جبیرنے کہا گر جب مسلمان گھومتے ہوئے اس گذرگاہ پرآئے میں بھی اس حالت میں ان پر گزرا' میں اس مقام پر ہنتا جہاں کوئی ہنستا' اس مقام پراونگھتا جہاں کوئی اونگھتا اور اس مقام پر بخل کرتا جہاں کسی نے بخل کیا گیا گہر کیا کیفیت ہے۔ میں نے انہیں اٹھایا' دونوں باز و میں نے بکڑے اور ابو حد نے دونوں پاؤں نہ اپنے عمامے ہے ان کا زخم باند ھادیا جس میں نہیں دوں بر مدری میں تدرید کیا ہے۔

وقت ہم انہیں اٹھائے ہوئے تھے شرکین ایک کنارے تھے میراعمامہ ان کے زخم سے کل کر گر پڑا آنتیں باہرآ گئیں میرے ساتھی گھبرائے اوراس خیال سے کہ دشمن قریب ہے اپنے پیچھے و ٹیکھنے لگے' میں ہنسا۔

ایک شخ نیز ہ لے کے بوھا'اسے میرے طلق کے سامنے لار ہاتھا' مجھ پر نیندغالب آگی اور نیز ہ ہٹ گیا۔ جب میں ان کی قبرتک پنجا تو بیجالث دیکھی کہ پہاڑ ہم پر بخت ہوگیا۔

میرے ساتھ کمان بھی تھی انہیں میدان میں اتا رااور کمان کے کنارے سے قبر کھودی کمان میں تانت (وم ا) بندھی تھی میں نے کہا کہ میں تانت کوند توڑوں گااہے کھول ڈالااوراس کے کنارے سے قبر کھودی جب پورے طور پر کھود کی تو انہیں ذمن کر دیا۔

اس سے فارغ ہوکر واپس ہوئے ہمشر کین اب تک کنارے ہی تھے حالانکہ ہم نے مدافعت کی تھی گرانہوں نے اپنی واپسی تک تیراندازی نہیں کی جس شخص نے عبداللہ بن جبیر ہیں بین کوقل کیا وہ عکر مدین ابی جہل تھا۔عبداللہ بن جبیر ہیں بین کی باتی ماندہ اولا دنہ تھی۔ان کے بھائی:

#### حضرت خوات بن جبير شكاملاء

ابن نعمان بن امیہ بن البرک بھی امری کا تقیس بن ثعلبہ تھے ان کی والدہ بنی عبداللہ بن غطفان میں سے تھیں۔ خوات کی اولا دمیں صالح وحبیب تھے جو جنگ حرہ میں مقتول ہوئے دونوں کی والدہ بن تقیم کی شاخ بن ثعلبہ میں سے تھیں۔ سالم اور ام سالم اور ام تاسم ان کی والدہ عمیرہ بنت حظلہ بن حبیب بن احمر بن اوس بن حارثہ بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاع کہ بنی انیف میں سے تھیں حظلہ بن حبیب بن ثعلبہ بن عمرو بن عوف کے حلیف تھے۔

داؤد وعبدالله 'بروایت عبدالله بن محمد بن عماره انصاری ودیگرا الی علم ان کی کنیت انہیں (عبدالله) کے نام ہے ابوعبدالله سخی محمد بن عمر کہتے ہے خوات کی کئیت ابوعبدالله تقی ہے۔ سخی محمد بن عمر کہتے ہے خوات کی کئیت ابوعبدالله تقی ہے۔ الله کو گوں نے بیان کیا کہ خوات بن جبیر جا بلیت میں صاحب ذات النحیین ہے۔ اسلام لاے توان کا اسلام بہت اچھا ہوا۔ عبدالله بن مکتف ہے مروی ہے کہ خوات بن جبیر رسول الله منافیظ کے ہمر کاب بدر جانے والوں میں شریک ہو گئے پھر جب وہ معذور ہو گئے۔ رسول الله منافیظ نے مدینے والیس کردیا اور نیمت و تواب میں جب مصدلگایا وہ انہیں کے مثل ہوگئے جو وہاں حاضر ہے۔

قات الخیین : دوستک والی عورت جس ایک مخص کے فجو رکاوا قدیب مشہور ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ خوات احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سکا تین کے ہمر کا بستھے۔اعز ہُ خوات بن جبیرے مردی ہے کہ خوات بن جبیر کی مجمع میں جبکہ وہ ۲ سال کے تصدینے میں وفات ہوئی'ان کی باقی ماندہ اولادتھی وہ مہندی اور نیل کا (سرخ) خضاب لگاتے تھے اور متوسط قد کے تھے۔

#### حضرت حارث بن نعمان مني الدؤه :

ابن امیہ بن البرک کہ امری القیس بن ثعلبہ تھے وہ خوات اور عبداللہ ابن جبیر کے چھاتھے اور ابوضیاح کے بھی چھاتھے' حارث کی والدہ ہند بنت اوس بن عدی بن امیہ بن عامر بن خطمہ اوس میں سے تھیں' ان کی باقی ماندہ اولا دتھی۔

مویٰ بن عقبه اور ایومعشر اور محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے اس پراتفاق کیا کہ وہ بدر میں شریک تھے اور احد میں بھی تھے۔

## حضرت الوضياح نعمان بن ثابت شياندوند

نام نعمان بن ثابت بن نعمان بن امیه بن البرک تھا جوامر کی انقیس بن تغلبہ تقے ان کی والدہ ہند بنت اوس بن عدی بن امیہ بن عدی بن عامر بن نظمہ اوس میں ہے تھیں ۔

محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري نے اس طرح ابوضیاح کہا۔ ابومعشر جیسا کہ ان ہے مردی ہے' ابوالضیاح کہتے تھے'لوگ ان سے تعجب کرتے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اہل بدر میں ابوالضیاح نہیں ہیں 'بدروا حدو خندق وحدیبیا ورخیبر میں شریک ہے 'خیبر میں شہید ہوئے' اہل خیبر میں سے ایک شخص نے تلوار ماری جس نے ان کے کامید مرکو کاٹ دیا یہ کے پیس ہوا ابوضیاح کی باقی اولا دیتھی۔ سید نا نعمان بن الی حذیف میں این عذ

ابن نعمان بن الی حذیف بن البرک که امری القیس بن تعلیہ تھے۔ محد بن عروابومعشر نے ان کا ذکر ای طرح کیا۔ محد بن اسحاق نے ابن ابی خزمہ کہا ، محد بن کتاب دیکھی مگر نعمان اسحاق نے ابن ابی خذمہ کہا۔ ہم نے انصار کے نسب کی کتاب دیکھی مگر نعمان بن امید کے ایسے دو بیٹے نہ پائے جن کی کنیت ابو حذمہ یا خذمہ یا خزمہ ہواور نہ کوئی لڑکا اس نام کا پایا۔

نعمان بن ابی خذمهٔ بروایت موی بن عقبه ومحد بن عمر ومحد بن اسحاق واپومعشر وعبدالله بن محد بن عمارة الانصاری بدر میں موجود تنظ وه احد میں بھی تنظ ان کی باقی مانده اولا دند تھی۔

#### حضرت ابوحنه مالك ابن عمر و فئالدونه:

نام ما لک بن عمرو بن ثابت بن کلفہ بن ثقلبہ بن عمرو بن عوف تقامے ابن عمر نے اپنی کتاب میں اسی طرح ان کا شر کا ئ بدر میں ذکر کیا مجمہ بن اسحاق وابومعشر نے بھی ان کا ذکر کیا اور ان دونوں نے ابو حبہ کہا دونوں نے ان کا نسب نہیں بیان کیا۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ بدر میں ایسا کوئی شخص شر یک نہ تھا جس کی کثیت ابو حبہ ہوا بوحبہ بن غزیہ بن عمرو بنی ہازن بن العجار میں

ے تصورہ ممامہ میں شہید ہوئے بدر میں شریک تہیں ہوئے۔

ابعد بن عبد عمر والمازنی و چخص میں جوعلی بن ابی طالب شاہ فرد کے ساتھ صفین میں متے وہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے۔ عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ وہ مخص جو بدر میں موجود تھے ابوحنہ بن ثابت بن العمان بن المیالبرک ک اولا دمیں سے تھے ابوضیاح کے بھائی تھے ان کی والدہ ام ابی ضیاح تھیں۔احد میں شہید ہوئے ان کی باقی ماندہ اولا وزیقی ہم نے کتاب نسب الانصار میں عمر و بن ثابت بن کلفہ بن تعلیہ کی اولا دمیں انہیں نہیں یایا۔

### حضرت سالم بن عمير في الدعد:

ا بن تابت بن کلفه بن تغلبه بن عمر و بن عوف ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام سلمہ تھا' بروایت مویٰ بن عقبہ دمجمہ بن اسحاق والی معشر ومجہ بن عمر وعبد اللہ بن محمہ بن عمارة الانصاري سالم بن عمير بدر ميں شريک تھے۔

ابوم صعب اساعیل بن مصعب بن اساعیل بن زید بن اابت نے اپنے شیوخ سے روایت کی کدابوعفک بنی عمر و بن عوف میں سے تھا اور بہت بوڑھا تھا جس وقت نبی مظافی مریخ الدے وہ ایک سوئیں سال کو پہنے چکا تھا وہ اپنے اشعار میں بنی مظافی کی عداوت پر ابھارتا تھا اور اسلام میں واغل نہیں ہوا۔ سالم بن عمیر نے اس کے آل کی نذر مانی اور موقع کی تلاش میں رہے موقع یاتے ہی اس کوآل کر دیا ہے نبی مظافی کم سے ہوا۔

ابن رقیش ہے جو بی اسد بن خزیمہ میں سے تھے مروی ہے کہ ابوعفک اجرت کے بیسویں مہینے شوال میں قتل کیا گیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ سالم بن عمیر احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مظافیرا کے ہمر کاب ہے وہ ان رونے والوں میں ہے ایک تھے جو رسول الله مظافیرا کے پاس آئے تبوک جانا جائے تھے ان لوگوں نے عرض کی کہ ہمیں سواری و بیجئے وہ لوگ فقیر سے آپ نے فرمایا میر سے پاس کوئی سواری نہیں جس پر میں تم لوگوں کو سوار کروں وہ لوگ واپس کے آتھوں ہے اس تم شن آنسو جاری تھے کہ خرج کرنے کو کچھ نہ پایا وہ سات آ دمی تھے ان میں سالم بن عمیر بھی تھے ہم نے ان سب کو ان کے مقامات میں نا موں کے ساتھ بیان کرویا ہے۔ سالم بن عمیر معاویہ بن الی سفیان شاہ نو کی خلافت تک زندہ رہے ان کی باتی ماندہ اولا و ہے۔

### حضرت عاصم بن فيس شيالهُ عَن

این ثابت بن کلفه بن نقلبه بن عمر و بن عوف بر وایت موئ بن عقبه ومحمد بن اسحاق والی معشر ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تصاحد میں بھی تھے ان کی پیماندہ اولا دھی۔

كل آئه اصحاب: بي عنم بن اسلم بن امرى القيس:

#### حضرت سعد الن خيشمه في الدعد:

ابن حارث بن ما لک بن کعب بن نحاط بن کعب بن حارثه بن غنم بن اسلم کنیت ابوعبدالله اوروالده مهند بنت اوس بن عد می بن امیه بن عامر بن خلمه بن جشم بن ما لک اوس میں سے خیس ان کے اخیافی بھائی ابوضیاح نعمان بن ٹابت ہے۔

سعد کی اولا و میں عبداللہ تھے جنہوں نے نبی مُلَّاقِیْج کی صحبت پائی اور آپ کے ہمر کاب حدید پیسے میں شریک ہوئے ان کی والدہ جمیلہ بنت ابی عا مرتقیں اور ابوعا مرعبد عمر و بن صفی بن العمان بن مالک بن امیہ بن ضبیعہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف اوس میں سے تھے ان کی بقیداولا دھی وہ اچ میں ان کا آخری بھی مرگیا ، کوئی پس ماندہ ندر ہا۔

محمہ بن عمر وعبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری بھی سعد بن خیشہ کا یہی نسب بیان کرتے ہیں جوہم نے بیان کیا 'ہشام بن محمہ السائب الکلی بھی ان کا یہی نسب بیان کرتے تھے البتہ النحاط میں ان دونوں سے اختلاف کرتے تھے وہ الحناط بن کعب کہتے تھے لیکن موتی بن عقبہ وحمہ بن اسحاق وابومعشر نے بنی عنم بن السلم کے شرکائے بدر کے ناموں اور ان کے باپ کے ناموں پراضا فرٹیس کیا ان لوگوں کو ان کا نسب معلوم نہیں ہوا۔

ان سب کی روایت میں سعد بن خیثمہ سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے۔

موک بن محمد بن ابراہیم انٹیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلَاثِیَّا نے سعد بن خیٹمہ اور ابی سلمہ بن عبدالاسد کے درمیان عقدموا خاتا کیا۔

سب نے کہا کہ صدبین ضِیمہ انصار کے بارہ نقباء میں سے سے جب رسول اللہ سکا فیٹی نے مسلمانوں کو قافلہ قریش کی طرف روانہ ہونے سے بایا تو لوگوں نے (روانہ ہونے میں) جلدی کی ضیعہ بن حارث نے اپنے فرزند سعد سے کہا کہ ہم دونوں میں سے ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدینے میں مقیم رہ والبنداروائی کے لیے مجھے اختیار کرواورتم اپنی عورتوں کے ساتھ مقیم رہوئسعد نے انکار کیااور کہا کہ اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں اس میں تمہیں ترجے دیتا۔ میں اپنی ای جبت میں شہادت کی امید کرتا ہوں دونوں نے قرعہ ڈالا تو سعد کا نام لکلا وہی رسول اللہ علی فیٹی کے ہمر کاب بدر روانہ ہوئے اور اسی روز شہید ہوگے ، عمر و بن عبدود نے آل کیا 'کہا جاتا ہے کہ طعیمہ بن عدی نے قبل کیا۔

حضرت منذربن قدامه پئيلانو:

ابن حارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بروایت موی بن عقبه وقیر بن اسحاق والی معشر وقیر بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تصاورا حد میں بھی تصان کی کوئی پسماندہ اولا دنہ تھی ۔

ان کے بھائی:

## حضرت ما لك بن قدامه ضي الدور:

ابن حارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بروایت موی بن عقبه ومحد ابن آخل والی معشر ومحد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تھے اوراحد میں بھی حاضر تھے ان کے کوئی پسماندہ اولا دنے تھی۔

### حضرت حارث بن عرفيه شياللون

ابن حارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بروایت موکی ابن عقبه دمجمر بن عمر وعبدالله بن مجمر بن عمارة الانصاری بدر میں شریک شخصر بن اسحاق والومعشر نے ان کے نزویک جوشر کائے بدر شخصان میں انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا ' حارث احد میں ہمی حاضر شخصان کی لیس ماندہ اولا دنہ تھی۔

# 

سب کی روایت میں بدر میں شریک تھے اور احد میں بھی حاضر تھے ان کی پیماندہ اولا دنہ تھی۔

یہ پانچ آ دی قبیلہ اوس میں سے تھے جورسول اللہ متالیقی کے ہمر کاب بدر میں شریک ہوئے وہ لوگ جن کا آپ نے غنیمت وثواب میں حصد لگایا موی ابن عقبہ وقحہ بن عمر کے شار میں ترسٹھ تھے محمد بن اسحاق والی معشر کے شار میں اکسٹھ آ دمی تھا اس لیے کہ محمد بن اسحاق وابوموی بن عقبہ (ابومعشر نے حارث ابن ہیشہ عم جبیر بن عتیک جو بن معاویہ بن مالک بیس سے تھ شرکائے بدر میں داخل نہیں کیا۔

خزرج اور بن نجار میں سے جولوگ بذر میں شریک ہوئے نہیتیم اللہ بن تعلید بن عمرو بن الخزرج تھے۔

محمد بن سیرین ہے مروی ہے کہ ان کا نام نجار (بڑھئی) صرف اس لیے رکھا گیا کہ انہوں نے بسولے سے ختنہ کیا تھا 'ور نہ ان کا نام تیم اللہ بن تعلید تھا۔ ہشام بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ (ان کا نام نجار) اس لیے ہوا کہ انہوں نے ایک فخص کے منہ پر بسولہ بارا تھا۔

بی نجار بی ما لک بن نجار اور بی عنم بن ما لک بن نجار میں سے جولوگ بدر میں شریک ہوئے:

#### حضرت سيدنا ابوابوب انصاري مى مندند:

نام خالد بن زید بن کلیب بن ثقلبه بن عبد بن عوف بن غنم تفاان کی والدہ ام حسن بنت زید بن ثابت بن ضحاک بنی ما لک بن نجار میں سے تھیں ان کی اولا دختم ہوگئی ہمیں ان کے بسماندہ کاعلم نہیں ہے۔

ابوابوب بروایت موی بن عقبه ومحد بن اسحاق والی معشر محد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور بروایت محمد بن اسحاق ومحد ابن عمر رسول الله مَثَّلَ عَنْ ابوابوب ومصعب بن عمیر کے درمیان عقد مواضا قر کیا۔ رسول الله مَثَلَّ عَنْ ابوابوب کے بیاس انترے۔ مدینے کی طرف کوچ کیا تو آپ ابوابوب کے بیاس انترے۔

ابوابوب بدروا حدو خندق اور تمام مشاہدیں رسول اللہ سُلَقَیْم کے ہمر کاب سے محمد بن سعد نے شعبہ سے روایت کی کہ میں نے الحکم سے پوچھا کہ ابوابوب علی میں ہونی جنگ میں موجود نہ سے انہوں نے کہا کہ وہ ان کے ہمراہ حروراء میں موجود سے۔ الی ابوب الانصاری سے مروی ہے کہ وہ ڈیا نہ معاویہ میں فائد میں مجاہد بن کے نکلے۔

ابوابوب ہے مروی ہے کہ میں بیار پڑا مرض میں شدت ہوگئ تو اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ اگر بین مرجاؤں تو جھے اٹھالینا اور جبتم لوگ دیمن کے مقابلے میں صف بستہ ہونا تو مجھے اپنے قدموں کے نیچے فٹن کر دینا' میں تم سے ایک حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ مظافیق ہے تن اگر میری وفات قریب نہ ہوتی تو میں اسے بیان نہ کرتا میں نے رسول اللہ مظافیق کوفر ماتے سنا کہ جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

محرے مروی ہے کہ ابوایوب بدر میں شریک تھے مسلمانوں کے جہاد میں اگر کسی ایک میں بیچے رو گئے تو دوس سے میں

ضرور شریک ہوئے سوائے ایک سال کے کراٹنگر پرایک نو جوان سپر سالا رہنا دیا گیا تو وہ بیٹھ رہے اس سال کے بعد وہ انسوس کرتے سے اور کہتے تھے کہ بھی پر گناہ نہ تھا جو بھی پر عامل بنایا گیا تھا ، بھی پر گناہ نہ تھا جو بھی پر عامل بنایا گیا تھا۔ بھی پر گناہ نہ تھا جو بھی پر عامل بنایا گیا تھا۔ رادی نے کہا کہ پھر وہ بیار ہو گئے ۔ لشکر پر بیزید بن معاویہ امیر تھا 'وہ ان کے پاس ان کی عیادت کو آیا اور پو جھا کہ آپ کو کی حاجت ہوتو بیان سیجئے انہوں نے کہا کہ ہاں میری حاجت ہے 'جب میں مرجا و ن تو جھے اونٹ پر سوار کرا کے جہاں تک گنجائش مطاح دشمن کے ملک میں لے جانا' جب گئے انہوں نے انہیں سوار کرا تھا اور فن کر وینا اور واپس آجانا' جب ان کی وفات ہوگئ تو اس نے انہیں سوار کیا اور جہاں تک گنجائش کی دفات ہوگئ تو اس نے انہیں سوار کیا اور جہاں تک گنجائش کی دفات ہوگئ تو اس نے انہیں سوار کیا اور جہاں تک گنجائش کی دفات میں لے گیا اور فن کر کے واپس آگیا۔

ابوایوب ٹی میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: "انفروا خفافا و ثقالا" ( فوراً نکل پڑو جائے ملکے ہویا بھاری کینی سامان کم ہویازیادہ۔ میں اینے آپ کوتوسکباریا تا ہوں یا گراں بار )

الل مکہ میں سے سی شخص سے مروی ہے کہ یزید بن معاویہ جس وقت ابوابوب کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ لوگوں سے میر اسلام کہنا لوگوں کو چاہیے کہ مجھے لے جائیں' اور جتنا دور کر سکیں کرویں۔انہوں نے جو پچھ کہا تھا پریدنے لوگوں سے بیان کردیا' لوگوں نے مانا' ان کے جنازے کوجس قدر لے جاسکتے تھے لے گئے۔

محمد بن عمرنے کہا کہ عظامت میں جس سال پزیڈ بن معاویہ نے اپنے والدمعاویہ ابن ابی سفیان کی خلافت میں قطنطنیہ کی جنگ کی اسی سال ابوالیوب میں ہوئو کی وفات ہو گی ان پر پزید بن معاویہ نے نماز پڑھی' ان کی قبرروم میں قلعہ قسطنطنیہ کی بنیا دمیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ اہل روم ان کی قبر کی حفاظت اور مرمت کرتے جب قبط ہوتا تو اس کے توسل سے استشقا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن خالمہ میں الدائد :

این العمان بن ضناء بن عمیرہ بن عبد بن عوف بن عنم ان کی ایک لڑکی دبیقی ان کی والدہ اوام بنت عمر بن معاویہ بن مر میں سے تھیں اس لڑکی سے بیزید بن ثابت بن الضحاک برا در زید بن ثابت نے نکاح کیا جن کے بعد ٹی مالک بن النجار میں سے کسی نے عقد کرلیاان سے عمارہ پیدا ہوئے ثابت بن خالد کی نسل ختم ہوگئ کوئی باقی ندر ہا۔ ثابت بدروا حد میں موجود تھے۔ حضرت عمارۃ بن حزم میں الدیمة :

ابن زیدین لوذان بن عمرو بن عبدین عوف بن غنم جوعمرو بن حزم کے بھائی تنصان دونوں کی والدہ خالدہ بنت الی انس بن سنان بن وہب ابن لوذان بن ساعدہ میں سے تقییل ب

عمارہ کی اولا و میں مالک تھے جولا ولد مرگئے ان کی والدہ نوار بنت مالک بن صرمہ بن مالک بن عدی بن عامر بن عدی بن النجار میں نے تھیں 'مالک کے اخیافی بھائی پریدوز پدفرز ندان ثابت بن الضحاک بن زید بنی مالک ابن النجار میں سے تھے۔ میں میں میں میں میں اس میت میں میں سے قیروں معشر میں ہوئے تیت میں میں ان کر میں ان کر میں اس کی میں رہے اور ک

عمارہ بروایت مویٰ بن عقبہ وقمہ بن اسحاق والی معشر وقمہ بن عمر' عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ ( جناب نبویؑ میں بمقام مکہ رمہ ) حاضر ہوئے تھے۔

عماره بن حزم اوراسعد بن زراره وعوف بن عفراء جس وقت اسلام لائے توبیلوگ بنی مالک بن النجارے اصنام توڑر ہے تھے۔

رسول الله طَالِيَّةِ عُمَاره بن حزم ومحرز بن نصله کے درمیان عقد مواخاۃ فرمایا عمارہ بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله طَالِیَّةِ عَمَّم کاب منصَّخزوہ فتح میں بنی مالک بن النجار کا جھنڈ انہیں کے پاس تھا۔ خالد بن الولید شی مدند کے ہمراہ مرتدین کی جانب بھی روانہ ہوئے تھے <u>الاجے</u> میں جنگ بمامہ میں بزمانہ خلافت انی بمرصدیق فتا مؤرث شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنے تھی۔ حضرت سراقہ بن کعب شی اللہ عذ

ابن عمرو بن عبدالعزی بن غزید بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم ان کی والده عمیره بنت نعمان بن زید بن لبید بن خداش بی عدی بن العجار میں ہے تھیں ۔

مراقد کی اولا دیمی زید تھے جو قادسیہ پی جنگ جسر ابی عبید پین شہید ہوئے 'سعدیٰ جوام عیم تھیں ان دونوں کی والدہ ام زید بنت سکن بن عتب بن عمر و بن خدتی بن عامر بن جشم بن حارث بن الخز رہ تھیں 'نا کلہ ان کی والدہ ام ولدتھیں ۔

ایومعشر ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عماره انصاری سراقه کے نسب میں ای طرح عبدالعزیٰ بن غزید کہتے تھے۔ بروایت ابرامیم بن سعد محمد بن اسحاق سے عبدالعزیٰ بن عروه مروی ہے اور بروایت ہارون بن ابی پیسی محمد بن اسحاق سے عبدالعزیٰ بن عزیدہ مروی ہے دونوں روایتیں غلط بیں عبدالعزی بن غزیدہی سیجے ہے۔

سراقد بن کعب بدرواحدو شند تی اورتما م مشاہد میں رسول الله مَلَّ ﷺ ہے ہمر کا ب تنے۔ ان کی وفات معاویہ بن الب سفیان کی خلافت میں ہوئی 'کوئی اولا دباتی شدری ۔

### حضرت حارثه بن نعمان می الدود:

ابن نفع بن زید بن عبید بن ثقلبه بن غنم ان کی والده جعد ه بنت عبید بن ثقلبه بن عبید بن ثقابه بن غنم تحص \_ حار شد کی اولا دیش عبدالله وعبدالرجن بیخ سود ه عمر ه اورام بشام مبایعات پیس سے تھیں ان کی والد ه ام خالد بنت یعیش قد

بن قیس بن عمر و بن زیدمنا 5 بن عدی بن عمر و بن ما لک بن التجار تفیل \_\_

ام كلثوم ان كى والده بن عبدالله بن غطفان من سيتمس

امة الله أن كي والدوري جفرع من في تضين \_

الوحاريث كنيت ابوعبدالله تفي حارثه بدرواحدو خندق اورتمام مشابدين رسول الله متاهيم كمركاب تقيه

مارف نے کہا کہ میں نے زندگی مجر میں دو مرتبہ جر کیل علائظ کو دیکھا۔ ایک تو یوم الصورین میں جس وقت رسول اللہ مخافظ بی قریظہ کی طرف روانہ ہوئے اور جر کیل علائظہ وحید بن حدیفۃ النگلی جی ہوند کی شکل میں ہمارے پاس سے گزرے انہوں نے ہمیں مسلح ہونے کا حکم دیا۔ دوسرے موضع البحائز کے دن جس وقت ہم لوگ حین سے واپس آئے میں اس حالت میں گزرا کہ وہ بی مثال مجمد منافظ ہے یا تیس کررہ سے میں نے سلام نہیں کیا۔ جر ٹیل علائظ نے پو جھا کہ اے محمد مظافظ ہے کون میں فر مایا حارث بن نعمان انہوں نے کہا کہ کیا یہ یوم حین میں ان سوصا بروں میں سے نبیس میں جن کے جنت میں رزق کا اللہ گفیل ہے آگر یہ سلام کرتے تو ہم انہوں دیے۔

محد بن عثان نے اپنی والد سے روایت کی کہ حارث بن العمان کی نظر جاتی رہی تھی انہوں نے اپنی جانماز سے جرب کے درواز ہے تک ایک ڈورا باندھ دیا تھا۔ پاس ایک ٹوکری رکھ کی تھی جس میں تھجوری وغیرہ تھیں۔ جب کوئی مسکین سلام کرتا تو وہ ان کھجوروں سے لیتے 'ڈورا پکڑ کر دروازے تک آتے اور مسکین کودیتے 'گھروالے کہتے کہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ جواب دیتے کہیں نے رسول اللہ منافیظ کوفر ماتے سنا کہ مسکین کودینا ہری موت سے بچاتا ہے۔

محد بن عمر نے کہا کہ حارث بن العمان کے مکانات مدینے میں نبی مَالَّیْرُا کے مکانات کے قریب سے جب نبی مَالَّیْرُا کے مکانات کے جد بنی مَالَّیْرُا کے مکان سے متعلل ہوجائے نبی مَالَّیْرُا نے فرایا کہ محصوارث بن العمان می میانات سے ہمارے لیے مکان کے بعد دوسرے مکان سے متعلل ہوجائے نبی مَالَّیْرُا نے فرایا کہ محصوارث بن العمان می میان تک کہ معاویہ بن البی محصوارث بن العمان میں معاویہ بن اللہ بن عبداللہ بن حارث بن بنا بالہ بن بن عبداللہ بن بنا بالہ بن بنا بالہ بن بنا بالہ بن بنا بالہ بنا ہن بنا بالہ بنا ہے تعلی بنا بالہ بنا ہے تعلی بالہ بنا ہے تعلی بنان تھا اللہ بالہ بالہ بنا ہے تعلی بنا بالہ بنا ہے تعلی بنا بالہ بالہ بنا ہے تعلی بنا بنا ہو اللہ بنا بنا ہے تعلی بنا بنا ہے تعلی بنا بنا ہو اللہ بنا ہو اللہ بنا ہنا ہے تعلی بنا بنا ہے تعلی بنا بنا ہو اللہ بنا ہو اللہ بنا ہے تعلی بنا ہے تعلی بنا ہو اللہ بنا ہنا ہو اللہ بنا ہو تعلق ہو

حضرت سليم بن قيس رينالاؤو:

این قبد تنبد کا نام خالد بن قیس بن تغلیہ بن غنم تھا۔ان کی والدہ امسلیم بنت خالد بن طعمہ بن تیم الاسود بنی ما لک بن النجار میں سے تھیں بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منافیظ کے ہمر کا ب حاضر تھے وفات عثان بن عفان جی ہونے مولی کوئی اولا د باقی نہتی ان کے ہمائی قیس بن قیس بن قبد کی اولا و باقی تھی بعض لوگ سلیم کے بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے آئیس سلیم کی طرف منسوب کرتے تھے سلیم کی بھی باقی ماندہ اولا و نہتی۔

حضرت الل النارافع الناهد

این الی عمرو بن عاکذ بن نظیمہ بن غنم مہل بن رافع کے بھائی تھے کبی دونوں اس میدان کے مالک تھے جس میں رسول الله مَانَاتِیْلِم کی محبر تغییر کی گئی دونوں اینے آپ کوابوا مامہ اسعد بن زرار ہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔

عبداللہ بن ابیسلول (منافق) نے کہا کہ محمد نے مجھے مہل و مہیل یعنی انہیں دونوں کے میدان سے نکال دیا مہل بدر میں حاضر نہیں ہوئے سہل مہیل کی والدہ زغیبہ بنت مہل بن ثغلبہ بن الحارث بنی ما لک بن التجار میں سے تھیں۔

سيد نامسعو دبن اوس مني الدعة

این زیدین اصرم بن زیدین ثقلبه بن غنم' ان کی والده عمره بنت مسعود بن قیس بن عمر و بن زیدمنا 5 بنی مالک بن النجار میس یختیس اورمبایعات میں ہے تھیں۔

مسعود بن اوس کی اولا دبیل سعد وا م عرضیں ان دونوں کی والدہ حبیبہ بنت اسلم بن حربیس بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث اوس بیس سے خیس محمد بن عمروعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے اس طرح ان کا نسب بیان کیا۔

# الطبقات ابن سعد (صنبهاء) المسلك المس

بروایت محمد بن اسحاق وابومعشر' مسعود بن اوس بن اصرم بن زید ہےان دونوں نے زید کواوس کا والد نہیں بیان کیا۔ جیسا کہ محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمار ۃ نے کیا۔

مسعود بن اوس بدر واحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ عَلَاقِیَّا کے ہمر کا ب سے و فات خلافت عمر بن الخطاب تئ اللہ میں ہوئی ان کی اولا دباقی نہ تھی۔

ان کے بھائی:

#### حضرت ا يوخز بمية بن أول مني الدُونه :

این زید بن اصرم بن زید بن نظیمه بن غنم ان کی والده عمره بنت مسعود ابن قیس بن عمرو بن زید تھیں 'بدرواحدو خندق اورتمام مشاہد میں رسول اللّٰد مَالَّةَ قِیمُ کے ہمر کاب شخے وفات عثان بن عفان میں ہوئی ان کی اولا دباقی نہ پی اصرم بن زید بن نظیمہ بن غنم کی تمام اولا دبھی وفات یا گئی ان میں ہے کوئی باقی نہ رہا۔

#### حضرت رافع بن حارث شيالافذ:

ابن سواوین زیدین نظیمہ بن غنم بھمرین عمر نے سواد کوائی طرح کہا ہے عبداللہ ابن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ وہ اسود بن زیدین نظیمہ بن غنم تھے۔

رافع کا آیک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھارافع بدروا حدو خندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ مَثَاثِیْم کے ہمر کاب تھے۔عثان بن عفان مُزیَّ ہداد کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی اولا دباقی نہر ہی۔

#### حضرت معاذبين جارت في ريي الدعة .

این رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم ان کی والده عفراء بنت عبید بن تقلیه بن عبید بن تقلیه بن غنم بن ما لک بن التجارتھیں' وه عفراء کی طرف منسوب تنھے۔ معاذ بن حارث کی اولا دہیں عبداللہ تھے' ان کی والدہ حبیبہ بنت قیس بن زید بن عامر بن سواو بن ظفرتھیں' ظفر کا نا م کعب بن الخزرج بن عمروتھا اوروہ النیت بن ما لک بن اوس تھے۔

حارث عوف سلمٰی بهی سلمهام عبدالله تقین اور رمله ان سب کی والده ام حارث بنت سبره بن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم بن ما لگ بن النجار تقیس \_

ابراميم وعائشان دونوں کی والدہ ام عبداللہ بنت نمیر بن عمر و بن علی جہید ہے تھیں ۔

سارہ ان کی والدہ ام خابت تھیں جور ملہ بنت الحارث بن تغلبہ ابن الحارث بن زید بن تغلبہ بن غم بن مالک بن النجار تھیں۔
محمہ بن عمر نے کہا کہ روایت کی جاتی ہے کہ معاذبن الحارث اور رافع ابن مالک الزرقی وہ پہلے انسار ہیں جو محمی میں اسلام لائے ان آخر آ دمیوں میں بیر شامل ہیں جن لائے ان آخر آ دمیوں میں بیرشامل ہیں جن کے میں اسلام لائے اور ان چھ آ دمیوں میں بیرشامل ہیں جن کے متعلق روایت ہے کہ وہ سب سے پہلے انسار ہیں جو محم میں رسول اللہ مال تعقیم سے قدمیوں ہوئے اور اسلام لائے ان سے پہلے کو اسلام نہ لائے ان باکہ چھ آ دمیوں کا واقعہ تمام اقوال میں ہمار سے زود یک زیادہ فابت ہے۔

معاذبین الحارث بالاتفاق سب کی روایت میں دونوں عقبہ میں حاضر تھے رسول اللہ منافیق نے معاذبین الحارث بن عفراء اور معمر بن الحارث کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ وفات عثان بن عفان میں میڈوکے بعد علی بن ابی طالب میں مؤنو اور معاویہ بن ابی سفیان میں ایٹوکے زمانے میں ہوئی آج ان کی پیما ندہ اولا دیے۔

ان کے بھائی:

## سيرنامعو ذبن الحارث مني الدعد:

ا بن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن عنم ان کی والده عفراء بنت عبید بن تعلیه بن عبید بن تعلیه بن ما لک بن النجا تقیس معوذ کی اولا دمیس رئیج بنت معوذ تقیس ان دونوں کی والده ام یزید بنت قیس بن زعوراء ابن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن النجارتقیں ۔

صرف محمد بن اسحاق نے روایت کی ہے کہ وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے 'بدر میں شریک تھے ہیوہ ہی تھے کہ خوہ
اور ان کے بھائی عوف بن الحارث نے ابوجہل کو مارا یہاں تک کہ ان دونوں نے اس کوتھبرا دیا۔ ابوجہل لعنہ اللہ نے اسی ہوزان
دونوں کی طرف ملیث کر دونوں کوتل کر دیا ابوجہل بھی چپت گر پڑا' عبداللہ بن مسعود میں ہدنے اسے مار ڈ الا معوذ بن الحارث رحجی
کوئی اولا دنہ بجی۔

ان دونوں کے بھائی:

#### حضرت عوف بن حارث منى اللوعة :

ابن رفاعه بن حارث بن سعد بن ما لک بن عتم ان کی والده عفراء بنت عبید بن تغلیه بن عبید بن تغلیه بن ما لک بن النجارتھیں ۔

انہیں ان چھآ دمیوں میں شار کیا جا تا ہے جوانصار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے بروایت مجرین عمروہ دونوں عقبہ میں حاضر خدمت نبوی ہوئے بروایت محمر بن اسحاق وہ عقبہ آخرہ میں ستر انصار کے ساتھ قدمیوس ہوئے ۔

ابومعشر ومحمد بن عمروعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری کے مطابق وہ اور ان کے دونوں بھائی معوذ ومعاذ میں ہیں ہر شریک ہوئے'محمد بن اسحاق ان میں ایک اضافہ کرتے تھے'وہ انہیں چار بھائی بتاتے تھے جو بدر میں حاضر ہوئے وہ آن میں رفاعہ بن حارث بن رفاعہ کو بھی ملاتے تھے محمد بن عمرنے کہا کہ ہیں جارے نز دیک ٹابٹ نہیں ہے۔

عوف بن حارث بھی جنگ پذر میں شہید ہوئے الوجہل بن ہشام نے بعداس کے کداہے اوران کے بھائی معو ذخر زندان حارث نے تکوار مارے تھبرا دیا، قتل کر دیا 'عوف کے باقی ماندہ اولا دہے۔

محمدین سیرین سے قبل ابوجہل کے بارے میں مروی ہے کہ فرزندانِ عفراء نے اسے قبل کیااور ابن مسعود میں دونے پورے طور پر مارڈ الا۔

# الم طبقات اين سعد (مديداء) المستحد ال

### سيدنانعمان بنعمرو هئالنئنه

ابن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم ان کی والدہ فاطمہ بنت عمر و بن عطیه بن خنساء بن مبذول بن عمر و بنی مازن بن النجار بیں سے تھیں وہ نعیمان تصغیر نعمان تھے۔

نعمان کی اولا دیس محمد و عامر وسبرہ ولبابہ و کبشہ ومریم وام حبیب وامنۃ اللہ تھیں کہ سب متفرق ام ولد سے تھیں 'حکیمہ اور ان کی والدہ بنی سم میں سے تھیں' صرف محمد بن اسحاق نے روایت کی کہ نعیمان عقبہ آخرہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے' بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُنافِظِم کے ہمر کاب شھے۔

زید بن اسلم ہے مروی ہے کہ شراب خواری کے بارے میں نعیمان یا فرز ندنعیمان کو بی مظافیۃ کے پاس لایا گیا آپ نے انہیں تازیانے مارے پھر لایا گیا آپ نے مرحبۂ انہیں تازیانے مارے پھر لایا گیا آپ نے مرحبۂ انہیں پھر تازیانے مارے چاریا بانچ مرحبۂ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ اس پر لعنت کر کس قدر زیادہ شراب بیتا ہے اور اے کس قدر زیادہ تازیانے مارے جاتے ہیں بی منافیۃ کم نے فرمایا کہ اس پر لعنت ندکرووہ اللہ کواور اس کے رمول کو دوست رکھتا ہے ایوب بن محمد ہے مروی ہے کہ رمول اللہ منافیۃ کم نے فرمایا کہ فیمان بن عمرو فرمایا کہ کہ معاویہ بن الی سفیان می شود کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی کوئی اولا دبا تی نہری ۔

#### سيدنا عامر ان مخلا شانينه:

ابن حارث بن سوادین ما لک بن عنم ان کی والدہ ممارہ بنت خنساء ابن عمیرہ بن عبد بن عوف بن غنم بن ما لک بن النجار تغییں ً بدردا حدیث حاضر ہوئے ' ججرت کے بتیسویں مہینے شوال میں جنگ احد میں شہید ہوئے ان کی بسما ندہ اولا زنہیں ہے۔

### خضرت عبدالله بن قيس مناشعه:

ابن خلده بن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم' ان کی اولا دمیں عبدالرحمٰن وعمیر ہتھیں جن کی والدہ سعاد بنت قیس بن مخلد بن حارث بن سواد بن ما لک ابن غنم تھیں' ام عون بنت عبداللہ' ان کی والدہ کوہم نہیں جانبے۔

عبداللہ بن قیس بدر واحد میں شریک تھے عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے بیان کیا کہ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے محمد بن عمر نے کہا کہ وہ جنگ احد میں شہید نہیں ہوئے۔ وہ زندہ رہے اور نبی مَلَّاقِیْم کے ہمر کاب تمام مشاہد میں رہے عثان بن عفان جی ہو کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی ان کی پسماندہ اولا ونہیں ہے۔

### حضرت عمر وبن قيس شي الذعه:

این زید بن سواوابن مالک بن عنم بروایت الی معشر وجمد بن عمر وعبدالله بن مجمد بن عمارة انصاری بدر میں حاضر سخط موک بن عقبه ومجمد ابن اسحاق نے جوان کے نزویک شرکائے بدر تھے ان میں ان کا ذکر نہیں کیا۔سب نے کہا کہ وہ احد میں شخے اورای روز شہیا ہوئے انہیں نوفل بن معاویہ الدیلی نے قتل کیا یہ واقعہ بجرت کے بتیسویں مہنیے شوال میں ہوا ان کی پس ماندہ اولا دہے۔

# ان کفرزند:

# حضرت قيس بن عمر و فناهاؤه:

ا بن قیس بن زید بن سواد بن ما لک بن عنم ان کی والده ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بنی عدی بن النجار میں سے تھیں۔

بردایت الی معشر وجمد بن عمر دعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری قیس بدر میں شریک سے مولی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق نے شرکائے بدر میں ان کا ذکر نہیں کیا 'میسب نے کہا کہ دوا حدمیں شےاور اسی روز شہید ہوئے ان کی پسماند واولا ونہیں ہے ان کے بھائی عبدالله بن عمر وابن قیس کی باقی ماندہ اولا و ہے عبداللہ کی کنیت ابوائی تھی ان کی باقی اولا دبیت المقدس ملک شام میں ہے۔

#### عابت بن عمر و تفاهرند:

ابن زید بن عدی بن سواد بگن ما لک بن عنم 'بروایت موی بن عقبه وقمه ابن عمر وابومعشر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں حاضر نتھے محمہ بن اسحاق نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جو ان کے نز دیک شرکائے بدر نتھے' بیسب نے کہا کہ دہ احد میں تتھاورائی روز شہید ہوئے ان کی لفتہ اولا ذہیں ہے۔

حلفائے بی عنم بن ما لک بن النجار:

# حضرت عدى بن الى الرغباء تعاليفه:

ابوالرغباء کا تام سنان بن سیج بن نقلبہ بن رہیعہ بن زہرہ بن بدیل ابن سعد بن عدی بن نفر بن کامل بن نفر بن مالک بن غطفان بن قیس نقابیہ جینہ بیل سے نئے رسول اللہ منافیا کے بسیس بن عمر والجبئی کے ساتھ ان کومجر بنا کے بھیجا کہ قافے کی خبر دریافت کریں 'بیدونوں وار دبدر ہوئے انہیں معلوم ہوا کہ قافلہ گذر گیا اور ان سے بچے گیا تو والیس آگئے نی منافیا کم خبر دی۔

عدی بدر واحد و خندق اور تمام مشاہدیں رسول اللہ مُلَّقِیم کے ہمر کا ب تضعمر بن الحطاب مُقاهد کی خلافت میں وفات ہوئی'ان کی اولا دباتی نہیں ہے۔

### حضرت وراجه بن عمرو طي الدعد .

#### حضرت عصيمه وشيالتاؤه

ا شجع کے حلیف منے محمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر دعبداللہ ابن محمد بن عمارة الانصاری نے شرکائے بدر میں ان کا ذکر کیا' مویٰ بن عقبہ نے ان کا ذکر نہیں کیا احدو خندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ سلامی آئے کم کاب منے معاویہ بن الی سفیان ج<sub>ادو</sub>ز کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ جارث بن رفاعہ بن حارث بن سواد بن مالک بن عنم کے مولی (آزاد کردہ غلام) تھے۔ رہی بنت معوذ بن عفراء سے مروی ہے کہ ابوالحمراء مولائے حارث بن رفاعہ بدر میں تھے۔ داؤد بن الحصین سے بھی اس تنم کی روایت مروی ہے گھر بن عمر نے کہا کہ ابوالحمراء احد میں بھی شریک تھے۔

کل تئیس آ دی:

ين عمرو بن ما لك بن النجار اور بني معاويه بن عمر وفر زندان حديله مديله ان كي والده تفيس:

سيد نا حضرت إلى بن كعب شئاللهُ اللهُ ا

ا بن قیس بن عبید بن ژید بن معاویه بن عمرو بن ما لک بن النجار ٔ کنیت ابوالمنذ را وروالده صهیله بنت الاسود بن حرام بن عمرو بن ما لک بن النجار میں سے تقیس ۔

ا بی بن کعب کی اولا دبیں طفیل وثمریتھان کی والدہ ام الطفیل بنت الطفیل بن عمرو بن المنذ ربن سبیع بن عبدتهم قبیلہ دوس میں سے تھیں ام عمر و بنت الیٰ ہمیں معلوم نہیں کہ ان کی والدہ کون تھیں ۔

براتفاق رواۃ الی بن کعب عقبہ میں سر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے الی اسلام کے بل زمانہ جاہلیت میں بھی کتابت جانے سے حالا کلہ کتابت عرب میں بہت کم تھی وہ اسلام میں رسول اللہ طاقی آم کی وہ اکلھا کرتے شے اللہ تارک وتعالی نے آپ ارسول کو تھم ویا کہ آپ ابی کو قر آن سنا کیں رسول اللہ طاقی آم نے فر مایا میری امت کے سب سے بڑے قاری الی بیں ۔ سعد بن ابرا بہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقی آم الی بن کعب وطلحہ بن عبیداللہ کے در میان عقد مواضاۃ کیا لیکن محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقی آم بن کعب اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کے در میان عقد مواضاۃ کیا ابی بدر واحد وخند تی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ طاقی آم کے کے مرکاب میں مشاہد میں رسول اللہ طاقی آم کے در میان عقد مواضاۃ کیا ابی بدر واحد وخند تی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ طاقی آم کیا ہی بین کو ب

عیسیٰ بن طلحہ ہے مروی ہے کہ ابی بن کعب متوسط قامت نہ بیت قد نہ دراز قد تھے۔

الی بن عباس بن سهل بن سعد الساعدی نے اپنے والدے روایت کی کدالی بن کعب شاہدہ کے سراور داڑھی کارنگ سفید تھا ان میں بڑھا بے کا تغیر شقا۔

ا بی نضرہ سے مروی ہے کہ ہم میں سے کسی نے جس کا نام جاہریا جو پیرتھا کہا کہ میں نے عمر شاہدہ سے ان کی خلافت میں حاجت طلب کی'ان کے پہلو میں ایک شخص تھا جس کا سراور کپڑے سفید تھے'اس نے کہا کہ دنیا میں ہماری کفایت اور آخر تک کا ہمارا تو شہر ہے اور اس میں ہمارے وہ وہ اعمال ہیں جن کی ہمیں آخرت میں جزادی جائے گی عرض کی یا امیر المومنین بیکون ہے فر مایا کہ یہ المیسید اسلمین (مسلمانوں کے سردار) ابی بن کعب ہیں۔

عتی بن ضمر ہ ہے مروی ہے کہ میں نے ابی بن کعب کودیکھا ہے ان کی داڑھی اور سر کا رنگ سفید تھا۔عتی السعدی سے مروی ہے کہ میں بدینے آیا توایک سفید سراور داڑھی والے شخص کے پاس بیٹھ گیا جوابی بن کعب تھے۔

# المعد (مندچار) المعد (مندچار) المعد (مندچار) المعد (مندچار) المعد (مندچار) المعد (مندچار) المعدد (مندچار) الم

عمران بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ الی بن کعب نے عمر بن الخطاب ٹی الاند سے کہا کہ آپ کو کیا عذر ہے جو مجھے عامل نہیں بناتے نفر مایا کہ میں تمہارے دین کا آلودہ ہونا پیند نہیں کرتا۔

انس بن ما لک می الله می منافظ کی ساز ایت کی کمیری امت کے سب سے بڑے قاری الی بن کعب می النوز ہیں۔
انس بن ما لک می اللہ تا اللہ تا اللہ منافظ کی کے اللہ منافظ کی نے اللہ منافظ کے اللہ تا ہے۔
میم دیا ہے کہ تہمیں قرآن سناؤں انہوں نے عرض کی کیا اللہ نے آپ سے میرانا م لیا ہے۔ فر مایا کہ اللہ نے مجھ سے تمہارانا م لیا ہے۔
الی فرط مسرت سے رونے لگے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہواہے کہ پھر آپ نے انہیں سورہ کم مین سنائی۔

ا بی بن کعب شیند سے مروی ہے کہ وہ قرآن آٹھ راتوں میں فتم کرتے تھے۔ تمیم الداری اسے سات رات میں فتم کرتے تھے۔

انی بن کعب می اور سے مروی ہے کہ ہم قرآن کو آٹھ دن میں پڑھتے ہیں۔

الى بن كعب مى الدور ہے مروى ہے كہ ميں تو قرآن آ كا تحد شب ميں بر هتا ہوں۔

زر بن جیش سے مروی ہے کہ الی بن کعب ہی ہونہ میں کم خلقی تھی میں نے ان سے کہا کہ اے ابوالمنذ راپنی جانب سے میرے لیے زمی سیجئے کیونکہ میں توصرف آپ سے فا کدہ حاصل کرتا ہوں۔

مسروق سے مروی ہے کہ میں نے الی بن کعب نفاط نے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ اے برادرزادے کیا ایسا ہوا ہے؟ میں نے کہانہیں' فر مایا تو اس وقت ہم سے الگ رہؤ جب تک ایسا ہو جب ہوگا تو ہم تمہارے لیے اپنی رائے سے اجتہا دکریں گے۔

عتی بن ضمر و سے مردی ہے کہ میں نے الی بن کعب سے کہا۔اے اصحاب رسول الله مناظیم آپ لوگوں کو کیا ہوا کہ ہم تو دور سے آپ کے پاس بامید حدیث آتے ہیں کہ آپ ہمیں تعلیم دیں گے گرآپ ہمارے معاطے کو ذلیل بچھتے ہیں گویا ہم لوگ آپ کے نزدیک ذلیل ہیں فرمایا داللہ اگر میں اس جعد تک زندہ رہا تو اس دن میں ایک الی بات کہوں گا کہ میں پر داہ نہ کروں گا کہتم لوگ اس پر مجھے زندہ رہے دویا قبل کردو۔

جب روز جمعہ ہواتو میں مدینہ منورہ آیاال مدینہ کو ویکھا کہ بعض گلیوں میں ایک دوسرے کے پاس دوڑتے پھر رہے ہیں۔
میں نے کہا کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے۔ کسی نے پوچھا کیاتم اس شہر کے باشند نے نہیں ہوئیں نے کہا نہیں اس شخص نے کہا کہ آج سیر اسسلمین ابی بن گعب میں ہوئی کا انتقال ہوگیا میں نے کہا گہ آج کے مثل میں نے اس شخص سے زیادہ چھپانے میں کسی کوئییں ویکھا۔ عتی السعد کی سے مردی ہے کہ میں گردو باوے ون مدینے آیا تو بعض لوگ بعض کے پاس دوڑ رہے تھ نوچھا یہ کیا ہوا کہ میں ویکھتا ہوں کہ بعض لوگ بعض کے پاس دوڑتے ہیں 'لوگوں نے کہا کہ کیاتم اس شہر کے باشند نے نہیں ہو۔ میں نے کہانہیں لوگوں نے کہا کہ آج سیدالمسلمین الی ہن کعب میں ہوفات ہوگئے۔

# الطبقات ابن سعد (صنبهام) المسلك المسل

جندب بن عبداللہ النجلی سے مروی ہے کہ میں طلب علم میں مدینے آیا۔ مبدرسول اللہ مٹائیڈ میں وافل ہوا۔ وہاں لوگوں کے حلقے تھے جو باتیں کررہے تھے میں بھی حلقوں میں جانے لگا ایک حلقے میں آیا جس میں ایک وبلا پیلا آ دمی تھا بدن پر دو چا دریں تھیں' گویاسفرسے آیا ہے۔

میں نے اسے کہتے سا کہ رب کعبہ کی تتم اصحاب العقد ہ (صاحب جائداد واملاک) ہلاک ہوگئے بچھے ان پر افسوں نہیں' میرے خیال میں اس نے گئی مرتبہ یہی کہا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اس سے جو پچھ دریا فت کیا گیا بیان کیا۔ پھر کھڑا ہوا اور چلا گیا' اس کے جانے کے بعد میں نے یو چھاریکون ہیں۔ لوگوں نے کہار سیدالمسلمین ابی بن کعب میں شور ہیں۔

میں ان کے پیچھے پیلے بہاں تک کہ وہ اپنے مکان پر آئے نہایت ختہ حالت میں ایک پرانے مکان میں رہتے تھے' مردز اہداور دنیا ہے کناراکش ان کے مشابہ تھے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ مجھے وریافت کیا کہم کن لوگوں میں ہے ہو؟ میں نے کہا کہ اہل عراق میں ہے۔انہوں نے کہا کہ اہل عراق بہت سوال کرنے والے ہیں۔

جب انہوں نے بیکہا تو میں غضب ناک ہوگیا اور دوزا نو پیٹھ کے اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے (انہوں نے منہ کے آگے ہاتھ اللہ ہم تیرے آگے ان کی شکایت کرتے ہیں ہم لوگ اپنا خرج کرتے ہیں اپنے بدن کوتھائے بتایا) پھر میں قبلہ رخ ہوگیا اور کہا کہ اے اللہ ہم تیرے آگے ان کی شکایت کرتے ہیں ہم لوگ اپنا خرج کرتے ہیں اپنے بدن کوتھائے ہیں اور طلب علم کے لیے اپنی سواریوں کوسفر کراتے ہیں پھر جب ان لوگوں سے ملتے ہیں تو بیہم سے ترش روئی کرتے ہیں اور ایسی ہاتھ میں کہتے ہیں۔

الی روئے اور مجھے راضی کرنے لگے کہنے لگے کہتم پرافسوں ہے میں اس جگذبیں گیا' میں اس جگزئیں گیا (جہاں تم پہنچ گے لینی میرا بیہ مطلب نہ تھا جوتم سمجھ گئے ) پھر فر مایا کہ اے اللہ میں تجھ ہے ہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے جھے جمعہ تک زندہ رکھا تو میں ضرور ضرور وہ بیان کردوں گا جو ٹیس نے رسول اللہ مُناکھی کے ساہے جس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا بھی خوف نہ کروں گا۔

جب انہوں نے کہا تو میں ان کے پاس ہے واپس آیا اور جمعہ کا انتظار کرنے لگا' پنجشنبہ ہوا تو اپنی کسی ضرورت سے فکلا انفاق سے رہتے لوگوں سے بھرے ہوئے تھے کوئی راستہ ایسا نہ ملتا تھا کہ لوگ بھرے ہوئے نہ ہوں میں نے کہا کہ لوگوں کی یہ کیا حالت ہے'لوگوں کہا کہ ہم تنہیں مسافر سجھتے ہیں میں نے کہا ہے شک'لوگوں نے کہا کہ سیدالمسلمین الی بن کعب کی وفات ہوگئ۔

جندب نے کہا کہ پھر میں عراق میں ابومویٰ ہے ملا ان ہے ابی کی حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہائے افسوی کاش وہ اتنا زندہ رہتے کہتم ہمیں ان کا کلام پہنچاتے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ بیراحادیث وفات الی کے بارے میں اس امر پر دلات کرتی ہیں کہ ان کی وفات عمر بن الخطاب می دفات عمر بن الخطاب می دفات عمر بن الخطاب می دفات میں ہوئی ہیں کہ سا کہ میں نے ان کے اعزا کو اورائیے ایک ہے زائداصحاب کو کہتے سنا کہ ساتھ میں مدید میں موئی تھی ہوئی ۔ میں نے ان لوگوں ہے بھی سنا ہے کہ جو کہتے تھے کہ ان کی وفات میں عثمان بن عقان می دفوت کی خلافت میں موئی تھی ہمارے نزد یک تمام اقوال میں یمی سب سے زیادہ ثابت ہے اس لیے کہ عثمان ابن عقان می دیوئے انہیں قرآن جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔

مجمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ عثان بن عفان ہی اور آن جمع کرنے میں قریش اور انصار کے ہارہ آ دمیوں کو جمع کیا جن میں ابی بن کعب اور زید بن ثابت ہی تھے۔

حضرت الس بن معا فر شيالتونه:

ابن انس بن قبیس بن عبید بن زید بن معاویه بن عمرو بن ما لک بن النجاران کی والده ام اناس بنت خالد بن تنیس بن لو ذان بن عبدود بنی ساعده کے انصار میں ہے تھیں وہ بدر واحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُلَّاثِیَّم کے ہمر کاب رہے وفات عثمان بن عفان میں مناز کی خلافت میں ہوئی ان کی کوئی اولا دباقی ندر ہی 'یے محمد بن عمر کا قول ہے۔

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ انس بن معاذ بدروا حد میں شریک تنصان کے ہمراہ احد میں ان کے حقیقی بھا گی ابومحمد بھی حاضر تنے جن کا نام ابی بن معاذ تھا' دونوں کے دونوں غزوہ بیرمعو نہ میں بھی تنصاورای روز دونوں شہید ہوئے۔

بی مغاله که بی عمروین ما لک بن النجار میں سے تھے:

#### حضرت اوس بن ثابت مین الاغنه:

این المنذ ربن حرام بن عمرو بن زیدمنا قابن عدی بن عمرو بن ما لک ابن النجار ٔ حسان بن ثابت می اینو شاعر کے بھائی اور شداد بن اوس کے والد سے اوس بن ثابت کی والدہ تھلیٰ بنت حارثہ بن لوذان بن عبدود بنی ساعدہ میں سے تھیں ' ثابت بن المنذر اپنے والد کے بعد خطی کے دوسرے شوہر سے اسلام سے پہلے عرب ایسا کرتے تھے اوراس میں کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ با تفاق روا ق اوس سر انصار کے ساتھ عقبہ میں صاضر خدمت نبوی ہوئے۔

موی بن محمد بن ایرا ہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مَثَالِیُّیْم نے اوس بن ثابت اور عثان بن عفان تھا ہونا کے درمیان عقد مواخا قا کیا۔ محمد بن عابت بدر واحد وخند ق اور تمام مشاہد میں درمیان عقد مواخا قا کیا۔ محمد بن عاب کے بین عقان میں عقد میں مشاہد میں رسول الله مثالیٰ کیا ہے ہمر کاب رہے وفات مدینے میں عثمان بن عفان میں ہوئی نہیت المقدس میں ان کی باقی اولا د سے عبداللہ بن محمد بن عمار قالا نصاری نے کہا کہ اوس بن ثابت میں ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے محمد بن عمر کو پنہیں معلوم ہوا۔

ان کے بھائی:

# حضرت ابوشنخ ابي بن ثابت شياند

نام ابی بن ثابت بن المنذر بن جرام بن عمرو بن زیدمنا ۃ بن عدی بن عمرو ما لک بن النجارتھا' والدہ تحطی بنت حارثہ بن لوذ ان بن عبدود بنی ساعدہ میں ہے تھیں وہ اور اوس قیس بن عمروالنجار کی خالہ کے اور ساک بن ثابت کی خالہ کے بیٹے تھے' ساک بن ثابت بنی حارث بن الخزرج میں سے تھے' ابو بیٹنج بدرواحد میں شریک تھے جنگ بیر معونہ میں شہید ہوئے جو جمرت کے چستیویں مہینے ماہ صفر میں ہوئی تھی' ان کی اولا دیاتی نہ رہی۔

#### ا بوطلحه زبیر بن سبل منی الدونه:

تا م زیدین تهل بن اسودین حرام بن عمر وین عمر وین زیدمنا 5 بن عدی بن عمر واین ما لک بن النجار تقاان کی والد وعباد و بن

### كر طبقات ابن سعد (صدیماز) ما المسلم ۱۸ می می می این وانسار کی استان کی این انسار کی انسان کی این انسار کی انسان کی انسان

ما لک بن عدی بن زید بن مناق بن عدی بن عمر و بن ما لک بن انتجارتھیں ابوطلحہ کی اولا دمیں عبداللدوا بوعمیر نتھے ان دونوں کی والدہ ام سلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بنی انتجارتھیں۔

ابوطلحہ سے مروی ہے کہ نام زیرتھا انہیں نے پیشعر کہاہے:

انا ابوطلحة واسمى زيد وكل يوم في سلاحي صيد

''میں ابوطلحہ ہوں اور میرانا مزید ہے۔ ہرروز میرا بتھیار شکار کرتا ہے !''۔

محرین عمر نے کہا کہ تمام راوی اس بات پر شفق ہیں کہ ابوطلحہ سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر خدمت نبوی ہوئے بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منافظیا کے ہمر کاب رہے۔

عاصم بن عمر بن قبادہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ مُلَا ﷺ نے ابوطلحہ اور ارقم بن الارقم المحز وی کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ ابی طلحہ سے مروی ہے کہ میں احد میں اپنا سراٹھا کے دیکھنے لگا' قوم میں سے کسی کونید دیکھا جو نیندگی وجہ سے اپٹی ڈھال کے نیچے نہ ہوگیا ہو۔ انس بن مالک ٹھادیو سے مروی ہے کہ ابوطلحہ نے کہا کہ بوم احد میں میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر نیند نازل کی گئ یہاں تک کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گئی مرتبہ کری۔

انس بن ما لک میں ہوئے ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے فر مایالشکر میں ابوطلحہ کی آ واز ہزار آ دی ہے بہتر ہے جھے بن عمر نے کہا کہ ابوطلحہ میں دونر بلند آ واز تتھے اور رسول اللہ منافیظ کے ان اصحاب میں سے تتھے جو تیزانداز بیان کیے گئے ہیں۔

انس بن ما لک می مذورے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی اللہ مثالی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ میں فرمایا کہ جو محص کسی کولل کرے تو اس کا اسباب اس قاتل کے لیے ہے ابوطلحہ نے اس روز بیس آ دمیوں کولل کیا اور سب کا سامان لے لیا۔

انس بن ما لک جی دو سے مروی ہے کہ نبی مُلَّ اِلْتِیَّا نے جی میں جب سرمنڈوایا تو آپ نے اپنی داہنی جانب سے شروع کیا' انہوں نے کہا کہ اس طرح' اوران بالوں کوآپ نے لوگوں میں تقسیم فرما دیا ہر شخص کوایک یا دوبال یا اس سے کم یازیادہ پنیخ اپنی ہا کمیں جانب بھی اسی طرح فرمایا' پھرفر مایا کہ ابوطلحہ کہاں ہیں وہ نسب بال آپ نے انہیں وے دیے' محد نے کہا کہ میں نے عبیدہ سے میان کیا کہ اس میں سے پچھآل انس کے پاس موجود ہے عبیدہ نے کہا کہ اس میں سے ایک بال کا میرے پاس ہوناروئے زمین کے تمام سونے جا ندی سے زیادہ پسند ہے۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ جب نبی مظافرہ کے کیا تو آپ نے سر منڈایا 'سب سے پہلے جس نے گھڑے ہو کے آپ کے بال لیے وہ الوطلحہ تنتے پھراورلوگ کھڑے ہوئے اورانہوں نے بھی لیے۔

انس بن مالک ہی ہوئو ہے مروی ہے نبی مُلَّاتِیْمُ ابوطلی کے پاس آئے آپ نے ان کے بیٹے کوجن کی کنیت الوعمیر تھی عمکیلن دیکھا۔ نبی مُلَّاتِیْمُ جب انہیں دیکھیے تو مزاح فرمائے 'فرمایا جھے کیا ہوا اے عمیر کہتہیں عملین ویکھا ہوں' لوگوں نے عرض کی بارسول اللہ ان کی وہ چڑیا مرگی جس سے پیکھیلا کرتے تھے' نبی مُلَّاتِیْمُ فرمانے لگے: اباعمیر مافعل النغیر (اے ابوعمیر بڑیا کیا ہوئی)۔ انس بن مالک ہی ہوڑ مالک سے مروی ہے کہ ابوطلی رسول اللہ مُلِاتِیْمُ کے زمانے میں روزہ کمژ ت سے رکھا کرتے تھے'

### كر طبقات اين سعد (حديهام) كالمحافظ 19 كالمحافظ اين سعد (حديهام)

انہوں نے آپ کے بعد سوائے سفریا بیاری کے بھی روزہ ترک نہیں کیا' یہاں تک کہ اللہ سے ل گئے۔ انس بن مالک تی اللہ س مروی ہے کہ ابوطلح رسول اللہ مُلَّ اللہِ مُلَّ اللہِ مُلَّ اللہِ عَلَی فی وفات کے بعد جالیس سال تک برابرروزہ رکھتے رہے سوائے عید فطرواضی یا بیاری کے روزے ترک نہیں کرتے تھے۔

انس بن ما لک ٹی مندئو ہے مروی ہے کہ یوم احدین ابوطلح نبی منگائی کے آگے تیراندازی کرر ہے ہے' بی منگائی کا ان کے پیچے آڑیں ہے' وہ تیرانداز سے' جب ابنا سراٹھا کردیکھتے تھے کہ ان کا تیر کہاں گراتو ابوطلح بھی ابنا سراٹھاتے تھے اور کہتے تھے ای طرح (دیکھتے رہیے) میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں یارسول اللہ منگائی آپ کوکوئی تیز نہیں لگے گا' میراسیدہ آپ کے سینے کہ آگے ہے' ابوطلحہ اپنے اور آپ جوچا ہیں مجھے کہ یارسول اللہ منگائی کے آگے ہیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یارسول اللہ میں طاقتور ہوں' اپنی ضرور یات میں مجھے بھیجا سیجے اور آپ جوچا ہیں مجھے کے دیا کہ ابوطلحہ نے اور گری ہو جا ہے۔ کہ جنگ خیبر میں میں (اونٹ پر) رسول اللہ منگائی کا ہم نشین تھا۔ مجمع بن عمر نے کہا کہ ابوطلحہ متوسط قامت کے اور گذم گول رنگ کے تھے ان میں بڑھا ہے کا تغیر شھا۔ وفات سے بھی مدینے میں ہوئی' عثان بن عفان شونو نے قامت کے اور گذم گول رنگ کے تھے ان میں بڑھا ہے کا تغیر شھا۔ وفات سے بھی موئی' اس میں ان کی وفات ہوگی لوگوں نے نام میں بڑھی وہ اس روز سر بڑل کے تھے اہل بھر ہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دریائی سفر کیا' اس میں ان کی وفات ہوگی لوگوں نے نمار پر بھی وہ اس روز سر بڑل کے تھے اہل بھر ہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دریائی سفر کیا' اس میں ان کی وفات ہوگی لوگوں نے نمار پر سے میں وفن کر ذیا۔

انس بن مالک بی اور جماری ہے کہ ابوطلحہ نے یہ آیت پڑھی: ﴿انفروا حفافا و ثقالا﴾ تم لوگ جہاد میں جاؤتھوڑ ہے سامان کے ساتھ یا بہت سے سامان کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ میری رائے میں ہمارارب ہمار نے بوڑھوں اور جوانوں کا (راہ خدا میں) سفر چاہتا ہے۔الے لڑکو! مجھے سامان دو مجھے سامان دے دو ان کے لڑکوں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ مظافیۃ کے ساتھ ابو بکر میں عمر میں ہیں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے سامان دے دو وہ دریا میں سوار ہوئے 'چران کی وفات ہوگئ کو گوں کو سات دن سے پہلے (وفن کے لیے) کوئی جزیرہ نظا (سات دن کے بعد جب جزیرہ ملا) تو لوگوں نے انہیں وفن کیا ان میں کوئی تغیر نہ ہواتھا، جسم یا لکل صبح وسالم تھا۔

محمر بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الانصاري نے كہا كرمدينے اور بھرہ ميں ابوطلحہ كى بقيداولا دھى عبدالله بن محمد بن عمارہ نے كہا كه آل الى طلحہ اور آل عبط بن جا براور آل عقبہ بن كديم سوائے بنى مغالبە و بنى عديلہ كے باہم وارث ہوتے تھے۔

كل تين اصحاب بني مبذول مين سے كه عامر بن مالك بن التجار تھے:

#### حضرت لغلبه بن عمر و فنالاغذ:

آبن محصن بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول وه عامر بن ما لک بن النجار تقے۔ان کی والدہ کبیشہ بنت ثابت المنذر بن حرام بن عمرو بن زید بن منا ة ابن عدی بن عمرو بن ما لک بن النجار حیان بن ثابت شاعر کی بہن تھیں ۔

تعلیہ کی اولا دیمیں ام ثابت تھیں ان کی والدہ کوشہ بنت ما لک این قیس بن محرث بن الحارث بن تعلیہ بن مازن بن النجار تھیں ۔ ثعلبہ بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد عمل رسول اللہ متافظ کے جمر کاپ تھے۔ محمر بن عمر نے کہا کہان کی وفات مدیعے میں عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی ان کی کوئی بقیدا ولا دنیکھی۔ عبداللہ بن محمر بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ تعلیہ نے عثمان میں ہوئو کونہیں پایا۔عمر بن الحطاب میں ہوئد کی خلافت میں جنگ جسر الی عبیدہ میں شہید ہو گئے۔

حضرت حارث بن الصميه ضي الدعنة :

ابن عمر و بن علیک بن عمر و بن مبذول کثیت ابوسعد تھی' ان کی والدہ تماضر بنت عمر و بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن صعصعه قیس عیلا ن میں سے تھیں ۔

حارث بن الصمد كى اولا ديم سعد تقي جو جنگ صفين مين على بن ابي طالب تفاه و كى جانب سے مقتول ہوئے ان كى والد دام الحكيم خويلد بنت عقبہ بن رافع بن امرى القيس بن زيد بن عبرالاشہل بن جشم اوس ميں سے تقييں۔

ابوانجہیم بن الحارث جنہوں نے نبی مُلْاثِیْم کی صبت پائی ہے اور آپ سے روایت کی ہے ان کی والدہ معیلہ بنت کعب بن قیس بن مبیدا بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن الحجار تھیں۔

موسی بن محمد بن ابراہیم بن حارث الیمی نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ مُلَّاثِیْج کے حارث بن الصمہ اورصہیب بن سنان کے درمیان عقدموا خاقا کیا۔

عبداللہ بن مکنف ہے مروی ہے کہ حارث بن الصمہ بدر کے لیے رسول اللہ سُلِّ تَقِیْم کے ہمر کاب روانہ ہوئے الروحاء پہنچ تو تھک گئے 'رسول اللہ سُلِّ فِیْمِمِّ نہیں مدینے واپس کردیا غنیمت وثو اب میں ان کا حصہ لگایا' وہ انہیں کے شل ہو گئے جواس میں حاضر تھے۔

محر بن عمر نے کہا کہ حارث احد میں شریک تھے اس روز جب کہ لوگ بھا گے تو وہ رسول اللہ سُائیڈا کے ہمر کاب ثابت قدم رہے انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی عثان بن عبداللہ بن المغیر قالمحز وی کوتل کیا اور اس کا اسباب لیا 'جوزرہ اور خوداور عمدہ توارشی اس روز ہم نے سوائے ان کے کسی کونہیں سٹا کہ اس نے اسباب چھین لیا ہو۔ رسول اللہ سُٹائیڈا کو معلوم ہوا تو فر مایا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے (عثان بن عبداللہ کو) ہلاک کیا۔ یوم احد میں رسول اللہ سُٹائیڈا فر مانے لگ کہ میرے پچا کیا ہوئے 'حزہ کیا ہوئے' حارث بن الصمہ ان کی تلاش میں نگل در کی تو علی بن الی طالب بی ایڈ روانہ ہوئے۔ حارث رجز پڑھتے تھے۔

يارب أن التحارث بن الصمه كان رفيقا وبنا ذا دمه

''اے بروردگارجارث بن الصمه 'رفیق تھااور ہمارا فرمدارتھا۔

قد ضل في مهامة مهمه يلتمس الجنة فيما ثمه

جوخطرناک مقام میں مارامارا چرناہے ۔ جہاں وہ جنت تلاث*ن کرتاہے '*۔

یہاں تک کرملی بن ابی طالب می دور حارث کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو بھی پایا اور حمز ہ کومنتول پایا۔ دونوں نے واپس آس کر ٹبی

# عرط طبقات ابن سعد (مشرچهار) مسلام المسلم ال

مُنَائِدُ کَا وَخِرِ دَی عَارَتْ جَنگ بیر معونه میں بھی تشریک تھے جو ہجرت کے چستیویں مہینے صفر میں ہوئی' وہ ای روز شہید ہوئے آج حارث بن الصمہ کی اولا دیدینے اور بغداد میں ہے۔

### حضرت شهل بن عنيك تفالاغذ:

ابن العمان بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن میذول ٔ ان کی والدہ جیلہ بنت علقمہ بن عمرو بن ثقف بن مالک بن مبذول تقییں ۔ مہل کے ایک بھائی تھے جن کانام حارث بن علیک تھا' ان کی گئیت اپونز متھی' وہ بدر میں حاضر ندیتے' ان والدہ بھی جیلہ بنت علقم تقییں جو مہل کی والدہ تھیں ۔ تنہا ابومعشر سہل بن عبید کہتے تھے حالانکہ بیان کی یاان کے داوی کی خطا ہے۔

سہل بن متیک بروایت موی بن عقبہ ومحد بن اسحاق وابومعشر ومحد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے سہل بن عتیک بدر واحد میں شریک تھے ان کی بقیہ اولا دنہ تھی ان کے بھائی ابوخز م جنگ جسر ابی عبیدہ میں شہید ہوئے انہوں نے بھی ٹی منگھیم کی صحبت یائی تھی۔

تين آ دي: عدى بن النجار .

### حضرت حارثه بن سراقه طياللونه:

ا بن الحارث بن عدى بن ما لك بن عدى بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار - ان كى والده ام حارثة قيس نام رئيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام ابن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار تُقارِر سول الله مُثَافِيْظِ كے خادم انس بن مالك بن النصر كى پچوپھى تقيس \_

رسول الله منافیا نے حارثہ بن سراقہ اور السائب بن عثان بن مظعون کے درمیان عقد موا خاۃ کیا حارثہ رسول الله منافیا کے ہمر کاب بدر میں شریک تھے۔اور اس روزشہید ہوئے حبان بن العرفۂ نے تیر مارا بھوان کے حلق میں لگا اور انہیں قتل کیا' حارثہ کی بقیداولا دنتھی۔

انس بن مالک تکافیفہ سے مردی ہے کہ بدر میں حارثہ بن سراقہ ویکھنے کے لیے نکلے ان کے پاس ایک تیم آیا جس نے انہیں قبل کردیا۔ ان کی والدہ نے کہا پارسول اللہ آپ کو حارثہ سے میراتعلق معلوم ہے' اگروہ جنت میں ہوں تو میں صبر کروں ور نہ آپ کی جورائے ہو وہ کروں' فرمایا اے والدہ حارثہ ایک جنت نہیں ہے بلکہ بہت سی جنتیں ہیں اور حارثہ اس کے افضل یا علیٰ فردوس میں ہیں۔

### حضرت عمر و بن تغلبه وناهاها:

ابن وہب بن عدی بن ما لک بن عدی بن عامر بن علم بن عدی بن النجا رکنیت ابو عکیم تھی۔ والدہ ام عکیم بنت النظر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم ابن عدی بن النجار انس بن ما لک اور عمر و بن تثلبہ کی پھو پی تھیں 'عمر و بن تثلبہ حارثہ بن سراقہ کی خالہ کے بیٹے تھے' عمر و کی اولا دمیں عکیم تھے جن سے ان کی کنیت تھی' دوسر سے عبدالرحمٰن تھے دونوں لا ولد مر گئے' دونوں کی بقیہ اولا دنتھی۔

### كر طبقات ابن سعد (صنبهاء) كالتحاص ٢٦ كالتحاص عباجرين وانسار

حضرت محرز بن عامر شيالانونه:

این ما لک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار ان کی والده سعدی بنت خییمه بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النجاط این کعیب بن ما لک بن حارثه بن غنم بن السلم اول میں سے تھیں اور سعد بن خییمه کی بہن تھیں ۔

محرزی اولا دمیں اساءاور کلئم شط ان کی والدہ ام مہل بنت ابی خارجہ عمر و بن قیس بن ما لک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار تھیں' محرز بدر میں شریک مصان کی وفات اس مبح کو ہوئی جس میں رسول اللہ مٹالٹیٹی احدروانہ ہوئے'انہیں شرکائے احد میں شارکیا جاتا ہے ان کی بقیداولا دندھی۔

#### خصرت سليط بن فيس شيالة ومنه:

ابن عمرو بن عبید بن ما لک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن التجار ـ ان کی والده زغیبه بنت زراره بن عدس بن عبید بن تغلبه بن غنم بن ما لک بن النجارا بی امامه اسعد بن زراره کی بهن تغیس -

سليط كي اولا ديمين هيرية تحيين الن كي والدو خيله بنت الصمه بن عمروا بن عنيك بن عمرو بن مبذول حارث بن الصمه كي بهن غين -

سلیط بن قین اور ابوصر مه جب اسلام لائے تو دونوں بنی عدی بن النجار کے بت تو ڈر ہے تھے سلیط بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منافیق کے ہمر کاب تھے جنگ جسر الی عبیدہ میں سماجے شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنتھی۔

### حضرت ابوسليط اسيرة بن عمرو شاهرة:

ان کا نام اسیر قابن عمر و تھا' عمر و کی کثیت ابوخارجہ بن قیس بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار تھی' ان کی والد ہ آمنہ بنت اوس بن عجر و تھیں بلی میں سے تھیں جو بن عوف بن الخزرج کے حلیف تھے۔

ابوسلیط کی اولا دیمیں عبداللہ اورفضالہ تھے ان دونوں کی والدہ عمرہ بنت جیہ بن ضمر ہ بن الخیار بن عمرو بن مبذول تھیں۔ ابوسلیط بدرواحد میں شریک تھے ان کی بقیداولا دنہ تھیا۔

### حضرت عامر بن اميه رين اللاعد:

ابن زید بن الحسحاس بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجارُ عامر کی اولا دیس مشام بن عامر تھے جنہوں نے نبی مُنَّاتِیْزِم کی صحبت پائی تھی اور بصر ہے میں مقیم ہو گئے تھے ان کی والدہ بہراء میں سے تھیں۔عامر بدروا حد میں شریک تھے۔ جنگ احد میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنتھی۔

### حضرت ثابت بن خنساء مني الذعذ

ابن عمرو بن ما لک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار ان کی بقیداولا دندهی بروایت محمد بن عمرالاً ملمی بدر میں شریک تھے کتاب نسب الانصار میں جوہم نے عبداللہ بن محمد بن عمارۃ انصاری سے کلھی ہے عمرو بن مالک بن عدی کے یہاں کسی نے ولا دت نہیں یا کی ۔

# ر طبقات ابن سعد (صنه جهار) بسلام المسلم الم

ابن قیس بن زعور بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجاران كى كنيت ابوز يد تقى الوگ بيان كرتے ہيں كہ وہ ان لوگوں ميں سے تھے جنہوں نے رسول الله مَنَّا يُلِيَّم كے زمانے ميں قرآن جمع كيا تھا۔

قیس بن السکن کی اولا دمیس زیداوراسحاق اورخوله تھے ان کی والدہ ام خوله بنت سفیان بن قیس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم ٔ ابن عدی بن النجارتھیں ۔

قیس بن السکن بدروا حدو خندق اورتمام مشاہد میں رسول الله مَثَافِیُوَا کے ہمر کاب سے جنگ جسر ابی عبیدہ میں شہید ہوئے۔ ان کی بقیداولا دند تھی۔

### حضرت ابوالاغوركعب ابن حارث ثفالفؤنه:

نام کعب بن الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجارة الن كى والده ام نيار بنت الياس بن عامر بن نقلبه بلى هي سے بتھے جو قبيلية اوس كے بني حارثه بن الحارث كے حلفاء تھے۔ابوالاعور بدرواحد ميں شريك تھے ان كى ابقيداولا دند تھى۔

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ ابوالاعور جی میؤنہ کا نام حارث بن ظالم بن عبس تھا کعب کی جو کتابوں میں ندکور ہیں ابوالاعور کے چپاتھے'جونسب نہیں جانتا تھا اس نے ان کا دہی نام رکھ دیا حالا نکہ بیلطی ہے۔ حضرت حرام بن ملحان شی الدُونہ:

ملحان کانام مالک بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجارتھا' ان کی والدہ ملیکہ بنت مالک بن عدی بن زید بن منا ۃ بن عدی بن عمر و بن مالک بن النجارتھیں۔ بدر واحد اور بیر معو نہ میں شریک تھے۔ بیر معونہ میں جو ججزت کے جھتیبویں مہینےصفر میں ہواشہید ہوئے' ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

انس بن مالک می اورد ہے مروی ہے کہ پچھلوگ نبی شکا تیکم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ ایسے آ دمیوں کو تیجیے جو ہمیں قرآن وصدیث کی تعلیم دیں' آپ نے انصار کے سرآ دمی تیجیج جوقاری کہلاتے سے'ان میں میرے ماموں حرام بھی سے یہ لوگ قرآن پڑھے' رات کو باہم درس دیتے اور کیھے دن کو پانی لاکر مسجد میں رکھے' ککڑیاں جنگل سے چنتے اور بھی کرامل صفدا ورفقراء کے لیے غلی خریدتے۔

نبی منافظ نے انہیں لوگوں کو ان کے پاس بھیجا' ان لوگوں نے انہیں رو کا اور منزل پہنچنے سے پہلے ہی سب کوتل کر دیا' ان لوگوں نے کہا گدا ہے اللہ ہماری نبی کو ہماری طرف سے پہنچا دے کہ ہم جھھ سے مل گئے' ہم جھے سے راضی ہوگئے اور تو ہم سے راضی ہو گیا۔

انس کے ماموں حرام کے پاس ایک شخص بیچھے ہے آیا اور نیز ہارا جوان کے پار ہو گیا حرام نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیاں الطبقات ابن سعد (مدچام) المسلك المسلك

رسول الله منالیقیائے ان کے بھائیوں سے فرمایا کہ تہمارے بھائی قبل کردیئے گئے انہوں نے بیا کہ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو پہنچادے کہ ہم لوگ چھ سے ملے ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔

انس بن ما لک تفایدہ سے مروی ہے کہ نبی مُنافیدہ اسلیم کے بھائی حرام کوسر آ دمیوں کے ساتھ بنی عامر کی طرف بھیجا' جب وہ لوگ آئے تو میرے ماموں نے ان سے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے امن دوتو میں تمہارے آگے آؤں تا کہ تمہیں رسول اللہ مُنافیدہ کی تعلیم پہنچاؤں ورنہ تم لوگ بھے سے قریب رہو' وہ آگے بڑھے ان لوگوں نے انہیں امن دے دیا جس وقت وہ ان سے رسول اللہ مُنافیدہ کی حدیث بیان کررہ سے تقانوانہوں نے کہا اللہ اکبررب اللہ منافیدہ کی حدیث بیان کررہ سے تقانوانہوں نے کہا اللہ اکبررب کعب کی تم میں کامیاب ہوگیا' وہ لوگ ان کے بقیہ ساتھیوں پر بلیٹ پڑے اور تل کر دیا سوائے ایک لنگڑے آدمی کے جو پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں۔

انس سے مروی ہے کہ جریل علائل نبی منگائی اے پاس آئے اور خردی کہ وہ لوگ اپنے پرورد گارہے ملے وہ ان سے راضی ہوا اور اس نے انہیں راضی کر دیا۔

انس نے کہا کہ ہم لوگ (قرآن میں) پڑھتے تھے:﴿بلغوا قومنا انا قد لقینا ربنا فدضی عنا وارضانا﴾ (ہماری قوم کو پہنچا دو کہ ہم اپنے پروردگارے لل گئے وہ ہم ہے راضی ہوا اور اس نے ہمیں راضی کر دیا) اس کے بعدید آیت منسوخ ہوگئ رسول الله مَا يَشِخُ نے تيس مبحول کوعل وذکوان و بن کھیان اور عصیہ کے لیے جنہوں نے اللہ کی اور رحمٰن کی نافر مانی کی تھی بدد عاء کی کے

عاصم بن بہدلہ سے مروی ہے کہ ابن مسعود کا این مسعود کا ایک خرمایا کہ جس کو اس قوم کے پاس آتا پیند ہوجنہوں نے مشاہدہ (جمال رب) کیا تو وہ ان لوگوں کے پاس آتا ہے۔ ان کے بھائی:

### حضرت سليم بن ملحان شيافه

ملحان کا نام مالک بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار تقا۔ ان کی والد و ملیکہ بنت ما لک بن عدی بن زیدمنا قابن عدی بن عمرو بن ما لک بن النجار تھیں' بیدونوں زوجۂ ابوطلحہ والد و انس بن ما لک امسلیم بنت ملحان کے بھائی تقصام حرام زوجہ عبادہ بن الصامت ہی ہو در کبھی بھائی تھے۔

سلیم بدروا حداور یوم بیرمعو شدمین شریک تنظ وہ ای روز شہدائے انصار کے ساتھ شہید ہوئے بیروا قد ہجرت کے چھتیویں مہینے صفر بیس ہوا ان کی بقیداولا دنتھی ٔ خالد بن زید بن حرام کی اولا دہمی تمام ہو چکی تقی ان میں سے کوئی ندر ہا

### حلفائے بنی عدی بن النجار

### حضرت سواد بن غربیه ری ایونه:

ابن وہب بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاع بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُنالِقِیْل کے ہمر کاب تھے بیروہی شخص ہیں کہ نبی مُنالِقِیْل نے ان کے لاٹھی بھو تک ' پھر انہیں وے دی اور فرمایا کہ انتقام لے لوا میلیاء (بیت المقدش) میں ان کی بقیہ اولا و

بي دينار بن النجار:

### حضرت نعمان بن عبدعمر و حيَّالدُّونه:

ا بن مسعود بن عبدالاشهل بن حارثه بن دیناران کی والده تمییراء بنت قیس بن ما لک بن کعب بن عبدالاهبل بن حارثه بن بنارتھیں ۔

بدرواحد میں شریک تصاحد ہی میں شہید ہوئے ان کی بقید اولا دنہ تھی۔ان کے بھائی:

### حضرت ضحاك بن عبدعمرو فكالثؤنه

ا بن مسعود بن عبدالاهمل بن حارثه بن دیناران کی والد ہ بھی تمیر ابنت قبیس بن مالک بن کعب بن عبدالاشهل تھیں۔ بدرواحد میں شریک تصان کی بقیہ اولا دنہ تھی' نعمان وضحاک کے ایک حقیقی بھائی تھے جن کا نام قطبہ بن عبد عمر و بن مسعود تھی' نبی مُنافِیْظِم کی صحبت یائی تھی اور بیرمعونہ میں شہید ہوئے۔

#### حضرت جابرين خالد شيالاق

ا بن مسعود بن عبدالاهبل بن حارثه بن دینا را ولا دیس عبدالرحمٰن بن جابر تضان کی والده تمییره بنت سلیم بن حارثه بن نظیمه بن کعب بن عبدالاهبل بن حارثه بن وینارتھیں جابر بن خالد بدروا حد میں شریک تھے۔ وفات اس حالت میں ہوئی کہ بقیداولا و نیہ تقر

### حضرت كعب بن زيد بني الأونه:

ابن قیس بن ما لک بن کعب بن عبدالاهبل بن حارثه بن دینار ان کی دالده کیلی بنت عبداَلله بن تغلبه بن بیشم بن ما لک بن سالم بنی الحبلی میں سے تھیں ۔

کعب کی اولا دمیں عبداللہ اور جمیلہ تھیں'ان کی والد وام رباع بنت عبد عمر و بن مسعود بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینارتھیں بینعمان وضحاک وقطبہ فرزندان عبد عمر وکی بہن تھیں ۔

کعب بن زید بدر داحد و پیرمعونه میں شریک تھے اس روز وہ زخمی اٹھا کرلائے گئے خندق میں شریک ہوئے اوراسی روز شہید ہو گئے ضرار بن الخطاب اللم ری نے قتل کیا بیدواقعہ ذوالقعد ہ <u>ہے میں ہوا۔ ک</u>عب ابن زید کی بقیداولا ونہ تھی۔

### حضرت تنكيم بن حارث منيادهز.

ابن نثلبہ بن کعب بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار' نعمان وضحاک وقطبہ' فرزندان عبدعمرو بن مسعود' ان کی والدہ ممیرا بنت قیس بن یا لک بن کعب بن عبدالاشہل کے ذریعہ ہے اخیانی بھائی تھے'سلیم بن حارث کی اولاد میں حکیم وعبیر ہشیں ان کی والدہ سبیمہ بنت ہلال بن وارم بی سلیم بن منصور میں سے تھیں۔

سلیم بن حارث بدر واحد میں شریک تھے احد میں ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے ان کی بقیہ اولا وقتی ۔

# الطبقات ابن سعد (صديباء) المسلك المس

حضرت سعيد بن سهيل شيال فالدعنه:

این مالک بن کعب بن عبدالاشهل بن حارثہ بن دینار موٹی بن عقبہ وجمہ بن عمر وعبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری نے اس طرح کہا نسب انصار میں بھی وہ سعید بن سہیل ہیں کیکن محمہ بن اسحاق وابومعشر نے کہا کہ وہ سعد بن سہیل تھے۔ بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وفت ان کےکوئی اولا دنے تھی ان کی ایک بیٹی ہزیلہ تھیں جو مرچکی تھیں۔

### حلفائے بنی وینار بن النجار

### حضرت بجير بن الى بجير شالاعند

بلی کے حلیف تصاور کہا جاتا ہے کہ جہیں کے حلیف تھے بنی دینار بن النجار کہتے تھے کہ وہ ہمارے مولی تھے۔ بجیر بدرواحد میں شریک تصان کی بقیداولا دندھی ان سب لوگوں کی اولا دہلاک ہوچکی تھی سوائے سلیم بن حارث کی اولا دکے۔ جملہ سات آ دمی بنی حارث بن الخزرج اور بن کھپ بن حارث بن الخزرج ۔

#### سيدنا حضرت سعدين الربيع بنجالة غذ

ابن عمروین الی زبیر بن ما لک بن امری القیس بن ما لک الاغرابن تغلیه بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 'ان ک والده بزیله بنت عفیه بن عمرو بن خدتن بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج تقیس ـ

سعدگی اولا دمیں ام سعدتھیں جن کا نام جیلہ تھا وہ خارجہ بن زید بن ثابت بن ضحاک کی والدہ تھیں' جیلہ کی والدہ عمر ہ بنت حزم بن زید بن لوزان بن عمر و بن عبد بن عوف بن عنم بن ما لک بن النجار عمارہ وحزم فرزندان حزم کی بہن تھیں ۔

تمام راوی متفق ہیں کہ سعد بن الربیع عقبہ میں موجود ہے وہ بارہ نقباء میں سے ایک سے سعد جاہلیت میں بھی لکھتے ہے حالا گلد کتابت عرب میں بہت کم تھی۔

مویٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُثَافِیّنِم نے سعد بن الرقیم اورعبدالرحمٰن بن عوف شدینر کے درمیان عقدموا خات کیا تھا۔ایہا ہی محمد بن اسحاق نے بھی کہا۔

ان کے اور سعد بن الرکتے بی مروی ہے کہ جب عبدالرحلٰ بن عوف مین ادعه رسول اللہ متافظ کے پاس مدینے بین آئے تو آپ نے

ان کے اور سعد بن الرکتے بی ادار کے درمیان عقد موا خات کیا 'سعد انہیں آپنے گھر لے گئے' کھانا منگا یا اور دونوں نے کھایا 'انہوں نے

ان ہے کہا کہ میری دویو یاں ہیں تم اللہ کی راہ میں میر ہے بھائی ہوئتہار ہے کوئی عورت نہیں ہے میں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں تم اس سے

ان ہے کہا کہ میری دویو یاں ہیں تم اللہ کی راہ میں میر ہے بھائی ہوئتہار ہے کوئی عورت نہیں ہے میں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں تم اس سے

انک کرلو انہوں نے کہا واللہ نہیں سعد جی اور کہا کہ میر ہے باغ چلو کہ اس کا آ دھا حصہ میں تمہیں دے دول انہوں نے کہا نہیں

اللہ تمہار سے مال اور اہل دعیال میں برکت کرے 'جھے باز ارکاراستہ بنا دو وہ باز از گئے تھی اور پنیرخن بدااور فروخت کیا۔ عدیے کے کہ

راستے میں رسول اللہ متافظ کی ہوئے میں ہوئے بدن پرزردی کا دھبہ تھا 'فر مایا تھیرو عرض کی'یا رسول اللہ میں ان افساد کی لڑ کی ہوئوں کے میں میں بوئے بدن پرزردی کا دھبہ تھا 'فر مایا تھیرو عرض کی'یا رسول اللہ میں اسول اللہ میں انہوں ایک میں کہ رہوئے بدن پرزردی کا دھبہ تھا 'فر مایا تھیرو عرض کی'یا رسول اللہ میں اسول اللہ میں میں کہا تھیں کہ کہا کہ کری پر ہوت

محمد بن عمر نے کہا کہ سعد بن الرہیج بدر واحد میں شریک تھے غز وہ احد میں شہید ہوئے بقیداولا دندتھی عمر و بن الی زہیر بن مالک کی اولا دبھی ہلاک ہو چکی تھی ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ رسول اللہ مَانَّ اللَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اس طرح دیکھا کہ ان کے بارہ نیزے لگے تھے۔

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ جب یوم احد ہوا تو رسول اللہ مظافیۃ آئے فرمایا کہ میرے پاس سعد بن الربیج ہیں ہے وہ کہ فرکون لائے گا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مظافیۃ کم میں اور مہ تولین میں گھو منے لگا۔ سعد بن الربیج ہی ہوئے ہے جہارا کیا حال ہے گا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مظافیۃ کم میں جاؤ میر اسلام کہواور فہر ہے اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ مظافیۃ کم میں جاؤ میر اسلام کہواور فہر دوکہ بھے بارہ نیزے مارے گئے بیں جو تل کی حد تک پار ہوگئے ہیں۔ قوم کو آگاہ کردوکہ اگر رسول اللہ مظافیۃ کم اس حالت میں قبل کر دیکہ کہاں میں سے ایک بھی زندہ رہاتوان کے لیے اللہ کے زویک کوئی عذر نہ ہوگا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ سعد بن الربیج ہی ہوند کی انہیں زخموں سے وفات ہوگئ اسی روز خارجہ بن زید بن ابی زہیر جی ہو شہید ہوئے دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے معاویہ ٹئ ہوئن نے نہر کظامہ جائری کی توان کے مناوی نے مذیبے میں نداوی کہا صد میں جس کا کوئی شہید ہوتو وہ حاضر ہولوگ اپنے شہدا کے پاس گئے انہوں نے ان کواس طرح تروتازہ پایا کہ کوئی تغیر نہ ہوا تھا 'سعد بن الربیج اور خارجہ بن زید جی ہون کی قبر کنارے شھے وہ چھوڑ دی گئ 'اوراس پرمٹی ڈال دی گئی۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ سعد بن الربع بن مدور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو سعد ہے تھیں رسول اللہ سکا تینا کے با پاس لا کیں اور عرض کی یارسول اللہ سکا تینا کے بید دونوں سعد جی ہوئا تو ان کی بیاں ہیں ان کے باپ غزوہ احد میں شہید ہوگئے۔ پچانے مال
لے لیا اور ان دونوں کے لیے پچھ نہ چھوڑا واللہ ان کے لیے مال نہ جوگا تو ان کی شادیاں نہ ہوں گی فرمایا: اس معالم میں اللہ فیصلہ
کرے گا اللہ نے آیت میراث نازل فرمائی 'رسول اللہ مائی تُرسول اللہ مائی واللہ ہو تا ہوں کی جاتوں کو دو تلث دوان
کی واللہ ہو آ مھوال حصد دواور جو بیچے وہ تمہما را ہے۔

#### سيرنا خارجه بن زيد شياه عند

ا بن ابی زہیر بن مالک بن امری القیس بن مالک الاعز بن نقلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ' کنیت اپوزیدتھی اور والدہ السیدہ بنت عامر بن عبید بن غیان بن عامر بن هلمہ اوس میں ہے تھیں۔

خارجہ کی اولا دہیں زید بن خارجہ تھے میہ وہی ہیں جن سے عثان بن عفان میں نئو کے زمانے ہیں ان کی موت کے بعد کلام سنا گیا' حبیبہ بنت خارجہ جن سے ابو بکر صدیق جی پیوٹر نے نکاح کیا'ان سے ان کے یہاں ام کلثوم پیدا ہو کیں'ان دونوں کی والدہ ہزیلہ بنت عدیہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج تھیں اوروہ دونوں سعد بن الربیج جی پیوٹر کے اخیا فی جو کی باتی نہ رہا' خارجہ بن زید کی بقیہ اولا دھی جوسب مرگئ زید بن الی زہیر بن مالک کی بھی سب اولا دمرگئ ان میں سے کو کی باتی نہ رہا'

خارجہ بن زید بن الی زہیر بالا تفاق سب کی روایت میں عقبہ میں آئے تھے۔

سعد بن ابراتیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی کے خارجہ بن زید بن الی زہیراور ابو بکر صدیق میں ہوء کے درمیان عقد

مواخات کیا۔ابیای محربن اسحاق نے بھی کہا خارجہ بن زید بدر واحد میں شریک سے غز دو احد میں شہید ہوئے وہ نیز ول کی گرفت
میں آگئے۔ دس نے زائد زخم کے ان کے پاس سے مروان بن امیہ گزرااس نے انہیں پہچانا اور حملہ کر کے آل کر دیا پھر انہیں مثلہ کیا
اور کہا کہ بیان لوگوں میں سے ہے جس نے بدر میں میرے باپ علی پر برا پیچنتہ کیا ' یعنی امیہ بن خلف پر اب میں اس قابل ہوا کہ اپنا
دل شیندا کروں جبکہ اصحاب محمد کے منتخب لوگوں کو آل کرلیا میں نے ابن قوقل کو آل کیا میں نے ابن ابی زہیر یعنی خارجہ بن زید کو آل کیا۔
اور میں نے اوس بن ارقم کو آل کیا۔

### سيدنا حضرت عبدالله بن رواحه منياه عند

ابن نقلبه بن المری القیس بن عمرو بن امری القیس ما لک الاغر بن نقلبه بن کعب بن الخزرج 'بن الحارث بن الخزرج 'ان کی والد و کبیت واقد بن عمر و بن الاطنابه بن عامر بن زیدمنا ة بن ما لک الاغرضیں ۔ جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ می الدہ کنیت ابورواحتی ممکن ہے کہ ان کی دونوں کنیت برواحہ می کئیت ابورواحتی ممکن ہے کہ ان کی دونوں کنیت برواحہ می بن بیشر بن سعد کے ماموں تھے۔

عبداللہ بن رواحہ مخاط جاہلیت کے زمانے میں لکھتے تھے حالانکہ (اس زمانے میں) عرب میں کتابت بہت کم تھی۔
بالا تفاق سب کی روایت میں عبداللہ عقبہ میں سرّ انصار کے ساتھ حاضر ہوئے انصار کے بارہ نقباء میں سے ایک (نقیب تھے) بدرواحد
وخندق وحدیبیہ وخیبر وعمر و فضاء میں شریک تھے۔ انہیں رسول اللہ علی تھے اللہ عالیہ کواس فتح کی خوشخری دینے کے لیے
اس کے جیجے ویا تھا جو آپ کواللہ نے عطافر مائی تھی۔ عالیہ بی عروبن عوف وضلمہ دوائل (کی آبادی) ہے۔

رسول الله علی اینا جانشین مقرر فرده بدر کے لیے روانہ ہوئے تو مدینے میں انہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا م مخضرت مکانٹینم نے انہیں خیبر میں تعیں سواروں کے ہمراہ بطور سریہ اسیر بن رازم یبودی کی طرف بھیجا جس کوانہوں نے قبل کرویا۔ پھر انہیں خارص ( تھجوروں کا اندازہ کرنے والا ) بنا کے خیبر بھیجا' جہاں غزوہ موتہ میں شہید ہونے تک برابران لوگوں کی پیداوار کا اندازہ کرتے رہے۔

الشعبی سے مروی ہے کہ نبی طاقتی نے عبداللہ بن رواحہ شاہؤد کوالل خیبر کے پاس بھیجا تھا انہوں نے ان لوگوں کی مجوروں کا نداز و کہا۔

سعید بن جیرے مروی ہے کہ رسول اللہ علی تی محد حرام میں اونٹ پر داخل ہوئے آپ عصاء سے ججر اسود کو بوسہ دے رہے تھے۔ ہمراہ عبداللہ بن رواحہ ٹی نون بھی تھے جو آپ کی اونٹنی کی کیل پکڑے ہوئے تھے اور بیر (اشعار ) کہدر ہے تھ حلوا بنی الکفار عن سبیله نحن صربنا کم علمی تاویله

ضربا يزيل الهام عن مقيله

''اےاولا د کفارآ پ کے راہتے ہے ہٹ جاؤ۔ ہم نے آپ کے رجوع کرنے پڑتہیں ایسی مار ماری جومروں کومقام استراحت سے مٹاویے'' پ

### الم المنظاف ابن سعد (مند چهای) المناف المن المناف المناف

ہمارے اشیاخ سے مروی ہے کہ نبی مالی تا این ناقہ غضباء براس طرح طواف کیا 'کہ آ ب کے یاس ایک عصاء تھا۔ جب آب جراسود پر سے گزرتے تھاس ہے مس کر کے فجراسود کو بوسدو بیتے تقاعبداللہ بن رواحد جزیر ھے تھا کہ

خلوا بني الكفار عن سبيلة خلوا فان الخير مع رسوله قد انزل الرحمل في تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيلة ويذهل الخيل عن خليله

''اےاولا د کفارآ پ کاراستہ خالی کردؤ کیونکہ خیراس کے رسول کے ساتھ ہے اللہ نے قرآن میں نازل کردی ہے۔ایسی مار جو سروں کومقام استر احت سے ہٹاد ہے۔اور دوست سے دوست کو بھلادے''۔

قیس بن ابی حازم ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمُ نے عبداللہ بن رواحہ فناہؤرے فرمایا کہ اتر واور حارے اوموں کو حرکت دو۔ ( یعنی رجز پڑھو ) عرض کی یارسول اللہ مُالْقِیْنِ میں نے بیکلام ( یعنی رجز کہنا ) ترک کر دیا ہے عمر شاہد نے کہا سنواور اطاعت كرد اوريه كتي اوي (اين اونت سے از سے) -

> يارب لو لا الت ما اهتدينا ولا تصدقنا، و لا صلينا "ات بروروگار! اگرتوند موتاتو بهم لوگ راسته نه پاتے - ندتو خیرات کرتے ندنماز پڑھتے ۔

فانزلن سكينة علينا وثبت الاقدام ان لا قينا أن الكفار قد بغوا علينا

ہم پر سکیند (سکون واطمینان) نازل فرما۔ اور جب ہم وشمن کا مقابلہ کریں تو ہمارے قدم ثابت رکھ کیونکہ کفار نے ہم پر بغاوت کی

وكيع نے كہا كددوسر براوى نے اتااوراضاف كيارع

وان ارادوا فتنةً ابينا. (جب انهول نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انکارکیا)۔

راوی نے کہا کہ پھر نبی مَالْ فِیْمُ نے فرمایا اے اللہ ان پر رحت کراس برتم شیندونے کہا کہ (رحت) واجب ہوگئی محمد بن عبید کی مدیث يس بيرب: ع اللهم لولا انت ما اهتديها. (اسمالله اكرتون موتاتونهم مدايت شريات) -

محربن عرنے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ نے صرف عمرہ قضاء میں سے چیس نبی مُنافِیْزُم کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ اور عبدالله بن رواحه في دوستاع تھے۔

مدرک بن عمارہ نے عبداللہ بن رواحہ شاہوں سے روایت کی کہ میں معبد رسول اللہ مالیکم میں اس وقت گزرا کدرسول الله مَا يَيْمُ بينِطُ ہوئے تھے اصحاب میں سے بچھلوگ کنارے پر تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو یکارا کداے عبداللہ بن رواحہ! اے عبداللہ بن رواحہ! مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ عُلِيْتِ اِنْ مُحْصِيلًا بِيا ہے ميں آپ کی طرف گيا تو آپ نے فرمایا بيمان بيمو ميں آپ كے سامنے بيئے كيا ، فرمايا جبتم شعر كهنا جا ہے موتو كيوكر كہتے ہو۔ كويا آپ اس سے تجب فرمار ہے تصور ض كى غور كراون تو

# 

خبرونی اثمان العباء متی کنتم بطاریق او دانت لکم مُضَو ''دلینی اے آگمان عباء (عباء کی قیمتو) مجھے اس وقت کی خبر دو جب تم لوگ بطریق (پادری) تھے یا فلبیلہ مصر کے لوگ تمہارے نز دیک ریتے تھے''۔

میں نے رسول اللہ مُلَاثِیَّا کودیکھا کہ آپ نے میرے کلام کونا پسندفر مایا اس لیے کہ میں نے آپ کی قوم کواثمان عبا کر دیا تقا پھرعرض کی ۔۔

یا ہاشم المحیران الله فضلکم علی البریة فضلاً ماله غیر "اللہ فضلہ میں اللہ فضلہ میں اللہ علی اللہ فضلہ علی اللہ فضلہ "اللہ فضلہ "اللہ فضلہ میں اللہ فضلہ فضلہ اللہ فضلہ اللہ فضلہ اللہ فضلہ اللہ فضلہ اللہ فضلہ اللہ فضلہ فضلہ اللہ فضلہ فضلہ اللہ فضلہ فضلہ اللہ فضلہ اللہ فضلہ اللہ فضلہ فضلہ اللہ فضلہ فضلہ اللہ فضلہ اللہ فضلہ اللہ فضلہ اللہ فضلہ اللہ فضلہ فضل

انی تفوست فیك الحیر اعرفه فراسةً حالفتهم فی الذی نظروا میں نے آپ كاندراپن فراست سے خردریافت كرلى جے میں نے الي فراست سے دریافت كیا جونظر كرنے والوں كے نالف ہے۔

ولو سألت او استنضرت بعضهم فی جل امرك ما آووا و لا نصروا ادراگرآپ طلب كري ان مين سے كى سے مدد چاہيں \_كى اپئے امر ظليم مين تو ندوه شمكانا دي ادر ندمد دكرين فقيت الله مآ اتاك و من حسن تشبيت موسلى و نصرًا كالذى نصروا الله نے جونيكياں آپ كودي انہيں اس طرح قائم ركھ \_جس طرح موئى كى اوران كى مددكى جن كى مددكى گئى (قائم ركھى) ''\_آپ مسكراتے ہوئے متوجہ ہوئے اور فرما يا كتنہيں بھى اللہ ثابت قدم ركھ \_

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب بیآیت نازل ہوئی: ﴿الشعراء یتبعهم الغاؤن﴾ (گمراہ لوگ شعراء کی پیروی کرتے ہیں) تو عبداللہ بن رواحہ تفایئونے کہا کہ اللہ کومعلوم ہے کہ میں انہیں (شعراء) میں ہے ہوں۔ پھراللہ نے بیآیت نازل فرمائی:﴿الا الذین امنوا وعملوا الصلحت﴾ ختم آیت تک (گروہ لوگ جوابمان لائے اور نیک اعمال کئے)۔

عباوہ بن الصامت میں ہوئی ہے کہ رسول اللہ طاقیم نے عبداللہ بن رواحہ میں ہوئی کی عیادت فرمائی مگروہ اپنے بستر سے ضرعانی کی میں امت کے شہداء کون ہیں الوگوں نے عرض کی مسلم کا قل شہادت ہے فرمایا تب تو میری امت کے شہداء کم ہیں قل مسلم شہادت ہے مرض شکم شہادت ہے نحرق شہادت ہے جس عورت کواس کا بچے حمل میں قتل کردے تو یہ بھی شہادت ہے۔

نعمان بن بشیرے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ میں طوری ہوئی توان کی بہن روئے لگیں اور کہنے لگیں کہ ہائے پہاڑ' ہائے بیڈ ہائے وہ اور ان کی خوبیاں شار کرنے لگیں۔ جب افاقہ ہوا تو ابن رواحہ نے کہا کہتم نے جو پچھ کہا (اس سے) سوائے

اس کے کہ مجھے کہا جائے گئم ایسے ہو(اور کیا فائدہ)۔

حسن سے مروی ہے کہ ابن رواحہ پر عثی طاری ہوئی تو ان کی عورتوں میں سے کسی نے کہا کہ ہائے پہاڑ ہائے عزت ان سے کہا گیا کہتم اس کے پہاڑ ہو'تم اس کی عزت ہو جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہتم نے جو پچھ کہااس کی مجھ سے باز پرس کی جائے گی۔

ابوعمران الجوفی سے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ ٹی ہوئو پرغثی طاری ہوئی تو ان کے پاس رسول اللہ مٹائیٹی تشریف لائے اور فر مایا اے اللہ اگران کی موت آگئی ہے تو ان پرآسان کردے اور اگران کی موت نیآئی ہوتو آئیں شفاوے جب بچھآ رام محسوس ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ عمری والدہ کہتی تھیں' ہائے پہاڑ' ہائے پشت اور فرشتہ لو ہے کاگرز اٹھا کر کہتا تھا کہتم ایسے ہواگر میں کہد دیتا کہ ہاں تو وہ اس سے مجھے یارہ یارہ کردیتا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ میں ہوئے نے کسی جنگ کے موقع پر (پیشعر) کے۔

يانفس الاراك تكرهين الجنه احلف بالله لتنزلنه طائعة او لتكرهنه

''انے نس کیامیں مجھنے نہیں دیکھنا کہ توجنت کونا پیند کرتا ہے۔ بخدا تو اس میں نازل ہوگا'خوشی سے یا ہے تا پیند کرک''۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محر بن محر بن مزم ہے مروی ہے کہ جب مونہ میں جعفر بن ابی طالب میں ہونہ شہید ہو گئے تو ان ک بعد جھنڈ اعبداللہ بن رواحہ میں ہوئے لیا' وہ بھی شہید ہوگئے اور آگے بڑھ کے جنت میں داخل ہو گئے انصار پر بیشاق گزرا تو رسول اللہ عناقی کا نے فر مایا کہ جب ان کے زخم لگا تو بزولی کی بعد کواپے نفس پر عمّاب کیا اور بہا دری کی' وہ اس روز شہید ہو گئے' مونہ کے امراء میں سے تھے' جنت میں داخل ہو گئے' اور اپنی توم کے آگے ہو گئے خزوہ مونہ جمادی الا ولی مربے میں ہوا تھا۔ حضرت خلاو بن سوید میں ہوئے۔

ابن تغلیہ بن عمرو بن حارثہ بن امری القیس بن مالک الاغر بن تغلیہ بن کعب۔ان کی والدہ عمرہ بنت سعد بن قیس بن امری القیس بنی حارثہ بن الخزرج میں سے تھیں۔خلاوسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے تھے ان کی اولا دھیں السائب بن خلاوتے جنہوں نے نبی مُلَّاتِیْقِم کی صحبت پائی تھی اور عمر بن النطاب میں شائد نے یمن پر عامل بنا یا تھا۔ دوسر کے تھم بن خلاوتھے ان دونوں کی والدہ لیلی بنت عبادہ بن ولیم' سعد بن عبادہ کی بہن تھیں' ان دونوں کی اولا دختم ہو چکی تھی' حارثہ بن امری القیس بن مالک الاغرکی اولا دبھی۔ ختم ہو چکی تھی ان میں سے کوئی ہاتی نہ رہا۔

خلاد بدرواحد وخند ق اور یوم بنی قریطه میں شریک تھا ہی روزشہید ہوئے بنی قریظہ کی ایک فورت بنانانے ان پر پیکی گرا دی جس نے ان کا سر پھاڑ دیا۔ بی شانگیا نے فر مایا کہ ان کے لیے دوشہیدوں کا تواب ہے ان کے بدلے رسول اللہ شانگیا نے اس عورت کو آل کر دیا بنانہ تھم القرضی کی بیوی تھی۔ رسول اللہ شانگیا نے ہے میں ذوالقعدہ کے اواخرے ذی الحجہ کے اوائل تک ۵ ادن بنی قریظہ کا محاصرہ کیا یہاں تک کہوہ لوگ رسول اللہ شانگیا کے تھم پراڑے۔

عبداللد البخير بن المعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شاس نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ یوم قریظہ میں انصار کے

ایک شخص شہید ہوئے جن کا نام خلاد تھا ان کی ماں کولایا گیا اور کہا گیا کراے والدہ خلاد خلاق کردیے گئے وہ نقاب ڈالے ہوئے آئیں تو ان سے کہا گیا کہ خلاد تو قتل کردیئے گئے اور تم نقاب ڈالے ہوئے ہوانہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے خلاد کم کردیئے گئے تو میں اپنی حیا کونہ کم کروں گی نبی مُثَافِیْظِم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کردیکھوان کے لیے دوشہیدوں کا اجر ہے کہا گیا کہ یارسول اللہ یکس لیے تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اہل کتاب نے انہیں قتل کیا ہے۔

حضرت بشير بن سعد تفاه فن

ا بن تغلبه بن خلاس بن زید بن ما لک الاغر بن تغلبه بن کعب ان کی والدہ انیسه بنت خلیفه بن عدی بن عمر و بن امری القیس بن ما لک الاغرضیں ۔

بشیر کی اولا دمیں نعمان تھے آئیں سے ان کی کنیت ابوالنعمان تھی اورا بنیۂ ان دونوں کی والدہ عمرہ بنت رواحۂ عبداللہ بن رواحہ کی بین تھیں' بشیر کی بقیداولا دتھی۔

بشیر جاہلیت میں بھی عربی لکھتے تھے حالانکہ کتابت عرب میں بہت کم تھی 'بشیرسب کی روایت میں عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے تھے'بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَلَاقِظُ کے ہمر کا ب تھے۔

عبدالله بن الحارث بن الفضيل نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله منافیظ نے شعبان مے بیل بیر بن سعد کو فدک میں بنی مرہ کی جانب ہمیں آ دمیوں کے ہمراہ بطور مربیہ بھیجا۔ ان سے مربین نے مقابلہ کیا اور بہت شخت قبال کیا بشیر کے ساتھیوں کومصیبت پہنچائی اور ان بیل سے جو بھا گاوہ بھا گا ہیں نے نہایت خت قبال کیا یہاں تک کدان کے مختے میں تکوارلگ گی اور کہا گیا کہ وہ مرکئے جب شام ہوئی تو وہ بشکل فدک تک آئے اور وہان چندروز تک ایک یہودی کے یہاں رہے پھر مدینے واپس آئے۔

بشر بن محمد بن عبداللہ بن زید ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مقافیظ نے بشیر بن سعد کو تین سوآ دمیوں کے ہمراہ بطور سریہ فدک ووادی القریٰ کے درمیان یمن و جبار کی جانب جیجاوہاں پڑھآ دی غطفان کے تھے جوعید نہ بن حصن الفز ارک کے ساتھ جمع ہوگئے تھے' بشیران سے ملے ان کی جماعت کو منتشر کردیا' ان پر تھمند ہوئے اور آل کیا' قید کیا اور غنیمت حاصل کیا' عیبیداوراس کے ساتھی ہرطرف بھاگے۔ میں میشوال مے میں ہوا تھا۔

عاصم بن عمر قناوہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکاٹیٹی جب عمر ہ قضاء کے لیے ذی القعد ہ سے بیع میں روانہ ہوئے تو ہتھیار آگے بھیج ویئے اس پریشیز بن سعد کو عال بنایا 'بشرعین التمرین خالدین ولید شاہد کا ساتھ تھے اور اسی روز شہید ہوئے بیہ خلافت ابو بکر صدیق محادیث ہوا۔

ان کے بھائی۔

حضرت ساك بن سعد في الدعنه:

این تغلبه بن خلاس بن زید بن ما لک الاغزان کی والده امیسه بنت خلیفه بن عدی بن عمر و بن امری القیس تھیں۔ بدرواحد

حضرت ستبيع بن فيس شكالفرفذ:

ا بن عیسه بن امید بن ما لک بن عامره بن عدی بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 'ان کی والده خدیجه بنت عمر بن زید بن عبده بن عبید بن عامره بن عدى بن حارث بن الخزرج مين سے تھيں۔

سبیج کی اولا د میں عبداللہ تنے ان کی والدہ بنی جدارہ میں سے تھیں وہ مر گئے اورکوئی اولا دنہیں چھوڑی سبیج بدرواحد میں شریک تھے عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری کہتے تھے کہ وہ سیع بن قیس بن عائشہ بن امیہ تھے۔ان کے بھائی :

حضرت عياده بن فيس منيالافذ:

این عبسه بن امید بن ما لک بن عامره بن عدی بن کعب میدونون ابوالدرداء کے بچا تصعباده کی بقیداولا دنے تھی۔ عبادہ بدرواحدوخندق وحدیبیہ وخیبرو جنگ موجہ میں شریک تھے۔ای روز جمادی الاولی 🔨 علی شہید ہوئے۔ عبدالله بن محمہ بن عمارة الانصاري نے بيان كيا كہ مبيع بن قيس كے اليك حقيقى بھائى تھے جن كانام زيد بن قيس تھا' وہ بدر ميں شریک نہ تھے۔ انہوں نے نبی ماٹیڈ کم کی صحبت یا کی تھی۔

### حضرت يزيد بن الحارث منياليونه

ا بن قیس بن ما لک بن احمر بن حارثه بن ثعلبه بن کعب بن الخبر رج ابن الحارث بن الخزرج ان کی والد وسیم قبیله قضاعه کے بلقین بن جسر میں سے تھیں' وہ (یزید ) انہیں کی طرف منسوب تھے'یزید صحم اور یزید بن سحم کہا جاتا تھا' یزید کی اولا دتمام ہو پچی تھی' آج ان کا کو کی نہیں ہے۔

حارثہ بن نظبہ بن کعب کی اولا دہمی تمام ہوگئ ان میں ہے بھی کوئی باقی ندر ہارسول اللہ مظافیر ان پر بید بن الحارث اور ذوالیدین عمیر بن عبدعمروالخزاعی کے درمیان عقدموا خات کیا تھا یہ دونوں بدر میں شریک تصاوراس روز دونوں شہید ہو گئے جس نے پزیدین الحارث کوشہید کیاوہ نوفل بن معاویہ الدیلی تھا' بدر کاغزوہ جمرت کے اٹھارہ مبینے کے بعدے اررمضان کو جمعے کے دن صبح

نی جشم وزید' فرزندان خارث بن الخزرج به جنهیں تو اُم (جوڑواں) کہا جاتا تھا' دیوان میں ان دونوں کی ولیت ایک ہی تھی بیاس مبحد کےلوگ تھے جوالتے میں تھی خصوصیت کے ساتھ وہی اصحاب التے تھے۔

سيدنا خبيب بن بيباف رني الدور:

ا بن غبه بن عمرو بن خدت کبن عامر بن بهشم بن الحارث بن الخزرج ' ان کی والده سلمی بنت مسعود بن شیبان بن عامر بن عدی بن امیہ بن بیاضہ تھیں۔

خبیب کی اولا دیس ابوکشر منظ آن کانام عبدالله تھا ان کی والدہ جیلہ بنت عبدالله بن الیسلول بن عوف بن الخررج کے بن الحلیٰ میں ہے تھیں۔

### كر طبقات ابن سعد (صديهام) كالمستحد (مديهام) كالمستحد (مديهام) كالمستحد (مديهام) كالمستحد (مديهام) كالمستحد المستحد الم

عبدالرحمٰن ام ولد سے تھے۔

اهيه أن كي والدوزينت بنت قبيل بن شاس بن ما لك تقيل -

ان سب کی اولا دھی' مگرسب ہلاک ہوگئے۔

ضیب بن عبدالرحمٰن بن ضیب نے اپنی باپ دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ مقابیق کی تو کا ارادہ فر مارہ ہے تھے کہ
میں اور میری قوم کا ایک شخص آپ کے پاس آیا 'ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا' ہم نے کہا کہ ہم اس سے شرماتے ہیں کہ کی مشہد میں
ہماری قوم حاضر ہواور ہم ان کے ساتھ نہ ہوں فر مایاتم دونوں اسلام لائے ہو عرض کی نہیں فر مایا تو ہم مشرکین ہے مشرکین پر مدونین
جاہتے 'ہم لوگ اسلام لائے اور ہمر کا ب ہو گئے' میں نے ایک شخص کوئل کیا' اس نے جھے ایک تلوار ماری' اس کے بعد میں نے اس کی
بٹی سے نکاح کیا تو وہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ وہ شخص مجھ سے جدانہ کیا گیا جس نے تمہیں پیگوار پہنائی' میں اس سے کہا کرتا تھا کہ وہ شخص تھے ہے دائد ہو جس نے تمہیں پیگوار پہنائی' میں اس سے کہا کرتا تھا کہ وہ شخص تھے ہے دائد ہو جس نے تیرے باپ کو تجلت کے ساتھ دوز ن کی طرف تھیج دیا۔

عائشہ میں وہنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ بدر کی طرف روانہ ہوئے جب حرہ الوبرہ پہنچاتو ایک ایسافخص ملاجس کی بہادری وجرائت بہت مشہورتھی' اصحاب نبی منافیظ نے جب اسے دیکھا تو خوش ہوئے' قریب پہنچا تو نبی منافیظ ہے عرض کی کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی میروی کروں اور آپ کے ساتھ جان دوں' فر مایا کیا اللہ اور اس کے رسول پر تیرا ایمان ہے' عرض کی نہیں' فرمایا' واپس جا' ہم برگزئسی مشرک سے مدذہیں لیس گے۔

رسول الله مظافیظ مروانه ہوگئے المثجر ہ میں تھے کہ وہی خص پھر ملا اس نے سابق کی طرح گفتگو کی تو نبی مظافیظ نے بھی اسے وہی جواب دیا جو پہلے فر مایا تھا' اس نے کہانہیں' فر مایا واپس چا' ہم ہرگز کسی مشرک سے مدد نہ لیس گے وہ لوٹ گیا' پھراس نے آپ کو البیداء میں پایا اور وہی کہا جو پہلی مرتبہ کہا تھا' نبی مظافیظ نے بھی اسے وہی جواب دیا جو پہلی مرتبہ دیا تھا کہ آیا اللہ اور اس کے رسول پر جیراایمان ہے' اس نے کہا جی ہاں' فر مایا (میرے ساتھ) چلو۔

محمد بن عمر نے کہا کہ وہ ضبیب بن بیاف تھے جن کے اسلام میں اتنی دیر ہوئی کدرسول اللہ منافقی ابدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ آپ سے ملے اور راستے میں اسلام لائے بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منافقی کے ہمر کاب رہے عثان بن عقان جن اور کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی وہ ضبیب بن عبدالرحمٰن بن ضبیب بن بیاف کے دادا تھے عبیداللہ بن عمراور شعبہ وغیر ہما نے روایت کی ہے ضبیب کی تمام اولا دہلاک ہوگی کوئی ہاتی شر ہا۔

#### حضرات سفيان بن نسر ميئالدغنه:

ابن عمر و بن الحارث بن کعب بن زید بن الحارث بن الخزرج 'محمد بن عمر اورعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے اسی طرح کہا \_موئی بن عقبہ دمحمد بن اسحاق وابومعشر سے جوروایت ہے اس میں سفیان بن بشر ہے ۔ممکن ہے کہ ان کے راویوں نے ان ہے اس نام کو یا دندرکھا ہوئسفیان بدروا حد میں شریک تھا ان کی اولا دھی جوسب مرگئے ۔

سيدنا عبدالله بن زيد شياطفه:

ابن عبدرب بن تعليه بن زيد بن الحارث بن الخررج عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري في كما كمان كم أبا واجداد ميس تعلیم میں بلکہ وعبد اللہ بن زید بن عبدر بدبن زید بن الحارث سے تعلیم بن عبدر بدزید کے بھائی اور عبداللہ کے پچاسے لوگوں نے انہیں ان کےنسب میں داخل کر دیا 'حالا تکہ بیخطاہے۔

عبداللد بن زيدي اولا ديس محد تصال كي والدوسعد و بنت كليب بن بياف بن عديد بن عرو ضيب بن بياف محمد مهائي كي بین تھیں اورام حمید بنت عبداللہ ان وونوں کی والدہ اہل یمن سے تھیں اور عبداللہ بن زید کی باقی اولا دیدیے میں تھی اور بہت کم تھی۔ محر بن عبدالله بن زید ہے مروی ہے کہ ان کے والد کی کنیت ابو مرتھی وہ ایسے آ وی تھے جونہ پہت قامت تھے نہ بلند بالا محد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن زید اسلام کے بل بی عربی لکھتے تھے حالانکہ اس وقت عرب میں کتابت بہت کم تھی۔

عبدالله بن زیدسب کی روایت میں سب ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے 'بدر واحد و خندق اور تمام مثابد میں رسول الله سَالِيَيْنَا كَ همر كاب من غزوه في ميں بني حارث بن الخزرج كا حجندُ النبيس كے پاس تھا يہ وہي صحف ميں جن كوخواب ميں اذان كاطريقه دكعايا كميابه

عامرانععی ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن زیدنے خواب میں اذان ٹی نی ٹالٹیٹا کے پاس آئے اور آپ کوخبر دی۔

محر بن عبدالله بن زید سے مروی ہے کہ ان کے والد (منی میں )رسول الله مَالَيْتُوا کے ماس قربانی کے وقت عاضر منے مراہ انصار کے ایک اور مخص بھی تھے رسول اللہ مٹالیئے آنے قربانیاں تقتیم کر دیں اور ان کے ساتھی کو پچھٹیں ملا رسول اللہ مٹالیئے نے اپنی جا در میں اپناسر منڈ ایا اور بال لوگوں کو تشیم کیے اپنے ناخن کو آئے وہ انہیں اور ان کے ساتھی کو دیے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے یاس ہیں جومہندی اور نیل میں رکھے ہوئے ہیں ( یعنی سرخ ہیں )۔

محمد بن عبداللد بن زید سے مروی ہے کہ میرے والدعبداللہ بن زید کی وفات مدینے میں سے میں ہوئی اس وقت وہ چو نسفه سال کے تھے'عثان بن عفان میں ہونے جنازے کی نماز پر بھی۔

ان کے بھائی:

#### حضرت تريث بن زيد شيالفؤنه:

ا بن عبدر ہد۔ بشیر بن محمد بن عبداللہ بن زید نے اپنے والدے روایت کی کہ حریث بن زید بدر میں شریک تھے محمد بن عمر اور ہمارے تمام اصحاب اس کے قائل ہیں ایبا ہی موی بن عقبہ وحمد بن اسحاق وابومعشر نے بھی کہا کہ حریث کے متعلق سی نے اختلاف نبیس کیا کہ وہ بدر میں شریک تھا حدمیں بھی حاضر تھے ان کی بقیہ اولا دنہ تھی ۔

كل جاراصحاب: بن جداره بن موف بن الحارث بن الخزرج:

حضرت تميم بن يعار شيادند:

ابن قیس بن عدی بن امیه بن جداره بن عوف بن الحارث بن الخررج ان کی والد ه زغیبه بنت رافع بن معاویه بن عبید بن

# الرطبقات ابن سعد (صدچان) المسلك المسل

الا بجرتين الجرخدره بن عوف بن الحارث بن الخزرج نيخ زغيبه سعد بن معاذ اوراسعد بن زراره كي خالتهي -

تنميم كى اولا دميں ربعي اور جيلة تھيں' ان دونوں كى والدہ بني عمر و بن قش شاعر ميں سے تھيں' تنميم بدر واحد ميں شريك تھے

وفات کے وقت ان کی اولا دنتھیں۔

حضرت بيزيد بن الحزين فني الدعنة

ابن قیس بن عدی بن المید بن جدارہ محمد بن عمر نے اس طرح بیان کیا ہے موٹ بن عقبہ ومحمد اسجاق وعبد اللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ زید بن المر یہ بنے ابومعشر نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ ان کی اولا ومیں عمرواور رملہ تھے دونوں لا ولد مر گئے ان کی بقیداولا و ندر ہی عدی بن امید بن جدارہ کی اولا دبھی ختم ہوگئ ان میں سے بھی کوئی ندر ہا۔

يزيد بن المزين بدروا حديل شريك تھے۔

حضرت عبدالله بن عمير فنياها

ابن طارشہ بن نظلبہ بن خلاس بن امیہ بن جدارہ 'جن کوموٹی بن عقبہ وتحمہ بن اسحاق وابوسعشر وتحمہ بن عمر نے شرکا عے بدر ش بیان کیا ہے۔عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے ان کاذکر نہیں کیا 'ان کانسب بھی معلوم نہیں ہوا۔ کل تین اصحاب :

بى الا بجرخدره بن عوف بن الحارث بن الخزرج

حضرت عبدالله بن الربيع منيالاؤه

این قیس بن عامر بن عیاو بن الا بجران کا نام خدرہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج تھا۔ بعض نے کہا کہ خدرہ الا بجر کی والدہ جیں۔واللہ اعلم

عبداللہ بن الربیع کی والدہ فاطمہ بنت عمر و بن عطیہ بن خنساء بن مبذول بن عمر و بن غنم بن مازن' بن النجار خیں عبداللہ کی اولا دمیں عبدالرحمٰن اور سعد تصان دونوں کی والدہ قبیلہ طے میں ہے تھیں' ان کی بقیداولا دبھی ختم ہوگئی تھی' کوئی باتی ندتھا۔ عبداللہ بن الربیع سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے بدر واحد میں بھی شریک تھے۔

### طفائے بنی الحارث بن الخزرج

حضرت عبدالله بن عبس من الدعن

۔ ان کی بقیہ اولاد ندیتھی موئی بن عقبہ وقیر بن اسحاق وابومعشر وقیر بن عرنے ان کا ذکر نثر کائے بدر میں کیا ہے ان کی بقیہ اولا و ۔۔

عبداللہ بن محمد بن ممارۃ الانصاری کہا کر نے تھے کہ بیدونوں طیف ایک ہی تھے ان کا نام عبداللہ بن عبیر تھا جوان ک •

عليف<u> شفي</u>

ووآ دی بی الحارث بن الخزرن کے حاضرین بدرنوآ وی تھے۔

حضرت عبدالله بن عبد الله مني الدعن

ابن ابی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم که الحبلی نظان کی والده خوله بنت الممنذر بن حرام بن عمر و بن زید منا ة بن عدی بن عمر و بن مالک بن النجار بنی مغالبہ میں سے تھیں ۔

عبدالله بن ابی الخزرج کاسردارتھا۔ جالمیت کے آخرز مانے میں نبی مَنْ الله الله بی میں مدینے آیا تھا عبداللہ بن ابی کی قوم نے اس کے لیے جواہرات جمع کیے تھے کہ اسے تاج پہنا کمیں۔

رسول الله سُلُقِيَّاً مدینے تشریف لائے اور اسلام ظاہر ہوگیا تو تمام قومیں آپ کی طرف ہرمیں 'عبداللہ بن الی نے حسد و بغاوت اور نفاق کیا' اس کی بزرگی جاتی رہی' وہ ابن سلول تھا۔

سلول خزامہ میں ہے ایک عورت تھی جوانی بن ما لک بن الحارث اورعبداللہ بن انی کی مال تھی۔ وہ عام راہب کی خالبہ کا بیٹا تھا۔

ابوعامر بھی ان لوگوں میں تھا جونی مُلِیُّیْرُ کا ذکر کرتا تھا' آپ پرایمان لاتا تھا اورلوگوں ہے آپ کے ظاہر ہونے کا وعدہ کرتا تھا۔ زمانۂ جا کمیٹ میں عابد بن گیا تھا۔ اس نے ٹاٹ پین لیا تھا۔ اور رہا نیٹ اختیار کر لی تھی جب اللہ نے اپنے رسول مُلَّالِیُّمُ کومبعوٹ کردیا تو اس نے حسد کیا' بغاوت کی اور اپنے کفر پرقائم رہا' مشرکین کے ساتھ بدر میں رسول اللہ مُلَّالِیُّمُ سے جنگ کے لیے آیارسول اللہ مُلِّالِیُّمُ نے اس کا نام فاس (بدکاروگناہ گار) رکھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ بن عبداللہ بن الب سلول سے جس کا نام حباب تھا فرمایا کہتم عبداللہ ہو کیونکہ حباب شیطان کا نام ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ایک محض کا نام حباب تھارسول اللہ سکا تی ان کا نام عبد اللہ رکھا اور فرمایا کے جیاب شیطان کا نام ہے۔

ائی بکر بن محر بن عرد بن حزم سے مردی ہے کہ رسول اللہ منافظ آنے فرمایا کہ حباب شیطان ہے افعنی سے مردی ہے کہ رسول اللہ منافظ آنے فرمایا جباب شیطان ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ منگافیظ جب کوئی برانام سنتے تصفیقو اسے بدل دیتے تھے۔ عبداللہ بن عبداللہ الی اولا دیمین عبادہ 'جلیحہ 'خیشہ' خولی اور امامہ تھے ہم سے ان کی ماوس کا نام بیان نہیں کیا گیا عبداللہ اسلام لائے اور ان کا اسلام امیجا تھا بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منگافیظ کے ہمر کا ب تھے انہیں اپنے باپ کے حال کا غم تھا۔ اس کا منافقین کے ساتھ رہنا ان پرگر اں تھا۔

ان كاباب رسول الله طالقيم كى تبوك كى واليسى برمزاتورسول الله طالقيم ان كے پاس آئے۔ آپ اس كے پاس مجھ اس پر

### الطبقات ابن سعد (عشريهام) المستحد المستحد (عشريهام) المستحد المستحد (عشريهام) المستحد المستحد

مماز پڑھی اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور قبر کے پاس عبداللہ بن عبداللہ ہے باپ کی تعزیت کی۔

عبدالله بن عبدالله بمامه مل موجود تھے ہوم جوا ٹامیں شہید ہوئے جو <u>سامے</u> میں ابو بمرصد بق میں ہوا ہوا۔ ان کی بقیداولا دہے۔

### حفرت اوس بن خولي شياه عَد:

این عبدالله بن حارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحبلی' ان کی والدہ جمیلہ بنت ابی بن ما لک بن حارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحبلی' عبدالله بن ابی سلول کی بہن خیس ۔

اوس بن خولی کی اولا دیس ایک بیٹی خی جس کا نا مسم تھا' وہ مرگئ' اس کی بقیداولا دنے تھی حارث بن عبید بن مالک بن سالم الحبلی کی اولا دہمی مرچک تھی ان میں سے مدینے میں سوائے ایک یا دوآ دمیوں کے کوئی ندر ہا۔ پیرعبداللہ بن ابی سلول کی اولا دمیں تھے۔

اوس بن خو کی کاملین بیں سے تھے جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں کامل ان لوگوں کے نزد کیک وہ ہوتا تھا جوعر بی لکھتا تھا اور تیراندازی اور پیر نااچھا جانتا تھا۔ بیسب باتیں اوس بن خولی میں جمع تھیں۔

رسول الله مَالِيَّةِ مِنْ اوس بن خولی اور شجاع بن وہب الاسدی کے درمیان جو الل بدر میں سے تصفی عقد موا خات کیا تھا۔ اوس بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَا لِیُّنِمُ کے ہمر کا ب تھے۔

الی الحویرے ہے مردی ہے کدرسول اللہ سُلگاؤ جب عمرہ قضاء کے لیے نکے میں داخل ہوئے تو آپ نے ہتھیا روں پر دوسو سے آ دمیوں کوچھوڑا جن پراوس بن خولی امیر تتھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ جب تی مظافر کی وفات ہوئی اور انہوں نے آپ کوشس دینے کا ارادہ کیا تو انضار آئے اور دروازے پر ندادی اللہ اللہ ہم لوگ آپ کے باس طاخر ہوتا جا ہے ان سے کہا گیا کہ دروازے پر ندادی اللہ اللہ ہم لوگ آپ کے باس طاخر ہوتا جا ہے ان سے کہا گیا کہ تم لوگ آپ کے باس طاخر ہوتا جا ہے ان سے کہا گیا کہ تم لوگ آپ کے بیس حاضر ہوتا جا ہے اس وگفن ووفن کہ تم لوگ آپ یہ سے کی ایک شخص پر اتفاق کر لوانہوں نے اوس بن خولی پر اتفاق کیا وہ اندر آئے اور آپ کے شس وگفن ووفن میں الل بیت کے ہمراہ موجودر ہے اوس بن خولی کی دفات مربے میں عثمان بن عفان مؤیدہ کی خلافت میں ہوئی۔

محمہ بن سیرین سے مردی ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا دفت آیا تو انہوں نے رسول اللہ مُظَافِیْتِم کو بلایا اور کہا کہ اے بھائی کے بیٹے جب میں مرجا وَں تو تم اپنے مامووں کے پاس آ جانا جو بنی النجار میں سے ہیں' کیونکہ جو پجھان کے مکانات میں ہے اس کی دجہ نے دہ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں۔

#### حضربت زير بن ووليبه رض الذعه:

ابن عمرو بن قیس بن جزی بن عدی بن ما لک بن سالم الحبلیٰ ان کی والد وام زینت بن حارث بن ابی الجر باء بن قیس بن ما لک بن سالم الحبلی تقییں ۔

زيد بن وديعيه كي اولا ديس سعد والمامه وام كلثوم تعين ان كي والدوزينت بنت سهل بن صعب بن قيس بن ما لك بن سالم

سعد بن زید بن ود بعد عمر بن الخطاب می الله می خلافت میں عراق آگئے تھے اور عقر قوف میں اترے ان کی اولا دبھی وہیں جلی گئی جن کو بنوعبدالواحد بن بشیر بن محمد بن موی بن سعد بن زید بن ود بعد کہا جاتا تھا۔ ان میں سے مدینے میں کوئی نہ تھا۔ زید بن ود بعد بدرواحد میں شریک تھے۔

#### حضرت رفاعه بن عمر و شي الذعنه:

ابن زیدین عمرو بن نقلبہ بن مالک بن سالم الحبلی 'موئی بن عقبہ وقعہ بن عمر نے اس طرح روایت کی ہے۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ رفاعہ کی کنیت ابوالولید تھی 'محمد بن عمر نے کہا کہ رفاعہ کے دا دا زید کی کنیت ابوالولید تھی 'اس لیے رفاعہ بن ابوالولید کہا جاتا تھا جو اینے دا داکی طرف منسوب تھے۔

عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري نے کہا کہ وہ رفاحہ بن الی الولید شھا بی الولید کا نام عمر و بن عبدالله بن مالک بن تُقلبہ میں بختم بن مالک بن سالم الحبلی تھیں' رفاعہ بن عمر و جشم بن مالک بن سالم الحبلی تھا۔ ان کی والد وام رفاعہ بنت قیس بن مالک بن تقلبہ بن جشم بن مالک بن سالم الحبلی تھیں' رفاعہ بن عمر و کی اولا دمر چکی تھی۔

ابومعشر کی روایت میں اور مجمر بن عمر کے بعض شخوں میں رفاعہ بن الہاف بن عمرو بن زید ہے واللہ اعلم رفاعہ سب کی روایت میں سرّ انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تھے بدر واحد میں شریک تھے۔

#### حضرت معبد بن عباده في الدعنة

ابن قشر بن القدم بن سالم بن ما لک بن سالم الحبلی' ان کی کنیت ابوخیصه بین موی بن عقبه وجمد بن اسحاق وجمد بن عمرو عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے اس طرح کہا ہے' ابومعشر نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعصیمہ بھی معبد بدرواحد میں شریک تصے وفات کے وفت ان کی بقیداؤلا دند بھی۔ "

# حلفائے بنی سالم الحبلیٰ بن عنم

#### حضرت عقبه بن وبهب رين الدعنة

ا بن کلد ہ بن الجعد بن ہلال بن الحارث بن عمر و بن عدی بن جشم بن عوف بن بہیشہ بن عبداللہ بن غطفان جومضر کے قبیل اعلان میں ہے تھے۔

عقبہ سب سے پہلے اسلام لانے والے انصار کے ساتھ اسلام لائے بالا نفاق سب کی روایت میں وہ دونوں عقبہ میں حاضر ہوئے کے میں رسول اللہ شکائیٹیز کے ہمر کاب ہو گئے اور آپ کے ہمراہ و ہیں رہے جب رسول اللہ شکائیٹرز کے ہجرت کی تو وہ بھی آپ کے ہمر کاب رہے اسی وجہ سے عقبہ کوانصاری مہاجری کہا جاتا ہے۔

ان کی بقیہ اولا تھی جوسعدین زیدین ود بعہ کی اولا دیے ساتھ تھے'عقر قوف میں تھے۔عقبہ بدر واحد میں شریک تھے' کہا

### كر طبقات ابن سعد (صبيد) المسلك المسل

جاتا ہے کہ عقبہ بن وہب وہ مخف ہیں جنہوں نے یوم غز وہ احد میں رسول اللہ مُظافِیزُم کے رخسار سے خود کی کڑیاں کھینجی تھیں' ایک روایت بی بھی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح می مندونے تھینجی تھیں۔جس ہے ان کے سامنے کے دودانت ٹوٹ گئے تھے۔

محمد بن عمر في عبد الزحمن بن الى الزناد سے روایت كى كد جارى دائے ہے كد دونوں نے مل كے انہيں تھينچا اور تكالا تھا۔

حضرت عامر بن سلمه شاهدة:

ابن عامر بن عبدالله جواہل یمن کے حلیف نظے بدر واحد میں نثر یک نظے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔ حضرت عاصم بن العکیر میں اندعہ

مر بيذك مليف من بدر دا حديم شريك تفيان كي بقيدا دلا دنهم كل آخه آدى . قوا قله جو بنوغنم و بنوسالم فرزندان عوف بن عرو بن عوف بن الخررج تنص

سيدنا حفرت عباده بن الصامت في الدود:

ابن قیس بن امرم بن فهر بن نثلبه بن غنم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ' کنیت ابوالولید همی \_

ان کی والد و قرق العین بنت عباده بن نطبله بن مالک بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن پرتھس

عباوه بن الصامت هئاه فد كی اولا دمیں ولید تھے ان كی والدہ جیلہ بنت الی صحصعه تھیں' الی صحصعه عمر و بن زید بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن غنم ابن مازن بن النجار تھے۔

محمرُ ان کی والدہ ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار تھیں۔ عبادہ میں ہوئے۔ وہ بارہ نظامت ایک روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ وہ بارہ نقبامیں ہے ایک سے رسول اللہ سَالَ بَیْرَا نے عبادہ بن الصامت اور الی مرحد الغنوی جی پین کے درمیان عقد موا خات کیا تھا۔ عبادہ جی پوند بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَالِیْنِیْم کے ہمرکاب سے عبادہ عقبی نقیب بری انصاری ہے۔

عبادہ الولید بن عبادہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبادہ بن الصامت ہی ہوئد کہنے موٹے خوبصورت آ دمی تھے ملک شام میں رملہ میں ۱۳۳۰ پیمیں ان کی وفات ہوئی اس وفت ۲ سرال کے تھے ان کی بقیداولا دھی محمد بن سعد نے کہا کہا میں نے کسی کو کہتے سنا کہ وہ زندہ رہے بیہاں تک کہ شام میں خلافت معاویہ بن الی سفیان ہی ہوئد میں ان کی وفات ہوئی ۔ان کے بھائی: حضرت اوس بن الصامت ہی ہوئد:

ابن قیس بن اصرم بن قبر بن تغلیہ بن عثم ان کی والدہ قرق العین بنت عمادہ بنت نصلہ بن مالک بن العجلان تھیں۔ اوس کی اولا دیش الرکھ تھے ان کی والدہ خولہ بنت تغلبہ بن اصرم بن فبر بن تغلبہ بن عنم بن عوف تھیں وہی وہ جھڑنے وال تھیں جن کے بارے میں اللہ عزوجل نے قرآن میں نازل کیا چھیں سمع اللہ قول العی تبعاد للث فی زوجہا ﴾ (اللہ نے اس عورت کا قول شاجوآب سے اپنے شوہر کے بارے میں جھڑا کرتی ہے )۔ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الصامت اور مرقد بن الى مرفد الغنوى فئ هذا كے در ميان عقد موا خات كيا اوس بدر واحد و خند ق اور تمام مشابد ميں رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ مَن اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَن اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ

عبدالحمید بن عمران بن ابی انس نے اپنے والد سے روایت کی کہ اسلام میں سب سے پہلے جس نے ظہار کیا وہ اوس بن الصامت دی دوئے سے (ظہار کے معنی میہ ہیں کہ اپنی بیوی کو کسی ایسی عورت کے (جواس شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوجیے ماں بیٹی ' بہن وغیرہ ہیں ) کسی ایسے عضو سے تشبید و بنا جس کی طرف بلاضرورت نظر کرناحرام ہے مثلاً پشت وشکم وران وغیرہ )۔

انہیں خفیف ساجنون تھا بہمی افاقہ بھی ہوجا تا تھا 'انہوں نے ہوش کی حالت میں اپنی بیوی خولہ بنت نظبہ سے جھڑا کیا اور کہا کہتم مجھ پر ایسی ہوجیسے میری ماں کی پیٹیئے بھر نادم ہوئے اور کہا کہ میری رائے میں تم مجھ پرحرام ہو گئیں انہوں نے کہا کہتم نے طلاق کا تو ذکرنہیں کیا۔

رسول الله مَا لَقَيْم کے پاس وہ آئیں اور جو پھھانہوں نے کہا تھا اسے آپ کوخروی رسول الله مَا لَقَیْم ہے کی مرجبہ چھکڑا کیا' پھر کہا کہ اے اللہ بیں اپنی تنہائی کی شدت کی اور بھھ پران کے فراق کی مشقت کی بچھ سے شکایت کرتی ہوں' عائشہ خاھٹانے کہا کہ بیں بھی روئی اور گھر میں جولوگ تھے وہ بھی ان پر رحم کر کے ترس کھا کے روئے۔

الله في الله الله الله والم الله قول التي تجاد لك في زوجها الله في الله على الله في الله على الله قول التي تجاد لك في زوجها الله على الله قول التي تجاد لك في زوجها الله على الله قول التي تجاد لك في زوجها الله على الله قول التي تجاد لك في زوجها الله على الله قول التي تجاد لك في زوجها الله على الله قول التي تجاد لك في نوجها الله قول التي تعاد لك في نوجها الله قول التي تعاد لك في نوجها الله قول التي تعاد لك في نوده الله قول التي تعاد لك في نوده الله توليا الل

آپ نے فرمایا کہا ہے شوہرکو تھم دو کہ دوا کیے غلام آزاد کریں عرض کی ان کے پائی نہیں ہے۔ فرمایا کہ انہیں تھم دو کہ دو مہینے تک روزے رکھیں عرض کی انہیں اس کی بھی طاقت نہیں فرمایا انہیں تھم دو کہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا کیں عرض کی بید بھی ان کے پاس کہاں ہے فرمایا کہ ان کو تھم دو کہ ام المنذر بنت قیس کے پاس آئیں اور ان سے نصف وسق مجور لیں اور ساٹھ مسکینوں کو خیرات دیں۔

وہ اوس کے پاس واپس جمیں انہوں نے دریا نت کیا کہ تہمارے پیچے کیا ہے ( یعنی کیا تھم لا نمیں ) انہوں نے کہا خیر ہے تم برے آ دمی ہو گھرانہیں خبر دی وہ ام المنذ رکے پاس آئے اور ان سے لے کر ہر سکین کودود و مدیج وردیے لگے۔ حضرت نعمان بن مالک دی ادائد:

ابن تغلیہ بن وعد بن فہر بن تغلیہ بن عنم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ' تغلیہ بن وعدوہ ہیں جن کا نام قوقل تھا' قوقل کے لیے غلیرتھا' خاکف جب ان کے پاس آتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ تو جہاں جا ہے چڑھ جا۔ کجھے امن ہے' بی غنم و بی سالم کا نام اس وجہ سے قوا قلہ ہوگیا اسی طرح وہ دیوان میں بھی بنی قوقل بیکارے جاتے تھے۔

نعمان بدروا حدیثی شریک نتے ای روز شہید ہوئے صفوان بن امیہ نے شہید کیا۔ نعمان بن مالک ہی ہوئو کی بقیدا دلا دنہیں تھی نیچمہ بن عمر کا قول ہے ۔ کیکن عبداللہ بن محمد بن محارۃ الانصاری نے کہا کہ بدر میں جوشر یک تھے وہ نعمان الاعرج بن ما لک بن ثلبہ بن اصرم بن فہر بن تغلبہ بن غنم تھے احد ہیں شہید ہوئے ان کی والدہ عمرہ بنت زیاد بن عمرو بن زمزمہ بن عمرا بن عمارہ بن ما لک بن غصیبے میں سے تھیں جو بلی کے حلیف تھے وہ المجذر بن زیاد کی بہن تھیں۔

و پیخض جن کوتو قل بکارا جاتا تھانعمان بن مالک بن تعلیہ بن وعد بن فہر بن تعلیہ بن عنم تھے جن کامحمہ بن عمر نے ذکر کیا اور وہ بدر میں شریک ندیجے ندان کی بقیداولا دھی ۔

عبدالله بن محمر عمارة الانصاري نے كتاب نسب انصار ميں نعمان بن مالك بن بقلبه بن وعد كانسب اور نعمان الاعرج بن مالك بن نقلبه بن اصرم كانسب بيان كيا بيان كيا ولا د كااوراولا د كي اولا د كا ولا د كا اورا ولا د كيا ولا د كا

حضرت ما لك بن الدهثم مني الدعث

این مالک بن الدخشم بن مرضحه بن غنم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج 'ان کی والده عمیره بنت سعد بن قبیس بن عمر د بن امری القبیس بن مالک بن الغلبه بن کعب بن الخزرج بن حارث بن الخزرج تخیس -

ما لک بن الدختم کی اولا دمیں الفریعی میں ان کی والدہ جبلہ بنت عبداللہ بن الی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک سالم الحلٰی بن عنم تھیں اور و عبداللہ بن الی بن سلول تھا۔

» ما لگ بن الدهشم بروایت موی بن عقبه وقد بن اسحاق وقیر بن عمر عقبه میں حاضر بوے تصلیکن ابومعشر نے کہا کہ ما لک عقبه میں حاضر بیں ہوئے۔

واؤوین الحصین سے مروی ہے کہ مالک بن الدخشم عقبہ بیں حاضرتہیں ہوئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ مالک بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سُلُقِیْلِم کے ہمر کاب تھے۔ رسول اللہ سُلُقِیْلِم نے تبوک سے انہیں عاصم بن عدی کے ساتھ جیجاان دونوں نے مجد ضرار کوجو بنی عمر دبن عوف میں تھی آگ کہ لگا دی مالک کی وفات جب ہوئی توان کی اولا دنہ تھی ۔

حضرت نوفل بن عبدالله شي الدعة

ا بن نصله بن ما لک بن المحیلان بن زید بن عنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ب

مالک بن العجلان اپنے زمانے میں الخزرج کے سروار تھے وہ احجہ بن الجلاح کی خالہ کے بیٹے تھے نوفل بن عبداللہ بدر واحد میں شریک تھے احد میں شہید ہوئے جو ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں پیش آیاان کی بقیداولا وندھی۔

حضرت عثنبان بن ما لک طی الدعد:

این عمروبن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف ان کی والده مزید میں سے تقیں ۔ عتبان کی اولاد میں عبدالرحمٰن تھے' ان کی والد ہ لیکی بنت ریا ب ابن حنیف بن ریا ب بن امیہ بن زید بن سالم بن عمرو بن عوف بن الخزر رہے تقیں ۔

م عبد الواحد بن الي عون مع مروى مع كدر سول الله من في من الله عنهان بن ما لك اور عمر بن الخطاب في در ميان عقد

عتبان بن مالک بدرواحدوخندق میں شریک سے نبی منافظ کے زمانے میں ان کی نظر جاتی رہی تو انہوں نے نبی منافظ کی سے سے بید درخواست کی کدآپ ان کے پاس آئیں اور ان کے گھر کے کسی مقام میں نماز پڑھیں تا کہ وہ اسے جائے نماز بنالیس رسول اللہ منافظ کے ایسانی کیا۔

ان شاءاللہ محمود سے مروی ہے کہ عتبان بن مالک الانصاری کی نظر جاتی رہی تھی انہوں نے نبی مُنافیظ ہے نماز جماعت میں شریک نہ ہونے کو پوچھا۔ فرمایا کہ آیاتم اذان سنتے ہوء عرض کی جی ہاں آپ نے انہیں اجازے نہیں دی۔

عتبان بن ما لک ہے مروی ہے کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ رات تاریک ہوتی ہے بارش اور آندھی ہوتی ہے اس لیے اگر آپ میرے مکان پرتشریف لاتے اور اس میں نماز پڑھتے (تو کیسا چھا) ہوتا۔ رسول اللہ طالیقی میرے پاس آئے اور فر مایا کہ تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں تو میں نے آپ سے گھرے ایک کنارے اشارہ کردیا 'آپ نے دور کعت نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے بیچھے پڑھی۔ محمد بن عمر نے کہا کہ آئ تک مذیبے میں اس مکان میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔

عتبان بن ما لک کی وفات وسط خلافت معاویه بن الی سفیان شیء میں ہوئی ان کی بقیداولا دعة تھی عمر و بن العجلان بن زید کی اولا دیھی لاولدمرگئی ان میں ہے کوئی ندر ہا۔

### حضرت مليل بن و بره جي الدعد

ابن خالد بن التحلان بن زید بن غنم بن سالم ملیل کی اولا دمیں زیداور حبیب تھیں ان دونوں کی والدہ ام زید بنت نصلہ بن مالک بن التحلان بن زید بن غنم بن سالم عباس بن عبادہ بن نصلہ کی پھو پی تھیں ملیل بدرواحد میں شریک ہے ان کی بقیداولا و نہ تھی۔

### حضرت عصمة بن الحصين فري الدعد

این و بره بن خالد بن العجلان بن زید بن عنم بن سالم یعصمه کی اولا دمیں دو بیٹییاں جن کا نام عفراء واساء تھا' دونوں کی شادی انصار میں ہوئی تھی۔

عصمه بروایت محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن مکارة الانصاری بدر میں شریک تھے جب ان کی وفات ہوئی تو بقیداولا دنتھی' خالد بن العجلان بن زید کی اولا دبھی لا ولد مرگئی ان میں سے کوئی ندر ہا۔

### حضرت ثابت بن بزال شي الدود:

ابن عمر و بن قربوس بن عنم بن امیه بن لو د ان بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزر دی ثابت بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله سَلَّ اللَّهِ عَلَیْ اِسْ مَعْ جَنگ بمامه میں شہید ہوئے جو <u>سام میں ابو بکر صدیق خی ه</u>و ک ان کی بقیداولا دھی جوسب مرکے کو د ان بن سالم بن عوف کی اولا دہمی لا ولد مرگئ ان میں سے کوئی باتی نہیں ہے۔ حضرت رہیج بن ایاس می الفاد:

### المنقاف ابن سعد (عديهاع) المستحد العلم المستحد (عديهاع) المستحد العدين وانسار كالم

ابن عمرو بن غنم بن امیہ بن لوڈ ان بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف ابن الخزرج۔ بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی کوئی اولا دنتھی۔ ان کے بھائی:

حضرت و ذفه بن ایاس:

این عمرو بن عنم بن امیه بن لوذان بن سالم بدر واحد وخندق اور تمام مشابد میں رسول الله منافیظ کے ہمر کاب تھے جنگ بمامه میں جو ساتھ ابو بکرصدیق میں ہوئی کی خلافت میں ہوئی تھی میں ہوئے ان کی بقیہ اولا دندھی عبداللہ بن محمہ بن علاقة آلا نصاری نے کتاب نسب انصار میں رہیج اور و فی فرزندان ایاس کا ذکر نہیں کیا 'ندعمر و بن عنم بن امید کی کوئی اولا دھی۔

القوا قلہ کے وہ صلفا جو بنی غصینہ میں سے متھے کہ بنی عمرو بن عمارہ متھ غصینہ ان کی والدہ تھیں جن کی طرف وہ منسوب ہوئے وہ بلی میں سے تھیں ۔

خفرت مجذر بن زياد شاسعة:

بن عمروبن زمزمه بن عمرو بن عماره بن ما لک بن عمرو بن همیر ه بن شنو بن القسر ین بن تمیم بن عود منا قابن تاج بن تمیم بن اراشه بن عامر بن عبیله بن قسمیل بن قران بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه -

مجذر کا نام عبداللہ تھا' انہوں نے جاہلیت میں سوید بن الصامت کو آل کر دیا تھا ان کے آل نے جنگ بعاث کو برا عیختہ کیا' مجذر بن زیاد اور حارث بن سوید بن الصامت میں مناسلام لے آئے رسول اللہ سُل تی مجذر بن زیاد اور عاقل بن ابی البکیر میں مناکے درمیان عقد مواخات کیا۔

طارت بن سوید بجذر بن زیار کی خفلت کی طاش میں مصے کہ اپنے والد کے عوض انہیں قبل کریں دونوں احد میں شریک ہوئے جب لوگ اس جولانگاہ میں دوبارہ حملہ آ درہوئے تو حارث بن سویدان کے پاس پیچے سے آئے اور گردن مار کے انہیں دھو کے سے قبل کردیا۔

جرئیل علائط رسول الله مظافیظ کے پاس آئے۔ اور خبر دی کہ حارث بن سوید نے مجذر بن زیاد کو دھو کے سے قل کرویا انہوں نے آپ کو تھم ویا کہ آپ انہیں ان کے بدلے ان کو قل کریں رسول الله مٹافیظ نے حارث بن سوید کومجذر بن زیاد کے بدلے قل کر دیا۔

۔ جس مخص نے مجد قبا کے وروازے پر رسول اللہ مُؤاٹیو کا کے علم سے گرون ماری وہ عویم بن ساعدہ تھے مجذر بن زیاد کی مدینے اور بغدادیں بقیہ اولا و ہے۔

ابی وجزہ سے مروی ہے کہ مقولین احد کے جوتین آ دی ایک قبر میں دفن کیے گئے وہ مجذر بن زیادُ نعمان بن مالک اور عبدہ بن الحیجاس ہتے۔

حضرت عبدة بن الحسماس طئالة مؤ:

ابن عرو بن زمرمد بن عمر و بن عمارة بن ما لك مجذر بن زياد كے چازاد بھائي اوران كے اخيافي بھائي تے محمد بن عمرا

عبدالله بن محمد بن عمارة انصاری نے ای طرح عبدة بن الحسحاس کہا 'لیکن محمد بن اسحاق وابومعشر نے عبدة بن الخشخاش کہا۔ بدر واحد میں شریک ہے' جمرت کے بتیسویں مہینے شوال میں غزوۂ احد میں شہید ہوئے ان کی بقیہ اولا دنہ تھی۔

### حضرت بحات بن تغلبه رنگارهٔ وَ

ابن خرّ مه بن اصرم بن عمرو بن عمارة بن ما لك بدروا حد ميں شريك تصوفات كے وقت ان كى بقيه اولا دنے تھى \_

### حضرت عبدالله بن تعلبه ويالفونه:

ابن خزمہ بن اصرم بن عمر و بن عمارہ بن مالک۔ بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا دنہ تھی۔ ابن خالد بن معاویہ ٔ ہبراء میں سے تھے جو بنی تحصیبۂ کے حلیف تھے۔

### خضرت عتبه بن ربيعه ري الأعناز

بشربن محمہ بن عبداللہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عتبہ بن رہیدہ بدر میں شریک سے محمہ بن عمر نے کہا کہ ہمارے اصحاب سب اس بات پر منفق بین کہ اس حلیف کا معاملہ ثابت ہے محمہ بن عمر نے کہا کہ وہ عبیدہ بن رہیدہ بن جبیر سے جو بنی کعب بن عمرو بن محمون بن مام منا قابن طبیب بن دریم بن القین بن اہود بن بہراء سے عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ بہر سے اور بن سلیم بن مصور میں سے سے بدروا حد میں شریک سے ۔

### حضرت عمروبن إياس شيالاغنه:

ابن زید بن جشم جوال یمن کے عسان کے حلیف تھے بدرواحد میں شریک تھے وفات کے وفت ان کی بقیہ اولا دینھی کل سترہ آ دی:

بن ساعده بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج:

### حضرت المنذربن عمرو تفاهؤنه

ا بن حیس بن لوذان بن عبدود بن زید بن تغلبه بن الخزرج بن ساعده ان کی والده بند بنت المند رین الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمه قیس منذراسلام کے بل عربی لکھتے تھے حالانکہ عرب میں کتابت بہت کم تھی۔ پھر اسلام لائے۔

سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوئے وہ نقبامیں سے تھے رسول اللہ مَثَاثِیَّام نے بروایت جمہ بن عمر منذ را بن عمر واور طلیب بن عمیر کے درمیان عقد موا خات کیا۔

کین محمد بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ شائیڈ کے منذر بن عمر واور ابوذ رغفاری بی این محمد بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ شائیڈ کے درمیان عقد موا خات کیا۔
محمد بن عمر نے کہا کہ اس طرح کیونکر ہوسکتا ہے۔ حالا تکہ رسول اللہ شائیڈ کے بدر سے پہلے بی اپنے اصحاب کے درمیان عقد موا خات کیا تھا اور ابوذر میں اندخند ق میں مدینے سے باہر شے وہ نہ بدر میں حاضر شے نہ احد میں نہ خندق میں وہ تو اس کے بعد رسول اللہ شائیڈ کے پاس مدینے آئے بدر میں جب آیت میراث ٹازل ہوگی موا خات ختم ہوگی اللہ بی بہتر جا نتاہے کہ اس میں

منذر بن غمرو بدر واحد میں شرکیک تھے رسول اللہ مَالَیْوَا نے انہیں اصحاب بیرمعو نہ پر امیر بنا کے بھیجا تھا' وہ اسی روز شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ہجرت کے چھتیویں مہینےصفر میں پیش آیا رسول اللہ مَاَلَّتُیْکُم نے فرمایا تھا کہ منڈر نے اپنے کوموت کے لیے پیش کر دیا۔ فرماتے تھے کہ وہ موت کی طرف چلے گئے حالا نکہ وہ اسے جانتے تھے منڈر کی بقیداولا دنہ تھی۔

عبدالرحن بن عبدالله بن كعب بن ما لك اور دوسرے الل علم مد مروى ہے كه منذ ربن عمر والساعدي بير معونه ميں شهيد ہوئے ہوہی ہیں جن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ موت کے لیے آ گے ہو گئے عامر بن الطفیل نے ان لوگوں پر بی سلیم کو یکارا' وہ لوگ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے انہوں نے سب کوتل کر دیا سوائے عمر و بن امیدالضمری کے جنہیں عامر بن الطفیل نے گرفتار کرلیا تھا' پھر انہیں جیجے ویاجب وہ نبی مُنافِیِّ کے باس آ ئے توان سے رسول الله مُنافِیِّ ان کے فرمایا کہتم انہیں میں ہے ہو۔ حضرت ابود جانه ساك بن خرشه مني الدعد:

نام اک بن خرشه بن لوزان بن عبدور بن زید بن ثقلبه بن الخزرج ابن ساعده تقاان کی والده حزمه بنت حرمله بن سلیم بن منصور کے بی زغب میں ہے تھیں۔

ابود جانبہ تفاه ور کی اولا دمیں خالد تھے ان کی والدہ آ منہ بنت عمر و بن الاجش بن سلیم بن منصور کے بنی بہزمیں سے تھیں۔ رسول الله مَنْ تَعْلِيمُ نِهِ الود جانه جي منه و اورعقبه بن غروان کے درمیان عقدموا خات کیا تھا 'ابود جانہ جی معربدر میں شریک تھے' غزوة بدرمين ان كيمر برايك مرخ عمامة تقاب

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابود جانہ ٹی مند الشکروں میں سرخ عمامے سے بیجانے جاتے تھے ا جوفز وہ بدر میں بھی ان کے سر برتھا محر بن عمر نے کہا کہ ابود جانہ کھا وہ احد میں بھی شریک تصار سول اللہ علی کا کے ساتھ ابت قدم رہے آ ب سے انہول نے موت پر بیعت کی۔

انس بن ما لک جورہ است مروی ہے کہ رسول اللہ ملاقاتم نے غزوہ احد میں ایک تلوار لی اور فرمایا 'یہ تلوار کون لیتا ہے لوگوں نے ہاتھ چھیلا دیتے۔ ہر مخص کہدرہا تھا کہ میں میں فرمایا اے اس کے حق کے ساتھ کون کے گا 'ساری قوم رک گی ابود جانہ میں مدو (ساک بن خرشہ) نے کہا کہ میں اے اس کے حق کے ساتھ لوں گا' وہ انہوں نے لیے لی اور اس سے مشرکین کی کھویڑیاں بھاڑ

زيد بن اسلم عروى بر كرغز وه احديس جس وقت نبي مَنْ النَّيْرَ إِنْ الوار الووجاند شادرو كواس شرط برعطا فر ما في كدوه اس کاحق ادا کری گے تو وہ بطورر جز کہدرے تھے :

> بالشعب ذي الفسح لذي النحيل انا الذي عاهدنى خليل ''میں و چھف ہوں کہ مجھے میر سے لیل نے باغ خرما کے پاس پہاڑ کے سیا بی رائے میں عبد لیا ہے کہ الا أكون أخر الا فول أضرب بسيف الله والرسول

میں جما گئے والوں کے آخر میں نہ ہون گا۔ (بیغ ہدلیا ہے کہ ) اللہ اوراس کے رسول کی تلوارے مارو'۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ غزو ہ احد میں جب لوگ وآپس ہوئے تو علی شاشونے فاطمہ ہیں ہوئے ہیا کہتم بغیر خوف ذرمت مکوار لے لو رسول اللہ مُلَاثِیْؤ کم نے فر مایا کہ (اے علی شائدہ) اگرتم نے قبال اچھی طرح کیا ہے (تو اس میں تم منفر دنہیں 'ہو) بلکہ وہ حارث بن الصمیہ اورا بود جانہ نئائین نے بھی اچھی طرح کیا ہے اور یہا حد کا دن تھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ابود جانہ نواز فریض سے ان کے پاس لوگوں کی آ مد ہوئی 'پوچھا گیا کہ کیا بات ہے جوآپ کا چبرہ اس قدر چیکتا ہے۔ انہون نے کہا کہ میرا کوئی عمل ایسانہیں ہے جو دوباتوں سے زیادہ قابل وثوق ہو۔ ایک توبید کہ میں وہ کلام نہیں کرتا جومیرے لیے مفیدنہ ہود وسرے یہ کہ میرا قلب مسلمانوں کے لیے دوست ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابود جانہ ٹئاہ نو بیامہ میں شریک تھے وہ ان کوگوں میں تھے جنہوں نے مسلمہ کذاب کوقل کیا۔ ابود جانہ جی ہنو اس روز سماھے خلافت ابو بکر صدیق جی ہندہ جس شہید ہوئے آج ابود جانہ ٹئاہوں کی بقیداولا دید بینو بغداد میں ہے۔ خصرت ابواسید مالک بین رہیجہ الساعدی جن ایونونہ

ثام ما لک بن رمید بن الیدی بن عامر بن عوف بن حارثه الی عمرو بن الخزرج بن ساعده تھا' ان کی والدہ عمیر ہوئت الحارث بن جبل بن امید بن حارثه بن عمرو بن الخزرج بن ساعدہ تھیں ۔

ابواسید کی اولا دیس اسیدا کبرا ورمنذر تھے ان دونوں کی والدہ سلامہ بنت وہب بن سلامہ بن امیر بن حارثہ بن عمر و بن الخزرج بن ساعدہ تھیں۔

غلیظ بن الی اسیدان کی والدہ سلامہ بنت ضمضم بن معاویہ ابن سکن تھیں جوتیں کے بنی قزارہ میں ہے تھیں۔اسیدا صغران کی والدہ ام ولد تھیں۔

> میمونهٔ ان کی والده فاطمه بنت الحکم تھیں جو بنی ساعدہ پر بنی قشبہ میں ہے تھیں۔ حبانهٔ ان کی والدہ رباب تھیں جوفیس عیلان کے تحارب بن هصه میں سے تھیں۔ هصه و فاطمهٔ ان وونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔

حمز ہ ان کی والدہ سلامہ بنت والان بن معاویہ بن سکن بن خدیج تھیں جوقیس عیلان کے بنی فزار ہیں ہے تھین۔ ابواسید بدر واحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ سالتیؤم کے ہمر کا ب تھے۔ بوم فتح سکہ میں بنی ساعد ہ کا حجندُ اان کے پاس تھا۔

الی بن عباس بن مہل بن سعد الساعدی نے آپ والد ہے روایت کی کہ میں نے ابواسید الساعدی کوان کی نظر جانے کے بعد ویکھا، تصیر و پہت قند تصر سراور داڑھی کے ہال سفید تھے میں نے ان کے سرکودیکھا کہ اس میں بہت بال تھے۔ عبیداللہ بن الی رافع ہے سروی ہے کہ میں نے ابواسید کودیکھا کہ اپٹی موجھیں کتر واتے تھے جیسا کہ میرے بھائی منڈ ات

عثان بن عبیداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے ابواسید کود یکھا کہ اپنی داڑھی زردر تکتے تھے ہم لوگ مکتب میں تھے۔

عثان بن عبیداللہ سے مروی ہے کہ میں نے ابواسیدوا بو ہریرہ وابوقیا دہ وابن عمر دی النظم کودیکھا۔ ہمارے پاس سے گزرتے سے 'ہم لوگ مکتب میں ہتے ہم لوگ ان کی عمیر کی خوشبومسوں کرتے ہے ( عمیرایک مرکب خوشبو ہے جس کا بزز واعظم زعفران ہے ) اس سے وہ لوگ داڑھیاں ریکتے تھے۔

حمزہ بن الی اسید وزبیر بن المنذر بن الی اسید سے مروی ہے کہ ان دونوں نے (وفات کے وقت) ابواسید کے ہاتھ سے سونے کی انگوشی اتاری حالانکہ وہ بدری تھے۔

عصمہ بردایت محمہ بن عمر وعبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری بدر میں شریک سے محمہ بن عمر نے کہا کہ ابواسیدالساعدی کو مزاج میں عام الجماعة میں مدینے میں وفات ہوئی اس وقت ۸ سمال کے تھے بقیداولا دیدیندو بغداد میں ہے۔
حضرت مالک بن مسعود میں الفور

ابن الیدی بن عامر بن عوف بن حارث بن عارف بن عمرو بن الخزرج بن ساعده به بدروا حد مین شریک شخص و فات کے وقت ان ک بقیداولا دند تھی۔

### حضرت عبدرب بن حق منياه ونه

ابن اوس بن قیس بن تعلیہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ۔مویٰ بن عقبہ والی معشر ومحر بن عمر کی روایت میں ان کا نام و نسب اس طرح ہے۔محمد بن اسحاق نے عبداللہ بن حق کہا ہے۔لیکن عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ عبدرب بن حق بن اوّل بن عامر بن تعلیہ بن وقش بن تعلیہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ تھے۔عبدرب بن حق بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا وزیر ہیں۔

## حلفائے بنی ساعدہ بن کعب بن الخزرج

### حضرت زياو بن كعب رض الدؤنه

ا ہن عمر و بن عدی بن عامر بین رفاعہ بن کلیب بن مودعہ بن عدی بن غنم ابن الربیعہ بن رشدان بن قیس بن جہید۔ بدرواحد میں شریک تھے۔وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا دنہ تھی۔ان کے بھائی کے بیٹے :

### حضرت ضمر ٥ بن عمر و فني الذعنه:

ابن عمرو بن کعب بن عمرو بن عدی بن عامر بن رفاعه بن کلیب بن مودعه بدر واحد میں شریک بینے اس روز ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے ۔لوگوں نے بیان کیا کہان کی بقیہ اولا دھی جن میں بعض بسیس بن عمر و بن ثغلبہ الجہنی کی طرف منسوب تھے۔ ا بن تغلبه بن خرشه بن زید بن عمر و بن سعد بن ذبیان بن رشدان بن قیس بن جهید به

بدروا حديث شريك تضان كى بقيهاولا دنهمي

حضرت كعب بن جماز تفاطؤنه:

ابن ما لك بن تعليه جوعسان كے حليف تھے۔

محمہ بن عمر وعبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری نے ای طرح بیان کیا۔لیکن محمہ بن اسحاق وا بومعشر نے انہیں جہینہ کی طرف منسوب کیا' موی بن عقبہ نے ان کا اور ان کے والد کا نام بیان کیا اور انہیں کسی عرب کی طرف منسوب نہیں کیا۔ گعب بن جماز بدر واحد میں شریک تنے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔کل نو آ دمی :

بنی جشم بن الخزرج که بن سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن ساروه بن تزید بن جشم تھے۔ بعد ہ بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ

### سيدنا حضرت عبدالله بن عمر و بن حرام طئ الدود :

ا بن نغلبه بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه کنیت ابوجا برخی ان کی والده الرباب بنت قیس بن القریم بن امیه بن سنان بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمنتیس رباب کی والده مهند بنت ما لک بن عامر بن بیاضتیس عبدالله بن عمر و کی اولا دعیس جابر شخهٔ بی عقبه میں موجود تنصان کی والدہ انبیعہ بنت عنمہ بن عدی بن سنان بن نا فی بن عمر و بن سوادتھیں ۔

عبداللہ بن عمروسر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے وہ بارہ نقیبوں میں سے تھے بدروا حد میں شریک تھے ای روز ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب میرے والداحد میں شہید ہو گئے تو میں ان کے پاس آیا چادر ڈھکی ہو کی تھی' ان کا چیرہ کھول کراہے بوسہ دینے لگا' نبی مُنگانِیَّامِ مجھے دیکھتے تھے گر آپ نے منع نہیں فر مایا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب غزوہ احدیثی میرے والد شہید ہو گئے تو میں چا دران کے چیرے ہے مثانے لگااور رونے لگا'اصحاب نبی مَثَاثِیَّا بِمجھے منع کرنے گئے' نبی مَثَاثِیُّا مجھے منع نہیں کرتے تھے۔ میری پھوپی فاطمہ بن عمروبھی ان پررونے لگیں تو نبی مُثَاثِیُّا نے فرمایا تم ان پررو یا ان پرندروملا کلہ برابرا پنے بازوؤں ہے ڈھا تکے رہیں گئے یہاں تک کہتم لوگ انہیں اٹھاؤ۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ غزوہ اصد میں میرے والد اور ماموں شہید ہو گئے تو میری والدہ ان دونوں کو اونٹ پر مدینے لئے آئیں 'رسول اللہ عُلِّقْتِیم نے مناوی دی کہ شہدا کوان کی قل گا ہوں میں دفن کرووہ دونوں واپس کیے گئے اور دونوں اپنی اپنی قل گاہ میں دفن ہوئے۔

ما لک بن انس ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر داور عمر و بن الجموع جی پین کوایک ہی گفن بیس گفنایا گیا اور ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔

### كر طبقات ابن سعد (صديهاء) كالمستحد المستحد الم

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اَنْ جَابِ شہدائے احد کو فن کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا آنہیں معہ ان کے زخموں کے گفنا دو کیونکہ میں ان پر گواہ ہوں کوئی مسلمان ایسانہیں جواللہ کی راہ میں زخمی کیا جائے ادروہ قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ خون بہتا ہو رنگ زعفر ان جیساا ورخوشبومشک کی ہی ہو۔

جابر نے کہا کہ میرے والد کوایک ہی جا ور کا کفن دیا گیا۔ آنخضرت مَثَّاتِیْمُ فُر مار ہے تھے کہ ان لوگوں میں کون زیادہ حافظ قرآن تھا۔ جب کی مخص کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا تو آپ قبر میں اس کے ساتھی ہے اے مقدم کرتے تھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر د بن حرام غرود کا حد میں مسلمانوں کے سب سے پہلے شہید متھے جنہیں سفیان بن عبد مثم ابوالاعور اسلمی کے باپ نے قبل کیا تھا۔ رسول اللہ منافی کا سے کا گئی ہی ان پرنماز جنازہ پڑھی اور فر مایا کہ عبداللہ بن عمر و اور عمر و بن المجموح کوایک ہی قبر میں فن کر داس لیے کہ دونوں کے درمیان صفائی ومحبت تھی۔ دوبارہ ارشاد ہوا کہ ان دونوں کو جو دنیا میں باہم دوست تھا یک بی قبر میں فن کرو۔

عبداللہ بن عمروسرخ آ دمی ہے چندیا پر بال نہ ہے کا بنے نہ ہے۔عمرو بن جموح لا نے ہے دونوں پہچان لیے گئے اور دونوں ایک بی قبر میں ڈن کیے گئے قبر سلاب ز دہ رتبے میں تھی اس میں سلاب داخل ہو گیا قبر کھودی گئی تو ان پر چادریں پڑیں تھیں' عبداللہ کے چبرے پر زخم لگاتھا' ان کا ہاتھ اپنے زخم پرتھا۔ ہاتھ زخم سے مثایا گیا تو خون جاری ہو گیا بھر ہاتھ اپنے مقام پر واپس کر دیا گیا تو خون رک گیا۔

جابر نے کہا کہ میں نے اپنے والد کوان کی قبر میں دیکھا تو گویا وہ سور ہے تھے ان میں قلیل یا کثیر کوئی تغیر نہ ہوا تھا۔ پوچھا گیا کہ کیا تم نے ان کے گفن و کیھے تھے۔ جواب دیا کہ آنہیں صرف ایک چا در میں گفن دیا گیا تھا جس سے چہرہ توچھپا تھا اور پاؤں پر (حرملہ) گھاس ڈال دی گئی تھی ہم نے جا در کو بھی اس طرح پایا جس طرح وہ شروع میں تھی ' گھاس جوان کے پاؤں پر تھی اپنی بیٹ برتھی' حالانکہ دفن اور اس واقع کے درمیان جالیس سال کا زمانہ گرزرا تھا۔

جابر نے اصحاب نبی منافظ کے سے مشورہ لیا کہ ان کو مشک سے معطر کر دیا جائے تو ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ ان میں کوئی نثی بات نہ کرو۔ وہ دونوں اس مقام سے دوسرے مقام پر نتقل کر دیئے گئے۔ بیاس لیے کیا گیا کہ پانی کا سوندان پر سدگز رر ہاتھا' وہ لوگ اس جالت میں نکالے گئے کہ تر وتازہ تھے۔ اور کوئی تغیر نہ ہوا تھا۔

جابرے مروی ہے کہ جس وقت معاویہ ٹی ہؤئے نے نہر جاری کی تو جمیں حارے شہدائے احد کی طرف پکارا گیا' ہم نے انہیں جالیس سال کے بعد نکالاتوان کے جسم زم شے ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے تھے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ قبر میں میرے دالد کے ساتھ ایک اور محض بھی دنن کیے گئے تھے میرا دل خوش نہ ہوا۔ یہاں تک کے انہیں نکال کر تنہا دنن کر دیا۔

جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ مجھے امید ہے بیں مج کو پہلافخص ہوں گا جے شہادت ہوگی تہمیں عبداللہ کی بیٹیوں کے حق میں خیر کی وصیت کرتا ہوں' وہ شہیڈ ہو گئے تو ہم نے دودوآ دمیوں کوایک ایک قبر میں دفن کیا میں

### كِلْ طِبْقَاتُ ابْن سِعد (صَرِيهِم) كِلْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ وانصار كِلْ طَبْقَاتُ ابْن سِعد (صَرِيهِم)

نے انہیں بھی ایک دوسر سے شخص کے ساتھ ایک ہی قبر میں وفن کیا' ہم چھ مہینے تک تھبر نے میرا دل نہ مانتا تھا تا وفتیکہ میں انہیں تنہا وفن نہ کراوں' اس لیے انہیں قبر سے نکالا زمین نے سوائے ذراسی ان کی کان کی لو کے اور کسی چیز کونہیں کھایا تھا۔

جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ میرے والد کے ساتھ ان کی قبریں ایک یادوآ دمی دفن کیے گئے اس سے میرے دل میں بے چینی تھی میں نے انہیں چھے مہینے کے بعد نکالا اور دوسری حکمہ نتقل کر دیا۔ میں نے ان کی کسی چیز کومتغیر نہیں پایا سوائے چند بالوں کے جوان کی داڑھی میں تھے اور زمین کے مصل تھے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب ان کی والدگی وفات ہوئی تو ان پر قرض تھا میں رسول اللہ عَلَیْتِہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ میرے والدا ہے اوپر قرض چھوڑ گئے ہمارے پاس سوائے ان کے باغ کی پیداوار کے پچھنیں ہے باغ کی دوسال کی بیداوار بھی اس مقدار کونبیں پنچے گی جوان پر ہے کہذا میرے ساتھ چلئے کہ قرض خواہ جھے ہدکا می نہ کریں آئے خضرت علی تھی کہ مجور کے کھلیانوں میں سے ایک کھلیان کے گرد گھو ہے اور دعاء کی وہاں بیٹھ گئے اور فر مایا کہ قرض خواہ کہاں ہیں جتنا ان کا تھا آ پ نے انہیں اداکر دیا۔ پھر بھی اتنا بی بھی گیا جتنا آ بے نے انہیں دیا تھا۔

### حفرت خراش بن الصمه في الدفد:

ابن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه ان کی والده ام حبیب بنت عبد الرمن بن ہلال بن عمیر بن الاطلم الل طاکف میں ہے تھیں' خراش کوقا کد الفرسین ( دو گھوڑ دِن کا تھینچنے والا ) کہاجا تا تھا۔

خراش کی اولاد میں سلمہ سے ان کی والدہ فکیہد بنت پزید بن قیلی بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید بن سلمہ میں سے تص تصیل عبدالرحمٰن وعائشۂ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں خراش کی بقیدا ولا دھی جوسب مرسکے کوئی ہاتی شرہا۔

الی جابرے مروی ہے کہ معاوین الصمہ بن عمرو بن جموح خراش کے بھائی بدر میں شریک سے محمد بن عمر نے کہا کہ نہ یہ اثابت ہے اور شاس پر اتفاق کیا گیا ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ خراش بن الصمہ ان اصحاب رسول اللہ مَلَافِیمَ میں تھے جو تیرانداز بیان کیے گئے ہیں۔ وہ بدر واحد میں شریک تھے انہیں غز وۂ احد میں دس زخم کیے۔

### حضرت عميرين حرام هيئالفؤنه:

ابن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب جو بروایت محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تھے۔ مویٰ بن عقبه ومحمد بن اسحاق وابومعشرنے ان کا ذکرشر کائے بدر میں نہیں کیا۔ان کی وفات ہو کی تو بقیہ اولا دنے تھی۔ حصرت عمیسر بن المحمام مین انتخا

ابن الجموح بن زید بن حرام بن کعب ان کی والدہ النوار بنت عامر بن نالی بن زید بن حرام بن کعب تھیں۔ رسول الله مُلافظ نے عیسر بن الحمام اور عبیدہ بن الحارث کے درمیان عقد مواضات کیا تھا' دونوں غزو کا بدر میں شہید

جو جنتے ہے

### الم طبقات ابن سعد (صنيهاء) المسلك ال

عکر مدے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ ایم بدر میں ایک خیبے میں سے آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہوگراس جنت کی طرف جاؤجس کی وسعت آسان وزمین کے برابر ہے اور پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عمیر بن الحمام نے کہا کہ خوب مول اللہ طاقیۃ اللہ طاقیۃ اللہ طاقیۃ اس کے اللہ ہوں گاہ ہوں کہ اس کے اہل ہو انہوں سے معرور مایا کہ تم کیوں تعجب کرتے ہو عرض کیا میں امید کرتا ہوں کہ اس کا اہل ہوں گا فرمایا ہے شک تم اس کے اہل ہو انہوں نے اپنے ترکش سے معجور میں جھاڑیں اور انہیں چبانے گئے بھر کہا کہ واللہ اگر میں ان کے چبانے تک زندہ رہاتو یہ بری طویل زندگی ہے۔ مجبوریں بھینک دیں اور قال کیا یہاں تک کے شہید ہوگے۔

عاصم بن عمرو بن قیادہ سے مروی ہے کہ اسلام میں انصار کے سب سے پہلے شہید عمیر بن الحمام ہیں جن کو خالد بن الاعلم شہید کیا۔

محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري نے کہا كمبير بن الحمام كى بقيداولا دندهي -

#### حضرت معاذبن عمرو تني الذئز:

ابن الجموح بن زید بن حرام بن کعب ان کی والدہ ہند ہنت عمر و بن حرام بن نفلیہ بن حرام بن کعب تھیں ۔

معاذ تفایئه کی اولا د میںعبداللداورانامیقیں ان دونوں کی والدہ شہیتہ بنت عمر و بن سعد بن ما لک بن حارثہ بن ثقلبہ بن عمر و بن الخزرج بنی ساعدہ میں ہے قبیل۔

معاذسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر تھے بدروا حد میں شریک تھے۔ وفات کے وقت ان کی بقیداولا و نہ تھی۔ ان کے مائی:

#### حضرت معو ذبن عمر و رسي الدعد

ابن الجموح بن زيد بن الحرام أن كي والده مند بنت عمر و بن حرام بن تغلبه بن حرام تنس

بروایت موی بن عقبہ والی معشر وقیر بن عمر ٔ بدر میں شریک تھے۔ محمد بن اسحاق نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نزویک بدر میں حاضر تھے وہ احد میں بھی شریک تھے ان کی بقیداولا دنہتھی۔

ان دونوں کے بھائی:

#### حضرت خلا وبن عمر و شي الدعنه

ابن الجموح بن زید بن حرام ان کی والدہ ہند بنت عمرو بن حرام بن ثغلبہ بن حرام تھیں ۔تمام راوی متفق ہیں کہوہ بدر میں شریک تھے احد میں بھی حاضر تھے ان کی بقیداولا دئیتھی۔

### سيدنا حضرت حباب بن المنذر تفئالاعذ

ابن الجموح بن زید بن حرام بن کعب کنیت ابوعمروضی ان کی والدہ الشموس بنت حق بن امنۃ بن حرام تھیں۔ حباب کی اولا و میں خشرم اورام جمیل تھیں' دونوں کی والدہ زینب بنت صفی بن تیجر بن خنساء بی عبید بن سلمہ میں ہے تھیں' حباب وہی تھے جن کے ماموں عمرو بن الساعدی ایک نقیب تنے وہ (حباب) ہیرمعو نہ میں شہید ہوئے۔رسول اللہ سَائِشِ کُم نے فر مایا کہ ابن عباس میں میں میں میں المبند دیے ہور میں رسول اللہ مگافی نے ایک مقام پرنز ول فرمایا 'حباب بن المبند دنے کہا کہ سیمنز لنہیں ہے آپ ہمیں ایسے مقام پر لے چلئے جہاں پانی قوم کے قریب ہو کہ ہم اس پر ایک عوض بنالیں 'اس میں برتن ڈال دیں' ریانی استعال کریں اور پھراڑیں۔اس کے سواجیتے کئویں ہیں انہیں یائ دیں۔

جبر کیل علام الله منافظ میر نازل ہوئے اور فرمایا کہ رائے یمی ہے جس کا حباب المنذر نے مشورہ دیا' رسول الله منافظ نے فرمایا الے حباب تم نے عقل کا مشورہ دیا۔رسول الله منافظ کھڑے ہوگئے اور آپ نے یمی کیا۔

یجیٰ بن سعد سے مروی ہے کہ یوم بدر میں نبی طَائِیَّا نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا تو حباب المنذ رکھڑے ہوئے اور عرض کی کہ ہم ماہر جنگ ہیں میری رائے یہ ہے کہ ہم سب کنویں پاٹ دئیں سوائے اس ایک کنویں کے جس پر ہم ان لوگوں سے مقابلہ کریں۔

آ پ نے یوم قریظ اور نیوم النفیر میں بھی لوگوں ہے مشورہ طلب کیا تو حباب بن المنذ رکھڑے ہوئے اور کہا کہ میری رائے بیہ ہے کہ ہم محلات کے درمیان اتریں تا کہ ان کی خبران سے اوران کی خبران سے منقطع ہوجائے رسول اللہ مُنافِیخ نے انہیں کا قول اختیار کیا۔

عمر بن الحين سے مروى ہے كديوم بدر ميں خزرج كا حجند احباب المندر كے ياس تفا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ حباب بن المنذر جب بدر میں شریک ہوئے تو وہ۳۲ سال کے تھے۔سب نے ان کے بدر میں شریک ہونے پرا تفاق کیا۔

محرین اسحاق نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نزویک بدر میں شریک تھے۔ حالا تکہ ہمارے نز دیک بیان کا وہم ہے اس لیے کہ بدر میں حباب بن المنذر کا معاملہ مشہور ہے حباب احد میں بھی شریک تھے۔ اس روز وہ رسول اللہ مثالی کے ہمر کاب ثابت قدم رہے انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مثالی کھی کے ہمر کاب تھے۔

جس وقت انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عباوہ وی اونوں بیت کرنے کے لیے جمع ہوئے تو یہ بھی وہاں موجود تھے ابو کر اور عمر وابوعبیدہ بن الجمراح وی الشخاور دوسرے مہاجرین بھی آئے ان لوگوں نے گفتگو کی تو حباب بن الحمند رنے کہا کہ "اناجلیلھا المحکل وعُدَیقُھا المرجب" ﴿ (میں وہ شاخ ہوں جس ے اونٹ اپناجم کھجاتے ہیں اور وہ میوہ ٹورس ہوں جو بابرکت ہے) ایک امیر ہم میں ہے ہواور ایک امیر تم میں ہے ہوا ور ایک امیر تم میں ہے ہواور ایک امیر تم میں ہے ہوا پھر ابو بکر جی اور کر جی اور کہ بیت کرلی گئی اور سب لوگ منتشر ہو

پیکاوره ایےوقت استعال کرتے ہیں جب اپنے کومرجع الیا ظاہر کرنا ہو۔

حباب بن المنذر فعَ مندوك وفات عمر بن الخطاب فعَ مندوكي خلافت مين موكي ٩ ان كي بقيه اولا دنه هي -

#### حضرت عقبه بن عامر شياه عند

ابن نا بی بن زید بن حرام بن کعب ان کی والدہ فلیہہ بنت سکن بن زید بن امیہ بن سان بن کعب بن عدی بن کعب بن سلم تغییں ان کی بقیہ اولا دنہیں تقی ۔

عقبہ' عقبہ' اولی میں موجود تنے۔ انہیں ان چھآ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جو مکہ میں اسلام لائے' وہ اول انصار تنے جن کے قبل کوئی نہ تھارمحہ بن عمر نے کہا کہ ہمارے نز دیک یہی ثابت ہے۔

عقبہ بدر واحد میں شریک تھے۔ انہوں نے اس روز اپنے خود میں سبز پٹی بطور نشان کے لگا لی تھی 'خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مُنَافِقِمُ کے ہمر کاب تھے بیامہ میں بھی شریک تھے اور اس روز سلاھ میں شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ابو بکرصدیق میں شوند کی خلافت میں ہوا :۔ میں ہوا :۔

# حضرت ڤابت بن تغلبه مِن ورُو: 'ر

ابن زیدبن حارث بن حرام بن کعب'ان کی والد ہام اٹائں بنت سعدتقیں جو بی عذرہ پھر بی سعد ہذیم پھر قضاعہ میں سے تھیں۔

میں ہیں جن کو ثابت بن الجذع کہا جاتا ہے الجذع تلبہ بن زید تھے۔ان کابینام ان کی شدت قلب وخودرائی کی وجہ سے رکھا گیا ( کیونکہ جذع کے معنی درخت کے خٹک سے کے ہیں )۔

ثابت بن تغلید کی اولا دمین عبدالله حارث اورام اناس تھیں ان کی والدہ امامہ بنت عثان بن خلدہ بن مخلد بن عامر بن زریق خزرج میں سے تھیں ان لوگوں کی بقیداد لا دھی جوختم ہوگئی۔

مجھ بن سعد نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو م زمانہ قریب ہے ان کی طرف ( ٹابت کی طرف) منسوب ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹابت بن تعلید الحذع ہے۔

سب کی روایت میں ثابت ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے ثابت بدر داحد وخندق وحدیب دخیبر و لاقے مکہ و یوم طاکف میں موجود تھے اور اسی روز شہید ہوئے۔

# خضرت عمير بن الحارث بني الذور:

این نفلبه بن حارث بن حرام بن کعب بروایت موی نن عقبه عمیرین الحارث بن لبده بن نقلبه بن الحارث بیخ ان کی والده کهشه بنت تالی زیدین بن حرام بنی سلمه میں سے تقیس به تمام راوی متفق میں که ده عقبه میں موجود تھے۔ بدرواحد میں بھی شریک تھے' جیب ان کی وفات ہو کی توان کی بقیداولا دنتھی ۔

<sup>•</sup> الحیاب بن المنذریوم بیرمعونه بین رسول الله منافیق کے زمانے ہی میں شہید ہو بھے تضائی لیے یہ سب وہم راوی ہے۔

# حرام بن كعب كے موالي

# حضرت تميم مولائے خراش منی الدور:

ابن الصمه 'رسول الله مَثَّاثَيْنِ نِتَهِم مولائے خراش بن الصمه اور حباب مولائے عقبه بن غزوان کے درمیان عقد مواخات کیا تھا 'تمیم بدر واحد میں شریک تھے جس وقت ان کی وفات ہوئی تو بقیہ اولا دنتھی۔

#### حضرت حبيب بئن الاسود شامنونه:

جو بی حرام کے مولی تھے محمہ بن اسحاق والومعشر ومحمہ بن عمر نے بھی اس طرح حبیب بن الاسود کہا' مویٰ بن عقبہ نے ا روایت میں حبیب بن سعد کہا جو بنی حرام کے مولی تھے' وہ بدرواحد میں شریک تھے دفات کے وقت بقیہا دلا دنہ تھی ۔

بی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ جو (دیوان میں ) علیحدہ پکارے جاتے تھے۔

#### حفرت بشربن البراء شي الدغة:

ابن معرور بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبيدان کی والده خليد ه بنت قيس بن ثابت بن خالدا څخ کی شاخ بن و بهان ميں پيے تھيں ۔

سب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور ان اصحاب رسول اللہ مُنَا اَثِیْغُ میں سے تھے جو تیرانداز بیان کیے گئے بیں۔رسول اللہ مُنَا اِنْدُ مَنَا لِیْزِ بِنِ البِراءِ معروراور واقد بن عبداللہ النمیمی حلیف بی عدی کے درمیان عقدموا خات کیا تھا۔

بشر بدروا صدوخندق وصدیدبیه و خیبر میں رسول الله خلاقی ایم کاب شے انہوں نے یوم خیبر میں رسول الله خلاقی کی سمراہ وہ زہر آلود بکری کھائی جو آپ کو یہودیہ نے ہدیۂ دی تھی۔ بشرنے اپنالقمہ نگلاتو وہ اس جگہ سے ہے بھی نہ تھے کہ رنگ بدل کرطیلسان کی طرح سبز ہوگیا۔ درد نے انہیں ایک سال تک اس طرح مبتلار کھا کہ بغیر کروٹ بدلوائے کروٹ تک نہ بدل سکتے تھے' پھراس سے ان کی شہادت ہوگئ۔ کہاجا تا ہے کہ وہ اپنے مقام سے ہے نہ تھے کہان کی وفات ہوگئ۔

عبدالرحن بن عبدالله بن كعب بن ما لك سے مردى ہے كه رسول الله مَثَلَيْظِ نے فرمایا كه اسے بن سلمه تنهارا مرداركون ہے۔ ان لوگوں نے كہا كه الحبد بن قيس دان ميں اوركوئى برائى نہيں سوائے اس كے كہنل ہے۔ فرمایا كه بخل سے زیادہ اوركون مرض ہوگا۔ تنہارے مردار بشر بن براء ابن معرور ہیں۔

#### حضرت عبدالله بن الحبد بني الغد:

ابن قیس بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبیدان کی والدہ ہند بنت سہیل جہید کی شاخ بنی الربیعہ میں سے قیس ان کے اخیا فی بھائی معاذ بن جبل می مدور تھے۔عبداللہ بدرواحد میں شریک تھان کے والدالمجد بن قیس کی کنیت ابود بہتی اس نے بھی اسلام ظاہر کیا تھا اور رسول اللہ مُکا فیخ کے ہمر کاب جہاد بھی کئے تھے حالا لکہ وہ منافق تھا۔ جب رسول اللہ مُکا فیخ نے غزوہ تہوک کیا تو اس کے بارے میں ساتھ بت نازل ہوئی: ﴿ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا ﴾

''ان لوگوں میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ بھیل آجازت دیجے اور بھیل فتند میں نہ ڈالئے' دیکھو خبر داریدلوگ فتنے میں پڑ گئر ہوں''

عبدالله بن الجدكي بقيداولا وندتقي أن كے بھائي محمد بن الجد بن قيس كي بقيداولا دھي۔

#### حضرت سنان بن صفى وغالفهُ وَ

ابن صحر من خنساء بن سنان بن عبيدُ ان کی والدہ نا کلہ بنت قیس بن النعمان بن سنان بن سلمہ میں سے قیس 'سنان بن صفی اولا دمیں مسعود ہے 'ان کی والدہ ام ولد قیس ۔

سنان سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے 'بدر واحد میں بھی شریک تھے۔ جب ان کی وفات ہو کی توبقیداولا دنیتھی ۔

#### عتب بن عبدالله ري الأعنه:

ابن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید ان کی والد ہ بسرہ بنت زید بن امیہ بن سنان بن کعب بن عنم بن کعب بن سلم تھیں \_ بدروا حدیثن تثریک تھے جب ان کی وفات ہو کی تو بقیہ اولا دنتھی ۔

# حضرت طقيل بن ما لك منى الدعن

آبن خنساء بن سنان بن عبيد أن كي والدواساء بنت القين بن كعب بن سواد بني سلمه ميس سي قيس \_

طفیل بن ما لک کی اولا دیس عبداللد اورالریج نشخ دونوں کی والدہ اوام بنت قرط بن خنساء بن ستان بن عبید بنی سلمہ میں ہے تھیں۔

طفیل بن ما لک سب کی روایت میں عقبہ میں شریک سے بدر واحد میں بھی تھے ان کی بقیدا و لا دھی جوسب کے سب ختم ہو گئے اور لا ولد مر گئے ۔ اور لا ولد مر گئے ۔

# حضرت طفيل بن ما لك ريناه عند

این خنیاء بن سنان بن عبید ان کی والده خنیاء بنت ریاب بن العمان بن سنان بن عبید تھیں جو جاہر بن عبداللہ بن ریاب کی چھو پی تھیں۔

طفیل سب کی روایت میں عقبہ میں شریک تھے' بدرواحد میں بھی تھے'ان کی بقیہ اولا دندتھی ۔احد میں انہیں تیرہ زخم <u>لگے تھے'</u> غزوۂ خندق میں بھی شریک تھے اور ای روزشہید ہوئے ۔وحش نے انہیں شہید کیا تھا۔

وحثی کہا کرتے تھے کے تمزہ بن عبدالمطلب اور طفیل بن نعمان ٹھائین کا اللہ نے میرے ہاتھ ہے اگرام کیا اور ان کے ہاتھوں سے میری تو بین نمین کی کہ میں کفر کی حالت میں قبل کر دیا جاتا۔

طفیل بن العمان می هود کی اولا دیس ایک بینی تقیس جن کا نام الربیع تھا ان سے ابویجی عبداللہ بن عبد مناف بن العمان بن

سنان بن عبید نے نکاح کیاان سے ان کے یہال ولادت ہوئی الربیع کی والدہ اساء بنت قرط بن ضناء بن سنان بن عبید تھیں۔ ان کی بقیداولا دند تھی۔

# جِعرِت عبد الله بن عبد مناف بني الدون

ا بن النعمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمهٔ کنیت ابویجی تقی ان کی والد همیمه بنت عبید بن ابی کعب بن القین بن کعب بن سواد بن سلمه میں ہے تھیں جن کا نام حمیمہ تھا' ان کی والد ہ الرہیج بنت الطفیل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبید تھیں ۔

عبدالله بن عبدمنا ف بدروا حد میں شریک تھے۔وفات کےوفت ان کی بقیہ اولا دنے تھی۔

# حضرت جابرين عبداللد شيالارد

ابن ریاب بن العمان بن سنان بن عبید ان کی والدہ ام جابر بنت زہیر بن تغلبہ بن عبید بن سلمہ ہے تھیں۔ جابر جی مند کو ان چھآ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جو انصار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے۔ جابر بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُلَا تُعِیِّم کے ہمر کاب رہے۔ انہوں نے رسول اللہ مُلَا تُعِیِّم ہے حدیثیں بھی بیان کی ہیں۔

الكلى في الله ويمحوالله مايشاء ويفيت (الله جوچابتا بمناويتا باورجوچابتا باقى ركه اب) كي تفير من ان سے ميان كياكم هيمحومن الوزق ويزيد فيه ويمحو من الاجل ويزيد فيه (رزق من سے مناويتا به اوراس ميں زياده كرويتا به اورموت ميں سے (كچوون) مناويتا به اوراس مين زياده كرويتا ہے)۔

میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ سے کس نے بیان کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھے سے ابوصالح نے جابرین عبداللہ بن ریاب الانصاری سے اورانہوں نے نبی مظافیۃ کے سے روایت کی ۔ جابر بن عبداللہ بن ریاب الانصاری سے مروی ہے کہ نبی مظافیۃ کے ۔ اس آیت ﴿ لَهِمَدِ البشرى فِي الحيوٰة الدنيا و فِي الاَحْرة ﴾ (ان کے ليے حیات دنیاو آخرت میں خوشخریاں ہیں) کی تفسیر میں فرمایا کہ بیرویائے صالحہ (سیچ خواب) ہیں جنہیں ہندہ دیکھتا ہے یا اسے دکھائے جاتے ہیں۔

# حضرت خليد بن قيس طئالاؤو:

ابن النعمان بن سنان بن عبید ان کی والد واوام بنت القین بن کعب بن سواد بنی سلمه میں سے خیس لے محمد بن اسحاق ومحر بن عمرنے خلید کوائی طرح کہا ہے مویٰ بن عقبی وا پومعشر نے خلید و بن قیس کہا۔ان کے سواد وسروں نے خالدہ بن قیس کہا عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ خالد بن قیس تھے ان کے ساتھ ان کے ایک حقیقی بھائی بھی جن کا نام خلاد تھا۔ بدر میں شریک تھے۔

موی بن عقبہ ومحمہ بن غمر ومحمہ بن اسحاق والومعشر نے شرکائے بدر میں خلاد کا ذکر نہیں کیا۔ میں بھی اسے ٹابت نہیں سمجھتا۔ خلید بن قیس بدر واحد میں شریک تھے جب ان کی و فات ہو کی تو بقیہ اولا دنہ تھی۔

## حضرت يزيد بن المنذر حنالهؤنه.

ابن سرح بن خناس بن سنان بن عبيد-سب كي روايت ميل ستر انصار كے ساتھ عقبہ ميں حاضر ہوئے۔ رسول الله مَا اللهِ مَا

نے بریدین المنذ راور عام بن الربیعۂ حلیفہ بی عدی بن کعب کے درمیان عقد موا خات کیا یزید بن المنذر بدر واحد میں شریک تھے جب ان کی وفات ہو کی تو بقیداولا دنتھی۔

عبدالله بن محرالعمارة الانسارى في بيان كياكرز مانة قريب ساكة قوم في يديد بن المندر كي طرف اپناانتساب كيا ب

حضرت معقل بن المنذر في الدعد:

ابن سرح بن خناس بن سنان بن عبید سب کی روایت میں سنز انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ بدر واحد میں بھی شریک تھے جب ان کی وفات ہوئی توبقیہ اولا و نتھی۔

حضرت عبداللدبن النعمان مناهفة

ابن بلدمہ بن ختاس بن سنان بن عبید محمد بن عمر نے ای طرح بلذ مہ کہا۔ موئی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق والومعشر نے بلدمہ کہا عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ بلدمہ وہ ہیں جوابوقا دہ بن ربعی بن بلدمہ کے پچھاڑا دبھا کی تھے۔ عبداللہ بن العمان بدرواحد میں شریک تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو بقیہ اولا دنتھی۔

حضرت جبار بن صحر فئالدور

ابن امیہ بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمهٔ ان کی والدہ عنیکہ بنت خرشہ بن عمر و بن عبید بن عامر بن بیاضة عیں جبار کی کنیت ابوعبداللہ تھی سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے رسول اللہ مُؤافیظ نے جبار بن صحر اور مقداد بن عمر و کے درمیان عقد مواخات کیا تھا۔

جبار بدر واحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ منافیق کے ہمر کاب نینے رسول اللہ منافیق انہیں خارص ( تھجوروں کا انداز ہ کرنے والا ) بناکے خیبر وغیرہ بھیجا کرتے تئے جبار جس وقت بدر میں شریک ہوئے تو ۳۲ سال کے تتے ان کی وفات منسم میں مدینے میں عثمان بن عفان میں مدید کی خلافت میں ہوئی' ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

حضرت ضحاك بن حارثه منياه لا:

ا بن زید بن ثقلبہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمۂ ان کی والدہ ہند بنت مالک بن عامر بن بیاضر تھیں ۔ ضحاک گ اولا و میں بزید نظر ان کی والدہ امامہ بنت محرث بن زید بن ثقلبہ بن عبید بن سلمہ میں سے تھیں 'ایک زمانے سے تھاک کی بقیداولا و مر چکی تھی ۔

ضحاک سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر میں بھی شریک تھے۔

حضرت سوادين رزن رخي نذعه:

ا بن زید بن تعلید بن عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمهٔ ان کی والده ام قیس بن القین بن کعب بن سواد بی سلمه میں سے

گھيل ـ

# الطبقات ابن سعد (صرچبار) المسلك المسل

محمر بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصارى نے ان كانام ونسب اس طرح بيان كيا ہے موى بن عقبہ نے كہا كہ وہ اسود بن رزن بن تعلبہ تصانبوں نے زيد كا ذكر نبيس كيا محمد بن اسحاق وابومعشر نے سواد بن زريق بن تعلبہ كہا۔ يہ بھارے نزديك آن كے راويوں كے نام كے ريڑ صفے ميں خطا ہے۔

سواوین رزن کی اولا دمیں ام عبداللہ بن سوادمبایعات میں ہے تھیں' ام رزن بنت سوادیہ بھی مبایعات میں ہے تھیں' ان کی والدہ خنساء بنت رُبا ہے بن العممان بن سنان بن عبید تھیں۔

مواد بن رزن بدروا حد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

# حلفائے بی عبید بن عدی اوران کے موالی

حضرت حمر 6 بن الحمير مين النافد:

ا بھی کے پھر بنی وہمان کے حلیف تھے۔ محمد بن عمر نے اس طرح کہا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے خارجہ بن المحمیر سناہے محمد بن اسحاق نے کہا کہ وہ خارجہ بن الحمیر تھے۔ موی بن عقبی نے کہا کہ وہ حارثہ بن الحمیر تھے۔ اور ابومعشر سے مختلف روایتیں ہیں۔ان کے بعض راویوں نے کہا کہ وہ حربہ بن الحمیر تھے۔

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ وہ انجیج بی دہمان حلیف بن عبید بن عدی میں سے تھے۔ بدر واحد میں شریک تھے۔ وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنہ تھی۔ان کے بھائی:

# حضرت عبدالله بن الحمير مني الدون

جوا تیجے بی وجان میں سے تھے۔ ان کے نام میں سب کا اتفاق ہے ان کے بارے میں کسی کا اتفاق نہیں کہ بدرواحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولا دندتھی۔

# حضرت تعمان بن سنان مني الدعود:

بی عبید بن عدی کے مولی تصاس پرسب کا اتفاق ہے بدروا حدیثی شریک تصوفات کے وقت ان کی بقیداولا دہاتی۔ بی سواد بن عنم بن کعب بن سلمہ:

#### حضرت قطبه بن عامر مني الدعز

ابن حدیده بن عمروین سواد کنیت ابوزید خلی - ان کی والده زینب بنت عمروین سان بن عمروین یا لک بن بیش بن قطبه بن عوف بن عمروین تغلبه بن مالک بن افضی بن عمروخین جواسلم میں سے خیس -

قطبه کی اولا دمیں ام جمیل تھیں کہ مبایعات میں شارتھا۔ان کی والدہ ام عمرو بنت عمرو بن خلید بن عمرو بن سواد بن عثم بن کعب بن سلم تھیں ۔

قطبہ سب کی ردایت میں دونوں عقبہ میں حاضر تھے ان کوان چھآ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جن کے متعلق مروی ہے کہ

# العقات ابن سعد (صديمام) المسلط المسل

وہ انصار میں سے سب پہلے مکہ میں اسلام لائے کہ ان کے قبل کوئی مسلمان نہ ہوا تھا۔ تھر بن عمر نے کہا کہ ہمارے نزدیک بیتمام اقوال میں سب سے زیادہ ٹابت ہے۔

قطبہ رسول اللہ مٹائیٹیم کے ان اصحاب میں تھے جو ٹیرانداز بیان کیے گئے ہیں۔ بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مٹائیٹیم کے ہمر کاب رہے غزوۂ فتح میں بنی سلمہ کا حجنڈ اانہیں کے پاس تھا۔غزوۂ احدمیں ان کے نوزٹم لگے تھے۔

ابن کعب بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُا تُؤَمِّل نے قطبہ بن عامر بن حدیدہ کوہیں آ دمیوں کے ہمراہ شعم کے ایک قبیلے کی طرف نواح تبالہ میں بھیجااور حکم دیا کہ ان لوگوں پر دفعیۃ حملہ کر دیں۔

بیلوگ الحاضرتک پہنچ اورسو گئے۔ بیدار ہو کے بڑھے اور دفعتۂ حملہ کر دیااں قوم نے بھی حملہ کیابا ہم شدیدلڑا ئی ہوئی جس میں فریقین کو بکشرت زخم لگے۔

قطبہ کے ساتھی عالب رہاور جس کو جاہاتش کیا۔ان کے ادنٹ ادر بکریاں مدینہ ہٹکا لائے خس نکالنے کے بعدان کے حصد جس فی کس جاراونٹ منے ایک ادنٹ دس بکریوں کے مساوی قرار دیا گیا۔ بیسر پیصفر روج میں ہوا تھا۔

ا پومنشر نے کہا کہ قطبہ بن عامر نے غزوہ بدر میں دونوں صفوں کے درمیان ایک پھر پھینک دیا۔اور کہا کہ اس وقت تک میں بھی نہ بھا گوں گا جب تک کہ یہ پھر نہ بھا گے نے قطبہ زندہ رہے۔ یہاں تک کہ عثان بن عفان جی درم کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ان کی بھیاولا دیکھی۔ان کے بھائی:

#### يزيد بن عامر شياندغه:

این حدیده بن عمرو بن مواد کنیت ابوالمنظرتھی۔ان کی والد وزینب بنت عمرو بن سنان تھیں۔و ہی قطبہ بن عامر کی والد ہ بھی تھیں ۔

یزید بن عامر کی اولا دمیں عبد الرحل اور منذریتے ان دونوں کی والدہ عاکشہ بنت جری بن عمر دبن عامر بن عبدرزاح بن ظفرادس میں سے تھیں۔

یزیدین عامرسب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ بدر واحد میں بھی شریک تھے مدینہ اور بغداد میں ان کی بقیداولا دُقِی۔

# خطرت سليم بن عمر و في الدعد:

ابن حدیدہ بن عمر و بن سواد ٔ ان کی والدہ ام سکیم بنت عمر و بن عیاد بن عمر و بن سواد بنی سلمہ میں سے تقییں ۔ تمام راویوں کا اتفاق ہے کہ وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوئے بدروا حدمیں بھی حاضر تھے بجرت کے بتیبویں مہینے بماہ شوال غزوہ احدمیں شہید ہوئے' ان کی بقیداولا و زیتھی ۔

#### حضرت لغلبه بن عثميه طياله عنه:

ابن عدى بن سنان بن نا في بن عمرو بن سوادان كي والده جبيد و بنت القين بن كعب بني سلمه ميں سے تقيل \_سب كي روايت

میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ جب اسلام لائے تو وہ اور معاذین جبل اور عبداللہ بن انہیں بن سلمہ تفاطعتا کے بت تو ژر سے تھے۔

بدروا حدو خندق میں شریک تضای روزشهید ہوئے میره بن ابی وہب المحز وی نے شہید کیا۔

#### حضرت عبس بن عامر رضي الدُونة:

ابن عدی بن سنان بن نا کی بن عمرو بن سواد \_ان کی والد ہ ام النبین بنت زہیر بن ثقلبہ بن عبید بنی سلمہ میں ہے تھیں سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر واحد میں بھی شریک تھے وفات کے وفت ان کی بقیہ فی۔۔

# حضرت ابواليسر كعب بن عمر و فئالأؤه:

ابن عباد بن عمرو بن سواد ان کی والدہ نسیبہ بنت قیس بن الاسود ابن مرکی بن سلمہ میں سے تھیں ۔ابوالیسر کی اولا دہیں غمیر شخ ان کی والدہ ام عمرو بنت عمرو بن حرام بن تقلبہ بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلم تھیں 'یہ جابر بن عبداللہ اوریزید بن الی الیسر کی پھوپی تھیں'ان کی والدہ البابہ بنت الحارث بن سعید مزینہ میں ہے تھیں ۔ حبیب'ان کی والدہ ام ولد تھیں ۔

عَا كَثِيرُ ان كَى والده المكرباع بنت عبد عمرو بن مسعود بن عبدالاهبل تقيل ..

ابوالیسرسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے' جس وقت وہ پدر میں شریک ہوئے تو ہیں سال کی تھے'احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله طَالِقِیْلِ کے ہمر کا ب تھے۔

ابواليسر تصير و پيت قد برے پيٺ والے آ دي تھان کي وفات <u>ه مي يلي مريخ</u> ين مولي بي معاويه بن ابي سفيان مي دور کاز ماند تھا۔ان کي بقيداولا ديد بيندين تھي۔

# حضرت شهل بن قيس شياه عَنهُ:

ابن ائی کعب بن القین بن کعب بن سواد ان کی والدہ نا کلہ بنت سلامہ بن قش بن زغبہ بن زعوراء بن عبدالاشہل اوس میں سے تھیں' کعب بن مالک بن الی کعب بن القین شاعر کے چیازاد بھائی تھے۔

سہل بدروا حدیث شریک تھے۔ بجرث کے بتیسویں مہینے بما ہ شوال یوم احدیث شہید ہوئے احدیث مشہور ثیروا لے ہیں ان کی اولا دیش ایک مرداور ایک خاتون باقی تھیں۔

# بنی سوادین غنم کے موالی

# حضرت عنتر ومولا ئے سلیم رشی الدعیہ:

ابن عمرو بن حدیده بن عمرو بن سواد به بدروا حدیش شریک تنفی اسی روز شهید ہوئے ۔ نوفل بن معاویہ الدیلی نے شہیر کیا کوئی بن عقبہ نے کہا کہ و وعنز و بن عمرو تنے جوسلیم بن عمرو کے مولی تنفے۔

# حضرت معبد بن فيس وي الذعه:

این صفی بن صحر بن حرام بن ربید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمه ان کی والده الز ہرہ بنت زہیر بن حرام بن تغلبہ بن عبید بن سلمہ میں سے تھیں محمد بن عمر و وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانساری نے اسی طرح ان کا نام ونسب بیان کیا اور اسی طرح کتاب نسب الانسار میں بھی ہے کئیں موسی بن عقبہ وحمد بن اسحاق وابومعش معبد بن قیس بن صحر کہتے ہے وہ لوگ صفی کا ذکر نہیں کرتے ہے۔

معبد بدروا جدمیں شریک تھے۔ جبان کی وفات ہوئی تو بقیداولا دنہ تھی۔

# حضرت عبدالله بن فيس شأه عنه

ابن صفی بن صحر بن حرام بن رہید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلم، محمد بن اسحاق وابومعشر وحمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے عبداللہ بن قیس کا ان لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے جو بدر میں شرکیک تھے موی بن عقبہ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جو بدر میں موجود تھے عبداللہ احد میں بھی شرکیک تھے ان کی بقیداولا دنے تھی ۔

# حضرت عمروبن طلق شاهوعه:

ابن زيدبن اميه بن سنان بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمت

محمر بن اسحاق وابومعشر ومحمر بن عمرو بن عبدالله بن محمر بن عمارة الانصارى نے ان كا ذكر شركائے بدر كے ساتھ كيا ہے ليكن موى بن عقبہ نے اپنى كتاب ميں ان كوشر كائے بدر ميں شارنہيں كيا۔ وہ احد ميں بھى شريك تھے۔ ان كى بقيداولا دو يقى ۔ سيد نا خضرت معاذ بن جبل شياد نو:

ابن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمرو بن ادى بن سعد برادرسلمه بن سعد ان كى والده منذ بنت مهل بني الربيعه كي شاخ جهينه ميں ہے تھيں ان كے اخيافي بھائى عبدالله بن الجد بن قيس اہل بدر ميں سے تھے۔

معاذی اولا دین ام عبدالله تصی جن کاشارمبایعات میں تھا۔ ان کی والدہ ام عمر و بنت خالد بن عمر و بن عدی بن سنان بن با بی بن عمر و بن سواد بنی سلمہ میں سے تھیں۔

ان کے دو بیٹے تھے۔ایک عبدالرحن اور دومرے کا نام ہم سے نہیں بیان کیا گیا۔ ندان دونوں کی والدہ کا نام ہم سے بیان کیا گیا۔معاذ کی کنیت ابوعبدالرحل تھی۔

وہ سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں آئے تھے۔معاذین جبل جب اسلام لائے تو وہ اور تقلبہ بن عنمہ اور عبداللہ بن انیس بنی سلمہ کے بت توڑ رہے تھے۔

#### عقدموا خات:

این ابی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ مے معاذ بن جبل اور عبداللہ بن مسعود جد منافظ کے درمیان عقد مواضات کیا

تھا۔ جس میں ہمارے مزد کیک کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن خاص محمد بن اسحاق کی روایت میں جس کا ان کے سواکسی نے ذکر نہیں کیا' رسول الله مَنْ ﷺ نے معاذ بن جبل اور جعفر بن الی طالب میں پیش کے درمیان عقد مواخات کیا تھا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے ٔ حالانکہ مواخات رسول اللہ مُلَّا یُمِیُّا کے مدینہ تشریف لانے کے بعد بدر سے پہلے ان لوگوں میں ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد جب آیت میراث نازل ہوگئ تو مواخات جاتی رہی۔ جعفر بن ابی طالب میں ہوئے تھا تو وہ ملک پہلے ہی مکہ سے ملک عبشد کی طرف ہجرت کی تھی۔ رسول اللہ مُلَّا یُمِیْا نے اسپنا اصحاب کے درمیان جب عقد مواخات کیا تھا تو وہ ملک عبشہ میں سے اور سات سال بعد آئے لہٰذائی تھے بن اسحاق کا وہم ہے۔

معاذ جب بدر میں شریک ہوئے تو جیبا کہان کی قوم ہے مروی ہے وہ بیں یا کیس سال کے تھے۔ معاذ احدو خندق اور تمام مشاہد میں بھی رسول اللہ سَلَقِیْمَ کے ہمر کاب رہے۔ ۔

يمن كي طرف بهيجا جانا:

ابن کعب بن مالک ہے مروی ہے کہ جس وقت معاذین جبل ٹی مدند کے قرض خواہوں نے ان پریختی کی تو رسول اللہ سالی کیا۔ نے قرض خواہوں کے لیے انہیں ان کے مال ہے جدا کر کے یمن بھیج دیا۔اور فرمایا کدامید ہے کہ اللہ تمہارا نقصان پورا کردے گا بچمہ بن عمر نے کہا کہ بیدوا قعدر کیجے الآخر مصبح کا ہے۔

معاذین جبل نی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ عُلَیْتِ آنے جب مجھے یمن بھیجاتو فر مایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تواس کا فیصلہ کا ہے ہے کروے کے عرض کی جو کتاب اللہ میں ہے اس سے فیصلہ کروں گا فر مایا اگر کتاب اللہ میں نہ ہو عرض کی اس سے فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ عُلیْتِ آئے ہے فر مایا کہ اگر رسول اللہ علی تھی نہ ہو عرض کی اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتا ہی نہ کروں گا۔ آنخضرت مُلِی تُقِیِّم نے میرے سینے پر برکت کے لیے مارا۔ اور فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ عُلیْتِ کہ کے قاصد کو اس بات کی تو فیق دی جس سے وہ رسول اللہ کوراضی کرے۔

ا بن البی جی سے مروی ہے کدرسول اللہ منافقہ کم نے اہل یمن کے پاس معاذ کو بھیجا اور لکھا کہ میں نے تم پرایسے خص کو بھیجا ہے جو میرے بہترین اصحاب میں سے ہے اور ان میں بہترین صاحب علم اور صاحب دین ہے۔

یجی بن سعید سے مروی ہے کہ معاذبین جبل شی ہوئے سے کہا کہ جس وقت میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو سب سے آخر جو وصیت رسول الله مثل ہو اس نے فرمائی وہ نیتھی کہ لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق الجھے رکھنا۔

بشیرین بیارے مروی ہے کہ معاذین جبل ٹی ہوں کنگڑے آ دمی تھے جب معلم بنا کے بمن جیجے گئے تو انہوں نے لوگوں کو نماڑ پڑھائی۔اورنماز میں اپنا پاؤں پھیلا دیا۔ قوم نے بھی اپنے پاؤں پھیلا دیئے۔ جب نماز پڑھ کی تو انہوں نے کہا کہتم لوگوں نے اچھا کیا'کٹین دوبارہ ندکرنا میں نے تو صرف اس لیے اپنایاؤں نماز میں پھیلا دیا کہ مجھے تکلیف ہے۔

شفیق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے معاذ کویمن پر عامل بنایا' نبی منافیظ کی وفات ہوئی اور ابو بکر میں دنو خلیفہ ہوئے تو معاؤیمن ہی کے عامل تھے' عمر میں دنور اس سال حج پر عامل تھے۔معاذ مکہ آئے تو ان کے ساتھ درفیق تھا اور غلام علیحہ و تھے۔ عمر می الدورے میں ان سے پوچھا کہ اے ابوعبدالرخن بین فلام کس کے میں انہوں نے کہا کہ میرے میں فرمایا وہ کہاں سے تمہارے میں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے مدیۂ دیئے گئے میں عمر شاہدونے کہا کہ میرا کہنا مانو اور انہیں ابو بکر شاہدوکے پاس بھنج ڈواگر وہ خوشی سے تمہیں ان کو دے دیں تو وہ تمہارے میں۔انہوں نے کہا کہ میں اس میں آپ کا کہنائمیں مانوں گا۔ کہ ایک شے جو مجھے مدیۂ دی گئی ہے میں اسے ابو بکر شاہدو کے پاس بھنج دوں۔

رات کوسوئے ہوئی تو اُنہوں نے کہاا ہے ابن الخطاب تک ہند میں سوائے آپ کا کہنایا نئے کے اور کوئی صورت نہیں ویکھنا' میں نے رات کوخواب میں دیکھا کہ میں دوزخ کی طرف تھینچایا ہٹکایا یا ایسا ہی کیا جارہا ہوں آپ میرا ٹیف بکڑے ہوئے ہیں للہٰذا آپ ان سب کو ابو بکر تنک ہند کے پاس لے جائے۔ انہوں نے کہا کہم اس کے زیادہ مستحق ہوگہ خود لے جاؤابو بکر تنک ہندند نے فرنایا کہ وہ تمہارے ہیں' تم انہیں اپنے گھر والوں میں لے جاؤ۔

غلام ان کے پیچیے منف باندھ کرنماز پڑھنے لگئے جب وہ واپس ہوئے تو پوچھا کہتم لوگ کس کی نماز پڑھتے ہو سب نے کہا کہ اللہ تارک وتعالیٰ کی۔انہوں نے کہا کہتم لوگ جاؤ کیوبکہتم انہیں کے ہو۔

مویٰ بن عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ عناقیظم کی وفات ہوئی تو لٹکر پر آپ کے عامل معاذ بن منا حبل تفاید تھے۔

> ذکوان ہے مردی ہے کہ معاذ تفاہ نونی مُنَافِیْم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کھر آ کراپی قوم کی امامت کرتے تھے۔ امت کے سب سے زیادہ عالم:

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ رسول اَللہ مَنالِقَیْمُ نے فر مایا کہ میری امت کے سب سے زیادہ عالم حلال وحرام کے معاذ بن جبل شاہدہ بیں عبداللہ بن الصامت سے مروی ہے کہ معاذ شاہدہ نے کہاجب سے میں اسلام لایا بمیشدا پی داہنی طرف تھو کا جبکہہ وہ نماز میں نہ شخصا درکہا کہ جب سے میں نے نبی مَنَالِقَیْمُ کی صحبت یا تی ہے ایسانہیں کیا۔

محفوظ بن علقمہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ معاذ بن جبل ٹی دوندا پنے خیمے میں داخل ہوئے تو بیوی کو دیکھا کہ خیمے کے سوراخ سے جھا تک رہی ہیں انہوں نے ان کو مارا' معاذ تر بوز کھار ہے تھے ہمراہ ان کی بیوی بھی تھیں' ان کا غلام گزرا تو بیوی نے اسے تر بوز کا کلزا جو انہوں نے دانت ہے کا ٹا تھا دے دیا۔ معاذ تی دوند نے انہیں مارا۔

الی اورلیں الخولانی سے مروی ہے کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا۔ اتفاق سے وہاں ایک چمکداروانت والا مخص تھا 'لوگ اس کے گروشے۔ اگر کسی بات میں اختلاف کرتے تو اس کے پاس لے جاتے اور اس کی رائے سے رجوع کرتے 'میں نے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ نیے معاذبن جبل جی دو جیں۔

جب دوسرا دن ہوا تو میں صبح سورے گیا۔ وہ مجھ سے زیادہ سورے آگئے تھے۔ میں نے انہیں نماز پڑھتا ہوا پایا۔ ان کا انظار کیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نمازا داکر لی پھر میں سامنے سے ان کے پاس آیا۔سلام کیاا درعوض کی کہ داللہ میں آپ سے اللہ کے لیے عبت کرتا ہوں' فرمایا: اللہ کے لیے' عرض کی اللہ کے لیے۔ پھر فرمایا اللہ کے لیے' عرض کی اللہ کے لیے۔

# المعاشان سقد (مدجام) المعالم ا

انہوں نے میری چا در کا کنارہ پکڑ کے مجھے اپنی طرف گھسیٹا اور کہتا کہ تمہیں خوش خبری ہو میں نے رسول اللہ سکائیٹی کو فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میری رحمت ان دوشخصوں کے لیے واجب ہوگئ جومیرے بارے میں باہم محبت کریں۔ میرے بارے میں باہم بیٹھیں' میرے بارے میں باہم اپنامال یا طافت خرچ کریں اور میرے بارے میں باہم زیارت کریں۔

شہر بن حوشب سے مردی ہے کہ جھے سے ایک مخص نے بیان کیا کہ وہ مص کی مجد میں گیا۔ وہاں لوگوں کے علقے میں ایک خوبصورت گندم گوں اور صاف دانت والا آ دمی تھا۔ قوم میں وہ لوگ بھی تھے جواس سے عمر میں بوے تھے۔ پھر بھی وہ اس کے پاس آتے تھے اور حدیث سنتے تھے۔ میں نے ان سے دریا فت کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں معاذ بن جبل (جی دور) ہیں۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ معاذبن جبل ہی ہونہ صورت میں سب سے اچھے اخلاق میں سب سے پا کیزہ دل و دست کے بحرو کان تھے۔ انہوں نے بہت قرض لے لیا تو قرض خواہ ان کے ساتھ لگ گئے۔ یہاں تک کہ چندروز وہ ان لوگوں سے اپنے گھر میں چھے رہے۔

قرض خواہوں نے رسول اللہ مَنَّ الْقُیْزِ سے نقاضا کیا تو رسول اللہ مَنْ الْقُرْزِ نے کی کومعا ذین دور کے پاس مین کر ان کو بلوایا 'وہ آپ کے پاس آئے 'ساتھ قرض خواہ بھی تھے۔ان لوگوں نے کہایارسول اللہ مَنْ الْقُرْزُ ہمارے لیے ہماراحق ان سے لے لیجے' رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰمِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ الللّٰمُ اللّٰمِنْ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰم

پھیلوگوں نے انہیں معاف کردیا' دوسروں نے انکارکیا' اور کہا کہ یا رسول اللہ مٹائٹیٹی ہمارے لیے ہماراحق ان ہے لے
لیجے' رسول اللہ مٹائٹیٹی نے فرمایا اے معاذتم ان لوگوں کے بلیے صبر کرو' رسول اللہ مٹائٹیٹی نے ان کا مال لے لیا اور قرض خوا ہوں
کوڈے ویا' ان لوگوں نے اسے باہم تشیم کرلیا۔ انہوں نے اپنے حقوق کے 200 صے وصول کر لیے اب قرض خوا ہوں نے عرض کی یا
رسول اللہ انہیں ہمارے لیے فروخت کرد بیجے' رسول اللہ مٹائٹیٹی کے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو' تمہارے لیے ان پرکوئی گنجائش نہیں ہے۔
معاذبی سلمہ کی طرف واپس ہوئے' ان سے کسی نے کہا کہ اے ابوعبد الرحمٰن! اگرتم رسول اللہ مٹائٹیٹی سے بچھ ما تک لیت تو

بہتر ہوتا' کیونکہ آج تم نے ناداری کی حالت میں منے کی ہے انہوں نے کہا کہ میں ایبانبیں ہوں کہ آپ سے مانگوں۔

وہ دن بھر مشہرے پھررسول اللہ مَلَّ يُعِیِّم نے بلايا اور يمن بھيج ديا اور فرمايا كه اميد ہے كه الله تنہارا نقصان پوراكردے اور قرض اداكرادے معاذبين روانه ہوگئے وہ برابرو بيں رہے بہال تک كهرسول الله مَلَّ يُعِیِّم كي وفات ہوگئی۔

وہ اس سال کے پنچے جبکہ ممر بن الخطاب ٹن الفاب ٹن الفاب ٹن الفواب کو البو بکر ٹن الفوابی کے برعامل بنایا تھا دونوں ہوم الترویہ (۸رذی الحجہ) کومٹی میں لطے اور معانقہ کیا۔ دونوں میں سے ہرایک نے رسول اللہ سَائِیْتِرُمْ کی تعزیب کی پھرز مین پر ہیٹے کر ہاتیں کرنے لگے۔

 معاذ تن النظر مو گئے تو انہوں نے خواب میں ویکھا کہ گویا وہ آگ کے گڑھے پر ہیں اور عمر ہی النظر ان کے چیجے سے ان کا نیفہ کپڑے ہوئے آگ میں گرنے ہے۔ ان کا نیفہ کپڑے ہوئے آگ میں گرنے میں کرنے سے روگ رہے ہیں۔ معاذ گھرا گئے اور کہا کہ بیدوہ کی عمر شی النظر نے مشورہ دیا تھا۔ معاذ شی النظر شی النظر شی تو البور کو کہ النظر میں اوا کر میں اوا کر میں اور کہا کہ میں نے رسول اللہ منگا ہی ہے۔ ما کہ اللہ تمہارا نقصان پورا کردے گا۔

# حضرت الوعبيده طي الدعن كي نيابت:

عبدالله بن رافع سے مروی ہے کہ جب ابوعبیدہ بن الجراح کی عمواس کے طاعون میں وفات ہوئی تو انہوں نے معاذ بن جبل جی مند کو خلیفہ بنا دیا۔ طاعون پر دھ گیا تو لوگوں نے معاذ جی مند سے کہا کہ اللہ سے دعاء سیجے کہ دہ اس عذاب کو ہم سے اٹھا لے۔ معاذ می معاذ می اللہ نے کہا کہ بیعظ اب نہیں ہے بیتمہارے نبی من اللہ بی من اللہ بیت ہوئی ہوئی ہے۔ ہے بیشہادت ہے اس بیا کہ جے یہ میں سے اللہ جس کو جا ہتا ہے اس کے ساتھ محصوص کر دیتا ہے اے لوگو! جیاز صلتیں ہیں کہ جے یہ ممکن ہوکہ دہ ان میں سے کسی کونہ یا ہے تو اس جا ہے کہ اسے نہ یا ہے۔

لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں باطل ظاہر ہوگا آ دی میں الیہ وین پر کرےگا اور شام دوسرے دین پڑوہ کہے گا' واللہ میں نہیں جانتا کہ کس دین پر ہوں' نہ بصیرت کے ساتھ وہ زندہ رہے گا نہ بصیرت کے ساتھ مرے گا۔ آ دمی کواللہ کے مال میں سے اس شرط پر مال دیا جائے گا کہ وہ جھوٹی باتیں بیان کرے جواللہ کونا راض کریں اے اللہ تو آل معاذ کواس رحمت (وبا) کا پورا حصہ عطا کر۔

# عمواس کے طاعون میں وفات:

ان کے دونوں بیٹے طاعون میں مبتلا ہوئے 'پوچھا کہتم دونوں اپنے کوئس حالت میں پانتے ہوائہوں نے کہا: اے ہماد ہے والدحق آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان شاء اللہ مجھے تم دونوں مبرکرنے والوں میں سے یا وُگے۔

ان کی دونوں ہیو یاں طاعون میں مبتلا ہو کمیں اور ہلاک ہو گئیں۔خو دان کے انگوشطے میں طاعون ہوا تو اسے اپنے منہ سے پہ کہ کرچھونے لگے کہ اے اللہ یہ چھوٹی سی ہے تو اس میں برکت دے کیونکہ تو چھوٹے میں برکت دیتا ہے کہاں تک کہ وہ بھی فوت ہوگئے۔

حارث بن عمیرہ الزبیدی ہے مروی ہے کہ میں اس وقت معاذ بن جبل میں ہنے پاس بیٹیا تھا جب ان کی وفات ہوئی' کہی ان پر بے ہوثی طاری ہوجاتی تھی اور کبھی افاقہ ہوجا تا تھاا فاقے کے وقت میں نے انہیں کہتے سٹا کہ تو میرا گلا گھونٹ کیونکہ تیری عزت کی قتم میں تجھ سے عبت کرتا ہوں۔

سلمہ بن کہل ہے مروی ہے کہ معاذ ہی ہوئد کے حلق میں طاعون کا اثر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یا رب تو میرا گلا گھونٹتا ہے۔

حالا نكه توجا نتائب كهيل تجھ سے محبت كرتا ہول .

داؤد بن الحصین سے مروی ہے کہ عمواس کے سال جب طاعون واقع ہوا تو معاذی اندے کے ساتھوں نے کہا کہ بیعذاب ہے جو واقع ہوا تو معاذی اس عذاب کے مثل کرتے ہوجواللہ نے جو واقع ہوا ہے۔ معاذی مثل کرتے ہوجواللہ نے سی قوم پر کیا۔ جن سے وہ ناراض ہوا۔ بے شک وہ رحمت ہے جس کواللہ نے تمہارے لیے خاص کیا 'وہ شہادت ہے جس کواللہ نے تمہارے لیے خاص کیا 'وہ شہادت ہے جس کواللہ نے تمہارے لیے خاص کیا 'اے اللہ معاذ اور اس کے گھر والوں پر بھی بیر حمت بھے تم میں سے جس شخص کو مرناممکن ہو وہ قبل ان فتوں کے جو ہوں گے مرجائے 'قبل اس کے کہ آ دمی اپنے اسلام کے بعد کفر کرے یا کسی کو بغیر حق کے آل کرے 'یا اہل بعناوت کی مدد کرے یا وہ کی بیر کہ کے کہ میں نہیں جانتا کہ میں کا ہے پر ہوں اگر میں مرون یا جیوں حق پر ہوں یاباطن پر۔

ابومسلم الخولانی ہے مروی ہے کہ میں مجد تمص میں گیا تو وہاں تقریباً (۴۰) ادھیر عمر کے رسول اللہ مُٹا ہیڑا کے اصحاب منظیٰ ان میں ایک جوان تھا جوآ تھوں میں سرمہ لگائے ہوئے تھا۔ دانت چمکدار تھے وہ خاموش تھا اور کچھ نہیں بولنا تھا۔ جب قوم کی امر میں شک کرتی تھی تو اس کے پاس آ کر دریا ہنت کرتے تھے میں نے اپنے پاس بیٹھنے والے سے پوچھا کہ یہکون ہیں تو اس نے کہا معاذ بن جبل میں ہود۔

اسحاق بن خارجہ بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ معاذ بن جبل ہی ہو کہ گور نے خواصورت دانت کے بڑی آ کھوالے بتے بھویں آپیں میں لی ہو کی تھیں 'کھونگھریائے بال تھے جس وقت بدر میں شریکہ ہوئے تو بیس بیا کیس سال کے تھے۔ رسول اللہ مُلَاتِیْم کے ہمر کا بغز دو تبوک میں تھے پھر یمن روانہ ہو گئے اس وقت وہ اٹھارہ سال کے تھے ان ملک شام وعلاقہ اردن میں وہائے مواس محاجے میں بخلافت عمر بن الخطاب ہی ہوئے وفات ہوئی 'اس وقت وہ ارتمیں سال کے تھے ان کی بھیداولا دنہ تھی۔

# حضرت عيسلى عليك عدمناسبت:

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ میسی علاقطالہ جب زندہ آسان پراٹھائے گئے تو ۳۳ سال کے تھے معاذ میں ہود کی وفات ہوئی تووہ بھی ۳۳ سال کے تھے۔

سعید بن ابی عروبہ سے مرومی ہے کہ میں نے شہر بن خوشب کو کہتے سنا کہ عمر بن الخطاب میں ہذونے فرمایا کہ اگر میں معاذ بن جبل میں ہذو کو پا تا تو انہیں خلیفہ بنا تا۔ مجھ سے میرارب ان کے متعلق پوچھتا تو میں کہتا اے میرے دب میں نے تیرے نبی کو کہتے سنا کہ قیامت کے دن جب علماء جمع ہوں گے تو معاذ بن جبل میں ہذو بقتر رپھر چھیئنے کے ان کے آگے ہوں گے۔

این سعدنے کہا کہ بدر میں قبیلہ سلمہ کی کنڑت کی وجہ سے سلمۂ بدر کہا جاتا تھا اس قبیلے کے ۱۳۳۳ وی غزوے میں شریک

تق

، بنی زریق بن عامر بن زریق بن عبد بن حارث بن ما لک بن غضب بن جشم بن الخزرج به

حضرت قيس بن محصن طيي الذعد

ابن خالد بن مخلد بن عامر بن زریق-ان کی والدہ اہیں۔ بنت قیس بن زید بن خلدہ بن عامر بن زریق تھیں' محمہ بن اسحاقر وابومعشر ومحمہ بن عمر نے قیس بن محصن کواسی طرح کہا ۔عبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ وہ قیس بن حصن تھے۔

قیس کی اولا دمیں ام سعد بنت قیس خیس' ان کی والدہ خولہ بنت الفا کہ بن قیس بن مخلد بن عامر بن زریق خیس برقیس بد واحد میں شریک تھے۔وفات کے وقت مدینے میں ان کی بقیہ اولا دھی ۔

حضرت حارث بن قيس منيان فناهؤنه:

ابن خالدین مخلدین عامرین زریق ان کی کنیت ابوخالد تھی'ان کی والدہ کبشہ بنت الفا کہ بن زید بن خلدہ بن عامر بر زریق تھیں ۔

حارث بن قیس کی اولا و میں مخلد اور خالد اور خلد ہ ہے'ان کی والد ہ اعیبہ بنت نسرین بن الفا کہ بن زید بن خلد ہ بن عامر ہر زریق تھیں' واقد کی نے صرف نسر کہا۔

حارث بن قیس سب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسوا اللہ طَاقِیْنَ کے ہمر کاب منصے خالد بن ولید میں ہوئے ساتھ یمامہ میں بھی سے اسی روز انہیں ایک زخم لگا جو مندل ہوگیا 'عمر بر الخطاب بھی دیئو کی خلافت میں وہ بھٹ گیا جس سے ان کی وفات ہوگئی اس کیے شہدائے بمامہ میں شار کیے جاتے ہیں ان کی بقیداولا نہ تھی۔

# جبير بن أياس شيالة عنه:

ابن خالد بن مخلد بن عامر بن زریق 'موی بن عقبه ومحمد بن اسحاق وابومبشر ومحمد بن عمر نے جبیر بن ایاس کواس طرح کہا۔ عبد اللہ بن محمد بن عمارة الانصاري نے کہا کہ وہ جبیر بن الیاس تھے۔

بدروا حدمين شريك تضان كى بقيداولا دنه تقى ـ

# حضرت البوعباده سعد بن عثان تفاسعنه

نام سعدین عثمان بن خلده بن مخلد بن عامرین زریق قها ان کی والده بهند بنت محلان بن غنام بن عامر بن بیاضه بن عا ن الخزرج تھیں ۔

ابوعباده كي اولا دمين عباده شخ ان كي والده سنبله بنت ماعص بن قيس بن خلده بن عام بن زريق تيس -

عبداللهٔ ان کی والده اعیبه بنت بشر بن یزید بن انعمان بن خلده بن عامر بن زریق تحیس فرورهٔ ان کی والده خالد بنت عمروبن وذ فه بن عبید بن عامر بن بیاضه بن عامر بن الخرر رج تخیس ۔

عبدالله اصغرُ ان کی والده ام ولد تھیں ۔عقبہُ ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔میمونہ ( دختر ) ان کی والدہ جند بہ بنت مری : ساک بن علیک بن امری القیس' بن زید بن الاشہل بن جشم تھیں ۔ غُرُ وهُ بدروا حد میں شریک سے وفات کے وقت مدینے میں ان کی بقیدا ولا وکٹی ۔ ان کے بھائی:

#### حضرت عقبه بن عثان تفالاعنه:

ابن خلده بن خلد من خلد بن عامر بن زریق ان کی والده ام جمیل بنت قطبه بن عامر بن حدیده بن عُمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلم تھیں 'بدروا حدمیں شریک تھے ان کی بقیداولا دنتھی۔

## حضرت ذكوان بن عبدقيس تفاهؤه

ا بن خلده بن مخلد بن عامر بن زریق کنیت ابوسیع بھی ان کی والدہ انتجع میں ہے تھیں ۔

کہاجا تا ہے کہ وہ سب سے پہلے انصاری ہیں جو اسلام لائے 'وہ اور اسعد بن زرارہ ابواہامہ' دونوں روانہ ہوکر یا ہم مکہ جا رہے تھے کہ نبی مالیڈ کم کوسنا' آ ہے کے پاس آ کر اسلام لائے اور مدینے واپس چلے گئے۔

ذکوان سب کی روایت میں دونوں عقبہ میں حاضر ہوئے تقے اور مکہ میں رسول اللہ سَالِیَّیْلُ کی خدمت میں رہے۔ یہاں تک کرآپ کے ساتھ مدیند کی طرف جمرت کی ای لیےان کومہا جری انصار کہا جاتا تھا۔

بدروا حدیمی شریک تھے۔غز و وَاحدیمی ابوالحکم بن الاخنس بن شریق بن علاج بن عمرو بن و بہب النقی نے شہید کیا۔ علی بن ابی طالب میٰ ہونے ابوالحکم بن الاخنس پر جوسوارتھا حملہ کیا اس کے پاوٹس پرتلوار ماری اور آدھی ران سے کاپ ویا۔ اے اس کے گھوڑے سے گرا کرختم کرویا یہ ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہوا۔ ذکوان کی بقیداولا دنے تھی۔

#### حضرت مسعودين خلده من الذعة:

ابن عامر بن مخلد بن عامر بن زریق ان کی والده انیبه بنت قیس بن تغلیه بن عامر بن فهیر ه بن بیاضه بن الخزرج تقیی مسعود کی اولا دمیس یزید و حبیبه تنظ ان کی والده الفارعه بنت الحباب بن الربیع 'بن رافع بن معاویه بن عبید بن الا بجرتقیس' الا بجرحذره بن عوف بن الحارث بن الخزرج تنظه

عامران کی والدہ قسمہ بنت عبید بن المعلی بن لوذان بن خارثہ بن عدی بن زیدتھیں۔ کہ غضب بن جشم بن الخزرج کی اولا دیم سے تھے یہ مسعود بن خلدہ بدر میں شریک تھان کی اولا دختم ہو چکی تھی' کوئی باقی ندر ہا۔

# حضرت عباد بن فيس مني الدعنة

ابن عامر بن خالد بن عامر بن زریق ان کی والدہ خویلد بنت بشر بن نغلبہ بن عمر و بن عامر بن زریق تھیں ۔عباو کی اولا د میں عبدالرحلٰ منے ان کی والدہ ام ثابت بنت عبید بن و بہبا شجع میں سے تھیں ۔

سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر واحد میں بھی شریک تھے' وفات کے وقت ان کی بقیہ وقعی۔

#### حضرت اسعد بن يزيد شاهدة

ابن الفاك بن زيد بن خلده بن عامر بن زريق موى بن عقبه والومعشر ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري نے

ای طرح کہا ہے۔ صرف محمد بن اسحاق نے کہا کدوہ سعد بن یزید بن الفا کہ تھے۔

اسعد بدروا صديمي شريك من وفات كے وقت ان كى بقيداولا دند كلى ـ

#### حضرت فاكه بن نسر مني الدعنة

ابن الفاكہ بن زید بن خلدہ بن عامر بن زریق'ان کی والدہ امامہ بنت خالد بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں' صرف محر بن عمر نے اس طرح الفاكہ بن نسر كہا۔ موکیٰ بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق وابومعشر وعبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے كہا كہ وہ فاكہ بن بشر عضہ عبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے كہا كہ افتحار بین نسر كوئی نہيں سوائے سفیان بن نسر كے جو بنی حارث بن الخزرج میں سے تھے۔ عبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے كہا كہ افتحار بین نسر كوئی نہيں سوائے سفیان بن نسر كے جو بنی حارث بن الخزرج میں سے تھے۔

فا که کی اولا دمیں دو بیٹیاں تھیں ام عبداللہ ورملہ ٔان دونوں کی والدہ ام نعمان بنت نعمان بن څلدہ بن عمرو بن امی بن بیاض تھیں۔ فا کہ بدر میں شریک تھے ٔ وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنے تھی۔

#### حضرت معاذبن ماعض مني الأعند:

ا بن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق' ان کی والدہ اضح میں سے خیس رسول اللہ مَالِّيْرِ کے معاذبین ماعص اور سالم مولا الی حذیفیہ میں دور میان عقد موا خات کیا تھا۔

معاذبن رفاصہ مروی ہے کہ معاذبن ماعص بدر میں مجروح ہوئے ای زخم سے مدینۂ میں وفات پا گئے ہے جمہ بن عمر نے کہا کہ بید ہمارے نزدیک ثابت نہیں 'ثابت بیر ہے کہ وہ بدروا حدو بیر معونہ میں شریک تنے اور ای روز صفر میں ہجرت کے چھتیسویں مہیئے شہید ہوۓ 'ان کی بقیداولا دندھی ۔ان کے بھا گی:

# حضرت عائذ بن ماعض شيئانهُ:

ابن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق ان کی والدہ اٹھج میں سے تھیں رسول اللہ سائیو آئے عائذ بن ماعص اور سویط بن عمرو العبدری کے درمیان عقدموا خات کیا تھا۔

عائذ بدروا حداور بوم بیرمعونه میں شریک منے ای روزشہید ہوئے۔

ابن سعد نے محمد بن سعدے روایت کی کہ بیں نے کسی کو بیان کرتے سنا کہ وہ بیر معونہ میں شہید نہیں ہوئے اس روز جوشہید ہوئے وہ ان کے بھائی معاذبن ماعص بیخے عائذ بن ماعص غزوہ بیر معونہ اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ طاقیۃ ا بیخے خالد بن ولید جی ہوئے کے ساتھ جنگ بمامہ میں شریک تھے اور ای روز ہجرت نبوی سکاٹیڈ کے بار ہویں سال خلافت ابی مجر صدیق میں ہوئے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

#### حضرت مسعود بن سعد طئالتاؤنه!

ا بن قبیں بن خلدہ بن عامر بن زریق \_ان کی اولا دیمی عامرُام فابت ٔام سعدُ ام ہل اورام کبیٹہ بنت الفا کہ بن قبیں بن مخلد بن عامرین زریق تھیں ۔ مسعود بدر واحد وخندق یوم پیرمعونه می شریک منصای روز بروایت محد بن عمر شهید ہوئے عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ مسعود یوم خیبر میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنتھی قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق کی اولا دبھی ختم ہوگی ان میں سے کوئی ندرہا۔

حضرت ر فاعه بن رافع می اندئو:

ابن ما لک العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق ان کی والده ام ما لک بنت ابی بن ما لک بن الحارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحبلی خبین \_

رفاعه کی اولا دمیں عبدالرحمٰن بینے ان کی والدہ ام عبدالرحمٰن بنت انعمان بن عمرو بن مالک بن عامر بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق تھیں ۔

عبید ان کی والده ام ولد تھیں۔معاذہ ان کی والدہ ام عبداللہ تھیں جوسلمی بنت معاذبین الحارث بن رفاعہ بن الحارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن النجار تھیں ۔

عبیداللهٔ النعمان ٔ رمایهٔ بثیبه 'ام سعهٔ ان کی والده ام عبدالله بنت الفا که بین الفا که بن زید بن خلده بن عامر بن ریق خیس ب

ام سعد صغرای ان کی والده ام ولد تھیں مکتم 'ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

رفاعہ کے دالدرافع بن مالک بارہ نقیبوں میں ہے ایک نقیب تھے جوستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تھے 'بدر میں شریک نہ تھے'بدر میں ان کے دونوں بیٹے رفاعہ وخلا دفر زندرافع شریک تھے۔

رفاعہ احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مثاقیق کے ہمر کاب تھے ابتدائے خلافت معاویہ بن ابی سفیان جی ہونہ میں ان کی وفات ہوئی بقیہ اولا د بغداد و مدینہ میں بہت ہے۔

# حضرت خلا دبن را فع شاه عنه:

ابن ما لک العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق ان کی والده آم ما لک بنت ابی بن ما لک بن الحادث بن عبید بن ما لک بن سالم الحیلی تھیں۔

خلاد بن رافع کی اولا دمیں بچی تھے۔ان کی والدہ امرافع بنت عثان بن خلدہ بن مخلد بن عامر بن زر بی تھیں۔خلاد بدر واحد میں شریک تصان کی بہت اولا دھی جومر گئے۔اب کوئی ہاتی نہیں ۔

# حضرت عبيد بن زيد في الدعن

ابن عامرین العجلان بن عمروبن عامر بن زریق بدرواحد میں شریک تھے۔وفات کے وقت ان کی بقیداولا دندھی عمرو بن عامر بن زریق کی اولا دبھی مرچکی تھی' سوائے رافع بن مالک کی اولا دکے کہان میں سے قوم کثیر ہاتی ہے' نعمان بن عامر کی اولا د میں ایک یادو ہاتی ہیں۔ جملہ سولہ آ دمی ۔ بى بياضه بن عامر بن زريق بن عبد حارثه بن ما لك بن غضب بن جشم بن الخزرج:

#### خضرت زياد بن لبيد شاه

. ابن نقلبہ بن سنان بن عامر بن عدی بن امیہ بن بیاضهٔ کنیت ابوعبداللہ تقی۔ ان کی والدہ عمرہ بنت عبید بن مطروف الحارث بن زید بن عبید بن زید قبیلۂ اوس کے بنی عمرو بن زید سے تقیس۔

زیاد بن لبیدگی اولا دمیں عبداللہ نے ان کی بقیداولا دیدینداور بغداد میں ہے۔ زیاد سب کی روایت میں ستر انصار ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے 'زیاد جب اسلام لائے تو وہ اور بنی بیاضہ کے وفر ہ بن عمر وبت تو ڑتے تھے۔

زیاد مکہ میں رسول اللہ مَنَالَیْمُ کے پاس چلے گئے آپ کے پاس مقیم رہے یہاں تک کدرسول اللہ مَنَالِیُمُ انے مدینہ کی طر ہجرت کی انہوں نے بھی آپ کے ہمر کاب ہجرت کی اس لیے زیاد کومہا جری واٹساری کہتے تھے۔ زیاد بدرواحد وخندق اور تمام میں رسول اللہ مَنَالِیُمُ کے ہمر کاب تھے۔

مویٰ بن عمران بن مناخ ہے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ مُٹائیٹی کی وقات ہوئی تو حضر موت پرآپ کے عامل ا بن لبید ہے مین میں جب الل النجیر افعد بن قیس کے ساتھ مرتد ہوئے تو جنگ مرتدین انہیں کے پیردکھی جب ان پر کام بہ ہوئے انہوں نے ان میں ہے جسے تل کیا اسے تل کیا اور جسے قید کیا اسے قید کیا 'افعد بن قیس کو بیڑیاں ڈال کے ابو بکر میں دیو یاس بھیج دیا۔

#### حضرت خليفه بن عدى تفالافنه:

این عمروین مالک بن عامر بن فہیرہ بن بیاضہ ابومعشر ومحمد بن عمر نے اس طرح ان کا نسب بیان کیا الیکن موی بن عقبہ بن اسحاق نے صرف خلیفہ بن عدی کہا۔ اور ان دونوں نے ان کا نسب آ کے تک نہیں بیان کیا۔ خلیفہ کی اولا دمیں ایک لڑکی تھی ج نام آ منہ تھا' اس سے فروہ بن عمرو بن وذفہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ نے ٹکاح کیا۔ خلیفہ بدروا حدمین شریک تھے'وفات کے و ان کی بقیداولا ونہ تھی۔

# حضرت فروه بن عمرو فني الدعنة

ا بن و ذفه بن عبید بن عامر بن بیاضهٔ ان کی والده رحیمه بنت نالی بن زید بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن

فروه کی اولا دییں عبدالرحمٰن منے ان کی والدہ حبیبہ بنت ملیل ابن و بر ہ بن خالد بن التحلان بن زید بن غنم بن سالم تقییں ۔عبید دکھیشہ وام شرجیل ان کی والد وام ولد تھیں ۔

ام سعد'ان کی والدہ آمند بنت خلیفہ بن عدی بن عمرو بن ما لک بن عامر بن کبیر ہ بن بیاضة خیس خالدہ ان کی والدہ ا<sup>ہ</sup> خیس'آ مندُان کی والدہ جمعی ام ولد خیس ۔

فروہ بن عمروسب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقب میں حاضر ہوئے رسول اللہ مالی عظم نے ان کے اور عبداللہ بن ؟

ن عبدالعزى بن ابي قيس كے درميان جو يي عامر بن لوي ميں سے تصفقد مواخات كيا۔

فروہ بدرواحدوخندق اور تمام مشامد میں رسول اللہ مٹائیز کے ہمر کاب رہے۔غز وہ خیبر میں رسول اللہ مٹائیز کے انہیں گائم پر عامل بنایا تھا۔ آپ انہیں مدینہ میں خارص ( تھجوروں کا اندازہ لگانے والا ) بنائے بھیجا کرتے تھے فروہ کی بقیداولا دھی لیکن ب مرگئے ان میں سے کوئی باتی نہ رہا۔

## ضرت خالد بن فيس مني الذعز:

ابن ما لک بن العجلان بن عامر بن بیاضهٔ ان گی والده مللی بنت حارثه بن الحارث بن زیدمنا قابن حبیب بن عبد حارثه بن لک بن غضب بن جشم بن الخزرج تقیس به

خالد بن قبیں کی اولا دیمی عبدالرحمٰن تھے ان کی والدہ ام ربھے بنت عمر و بن وذ فیہ بن عبید بن عامر بن بیاضتھیں۔خالد بن ں بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے مویٰ بن عقبہ وابومعشر نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں پاجوان کے نز دیک عقبہ میں حاضر ہوئے تھے۔

داؤد بن الحصین ہے مروی ہے کہ خالد بن قیس عقبہ میں حاضر نہیں ہوئے 'سب نے کہا کہ خالد بن قیس بدروا حدیث شریک ان کی بقیداولا دختی گرسب مرگئے۔

# لنرت زهيله بن تغلبه مني الدعة :

ابن خالد بن تعلیہ بن عامر بن بیاضہ بدروا حدیث شریک تھے۔ وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنہ تھی کل پانچ آ دی تھے۔ بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزر ج

# لنرت رافع بن معلى مىلاغد:

ابن لوذان بن حارثه بن زید بن تقلبه بن عدی بن ما لک بن زیدمنا ة بن حبیب بن عبد حارثهٔ ان کی والده اوام بعث عوف مبذول بن عمرو بن مازن بن النجارتھیں۔

رسول الله من فی ان کے اور صفوان بن بیضاء کے درمیان عقد مواخات کیا تھا دونوں بدر میں شریک تھے بعض روایات ، دونوں اس روز شہید ہوئے۔ بیبھی روایت ہے کہ صفوان اس روز شہید نہیں ہوئے اور رسول الله منافیق کے بعد تک زندہ رہے پ نے رافع بن معلی کوشہید کیا وہ عکر مدین الی جہل تھا۔

مویٰ بن عقبہ ومحر بن اسحاق وابومعشر ومحمر بن عمر وعبداللہ بن محمر بن عمار ۃ الانصاری کا اس پرا تفاق ہے کہ رافع بن المعلی بدر آشریک ہے اور اس روزشہبید ہوئے ان کی بقیہ اولا دنہ تھی۔ ان کے بھائی:

# نرت ملال بن المعلى ضائفة:

ابن لوذان بن حارثه بن زید بن نثلبه بن عدی بن ما لک بن زیدمنا ة بن حبیب بن عبد حارثه به ان کی کنیت ابوقیس نقی ان والده اوام بعت عوف بن مبذول بن عمر و بن عنم بن ماذن بن النجارتھیں ۔ موی بن عقبہ وابومعشر ومحد بن عمر وعبداللہ بن محد بن عمارۃ الائصاری نے اس پراتفاق کیا کہ ہلال بن المعلیٰ بدر میں شریک تھے لیکن محمہ بن اسحاق نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں شریک تھے۔

محد ہن عمر سنے کہا کہ وہ غزو کہ بدر میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا و ہے عبداللہ بن محد ہن عمارة الانصاری نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رافع بن المعلٰی شہید بدر ہیں لیکن ہلال اس روز شہید نہیں ہوئے وہ اپنے بھائی عبید بن المعلٰی کے ساتھ احد میں بھی شریک شھالبت عبید بدر میں نہ تھے۔

ہلال کی بقیر اولا دید پیشو بغیراد میں ہے حبیب بن عبد حارثہ کی تمام اولا دسوائے اولا و ہلال بن المعلٰی سے سب انتقال کر سنگی۔

قبیلہ خزرج کے جولوگ رسول اللہ سکا تی ہے۔ ایکن محمد میں تھے وہ محمد بن عمر کے شار میں ایک سو پھھ آ دی تھے۔ لیکن محمد بین اسحاق کے شار میں ایک سوستر تھے وہ تمام مہا جرین وافسار اور وہ لوگ کہ رسول اللہ سکا ٹیٹیڈ نے فنیمت وثو اب میں ان کا حصد لگایا ' محمد بن اسحاق کے شار میں تین سوچودہ آ دی تھے مہاجرین میں ہے تر ای افسار کے قبیلہ اوس میں ہے اکسٹھ اور خزرج میں سے ایک سوستر ہے۔

ابومعشر ومحمد بن عمر کے شار میں جولوگ بدر میں شریک تھے وہ تین سوتیرہ آدی تھے۔محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے بیروایت بھی من کدوہ ۳۱۴، آدی تھے اور مولیٰ بن عقبہ کے شار میں ۳۱۲، آدی تھے۔

انصار كَ وه باره نقيب جنهين رسول اللهُ مَلْ يَتَمَلُّ فَي مِين سُب عَقبَ مُتخب فرمايا:

سمسی او دراوی نے دوسری روایت میں اتنا اور کہا گہا مخضرت مثاقط نے ادشاد فرمایا تم میں ہے کو کی شخص اپنے دل میں یہ محسوس مذکر سے کہ دوسرے کا انتخاب کرلیا گیا' کیونکہ میرے لیے جرنیل ہی انتخاب کرتے ہیں۔

عکرمہ سے مردی ہے کہ سال آئندہ رسول اللہ ملکی تی انصار کے سر آدی ملے جو آپ پرایمان لائے آپ نے ان میں سے بارہ آدمیوں کو نقیب بنایا۔

محود بن لبیدے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی تا استان نقیبوں سے دریافت فر مایا کہتم لوگ اپنی توم کے ذمہ دار ہوجیسا کہ بیسی بین مریم کے حواری ذمہ دار تھے ان لوگوں نے کہا تی ہاں۔

الی امامیدین بهل بن حنیف سے مروی ہے کہ بارہ نقیب تھے جن کے رئیس اسعد بن زرارہ تھے۔ عاکشہ میں پیرطا سے مروی ہے کدرسول اللہ مٹافیؤا سے اسعد بن زرارہ کونقیبوں پرنقیب ( ذیمہ دارور کیس ) بنایا تھا۔ عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری اور دومرے متعدد طریق ہے مروی ہے کہ اوس میں سے قین نقیب تھے جن میں سے بی الاشہل کے صب ذیل دوتھے:

سيدنا ابويجي اسيدبن الحضير منياه عو:

ا بن ساک بن عتیک بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل ' کنیت ابویجی اور ابوالحضیر تھی' ان کی والدہ بروایت محمد بن عمر ام اسید بنت العمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل تھیں' اور بروایت عبداللہ بن محمد بن عمار ق الانصاری ام اسید بن سکن بن کرز بن زعوراء بن عبدالاشهل تھیں ۔

اسيدى أولا دميس يجي تضان كي والده كنده ميس منتص جب ان كي وفات موكى توبقيداولا دينهي

ان کے والد حفیر الکتائب جاہلیت پی شریف (سردار) نظے اور جنگ بعاث کے دن اوس کے سروار تھے اور ان تمام جنگوں پی جواوس وخزرج میں ہواکرتی تھیں آخری جنگ تھی اسی روز حفیر الکتائب مقتول ہوئے یہ جنگ ہورہی تھی اور رسول اللہ ما پیس تھے'آپ نبی ہو پچکے تھے اور اسلام کی دعوت دی تھی' اس کے چھسال بعد آپ نے مدینے کا طرف ہجرت کی۔ اشعار ذیل خفاف بن ندبۃ اسلمی نے حفیر الکتائب کے ہارے میں کے جیں:

لو ان المنايا جدن عن ذي مهابة نهبن حضير اليوم غلق واقما "
"اگرموتين خوفناك آدى سے بھاگتين تووه اس روز ضير سے ضرورؤ رئين جس روز اس نے قلعہ واقم كومقفل كرديا تھا۔

يطوف به حتى اذ الليل جنة تَبُوّا منه مقَعْدًا مننا عما

وہ ای قلعہ کے گردگھومتار ہا پہال تک کہ جب رات نے اسے چھپالیا تو اس نے اس سے ایک آ رام کی نشست گاہ بنالی'۔ واقم تھنیر الکتائب کا قلعہ تھا جو بنی عبدالاشہل میں تھا۔

اسید بن الحفیر زمانۂ جاہلیت میں اپنے والد کے بعد اپن قوم میں شریف تنے اسلام میں وہ عقلائے اہل الرائے میں شار ہوتے تنے جاہلیت میں بھی عربی لکھنا جانتے تنے حالانکہ اس زمانے میں عرب میں کتابت بہت کم تھی وہ چیزنا اور تیراندازی اچی جانتے تنے جس شخص میں بیرصفات جمع ہوتی تھیں اسے جاہلیت کے زمانے میں کامل کہا جاتا تھا۔ بیسب خوبیاں اسید میں جمع تھیں ان کے والد حفیر الکتا ئب بھی اس میں مشہور تنے اور ان کا نام بھی کامل تھا۔

واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ سے مروی ہے کہ اسید بن الحفیر اور سعد بن معاذ جی بین ایک ہی دن مصعب بن عمیر العبدری می نوشند کے ہاتھ ہے کہ اسیداسلام میں سعد سے ایک گھنٹہ پہلے تھے رسول اللہ سائٹی آئے کے تھے۔ اسیداسلام میں سعد سے ایک گھنٹہ پہلے تھے رسول اللہ سائٹی آئے کے تھے۔ اسیداسلام کی دعوت و بیتے تھے انہیں قرآن پڑھاتے تھے اور دین کا فقیہ بناتے تھے۔ فقیہ بناتے تھے۔

اسید شاهد سب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقبہ آ خرہ میں حاضر ہوئے اور بارہ نقیوں میں سے ایک تھے رسول

الله مَا يُعْتِمُ في اسيد بن الحفير اورزيد بن حارثه عادين كدرميان عقدموا خات كيا تها-

اسید تفاید میں حاضر نہیں ہوئے اور وہ اکابرا صحاب رسول اللہ منافیظ جونقبا وغیر نقباء تھے بدر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ان کا بیگمان نہ تھا کہ وہاں رسول اللہ منافیظ کم کو جنگ وقال کی نوبت آئے گئ رسول اللہ منافیظ اور آپ کے ہمرا ہی محض قافلہ قریش کے رو کئے کے لیے نکلے تھے جوشام سے والیں آرہا تھا۔

ابل قافلہ کو بیمعلوم ہوگیا توانہوں نے کسی کو مکہ بھیجا کہ قریش کورسول اللہ سٹائٹیٹم کی روائگی کی خبردے ان لوگوں نے قافلے کوساحل سے روانہ کیا اور وہ ہے گیا۔ قریش کی جنگی جماعت اپنے قافلہ کی حفاظت کے لیے مکہ سے روانہ ہوئی' ان کا مقابلہ رسول اللہ سٹائٹیٹم اور آپ کے اصحاب سے بغیر کسی قرار و کے بدر میں ہوگیا۔

عبداللہ بن الی سفیان مولائے ابن الی احمہ سے مروی ہے کہ اسید بن الحضیر میں ہوند رسول اللہ مثاقیق ہے اس وقت ملے جب آپ بدر سے آگئے تھے اور کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کوفتح مند کیا اور آپ کی آگھ کوشنڈ اکیا 'یارسول اللہ واللہ میر آبدر سے چیچے رہنا یہ کمان کر کے نہ تھا کہ آپ وشن کا مقابلہ کریں گے میرا کمان یہ تھا کہ وہ تجارتی قافلہ ہے آگر میں یہ خیال کرتا کہ وہ وشن ہے تو پیچھے نہ رہتا۔ رسول اللہ مثالیق نے فرمایاتم نے بچ کہا۔

محر بن عمر نے کہا کہ اسید شی اور عمل شریک تھے اس روز آئییں سات زخم لگئے۔ جس وقت لوگ بھا گے تو وہ رسول الله مَنْ اِلْمُؤْمِ کے ہمر کاب ثابت قدم رہے۔ خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مَنْ الْمُؤَمِّم کے ہمر کاب تھے اور آپ کے بلند پا پیاصحاب میں سے تھے۔

ابو ہریرہ میں مندنے نی مظافی کے سوایت کی کہ اسید بن الحضیر میں مندند کیسے اجھے آدمی شخے ابن مالک سے مروی ہے کہ اسید بن الحضیر اور عبادہ بن بشر میں منے کی آخری تاریک رات میں رسول اللہ مٹی فیلم کے پاس منے دونوں آپ کے پاس با تیس کرتے رہے یہاں تک کہ جب نگلے تو دونوں میں سے ایک کا عصاء دونوں کے لیے روشن ہوگیا۔اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب راستہ جدا ہوا تو ان میں سے ہرایک کا عصااس کے لیے روشن ہوگیا جس کی روشنی میں وہ چلے۔

بشیر بن بیار سے مردی ہے کہ اسید بن هغیر تن مؤرا پی قوم کی امامت کرتے تھے بیار ہو گئے توانہوں نے بیٹھ کرنماز پڑھائی۔ سلیمان بن بلال نے اپنی حدیث میں کہا کہ پھرلوگوں نے ان کے پیچھے بیٹھ کرنماز پڑھی۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ اسید بن الحضیر میں وند کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے اوپر خیار ہزار کا قرض چھوڑ گئے۔ ان کے مال میں ایک ہزار سالانہ کی آید نی ہوتی تھی' لوگوں نے اس کے پینے کا ارادہ کیا تو عمر بن الحظاب میں ورا کہوں نے ان کے قرض خواہوں کو بلا بھیجااور کہا کہ آیا تہ ہیں یہ منظور ہے کہتم لوگ ہر سال ایک ہزار کے لواور اسے جیار سال میں پورا کرلو۔ ان لوگوں نے کہا ہاں اے امیر المومنین لوگ جائیدا وفروخت کرنے سے بازر سے اور ہر سال ایک ہزار لیتے تھے۔

محبود بن لبید سے مروی ہے کہ اسید بن الحفیر کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے قرض چھوڑا عمر ہی دونات ان کے قرض خوا ہوں سے مہلت دینے کی گفتگو کی۔

حضرت ابوالهيتم بن التيهان مين الدعنة

نام ما لک تھا۔ بلی میں سے تھے جو بنعبدالاشہل کے حلیف تھے۔ان کی والدہ ام مالک بنت مالک بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ میں سے تھیں ۔ وہ بھی انصار کے بارہ نقیبوں میں سے تھے۔ ابوالہیثم دونوں عقبداور بور واحد اور تمام مشاہد میں رسول الله مَنَا اللهِ عَلَيْهِ كَمِر كاب رب من من ان كالوراحال بي عبدالاشبل كي شركائ بدر مي لكوريا ہے۔

بی عنم بن السلم بن امری القیس بن ما لک بن الاوس میں سے حسب ذیل ایک صحابی تھے۔

#### حضرت سعار بن خيثمه وي الدعنة

ا بن حارث بن ما لک بن کعب بن النجاط بن کعب بن حارث بن غنم بن السلم' کنیت ابوعبداللّذهی' ان کی والدہ ہند بنت 🕝 اوش بن عدى بن امليدين عا مرين خطمه بن جشم بن ما لك بن الاوس تقيس -

الصاركے بارہ نقیبوں میں سے تضعفہ آخراور بدر میں شریک تضای روز شہید ہوئے ہم نے ان کا پورا حال بی عنم بن اسلم کے حاضرین بدر میں لکھ دیا ہے۔

خزرج كنونتيب تقيجن من بن النجار كحسب ذيل ايك تقه:

#### سيدنا ابوا ما مداسعدين زراره ويالاغنا

ا بن عدس بن عبید بن نظلیہ بن غنم بن ما لک بن النجار ۔ کنیت ابوا مام تھی ۔ ان کی والدہ سعادتھیں ۔ ایک روایت ہے کہ الفريعية بنت رافع بن معاويه بن عبيد بن الا بجرتفيل الجرحذره بنعوف بن الحارث بن الخزرج تصاسعد من أيمَة ' سعد بن معاذ معيانية کے خالہ زاد بھائی تھے۔

اسعد بن زراره تفاهد كي اولاً دينس حبيبه وكبيثه والفريعة هيس جوسب مبايعات مين مستقيل ان كي والده عميره بنت مبل بن تقلبہ بن الحارث بن زید بن ثقلبہ بن غنم بن ما لک بن التجارتھیں اسعد بن زرارہ ج<sub>الان</sub>ور کی اولا دنرینہ نہتھی اورسوا کے ان بیٹیوں کے اولا دے ان کی بقیداولا دیتھی۔ان کے بھائی اسعد بن زرارہ میں مندو کی بقیداولا دھی۔

خبیب بن عبدالرحمٰن بن خبیب بن بیاف سے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ چھادیو اور ذکوان بن عبدقیں مکہ معظمہ عتبہ بن ر بید کے پاس گئے تھے ان دونوں نے رسول اللہ مَا اللہ مِن مُن كيا اور قرآن بڑھ کرسایا۔ دونوں مشرف براسلام ہوئے ، پھر عتبہ بن ربید کے پاک ند گئے بلکہ مدینہ والیس آئے بیددونوں سب سے پہلے مخص تھے جومدینہ میں اسلام لے کے آئے۔

عمارہ بن غزیدے مردی ہے کہ اسعد بن زرارہ ٹھ مند سب سے پہلے تحص میں جواسلام لائے آپ سے چھآ دی ملے جن میں چھے اسعد میں دور سے ال تھا۔ دوسرے سال انصار کے بارہ آ دی آ پ سے عقبہ میں ملے انہوں نے آ پ سے بیعت کی ا تیسر بسال آپ سے ستر انصار ملے انہوں نے آپ سے شب عقبہ یعنی اردی الحجہ کی رات کو بیعت کی آپ نے انہیں میں ہے بارەنقىپ لىيەاسىدىن زرارە ئۇسىرىجى ايك نقيب تھے۔

# الم طبقات ابن سعد (صنبهام) المسلك ال

محد بن عمر نے کہا کہ اسعد بن زرارہ نی میر کوان آسٹھ آ دمیوں میں شارکیا جاتا ہے جن سے متعلق لوگوں کا کمان ہے کہ وہ انسار میں سب سے پہلے نبی منگر کے اور اسلام لائے۔ ہمارے نزدیک چھ آدمیوں کا واقعہ تمام اقوال میں سب سے زیادہ ٹایت ہے وہ لوگ انسار میں سب سے پہلے نبی شائیر کی سے اور اسلام لائے ان سے تبل انسار میں سے کوئی اسلام نہیں لا یا تھا۔

عبادہ بن الولید بن عبادہ بن الصامت خاری ہے مروی ہے کہ لیلة العقبہ میں اسعد بن زرارہ می الله منا کہ اللہ منا کہ منا کہ اللہ منا کہ منا کہ

ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کے لیے جنگ ہیں جو جنگ کرے اور اس کے لیے سلح ہیں جو صلح کرے اسعد بن زرارہ میں منونے عرض کی بارسول اللہ منگافتی بھی پرلازم کرو یجئے۔

رسول الله طَالِيَّةِ نِهِ ما يا كُمْمُ لُوگ بِحِصاس امر پربيعت كرتے ہو كہ گواہى وو كے كہ الله كے سواكوئى معبود نبيل اور يش الله كارسول ہوں' نماز پڑھو كے' زكو ة دو كے طاعت وفر مال بردارى كرو كے الل حكومت كے تھم ميں جھر انذكرو كے اوراس چیز سے ميرى جھي حفاظت كرو كے جس سے اپنى اورا ہے الل وعيال كى حفاظت كرتے ہو۔

سب نے عرض کی جی ہاں انصار کے کسی کہنے والے نے کہا جی ہاں یارسول اللہ بیتو آپ کے لیے ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے فرمایا جنت اور نصرت الٰہی۔

یکی بن عبداللہ بن عبداللہ بن سعد بن زرارہ وی دورے سے مروی ہے کہ میں نے ام سعد بن سعد بن الربیج کو کہتے ساجو خارجہ بن زید بن ثابت کی ماں تھیں کہ جھے النوار والدہ زید بن ثابت میں دفیر دی کہ رسول اللہ مُنَافِیْم کے مدید آنے سے پہلے اسعد بن زرارہ وی دور کو مار ہے ہیں جوانہوں نے ہمل و سہیل اسعد بن زرارہ وی دور کو دور بھی وی کو پانچوں نے ہمل و سہیل فرزندان رافع بن البی عمر و بن عائم بن نگلہ بن عنم بن مالک بن النجاز کے میدان میں بنائی ہے انہوں نے کہا کہ پھر میں رسول اللہ مَنافِیْم کو دیکھی تھی کہ جب آئی تشریف لائے تو ای مسجد میں نماز پڑھی اور اسے تعییر کیا۔ آپ کی و مسجد آئی تک ہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ مصعب بن عمیر بھی رسول اللہ سَلَیْوَا کے حکم ہے ای جگہ لوگوں کونماز اور جعد پڑھاتے تھے۔ جب وہ رسول اللہ سَلَاقِیَا کے پاس روانہ ہو گئے کہ آپ کے ساتھ ججرت کریں تو اسعد بن زرارہ جی دونے لوگوں کونماز پڑھائی۔

اسعدین زرارہ می مفاور عمارہ بن حزم اورعوف بن عفراء جب اسلام لائے توبیلوگ ٹی مالک بن النجاز کے بت تو ژر ہے

محمہ بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ ہے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ دی ہند کوخلق کی بیاری ہوئی تو ان کے پاس رسول اللہ مُلَا يُنظِمُ تشریف لائے اور فرمایا کہ داغ دو میں تہارے ہارے میں اپنے اوپر ملامت نہ کرون گا۔

بعض اصحاب نبی مَثَافِیظِ ہے مروی ہے کہ رسول الله مَثَافِیظِ نے اسعد بن زرارہ خاصف میں درو ( و بحہ ) کی وجہ ہے

د ومرتبه داغا اورفر مایا که مین اس ہے اپنے دل میں کو کی تنگی نہیں چھوڑ تا ہوں (لیعنی جائز مجھتا ہوں) ۔

جابرے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ کو ذبحہ (دروطق) تھا۔ تو اسے رسول الله مَالَّيْتُم نے داغ دیا۔ جابر سے مروی ہے کہ رسول الله مَالْتِیْم نے ان کی اکمل (رگ دست) میں دوم رتبدداغ دیا۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ انہیں الی امامہ کہل بن حنیف نے خبر دی کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹر کے اسعد بن زرارہ ہی ہوؤ کی عیادت فرمائی ان کے جسم پر پتی اچھل آئی تھی۔ جب آپ ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا اللہ یہودکوغارت کرے جو کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے اس مرض کو کیوں نہ دورکر دیا حالانکہ میں ان کے لیے اور اپنے لیے کسی بات پر قادر نہیں مجھے الی امامہ کے ہارے میں تم لوگ ملامت نہ کرو۔ آپ نے ان کے متعلق تھم دیا تو آئیں داغ دیا گیا اور داغ سے ان کے حلق میں دائرہ کر دیا گیا۔

زینب بنت عبط بن جابر زوجہ انس بن مالک ہی ہوں ہے مروی ہے کہ ابوا مامدیعی اسعد بن زرارہ می ہونے میری والدہ اور خالہ کے متعلق رسول الله مَالِيْنِ کَمُ کُومِيت کی وہ آپ کے پاس زيور لائے جس میں سونا اور موتی تھے۔ اس کا نام الرعاث (بالی یا بندہ) تھا'رسول الله مَالِیْنِ کُمُ نے وہ زیوران کو پہنا دیئے۔ راویہ نے کہا کہ میں نے ان میں کے بعض زیورا ہے اعزہ کے پاس یائے۔

ا بی امامہ بن بہل بن صنیف ہے جواسعد بن زرارہ کی ہوئد کے تواسے تھے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلِیَّتُمْ نے ابوامامہ اسعد بن زرارہ کی ہوئد کے تواسے تھے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلِیَّمْ ان کے پاس عیادت زرارہ می ہوئد کی عیادت کو آئے اور فر مایا کہ یہ یہود بھی بدترین ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیوں نہ آپ نے اس مرض کوان سے دور کر دیا۔ حالا تکہ ہیں تمہارے لیے یا اپنے لیے کی چیز پر بھی قادر نہیں ۔ لوگ ابوامامہ کے بارے ہیں ہرگڑ ملامت نہ کریں۔ رسول اللہ مُلِیَّمُ کے تھم پر پی کی وجہ سے انہیں داغ دیا گیا۔ ان کی گردن میں داغ کا ایک طوق بنادیا گیا بھراتی امامہ کو بہت دیر نہ گڑ ری تھی کہ ان کی وفات ہوگئی ۔

عبدالرحمٰن بن ابی الرجال ہے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ جی بینونہ کی وفات شوال میں بھرت کے نویں مہینے ہوئی۔ اس زمانے میں رسول اللہ مَثَاثِیْنَا کی مسجد تغییر ہور ہی تھی۔ یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے رسول اللہ مَثَاثِیْنَا کے پاس بنی النجار آئے اور عرض کی جمارے نقیب مرگئے۔ ہم پرکسی کونقیب (کفیل وزمہ دار) پناد بیجئے 'رسول اللہ مَثَاثِیْنَا نے فرمایا تمہارالفیب بیں ہوں۔

یجیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے اپنے اعزہ سے روایت کی کہ جب اسعد بن زرارہ میں ہوئو کی وقات ہوئی تو رسول الله مَثَّاثِیْجُ ان کے عُسل میں تشریف لائے۔ آپ نے انہیں تین کپڑوں میں کفن دیا جن میں ایک چادرتھی۔ آپ نے ان پرنماز پڑھی۔ رسول الله مُثَاثِیْجُ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا گیااور آپ نے انہیں بقیع میں وفن کیا۔

عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ہے مروی ہے کہ بقیع میں سب سے پہلے جو فن کیا گیا وہ اسعد بن زرارہ ٹکا درخے محمد بن عمر نے کہا کہ یہ انصار کا قول ہے۔مہاجرین کہتے تھے کہ سب سے پہلے جوبقیع میں فن کیا گیاوہ عثان بن

مظعون رشالناؤز شقير

بى الحارث بن الخزرج كے حسب ذيل دونقيب تھے

# حضرت سعد بن الربيع مني الأعند:

ابن عمرو بن ابی زہیر بن مالک بن امری القیس بن مالک الاغر بن ثقلبہ بن کعب بن الخزرج 'ان کی والدہ ہزیلہ بنت عقبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج تھیں ۔

وہ انصار کے بارہ نقیبوں میں سے تھے بدرواحد میں حاضر تھے اور اس روز شہید ہوئے۔ ہم نے ان کا حال بنی الحارث بن الخزرج کے شرکائے بدر میں لکھ دیا ہے۔

## حضرت عبدالله بن رواحه می الدون

ابن تغلبہ بن امری القیس بن عمرو بن امری القیس بن مالک الاغر بن تغلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج' ان کی والدہ کبشہ بنت واقد بن عمرو بن الاطنا بہ بن عامر بن زیدمنا ۃ بن مالک الاغرتھیں ۔وہ انصار کے بارہ نقیبوں ہیں سے تھے۔

بدرواحد وخندق وحدید بیمی شریک تھے یوم موتہ میں شہید ہوئے وہ اس روز ایک امیر تھے ہم نے ان کا حال بی الحارث بن الخزرج کے حاضرین بدر میں لکھودیا ہے۔

بن ساعده بن كعب بن الخزرج كحسب ذيل دوآ وي تض

#### سيدنا حضرت سعد بن عباده شي الدعز

ابن دیلم بن حارثہ بن خزیمہ بن تعلید بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ کنیت ابوٹا بٹ تھی ان کی والدہ عمرہ تھیں جوالثالثہ بن مسعود بن قیس بن عمرو بن زیدمنا ۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار بن الخزرج تھیں' وہ سعد بن زیدالاشہل کے جواہل بدر تھے خالہ زاؤ بھائی تھے۔

سعدین عباده می دولا دمیں سعید ومیر وعبدالرحل نتنے ان کی والدہ غزیہ بنت سعد بن خلیفہ بن الاشرف بن الباخزیمہ بن نگلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ تھیں۔

قیس وا مامه وسدوس ان کی والده قلیهه بنت عبید بن ولیم بن حارثه بن الی خزیمه بن تعلیه بن طریف بن الخزرج بن ساعده فیس په

سعد جاہلیت میں بھی عربی لکھتے تھے حالانکہ کتابت عرب میں بہت کم تھی وہ پیرنا اور تیراندازی اچھی جانتے تھے۔ جواسے اچھی طرح جانتا تھاوہ کامل کہلاتا تھا۔

سعد بن عبادہ ٹی ہونہ اور ان کے قبل ان کے آباؤ اجداد زمانہ جاہلیت میں اپنے قلعہ پرندا دیا کرتے تھے کہ جو گوشت اور چر بی پیند کرے وہ ولیم بن حارثۂ کے قلعے میں آئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے سعد بن عباوہ ہی ہور کواس وقت پایا جب وہ اپنے قلعہ پر نداد پتے

# کر طبقات ابن سعد (مشرچهای) کسی و انسار کی است مهاجرین وانسار کی سختی که جو فیض چر بی یا گوشت پیند کرے اسے سعد بن عبادہ تکا ان کے پای آنا چاہیے۔ میں نے ان کے بیٹے کواس طرح پایا کہ وہ بھی دعوت دیتے تھے۔

میں مدینہ کے راستے پرچل رہا تھا۔ اس وقت جوان تھا۔ مجھ پر عبداللہ بن عمر بی شن گزرے جوالعالیہ اپنی زمین کی طرف جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اے جوان ادھر آؤ۔ دیکھو آیا تمہیں سعد بن عبادہ جی شئنہ کے قلعے پر کوئی ندادیتا ہوانظر آتا ہے۔ میں نے نظر کی تو کہا کنہیں۔ انہوں نے کہا کتم نے بچ کہا۔

حضرت سعد فئ الذؤر كي وعا:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ سعد بن عبادہ ٹئاہؤد دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے حمد عطا کر اور مجھے مجد (بزرگی) عطا کر مجد بغیرا چھے کام کے نہیں ہے اور اچھا کام بغیر مال کے نہیں ہے اے اللہ تھوڑا میرے لیے مناسب نہیں ہے اور نہ میں اس پر درست ہوں گا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ سعد بن عیادہ' منذر بن عمرواورابود جانہ مخاطئے جب اسلام لائے تو یہ بی ساعدہ کے بت تو ڑتے تھے' سعد بن عیادہ مخاطئہ سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے' انصار کے بارہ نقیبوں میں سے تھے وہ سر دہ روتی تھے' بدر میں حاضر نہ تھے'وہ روا تھی بدر کی تیار کی کرر ہے تھے اورانصار کے گھرول میں آ کرانہیں بھی روا تھی پر برا چیختہ کرتے تھے' گرروا تھی سے پہلے وہ محتاج ہوگئے اور تھہر گئے' رسول اللہ سکا تھیائے فرمایا کہ اگر چہ سعد شریک نہ ہوئے کیکن اس کے آرزومند تھے۔

بعض نے روایت کی کہرسول اللہ منافیظ نے نفیمت وثواب میں ان کا حصد لگایا بینہ مثنق علیہ ہے اور خد ثابت ۔ راویا ن مغازی میں سے کسی نے بھی حاضرین بدر میں ان کا وکر نہیں کیا۔ لیکن وہ احد وخندق اور نتام مشاہد میں رسول اللہ منافیظ کے ہمر کاب شے۔

رسول الله مَثَاثِينَ فِي مَهِمان نوازي:

جب رسول الله مُگافینظ مدینه سے تشریف لائے تو سعد میں ہوئا آپ کو روز اندا کیک بڑا پیالہ جیجیجے تھے جس میں گوشت کا ثرید (ٹرید روٹی کے مکڑے گوشت میں کیے ہوئے) یا دودھ کا ٹرید یا سرکہ وزیتون یا تھی کا ٹرید ہوتا تھا۔اکثر گوشت کا ہوتا تھا' سعد کا پیالہ رسول الله مُگافینظ کے ساتھ آپ کی ازواج کے مکا ٹون میں گھومتا تھا (یعنی جس روز آپ جہاں ہوتے تھے وہیں وہ پیالہ بھیجا جا تا تھا)۔

ان کی والدہ عمرہ بنت مسلمود مبایعات میں سے تھیں۔ وفات مدینہ میں اس وقت ہوئی که رسول اللہ مَنَّ الْقَائِمُ عُرُوهُ دومة الْحَنْدُل کے لیے تشریف لے تھے۔ بیغ وہ رئے الاول ہے میں ہوا تھا سعد بن عبادہ جی میز اس غزوے میں بھی آپ کے ہمر کا ب تھے جب رسول اللہ مَنَّ الْقِیْمُ مدینہ تشریف لائے تو آپ ان کی قبریر آئے اور ان پرنماز پراھی۔

سعید بن المسیب ولینمیزے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ ٹناہؤں کی والدہ کی وفات اس وقت ہوئی جب نبی منگالیز کا مدینہ سے با ہر تھے۔ آپ سے سعد خناہؤنے نے کہا کہ ام سعد کی وفات ہوگئ جا ہتا ہوں کہ آپ ان پر نماز پڑھیں' آپ نے نماز پڑھی' طالانکہ ان کو ایک مہینہ گزرگیا تھا۔

# كر طبقات ابن سعد (صنيهاي) مسلك المستحد المستان المستحد المستوال ١٣٦٠ المستحد المستود ا

ابن عباس ہے مردی ہے کہ سعد بن عبادہ تھ ہوئی نے رسول اللہ مُنافیظ سے اس نذر کے بارے میں استفتاء کیا جوان کی والدہ پرتھی اور اس کو پورا کرنے سے پہلے ان کی وفات ہوگئی رسول اللہ مُنافیظ کم نے قرمایاتم ان کی طرف سے ادا کر دو۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ خیاہ نو کہ والدہ کا انتقال ہوا تو وہ موجود نہ تھے۔رسول اللہ مُکافِیَّتِم کے پاس آئے' اور عرض کی یارسول اللہ مُکافِیَّتِم میری والدہ کی وفات ہوگئ میں ان کے پاس موجود نہ تھا۔اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو یہ انہیں مفید ہوگا آپ نے فرمایا ہاں' عرض کی میں آپ کوگواہ بنا تا ہوں کہ میر اباغ خرماان کی طرف سے صدقہ ہے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ سعد نبی مظافیۃ کے پائ آئے اور کہاام سعد کی وفات ہوگئی۔انہوں نے وصیت نہیں کی اگر میں ان کی جانب سے خیرات کروں تو انہیں مفید ہوگا۔فر مایا ہاں انہوں نے کہا کہ پھرکون ساصد قد آپ کوڑیا وہ پسند ہے۔فر مایا کہ یانی بلاؤ۔ (بعنی کنوال وقف کردو)۔

سعیدین المسیب ہے مروی ہے کہ ام سعد کا انقال ہوا تو سعد نے نبی مَلَّاتِیَّا ہے پوچھا کہ کون سا صدقہ انصل ہے فرمایا: یانی پلاؤ۔

حن سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا آیا میں اس حرض کا پانی پوں جو مجد میں ہے کیونکہ وہ صدقہ (وقف) ہے جسن نے کہا کہ ابو بکر وعمر جو ہوئٹ نے ام سعد کے سقامیت پانی پیاہے کبس کافی ہے۔ انصار کی طرف آیے کوخلیفہ بنانے کامشور ہ

عمر بن الخطاب می الفار سقیف مروی ہے کہ جس وقت اللہ نے اپنے نبی مُلَّاقِیْم کو وفات دی تو انصار سقیف بنی ساعدہ میں جمع ہوئے 'سعد بن عبادہ میٰ اللہ میں ساتھ تھے انہوں نے سعد میں دیو کی بیعت کا مشورہ کیا۔ بیڈ پر ابو بکر وعمر جی الن ہوئے اوران لوگوں کے باس آئے ہمراہ کچھ مہاجرین بھی تھے۔

ان كاورانسارك درميان سعد بن عباده في عبدت كربار على الفتكوموني تو خطيب انسار كمر اموااوراس في الله المراب السارك المراب المراب

عمر شین نونے کہا کہ میں نے ابو بکر شین نونے عرض کی کہ آپ اپناہاتھ پھیلا سے 'انہوں نے اپناہاتھ پھیلا دیا تو میں نے ان سے بیعت کرلی اور انصار نے بھی ان سے بیعت کرلی' مہاجرین نے بھی ان سے بیعت کرلی' ہم سعد بن عبادہ شین نو کی طرف بوسط' وہ جا دراوڑ ھے ہوئے ان لوگوں کے درمیان تھے میں نے پوچھا کہ انہیں کیا ہواہے' لوگوں نے کہا کہ وہ بیار ہیں۔

ان میں ہے کی کہنے والے نے کہا کہتم لوگوں نے سعد فئائیٹو کوقتل کر دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے سعد مٹنائیٹو کوقتل کیا' واللہ ہمیں جو حالت پیش آئی تھی اس میں ہم نے ابو بکر مٹنائیٹو کی بیعت سے زیادہ متلکم کوئی امرنہیں پایا۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر ہم نے بیعت نہ کی۔ اور قوم کوچھوڑ دیا تو وہ ہمازے بعد بیعت کرلیں گے پھریا تو ہم بھی ان سے بیعت کرتے جو ہماری مرضی کے خلاف تھایا ہم ان کی ز بیر بن المند را لی اسید الساعدی سے مروی ہے کہ ابو بکر تفایق نے سعد بن عبادہ ٹن ہوند ہے کہا کہ تم بھی آ کر بیعت کر لو کیونکہ سب لوگوں نے بیعت کر لی' تمہاری قوم نے بھی بیعت کر لی' تو انہوں نے کہا کہ نہیں' واللہ میں اس وقت تک بیعت نہ کروں گا جب تک کہ جتنے تیر میرے ترکش میں ہیں تم سب کونہ مارلوں گا۔اور اپنی قوم وقبیلے کے ان لوگوں کی ہمراہی میں جومیرے تا بع ہیں تم لوگوں سے قال نہ کرلوں گا۔

عمر فناسئنے نے کہا کہ جوابے پڑوی کی نزد کی کو پہند نہ کرتے وہ اس کے پاس سے منتقل ہوجائے سعد فناسئونے نے کہا کہ میں اسے بھولانہیں ہوں اور میں ان کے پڑوی میں نتقل ہونے والا ہوں جوتم سے بہتر ہیں۔ زیاد وز مانہ نہ گزرا کہ وہ ابتدائے خلافت عمر بن الخطاب فناسئونہ میں شام کی طرف ججرت کر کے دوانہ ہوگئے اور حوران میں ان کی وفات ہوئی۔

یجیٰ بن عبدالعزیز بن سعید بن سعد بن عبادہ ٹی افتر نے اپنے والدسے روایت کی کہ سعد بن عبادہ ٹی اور ان ملک شام میں خلافت عمر ٹیک ہوئا کے دھائی سال بعد ہوئی۔ ملک شام میں خلافت عمر ٹیک میں نے ڈھائی سال بعد ہوئی۔

محرین عمرنے کہا کہ گویا ہاہے میں ان کی وفات ہوئی۔

عبدالعزیزنے کہا کہ مدینہ میں ان کی موت کاعلم اس وقت ہوا کہاڑکوں نے جو پیر مسدیاسکن میں جو دو پہر کی سخت گری میں تھے ہوئے تھے کئی کہنے والے کو کنویں سے کہتے ساکہ:

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده وميناه بسهمين فلم نخط فواده

'' ہم نے خزرج کے مردار سعد بن عبادہ کو آل کردیا' ہم نے انہیں دو تیر مارے ہم نے ان کے دل پرنشانہ لگانے سے خطانہ کی''۔

لڑے ڈرگئے اور اس دن کو یا در کھا'انہوں نے اس کو وہی دن پایا جس روز سعد کی وفات ہو ٹی تھی کسی سوراخ میں بیٹے وہ بیشاب کررہے تھے کہ آل کر دیئے گئے اور اسی وفت مرگئے ۔لوگوں نے ان کی کھال کو دیکھا کہ سبز ہوگئی تھی۔

. محمد بن سيرين سے مروى ہے كەسعد بن عباده فئ مفونے كھڑے ہوكر پيشاب كيا۔ جب واليس آئے تواسيے ساتھيوں سے

کہا کہ میں جراثیم محسوں کرتا ہوں ان کی وفات ہوگئی تولوگوں نے جن کو کہتے سنا:

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده رميناه بسهمين قلم نخط فواده

''ہم نے خزرج کے سر دار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا'ہم نے انہیں دو تیر مارے ہم نے ان کے دل پرنشا نہ لگانے سے خطا نہ ک''۔

حضرت منذربن عمر و شاهونه:

ابن حتیس بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن تطبیه بن خزرج بن ساعده ان کی والده چند بنت المنذر بن الحموح بن زید بن حرام بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمتھيں ۔

سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور بارہ نقیبوں میں سے بھے بذرواحد میں شریک تھے بیرمعو نہ میں شہید ہوئے' ان کا حال بنی ساعدہ کے حاضرین بدر میں لکھ دیا ہے۔

بني سلمه بن سعد بن على بن اسد بن سار ده بن تزيد بن جشم بن الخررج كے حسب ذيل دونقيب تتھ۔

سبدنا حضرت براء بن معمرور شياشفنه:

ا بن صحر بن خنساء بن سناك بن عبية ين عدى بن غنم بن كعب ابن سلمهٔ ان كي والده الرباب بنت النعمان بن احري القيس بن زيد بن عبدالاشبل بن جشم بن الا وس تحيير -

براء کی اولا دمیں بشرین البراء تھے جوعقبذاور بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کی والدہ خلیدہ بنت قبیل بن ثابت بن خالد وہان کی شاخ انتجع میں ہے تھیں ۔مبشر' ہند' سلافہ' لرباب مبایعات میں سے تھیں' ان کی والدہ حمیمہ پنت شفی بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبيد بني سلمه ميں ہے تھيں۔

براء بن معرورسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر نتیج انصار کے بارہ نقیبوں میں نے تصلیلة العقبہ میں جس وقت ستر انصار رسول الله مَاليَّيْزِ سے قدم بوس ہوئے تو براء نقباء میں سب سے پہلے تھی تھے جنہوں نے کلام کیا' ان لوگوں نے آ ب سے بیت ك آب نان مي سانقيب بنائے۔

براء کھڑے ہوئے اللہ کی حمد وثنا کی اور کہا کہ سب تعریقیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے محمد مُثَاثِیناً کے ذریعے سے ہمیں بزرگی دی اور آپ کوہمیں عطا کیا۔ ہم لوگ ان میں سب سے پہلے ہوئے جنہوں نے قبول کیاان میں سب سے آخر ہوئے جن کو آپ نے دعوت دی ہم نے اللہ اوراس کے رسول کی دعوت قبول کی اور سنا اور فر ماں برداری کی۔اے گروہ اوس وخزرج اللہ نے اپنے دین . ہے تہاراا کرام کیا ہے اگرتم نے فرمان برداری اطاعت اور شکر گزاری اختیار کی ہے توانندادراس کے رسول کی اطاعت کرد۔ چروہ

ابن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ براء بن معرور سب سے پہلے مخص ہیں جنہوں نے نبی ملاقظ کے قبلہ کی طرف منہ کرنے ہے پہلے حیات ووفات میں قبلہ اول کی طرف منہ کیا۔انہیں نبی مٹائٹیٹانے بیٹم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں 'براء نے نی مُلاہیم کی اطاعت کی ۔

# كر طبقات ابن سعد (صبحهار) المسلك الم

جبان کی وفات کاونت آیا تواپے اعز ہ کو تھم دیا کہ وہ ان کا منہ مجد حرام کی طرف کر دیں' بی طابیۃ امہا جرہو کے آئے تو آپ نے چیومہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ پھر قبلہ کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا۔

مطلب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ براء پہلے مخص ہیں جنہوں نے اپنے ثلث مال کی وصیت کی اور رسول اللہ مَثَاثَیَّۃ کا اسے جائز رکھا۔

ابن کعب بنن مالک سے مروی ہے کہ براء بن معرور ٹی اندن نے وفات کے وفت وصیت کی کہ جب انہیں قبریش رکھا جائے نوان کا مذاکعبہ کی طرف کیا جائے 'رسول اللہ شائیڈیٹان کی موت کے بچھ ہی روز بعد مکہ سے اجرت کر کے مدینا تشریف لائے اور آپ نے ان برنماز برجی۔

یجی بن عبداللہ بن ابی قادہ نے اپنے والدین ہے روایت کی کہ جب قبلہ پھیرا گیا تو ام بشرنے کہایار سول اللہ مناقظ کے پراء کی قبر ہے رسول اللہ منافظ کے اپنے اصحاب کے اس پر تکبیر کہی ( کہوہ پہلے ہی سے قبلہ رخ تھی )۔

کی بن عبداللہ بن الی قاوہ نے اپنے والدین سے روایت کی کہ نبی مُنَافِیْم جس وقت مدینہ تشریف لائے تو برآء بن معرور و الله میں جن بیا چن پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی آپ اپنے اصحاب کو لے گئے ان کے پاس صف باندھی اور کہا کہ اے اللہ ان کی مغفرت کران پر رحت کران سے راضی ہو جااور تونے (بیسب) کردیا۔

محربن ہلال سے مروی ہے کہ براء بن معرور تفاقت کی وفات نبی مظافیۃ اُ کے مدینہ آنے سے پہلے ہو گی۔ جب آپ تشریف لائے توان برنماز پڑھی۔

سمی اہل مدینہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْنِ نے سی نقیب کی قبر پرنماز پڑھی محمد بن عمر نے کہا کہ براء بن معرور تفاطعہ ہی تھے جن کی نقباء میں سب سے پہلے وفات ہو گی۔

# حضرت عبدالله بن عمر و ضائفة :

ام حرام بن تقلبه بن حرام بن كعب بن تعم بن كعب بن سلمه ان كى والده الرباب بنت قيس بن القريم بن امية بن سنال بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمة عيس -

وہ جابر بن عبداللہ کے والدیتے 'سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور بارہ نقیبوں میں سے تنظ بدر واحد میں شریک تنصاورای روز شہید ہوئے' ہم نے ان کا حال بنی سلمہ کے حاضرین بدر میں لکھا ہے۔

سيدنا حضرت عباده بن الصامت شياه عند

ابن قيس بن اصرام بن فهر بن تغلبه بن عنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج .

ان کی والده قرق آهین بنت عباده بن نصله بن ما لک بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج تقیمن کنیت ابوالولید تقی ۔

عقبہ میں سر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے تھے اور بارہ نقیبوں میں سے تھے بدر واحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ مَلَا ﷺ کے ہمر کاب تھے ہم نے قوا قلہ کے حاضرین بدر میں ان کا حال کھا ہے۔

بنی زریق بن عامر بن زریق بن عبد حارثه بن ما لک بن غضب بن جشم بن الخررج کے نتیب:

حضرت رافع بن ما لک طی اندنو:

ابن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق-ان کی والده معاویه بنت العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزر ریتھیں ان کی کنیت ابو مالک تھی۔

رافع بن مالک کی اولا دمیں۔ رفاعہ وخلا دہتے ہید دونوں بدر میں حاضر تھے اور مالک تھے ان سب کی والد وام مالک بنت افی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم الحبلی تھیں 'رافع بن مالک کاملین میں سے تھے۔ ڈیانیہ جا ہلیت میں کامل وہ ہوتا تھا جولکھنااور پیرنااور تیراندازی الحجی طرح جانتا تھا۔ رافع ایسے ہی تھے حالانکہ کتابت قوم میں کم تھی۔

' کہا جاتا ہے کہ رافع بن مالک اور معاذبن عفراء انصار میں پہلے مخص ہیں جورسول اللہ مظافر ہے مکہ میں قدم ہوں ہو کر اسلام لائے اور اپنے ساتھ مدینہ میں اسلام لائے 'اس امر میں ان دونوں کے لیے ایک روایت ہے۔ رافع کوان آٹھ آ دمیوں میں شار کیا جاتا ہے جن کے متعلق بیروایت ہے کہ وہ پہلے انصار ہیں جوسب سے پہلے اسلام لائے ان کے آل کو کی اسلام نہ لایا تھا جحہ بن عمر نے کہا کہ مارے نزویک چھآ دمی والا معاملہ تمام اقوال میں سب سے زیادہ کا بت ہے۔ واللہ اعلم

رافع بن مالک سب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے رافع بن مالک بدر میں حاضر نہ سے بلکہ ان کے دو بیٹے رفاعہ وخلاد حاضر سے کیکن احد میں حاضر ہے اور اس روز ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے۔

عبدالملک بن زیدنے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے رافع بن مالک الزرقی اورسعید بن عمر و بن نفیل کے درمیان عقدموا خات کیا۔ یہ ہیں وہ اصحاب جن کورسول اللہ مٹاٹیٹی نے اپنی قوم پرنقیب بنایا تھا۔اور جو تعداد میں بار ہ تھے۔ کلٹوم بن ہدم العمری اور وہ لوگ جن کے متعلق غیرمصدق روایت ہے کہ بدر میں حاضر تھے۔

حضرت كلثوم بن الهدم مني الدور

ا بن امری القیس بن الحارث بن زید بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف بن ما لک بن الا وس ـ ابن عباس سے (متعدد طریق سے ) مروی ہے کہ کلثوم بن الهدم شریف آ دمی اور بہت بوڑ ھے تھے رسول اللہ مَا اللَّمْ ال

# كر طبقات اين سعد (صربهاع) كالمستحال ١٣٩ كالمستحال ١٣٩ كالمستحال مهاجرين وانسار كا

مدینہ تشریف لانے سے پہلے اسلام لائے تھے جب رسول الله مُنَافِیْزِ انے بجرت کی اور بن عمر و بن عوف میں اترے تو آپ کلتوم بن الهدم کے پاس اترے آپ سعد بن خیشمہ کی منزل میں حدیث بیان کیا کرتے تھے اور اس کا نام منزل الغز آب تھا۔

محر بن عرفے کہا کہا گیا کہ آ پ سعد بن ضیمہ کے پاس ازے ہمارے زدیک کلیوم بن الہدم العمری کے پاس آپ کا اتر نا ثابت ہے۔

کلثوم کے پاس اصحاب رسول اللہ مُلَا تَقِیْم کی ایک جماعت بھی اتری تھی۔ جن میں ابوعبیدہ بن الجراح' مقداد بن عمرو خباب بن الارث 'سبیل وصفوان فرزندان بیضاء' عیاض بن زمیز' عبداللہ بن مخر مہ' وجب بن سعد بن الجامرے' معمر بن الجامرے' عمرو بن الجی عمر وجو بٹی محارب بن فہر میں سے بیضا ورعبیر بن عوف مولائے سال بن عمرو تھے بیسب لوگ بدر میں حاضر تھے۔

کلٹوم بن الہدم کورسول اللہ من الہدم کورسول اللہ من الہوں کے مدید جانے کے بعد بہت دن نہ گزرے تھے کہ ان کی وفات ہوگئی۔ بیدسول اللہ من اللہ علی من اللہ اللہ علی اللہ میں ان پرکوئی نکتہ چینی نہیں کی گئی اور وہ مردصالح تھے۔

# حضرت حارث بن فيس مني الدعد:

ا بن ميشه بن الحارث بن اميه بن معاويه بن ما لك بن عوف بن عمر و بن عوف بن ما لك بن الاول -

ان کی والدہ زینب بنت منبقی بن عمر و بن زید بن جشم بن حارثہ بن الحارث بن الاوس تھیں۔ان کے بھائی حاطب بن قیس وہ مخض تھے جن کے بارے بیں اوس وفتز رج میں جنگ ہو کی تھی اس کا نام حرب حاطب تھا۔

حاطب کی والدہ بھی زینب بنت صنی بن عمر تھیں' وہی تعیک بن قیس کی بھی والدہ تھیں' حارث اور حاطب اور علیک فرزندان قیس بن ہیشہ جر بن علیک بن قیس بن ہیشہ کے بچاتھے۔

عبدالله بن محر بن عمارة الانصاري نے بیان کیا کہ حارث بن قیس بدر میں حاضر تھے۔محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی کو بیر بیان کرتے سنا' حالا فکدیہ ثابت نہیں۔

موی بن عقبہ وجمہ بن اسحاق والومعشر نے حارث بن قیس کوان لوگوں میں بیان نہیں کیا جوان کے ترویک بدر میں حاضر

تق\_

تمام علیائے انساب اپنی روایات میں اس امر پر شفق ہیں کہ ان کے بھائی کے بیٹے جبر بن علیک بدر میں حاضر ہے انہوں نے ان کے نسب میں غلطی کی اور انہیں جبر بن علیک بن الحارث بن قیس بن ہیشہ کہددیا۔ انہوں نے ان کوان کے چیا کی طرف منسوب کر دیا۔ حالانکہ ایسانہیں ہے۔ وہ جبر بن علیک بن قیس تھے۔ جو حارث بن قبل کے بھائی کے بیٹے تھے۔

حضرت سعد بن ما لک شائدنه:

ابن خالد بن نقلیہ بن حارثہ بن عمرو بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج۔ ان کی والدہ بن سلیم میں ہے تھیں ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ الجموح بن زید بن حرام کی اولا دمیں بن سلمہ سے تھیں۔

سعد بن ما لک کی اولا دہیں نگلبہ تھے جواحد میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دینتھی سعد بن سعد عمرواورعمرہ ان کی والدہ ہند

سعد بن سعد کے بیٹے سہل بن سعد نے نبی مَالِیَّا کی صحبت پائی تھی' ان کی والدہ ابید بنت الحارث بن عبداللہ بن کعب بن مالک بن شعم تھیں۔

ا بی بن عباس بن سهل بن سعد الساعدی نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ سعد بن مالک نے بدر جانے کی تیاری کی تھی' مگر پیار ہوئے اور مرکئے' ان کی قبر کامقام دارینی قارظ کے پاس ہے۔ رسول اللہ سُکاٹیٹیٹر نے غنیمت وثو اب میں ان کا حصہ لگایا۔ عبد المہمین بن عباس نے اپنے دا داسے روایت کی کہ سعد بن مالک کی وفات الروحاء میں ہوئی' نبی سُکاٹیٹیٹر نے ان کا حصہ

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سا کہ بدر میں حاضر تھے وہ سعد بن سعد بن مالک بن خالد تھے اور ہل بن سعد الساعدی کے والد تھے۔

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کتاب نسب الانصار میں ان لوگوں کا نسب ای طرح بیان کیا ہے جس طرح ہم نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے انہوں نے بینیں بیان کیا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بدر میں حاضر تھا۔ میں عبداللہ کے بدر میں تذکرہ نہ کرنے کو سوائے اس کے اور پچھٹیں سمجھتا کہ وہ روا تکی بدر سے پہلے بیار ہوکر مرگئے جیسا کہ ابی وعبد انہمین فرزندان عباس نے اسے باب داداسے روایت کی۔

سبل بن سعدے مروی ہے کہ ان کے والدسعد بن سعد بن مالک نے نبی مُلَّقَّرُاکے لیے وصیت کی جواپی کجاوے کے آخری جصے میں لکھ دی انہوں نے آپ کے لیے اپنے کجاوے اور اپنے اونٹ کی اور پانچ وس جو کی وصیت کی نبی مُلَّاقَرُّمُ نے اسے تبول کرلیا۔ اور اسے ان کے ورثاء پروالی کرویا۔

محمہ بن سعد نے کہا کہ بیٹمہیں اس بات پر دلالٹ کرتا ہے کہ جن کا ذکر بدر میں کیا گیا ہے وہ سعد بن سعد بن ما لگ تھان کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ بدر کی تیاری کررہے تھے انہوں نے رسول اللہ مُکا فیز کے لیے بیوصیت کی ۔

ا بی اور عبدامجمین فرزندان عباس نے آپ باپ دادا ہے روایت کی کدرسول الله مَثَاثِیَّم نے بدر میں ان کا حصدلگایا۔ یہ ٹائبت نہیں ہے۔ راویانِ مغازی میں ہے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا۔

موی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر نے سعد بن مالک اوران کے فرزندسعد بن سعد کا ان لوگوں میں ذکر ثبیں کیا جوان کے نزویک بدرمیں حاضر تھے۔

ہمارے نز دیک میں جا بت ہے کہ ان دونوں میں ہے کوئی بدر میں حاضر نہ تھا شاید وہ روا تھی کی تیاری کررہے ہوں اور پھرا سے قبل مرکھتے ہوں۔ جیسا کہ ابی وعبدالمہمین فرزندان عباس نے اپنی حدیث میں روایت کی ہے سعد بن سعد بن مالک کی بقیہ اولا دُہے۔

# 

ہم نے کتاب نسبِ انصار میں دیکھا مگراس میں ان کا نسب نہیں پایا۔ہم نے مالک بن عمرو بن علیک بن عمرو بن مبذول پایا۔وہ عامر بن مالک بن النجار تھے۔ مالک بن عمروو ہی ہیں جنہیں ہم نے نسب الانصار میں اس طرح پایا کہ حارث بن الصمہ بن عمروکے چاہیں میں انہیں بنہیں مجھتا۔

لیقوب بن محمد الظفری نے اپنے والدے روایت کی کہ مالک بن عمر والنجار کی وفات جمعہ کے روز ہوئی۔ جب رسول الله مثال نظر کے اور آپ نے اپنی زرہ بہنی کدا صدر والنہ ہوں تو آپ اس وقت نظر جب مالک مقام جنائز کے پاس رسکے ہوئے تھے۔ آپ نے ان پرنماز بڑھی پھراپنا گھوڑ اما نگا اور سوار ہو کے اعدر والنہ ہوگئے۔

## حضرت خلا دبن قيس منيالدعد:

این العمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمه ان کی والدہ اوام بنت القین بن کعب بن سواد بنی سلمه میں سے تھیں عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے بیان کیا کہ۔وہ اپنے بھائی خالد بن قیس بن العمان بن سنان بن عبید کے ساتھ بدر میں حاضر شخے۔

محمد بن اسحاق ومویٰ بن عقبہ وابومعشر ومحمد بن عمر نے ان کوان لوگوں میں بیان نبیش کیا جو بدر میں شریک متصہ

محمہ بن سعد نے کہا کہ میں اسے ( یعنی قول عبداللہ ) کو درست نہیں ہمجھتا 'اس لیے کہ بیلوگ ( یعنی موٹی بن عقبہ وغیرہ ) بہ نسبت اوروں کے سیرت ومغازی کے زیادہ جاننے والے ہیں' عبداللہ بن محمہ بن عمارة الا نصاری نے جوروایت کی میں اسے درست نہیں سمجھتا۔خلا دبن قیس کا اسلام قدیم تھا۔

# حضرت عبدالله بن خيتمه رفئالدون

ابن قیس بن سفی بن صحر بن حرام بن رہید بن عدی بن عظم بن کعب بن سلمہ ان کی والدہ عائشہ بنت زید بن تغلید بن عبید بنی سلمہ میں سے تھیں' عبداللہ بن محمر بن عمارة الانصاری نے بیان کیا کہ وہ اپنے دونوں چچامعبدوعبداللہ فرزندان قیس بن صفی کے ہمراہ بدر میں حاضر تھے۔مویٰ بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق وابومعشر ومحمہ بن عمر نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جو بدر میں حاضر تھے۔ عبداللہ بن خیشمہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی بقیہ اولا دینتھی۔

# مهاجرین وانصار منی الله کا طبقهٔ ثانبی

حبشكو بجرت كرنے والے اورغ وة احداوراس كے بعد كغ وات ميں شريك ہونے والے

بی ہاشم بن عبدمناف کے مہاجرین

حضرت سيدنا عباس بن عبدالمطلب وي

ابن ہاشم بن عبدمناف بن تصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن ما لک بن النضر بن کناشہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عد بان ۔

عباس جی پیود کی والدہ نتیلہ بنت جناب بن کلیب بن مالک بن عمرو بن عامرہ بن زیدمنا ۃ بن عامرتھیں ٔ ابن عامرالضحیان بن سعد بن الخزرج بن تیم اللہ بن النمر بن قاسط بن ہنب بن اقصلی بن دعمی بن جدیلہ بن اسد بن رسید بن نزار بن معد بن عدنان شخصہ عباس شکھ بھر کی کثیت ابوالفضل تھی۔

شعبہ مولائے ابن عماس ہی پین سے مروی ہے کہ بیل نے عبداللہ بن عماس ہی پین کو کہتے سنا کہ میرے والدعماس بن عبدالمطلب ہی پینواصحاب فیل کے آئے ہے تین سال پہلے پیدا ہوئے اس طرح رسول اللہ مظافی اسے تین سال بڑے تھے۔ از واج واولا د :

توگوں نے بیان کیا کہ عماس بن عبدالمطلب ہی ہوء کی اولا دہیں فضل ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے انہیں سے ان کی گئیت ابوالفضل تھی' وہ بحو بصورت تھے رسول اللہ ملائظ آئے نے جی میں انہیں اونٹ پڑہم قشین (ردیف ) بنایا تھا۔ شام میں طاعون عمواس میں ان کی وفات ہوئی بقیداولا دند تھی۔

عبيدالله بخشش كرنے والے بڑے بخی اور مالدار تھے۔وفائٹ مدینہ میں ہوئی بقیداولا دھی۔عبدالرحلٰ وفات شام میں ہوئی بقيداولا دندهي\_

قَتْمُ الْبِينِ فِي مُثَالِقًا كِس تَصْلُ وَثَاكُ مِن تشبيدوي جالَ تَقَى عِالمِ بن كَرْاسان كَ عَصْ سرقد مين وفات بوكي بقيد

معبد افريقه بين شهيد موع فيبداولا دنيقى رام حبيبه بنت العباس

ان سب کی والد وام الفضل تھیں جولبابۃ الکیزی بنت الحارث بن حزن بن بجیر بن البرم بن رویپہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکر مہ بن خصفہ بن قیس بن عملان بن معنظیں ۔ام الفصل کے بطن ہے عباس في معدك أن بيول كي نسبت عبد الله بن يريد الهدالي في قطعه كها:

> ماولدت نجيبة من فحل بنجبل تعلمه او شهل وممی شریف عورت نے کی شوہر سے ایسے بچنیں جے می بہاڑیں جے تو جاتا ہویاؤین پر۔

كستة من بطن ام الفضل اكرم بها من كهلة وكهل

مثل ان چھ بچوں کے جوام الفضل کے بطن سے ہیں۔جواد هیز بیوی اوراد هیزمیاں سے کیتے اعظم ہیں''۔

ہشام بن محمد بن السائب الكلمى نے اپنے والدے روایت كى كەجم نے ايك مال اورائك باپ كى اولا دكى قبور كوبھى ايك دوسرے سے اتنابعید نہیں دیکھا جتنا کہ عباس بن عبدالمطلب کے ان لڑکوں کی قبریں جوام الفضل ہے تھے۔

عباس بن عبدالمطلب می منطقه کی اولا وام الفضل کے علاوہ ووسری بیویوں سے بھی تھی۔ کثیر بن العباس بن عبدالمطلب ب فقيدومحدث تضتمام بن العباس اين معاصرين مين سب سي تخت تضيه صفيه اوراميمه ان كي والده ام ولد تحيل \_

حارث بن العباس أن كي والد و فجيله بنت جندب بن الربيع بن عاهرَ بن كعب بن عمر وبن الحارث بن كعب بن عمر و بن سعد بن ما لک بن الحارث بن تميم بن سعد بن بذيل بن مدركه بن الياس بن مصر بن نز ارتفيل ٔ حارث كي بقيه اولا دهي جن مين السري بن عبداللدوالي بمامه مض كثيرا ورتمام كي اولا دآج نبيل بـ

#### بيعث عقبه مين آپ كاكردار:

الی البداح بن عاصم بن عدی بن عبد الرحن بن عویم بن ساعدہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب ہم مکه آ ہے تو مجھ سے سعد بن خیشہ ومعن بن عدی وعبداللہ بن جبیر نے کہا کہ اے عویم ہمیں رسول اللہ مثاقیظ کے پاس لے چلو کہ آپ پر آسلام لائیں ہم نے آ ب كوبھى نېيى د يكھا ـ حالانك آ ب يرايمان لاسك بيل ـ

میں ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا مجھ سے کہا گیا کہ آپ عباس بن عبد المطلب ہی مند کے مکان پر ہیں ہم لوگ ان کے

یاس گئے۔ سلام کیااور کہا کہ ہم لوگ کب ملا قات کرسکیں گے۔عباس بن عبدالمطلب میں دونے کہا کہ تمہارے ساتھ تنہاری قوم کاوہ فخص بھی ہے جو تمہارا مخالف ہے لہٰذا اپنامعاملہ اس وقت تک پوشیدہ رکھو کہ یہ ججاج چھنٹ جا کمیں' اس وقت ہم اور تم ملا قات کریں اور تمہارے لیے اس امرکوداضح کریں' پھرتم لوگ امر بین کی بنا پر داخل ہوگے۔

رسول الله من فی کی ان ہے اس شب کا وعدہ فر مایا جس کی ضبح کونفر آخر (بعن ۱۳ ارذی الحجہ کا دن) تھا کہ آپ ان لوگوں کے پاس عقبہ کے بیچ آئیں گے جہاں آج مسجد ہے۔ انہیں آپ نے بیچم دیا کہ نہ کی سونے والے کو بیدار کریں اور نہ کی غائب کا انتظار کریں۔

معاذبن رفاعہ بن رافع سے مروی ہے کہ اس کے بعد شب نفراول (شب ۱۲ رذی الحجہ) بیقوم روانہ ہوئی لوگ پوشیدہ طور پر جارہے تنے رسول اللہ مَثَالِیَّا اس مقام پر پہلے ہی پہنچ کچکے تنے۔ آپ کے ہمر کا ب عباس بن عبدالمطلب ٹھاسٹو تنے ان کے سواکوئی دوسران قل آنخضرت مَثَالِیَّا این تمام معاملات میں ان پراعتا دفر ماتے تنے۔

، جب سب نوگ جمع ہو گئے تو عباس بن عبد المطلب فلا منزوع کلام شروع کیا انہوں نے کہا: اے گروہ فزری ( فلیلہ اول وفزری کو طاکر بھی فزری بھارا جا تا تھا ) تم لوگوں نے جمد مظافیح کم جس بات کی طرف بلایا ہے اس بات کی طرف بلایا ہے ( بینی جرت مدید کی طرف ) محمد مظافیح کم کا کہ تھا گئے کے معز زلوگ تھا طت کرتے ہیں واللہ ہم میں جوان کے قول پر ہیں وہ بھی جوان کے قول پر ہیں وہ بھی حسب ونب وشرف کی وجہ سے ان کے خافظ ہیں سوائے تمہار سے سب لوگوں نے محمد ( مثالیقیم ) کی دعوت رد کی ہوا گئے ہو گئے ہو ہے والے ہوتو وعوت دو میں اول اہل قوت و شجاعت اور جنگ کا تجرب رکھنے والے اور سارے عرب کی عداوت میں ثابت قدم رہنے والے ہوتو وعوت دو کیونکہ عرب سب مل کے تمہیں ایک بی کمان سے تیر ماریں گے۔ البذا اپنی رائے پرغور کر لوا ہے معاملے میں مشورہ کر لواور بغیرا پنا انقاق واجتماع کے بہاں سے نہ جاؤ۔ سب سے انجھی بات یہ ہوسب سے زیادہ کی ہو۔ مجھے خاص کر جنگ کا اندیشہ ہے تم لوگ اسٹی و مشمن سے کی طرح جنگ کا اندیشہ ہے تم لوگ اسٹی و مشمن سے کس طرح جنگ کا اندیشہ ہے تم لوگ

قوم نے سکوت کیا عبداللہ بن عمرو بن حرام نے جواب میں کہا کہ واللہ ہم لوگ اہل جنگ ہیں جوہمیں غذا ہیں دی گئی ہے ہمیں اس کا خوگر بنایا گیا ہے ہم نے اپنے بزرگوں میں کیے بعد دیگرے اسے میراث میں پایا ہے ہم فنا ہونے تک تیراندازی کریں گے فیزوں کو شنے تک نیزہ بازی کریں گئے ہم تلواری چلائیں گے ہم اسے اس ونت تک چلائیں گے جب تک کہ ہم میں سے یا ہمارے دیمن میں سے جوجلدی مرنے والا ہے وہ نہ مرجائے۔

براء بن معرور نے کہا: اے عہاس! تم نے جو پچھ کہاوہ ہم نے سنا۔ واللہ اگر ہمارے دل میں اس کے علاوہ ہوتا جوعبداللہ بن عمرونے کہا تو ہم اسے ضرور کہددیتے ہم لوگ وفا وصد تی اور رسول اللہ مُلاِیِّ کِلم با نیں قربان کرنا جا ہے ہیں۔ رسول اللہ مُلاِیِّ کِلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی 'انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اسلام کی رغبت دلائی اور وہ امر بیان فرمایا جس براء بن معرور نے ایمان و تقدیق کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ رسول الله سُلَّیْتِمُ نے اَس پر انہیں بیعت کیا عباس بن عبدالمطلب می الدُواس شب کورسول الله سَلِیْتِیَم کا ہاتھ پکڑے ہوئے آپ کے لیے انصار پر بیعت کومؤ کدکرر ہے تھے۔

سفیان بن ابی العوجاء ہے مروی ہے کہ مجھ ہے اس شخص نے بیان کیا جواس شب کوان لوگوں کے پاس موجود تھا کہ عباس بن عبد المطلب بن عبد الله من اللہ من

براء بن معرور نے کہا کہ اے ابوالفضل ہماری بات سنو عہاس ہی ہوئے خاموش ہو گئے براء نے کہا واللہ تم جس آمر کو چاہتے ہو ہم پوشیدہ رکھیں تو دہ تمہارے لیے ہمارے پاس پوشیدہ رہے گا۔ وہ چیز ظاہر کی جائے گی جے تم چاہتے ہو کہ ہم ظاہر کریں اوراپی جان قربان کریں اوراپی جان تر بان کریں اوراپی جان تر بان کریں اوراپی جانب ہے اپنے پروردگار کوراضی کریں ہم لوگ بہت بڑے گروہ والے اور کافی حفاظت و غلبے والے بیں ہم لوگ جس سنگ پرتی پر تھے اس پر تھے ہم لوگ جیسے تھے دیسے تھے آج ہمارے ساتھ کیونکر ہوگا جب کہ اللہ نے ہمیں وہ چیز دکھا دی جو ہمارے اغیار پر پوشیدہ رکھی ہماری محمد منا تائیز کے اور سول اللہ ) آپ اپناہا تھ بھیلا ہے۔

سب سے پہلے جس نے رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے۔ ابوالہیٹم بن التیمان تھے۔ایک قول بیرے کہ اسعد بن زرارہ تھے۔

سلیمان بن حیم ہے مروی ہے کہ اوی وخزرج نے باہم اس خفص کے بارے میں فخر کیا جس نے لیلۃ العقبہ میں سب سے پہلے رسول اللہ طاقیق کے دست مبارک پر بیعت کی لوگوں نے کہا کہ اس کوعیاس بن عبدالمطلب میں ہوئا ہے والا کوئی نہیں ہے عباس سے دریا ہذہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اسے مجھ سے زیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے سب سے پہلے اس شب کوجس نے رسول الله مثالیق کے دست مبارک پر بیعت کی وہ اسعد بن زرارہ تھے پھران کے بعد براء بن معروز پھراسید بن الحضیر و

عامران علی ہے مردی ہے کہ نمی مُنَا النظام العقبہ میں درخت کے بیچے ستر انصار کے پاس جوسب کے سب ذی رشبہ تھے عہاس بن عبدالمطلب جی در کو لے گئے رعباس جی درون کہا کہ تمہارامقررتقر بریشروع کرے مگر خطبے میں طول نددے۔ تم پرمشر کین کے جاسوس ہیں اگران لوگوں کو کلم ہوجائے گا تو وہ تمہیں رسوا کریں گے۔

ان بیں ہے ایک خطیب نے جو ابوا مامہ اسعد بن زرارہ تھے کہا کہ یا محد ( مُثَاثِینِ ) آپ اپنے پرورد کار کے لیے ہم ہے جو چاہیں مانگیں اپنے اور اپنے اسحاب کے لیے جو چاہیں طلب کریں۔ گرہمیں یہ بتا دیجے کہ جب ہم ایسا کریں تو ہمارے لیے اللہ ک یاس کیا تو اب ہے اور آپ لوگوں کے ذمہ کیا ہے۔

فر مایا میں اپنے پرور د کار کے لیے تم لوگون سے بیطلب کرتا ہوں کہ اس کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو۔

کر طبقات ابن سعد (صنیمار) کر طبقات ابن سعد (صنیمار) کر طبقات ابن سعد (صنیمار) کر انسان کے اس سے اس سے اور اپنے اصحاب کے لیے تم سے بیطلب کرتا ہوں کہ جمیں ٹھکا نا دواور ہماری مدد کر وجس چیز سے اپنی حفاظت کرتے ہواس سے ہماری حفاظت بھی کرو۔

اسعد بن زرارہ نے پوچھا کہ ہم بیر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت عرض کی بھرآپ کے لیے بھی وہ ہے جوآپ نے طلب فرمایا۔

معنی جب بیصدیث بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ بوڑھوں اور جوانوں نے اس سے مختصر اور اس سے بلیغ خطبہ نہیں

#### بدرمين زبردستي ليجايا جانا:

عبداللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب ہے مروی ہے کہ قریش جب بدر کی طرف روانہ ہوئے تو مرالظہر ان میں تھے کہ ابوجہل اپنے خواب ہے بیدار ہوا' اس نے یکارکر کہا:

اے گروہ قریش! کیا تنہاری عقل پر تباہی نہ ہوگی تم نے کیا کیا کہ بی ہاشم کواپنے چیچے چھوڑ ویا۔ اگر محمد عَلَّا الحَمْ مَا مِنْ عَمْ مَا مَا كَا كُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى سَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى سَلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ ا

لوگ ان کے پاس والیس مکے عباس بن عبد المطلب اور نوفل اور طالب اور عقیل کوز بردی اینے ساتھ لے لیا۔

این عباس خارش عند مروی ہے کہ ہم بن ہاشم میں ہے جولوگ مکہ میں تھے وہ اسلام لے آئے تھے لیکن ظاہر کرتے ڈرتے تھے کہ ابولہب اور قریش خار کے آئین ملد کر دیں گے جیسا کہ بن مخزوم نے سلمہ بن ہشام اور عباس بن ابی رہید وغیرہ کو با ہزنجیر کردیا تھا اس کے خزد کہ بدر میں بی سالھ کے خرد کے آئین مقل کر یا ہے جو خض عباس طالب عقیل نوفل اور ابوسفیان سے مطرق آئین قل شکرے کیونکہ یہ لوگ زیردی لائے گئے ہیں۔

ابورافع مولائے عباس میں فیدند سے مروی ہے کہ میں عباس بن عبدالمطلب میں نظام تھا۔ اسلام ہم الل بیت میں واخل ہو چکا تھا 'عباس اللی عباس اللی تھا 'عباس اپنی قوم ہے ڈرتے تھا اور ہم اللہ کا تھا 'عباس اپنی قوم ہے ڈرتے تھا اور ان کی محالفت کو ناپسند کرتے تھے 'ابنا اسلام چھپاتے تھے 'وہ مالدار تھے ان کا مال قوم میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ بدر گے ' حالا تکہ اسلام برتھے۔

ابن عباس خادم وی ہے کہ غزوہ ابدر میں نبی مثاقی نے اپنے اصحاب نے مایا بھے معلوم ہوا ہے کہ بی ہاشم و غیر ہم کے پچھلوگ زبر دی لائے گئے ہیں ان کواس جنگ ہے پچھیر وکارنہیں'تم میں سے کوئی شخص بی ہاشم کے سم شخص سے مطرقوا ہے تل ندکرے کیونکہ وہ زبر دئتی لائے گئے ہیں۔

ابوحد يفه بن عتبه بن ربيعه نے کہا کہ ہم اپنے باپ میٹوں محاتیوں اور عزیز وں کوتل کریں گے اور عباس کوچھوڑ ویں گے؟

والثدا گرمیں ان سے ملوں گا تو ضرور تلوار سے ان کی ہٹریوں کا گوشت جدا کر دوں گا۔

بی تفتگورسول الله منافظ کومعلوم ہوئی تو آپ نے عمر بن الخطاب ٹئ اور سے فرمایا کہ اے ابوحفص (عمر ٹئ اور نے کہا کہ واللہ سے پہلا دن تھا کہ رسول الله منافظ کے ابوحفص کی کنیت سے مجھے پکارا) کیا رسول الله منافظ کے بچا کے منہ پر تکوار ماری جائے گی؟''عمر ٹئ اور نے کہا کہ مجھے ابوحذیفہ کی گردن ماردینے دینجئے کیونکہ وہ منافق ہوگیا ہے۔

الوحذیفہ تؤرو اپنی گفتگو پر نادم ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ داللہ میں اپنے اس کلے سے جو اس روز کہا بے خوف نہیں ہول سے میں برابراس سے خوف میں رہوں گا سوائے اس کے کہ اللہ عزوجل بذر بعیر شہادت مجھ سے اس کا گفارہ کردے وہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے ۔

ابن عباس میں میں سے مروی ہے کہ غرزہ کا بدر میں جس وقت رسول اللہ سَکَاتِیَّ مشرکین سے مطاقو فر مایا کہ جو محض بنی ہاشم کے کسی فرد سے مطاقوا ہے تن مذکر سے کیونکہ وہ لوگ زبرد متی مکہ سے نکا لے گئے ہیں ابوحذیفہ بن عشبہ بن رہیجہ نے کہا کہ واللہ میں تو ان میں سے جس سے ملوں گاا سے ضرور قبل کردوں گا۔

رسول الله طَالِقَوْم کومعلوم ہوا تو آپ نے فر مایا کرتم نے ایسا ایسا کہا ہے عرض کی جی ہاں یارسول الله طَالَقَوْم جب میں اپنے باپ اور چھائی کومقتول دیکھوں گا تو یہ مجھ پر گراں گزرے گا میں نے جو کہا وہ کہا۔ رسول الله طَالَقِوْم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے باپ چھااور بھائی جنگ کی خاطرخوشی خوشی بغیر جروکراہ کے نکلے ہیں کیے لوگ تو زیردی بلارضاور غبت لڑائی کے لیے نکالے گئے ہیں۔ کھے ہیں۔

عبداللہ بن الخارث سے مروی ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو قریش بی ہاشم اور ان کے صلفاء ایک جیے میں جمع کیے گئے' مشرکین نے ان سے اندیشہ کیا۔ان پر ان لوگوں کومقرر کیا جوان کی حفاظت کریں۔اورانہیں رو کے رکھیں۔ان میں سے سیم بن حزام بھی تفا۔

#### اسيران بدر مين شار:

عبید بن اوس سے جو بنی ظفر کے قید یوں کے محافظ تھے مروی ہے کہ غز و ۂ بدر ہوا تو میں نے عہاس بن عبدالمطلب ٹئ ہندواور عقیل وعہاس کے فہری حلیف کو گرفتار کرلیا۔ میں نے عہاس اور عقیل کوری سے باندھ دیا۔ رسول اللہ مظافیۃ کم نے ان دونوں کو دیکھا تو میرا نام مقرن (رتی سے باندھنے والا) رکھ دیا۔اور فر مایا کہان دونوں برایک سنز رنگ کے فرشتے نے تمہاری مدد کی۔

ا بن عباس جی دین سے مروی ہے کہ جس محض نے عباس کو گرفتار کیا وہ ابوالیسر کعب بن عمر و برا در بنی سلمہ سے ابوالیسر ڈیلے پہلے آ دی سے اور عباس جی دور بھاری جسم کے رسول اللہ ملاقیا ہے ابوالیسر سے فر مایا کہ اے ابوالیسر تم نے عباس کوکس طرح اسپر کرلیا۔ عرض کی یارسول اللہ ان پرایک محف نے میری مدد کی جس کونہ میں نے بھی دیکھا تھا نہ بعد کواس کی ہیں تا ایسی ایسی تھی۔رسول اللہ ملاقیا بھر مایا کہ ان برایک بزرگ فرشتے نے تمہاری مدد کی ۔

محمر بن اسحاق کے علاوہ ایک دوسرے راوی نے اپنی حدیث میں اتنا اور کہا کہ ابوالیسرغز وؤبدر میں عباس بن عبدالبطلب

کے پاس پہنچ جو بت کی طرح کھڑے تھے۔ان سے گہا کہ تہمیں تنہارے کیے کی جزامل کیاتم اپنے بھینے کوئل کرو گے؟ عباس نے کہا کہ کھر کیا ہوئے کہا کہ گھر مناظرے کے عباس نے کہا کہ کھر کیا ہوئے کیا وہ قل نہوں کے کہا کہ گھر مناظری کے سواہر چیز باطل ہے۔تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مناظر کے تنہارے کل سے منع کیا ہے عباس بڑھ اور نہوں نے کہا کہ بیان کی پہلی نیکی اور احسان نہیں ہے۔

ابن عباس خامین سے مروی ہے کہ غزوہ کیدر میں قوم نے اس حالت میں شام کی کہ قیدی بیڑ یوں میں محبوں سے رسول اللہ مظافیظ نے ابتدائی شب بیداری بیں گزاری آپ سے اصحاب نے کہا کہ یارسول اللہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ سوتے نہیں' فر مایا کہ میں نے عباس کی آہ بیڑیاں بینے ہوئے سی' لوگ اٹھ کرعباس خاہدہ کے باس کے انہیں کھول دیا۔ تورسول اللہ مظافیظ سوئے۔

یزید بن الاصم سے مزوی ہے کہ جب بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ مثالیقیا کے بچیا عباس میں ہونہ بھی تھے نبی مثالیقیاس رات کو جاگتے رہے 'بعض اصحاب نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ کو کیا چیز جگار ہی ہے فر مایا عباس کی آ ہ! ایک آ دمی اٹھا اوران کی بیڑی ڈھیلی کر دی۔رسول اللہ مثالیقیائے فر مایا؛ کیابات ہے کہ اب میں عباس کی آ ہیں سنتا جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کہ بیس نے کسی قدران کی بیڑی ڈھیلی کر دی ہے فر مایا؛ بین تمام قیدیوں کے ساتھ کرو۔

محمود بن کبیدے مروی ہے کہ جس وقت عباس بن عبدالمطلب قیدیوں کے ساتھ لائے گئے توان کے لیے ایک کر قد در کار ہوا۔لوگوں نے بیڑ ب میں کوئی کر قدانیا نہ پایا جوان کے ٹھیک ہوتا۔سوائے عبداللہ بن الی کے کرتے کے جوانہوں نے اپنے والد کو بہنا دیا تھا اوران کے پاس تھا۔

جابر بن عبراللہ ہے مروی ہے کہ جس وقت عباس خارد قید کیے گئے تو کوئی کر نہ نہ ملا جوان کے ٹھیک ہوتا سوائے ابن الی کے کرنے کے م

محمد بن اسحاق ہے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب خن ہونہ جس وقت مدینہ لائے گئے تو ان سے رسول اللہ مُلَّاتِیْم نے فرمایا 'اے عباس اپنا' اپنے بھینے عقیل بن ابی طالب' نوفل بن الحارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر و بن حجد م برادر بنی الحارث بن فہر کا فدید دو کیونکہ تم مالدار ہو۔

انہوں نے کہا' یارسول اللہ میں تو مسلمان تھا۔ لیکن قوم نے مجھ پر جر کیا' فرمایا جو پچھتم بیان کرتے ہواگر حق ہے تو اللہ تنہارے اسلام کوڑیا دہ جانتا ہے تنہیں وہ اش کا جرد ہے گا۔ لیکن تنہارا خاہر حال وہی ہے جو ہمارے سامنے تھا۔

رسول اللہ منافقائ نے ان سے ہیں اوقیہ مونا لینے کوفر مایا' عباس خادوئے کہایار سول اللہ یہ بین خیال کرتا ہوں کہ میرا فعہ سے میر ہے ہی لیے ہوگا ( لیعنی مجھ ہی کول جائے گا ) فرمایا نہیں۔ بیتو وہ چیز ہے جواللہ نے تم سے ہمیں دلائی ہے' عرض کی: میر سے پاس مال نہیں ہے۔

فر مایا کہ وہ مال کہاں ہے جوتم نے روا گل کے وقت مکہ میں ام الفضل بنت الحارث کے پاس رکھا تھا جبکہ تم دونوں کے ساتھ کوئی نہ تھا؟ تم نے ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے اس سفر میں موت آگئ تو فضل کے لیے اتنا اتنا اور عبداللہ کے لیے اتنا اتنا ہے۔ انہوں ے اہا کہ ہم ہے اس فرات کی بھی ہے میں ہے ہما تھا آپ لومبعوث کیا کہ اس کا سوائے میرے اور ام العصل کے می ضرور جا نتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔عماس نے اپنا۔اپنے جینیج کا اور اپنے حلیف کا فدیدا داکر دیا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ کسی انصاری نے رسول اللہ مُکا اُنٹیا ہے عرض کی' ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے ہجتیج عباس بن عبد المطلب جی دونہ کو ان کا فدیہ چھوڑ دین فر مایانہیں ایک درم بھی نہیں۔

عبداللہ بن الحارث ہے مروی ہے کہ عباس ہی ہوئی نے ایٹااورا پیچ بھینچ قیل کا قدیدہ ۸او قیدسونااوا کیا یہ بھی کہاجا تا ہے کہ ایک ہزار دیٹار

﴿ يَايِهَا النَّبِي قَلَ لَمِن فِي ايْدِيكُم مَن الاسراي ان يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤثكم خيرًا مما احذ منكم ويغفر لكم والله غفور رخيم ﴾

اے نی اان قیدیوں سے کہدو جوتم لوگوں کے قبضے میں ہیں کہ اگر اللہ تمہارے قلوب میں خیر جانے گا تو جوتم سے لیا گیا اس کے عوض میں تنہیں خیردے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا اللہ بڑا بخشنے والا مہر بان ہے''۔

ک تقییر میں مروی ہے کہ یہ آیت بگر کے قید یوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں عباس ہن عبدالمطلب ' نوفل بن الحارث اور عقیل بن الی طالب جی در بھی تھے۔عباس می ادر ان لوگوں میں تھے جو اس روز گرفار کیے گئے تھے۔ ان کے پاس میں اوقیہ سونا تھا۔

ابوصالح مولائے ام ہانی نے کہا کہ میں نے عہاں ہی ہذو کو کہتے سنا کہ وہ سونا بھی سے لیا گیا تو میں نے رسول اللہ مَالِیَّا ﷺ موضی کی کہای کومیرافدیہ کر دیں آپ نے اس سے انکار فر مایا۔ پھراللہ نے جھے اس کے عوض بیس غلام دے دیے کہ ہر ایک کا انداز ہ بیس اقیہ کے برابر کیا جاتا ہے۔ جھے زمزم عطا کیا جس کے بدلے جھے اہل مکہ کا تمام مال بھی پسندنیس اور جھے اپنے پروروگارے مغفرت کی امیر بھی ہے۔

خفید مال کے بارے میں حضور علائظ کا اطلاع وینا:

رسول الله سَلِّ لِيُّدِ نَے بچھ بِرِعْتِيل بن ابی طالب کے فدیہ کابار ڈالا تو عرض کی یارسول اللہ آپ نے میری وہ حالت کر وی کہ جب تک زندہ رہوں لوگوں ہے بھیک ما نگتا رہوں ۔ فر مایا کہ اے عباس سونا کہاں ہے؟ عرض کی کون ساسونا؟ فر مایا وہ جوتم نے روانگی کے دن ام الفضل کو دیا اور ان ہے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس موقع پر کیا چیش آئے گا۔ لہٰذا یہ تمہارے لیے اور فضل عبداللہ عرض کی اس کی آپ کوئس نے خردی؟ واللہ سوائے میرے اور ام الفصل کے نسی کواس کی اطلاع نتھی۔رسول اللہ سَالَةُ عِلَيْظ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی عرض کی میں گواہی ویتا ہوں کہ بے شک آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور بے شک آپ سچے ہیں۔ میں شہادت ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی لاکتی عبادت نہیں 'بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔

#### فديه كابدله ونيامين:

الله كَوْل ﴿ ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ﴾ (اگرالله وتنهارت قلب مين خرمعلوم بوگ) كا يجي مطلب ہے جس كو اس نے بح كه اس كو بحل الله في قلوبكم عندا منا الحد منكم ويغفرلكم والله غفور رحيم ﴾ (تم سے جو كچوليا گيا ہے اس كے وض تنهيں اس سے بہتر وے گا۔ اور تمهاري مغفرت كرے گا۔ الله برا الحقّ والا مهر بان ہے ) اس نے جھے بجائے ہيں اوقيہ سوئے كعوض بيں غلام عطاكي اوراب بيں اپنے رب كي طرف سے مغفرت كا ختظر بول۔

حمید بن بلال العدوی ہے مروی ہے کہ علاء الحضر می نے بحرین ہے رسول اللہ طابیع کو ۰ ۸ ہزار در ہم بیسیج اس ہے قبل نہ اس کے بعدر سول اللہ مٹائیع کے پاس اتنامال آیا تھا۔ تھم دیا کہ بوریئے پر پھیلا دیا جائے اور نماز کی اذان دے دی گئے۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ الللهِ مَنْ

وہ اس مال کو لے گئے اور کہتے تھے کہ اللہ نے جو دو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک پورا کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ دوسرے دعدے میں کیا کرے گاان کی مرادیہ آیت تھی:

﴿ قل لمن في ايديكم من الاسراي ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مها اعن منكم ويغفولكم

یان ہے بہتر ہے جو مجھ سے لیا گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ مغفرت کے بارے میں میرے ساتھ کیا کرے گا۔

ابن عبال می دست مروی ہے کہ بی ہاشم کے جتنے لوگ مشرکیین کے ساتھ بدریں حاضر تھے سب اسلام لے آئے۔ عباس می دونے نے ابنا اور اپنے بھتے بھتیل کا فقد ریاد آکر دیا۔ اس کے بعد سب لوگ مکدوالیس آئے بعد کو بھرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اسحاق بن الفضل نے اپنے اشیارخ سے روایت کی کہ مثیل بن افی طالب نے نبی سکا تی کا کہ آپ کے جن اشراف کو قبول کر لیا آیا ہم لوگ انہیں میں سے ہیں 'چرکہا کہ ابوجہل قتل کر دیا گیا۔ فرمایا کہ اب تو وادی ( مکہ ) بالکل تمہار ہے ہی لیے ہوگئی۔ عقیل نے عرض کی کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی ایسانہیں ہے جواسلام ندلے آیا ہو۔ فرمایا کدان لوگوں سے کہدو کہ میرے ساتھ شامل ہوجا کیں (اور میرے ہی ساتھ مدینے میں رہیں)۔

جب عقیل ان لوگوں کے پاس بیرگفتگو لے کرآئے تو وہ لوگ روانہ ہو گئے نیان کیا گیا ہے کہ عباس اور نوفل اور عقیل مکہ لوٹ گئے جن کو اس کا حکم دیا گیا تھا تا کہ وہ لوگ جس طرح سقایہ ورفاوہ وریاست کا انتظام کرتے تھے بدستور کریں (سقایہ چاہ زمزم کا انتظام ۔ رفادہ حجاج کی آسائش کے لیے مال جمع کرنا)۔

سیابولہب کی موت کے بعد ہوا' زمانۂ جاہلیت میں سقامیدور فا دہ دریاست بن ہاشم میں تھی' اس کے بعد ان لوگوں نے مدینہ کی طرف ججرت کی اور دہ ہیں اپنی اولا دواعز ہ کو بھی لے آئے۔

حضرت عباس خلاده کی غزوات میں شرکت:

عباس بن عیسیٰ بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب تھاؤہ اور نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب کی مکہ ہے رسول اللہ سی تین کی خدمت میں بازیا بی زمانہ محند تیں ہوگی تی ان دونوں کی روا تی کے وقت مقام ابواء تک رہید بن الحارث بن عبدالمطلب نے مشابعت کی جب رہید نے مکہ جانے کا ارادہ کیا توان ہے ان کے چپاعباس اور بھائی نوفل بن الحارث نے کہا کہ تم کہاں دام الشرک میں واپس جاتے ہو' جہاں لوگ رسول اللہ متابع بھی کرتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں' رسول اللہ متابع بھی کرتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں' رسول اللہ سی تینو علی میں واپس جانے ہو' جہاں لوگ رسول اللہ متابع ہیں' ہمارے ساتھ چلو۔ رہید بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور یہاؤگر کے رسول اللہ سی تینو ہیں۔ اور آپ کی اسلم مہاج بن کرتے ہیں' ہمارے ساتھ چلو۔ رہید بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور یہاؤگر کے یاس سلم مہاج بن کرتے ہیں' ہمارے ساتھ چلو۔ رہید بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔

ابن عباس بن عبدالله بن معبد بن عباس سے مروی ہے کہ ان کے دادا عباس خود اور ابو ہریرہ تفایق ایک بن قافے میں آئے جس کا نام قافلۂ الی شمرتھا یہ لوگ نبی منافیق کے فتح خیبر کے دن المجھہ میں اترے آتخضرت منافیق کواطلاع دی کہم المجھہ میں اترے ہیں ادر شرف باریا لی کا ارادہ رکھتے ہیں کی روز فتح خیبر کا تھا۔ نبی منافیق نے عباس اور ابو ہریرہ بی ہیں کوخیبر میں حصہ دیا۔

ما قسّم باقسّم بالسبة دى الكرم. (أعلم المحم المعرم والملي عمل).

عباس جوسوای حالت بین منص کران کے پاس جاج آئے رسول اللہ مُلاَقِیْم کی سلامتی کی خبر دی اور کہا کہ آپ نے خیبر فتح کرلیا اور جو پچھاس میں تھ وہ سب اللہ نے آپ کوغنیمت میں دے دیا عباس جی پیواس نے سرور ہوئے انہوں نے اپنے کپڑے پہنے تیج کے وقت مجد حرام گئے بیت اللہ کا طواف کیا 'رسول اللہ مُنگائیم کی سلامتی' فتح خیبر کی خوشخری اور یہ اطلاع کہ اللہ نے اہل خیبر ے اموال آپ کوغیمت میں دیئے قریش کو دی' مشرکین رنجیدہ ہوئے انہیں بیانا گوار ہوا اور معلوم ہوگیا کہ حجاج ان سے جھوٹ پولے تھے۔

وہ مسلمان جو مکہ میں مضح خوش ہوئے عباس شار کے پاس آئے اور انہیں رسول اللہ سُکا اُلِیْم کی سلامتی پرمبار کہا ددی اس کے بعد عباس شار کو دوانہ ہوئے اور نبی سُکا اِلیَّم سے مدینہ میں قدم بوس ہوئے آنخضرت سُکا اِلیَّم نے آنہیں خیبر کی تھجور میں سے دوسو وہن سالانہ کی جا گیر عطافر مائی 'وہ آپ کے ہمر کاب مکہ روانہ ہوئے 'فتح مکہ نین طائف اور تبوک میں شریک مضفر وہ حنین میں جب لوگ آپ کے پاس سے بھا گے تو وہ آبل ہیت کے ہمراہ خاہت قدم رہے۔

کشرین عباس بن عبدالمطلب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں یوم خین میں رسول اللہ متال کی اس کا بھا۔ میں اور ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب اس طرح آپ کے ہمر کاب رہے کہ آپ سے جدا نہ ہوئے رسول الله متال کی استعمال سے سفید مجر پر سوار مصرے جوفرورہ بن نفاشہ الحبذ ای نے بطور ہدید یا تھا۔

مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہوا تو اول الذکر پشت پھیر کر بھاگے۔ رسول اللہ ملاقیق اپنے فچر کوایٹ مار کر کھار کی طرف بوصانے لگئے عباس خصور نے کہا چی رسول اللہ ملاقیق کی لگام پکڑے ہوئے اسے تیزی سے روک رہا تھا ابوسفیان رسول اللہ طاقیق کی رکاب بکڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ملاقیق نے فرمایا اے عباس لوگوں کو ندا دو کہ اے اصحاب مرہ (اسے بول کے درخت دالو)۔ •

عباس جی آندر نے کہا کہ میں بلند آواز آدی تھا۔ میں نے اپنی بلند آواز سے کہا کہ اصحاب سمرہ کہاں ہیں واللہ جس وقت انہوں نے میری آواز تی توان کا بلٹنا اس طرح تھا جیسے گائے کا بلٹنا اس جیوں کی طرف ہوتا ہے۔ان لوگوں نے جواب دیا' یالبیک البیک' (اے پکار نے والے ہم حاضر ہیں انہوں نے کفار سے جنگ کی وقوت (ندا) انصار میں انہوں نے کفار سے جنگ کی وقوت (ندا) انصار میں تھی جو کہدر ہے بتھے کہ اے بنی الحارث بن الخزرج سے کہ اے بنی الحارث بن الخزرج اے بنی الحارث بن الخزرج اے بنی الحارث!

ر سول الله مَالِقَائِم نے نظر دوڑائی۔ آپ اپنے خچر پر تقے اور گویا گردن اٹھا کے میدان جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے رسول الله مَائِقَائِم نے فرمایا کہ نیدوفت ہے کہ تنور گرم ہو گیا ہے' ( یعنی جنگ زوروں پر ہے ) آپ نے چند کنگریاں لے کے کفار کے چیزوں پر ماریں اور فرمایا رہے محد مثالِقائم کی فتم نجما گو۔

میں دیکھا گیا کہ جنگ اپنی ای ہیب پڑھی کہ جس پر پہلے دیکھی تھی اسے میں رسول اللہ مٹاٹیئی نے انہیں کنگریاں ماریں اور خود سوار ہوگئے۔ آ نا فا نامشر کین کی تلواروں کی دھاریں کند پڑ کئیں ان کی حالت برگشتہ ہوگئی اوراللہ نے انہیں فکست وے دی۔ قادہ سے مروی ہے کہ یوم حنین میں جب لوگ بھا کے تو عباس بن عبدالمطلب جی دور رسول اللہ مٹاٹیئیم کے آ گے تھے ان

ان الوگوں نے حدید میں بول کے درخت کے نیچ بیعت کی تھی ای لیے آنخضرت ال تی نے اس لقب سے ندا داوانی ۔

### كر طبقات ابن سعد (مدچان) كالتحالي المان المان كالتحالي المان كالتحال المان كالتحالي المان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كال

ے رسول اللہ منابیق نے فرمایا کہ لوگوں کوندادووہ بلند آواز آدی تھے ایک ایک قبیلے کواس طرح ندادو کہ اے گروہ مہاجرین اے گروہ انصار اے اصحاب سمرہ کیعنی اس درخت رضوان والوجس کے پنچے انہوں نے بیعت کی تھی 'اے اصحاب سور 6 بقرہ' وہ برابرندا دیتے رہے پہاں تک کہ لوگ ایک ہی طرف رٹ کر کے (آپ کی جانب ) متوجہ ہو گئے۔

ابوعبداللہ اللہ لی ہے مروی ہے کہ غز ہ کا اسقف (پاوری) تبوک میں رسول اللہ مظافیق کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہاشم وعبدشمیں جو تا جر مضریرے پاس مرے بیان دونوں کا مال ہے۔ نبی مظافیق نے عباس میں دونو کو بلایا اور فرمایا کہ ہاشم کا مال بن ہاشم کے بوڑھوں پڑتھنیم کرد دابوسفیان بن حرب کو بلایا اور فرمایا کہ عبدشمس کا مال عبدشمس کی معمراؤلا د پڑتھنیم کردو۔

سلیمان بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل ہے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب اور نوفل بن الحارث ٹی میں جب ہجرت کر کے مدینہ میں رسول اللہ مظافر آئی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ مظافر کے ان دونوں کے درمیان عقد موافات کیا 'مدینہ میں ایک ہی جگہ زمین عطا فرمائی اور وسط میں ایک دیوار ہے آڑ کر دی دونوں ایک ہی مقام پر یا ہم پڑوی ہوگئے ۔ ڈیانۂ جا ہلیت میں بھی وہ شریک متصاور شرکت میں ان کا مال برابر تھا۔ یا ہم مجبت اور ضاوص رکھنے والے تھے۔

نوفل کا مکان جوانبین رمول اللہ سالی اسے عطافر مایا تھا مقام رحبة الفصاء میں اس جگہ تھا جہاں قریب ہی رسول اللہ سالی تیا کی مجد تھی وہ مقام آج بھی رحبة الفصامین ہے اور اس دارالا مار ڈ کے مقابل ہے جس کا نام آج دار مروان ہے۔

عباس بن عبدالمطلب و من و کامکان جوانیوں رسول اللہ مثاقیق نے عطا فرمایا تھا۔ اس کے پڑوں میں رسول اللہ مثاقیق کی مبحد کی طرف دار مروّان بیس تھا بیو دی دارالا مارت تھا جس کانا م آئے دار مروان ہے نہ

آنخضرت مالیّیم نے عباس میں دو کواکیک اور مکان عطافر نایا جو بازار میں اس مقام پر تھا جے محرز وابن عباس کہتے تھے۔ حضرت عباس شیاد نئے مکان کا پر نالہ:

عبید بن عباس ہے مروی ہے کہ عباس ہی ہدند کا ایک پر نالہ عمر میں ہدند کے رائے پرتھا۔ عمر میں ہدند نے جمعہ کے دن کپڑے پہنچ عباس ہی اہدند کے لیے دوچوزے ذنج کیے تھے جب عمر میں ہدند پر نا لیے کے پاس پہنچے تو اس میں وہ پانی ڈالا گیا جس میں چوزوں کا خون تھا۔ پانی بہد کرعمر میں ہدند تک پہنچا۔ انہوں نے اس کے اکھاڑنے کا تھم دیا اور واپس ہوگئے ۔ کپڑے اٹار کے دوسرے پہنے پھر آئے اور لوگوں کونماز پڑھائی۔

ان کے باس عباس خیاہ وہ آئے اور کہا کہ والقداس پرنا لے کا مقام وہی ہے جہاں اس کورسول اُلقد ملائے آئے رکھا تھا ہ عمر حیاہ عباس جی ہونو سے کہا کہ میں تنہیں تتم ویتا ہوں گرتم میری پیٹے پر چڑھا ورائے ای مقام پر رکھو جہاں رسول اللہ ملائے آئے۔ رکھاتھا۔عباس جی ہونوئے بیمی کیا۔

یعقوب بن زید سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہونہ جمعے کے روز مکان سے روانہ ہوئے ان پرعباس میں ہونا لہ فیک کیا جو مجد نبوی مِلَا تِقِیْقِ کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا عمر شاہد نے اسے اکھاڑ ڈالا عمیاس میں ہدنے کہا کہ آپ نے میرا پر نالہ اکھاڑ ڈالا نے والقدوہ جس جگہ تھا وہاں رسول القد ملاقیۃ لیے وست مبارک سے نصب فر مایا تھا۔ عمر شاہد کے کہا کہ ضرور ہے کہ

### الطبقات ابن سعد (صنيفاء) مسلك من المسلك المس

تمہارے لیے میرے سواکوئی سیر هی نه ہواورا سے سوائے تمہارے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ عمر میں ہوند نے عباس میں ہوند کوا پنے کند ھے پر بٹھایا' انہوں نے اپنے دونوں پاؤں عمر میں ہوند کے شانوں پر رکھے اور پر ٹالہ دوبارہ اس جگہ لگادیا جہاں وہ پہلے تھا۔ حضرت عباس میں اٹنا ہوند کے مکان کی قیمت :

سالم ابی النصر سے مروی ہے کہ عمر شاہ ہوئے ۔ عمر شاہ یو نے مبعد کے گرد کے تمام مکانات سوائے عباس بن عبدالمطلب شاہ یو سکو کان اور امہات المومنین کے حجروں کے شرید لئے۔

عمر شی او و خیاس جی او و کیا کہ اے ابوالفضل مسلمانوں کی مسجد ان پرنگ ہوگی ہے۔ میں نے اس کے گرد کے تمام مکانات سوائے تمہارے مکان اورامہات المومنین کے جمروں کے خرید لیے ہیں۔ جن سے ہم مسلمانوں کی مسجد وسیج کریں گےلیکن امہات المومنین کے جمروں تک رسائی کی کوئی سبیل نہیں ہے بجز تمہارے مکان کے تم اسے بیت المال سے جس عوض میں جا ہومیرے ہا تھ فروخت کردو کہ میں مسلمانوں کی مسجد وسیج کردوں عباس جی اورون کہا کہ میں ایسا کرنے والانہیں ہوں۔

عمر ٹھادئونے نے ان سے کہا کہتم میری تین باتوں میں سے ایک بات مان لویا تو اسے بیت المال سے جس قیمت پر چاہو میرے ہاتھ نچ ڈالویا مدینہ میں جہاں چاہوتہ ہیں زمین دیدوں اور تمہارے لیے بیت المال سے مکان بنادوں یا اسے مسلمانوں پر وقف کردوکہ ہم ان کی معجد وسیع کریں۔عباس چھادئے کہا کہ بین ان میں سے مجھے ایک بھی شرط منظور نہیں۔

عمر فلاند نے کہا کہتم اپنے اور میرے درمیان جے چاہو تھم کر دو انہوں نے کہا کہ الی بن کعب دونوں ابی کے پاس گئے ادر ان سے قصہ بیان کیا۔ ابی نے کہا کہ اگرتم چاہوتو میں وہ صدیث بیان کروں جو میں نے رسول اللہ مُلَّاثِیَّا ہے بنی ہے وونوں نے کہا کہ بیان کرو۔

انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مخافیظ کوفر ماتے سا کہ اللہ نے داؤد علائظ کووی کی کہ میرے لیے ایک مکان بناؤ
جس میں میرا ذکر کیا جائے انہوں نے بیت المقدس کا بھی خطہ عین کیا اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے مکان سے
مزلع ہوتا تھا' داؤد نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے ان کے ہاتھ فروخت کردئے گراس نے اٹکارکیا' داؤد علائل نے اپنے دل
میں کہا کہ وہ مکان اس سے چھین لیس' اللہ نے انہیں وہی کی کہ اے داؤد علائل میں نے تہمیں یہ تھم دیا تھا کہ میرے لیے ایک گھر بناؤ
جس میں میرا ذکر کیا جائے تم نے بیادادہ کیا کہ میرے گھر میں غصب داخل کیا جائے حالانکہ غصب میری شان نہیں ہے۔ تہماری
میرا ہے کہ تم اسے نہ بناؤ' انہوں نے کہا' یارب میری اولا دمیں سے کوئی بنائے' فرمایا تمہاری اولا دمیں سے کوئی بنائے گا۔

عمر تف ہوئے آئی بن کعب کی تہد کا کمر بند پکڑ کر کہا کہ میں تمہارے پاس ایک چیز لایا گرتم وہ چیز لائے جواس سے زیادہ ہے جو پھے تم نے کہااس کی وجہ سے تمہیں ضرور ضرور بری ہو تا پڑے گا۔

عمر شی در انہیں تھیٹے ہوئے لائے اور مسجد میں داخل کیا وہاں اصحاب رسول الله سالی کی کے ایک گروہ کے سامنے کھڑا کردیا جس میں ابوذر میں مدود بھی تنے اور کہا میں اس محض کو اللہ کی قتم دیتا ہوں جس نے رسول اللہ سالی کی مدیث بیت المقدس میان کرتے

#### مسجد نبوی کے لئے مکان وقف کرنا:

عمر تفاسط نے عباس تفاسط سے کہا کہ جاؤیں تنہارے مکان کے بارے میں تم سے پچھے نہ کہوں گا'عباس تفاطط نے کہا کہ جبآپ نے ایبا کردیا تو میں نے اسے مسلمانوں پروقف کردیا جس سے میں ان کی مجدوسیع کردوں گا'لیکن اگرآپ مجھ سے جھڑا کرس تو وقف نہیں کرتا۔

عمر ٹفافونو نے ان لوگوں کے مکان کے لیے وہ زمین دی جوآج بھی ان کی ہے اور اسے انہوں نے اسے بیث المال سے تعمیر کرویا۔

ابن عباس می این عباس می این عبال می دوی ہے کہ مدیدہ میں عباس بن عبدالمطلب می ایک مکان تھا عمر می اور نے کہا کہ جھے الے مہر ردویا مہرے ہاتھ فروخت کرڈ الوتا کہ میں اے مسجد میں داخل کرلوں انہوں نے انکار کیا عمر ہی ہونے نے کہا کہ میرے اور اپند در اللہ میں ہی ہیں ہے کہ کہ میں اسے کسی کو تھم بنا دو دونوں نے ابی بن کعب جی ہوند کو بنایا۔ ابی نے عمر میں ہوند کے خلاف فیصلہ کیا۔ عمر می اللہ می اللہ می تعدد نے کہا کہ اللہ می اللہ می تعدد کی اللہ می تعدد نے کہا کہ یا دونوں کے بال سے زیادہ کوئی جری نہیں ہے ابی می ہوند نے کہا کہ اور و میں اللہ نے بیت المی اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے کہ جب داؤد میں اللہ نے بیت المحدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کہ دون کے جم رہ کہ کہ اللہ کان بینے تو اس کی اجازت کے داخل کرلیا۔ جب وہ مردوں کے جم رہ تک پہنچ تو اس کی اجازت کے داخل کرلیا۔ جب وہ مردوں کے جم رہ تک پہنچ تو اس کی تعدد کی کان اور دیوری کرے۔ اللہ تعدد کی افران کی انہوں نے کہایا رب جب تو نے مجھروک دیا تو یہ تھر میرے بعد میری اولا دیوری کرے۔

جب فیصلہ ہو چکا تو ان سے عباس می اور نے بوچھا کہ کیا میرے حق میں فیصلے نہیں ہوا عمر میں اور کے کہا ہے شک ہوا۔ انہوں نے کہا کہاب وہ مکان آپ کے لیے ہے میں نے اسے اللہ کے لیے وقف کردیا۔

ا بی جعفر حمد بن علی سے مروی ہے کہ عباس میں دونہ عمر میں دیا ہے اور کہا کہ مجھے نبی سُلِقِیَّا نے بحرین جا گیر میں دیا ہے فر مایا اسے کون جانتا ہے انہوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبۂ وہ انہیں لائے مغیرہ نے ان کے موافق شبادت دی۔ مگر عمر میں ہونے نے وہ علاقہ عطانہیں فر مایا ۔ کو یا انہوں نے ان کی شہادت قبول نہیں کی عباس می ہدر نے عمر میں ہونہ کو سخت وست کہا۔ عمر بن عباس میں ہما کہ اینے والد کا ہاتھ پکڑلواور یہاں سے لے جاؤ۔

سفیان رادی نے ایک دوسرے طریق ہے روایت کی کہ عمر بنی درنے کہا واللہ اے ابوالفضل میں خطاب کے اسلام سے زیادہ تمہارے اسلام سے خوش ہوتا۔ اگر وہ رسول اللہ مُناتِیزِ عمل کی مرضی کے مطابق اسلام لاتے۔ عبداللہ بن حارث سے مروی ہے کہ جب صفوان بن امیہ بن خلف انجی مدینہ آئے تورسول اللہ مُلَا يُعْ اُنے بوچھا کہ اے ابو وہب تم عمر کے پاس ابرے عرض کی عباس بن عبدالمطلب کے پاس فرمایا تم قریش میں سب سے زیادہ قریش سے محبت کرنے والے کے پاس انزے۔

ام الفضل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافیقا مصرت عباس نی الد کے گھر والوں کے پاس تشریف لائے۔عباس نی الد عمار رسول اللہ مُنافیقا کے بیائی میں اللہ مُنافیقا کے بیائی موت کی تمنا نہ کروں اللہ مُنافیقا کے بیائی موت کی تمنا نہ کروں اللہ مُنافیقا کے بیائی میں ہوتا مہلت کے بیائی موت کی تمنا نہ کروں کے بہتر ہوگا اور اگرتم بد ہوا ور مہلت دی جائے تو تم این بدی ہے تو بہر کے اللہ کوراضی کرنا جا ہوگا اس کیے موت کی تمنا نہ کرو۔

صبیب بن ابی ثابت ہے مروی ہے کہ عباس بن عبد المطلب میں دو کی کان کی لوسب نے زیادہ آسان کی طرف تھی ( یعنی وہ وہی البی کے سب سے زیادہ منتظر تھے اور اس طرف کان لگائے رہتے تھے )۔

ابن عباس شیون ہے مروی ہے کہ عباس شیدو اور لوگوں کے درمیان بچھ رنجش تھی نبی نگافتی ہے فرمایا کہ عباس شیدو مجھ ہے ہیں اور میں ان سے ہون۔

ا بن عباس میں میں سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عباس میں میں کے اجداد میں ہے کئی کو جوجا ہلیت میں گز رہے تھے برا کہا۔ عباس میں میں نے اسے طمانچہ ماردیا' اس کی قوم جمع ہوگئی انہوں نے کہا کہ واللہ ہم بھی انہیں ظمانچہ ماریں گے جس طرح انہون نے اس کوطمانچہ ماراہے' ان لوگوں نے ہتھیاریہن لیے۔

رسول الله سنائینیم کومعلوم ہوا تو آپ تشریف لائے منبر پر جڑھے اللہ کی حمدوثنا کی اور فرمایا: اے لوگوائم سم محص کو جانتے ہو کہ وہ خدا کے نزویک سب سے زیادہ مکرم ہے عرض کی آمخصرت منائینیم ۔ فرمایا تو عباس جی دیو بھے سے ہیں اور میں ان سے ہول تم لوگ ہمارے اموات کو گالیاں شدوجس ہے ہمارے احیاء کو ایذ اینتجے۔

قوم آئی اور عرض کی یارسول الله منافظ ہم آپ کے غضب سے اللہ سے بناہ ما تکتے ہیں یارسول الله منافظ ہمارے کیے وعائے مغفرت فرمائے۔

ا بن عباس مبی میں سے مروی ہے کہ نمی منافق منبر پر چڑھے اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور فرمایا اے لوگو! زبین والوں میں اللہ کے نزویک سب سے زیادہ مکرم کون ہے لوگوں نے کہا آپ ہیں۔ فرمایا 'تو عباس نبی مدنو بھے ہے ہیں اور میں عباس میں دوس عباس میں بنور کوایڈ اوے کے مجھے ایڈ اند دواور فرمایا جس نے عباس نبی مدنو کوگالی دی اس نے مجھے گالی دی۔

عباس بن عبدالرطن سے مروی ہے کہ مہاجرین میں سے ایک شخص عباس بن عبدالمطلب جی دو سے کہا کہ اب ابو الفضل کیا تم نے عبدالمطلب بن ہاشم اور الغیطلہ کا ہند تی سہم پرغور کیا جن کو اللہ نے دوز نے میں جمع کردیا ہے؟ عباس جی دینے ان سے درگزر کی وہ ان سے دوبارہ ملے اور ای طرح کہا تو عباس جی دینو نے بھر درگزر کی تیسری مرتبہ جب ملے اور ای طرح کہا تو عباس جی دینو نے اپناہا تھوا تھا کران کی ناک پر مارا اور اسے تو ژویا۔ وہ ای حالت میں نبی من قبل کے باس کے جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے عرض کی عباس می دونے مارا ہے آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے عرض کی عباس می دونے مارا ہے آپ نے انہیں بلا بھیجا عبالی می دونہ آپ کے پاس آئے آئے خضرت طاقتی کے ناتھ کیا ارادہ کیا۔ عرض کی پارسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ عبدالمطلب دوزخ میں بین کیکن یہ مجھے سے مطاور کہا اے ابوالفصل کیا تم نے غور کیا کہ عبدالمطلب بن ہاشم اورالغیطلہ کا ہمنہ بی سہم کو اللہ نے دوزخ میں جمع کر دیا ہے تو میں نے ان سے کی مرتبہ درگزر کی واللہ مجھے اپنے فشس پر قابوندر ہا اس مجھل نے بھی ان کا ارادہ نہیں کیا تھالیکن میرے آزار پہنچانے کا ارادہ کیا تھا۔

رسول الله طَلْقَوْلُ نے فرمایا کرتم میں سے ایک کا کیا حال ہے جواس امر میں اپنے بھائی کوایذ اویتا ہے۔ اگر چہوہ ہی ہے۔ علی جی ایف ہے مروی ہے کہ میں نے عباس می دانو سے کہا کہ ہمارے لیے رسول الله طاقیق سے بیت اللہ کی دربانی کی درخواست کرو۔انہوں نے آپ سے درخواست کی تو رسول الله طاقیق نے فرمایا کہ ہم تنہیں وہ چیز دیتا ہوں جواس سے بہتر ہے۔ سقایہ مع تبہارے شیریں یانی کے (یعنی آب زمزم اوراس کا بیانا تا تبہارے بیردکرتا ہو) اس بین ستی نہ کرو۔

ابن عمر حدوث سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب جدد نے لیالی منی (لیمن شبہائے ۱۱/۱۱/۱۳ ار ذی المحبہ) میں نبی متالیق ہے۔ مقامید کی بدولت مکہ میں رات گزارنے کی اجازت جا ہی آ پ نے انہیں اجازت دے دی۔

مجاہدے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل تی اس طرح بیت اللہ کا طواف کیا کہ آپ کے پاس ایک لاٹھی تھی جس ہے آپ حجرا سود کو جب آپ اس پرگزرتے تھے ابوسہ دیتے تھے چرآپ سقایہ (پانی کی تبییل ) پر آ کے آب زمزم پینے سکے۔

عبای جی اور نے آپ کو پلایا۔ آپ زمزم پرتشریف لائے اور فرمایا کہ میرے لیے اس سے ایک ڈول جرو لوگوں نے اس میں سے ایک انہوں نے آپ کو پلایا۔ آپ زمزم پرتشریف لائے اور فرمایا کہ میرے لیے اس سے ایک ڈول جرو لوگوں نے اس میں سے ایک ڈول نکالا اُ آپ نے اس سے غرارہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے منہ سے اس میں کلی کردی اور فرمایا کہ اس کواسی چاہ زمزم میں ڈال دو پھر فرمایا کہتم لوگ بے شک نیک کام پر ہو اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اگر تمہارے مغلوب ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں خود اور تا اور تہارے ساتھ یانی تھینچتا۔

جعفر بن تمام نے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عباس ہی دین کے پاس آیا اور کہا کہتم جولوگوں کو کشمش کا عرق وشر بت پلات ہوتو اس برغور بھی کرلیا ہے کہ بیسنت ہے جس کی تم پیروی کرتے ہو بااے اپنے نزدیک دودھ اور شہدسے زیادہ سبل سجھتے ہو

ابن عباس میں میں نے کہا کہ رسول اللہ مُلْقَتِم عباس میں میں نے پاس جولوگوں کو بانی بلا رہے تھے تشریف لائے اور فر مایا مجھے بھی بلاو' عباس میں ہونونے نبیذ (بعنی مشمش کے زلال) کے پیالے منگائے اور ایک پیالدرسول اللہ مُلَّاقِیْم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پیااور فرمایاتم نے اچھا کیا' ایسا ہی کرو۔

ابن عباس ٹھوٹنے کہا کہ رسول اللہ مُلاقعۃ کے اس ارشاد کے بعد کہتم نے اچھا کیا ای طرح کرواس کا سقایہ مجھ پر دودھ اور شہد بہادے تب بھی مجھے مسرت منہ ہوگی۔

عجابد سے مروی ہے کہ میں آل عباس میں ویو کے سقایہ سے پانی پیتا ہوں کیونکہ وہ سنت ہے۔ علی بن ابی طالب میں ویو سے

### الطبقات ابن سعد (صربهام) المستحد المستعد (صربهام) المستحد المستعد (صربهام) المستحد المستعد (صربهام) المستحد المستعد ا

مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب فی دونے نے سال کر رنے سے پہلے زکو ۃ اداکرنے کی رسول اللہ طاقی ہے اجازت جا ہی آپ نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔

تحكم بن عتبیہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی نے عمر بن الخطاب فن دو کو قا کا عامل بنا کے بھیجا ، وہ عباس تفاد کے پاس آ کے ان کے مال کی ذکو قا دا کر دی ہے ۔ پاس آ کے ان کے مال کی ذکو قا طلب کرنے لگے انہوں نے کہا کہ میں نے رمول اللہ متالیق کو پہلے ہی دوسال کی ذکو قا دا کر دی ہے ۔ وہ آئیس رسول اللہ متالیق کے پاس لے گئے رسول اللہ متالیق فر مایا 'میرے بچانے بچ کہا 'ہم نے ان سے پہلے ہی دوسال کی ذکو قالے لیے ہے۔

تحکم ہے مروی ہے کہ نبی منافظ کے عمر من النو کو سعایہ ( یعنی وصول زکو ۃ ) پر عامل بنایا۔ وہ عباس من النظ کے پاس مال کی ذکو ۃ طلب کرنے آئے عباس میں النظ کے اپنیں سخت ست کہا عمر میں النو ۃ طلب کرنے آئے اوران ہے نبی منافظ کے پاس مدد کے پاس آئے اوران ہے نبی منافظ کے پاس مدد کے پاس آئے اوران ہے اس منافظ کے پاس معلوم نہیں کہ آدمی کا چچااس کے باپ کا بھالی ہوتا ہے؟ عباس منافظ نے جمیس اس اللہ کی زکو ۃ بھی سال اول ہی ادا کردی ہے۔

الی عثمان النبدی سے مروی ہے کہ رسول اللہ متا تینی کے عباس جی ہوئد سے فرمایا اس جگہ بیٹھے کیونکہ آپ میرے بچاہیں۔ قادہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب اور عباس جی ہوئی سے درمیان کوئی بات تھی عباس جی ہوئد نے ان کی طرف مجلت کی تو عمر جی ہوئا ہوئا کے پاس آئے۔ اور عرض کی آپ عباس جی ہوئد کو دیکھتے نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا اور ایسا کیا' میں نے چاہا کہ انہیں جواب دوں پھر مجھے آپ سے ان کا تعلق یاد آگیا اور میں ان سے بازر ہا۔ فرمایا تم پر اللہ رحمت کرنے انسان کا پچا اس کے باپ کا بھائی ہوتا ہے۔

الی مجکز سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافق کے فرمایا عباس منافظہ میرے والد کے بھائی ہیں للبڈا جس نے عباس منافظہ کو ایذ ادی اس نے مجھے ایذادی۔

عبداللہ الوراق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے قربایا مجھے عباس عسل نہ دیں کیونکہ وہ میرے والد ہیں اور والد اپنی اولا دے مترکونبین دیکھتا۔

علی ہی ہندندے مروی ہے کہ میں نے عہاں میں ہوئے کہا کہ نبی مُلَّاتِیْم ہے درخواست سیجیجے کہ وہ آپ کوز کو قابر عال بنادیں' انہوں نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسانہیں ہوں کہلوگوں کے گناہوں کے دھون پر آپ کو عامل بنادوں۔

محمد بن المکند رہے مروی ہے کہ عباس میں دند نے رسول اللہ مناقطاع ہے عرض کیا کہ آپ جھے کی امارت پرامیر نہیں بناتے۔ فرمایا کہ وہ نفس جھے تم نجات و داس امارت ہے بہتر ہے جس کاتم اصاطہ وانتظام ندکر سکو۔

الی العالیہ سے مروی ہے کہ عباس می ہونے چھچہ بنالیا تو نبی مُلاِین نے فرمایا اسے گراد و فرمایا کیااس کی قیمت کے برابراللہ کی راہ میں خرج کردوں؟ فرمایا سے گرادو۔

عبداللد بن عباس جہدات عروی ہے کہ جھے میرے والد نے خردی کہ وہ رسول الله مالی کے باس آئے اور عرض کی

## كر طبقات ابن سعد (مشرجهام) كالمستحد (مشرجهام) كالمستحد (مشرجهام) كالمستحد (مشرجهام) كالمستحد (مثرين وانصار كالم

یارسول اللہ میں آپ کا پچا ہوں میراس دراز ہوگیا اور میری موت قریب آگئ لہذا مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم فرما دیجے جس سے اللہ نفع بخشے فرمایا اے عباس تفاطر تم میرے بچا ہو پھر بھی اللہ کے معاطع میں میں پچھ بھی تمہارے کام نہیں آسکتا تم اپنے رب ہی سے عفو اور عافیت مانگو۔

ابوب سے مروی ہے کہ عباس ٹنکھٹونے کہایار سول اللہ جھے کوئی دعا بتا ہیۓ فر مایا اللہ سے عفوا ورعا فیت طلب کرو۔ عثان بن محمد الاخنسی سے مروی ہے کہ ہم نے نہ جاہلیت میں اور نہ اسلام میں کوئی آ دمی ایبا پایا جوعہاس بن عبد المطلب ٹنکھٹھ کوعقل میں مقدم نہ کرتا ہو۔

عبدالله بن عبدالله بن عبدالرمن بن ابی لیل نے اپند دادا ہے دادا ہے دادا ہے کہ میں نے کو فے میں علی جی اندا کو کہتے سنا کہ کا بن میں نے عباس جی دو کہتے سنا کہ کا بن میں نے عباس جی دو کہ کہنا مان لیا ہوتا انہوں نے کہا کہ عباس جی دونے کہا تھا کہ بمیں میں نے عباس جی دونے کہا تھا کہ بمیں رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْتُمْ کے پاس کے چلو اگر یہ امر (خلافت) ہم میں بھو (تو خیر) در ندا پ بھارے ذریعے ہوگوں کو دھیت کر دیں گے۔ نجی مُنْ اللّٰهُ عَلَیْتُمُ اللّٰهِ عَلَیْتُمُ اللّٰهِ عَلَیْتُمُ اللّٰهِ عَلَیْتُمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْتُ کے باس آئے تو آپ کو بیہ کہتے سنا کہ اللہ یہود پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جدہ گاہ بنالیا "پہوگی۔ آپ کے بیاس سے چلے آئے اور آپ سے بچھ نہ کہا۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب عمر میں ہوئد کے زمانے میں لوگوں پر قط پڑا تو عمر میں ہوئد 'عباس میں ہوئد کو لے گئان کے وسلے سے بارش کی دعاء کی اور کہا کہ اے اللہ جب ہم لوگوں پر قط ہوتا تھا تو ہم لوگ اپنے نبی علائل کو تیرے پاس وسیلہ بناتے تصفق ہمیں سیراب کردیتا تھا۔ اب ہم لوگ تیرے پاس اپنے نبی علائلا کے پچاکو وسیلہ بناتے ہیں لہٰذا ہمیں سیراب کردے۔

موی بن عمر سے مروی ہے کہ لوگوں پر قبط آیا تو عمر بن النظاب ٹھ بیور نماز استشقاء کے لیے نکلے اور عباس ٹھاؤٹو کا ہاتھ پکڑ کرانہیں روبقبلہ کیا اور کہا کہ بیہ تیرے نبی طافی النجا کے بچا ہیں ہم لوگ انہیں وسیلہ بنا کے تیرے پاس آئے ہیں لہٰذا ہمیں سیراب کر۔ لوگ واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ سیراب کرویئے گئے۔

یکیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عمر شاہ نئر کو دیکھنا کہ انہوں نے عہاس شاہد کا ہاتھ پکڑکے کھڑا کیا اور کہاا ہے اللہ ہم تیرے رسول مُلاٹیٹی کو تیرے پاس شفیع بناتے ہیں۔

ا بن الى في سے مروى ہے كەعمر بن الخطاب مى دويوان ميں عباس بن عبد المطلب مى بيد كے ليے سات ہزار در بم سالاند مقرر كيے تھے۔

محمہ بن عمرنے کہا کہ بعض نے روایت کی ہے کہ انہوں نے ان کی قر ابت رسول اللہ مَثَاثِیْتِم کی وجہ ہے اہل بدر کے حصوں کے مثل ان کے لیے پانچ بٹرارمقرر کیے تھے انہوں نے ان کواہل بدر کے حصوں سے ملا دیا تھا' سوائے اڑواج نبی مَثَاثِیْرُا کے اور کمی کو اہل بدر پرفضیلت نبیں دی تھی۔

اُحف بن قیمی ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی ہود کو کہتے سنا کہ قریش لوگوں کے سردار ہیں ان بیس ہے کو ئی محمی مصیبت میں بھی پڑتا ہے قولوگ یا لوگوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ مجھےان کے اِس قول کی تاویل اس وقت تک ندمعلوم ہوئی جب تک کہ انہیں تنجر نہ مارا گیا۔ جب ان کی دفات کا وقت قریب آیا توصیب کوشکم دیا کہ تین دن تک لوگوں کوئماز پڑھا ئیں اورلوگوں کے لیے کھانا تیار کریں جوانہیں کھلایا جائے یہاں تک کہ وہ کمی کوخلیفہ بنالیں۔

لوگ جنازے سے والیس آئے تو کھانالایا گیا' وسترخوان بچھائے گئے لوگ اسٹم کی وجہ سے رکے جس میں وہ مبتلا تھے' عباس بن عبدالمطلب میں دند نے کہا ہے لوگورسول اللہ سالیجیم کی وفات ہوئی تو ہم نے آپ کے بعد کھایا پیاتھا۔ ابو بکر میں دند کی وفات ہوئی تو ہم نے آپ کے بعد بھی کھایا پیاتھا۔ موت سے تو کوئی چارہ کارنہیں لہذاتم بیکھانا کھاؤ۔

اس کے بعد عباس میں فیون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کھایا کوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور کھایا تب میں نے قول عمر میں نور کو سمجھا کہ وہ لوگ لوگوں کے مردار ہیں۔

علی بن عبداللہ بن عبال ہے مروی ہے کہ عباس خواہ نے اپنی موت کے وقت سر غلام آزاد کیے۔ ابن عباس جواہد تا ہے ہوئے مروی ہے کہ عباس جواہد معتدل قد کے تھے ہمیں عبدالمطلب کے متعلق خبر دیا کرتے تھے کہ وہ اس حالت میں مرے کہ ان سے زیادہ معتدل قد کے تھے۔ عباس جواہد کی وفات خلافت عثان بن عفان میں جعہ ۱۲ر جب سر میں ہوئی اس وقت ۸۸سال کے شخصے بقیع میں مقبرہ بنی ہاشم میں مدفون ہوئے۔

۔ خالدین القاسم نے کہا کہ میں نے علی بن عبداللہ بن عباس کودیکھا کہوہ معتدل القنا ۃ لیمنی طویل تھے یا وجود بوڑھے ہونے کے اچھی طرح کھڑے ہوتے تصفیدہ نہ تھے۔

ابن عباس جی پینزے مردی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب عن اندر رسول اللہ علاقیم کی ججزت ہے پہلے اسلام لائے تھے۔ ابن عباس میں پین سے مروی ہے کہ عباس جی اند غز وہ بدر سے پہلے مکہ بین اسلام لائے اور اس وقت ام الفضل بھی ان کے ساتھ اسلام لائٹین نے ان کا قیام مکہ ہی میں تھا۔ مکہ کی کوئی خبررسول اللہ ملاقیم تا سے پوشید دنہیں رکھتے تھے جو ہوتا تھا آپ کولکھ دیتے تھے جومونین وہاں تھانییں ان کی وجہ سے تقویت حاصل تھی وہ ان کے پاس رجوع کرتے تھے اور اسلام پر ان لوگوں کے مدد گارتھای فکر میں تھے کہ نبی مظافیظ کے پاس آئی میں رسول اللہ مظافیظ نے لکھا کہ تہارا مقام جہاد کے لیے نہایت موزوں ہے لہٰذار سول اللہ مظافیظ کے تھم سے ججرت کا خیال ترک کردیا۔

محربن علی سے مروی ہے کہ دیدین رسول اللہ مخالفظ ایک روز کمی مجلس میں لیلۃ العقبہ کا ذکر فرمار ہے ہے کہ اس شب کو میر سے چچا عباس جی دوست میری تا مکید کی جوانصار سے لین دین کرر ہے تھے۔ ( یعنی ایمان و ججرت کا معاہدہ سطے کرر ہے تھے )۔ عباس بن عبداللہ بن معبد سے مروی ہے کہ جب عمر بن الخطاب جی دونون مرتب کیا تو انہوں نے سب سے پہلے مقام دعوت میں جس سے شروع کیا وہ بنی ہاشم تھے ولایت عمر وعثان جی دین میں بنی ہاشم میں سب سے پہلے عباس بن عبدالمطلب جی دونون میں بی ہے تھا۔ بی کو یکا راجا تا تھا۔

حضرت عماس فناه فناك و فات:

ابن عہاس خارش سے مروی ہے کہ عہاس بن عبدالمطلب جالمیت جس بھی امور بنی ہاشم کے والی تھے۔ تملہ بن الی تملہ نے اپن تملہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عباس بن عبدالمطلب خاردہ کا انقال ہوا تو بنی ہاشم نے ایک مؤذن کو بھیجا جو اطراف مدینہ کے باشندوں جس بداعلان کرتا تھا کہ ان پراللہ کی رحمت ہو جوعباس بن عبدالمطلب خاردہ کے جنازے میں شریک ہوں لوگ جمع ہوگئے اوراطراف مدینہ ہے آگے۔

عبدالرحمٰن بن بزید بن حارشہ مروی ہے کہ ہمارے پاس قباء میں ایک مؤذن گدھے پرسوار آیا اور ہمیں عباس بن عبدالمطلب میدند کی وفات کی اطلاع دی پھرایک دوسر افتض گدھے پرسوار آیا' میں نے دریافت کیا کہ بہلافتض کون تھا اس نے کہا کہ تی ہاشم کا مولی اور خودعثان میدند کا قاصد۔

نماز جنازه میں لوگوں کی کثرت:

اس نے انصار کے دیہات میں ایک ایک گاؤں کارخ کیا یہاں تک وہ سافلہ بنی حارثہ اوراس کے مصل تک پیٹی گیا کوگ جمع ہو گئے ۔ہم نے عورتوں کو بھی ندچھوڑا۔ جب عماس جی ہوئہ کو مقام جنا تزمیں لایا گیا تو وہ تنگ ہوا۔ لوگ انہیں بقیج لائے۔ تعلیم میں کا میں ہے۔

جس روز ہم نے بقیع میں ان پرنماز پڑھی تو میں نے لوگوں کی اتن کثرت دیکھی کہ اس کے برابر بھی کس کے جنازے میں لوگوں کونہیں ویکھاتھا۔ کسی کو پیمکن ندتھا کہ ان کے جنازے کے قریب جا سکے۔ بنی ہاشم پر بھی بجوم ہوگیا۔

۔ جب لوگ قبرتک چنچ تو اس پرہمی ہجوم ہوا میں نے عثان خاندہ کو دیکھا کہ کنارے بہٹ گئے اورایک محافظ وسٹے کو بھیجا جولوگوں کو مار کر بی ہاشم سے جدا کر رہے تھے اس طرح بنی ہاشم کو نجات ملی ُ وہی لوگ تھے جوقبر میں انڑے اورانہیں نے لاش کو سپر و خاک کیا 'میں نے ان کے جنازے پرایک حبر و مخالف کی جا دردیکھی جولوگوں کے بچوم سے کلڑے ٹلڑے ہوگئے تھی۔

عا کشہ بنت سعد ہے مردی ہے کہ ہمارے پاس مثان ہی ہونہ کا قاصد آیا کہ عباس میں ہونہ کی وفات ہوگی اس وقت ہم لوگ اپنے محل میں تتے جومدیندے دس میل پرتھا میرے والعداد رسعد بن زید بن عمرو بن نقیل بھی گئے ابو ہر رہے ڈی ہونہ بھی السمر ، ہے گئے

### الم طبقات ابن سعد (حدجهاتر) المستحد المستحد (عدجهاتر) المستحد المستحد

ا کیک روز بعد والد واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی اس قدر کثرت بھی کہ ہم لوگ مفلوب ہو گئے اور اس پر قا در نہ ہوئے کہ جنازے کے قریب چائیں۔ حالا نکہ میں انہیں کندھا دینا جا بتا تھا۔

ام عمارہ سے مروی ہے کہ ہم انصار کی عورتیں سب کی سب عباس شیعیو کے جنازے میں شریکے تھیں ان پررونے والوں میں ہم سب سے پہلے تھے ہمارے ساتھ بیعت کرنے والی پہلی مہا جرات بھی تھیں۔

عباس بن عبداللہ بن سعید ہے مروی ہے کہ جب عباس جی دو گی وفات ہو گی تو عثاق جی دونا ہے ان لوگوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر تنہاری رائے ہو کہ بیں ان کے نسل میں موجودر ہوں تو بیان کرومیں آجاؤں وہ آئے اور گھر کے ایک کنارے بیٹھ گئے علی بن ابی طالب جی دورعبداللہ وہم فرزندان عباس جی دورنے نسل دیا۔ بی ہاشم کی عورتوں نے ایک سال تک سوگ کیا۔

ابن عباس جی دروں میں گفت دیا جائے رسول اللہ ملائظ آئے۔ کواس میں گفت دیا گیا تھا۔

عیسیٰ بن طلحہ سے مروی ہے کہ میں نے بقیع میں عثان ج<sub>ائد</sub> کوعباس ج<sub>ائ</sub>د پرنماز جنازہ میں تکبیر کہتے دیکھا اگر چہلوگوں کے بولنے کی وجہ سے ان کا انداز ہٰ نبیل ہوسکتا تھا۔لوگ الحشان تک پہنچ گئے تقصر دوں عورتوں اور بچوں میں سے کوئی بھی چیچے شدر ہا تھا۔

### سيدنا جعفرين الي طالب جهاسف

ا بی طالب کا نام عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تفایه ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں یجعفر کی اولا دمیں عبد اللہ تھے۔انہیں ہے ان کی کنیت تھی اولا دجعفر میں عبد اللہ بی ہے اس برقر ار رہی ہے وعون جن کی بقید اولا دنتھی۔ یہب کے سب جعفر کے یہاں ملک عبشہ میں بزمانہ ہجرت پیدا ہوئے۔

ان سب کی والدہ اساء بنت عمیس بن معبر بن تیم بن ما لک بن قیافہ بن عامر بن ربید بن عامر بن معاویہ بن زید بن ما لک بن نسر بن وہب اللہ بن شہران بن عفرس بن افتل تھیں وہ قٹم بن انمار کے جمع کرنے والے تھے۔ سوال جعفر مذہب نہ

عبیداللہ بن محمہ بن عمر بن علی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ اولا دجعفر میں عبداللہ عون اور محمہ بنتے ان کے دواخیا تی بھائی کچی بن علی بن ابی طالب اور محمہ بن ابی کمر تتھان کی والدہ اساء بنت عمیس ختمیہ خیں۔

یزیدین رومان ہے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب رسول اللہ مٹائٹونٹا کے حضرت ارقم شیاعہ سے مکان میں جانے اور اس میں دعوت ویئے سے پہلے اسلام لائے۔

محدین عمر نے کہا کہ جعفر جمرت ٹائیڈ میں ملک جیشہ کو گئے معمراہ ان کی زوجہ اساء بنت عمیس تھیں۔ وہیں ان کے لڑ کے عبداللہ عون ومحمہ پیدا ہوئے وہ برابر ملک حبشہ میں رہے یہاں تک کہ رسول اللہ علی تیزائے ندید کی طرف جمرت فرما کی۔اس کے بعد جعفر سے چیش آپ کے پاس آئے اس وقت آپ نیبر میں تھے ایسا ہی محمد بن اسحاق نے بھی کہا۔

### الم طبقات ابن سعد (مدچهام) مسلام المسلم الم

محر بن عرفے کہا کہ ہم ہے روایت کی گئی کہ ملک حبشہ کی اجرت میں لوگوں کے امیر جعفر بن ابی طالب جی است ہے۔ حضور عَلَائِظِی کی آب ہے محبت :

صعنی ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیق خیبر ہے واپس ہوئے تو آپ کوجعفر بن ابی طالب جی سفاہ سلے رسول اللہ سالیق نے انہیں گلے سے لگایا۔ پیشانی کو بوسد دیا۔اور فرمایا کہ جھے نہیں معلوم کہ میں دونوں میں سے کس پرخوشی کروں جعفر کی آ مد پریافتخ خیبر پر۔

قعمی ہے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب ٹھار دوجب ملک حبشہ ہے آئے تو نبی ﷺ نے ان کا استقبال کیا۔ پیشا فی کو بوسہ دیااورانہیں چمنالیااور گلے ہے لگالیا۔

تھم بن عتبہ سے مروی ہے کہ جعفراوران کے ساتھی فتح خیبر کے بعد آئے رسول القد ساتھی نے خیبر میں ان کا حصدلگایا۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ سالھی آئے ہے جعفر بن ابی طالب اور معافر بن جبل جی پینے کے درمیان عقد مواخات کیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بیہ وہم ہے مواخات تو صرف رسول اللہ سالھی کے نشریف لانے کے بعد اور بدر سے پہلے ہوئی تھی ن غزوہ بدر ہوا تو آئیت میراث نازل ہوئی اور مواخات منقطع ہوگئی جعفراس زمانے جیں ملک عبشہ میں تھے۔

جعفر بن مجمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ حمز ہ سی مدید کی بیٹی لوگوں میں گھوم رہی تھی' اتفاق کے علی میں مدینے اس کا ہاتھ کچڑ لیا اور فاطمہ حق مدن کے ہود سے میں ڈال دیا اس کے بارے میں علی میں مدور اور جعفر اور زید بن حارثیر میں پھھڑا کرنے سکے۔

آ وازیں اتنی بلند ہوئیں کے رسول اللہ ساتھ کا جواب ہے بیدار ہو گئے۔فر مایا ادھر آ وُمیں اس کے اور دوسری کے بارے میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دوں۔

علی میں اور سے کہا کہ سیمبرے چپا کی بیٹی ہے میں اسے لایا ہوں اور میں ہی اس کا زیادہ مستحق ہوں جعفر بنی ہونے کہا کہ سید میرے چپا کی بیٹی ہےاں کی خالہ میرے پاس ہیں۔ زید میں ہونے کہا کہ میرے جمائی کی بیٹی ہے۔

آ مخضرت ملاقیم نے ہرمخص کے بارے میں ایس بات فر مالی جس سے وہ خوش ہو گیا فیصلہ جعفر ہیں مدورے حق میں ویا اور فر مایا خالہ والدہ ہی نہے کہ

جعفر بن مدوا منے اورایک پاؤل پر کھڑے ہوکر نبی ساتھ کا ردگر دگلو منے لگے آنخضرت نے فر مایا یہ کیا ہے'عرض کی ہیدہ شے ہے چومیں نے مبشیوں کواپیے باوشاہوں کے ساتھ کرتے ویکھا ہے'اس لاگی کی خالدا ساء بنت عمیس محاسن تھیں اوروالد وسلمی بنت عمیس ۔

مجمہ بن اسامہ بن زید نور پر خور بنا ایک و الدا سامہ شاہد ہو ہو ایت کی کہ نبی سائیڈ کو جعفر بن الب طالب نور مدت فرمات ساکر تمہاری فطرت میر می فطرت کے مثالبہ ہے اور تمہاری خصات میری خصلت کے مثالبہ ہے تم مجھ سے ہواور میر سے تجرب ہے ہو۔

علی نبی مدر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹائٹیوائے حدیث بنت حمز ہ نبی جو بیل جعفر بن ابی طالب بین مدھ سے فرمایا کہتم میری

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ نبی مُنافِیْز نے جعفر بن ابی طالب طیفون ہے جب انہوں نے اور علی اور زید شیافیا ہے ح حزہ شیفوز کی بیٹی کے بارے میں جھڑا کیا تھا۔ فرمایا کرتمہاری فطرت میری فطرت کے اور تمہاری خصلت میری خصلت کے مثابہ ہے۔

ٹابت سے مروی ہے کہ نبی مُنگافِیُّانے جعفر جی میں کہ ایک میں کہ فطرت وخصلت کے مشابہ ہو۔ جعفر بن الی طالب جی دورے مروی ہے کہ وہ داننے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ سیدنا جعفر جی ادفود کی شہادت:

عبداللہ بن جعفر میں بیوں ہے کہ رسول اللہ سائٹیؤ نے ایک نظر بھیجاان پریزید بن حارثہ کو عامل بنایا اور فر مایا کہ اگر زید میں بیونو قبل کردیئے جائیں یا شہید ہوجا کی تو تمہارے امیر جعفر بن الی طالب میں بیوں کے اگر جعفر میں بیو بھی قبل کردیئے جائیں یا شہید ہوجا کمی تو عبداللہ بن رواحہ میں بندر امیر ہوں گے۔

وہ لوگ دشمن سے معے جھنڈ ازید جی ہون نے لیا انہوں نے جنگ کی یہاں تک کہ قبل کردیے گئے اس کے بعد جعفر جی ہون نے جینڈ الیا اور قال کیا یہاں تک کہ وہ بھی قبل کردیے گئے۔ پھر جھنڈ اعبداللہ بن رواحہ جی ہونے نے لیا اور لاے یہاں تک کہ وہ بھی قبل کردیے گئے۔ پھر جھنڈ اعبداللہ بن رواحہ جی قبل کردیے گئے۔ ان لوگوں کے بعد جھنڈ اضالہ بن الولید جی ہوئے نے لیا اور ان کے ہاتھ پر اللہ نے فتح دی۔ بینجبر نبی مظافی کے پاس آئی قو آپ لوگوں کے پاس تشریف لائے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ تبہارے بھائی دشن سے مطے جھنڈ ازید بن حارجہ نے پاس آئی قو آپ لوگوں کے پاس تشریف لائے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ تبہارے بھائی دشن اور قبل کیا بہاں تک کہ وہ بھی اور قبل کیا یہاں تک کہ وہ بھی اور قبل کیا یہاں تک کہ وہ بھی قبل کردیے گئے یا شہید ہوگئے نے باتھ بر اور قبل کیا یہاں تک کہ وہ بھی قبل کردیے گئے یا شہید ہوگئے خرکوا سے اللہ کی تواریعتی خالہ بن ولید جی ہوئے نے با اللہ نے ان کے ہاتھ پر قبل کردیے گئے یا شہید ہوگئے خرکوا سے اللہ کو اربیتی خالہ بن ولید جی ہوئے نے با اللہ نے ان کے ہاتھ پر قبل کردیے گئے یا شہید ہوگئے آخرکوا سے اللہ کو اربیتی خالہ بن ولید جی ہوئے نے لیا اللہ نے ان کے ہاتھ پر قبل کی باس ہوگئے آخرکوا سے اللہ کی اور بھی خالہ بن ولید جی ہوئے نے ایا اللہ نے ان کے ہاتھ پر قبل کردیے گئے یا شہید ہوگئے آخرکوا سے اللہ کی اور بھی خالہ بن ولید جی ہوئے نے ایا اللہ نے ان کے ہاتھ بر قبل کردیے گئے کا میں مواد ہوئی کی ان کی بالہ بن ولید جی ہوئی کردیے گئے کی اس میں کردیے گئے کا کہ بالہ بن ولید جی ہوئے کے باس کردیے گئے کا کہ بالے کی ان کردیے گئے کہ کردیے کردیے کی کے بالکہ بی والے کردیے کی کردیے کردیے کے بالہ بی وادر کی کردیے کی کردیے کردیے کردی کردیے کردیے کردیے کی کردیے کردیے کردیے کردیے کردی کردیے کی کردیے کردیے کردی ہوئی کردیے کردیے کردی کردیے کردیے کردیے کردی کردیے کردی کردیے کردی

آ تخضرت مظافی نے آل جعفر کو تین دن کی مہلت دی اس کے بعد ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میرے بھائی پر آج کے بعد شدرونا 'پھر فرمایا کہ میرے بھائی کے لڑکوں کومیرے پاس لاؤ۔ ہمیں اس حالت میں لایا گیا کہ گویا ہم ذکیل وکزور تھے فرمایا ' میرے پاس مجام کو بلالاؤ۔ جام بلایا گیا تو آپ نے ہمارے سرمنڈ وائے اور فرمایا کہ محد تو ہمارے بچاا بی طالب کے مشابہ ہیں عبداللہ یا عون میری فطرت وخصلت کے مشابہ ہیں۔

عبدالله بن جعفر ها پین نے کہا کہ پھر آپ نے میراہاتھ پکڑے اٹھایا اور تین مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ تو جعفر کے اہل میں ان کا خلیفہ ہوجا اور عبداللہ می اور ہماری بیتی بیان کرے آپ کے بعد ہماری والدہ آئیں اور ہماری بیتی بیان کرے آپ کو ممکین کرنے لگیں فرمایاتم ان لوگوں پر تنگدی کا اندیشہ کرتی ہو۔ حالا لکہ میں دنیاوآ خرت میں ان کاولی ہوں۔ بیجی بن عباد نے اپنے والدے روایت کی کہ جھے میرے رضاعی باپ نے جو بنی قرویش سے متھ خردی کہ گویا میں جعفر بن

### الم طبقات ابن سعد (مندجهام) المسلك ا

عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ جب جعفر بن ابی طالب شاہدہ نے جھنڈ الے لیا تو ان کے پاس شیطان آیا 'حیات دنیا کی آرزودلائی اورموت کوان کے لیے بھیا تک کر دیاانہوں نے کہا کہ اس وقت جبکہ ایمان قلوب مونین میں مضبوط ہو چکا ہے تو مجھے دنیا کی آرزودلا تا ہے پھروہ بہا دری کے ساتھ ہو سے اورشہید ہو گئے۔ ذوالجنا حین کا لقب:

رسول الله سَالِيَّةُ إِن رِنما زَرِ عِن اللهِ عَلَى مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ مَالِيَّةُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي عَلَى اللهِ عَلَ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ ع

عبدالله بن محمد بن علی نے اپنے والدے روایت کی کدرسول الله مظافیظ نے فرمایا میں نے جعفر می ہود کوایک فرشے کی طرح دیکھا تو میں کی طرح دیکھا تو میں کی طرح دیکھا کو میں اڑتے ہے ان کے دونوں باز وؤں سے خون بہتا تھا 'زید می ہوند کواس سے کم در ہے میں دیکھا تو میں نے کہا کہ میرا گمان شرقا کدزید می ہوند 'جعفر می ہوں گے آپ کے پاس جریل آئے اور کہا کہ زید می ہوند 'جعفر می ہوں گے آپ کے پاس جریل آئے اور کہا کہ زید می ہوند کو میں ہوں گے آپ کے پاس جریل آئے اور کہا کہ زید می ہوند کو میں ہوں کے آپ کے ہوئی دی ہے۔

ابن عمر شینت سے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب می مدھ کا جسم لایا گیا تو ہم نے ان کے دونوں شانوں کے درمیان نیز ہے اور تلوار کے نوے یا بہتر زخم یائے۔

ابن عمر میں بین سے مروی ہے کہ میں موتہ میں تھا۔ جب ہم نے جعفر بن ابی طالب جی ہود کونہ پایا تو مقتولین میں تلاش کیا۔ ہم نے انہیں اس حالت میں پایا کہ نیز ہے اور تیر کے نوے زخم تھے یہ ہم نے ان کے اس حصہ جسم میں پائے جولا یا گیا تھا۔ معالم میں اسلامات کی بینے میں بیا کہ میں میں میں ہوئے ہیں ہم نے ان کے اس حصہ جسم میں پائے جولا یا گیا تھا۔

عبداللہ بن ابی بکرے مردی ہے کہ جعفر ہی ہوئے بدن میں ساٹھ سے زیادہ زخم پائے گئے ایک زخم نیزے کا پایا گیا جو پار ہو گیا تھا۔

عبداللہ بن محمہ بن عمر بن علی نے اپنے والدے روایت کی کہ جعفر میں ہوء کوایک رومی نے مارااس نے ان کے دوکلڑ ہے کر دیے'ایک کلڑا توانگور کے باغ میں جاپڑا دوسر ہے کلڑے میں تعیس یا تعیس سے زائد زخم پائے گئے۔

ا کیٹ مخف سے مردی ہے کہ ٹی مگافیو آنے فرمایا کہ میں نے جعفر ہی دونہ کو جنت میں اس حالت میں دیکھا کہ ان کے دوتوں پرخون آلود میں 'باز در کگے ہوئے میں ۔

علی بن ابی طالب می مدعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائینے کے فر مایا کہ جعفر بن ابی طالب میں مدر کے دو پر ہیں جن ہے وہ ملا تک کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں ۔

عبدالله بن الحقار سے مروی ہے كدرسول الله مظافیم نے فر مایا كه آج شب كوجعفر بن ابی طالب جن مدور ملا كله كے ايك كروہ

ك ساته مير بياس سي كزر سان كردوخون آلود ير تق سفيد بازو تق

علی بن ابی طالب میں ہندے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیکڑانے فر ما یا کہ جعفر بن ابی طالب میں ہند کے دو پر ہیں جن سے وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں ۔

حسن ہے مروی ہے کہ جعفر چی ہوئی ہے دو پر ہیں جن سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کے جاتے ہیں۔انس بن مالک ہے مروی ہے کہ نبی منافی آئے نے قبل اس کے کہ جعفروزید جی پیشن کی خبر مرگ آئے ان کی خبر مرگ سنا دی جب آپ نے خبر مرگ سنائی تو آئسو جاری تھے۔

عامرے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب جی اداو جنگ موتہ میں البلقاء میں قتل کیے گئے رسول اللہ مُؤاثِیوًا نے فر مایا کہ اے اللہ تو جعفر میں دیو کے اہل میں اس سے بہتر خلیفہ ہو جا جیسا کہ تو اپنے کسی نیک بندے کا خلیفہ ہوا ہے۔

عامرے مردی ہے کہ جب جعفر میں ہونے کی وفات ہوگئ تو رسول اللہ مثاقیق نے ان کی بیوی کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے پاس جعفر میں ہونے کاڑکوں کو بھیج دو انہیں لایا گیا تو نبی مثاقیق نے فرمایا کہ اے اللہ جعفر تیرے پاس بہتر تو اب کی طرف گئے ہیں للبذائو ان کی ذریت میں اس سے بہتر خلیفہ بن جا جیسا تو اپنے نیک بندوں میں سے کسی کے لیے بنا۔

عائشہ جی ان سے مروی ہے کہ جب جعفر وزید وعبداللہ بن رواحہ خی اٹنے کی سنانی آئی تو رسول اللہ علی ہے اس طرح بیٹے کہ چیرہ میارک سے حزن معلوم ہوتا تھا۔

عائشہ خی ہونانے کہا مجھے دروازے کے بٹ سے خبر ہوری تھی ایک شخص آیا اور کہا کہ یارسول اللہ منافیقیم جعفر خی ہون عورتوں نے گریہ وڑاری کولازم کرلیا ہے۔رسول اللہ منافیق نے اسے تھم دیا کہ انہیں منع کرے وہ مخص گیا اس کے بعد آیا اور کہا کہ میں نے انہیں منع کیا۔ گرانہوں نے کہنانہیں مانارسول اللہ منافیق نے اسے تھم دیا کہ انہیں دوبارہ منع کرے وہ مخص گیا'اس کے بعد آیا اور کہا کہ واللہ انہوں نے مجھے مغلوب کرلیارسول اللہ منافیق نے اسے بھرتھم دیا کہ انہیں منع کرے۔

عائشہ جی میں نے کہا کہ وہ گیا اور پھر آپ کے پاس آیا اور کہا کہ واللہ یارسول اللہ سکا تھے اوہ مجھ پرغالب آگئ ہیں میرا گمان ہے کہ رسول اللہ سکا تیج نے فرمایا کہ ان عورتوں کے منہ میں مٹی ڈال وو۔عائشہ جی دینے نے کہا کہ اللہ تحقیجے ڈلیل کرے تو کرنے والانہیں ہے میں نے رسول اللہ سکا تیج کی تومیل چھوڑا۔

عائشہ شین سے مروی ہے کہ جب وفات جعفر شیندو کی خبر آئی تو ہم نے رسول اللہ مُلَّاتِیْم کے اندر مزن معلوم کیا۔ ایک مخص آیا اور عرض کی بارسول اللہ مُلِّاتِیْم عورتیں روتی ہیں فر مایا ان کے پاس جاؤا ورنہیں خاموش کردو و و مخص ووبارہ آیا اورای طرح کہا فر مایا ان کے پاس واپس جا کرانہیں خاموش کردو وہ سہ بارہ آیا اور اسی طرح کہا 'فر مایا اگروہ انکار کریں تو ان کے مند میں مثی ذال دو۔

عا کشہ جوارٹ نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ واللہ تو نے اپنے نفس کورسول اللہ سال بھڑا کا فرمان پر دار ہوئے بغیر نئہ چھوڑ آ

### كر طبقات اين سعد (مندجهام) كالانتخاص ١٦٤ كالتحالي المسارك

اساء بنت عمیس سے مروی ہے کہ جب جعفر ہی ہوئہ کی وفات ہو کی تو مجھ سے رسول اللہ سُلُنٹِیَّم نے تین مرتبہ فر مایا اپناغم دور کرو پھر جو بنا ہوکرو۔

محمد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ منافقی انے خیبر کی بیدا وار سے پیچاس وس تھجور سالانہ جعفر بن ابی طالب ن الدعة كوعطا فرما كی -

عامرے مردی ہے کہ علی میں ہفتہ نے اساء بنت عمیس ہیں ہیں ہیں اوان کے دو بیٹوں محمد بن جعفر ومحمد بن ابی بکرنے باہم مخرکیا 'ہرایک نے کہا کہ بین میں تم سے زیادہ برزگ ہوئای میں ہیں ہیں ہیں الدتمہارے والدہ بہتر ہیں علی میں ہیں ہوئوں ہے کہا کہ میں تم ہوار نہ میں نے مرب کے کسی جوان کونہیں ویکھا جوجعفر ہی ہوئوں ہے بہتر ہواور نہ میں نے میں تم ہوار کہ میں ادھیڑ کودیکھا جوابو بکر میں ہوڑ اور نہ میں نے کہا کہ تم نے ہمارے فیصلے کے لیے پچھنہیں چھوڑ ا' اساء نے کہا کہ مرب کے کسی ادھیڑ کودیکھا جوابو بکر میں تم سب سے کم در ہے کے ہو بہتر ہیں علی ہی ہوئید نے کہا کہ آگر تم اس کے سوا کہتیں تو میں تم سے ناراض ہوتا۔

ابو ہر ریرہ جی ہیں۔ وہ جعفر خیاد دیسے افضل نے قا۔ وہ جعفر خیاد دیسے افضل نے قا۔

ابوہریرہ جی ہونہ سے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب جی ہوند مساکین کے حق میں سب سے بہتر تھے وہ ہمیں لے جاتے تھے اور جو بچھ گھر میں ہوتا تھا سب کھلا و بیتے تھے یہاں تک کہ اگر وہ گھی کا کپہ ہمارے پاس نکال لاتے تھے جس میں پچھ نہ ہوتا تھا تو اسے نچوڑتے تھے اور ہم جواس میں ہوتا تھا چاٹ لیتے تھے۔ عقد ا

سيدنا عقيل بن اني طالب مى الدود

این عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں طالب کے بعد البوطالب کے لاکول میں سب سے بوے سے طالب کے بقیداولا دنہ تھی ان کی والدہ بھی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں 'طالب عقیل سے دس سال بوے سے عقیل سے دس سال بوے سے عقیل جعفر سے دس سال بوے سے عقیل جعفر سے دس سال بوے سے بہلے سے ۔ جھوٹے اور جعفر علی سے دور اسلام میں سب سے بہلے سے ۔

عقیل بن ابی طالب می اور کی اولا دمیں پر ید نظے جن ہے ان کی کنیت تھی ۔ سعید تضان دونوں کی والدہ ام سعید بنت عمر و بن پزید بن مدلج بنی عامر بن صحیعہ میں سے تھیں۔

جعفرا گبراور ابوسعید الاحول بیان کا نام تھا ( یعنی وہ احول یا جھیگے نہ تھے ) ان دونوں کی والدہ ام اکتبین بنت النفر تھیں (النفر ) عمرو بن البصار بن کعب بن عامر بن عبد بن الی بکر تھے اور ابو بکر عبید بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صحصعہ تھے النفر کی والدہ اساء بنت سفیان تھیں جوشحاک بن سفیان بن عوف بن کعب بن الی بکر بن کلاب رسول اللہ ساتھینے کے صحالی کی بہن تھیں ۔

مسلم بن عقیل 'یہ وہی تھے جن کو حسین بن علی بن ابی طالب میں بن نے مکہ جیجا کہ وہ لوگوں ہے ان کی بیعت لیس 'وہ کو نے میں بانی بن عروہ المرادی کے پاس اترے عبیداللہ بن زیاونے مسلم بن عقیل اور بانی بن عروہ کو گرفتار کرلیا اور دونوں کو تل کر کے داریر قان کنت لاتلوین ماالموت فانظری الی هانی فی السوق و آبن عقیل ''اگرتونهیں جانتی کہوت کیا چز ہے تو تو دکیے بازار میں ہانی اورابن عقیل کی طرف۔

تری حسدا قد غیر الموت لونه ونضح دم قد سال کل مسیل توایاجم دیکھے گ جو بہنے کی جگ بہر ہائے'۔

عبدالله بن عقبل عبدالرمن عبدالله اصغران کی والده خلیله تقیس جوام ولد تقیس علی جن کے کوئی بقیداولا دندهی ان کی والده بھی ام ولد تقیس ب

جعفرا صغر وحمزہ وعثمان جوسب کے سب امہات اولا د (باندیوں) سے تھے محمد ورملۂ ان دونوں کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔ ام ہانی' اساء' قاطمۂ ام القاسم' زینب اورام نعمان' بیسب مختلف امہات اولا د (باندیوں) سے تھیں۔

لوگوں نے بیان کیا کیفیل بن ابی طالب بی دو بھی ان بنی ہاشم میں سے تھے جوز بروی مشرکین کے ساتھ بدر میں لائے کئے تھے وہ اس میں حاضر ہوئے اور اس روز گرفتار کیے گئے ان کے پاس کوئی مال نہ تھا عباس بن عبدالمطلب جی دونے ان کا فدیدادا کیا۔

معاویہ بن عمار الذہبی سے مروی ہے کہ میں نے ابوعبد الذہ عفر بن محرکو کہتے سنا کہ رسول اللہ مَا اَیُونِمُ نے غزوہ بدر میں فر مایا کہ یہاں سے میر سے اہل بیت کود کچھو'جو بنی ہاشم میں سے ہیں ۔ علی بن ابی طالب شاہد آئے انہوں نے عباس اور ٹوفل اور عین کو دیکھا اور والیس ہوئے عقیل نے بھارا کہ اے والدہ علی سے فرزند کیا تم نے ہمیں نہیں دیکھا ، علی شاہد مُنافیق کے باس آئے اور کھا کہ اس اللہ منافیق میں نے عباس اور نوفل اور عقیل کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ منافیق تشریف لائے اور عقیل کے سر پر کھڑ ہے ہو گئے نے مرایا: اے ابویزید ابوجہل قبل کردیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آ ب نے قوم کوتل کردیا تو لوگ آ پ سے مکہ سے معالم میں جھڑا انہوں کے کریں گے ور نہ آ بیان کے کندھوں برسوار ہوجا ہے۔

اسحاق بن الفصل نے اپ اشیاخ سے روایت کی کو عقیل بن ابی طالب می دوئے نبی سَالِیَّیْلِ سے کہا کہ آپ نے مشرکین کے اشراف (سر داروں) میں سے کس کوئل کیا 'فر ہایا ابوجہل قل کردیا گیا 'انہوں نے کہا کہ آپ مکہ آپ کے لیے صاف ہوگیا 'لوگوں نے کہا کہ قتیل مکہ والیس آ کے اور وہیں رہے 'آخر جرت کر کے مصرے کے شروع میں رسول اللہ طاقی آکے پاس روانہ ہوگئے غز وہ موجہ میں جا ضر ہوئے وہاں سے والیس آ کے 'پھر انہیں ایک مرض لاحق ہوا 'فتح کہ طاکف' خیبرا ورضین میں ان کا ذکر نہیں سنا گیا 'رسول اللہ منا گیا ہے انہیں خیبر کی پیداوار سے ایک سوچالیس وی کھر رسالانہ کی جا گیر عطافر ہائی۔

عبداللہ بن محر بن عقیل ہے مروی ہے کہ غروہ میں عقیل بن ابی طالب کوایک انگوشی ملی جس میں تصویریں تھیں' وہ اس کو رسول اللہ من تی تاکہ کے پاس لائے آپ نے انہیں کو دے دی' وہ ان کے ہاتھ میں تھی' قیس نے کہا کہ میں نے اسے اب تک دیکھا ہے۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عقیل بن ائی طالب جی دو ایک سوئی لائے اپنی زوجہ سے کہا کہ اس سے اپنے کیڑے بیٹا' نی مال ایک منادی بھیجا کہ دیکھو خبر دار کوئی فخص ایک سوئی کے یاس ہے کم کے برابر خیانت زیر ہے عقیل نے اپنی زوجہ ہے کہا کر معلوم ہوتا ہے کہ تبہاری سوئی تم ہے جاتی رہے گی۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثاقیۃ کم نے قبل بن ابی طالب میں ہونے ہے فرمایا کہ اے ابویز پر مجھے تم ہے ووطرح کی محبت ہے ایک محبت ہے اور دوسری اس وجہ ہے کہ مجھے تم ہے اپنے چپا (ابوطالب) کی محبت آتی ہے۔ محبت ہے ایک محبت ہے اور دوسری اس وجہ ہے کہ مجھے تم ہے اور عرب کے مردار شھے انہوں نے کہا کہ مطاع ہے مردی ہے کہ جی را دیتھے انہوں نے کہا کہ

عطاء ہے مردی ہے کہ میں نے تعلی بن ابی طالب شادرہ کودیکھا جو بہت بوڑ ھے اور عرب کے مردار متھانہوں نے کہا کہ اس (زمزم) پر چرفی کا سامان تھا۔ میں نے اس جماعت کے افراداب بھی دیکھے ہیں کہ روئے زمین پرکوئی ان سے ولاء (الفت) نہیں رکھتا جواٹی چا در میں لیٹتے ہیں اور کرتے کھیجتے ہیں یہاں تک کہ ان کے کرتوں کے دامن پانی سے تر رہتے ہیں جج سے پہلے اور اس کے بعد ایام نی میں بینظار ونظر آتا ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کے عتیل بن الی طالب خاداد کی وفات ان کے نامینا ہونے کے بعد خلافت معادیہ بن الی سفیان میں۔ موئی' آج ان کی بقیداولاد ہے بقیع میں ان کا مکان رہہ ہے بعنی (پالنے والا گھر) جس میں بہت سے کو سنے والے اور بہت بوی جماعت ہے۔

سيدنا نوفل بن الحارث رضي النور :

ا بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى أن كى والده غزيه بن قيس بن طريف بن عبدالعزى بن عامره بن عميره بن وديعه بن الحارث بن فبرخيس ..

نوفل بن الحارث كى اولا ديم حارث من البين سے ان كى كنيت تقى مرسول الله مَلَّيْظِيم كَ زمائ كَ أدى تَصَ آپ كَ مَ صحبت پاكنتى اور آپ سے روایت كى ہے ان كے يہ ب رسول الله مَلَّيْظِم كَ زمانے يمن عبدالله بن الحارث پيدا ہوئے۔

عبدالله بن نوفل جن کو نی مظافیظ سے تشید دی جاتی تھی وہ پہلے مخص میں جو مدینہ کے محکمہ قضاء کے والی ہوئے الو جریرہ ٹیکھنٹونے نہا کہ تصابہ کے والی ہوئے الو جریرہ ٹیکھنٹونے کہا کہ بیسب سے پہلے قاضی ہیں جن کو میں نے اسلام میں دیکھا یہ خلافت معاولا بن ابوسفیان میں ہوا۔عبدالرحمٰن بن نوفل جن کی بقیداولا وزیر تھی دربعہ ان کے بھی اولا دیر تھی رسعید نقید (عالم ) تھے۔مغیرہ ام سعد ام مغیرہ اورام تھیم۔

ان سب کی والدہ ظریبہ بنت سعید بن القشیب تھیں' قشیب کا نام جندب بن عبداللہ بن رافع بن نصلہ بن محضب بن صعب بن مبت بن مبشر بن و ہمان بن نصر بن زہران بن کعب بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن مالک بن نصر بن الا زرتھا' ظریبہ کی والدہ ام تحکیم بنت سفیان بن امیہ بن عبدشس بن عبد مناف بن قصی تھیں جو سعد بن الی وقاص کی خالہ تھیں نے فل بن الحارث کی اولا دکشر مدید وبصرہ و بغداد میں ہے۔

ہشام بن محمد بن السائب الكلى نے اپنے والدے روایت كى كہ جب مشركين نے مكہ كے بنى ہاشم كوز برد تى بدر روانه كيا تو ان كے بارے ميں نوفل بن الحارث نے ریشعر كے:

حرام على حرب احمد انني ازى احمد منى قريباً او امره

"جمع يرجنگ احرحرام بي كيونك ميل احمد كاحسانات كواسية قريب و يكتابول-

وان تمك فهو لَبُت و تبجهعت عليه فان الله لاشك ناصره الرّتمام اولا دنبر آپ ك خلاف هو جائے تو كوئى شكن بين كالد دگار موگا''۔ اگر تمام اولا دنبر آپ كے خلاف موجائے اور جمع موجائے تو كوئى شكن بين كه الله آپ بى كالد دگار موگا''۔ ہشام نے كہا كه معرف بن الخربوذ نے نوفل بن الحارث كوشعر ذيل يڑھ كرسنايا

فقل القریش ایلبی و تحربی علیه فان الله لاشك ناصره '' قریش سے کہ دوکہ تم لوگ آپ کے خلاف شفق ہوجاؤا درگروہ بندی کرلؤ کوئی شک نہیں کہ اللہ آپ ہی کا مددگار ہوگا''۔ نیز فل سیاں میں میں میں میں تاثیر میں نیشیں نام کا سیاست کے اللہ میں نام کی سیاست کے اللہ میں اللہ میں میں می

نيزنوقل بن الحارث جب اسلام لائے تو انہوں نے اشعار ذیل کے:

الیکم الیکم النی لست منکم تبرأت من دین الشیوخ اکابو " " تم لوگ دور بور علی کرین سے بیزار ہوگیا۔ " تم لوگ دور بور کو کرین سے بیزار ہوگیا۔

لعمرك ما ديني بشي ابيعه وما انا اذا سامت يوما بكافر تيري جان كي مم ميرادين ال چيز پرنهيل به جيم بيچا بول داور جب من اسلام كي ياتوكي دن كافرنهيل بوا محمدا الى بالهدى من ربه والبصائر

میں گوائی دیتا ہوں کرنی منگائی الیے رب کے پاس سے مرایت اور روشنیاں لائے ہیں۔ وان رسول الله بدعوالي التقي وان رسول الله ليس بشاعر

رسول الله تقوے كى دعوت ويتے بيں ۔ اور رسول الله شاعر نبيل ميں ۔

علی ذاك احیاثم ابعث موقعا واثوی علیه مینا فی المقابر اسی پرمیری زندگی بهاس کی بعد مجھ قبر میں وفن کیا جائے گا'۔ اسی پرمیری زندگی بهاس کے بعد وقت مقررہ پر میں اٹھا یا جاؤں گا' اور اسی پرموت کے بعد مجھے قبر میں وفن کیا جائے گا'۔ عبداللہ بن الحارث بن نوفل سے مروی ہے کہ جب نوفل بن الحارث بدر میں گرفتار کیے گئے تو ان سے رسول اللہ مَثَاثِیْز اُنے

مبراللد بن اورت بن و ال مصروى مع الديب و المن الارت بدر من المارة المعلم المن المن المن المن المن المن المنظم ا فر ما يا كدائي فال الني خان كافدريد و عرض كى يارسول الله طالي المرك باس و مجري نبيل جس سے بيس الى جان كافد بيدول فر ما يا كدا بى جان كافدريان نيزول سے اداكر وجوجد سے بين بين يوض كى بين گواى ديتا ہوں كدب شك آپ رسول الله بين -

نوفل نے انہیں نیزوں سے اپنی جان کا فدیدادا کیا اور دہ تعداد میں ایک ہزار تھے۔

نوفل بن الحارث مشرف باسلام ہوئ بن ہاشم میں سے جولوگ اسلام لائے تھے وہ ان سب سے زیادہ س رسیدہ تھے ا اپنے بچا ہمزہ وعباس بی یہ سے بھی زیادہ س رسیدہ تھے۔اپ بھائی ربیعہ والی سفیان وعبدشس فرزندان حارث سے بھی زیادہ س رسیدہ تھے۔

نوفل مکہ واپس گئے۔انہوں نے اور عباس خی میز نے خزوہ خندق میں رسول اللہ سکا تیکی کے پاس ججرت کی رسول اللہ سکا تیکی نے ان کے اور عباس بن عبد المطلب کے درمیان عقد موا خات کیا۔ وونوں جا ہلیت میں بھی تجارتی مال میں برابر کے شریک تھے باہم رسول الله مظافیظ نے مدینہ میں انہیں مجد کے پاس مکان کے لیے زمین عطافر مائی ان کواورعباس جھ ہوئے گوا یک ہی مقام پر زمین عطافر مائی دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے آٹر کر دی نوفل بن الحارث کا مکان رحبۃ القضاء میں مجد نبوی سائیٹیل کے متصل اس دارالا مارۃ کے مقابل تھا جس کوآج دارم وان کہا جاتا ہے۔

رسول الله سالتينيا نوفل بن الحارث كوجمى مدينه مين ايك مكان عنايت فرما ياجو بازارك پاس الله يه كراست پران كه اونتو كاطويله تفاينون فل نے اپنى حيات ہى ميں اسے اپنے لاكوں ميں تقسيم كرديا تھا ان كے بقيہ لوگ آج تك اس ميں ہيں به نوفل رسول الله سَلَّتُونِيَّا كے ہمر كاب فتح مكہ وجنين وطاكف ميں حاضر ہوئے غزوہ حنين ميں رسول الله سَلَّتُونِیَّا كے ہمر كاب فاج مكہ وجنين ميں ہزار نيزول سے رسول الله سَلَّتُونِیَّا كی مدد كی تھی رسول الله سَلَّتُونِیَّا كی مدد كی تھی رسول الله سَلَّتُونِیَّا ہے ہمر كاب نے فرمایا كہ ابوالحارث كويا جن تم بارے نيزوں كو مشركين كی پشتوں میں ٹو ننا ہواد كھتا ہوں۔

نوفل بن الحارث کی وفات عمر بن الخطاب نن سوند کے خلیفہ ہونے کے سوابرس بعد ہو گی' عمر بن الخطاب بی سوئد نے ان پر نماز پڑھی' بقیج تک ان کے ساتھ گئے ادرو میں وفن کیا۔

#### سيدنار ببعيه بن الحارث مني النعنة

ا بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ان کی والد ہ غزیہ بنت قیس بن طریف بن عبدالعزی بن عامرہ بن عمیرہ بن وولیہ بن الحارث بن فہرتھیں' کنیت ابوار وٰ ک تقی ۔

اولا دہیں محمہ وعبداللہ وعباس اور حارث تھے جن کی بقیہ اولا دنتھی امیہ عبدشش اروٰی کیرٰی اور ہندصغزی تھیں 'ان سٹ کی والدہ ام اکلیم بنت الزبیر بن عبدالمطلب تھیں اروٰی صغرٰی ان کی والدہ ام ولدتھیں ۔

آ دم بن ربعیہ بیرہ ہی تھے جنہیں قبیلہ بی مذیل میں دودھ پلایا جاتا تھا۔ بنولیٹ بن بکرنے اس جنگ میں قبل کر دیا جوان کے درمیان ہوئی تھی 'وہ بچے تھے۔ مکان کے آگے تھنوں کے بل چلتے تھے' بنولیٹ نے ایک پھر مارا جوان کے لگا اور سرپاش پاش کر دیا نہیں کے متعلق یوم فتح میں رسول اللہ علی تی آئے گاہ ہوکہ ہروہ خون جو جا ہلیت میں ہوا میرے قدم کے نیچے ہے ( لیمنی اب اس کا کوئی شارا ورانقا منہیں ہے ) سب سے پہلاخون جس سے میں درگر ترکرتا ہوں وہ ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا خون ہے۔

، ہشام بن محمر بن السائب النکلی نے کہا کہ میرے والداور بنی ہاشم اس کتاب میں جس میں وہ ان کانسب بیان کرتے ہتھے ان کانا منہیں لیتے بتھے دوہ کہتے تھے کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس نے کوئی اولا دند چھوڑی اور ندائس کانا م یادر کھا گیا۔

ہماری رائے ہے کہ جس نے آ دم بن رہیعہ کہا اس نے کتاب میں دم بن رہیعہ ( نینی ابن رہیعہ کا خون لکھا) ویکھا' اور اس میں الف زیادہ کر کے آ وم بن رہیعہ کہا۔ بعض روایان حدیث نے کہا کہ ان کا نام تمام ابن رہیعہ تھا دوسروں نے ایاس بن ربیعہ کہا۔ واللہ اعلم

### المعاف ابن سعد (منيدم) المعالم المعالم

لوگوں نے بیان کیا گہر بیعہ بن الحارث اپنے چھاعباس بن عبد المطلب میں ہوندے دوسال بڑے تھے جب مشرکین مکہ ہے بدر کی طرف رواند ہوئے توربیعہ بن الحارث شام میں تھے وہ مشرکین کے ہمراہ بدر میں موجود ند تھے۔اس کے بعد آئے۔

عباس بن عبدالمطلب اورنوفل بن الحارث ایام خندق میں چرت کر کے رسول الله مَالَّتُنْ کی خدمت میں روانہ ہوئے تو ربید بن الحارث نے مقام ابواء تک ان دونوں کی مشابیت کی۔

مکدواپس جانے کا ارادہ کیا تو عباس اور نوفل جی دین نے کہا کہتم دار الشرک کی طرف واپس جاتے ہو۔ جہاں لوگ رسول الله مَنْ الْقِيْمُ سے جُنگ کرتے ہیں اور آپ کی جگذیب کرتے ہیں۔ رسول الله مَنْ الْقِیْمُ عَالب ہو گئے ہیں۔ آپ کے اصحاب بہت ہوگئے ہیں۔ واپس آؤ

ربید تیار ہوئے اور ان دونوں کے ساتھ روان ہوگئے یہاں تک کرسب کے سب رسول الله منافق کم یاس مدینہ مسلم مہاجرین بن کے آئے رسول الله منافق کم نے ربید بن الحارث کونیبر سے سووس سالان کی جا گیردی۔

ربید بن الحارث رسول الله من الحركاب فقى كدوطائف وحين ميل ماضر سے يوم حين على آپ كان الل بيت و اصحاب كے ساتھ البت قدم رہ جو بمركا في سعادت سے انہوں نے مديند ميں بن مديله مين ايك مكان بناليا تھا'ني من الحظام ہے۔ روایت كى ہے۔

ر بیعید بن الحارث کی و فات مدینے میں بعبد خلافت عمر بن الخطاب خلاف این دونوں بھائی نوفل وابوسفیان بن الحارث کی وفات کے بعد ہوئی۔

#### سيدنا عبدالله بن الحارث في الدعد:

ا بن عبدالمطلب بن ماشم بن عبد مناف بن قصي ان كي والده غزيه بنت قيس بن طريف بن عبدالعزى بن عامره بن عميره بن وديعه بن الحارث بن فبرخين عبدالله كا نام عبدش قفا۔

اسخاق بن الفضل نے اپنے اشیاخ ہے روایت کی کہ عبد ملس بن الحارث بن عبدالمطلب قبل فتح مکہ ہے رسول اللہ مظافیۃ کے کہ ہے رسول اللہ مظافیۃ کے پاس مسلم مہا جربن کے روافہ ہوئے 'رسول اللہ مظافیۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کا تا م عبداللہ رکھا'رسول اللہ مظافیۃ کے باس میں مقام صفراء میں ان کی وفات ہوئی نبی مظافیۃ کے میں دن کیا اور فرمایا کہ واسعید تھے جن کوسعادت نے پالیا' ان کی بقیہ اولا دنہ تھی۔

#### سيدنا ابوسفيان بن الحارث مى مدود

ابن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصی ٔ نام مغیره قعار ان کی والده غزید بنت قیس بن طریف بن عبدالعزی ' بن عامره بن عمیره بن ودید بن الحارث بن فیرهیس .

ایوسفیان بن الحارث کی اولا دیمل جعفر شخصان کی والدہ جمالہ بنت ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تعین ۔

# الم طبقات الن سعد (صديداء) مسلك المسلك المس

ابوالہیاج' ان کا نام عبداللہ تھا' جمانہ وحفصہ اور کہا جاتا ہے کہ حمیدہ' ان سب کی والد وفغمہ بنت ہمام بن الاقتم بن ابی عرو بن ظویلم بن جعیل بن وہمان بن تھر بن معاویہ تھیں' کہا جاتا ہے کہ حفصہ کی والدہ جمانہ بنت ابی طالب تھیں۔

عاتكة أن كي والدوام عمروبت المقوم بن عبد المطلب بن باشم تميل \_

امیڈان کی والدہ ام ولد تھیں۔ کہا جاتا ہے کہان کی والدہ ابوالہیاج کی والدہ تھیں ۔ ام کلثوم جوام ولد ہے تھیں۔اولا دائی سفیان بن الحارث سب ختم ہوگئ کوئی ہاتی ندر ہا۔

ابوسفیان شاعر متے رسول اللہ مُلَّاقِمُ کے اصحاب کی جو کیا کرتے تھے۔ اسلام میں جو داخل ہوتا تھا اس سے خف دور می اختیار کرتے تھے رسول اللہ مُلَّاقِمُ کے رضا می بھائی تھے صلیمہ نے بکھ دن دورھ پلایا تھا رسول اللہ مُلَّاقِمُ کے الفت کرتے تھے آپ کے ساتھ بیدا ہوئے تھے۔

رسول الله مَنْ النَّامِ مَنْ الْحَرْمِ مِوتُ ہوئے قو آپ کے دعمن ہوگئے۔ آپ کی اور آپ کے اسحاب کی جونٹر وع کر دی ہیں سال تک رسول الله مَنْ النَّمْ اللَّهِ عَنْ رہے کی ایسے مقام پر چھے ندر ہے جہاں قریش رسول الله مَنْ النَّمْ الل جب اسلام نے خوب ترقی کرلی اور عام اللّق میں رسول الله مَنْ النَّمْ کا بجا نب مکہ ترکت کرنا بیان کیا گیا تو اللہ نے اپوسفیان بن الحارث کے قلب میں اسلام ڈال دیا۔

ابوسفیان نے کہا کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے پائ آیا اور کہا کہ روائلی کے لیے تیار ہوجاؤ' کیونکہ محمد (سُلھیم) کی آ مرقزیب آگئ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سبتم پر ندا ہوں تم دیکھتے ہو کہ عرب ومجم نے فحد (سُلھیم) کی بیروی کر ٹی اور تم اب تک ان کی عداوت پر ہو۔حالانکہ سب سے زیادہ تم ان کی مدد پسند کرتے تھے۔

میں نے اپنے غلام خدکور سے کہا کہ جلد میرا کھوڑااوراونٹ لاؤ ہم مکہ سے رسول اللہ مُٹاٹیٹر کی قدم ہوئی کے لیے روانہ ہو گئے مقام ابواء پہنچے تو رسول اللہ مُٹاٹیٹر کامقدمۃ انجیش اتر چکا تھااور مکہ کاارادہ کردیا تھا۔

میں آگے بڑھنے ہے ڈرا'رسول اللہ مَالَّةُ عُلِم مِرے خون کے لیے تیار ہو گئے تھے میں گھبرا کیا اور روانہ ہوا'اپ فرزی جعفر کا ہاتھ پکڑلیا۔ ہم دونوں اس میں کوجس میں رسول اللہ مَاکَّةُ اِن مقام ابواء میں میں کی تقریبا ایک میل تک پیاد و پلے اور آپ کے چمرے کی طرف ہے آگے آئے۔

آ مخضرت مُلَاقِعُ نے میری طرف سے دوسری جانب منہ پھیرلیا۔ میں بھی دوسری جانب آپ کے سامنے پلٹ گیا۔ آپ نے کی مرتبہ بھے سے منہ پھیرا ' چھے ہر قریب وبعید نے پکڑلیا میں نے کہا کہ ٹابد آپ کے پاس کنچنے سے پہلے ہی قن کر دیا جاؤں گا۔ میں آپ کی بیکی ورحم اور آپ کی قرابت آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ ای بات نے لوگوں کو بھی ہے پاڑر کھا۔

میں گمان کرتا تھا کہ رسول اللہ علی فی میرے اسلام ہے خوش ہوں گے میں اسلام لایا اورای صال پر ہمر کاب روانہ ہوا۔ فع مکہ وخین میں حاضر تھا۔ حین میں جب ہم دخمن سے ملے تو میں اپنے گھوڑ ہے ہے اثر کران کی مفون میں تھس گیا۔ ہاتھ میں پر ہند آلوار تھی۔ فر مایا میں نے کر دیا' (یعنی راضی ہوگیا) اللہ نے ان کی ہر عداوت کو جو وہ مجھ سے رکھتے تھے بخش دیا' آپ میری طرف متوجہوئے آور فر مایا میرے بھائی ہیں۔اپنی جان کی تم میں نے آپ کے پاؤن کورکاب میں بوسد یا۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب اصحاب رسول اللہ منافقیم کی ہجو کیا کرتے تھے اسلام بے تو بیا شعار کیے

لعموك الى يوم احمل راية لتعلب عيل اللات عيل محمد " " ي كان كافتم مين روز جمند الله الله الله عن المسلم الم

لكا لمدلج الحيران اظلم ليلة فهذا اواني اليوم الهداي واهتدى

قو بے شک میری بیتالت ہوتی تھی کہ میں اس پریثان شب روی طرح تھا جس کی رات تا ریک ہو۔ مگر آج بیالم ہے کہ جھے ہدایت کردی گئی اور میں نے بدایت یالی ہے۔

هدائی هاد غیر نفسی ودلنی علی الله من طردت کل مطرد

مجھے آگے۔ بینے ہادی نے ہدایت دی جومیری ذات کے علاوہ ہے اس نے مجھے اللہ کا راستہ تایا جس کومیں نے پورے طور پر دھتاکار دیا اقتادی

رسول الله مَا يَعْظِمُ نِهِ فرمايا علكم بم نِهِ ثم كوده ما كارديا تها .

حبراء نے مروی ہے کہ ان سے دریافت کیا تھا کہ اے ابوتمارہ کیاتم لوگوں نے یوم حنین میں پشت پھیری تھی 'براء نے جواب دیا اور میں سنتا تھا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اس روز اللہ کے نبی نے پشت تہیں پھیری آپ کے خچرکوا بوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب پاگ بکڑ کے تھے اسے جب مشرکین نے آپ کو گھیر لیا تو آپ خجر سے اتر پڑے اور فرمانے لگے:

الله السي لأ كذب الله المطلب

' سیجے چھوٹ نہیں کہ میں ہی ہوں۔ میں فرزند عبدالمطلب ہوں''۔

ال روز أب سے زیادہ تحت كو كي نہيل ديكھا گيا۔

عبداللہ بن الحارث بن توفل ہے مروی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کو نبی عُلِقَیْم ہے تشبیہ وی جاتی تھی'و شام میں آئے تھے۔ انہیں جب دیکھاجا تا تھا تو بوجہ مشاہرت ابن عمر کے انہیں ابن عمر کہا جا تا تھا۔ ابوسفیان بن الحارث نے اپنے شع ( وَ لَ ) میں کہاہے کہ

ہدانی ہاد غیر نفسی و دلنی علی الله من طودت کل مطرد '' جھے ایک ایسے ہادی نے ہدایت کی جومیری ذات کے علاوہ ہے اس نے مجھے اللہ کاراستہ بتایا۔ جس کویس نے پورے طور پروھٹکا افرو انألی جاهدا عن محمد وادعی وان لم انتسب بمحمد می گوشش کر کے محمد پکاراجا تا تھا''۔ میں کوشش کر کے محمد پکاراجا تا تھا''۔ میں کوشش کر ایون اور کو کا اور مفیان کو دھو کے سے محمد پکار نے لگتے تھے۔

ابوسفیان بن الحارث اوران کے بیٹے جعفر بن الی سفیان عمامہ بائد تھے ہوئے نبی مَثَاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ کے پاس پنچینو دونوں نے کہا' السلام علیکم یارسول اللہ' رسول اللہ مَثَاثِیُمُ نے فرمایا کہ چبرے سے کپڑ ابٹاؤ تا کہ پیچائے جاؤ۔

انہوں نے اپنانسب بیان کیا۔ چہرے کھول دیے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں' رسول اللہ سُلِّ اللِّیْمِ نے فرمایا اے ابوسفیان تم نے مجھے کس دھتاکار کی جگہ یا کسی وقت دھتاکارا تھا۔ عرض کی یارسول اللہ ملامت کا وفت نہیں ہے۔ فرمایا اے ابوسفیان ملامت نہیں ہے۔

رسول الله منافیق نے علی بن ابی طالب میں منتو سے فرمایا کہ اپنے پیچا کے بیٹے کووضوا درسنت سکھا وَ اور میرے پاس لا وَ ۔ وہ انہیں رسول الله منافیق کے یاس لے گئے انہوں نے آ ب کے ساتھ نماز پڑھی۔

رسول الله مَثَاثِیَّا نِعَلَی بن ابی طالب می الله کو کیم دیا که وه لوگول میں اعلان کر دیں که آگاہ ہو جا وَ الله اور اس کا رسول ابوسفیان سے رامنی ہو گئے للمذاتم لوگ بھی ان ہے رامنی ہو جاؤ۔

وہ اور ان کے بینے جعفر رسول اللہ مَا لَیْتُنِیْ کے ہمر کاب فتح کمہ یوم حنین اور طاکف میں حاضر ہوئے۔ یوم حنین میں جب لوگ بھا گے تو دونوں باپ بیٹے آپ کے ہمر کاب ثابت قدم رہے اس روز ابوسفیان کے بدن پر چھوٹی چھوٹی چا دریں اور چا دروں کا عمامتہ تھا۔انہوں نے ایک جا درسے اپنی کمر باند ھر کھی تھی اور رسول اللہ مُنالِقَیْزِ کے ٹیجر کی لگام پکڑلی تھی۔

جب غبارہٹ گیا تورسول اللہ سَالَقَیْمُ نے پوچھا یہ کون ہے عرض کی آپ کا بھائی ابوسفیان فرمایا: اے اللہ سَالَقِیم ہے رسول اللہ سَالَقَیْمُ فرمات سے کہ ابوسفیان میرے بھائی ہیں اور میرے بہترین اعزہ میں ہیں اللہ نے مزہ کے بدیلے مجھے ابوسفیان بن الحارث کودیا ہے اس کے بعد ابوسفیان کواسد اللہ اور اسد الرسول کہا جاتا تھا۔

ابوسفیان بن الحارث نے یوم حنین کے بارے میں بہت ہے اشعار کیے ہیں جنہیں ہم نے ان کی کنڑ ہے گی وجہ سے چھوڑ ویا ہے ان کے کلام میں ریکھی ہے۔

> بانی اخو الهیجاء ارکب حدها امام رسول الله لا اشعنع نین جَنَّتَ کا ماجر ، ول کداس کی حد تک کرتا ، بول الله نتائیز آگے آگے اس طرح کہ میں فوف نبین کرتا۔ رحاء ثواب الله والله واسع الیه تعالی کل امر لیرجع

### الطبقات ابن سعد (طنيهام) المسلم المسل

الله كالوابى اميدير (كرتابون) اورالله وسعت والابئ اى بزرگ وبرتر كى طرف تمام اموراويس كے"۔

لوگوں نے بیان کیا کدرسول اللہ مَلَّ يُغِلِّم نے ابوسفيان بن الحارث کونيبرے سووس مجورسالانه کی جا ميردي -

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ الوسفیان بن الحارث گرمی میں نصف النہار کے وقت نماز پڑھے تھے بو کروہ تھی جاتی تھی اس کے بعد ظہر عصر تک پڑھتے تھے۔ ایک روزعلی شائن و سلے۔ ابوسفیان شائن وقت سے پہلے نماز سے فارغ ہو کروا پس ہو پچکے تھے انہوں نے کہا کہ میں عثان تھے انہوں نے کہا کہ میں عثان بی عفان می دور تے تھے انہوں نے کہا کہ میں عثان بی عفان می دور کے جب عمو ما واپس ہو گئے جب عمو ما واپس ہو تے تھے انہوں نے کہا کہ میں عثان بی عفان می دور کے بیاس آیا۔ ان کی بینی کا پیام دیا۔ انہوں نے کھے جواب نددیا۔ میں تعور کی دیر بیٹھا رہا گھر بھی کھی جواب نددیا۔ علی می میں تربیب ہے انہوں نے اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کردیا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول الله مَالَّيْظِمْنے فر مایا کہ ابوسفیان بن الحادث نو جوان اہل جنت کے سروار بیں انہوں نے ایک سال جج کیا۔ منی میں تجام نے ان کا سرمونڈ اسر میں مسد تھا تجام نے اسے کا مدور کے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ شہید ہوئے یالوگ بیامید کرتے تھے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ ابوسفیان کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بچھ پر رونانہیں کیونکہ جب سے میں اسلام لایا ہوں کسی گناہ میں آلود ہنیں ہوا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوسفیان بن الحارے کی وفات مدید میں اپنے بھائی نوفل بن الحارث کے تیرہ دن کم چار مہینے کے بعد ہوئی' یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جاجے میں ان کی وفات ہوئی اور عمر بن الخطاب جن بعد نے نماز پڑھی' انہیں بقیع میں عقیل بن الب طالب جن بعد کے مکان کی دیوار میں فن کیا گیا۔

انہوں نے خود ہی وفات ہے تین روز قبل اپنی قبر کھود نے کا انظام کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں رسول اللہ سَائِیْتُمُ اور اپنے بھائی کے بعد زندہ نہ رہوں مجھے ان دونوں کے ساتھ کردے ای روز آفناب بھی غروب نہ ہوا تھا کہ ان کی وفات ہوگئ ان کا مکان عقیل بن آبی طالب میں تدریم کان کے قریب تھا۔ یہ وہی مکان تھا جو دار الکرامی کہلاتا تھا اور علی بن آبی طالب میں تندر کے مکان کے بیڑوں میں تھا۔

حضرت سيرنافضل بن عباس مناشفا

ابن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصی کنیت ابوجمه شی ان کی دالده ام الفصل تھیں جولبا بہ کمرای بنت الحارث بن حزن بن بجیر بن البوم بن رویید بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صفصصہ بن معاویہ بن بکر بن ہواڑن بن منصور بن عکر مد بن صف بن قیس بن عملان بن معزضیں۔

فضل بن عباس کی اولا دیمی صرف ام کلثوم تغییں' ان کے کوئی دوسری اولا دینہ ہوئی ان کی والدہ صفیہ بیت محمیہ بن جزبن الحارث بن عربی بن عمر والزبیدی قلیلہ مدتج کے سعدالعشیر ہ میں سے تغییں۔

فضل بن عباس عباس بن عبدالمطلب كے سب اؤكوں سے بڑے تھے انہوں نے رسول اللہ علاقظ كے بعر كاب مكد دخنين كا

### المعات ابن سعد (صربهام) المسلك المسل

جہا دکیا اس روز جب لوگ پشت پھیر کے بھا گے تو رسول اللہ مٹائیو آئے ہمر کاب ثابت قدم رہنے والے اصحاب واہل بیت میں تھے۔ آپ کے ہمراہ جمۃ الوداع میں بھی حاضر ہوئے رسول اللہ مٹائیو آئے نے (اس سفر میں اپنی اونٹنی پر) انہیں ردیف (ہم نشین ) بنایا اس کیا ظے انہیں ووف رسول اللہ مٹائیو آئر رسول اللہ کا ہم نشین ) کہا جاتا ہے۔

ابن عباس جی منت مردی ہے کہ یوم کرفہ (۹ رذی الحجہ) کوفٹل بن عباس رسول الله منافیقی کے ہم نشین (ردیف) سے وہ نوجوان عورتوں کود کیفنے لگے اوران کی طرف نظر کرنے لگے رسول الله منافیقی بیچے ہے اپنے ہاتھ سے بارباران کا منہ پھیرتے سے وہ انہیں تنکھوں سے دیکھنے لگے رسول الله منافیقی نے فرمایا کہ اے بھائی بیدوہ دن ہے کہ جو شخص اپنے کان اور آن مکھاورا پی زبان پر قاور رہاتواس کی مغفرت ہوجائے گی۔

عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ یوم عرفہ میں رسول اللہ سُلِیَّتِم نے فضل بن عباس کوشرف ہم نیٹنی بخشا' وہ خوبصورت بدن کے آ دمی سے جن کے فتنوں کاعورتوں پر اندیشہ تھا۔ فضل نے بیان کیا کہ رسول اللہ سُلِّیَّتِم نے جمرہُ عقبہ کی رمی کرنے تک برابر تکبیہ کہا۔

ابن عباس نے فضل بن عباس سے روایت کی کہ وہ نبی مُنافیظ کے ہم نثین تھے آپ جمر ہُ عقبہ کی ربی کونے تک پرابرری کرتے رہے۔

ا بن عباس سے مروی ہے کہ نبی مُلِیُّیْم نے عرفات سے منی تک فضل بن عباس کواپنا ہم نشین بنایا 'انہوں نے کہا کہ مجھے فضل نے خبروی کہ رسول اللہ مُناٹِیْٹِلِ جمرۂ عقبہ کی دمی کرنے تک برابرتلبیہ کرتے رہے۔

لوگوں نے بیان کیا کفشل بھی ان لوگوں میں تے جنہوں نے نبی ملاقیق کوشس دیااور آپ کے دفن کواپنے و مدلیا 'اس کے بعدوہ مجاہد بن کے شام چلے گئے ۱۸ھے کا واقعہ ہے کہ اردن کے تواح بین جب طاعون عمواس کا زور ہوا تو انقال کر گئے۔ یہ واقعہ خلافت عمر بن الخطاب جی مدود کا ہے۔

سيدنا جعفربن البي سفيان منى مندنه

ابن الحارث بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن تصى ان كى والده جماعه بنت الى طالب بن عبدالمطلب بن باشم تحين جمانه كى والده فاطمه بنت اسد بن باشم بن عبدمنا ف تحيير \_

جعفر کے صلب ہے ام کلثوم پیدا ہوئیں جن کے فرزند سعید بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب تھے جعفر کی اولا و کاسلسلہ شد کا پ

جس وقت رسول الله طاليم أله ينه سے فتح مكه كے ليے ) آئے جعفر بن الى سفيان اپنے والد كے ہمراہ تھے دونوں اسلام مائے -

انہوں نے رسول اللہ مناتیج کی معیت میں مکہ وخین کا جہا دکیا جس روزلوگ پشت پھیر کر بھا گے وہ رسول اللہ مناتیج کے ان اصحاب وامل بیت میں تصرحوآ پ کے ہمراہ ثابت قدم دے۔ آپئے والد کے ساتھ برابر رسول اللہ مناتیج کے ساتھ دہے یہاں تک كەللىدىنى آپ كوانھاليا جعفر كى وفات وسط خلافت معاوية بن الىسفيان ميں ہوئى \_

#### سبيرنا حارث بن نُوفِل شيانهُ هُ:

ابن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی - ان کی والدہ ظریبہ بنت سعید بن القشیب تھیں' قشیب کا نام جندب بن عبد اللہ بن رافع بن نصلہ بن محضب بن صعب بن مبشر بن و ہمان تھا جو قبیلہ از دمیں سے تھے۔

حارث بن نوفل کی اولا دہیں عبداللہ بن الحارث تھے جنہیں اہل بھر ہنے بتہ کا لقب دیا تھا ابن الزبیر کی کی جنگ کے زمانے میں انہوں نے ان سے کے اوران کے دانی ہوگئے۔

محمدا کبرین الحارث رسید عبدالرحمٰن رملهٔ ام الزبیر جومغیره کی والده تھیں اورظریبه ان سب کی والدہ ہندینت ابی سفیان بن حرب بن امید بن عبد شمس تھیں۔

عتبهٔ محمد اصغرُ حارث بن الحارث ريط اورام الحارث أن سب كى والدوام عمر وبنت المطلب بن ابى وداعه بن ضبير والسبمى تقيس \_ سعيد بن الحارث ام ولد سے تھے۔

حارث بن نوفل رسول الله مَثَّلِظُمُ کے زمانے کے تصانبوں نے رسول الله مَثَّلِظُمُ کی صحبت پائی تھی اور آپ سے روایت کی ہے ۔ وہ اپنے واللہ کے ساتھ اسلام لائے ان کے بیٹے عبداللہ بن الحارث رسول الله مَثَّلِظُمُ کے زمانے میں پیدا ہوئے انہیں رسول الله مَثَّلِظُمُ کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان کی اصلاح فرمائی اور دعاء کی۔

رسول الله طَائِيَةُ أَنْ حَارَث بَن نُوقُل كُومَلَه كَ بِعَضُ اعَالَ كَا مِيرُ مُقْرَرُوْ ما يا تَبِينَ ابِوبَرُوعُ وعَنَانَ ثَنَاسُتُهُ فِي مَدَا والى بتايا - عبدالله بن الحارث في التي والدر وابت كى كرسول الله طَائِينُ أَنْ يُولُول كُومُنَا رَجْنَا رَه (اس طرح) تعليم فرما كى:
اللهم اغفر لا حياننا وامواتنا اصلح ذات بيننا الف بين قلوبنا اللهم عبدك فلان بن فلان لانعم الاخيرا وانت اعلم به فاغفر لنا وله.

''اے اللہ ہمارے زندہ لوگوں کی اور ہمارے مردہ لوگوں کی مغفرت کر ہمارے آپس میں اصلاح کر اور ہمارے ولوں ، میں الفت ڈال وئے اے اللہ تیرے بندے قلال بن قلال کو ہم سوائے خیر کے پچھٹیں جاننے ۔ تو اے زیادہ جانے ۔ والا بے البذا ہماری اور اس کی مغفرت کر''۔

میں نے کہا حالانکہ میں اس جماعت میں سب سے چھوٹا تھا کہا گرمیں اسے خیر نہ جا نتا ہوں فر مایا اس کے سوا پچھونہ کہوجوتم جانتے ہو۔ علی بن عیسیٰ نے اپنے والد سے روایت کی کہ حارث بن نوفل بھر نے نتقل ہو گئے تھے وہیں انہوں نے محدود مکان بنالیا تھا۔ عبداللہ بن عامر بن کریز کی ولایت کے زمانے میں وہاں اثر سے تھے بھرے میں آخر زمانیہ خلافت عثمان بن عفان می افو میں وفات ہوگی۔

#### سيدنا عبدالمطلب بن ربيعه وياهو

ا بن الحارث بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى ان كي والده ام الحكيم بنت الزبير بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد

عبدالمطلب بن ربیعہ کی اولا دہیں محمد تھے ان کی والدہ ام النہین بنت حزہ بن مالک بن سعد بن حزہ بن مالک تھیں جو ابوالشیرہ بن ملمیہ بن مالک بن غدر بن سعد بن رافع بن مالک بن جشم بن جاشد بن جشم بن الخیوان بن نوف بن ہمدان تھے۔

(ام النہین) قیس بن حزہ کی بہن تھیں ' بہی مالک بن حزہ دونوں حکموں کی موجودگی میں معاویہ بن ابوسفیان کے ساتھ تھے۔
ہشام بن محمد بن السائب نے کہا کہ مجھے والد نے خبر دی کہ حزہ بن مالک نے چارسوغلاموں کے ہمراہ بمن سے شام کی طرف ہجرت کی اورانہیں آزاد کردیا سب نے شام میں ہمدان کی طرف ایک خبرت کی اورانہیں آزاد کردیا سب نے شام میں ہمدان کی طرف ایک کو منسوب کیا الل عراق نے شامیوں کے کثرت فریب اوراغیار کے ان کی طرف منسوب ہوجانے کی وجہ سے ان لوگوں سے شاوی کرنا نا پہند کیا۔ ان کی اولا دمیں اروی پنت عبدالمطلب بن ربیعہ تھیں '

ہشام نے کہا کہ میرے والدمحمہ بن السائب نے محمد بن عبدالمطلب کو پایا ہے اور ان سے روایت کی ہے ٔ عبدالمطلب بن رہیجہ نے رسول اللہ مَلَاثِیْمَا سے روایت کی ہے۔وہ آپ کے زمانے میں بالغ تھے۔

عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ انہیں عبدالمطلب بن ربیعہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن نوفل بن عبدالمطلب نے خبروی کہ ربیعہ بن الحارث اور عباس بن عبدالمطلب بن مبعداور فضل بن عباس کو) رسول اللہ سُلِّ اللهُ مُلِّ اللهُ عَلَیْ اللهُ مُلِّ اللهُ مُلِي اللهُ مُلِّ اللهُ مُلِّ اللهُ مُلِّ اللهُ مُلِّ اللهُ مُلِّ اللهُ مُلِي تَلِي اللهُ اللهُ مُلِي اللهُ اللهُ مُلِي اللهُ اللهُ اللهُ مُلِي اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مُلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلِي اللهُ مِلْ اللهُ مُلِي اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ ال

یمی گفتگو ہور ہی تھی کہ علی بن ابی طالب می افتاد آئے اور کہا کہتم کیا چاہتے ہوانہوں نے اپنا خیال طاہر کیا علی می افتاد نے کہا کہ ایسا مت کرو کیونکہ آپ کرنے والے نہیں ہیں۔ دونوں نے کہا کہ یہ محض ہم لوگوں پر حسد کی وجہ سے کہتے ہوواللہ تم نے رسول اللہ مُلَّ اللّٰہِ مُنا کے اور ان کی واما دی حاصل کی مگر ہم نے تمہارے ساتھ حسد نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حسن می افتاد کا باپ ہول تم ان دونوں کو بھیجو اس کے بعد علی می افتاد لیٹ گئے۔

رسول الله علی فیل نے نماز ظہر پڑھ لی تو ہم آپ سے پہلے جرے کے پاس جائے گھڑے ہو گئے آپ ہمارے پاس سے گزرے تو کان پکڑے فرما پا جودل میں ہوا سے ظاہر کرواور جرے میں داخل ہو گئے ہم بھی اندر گئے آپ اس وقت زینب بنت جحش کے گھر میں منتقے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں صدقات وصول کرنے پر مامور فرمادیں تاکہ جونفع لوگوں کو ہوتا ہے وہ ہمیں ہواور جو (خدمت ) لوگ اداکرتے ہیں ہم اداکریں۔

رسول الله مناتیجاً غاموش ہو گئے اور گھر کی حجت کی طرف اپنا سرا ٹھایا۔ ہم نے آپ سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو زینب نے پردے سے اشارہ کیا' گویا آپ سے کلام کرنے کوہمیں منع کرتی ہیں۔

آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ خبر دار صدقہ محمد وآل محمد کے لیے مناسب نہیں کی دنکہ وہ لوگوں کامیل ہے تھم ہوا کہ میرے پاس محمیدین جزء کو جوعشور (محصول زمین) پر (عامل) تھے اور ابوسفیان کو بلاؤ۔ دونوں حاضر ہوئے آپ نے محمید سے فرمایا کہ اس ار کے ضل ہے اپنی اوکی کا نکاح کر دو انہوں نے ان ہے نکاح کردیا۔ ابوسفیان سے فرمایا کہ اس اوک عبدالمطلب ) ہے اپنی بٹی کا نکاح کر دو انہوں نے مجھ سے نکاح کردیا تھی سے فرمایا کہ خس سے ان دونوں کا مہرادا کر دو۔

علی بن عیسی بن عبداللہ النوفلی ہے مروی ہے کہ عبدالمطلب بن رہید عمر بن الخطاب بن دور کے زمانے تک مدینہ پیس رہے اس کے بعدوہ مشق میں مفتل ہو گئے وہیں امرے اور ایک مکان بنالیا۔ پر ید بن معاوید بن الی سفیان کا خلافت کا زمانہ تھا کہ دمشق میں اِن کی وفات ہوئی انہوں نے پر ید بن معاویہ کو وصیت کی اس نے وصیت قبول کی۔

سيدنا عتبه بن اليالهب شي الياعة

نام عبدالعزی بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قصی تقان کی والده ام جمیل بنت حرب بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی تقییر -

اولا و میں ابوعلی ابوالہیثم ابوغلیط تھے ان کی والدہ ام عباس بنت شراحیل بن اوس بن صیب بن الوجیہ تھیں جوممیر کی شاخ زی الکلاع میں سے تھیں جاہلیت کے زمانے کی قیدی تھیں۔

عبیداللدومجد وشیبهٔ میرسب لا ولدمر گئے اور ام عبداللدان سب کی والدہ ام عکرمہ بنت خلیفہ بن قبیل جوالا زو کے الحجد رہ میں نے تھیں وہ لوگ بنی اللہ مل بن بکر کے حلیف تھے۔

> عامر بن عتبهٔ ان کی والده بالداحریت بنی الاحر بن الحارث بن عبد منا قابن کنانه میں سے تھیں۔ ابووا ثله بن عتبهٔ ان کی والدہ خولان میں سے تھیں۔

> > عبيد بن عتبه أم ولد سے تھے۔

اسحاق بن عتبه ام ولدسوداء سے تھے۔

ام عبدالله بنت عنبه أن كي والده خوله ام ولدخيل .

عباس بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ جب رسول الله علی فی ان کے زمانے میں ککہ آئے تو بھے سے فر مایا' اے عباس تنہار ہے دونوں جینچے عتبہ ومعتب کہاں ہیں ان کو میں نے نہیں و یکھا۔عرض کی یارٹول الله مشرکین قریش میں سے جولوگ چلے گئے انہیں کے ساتھ وہ بھی ہیں نے مایاان دونوں کے پاس جا دَاورمِیر سے پاس لے آؤ۔

建氯 医胸腺性红线 医乳囊的 接见

میں سوار ہوئے ان کے پاس عرفہ گیا اور کہا کہ رسول اللہ سُلُقِیْلِ تم کو بلاتے ہیں' وہ فوراْ سوار ہو کے میرے ساتھ رسول اللہ مُلِقِیْلِم کے پاس آئے آیے نے انہیں اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لے آئے اور بیعت کر لی۔

رسول الله طالقة ملائد على الله على الله على الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله الله الله ع جوباب كعبو هجراسود كے درميان ہے آپ نے دعاكی اوروائيں ہوئے۔ عارض منوز سے سرت نمايال تقی ۔

عباس نے کہا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ اللہ آپ کوخوش وخرم رکھے میں چیزے پرسٹرت دیکھیا ہوں' فر مایا' ہاں' میں نے اپنے بچاکےان دومبیٹوں کواپنے رب سے ما نگا تھا' اس نے مجھے دونوں عطا کر دیئے۔

### 

حمز ہیں عتب نے کہا کہ دونوں اسی وقت آئے کے ہمراہ نین روائد ہوگئے غزوہ شنین میں حاضر ہوئے اس روز دونوں رسول الله مخالق کی ہمر کا ب آپ کے اہل بیت اور ثابت قدم رہنے والے اصحاب کے ساتھ ٹائٹ قدم رہے اس روز معتب کی آئکھ میں چوٹ لگ گی۔ فتح کمد کے بعد بنی ہاشم کے مردوں میں ہے سوائے عتب ومعتب فرزندان الولہب کے وکی مکہ میں نہیں رہا۔ حضرت معتب بن الی لہب خی ادفرہ:

ابن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قصى ان كى والده المجيل بنت حرب بن اميه بن عبدتش بن عبد مناف قيس به معتب كى اولا و مين عبدالله ومحمد وابوسفيان وموى وعبيدالله وسعيد وخالده قيس ان سب كى والده عا تكه بنت الي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب تقيل بالمطلب تقيل بالمطلب تقيل بالمعلل عن بالشم تقيل به المعلل بن بالشم تقيل به المعلل بالمعلل ب

ابومسلم ومسلم وعباس فرزندان معتب مختلف ام ولدیے تھے۔ عبدالرحمٰن بن معتب ان کی والدہ حمیر میں سے تھیں۔

ہم نے معتب بن الی لہب کے اسلام کا ذکران کے بھائی عقید بن الی لہب کے ساتھ کیا ہے۔

حبّ رسول الله مثَّلِينيُّ أحضرت اسامه بن زيد شيارينا:

ا بن حارثه بن شراحیل بن عبدالعزی بن امری القیس بن عامرین النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانه بن عوف بن عذره بن زیداللات بن رفیده بن تورین کلب .

رسول الله طالقيام كے حب (محب ومحبوب) منتھ كنيت ابومحرتھى۔ ان كى والدہ ام ايمن تھيں' ام ايمن كانام بركہ تھا' رسول الله طَالِقَيْم كى كھلائى اور آپ كى آزاد كردہ ہاندى تھيں۔

#### حضور علائل كي آپ سے شديد محبت:

زید بن حارثہ خی دو بھن اہل علم کی روایت ہیں سب سے پہلے اسلام لائے تھے انہوں نے رسول اللہ سائٹیؤ ہم کوئییں چھوڑا' اسامہ خی دو ان کے یہاں مکری میں بیدا ہوئے' بڑھے یہاں تک کہ عاقل ہو گئے انہوں نے سوائے اللہ تعالیٰ کے اسلام کے اور پچھ نہیں جانا نہاس کے خلاف کوئی وین اختیار کیار سول اللہ سائٹیؤ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی رسول اللہ سائٹیؤ کان سے شدید محبت کرتے تنظ وہ آپ کے پاس مثل آپ کے بعض اعز ہ کے تنظ

عا کشہ می دھناہے مروی ہے کہ اسامہ میں دوازے کی دہلیٹر پر پھسل کر گر پڑے جس ہے ان کی پیٹانی بھٹ گئ رسول اللہ مظافی آئے فرمایا اے عاکشہ میں دندان ان کا خون صاف کر و عاکشہ میں دند کو کراہت ہو گی 'رسول اللہ مٹائیڈام ان اسے تھوک کرفرمانے کے کہ اگر اسامیہ میں دولز کی ہوتے تو انہیں ضرور کیڑے پہنا تا 'زیور پہنا تا یہاں تک کہ شہور کر دیتا۔

ابوالسفرے مردی ہے کہ جس وقت رسول اللہ طائقیام اور عاکشہ جی پیش بیٹے سے اسامہ جی پیدان کے پاس تھے رسول اللہ مثانی اللہ مثانی نے اسامہ جی پیزو کا چیزہ دیکھا اور بننے فرمایا کہ اگر اسامہ جی پیدا تا گان کی آرائش کرتا یہاں تک کدان کا بازار گرم ہوجا تا۔

# الطبقات ابن معد (منهام) المسلك المسل

اسامہ بن زید خاشخاہے مروی ہے کہ رسول اللہ مکا تیجا مجھے اور حسن مخاشؤ کو ( گود میں ) لے کر فرماتے تھے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے عبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔

اسامہ بن زید چی دختا ہے مروی ہے کہ نی مُثالِّیُم مجھے اپنے ایک زانو پر بٹھا لیتے تتھے اور حسن بن علی چی دوسرے پر پھر ہم دونوں کو چمٹا لیتے تتھے اور فر ماتے تتھے اے اللہ ان دونوں پر رحمت کر کیونکہ میں بھی ان دونوں پر رحمت کرتا ہوں۔

قبیں بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ جس وقت نبی مُقاطِّعُ کومعلوم ہوا کہ جھنڈا خالد بن الولید ٹھ ہوئے پاس بھنج گیا تو فر مایا کیوں نداس شخص کے پاس گیا جس کے والدقل کر دیئے گئے بعثی اسامہ بن زید چھ پینزے کے پاس۔

قیس بن الی عازم سے مروی ہے کہ اسامہ بن زید بی دینا اپنے والد کے قبل کے بعد رسول الله مظافیق کے سامنے کھڑے ہوئے آپ کی آئے تا ہوئے آپ کی آئے تا ہوئے آپ کی آئے تا ہوئے آپ کی ساتھ کا میں آئے تم میں آئے تا ہوئے آپ کی ساتھ کی میں آئے تا ہوئے آپ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے دوسرے دن چرآئے اور اس مقام پر ملول گاجہاں کل ملاتھا۔

عائشہ خانشہ خانے مروی ہے بجز رالمد کجی رسول اللہ مُکاٹیٹا کے پائی آئے انہوں نے اسامہ اور زید خانہ کواس حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم پرایک ہی چا درتھی جس ہے سرتو چھے ہوئے تھے لیکن قدم کھلے تھے بجز رہنے کہا کہ یہ فقدم توالیک دوسرے کا جز ہیں ( لیعنی دونوں باپ بیٹے ہیں ) رسول اللہ مُکاٹیٹا خوش ہوئے میرے پاس آئے آپ کے چبرے کے خط چیک رہے تھے۔

عائشہ تفایظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا فَیْمُ میرے پاس اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے چبرے کے خطوط چگ رہے تھے فرمایا کیاتم نے نہیں دیکھا کہ ابھی ابھی مجزرنے زیدین حارشہ اور اسامہ بن ڈید ہی ہون کودیکھا اور کہا کہ ان میں ہے بعض قدم بعض سے ہیں (یعنی ایک دوسرے کا جزبیں) رسول اللہ مُلَا فِیْمُ اسامہ کی زید ہے مشابہت برخوش ہوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہرسول اللہ علی نے عرفات سے واپسی میں اسامہ بن زید عی میں گی وجہ سے تا خیر کردی جن کے آپ بنتظر تھے وہ آ کے تو ایک چپٹی ناک والے کا لے لڑکے تھے اہل یمن نے کہا کہ ہم لوگ محض اس وجہ سے روکے گئے ای سبب سے اہل یمن نے کفر کیا۔

محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے یزید بن ہارون سے پوچھا کہان کے اس قول کی کیامراد ہے کہ' آسی سبب سے اہل یمن نے کفر کیا'' تو انہوں نے کہا کہ جب وہ لوگ ابو بکر میں اندرے زیانے میں مرتد ہوئے تُو ان کا مرتد ہونا محض نبی مظافیاً ہے تھم کی تو ہین کرنے سے ہوا۔

اسامہ بن زمید میں نفتا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق عرفات ہے واپس ہوئے تو جھے ہمنشینی کا شرف بخشا۔ آپ اپنی سواری کی باگ تھنچ رہے تھے یہاں تک کہ اس کے دونوں کا نوں کا بچھلا حصہ قریب تھا کہ کجاوے کے ایکلے جھے ہے لگ جائے فرماتے تھے کہا بے لوگڑ تہمیں سکون ووقارلا زم ہے کیونکہ اونٹ کے ضالح کرنے میں نیکی نہیں ہے۔

ابن عباس میں مناسے مروی ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ مثل تیم اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے دویف اسامہ بن زید جہد مناتھ ہم نے آپ کواس نبیذ (شربت کشمش) میں سے پلایا تو آپ نے نوش فر مایا اور فرمایا ، تم نے اچھا کیا 'ای طرح کرو۔ عامرالشعنی سے مروی ہے کہ اسامہ ٹنکھئونے کہا کہ وہ شب عرفہ میں نبی مَلَّاتِیَّا کے ہم نشین تھے۔ جب آپ واپس ہوئے تو مزدلفہ پینچنے تک سواری نے دوڑ کرفقہ منہیں اٹھایا ( یعنی آ ہستہ آ ہستہ چلتی رہی )۔

ابن عمر حیک بین سے مردی ہے کہ نبی شائی کے اور مکہ میں اس طرح داخل ہوئے کہ اسامہ بن زید ہیں ہے' آپ نے کعبہ کے سائے میں اونٹ بٹھا ویا' میں لوگوں کے آگے ہوگیا' نبی شائی کے بال اور اسامہ جی دین کعبہ میں داخل ہوئے میں نے بلال تکا ایک سے جودروازے کے پیچھے تھے پوچھا کہ رسول اللہ مَانَا پُیوا نے کہاں نماز پڑھی انہوں نے کہا کہ تمہارے مقابل دونوں ستونوں کے درمیان۔

اسامہ بن زید میں شناسے مردی ہے کہ رسول اللہ مظافیق نے مجھے ایک مونا مصری کیڑا پہنایا جو دحیہ کلبی میں ہوئے ہوایا میں سے تھا میں نے اسے اپنی زوجہ کو پہنا دیا ' رسول اللہ مظافیق نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ وہ مصری کیڑا نہیں پہنا ' عرض کی یارسول الله مظافیق میں نے اپنی زوجہ کو پہنا دیا ' فرمایا انہیں تھم دو کہ نیچے انگیا (چولی یا کرتی) پہن لیس کیونکہ جھے اندیشہ ہے کہ وہ ( کیڑا) ان کی ہڈیوں کی موٹائی ظاہر کرے گا۔

عبیداللہ بن مغیرہ سے مروی ہے کہ تکیم بن حزام نے رسول اللہ مٹائیٹی کوایک جوڑا ہدیۃ بھیجا جو ذی بین کا تھا، تکیم بن حزام اس زمانے میں مشرک ہے اس کو پچائ وینار میں خریدا تھا رسول اللہ مٹائیٹی نے فرمایا کہ ہم مشرک ہے تبول نہیں کرتے لیکن جب تم نے کتنے میں لیا ہے؟ انہوں نے کہا پچائ وینار میں رسول اللہ مٹائیٹی میں کرتے لیکن جب تم ہے لیس کے تم نے کتنے میں لیا ہے؟ انہوں نے کہا پچائ وینار میں رسول اللہ مٹائیٹی میں نے اسے لے لیااور پہن کر جمعہ کے لیے منبر پر بیٹھے۔ پھر آپ اتر ہاوروہ جوڑا (حلہ) اسامہ بن زید ہی دین کو پہناویا۔ حضرت اسامہ بن زید کی امارت بیں لشکر کی روائی :

عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ شکافیٹر آنے ایک نظر بھیجا اس پراسامہ بن زید ہی پیش کوامیر بنایا بعض لوگوں نے ان کی امارت پراعتر اض کیا رسول اللہ شکافیٹر آنے فر مایا اگرتم لوگ ان کی امارت پر اعتراض کرتے ہو (تو تعجب نہیں) کیونکہ تم لوگ اس سے قبل ان کے والد کی امارت پراعتراض کرتے تھے اللہ کی تئم وہ امارت ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اور بے شک میرے مجوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔

سالم نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ ان سے رسول اللہ مُٹاٹیٹی کی بیر حدیث بیان کرتے سنتے تھے کہ جس وقت آپ نے اسامہ شکاٹیٹی کی بیر حدیث بیان کرتے سنتے تھے کہ جس وقت آپ نے اسامہ شکاٹیٹی لوگوں کے اسامہ شکاٹیٹی لوگوں کی اور ان کی امارت میں طعن کیا رسول اللہ مُٹاٹیٹی لوگون میں کھڑے ہوئے حیا کہ سالم نے جھے ہیاں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ فردارتم لوگ اسامہ شکاٹیو کی عیب جو کی کرتے ہوا در ان کی امارت میں اعتراض کرتے ہواس کے قبل بہی تم ان کے باپ کے ساتھ کر چکے ہوا گر چہ وہ امارت ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اور وہ مجھے سب سے زیاوہ محبوب تھے ان کے بعد ان کے بیفر زند مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں گہذا ان کے متعلق خیر کی وصیت قبول کرو کیونکہ وہ تنہا رہے بہتر من لوگوں میں سے ہیں۔

اسامہ بن زید جی پیما سے مروی کے رسول اللہ مُؤاثِیزانے انہیں کسی جانب روانہ کیا مگر ان کے اس جانب روانہ ہونے ہے

بعدانتها تك چلاجاؤں۔

ابن عمر جی دین سے مروی ہے کہ نبی سالی آئے نے ایک سریہ بھجا۔ جس میں ابوبکر وعمر جی دین ہی سے ان پر اسامہ بن زید جی دین ہی کہ نایا۔ لوگوں نے ان کے چھوٹے ہونے پر اعتراض کیا رسول اللہ سالی آئے ہوئے آپ منبر پر تشریف فرما ہوۓ اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور فرمایا کہ لوگوں نے اسامہ بن ذید ہی دین کی امارت میں اعتراض کیا ہے۔ اس سے قبل وہ ان کے والد کی امارت میں بھی اعتراض کر چکے تھے حالانکہ وہ دونوں اس لیے بیدا ہوئے تھے وہ بھی میر ہے مجبوب ترین لوگوں میں سے ہیں اور ان کے والد بھی میر ہے مجبوب ترین لوگوں میں سے ہیں اور ان کے والد بھی میر ہے مجبوب ترین لوگوں میں سے تھے سوائے فاطمہ کے البذا میں تہمیں اسامہ جی دین کے معلق خیر کی وصیت کرتا ہوں۔

صنش ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کو کہتے سنا کہ نبی مُثَافَقِیم نے اسامہ بن زید جی بین کواس وقت عامل بنایا جب وہ اٹھارہ سال کے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد نے روایت کی کہ رسول اللہ منگائیو کم نے اسامہ بن زید تھا۔ بن کوامیر بنایا اور حکم ویا کہ وہ ساحل سمندر ہے اپنی پرحملہ کریں۔

ہشام نے کہا کہ رسول اللہ مَنْ ﷺ جب کمی مخص کوامیر بناتے تھے تو اے آگاہ کر دیتے تھے اور ساتھیوں کو نامزوفر ما دیتے تھے'وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ ان کے ہمزاہ لوگوں کے سرداراور منتخب لوگ تھے ان کے ہمراہ عمر تفاحدہ بھی تھے۔

لوگوں نے اسامہ جی ہوئد کے امیر بنانے میں اعتراض کیا۔ جیسا کرانہوں نے ان کے والد کو امیر بنانے پر کیا تھا تو رسول اللہ طاقیق نے خطبہ ارشا وفر مایا کہ بعض لوگوں نے اسامہ جی ہوئد کے امیر بنانے پر اعتراض کیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے ان کے والد کو امیر بنانے پر کیا تھا۔ حالا تکہ وہ افارت بی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اپنے والد کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے صالحین میں سے ہوں کے لہٰذا ان کے متعلق خیر کی وصیت قبول کرو۔

رسول الله علی تعظیم بیار ہوئے تو مرض میں فرمانے گئے کے لشکر اسامہ خیادی کوروانہ کرو کشکر اسامہ جی دیو کوروانہ کروؤ اسامہ عندیدہ مقام جرف تک پہنچے تو انہیں ان کی زوجہ فاطمہ بنت قیس نے کہلا جیجا کہ جلدی نہ کرو کیونکہ رسول الله علی تی است علیل ہیں وہ مضم ہے۔ مضم ہے رہے یہاں تک کہ دسول الله علی تی افات ہوگئی۔

اسامہ نی مدہ ابو بکر نی مدد کے پاس واپس آئے اور کہا کہ رسول اللہ سائٹر آئے بجھے بھیجاتھا آپ لوگوں سے میری حالت جدا ہے۔ مجھے آندیشہ ہے کہ عرب کا فرہو جا کیں گے وہ لوگ کا فرہو گئے توسب سے پہلے وہی ہوں گے جن سے قبال کیا جائے گااورا گروہ کافر نہ ہوئے تو میں روانہ ہوجاؤں گا کیونکہ میر ہے ہمراہ لوگوں کے سرداراور منتخب حضرات ہیں۔

ابو بكر جي الله في الله الله الله كي حدوث ابيان كي اوركها كدوالله الرجي يند الحيك لي جائمي توبياس من ياده

پند ہے کہ کوئی کام رسول اللہ منافی اس کے عم سے پہلے شروع کروں۔

ابو بکر میں ہونے نے انہیں آمل بھیج ویا اور عمر میں ہونے کے لیے اجازت لے لی کہ ان کے پاس جھوڑ جا نمیں اسامہ میں ہونے عمر میں ہونے کے لیے اجازت دے دی۔ ابو بکر میں ہونے اسامہ میں ہونے کو قال میں ہاتھ یاؤں اور درمیانی جھے کا نے کا حکم دیا کہ دوشن پریشان ہوجائے۔

اسامہ جی دوروا نہ ہوئے اوران پرحملہ کردیا۔انہوں نے تشکر کو تھم دیا کہ خوب مجروح کریں تا کہ دیمن خوفز وہ ہوجائے اس کے بعد بیلوگ اس حالت میں واپس ہوئے کشچے وسالم بتھے اور مال غنیمت میں کامیاب تھے۔

عمر بنی در کہا کرتے تھے کہ میں سوائے اسامہ جی در کے کسی کوامارت پرلانے والانہیں ہوں اس لیے کہ رسول الله ساتھوں کی وفات کے دفت بھی وہ امیر تھے پیلوگ روانہ ہوئے ملک شام کے قریب پہنچے تو ان کو خت گہرنے گھیرلیا۔ جس میں اللہ نے انہیں پوشیدہ کردیا۔

مسلمانوں نے حملہ کیا اور اپنے مقصود کو پہنچ ایک ہی وقت میں برقل کے پاس رسول الله مظافیظ کی وفات اور اس کے علاقے پراسامہ جی معرف کے جلے کی فرات اور اس کے علاقے پراسامہ جی معرف کے جلے کی خبر لائل کی اس پراہل روم نے کہا کہ اس قوم نے ہمارے ملک پر ہملہ کرنے میں اپنے صاحب کی موت کی بھی پرواندگ عروہ نے کہا کہ کوئی نظر اس نشکر سے زیادہ سمجے سالم نہیں و یکھا گیا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے حدیث اسامہ بی تیو کے شل روایت کی اور پیاضا فدکیا کہ جس نشکر پرانہیں عامل بنایا اس میں ابو بکر وعمر اور ابوعبیدہ بن الجراح میں بیٹے ہی تھے ان کی زوجہ فاطمہ بنت قیس نے لکھا کہ رسول الله مٹائیٹے مخت علیل ہو گئے ہیں مجھے معلوم جیس کہ کیا بات پیدا ہواس لیے اگرتم قیام کرنا مناسب مجھوتو قیام کرواسامہ مقام جرف ہی ہیں تیم رہے یہاں تک کہ رسول اللہ مٹائیٹے کم کی وفات ہوگئی۔ آپ نے تھم دیا تھا کہ ان لوگوں کوخوب بحروح کیا جائے اور زخی کیا جائے پھرعرب کافر ہوگئے۔

محمہ بن اسامہ بن زید می دین نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی منافظ کولوگوں کا بیداعتر اُنس معلوم ہوا کہ آپ نے اسامہ میں دو کومہا جرین وانصار پر عامل بنادیا۔رسول اللہ منافظ میں اُنٹر بیف لائے منبر پر بیٹے اللہ کی حمد و ثنابیان کی اور فرمایا کہ اُسے لوگو اِنشکر اسامہ منی دو کوروانہ کرو۔ میری جان کی شم اگرتم نے ان کی امارت میں کلام کیا ہے ( توبیٹی بات نہیں )تم نے اس کے قبل ان کے والد کی امارت میں بھی کلام کیا ہے وہ امارت ہی کے لیے پیدا ہوئے ان کے والد بھی اس کے لیے بیدا ہوئے تھے۔

لشکراسامہ ہی ہوں روانہ ہوا۔ انہوں نے مقام جرف میں پڑاؤ کیا۔ یہاں سب لوگ ان کے پاس آ گئے۔ جس وقت وہ روانہ ہوئے رسول اللہ مناقیق من کیل تھے اسام تھر گئے لوگ و کمیر ہے تھے کہ اللہ اپنے رسول کے بق میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ "

اسامہ بی اور نے کہا کہ جب رسول اللہ ملائیل ہوئے تو میں اپنے لشکرے واپس آگیا ورلوگ بھی میرے سائ واپس آگئے رسول اللہ ملائیلم پڑھنی طاری تھی آپ بات نہیں کرتے تھے آپ آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے لگے بھراسے میری طرف اٹھایا میں سمجھا کہ آپ میرے لیے وعا کرتے ہیں۔

الحضرى سے جوائل يمايہ سے مصروى بكر مول الله مائيا كان اسام حدد كرواند كيا-آ بان سے اوران سے بہلے

اسامہ ٹفافیو نے کہا میں رسول اللہ مُنَائِیْج کے پاس اس وقت آیا کہ مڑ دہ فتح لانے والا بھیج چکا تھا۔ آپ کا چرہ (خوشی سے ) چمک رہا تھا' مجھے اپنے قریب کرلیا اور کہا کہ واقعات جنگ بیان کرو۔ میں نے بیان کیا کہ جب وہ قوم بھا گی تو ایک شخص ملا۔ یمیں نے نیز واس کی طرف جھکا دیا' اس نے لا اللہ الا اللہ کہا گر میں نے اسے نیز وہار کے تل کر دیا۔

رسول الله مَنْ اللهُ عَا چِره (غضب ہے) متغیر ہوگیا اور فر مایا اے اسامہ تم پر افسوں ہے تہ ہیں لا اله الا اللہ کے ساتھ کیوکر جرائت ہوئی۔ ای کابار باراعادہ فرمائے رہے بہاں تک کہ مجھے یہ پسند تھا کہ میں اپنے ہر ممل ہے جو میں نے کیا ہے بری ہوجاؤں اور اس روز از مرنواسلام لاؤں واللہ رسول الله مَنَا لِيُعْلَم ہے سننے کے بعد میں کسی ایسے مخض ہے قال نہیں کرتا تھا جولا الہ الا اللہ کہتا۔

ابراہیم الیمی نے اپنے والدسے روایت کی کہ بڑے ہیں والے اسا مہ بن زید تفاظ نے کہا کہ بیں کہی ایسے فض سے قال نہ کروں گا جولا اللہ اللہ کے اس دونوں سے کسی نہ کروں گا جولا اللہ اللہ کے اس دونوں سے کسی نہ کروں گا جولا اللہ اللہ کے اس دونوں سے کسی نہ کہا کہ کہا کہ کہا اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہا کہ فائند نہ نے کہا کہ کہا اللہ کہ اس میں کہا کہ ہم نے اتنا قال کیا کہ فائند ہیں رہا اور دین اللہ بی کے لیے ہو گیا۔ حدود اللہ میں سفارش برمر زنش:

جعفر بن مجمد نے اپنے والدے روایت کی کہ بعض معالمے میں اسامہ ٹھائیڈ نبی مُلَّاثِیْزا کے پاس آتے تصاوراس میں آپ سے سفارش کرتے تھے وہ ایک مرتبہ کی حد (شرعی مقرر سزا) میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے اسامہ ٹھیڈو کسی حد میں سفارش نہ کروں

عائشہ خاصف موں ہے کہ قریش کواس عورت کے حال نے پریشان کر دیا جس نے چوری کی تھی'ان لوگوں نے کہا کہ۔ کون ہے جواس کے بارے میں رسول اللہ علی تی اس عرض کرے لوگوں نے کہا کہ سوائے اسامہ بن زید جارہ تھی جورسول اللہ علی تی اللہ علی تی تھی۔ کے محب ومجوب ہیں کون جرائت کرسکتا ہے؟ اسامہ خاصد نے آپ سے سفارش کی تورسول اللہ علی تی تا کہ تم اللہ کی حدود میں کیوں سفارش کرتے ہو۔

اس کے بعد نبی مُنَافِیْنِم کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ ارشاد فر مایا کہتم سے پہلے لوگوں کوصرف اس امرنے ہلاک کر دیا کہ جب ان میں شریف چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حدقائم کرتے تھے اللہ کی فتم محمد مُنافِیْز چوری کرتیں تو ان کا ہاتھ بھی کا ٹا جا تا۔

اسامه رفئالناءَ حضرت عمر طفالناءُ كي نظر مين:

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمر بن الحطاب میں ماہ نے مہاجرین اولین کو فضیلت (وز جیے) دی ان کے فرزندوں کواس

عبداللہ بن عمر میں من نے کہا کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ امیر المومنین نے تم پر ایک شخص کوتر جیج دی جو نہ تم سے عمر میں ڈیا دہ ہے نہ ہجرت میں افضل ہے اور نہ دہ ان مشاہد میں حاضر ہوا جن میں تم حاضر ہوئے۔

عبدالله نفائند فائند فائند فائند فائند المونين آپ نے جھ پر اليے خص كوفسيلت دى جوند عمر ميں جھ سے زيادہ ہے نہ جمرت ميں جھ سے افسل ہے اور نہ وہ اليے مشاہد ميں حاضر ہوا جن ميں ماضر ہوا ، فر مايا كہوہ كون ہے عرض كى اسامہ بن زيد ق مم نے عمر فائد ہوں ہے كہا۔ واللہ ميں نے بياس ليے كيا كه زيد بن حارثہ فائد عمر فائد و سے زيادہ رسول الله ملاقيم كمجوب تنے اسامہ بن زيد فائد بن عمر فائد بن عمر فائد من سے زيادہ رسول الله ملاقيم كوجوب تنے بس اس ليے ميں نے كيا۔

ابن عمر میں پیشن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہونو نے اسامہ بن زید ہیں۔ ہن کے لیے ایسا ہی حصہ مقرر کیا جیسا کہ بدر میں اسے کے لیے جار ہزار مقرر کیا تھا اور میرے لیے سماڑھے تین ہزار مقرر کیا عرض کی آپ نے میرے لیے جومقرر کیا اسامہ میں ہوئے جن اس سے زیادہ کیوں مقرر کیا حالا نکہ وہ تھی انہیں مشاہد میں حاضر ہوئے جن میں حاضر ہوا۔ فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ رسول اللہ مالی تی اللہ مالی تھے۔ اللہ علی حالاتے زیادہ رسول اللہ مالی تھے۔

محمر بن سیرین سے تھروی ہے کہ عثمان بن عفان جی مدن کے زیائے میں تھجور کے درخت کی قیمت ہزار درہم تک پہنچ گئ تھی۔ اسامہ چی مدند نے تھجور کے ایک درخت کا قصد کیا اے انہوں نے چیرڈ الا اور گودا نکال کے اپنی والد ہ کوکھلا دیا۔

لوگوں نے کہا کہ تنہیں اس کام پر کس نے برا گلختہ کیا حالا تکہ تم و کیکھتے ہو کہ تھجور کا درخت بزار درہم کو پیٹنے گیا ہے انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے جھے نے مائش کی تھی' وہ مجھے ہے جب کسی الیمی چیز کی فر مائش کریں گی جس پر میں قا درہوں گا تو میں انہیں ضرور دوں گا۔

یزید بن الاصم سے مروی ہے کہ وہ ام المونین میمونہ کے پاس اس حالت میں سے کہ ان کی پیٹ کی نہ بندلکی ہوئی تھی' میمونہ نے انہیں اس بارے میں شدید ملامت کی' انہوں نے کہا کہ میں نے اسامہ بن زید جی این کور پیکھا کہا پی نہ بندلاکا کے سے' میمونہ نے کہا کہتم نے غلط کہا۔اسامہ می اندوبڑے ہیٹ والے تصافیدان کی نہ بند پیٹ کے نیلے حصہ کی طرف لاک جاتی ہو۔

مولائے اسامہ بن زید می دین ہے مردی ہے کہ اسامہ بن زید می دین سوار ہو کے اپنے مال کی طرف جاتے تھے جو دادی القرامی میں تھا' وہ دوشنبہ اور پنج شنبہ کوروزہ رکھتے تھے' میں نے ان سے کہا کہ آپ سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں حالا نکہ آپ بوڑھے ہوگئے اور بڑے ہوگئے' فرمایا' میں نے رسول اللہ مُلَاثِيْجُ کو دیکھا ہے کہ دوشنبہ اور پنج شنبہ کوروزہ رکھتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اعمال دوشنبہ اور پنج شنبہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔

حرملہ مولائے اسامہ فکا ہوندے مروی ہے کہ اسامہ فکا ہوند نے مجھے علی فکا ہوند کے پاس بھیجااور کہا کہ ان سے سلام کہنا اور کہنا کہ اگر آپ وہاں شہر میں ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ اس مین داخل ہونا پسند کروں گا۔ لیکن بیداییا امر ہے جس میں میری رائے نہیں ہے۔ میں علی فکاہوں کے پاس آ یا گرانہوں نے مجھے کچھ نہ دیا۔ پھر میں حسن اورا بن چعفر کے پاس آ یا تو ان لوگوں نے میرے

اسامه شياه فه كالل بيت واولا د:

ہشام بن مخد السائب الكلمى نے اپنے والدے روایت كى كدا سامہ بن زید سی پیز نے ہند بنت الفا كه بن المغیر ہ بن عبدالله بن عمر و بن مخز وم سے اور درہ بنت عدى بن قليس بن حذافہ بن سم سے نكاح كيا ور و كے يہاں ان سے محد و ہند پيدا ہوكيں۔

نیز انہوں نے فاطمہ بنت قیس ہمشیرہ ضحاک بن قیس اللہ کی سے نکاح کیا جن سے جبیر وزید وعاکشہ بیدا ہو کیں۔ ام انگیم بنت عتبہ بن الی وقاص اور بنت الی ہمدان البہم سے نکاح کیا جو ہتی عذر ہ کی شاخ بنی رزاح سے تھیں ۔ ان کے یہاں ان سے حسن وحسین پیدا ہوئے۔

ا بی بکر بن عبداللہ بن ابی جم ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹآ اسامہ بن زید عمد من سے محبت کرتے تھے۔ جب دہ چودہ سال کے ہوئے توانہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا جن کا نام نہ بنت حظلہ بن قسامہ تھا۔ پھرانہیں طلاق دے دی۔

رسول الله طائعيَّ فرمانے بلکے كه ميں خوبصورت كم كھانے والى عورت كس كو بتاؤں كه ميں اس كا خسر ہوں يہ فرما كے آنخضرت طائعَتُوا قعيم بن عبدالله بن النحام كي طرف و يكھنے لگے قعيم نے كہايا رسول الله گويا آپ كي مراد جھ ہے ہے نے ان سے نكاح كرليا۔ان كے يہاں ان سے ابراہيم بن تعيم پيدا ہوئے ابراہيم يوم الحروميں في كيے گئے۔

محمر بن عمر نے کہا کہ اسامہ ہی ہونو کی اولا دؤ گور وانا ٹ کسی زیانے میں ہیں ہے زیادہ نہیں جو گی۔

محر بن عمر نے کہا کہ جس وقت ٹی مُلَاقِیم کی وفات ہو گی تو اسامہ میں در بیں سال کے تھے نبی مُلَاقِیم کے بعد انہوں نے وادی القرامی بیں سکونت اختیار کر لی پھر مدیند آ گئے وفات مقام جرف بیں معاویہ بن الی سفیان میں مدینے نمانے بیں ہو گی۔

ابن شہاب ہے مروی ہے کہ اسامہ بن زید جی دین کا جس وقت انقال ہوا تو وہ ( دفن کے لیے ) مقام جرف میں مدید لائے گئے۔

سيدنا ابورافع اسلم (رسول الله مَنْ اللهِ الله مَنْ اللهِ الله مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْ اللهِ اللهِي المِنْ المِنْ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

نام اسلم تفا' عباس بن عبدالمطلب می در کے غلام تھے'انہوں نے ان کو نبی سُلُقِیْظ کو ہید کرویا تھا' جب رسول اللہ سُلُقِیْظ کو عباس جی در کے اسلام کی خوشخبری دی گئی تورسول اللہ سُلُقِیْظ نے انہیں آزاد کر دیا۔

عکر مد مولائے ابن عباس بن ایست مروی ہے کدابورافع مولائے رسول اللہ سکا تیزائے کہا کہ میں عباس بن عبدالمطلب کا غلام تھا۔ اسلام ہم اہل ہیت میں داخل ہو چکا تھا۔ عباس ہن ہوند اسلام لائے (ان کی زوجہ) ام الفصل بھی اسلام لائیں اور میں بھی اسلام لایا۔ اور عباس اپنی قوم سے ڈرتے تھان کی مخالفت کو ناپیند کرتے تھے اور اپنا اسلام چھیاتے تھے وہ کمیٹر مال والے تھے جو ان کی قوم میں پھیلا ہوا تھا۔

اللہ کا دشن ابولہب بدر ہے پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے بجائے اپنے عاص بن ہشام بن المغیر ہ کو بھیج دیا تھا۔ وہ لوگ ای طرح کرتے تھے کوئی فخص بغیراس کے پیچھے نہیں رہتا تھا کہ اپنے بجائے کسی کو بھیج وے جب قریش کے اصحاب بدر کی مصیبت کی خبر آئی تواللہ نے اسے مرگون اور رسوا کردیا اور ہم لوگوں نے اپنے دلوں میں توت وغلب محسول کیا۔

میں ایک کمرور آ دمی تھا۔ ایک جمرے میں پیالے بنایا کرتا تھا اور انہیں گھڑتا تھا۔ بس واللہ میں اس میں جیٹیا ہوا اپ پیائے بنا تا تھا۔ میرے پاس ام الفضل بھی ہمیٹی ہوئی تھیں جو خبرتھی اس ہے ہم لوگ خوش تھے کہ یکا کیک بدکار ابواہب شر کے ساتھ اپنے پانوں کھنچتا ہوا آیا۔ جمرے کی رسیوں کے پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کی چیٹے میری چیٹے کی طرف تھی۔

وہ بیشا ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا' یہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب آیا ہے ابولہب نے کہاا ہے میرے بھائی کے بیٹ ادھر آؤ' میری جان کی قتم تنہارے پاس خبر ہے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ کھڑے رہے اس نے کہا کہ اے میرے بھائی ک بیٹے' بتاؤکہ لوگوں کی کیا کیفیت تھی۔

اس نے کہا واللہ بچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ ہم لوگ اس قوم سے مطے اور اپنے آپ کوان کے حوالے کر دیا وہ لوگ جس طرح چاہتے تھے ہمیں قدر کرتے تھے اللہ کی شم باوجود اس کے بین نے لوگوں کو طامت مہیں کی ہم اپنے گورے آ دمیوں سے ملے جوابلق گھوڑوں پر آسان وزبین کے درمیان (معلق) تھے واللہ ندوہ (گھوڑے) کی کے لائق تھے اور نہ کو کی شے ان کے مناسب تھی (جس سے مثال دی جائے) ابور افع نے کہا کہ بین نے جرے کی رسیاں اپنے ہاتھ سے اللہ اللہ تھے۔ ابولہب نے اپنا ہاتھ اٹھا کمیں اور کہا واللہ وہ طاکہ تھے۔ ابولہب نے اپنا ہاتھ اٹھا کمیں اور کہا واللہ وہ طاکہ تھے۔ ابولہب نے اپنا ہاتھ اٹھا کمیں اور کہا واللہ وہ طاکہ تھے۔ ابولہب نے اپنا ہاتھ اٹھا کہ بین کر ور آ دی تھا۔

ام الفضل اٹھ کر جرے کے تھمبوں میں ہے ایک تھیے تک گئیں اور لے گاس سے ایسا مارا کہ مرمیں گہراز ٹم پڑ گیا اور کہا کہ اس کا آتا موجود نہیں ہے تو تو اسے کمزور مجھتا ہے وہ ڈلیل ہو کے پیشت پھیم کے کھڑا ہو گیا۔

والله وہ سات رات سے زیادہ زعدہ ندر ہا۔ اللہ نے اسے عدسہ کی بیماری لگا دی (جس میں پیشانی پرمسور کے دان کے برابرایک زہر بلا دانہ لکل آتا ہے) اس نے اسے تل کر دیا اس کے دونوں بیٹے اسے دویا تین رائے تک اس طرح چھوڑ ہے دہے کہ وٹن نہیں کرتے تھے بہاں تک کہ وہ اسپے گھر میں سوگیا۔

قریش مرض عدسہ اور اس کے متعدی ہونے ہے پر ہیز کرتے تھے جس طرح لوگ طاعون ہے پر ہیز کرتے ہیں' قریش کے ایک خض نے ان دونوں ہے کہا کہتم پرافسوس ہے تہمیں شرم نہیں آتی کہ تہمارا باپ اپنے گھر میں سر گیا ہے اورتم اسے دن نہیں کرتے ۔

ان دونوں نے کہا ہم اس زخم ہے ڈرتے ہیں'اس نے کہا کہتم چلو میں بھی تنہارے ساتھ ہموں ۔ان لوگوں نے سرف اس طرح اسے منسل دیا کہ دورہے پانی بھینک دیتے تھے اور اسے چھوتے نہ تھے بھراہے لاوکر مکہ کے اونچے ھے میں ایک دیوار کی طرف ڈفن کیااور پھرڈ ال کے اسے چھیادیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ بدر کے بعد ابورافع نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور رسول اللہ شاہیم کے ساتھ مقیم ہوگئے احد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ شاہیم کے ہمر کاب حاضر رہے رسول اللہ شاہیم نے اپنی آنز اوکروہ باندی سلمی کے ساتھ ان کا نکا ت

# الطبقات ابن سعد (مشهام) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلم المسل

کر دیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ خیبر میں حاضر ہو کمیں ان کے بیہاں ابورا فع سے عبدائن الی رافع پیدا ہوئے' وہ علی بن ابی طالب میں ہوند کے کا تت تھے۔

تھم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ تم بن انی اللہ تم کوز کو ۃ پر عامل بنا کے بھیجا انہوں نے ابورافع سے کہا کہ آیا تہہیں موقع ہے کہ میری مدد کرواور میں تمہارے لیے عالمین کا حصہ مقرر کروں؟ انہوں نے کہا کہ (میں پھی نہیں کہ سکتا) تاوقت کہ بی مثابی اسے قرم کا مولی انہوں نے نبی مثابی ہے ذکر کیا تو آپ نے فر مایا'اے ابورافع ہم لوگ اہل بیت ہیں ہمارے لیے زکو ۃ حلال نہیں ہے قوم کا مولی انہیں میں ہے ہے۔

اسلمیں بن عبیداللہ بن رفاعدالرز قی نے اپنے باپ داداسے روایت کی کہرسول اللہ مظافی آنے فرمایا ہمارا خلیفہ ہم میں سے ہے ہمارا مولی ہم میں سے ہے ہمارا مولی ہم میں سے ہے ہمارا مولی ہم میں سے ہے۔محمہ بن عمر نے کہا کہ ابورا فع کی وفات عثان بن عفان میں دو تا ہے۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ ابورا فع کی وفات عثان بن عفان میں دو تا ہو کہ بعد مدینہ میں ہوئی اوران کی بقیداولا دھی۔

#### ابوعبدالله حضرت سيرنا سلمان فارسي منياه عذ

ا بی سفیان نے اپنے اشیاخ سے روایت کی کہ سلمان کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔ ابی عثمان النبد سے مروی ہے کہ مجھ سے سلمان خیندو نے پوچھا کہتم رام ہرمز کا مرتبہ جانتے ہو میں نے کہا کہاں انہوں نے کہامیں بھی اسی کے اعز ومیں سے ہول۔

سلمان سے مروی ہے کہ میں اہل جی میں سے ہوں۔

#### حضرت سلمان کی کہانی ان کی اپنی زبانی:

ابن عباس میں میں اصبان کے قصید جی کے مسلمان فاری میں ہوئو نے خود مجھ سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں اصبان کے قصید جی کے باشندوں میں سے تھا۔ میرے باشندوں میں سے تھا۔ میرے والداس کی زمین کے کاشنکار تھے میں تمام بندگان خدامیں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھا' میرے ساتھ ان کی عبت برابر قائم رہی انہوں نے مجھے گھر میں اس طرح قید کردیا جس طرح لڑکی قید کی جاتی ہے۔

میں مجوسیت میں خوب سرگرم تھا یہاں تک کہاں آگ کا پرستار ہو گیا جس کو ہم لوگ روشن کرتے ہیں اسے بجھنے نہ دیتا تھا۔ میرے والد کی ان کے بعض علاقول میں جائیدادتھی۔ وہ اپنے مکان میں ایک بنیا دکی مرمت کررہے تھے۔

انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے مجھے اس بنیاد نے مشخول کرلیا ہے جیسا کرتم و کیھتے ہولہٰ داتم میری جائیداد کی طرف جاؤ مگر دیرنہ کرنا کیوں کہ آگرتم ایبا کرو گے تو مجھے ہر جائیدا دیے بازر کھو گے۔ میں جس حالت میں ہوں تم میرے نز دیک اس سے زیادہ انہم ہو۔ میں روانہ ہوا۔ نصاری کے کئید پرگز را تو وہاں ان کی نماز سنی ان کے پاس چلا گیا کہ دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں میں برابرانہیں کے پاس رہا۔ ان کی جونماز دیکھی وہ مجھے بہت پیند آئی دل میں کہا کہ یہ ہمارے اس دین ہے بہتر ہے جس پرہم ہیں۔

میں برابران کے پاس رہا۔ یہاں تک کہ آفاب خروب ہوگیا نہ والد کی جائیداد تک گیا اور نہان کے پاس انہوں نے میری تلاش میں کسی کو بھیجا۔ جس وقت مجھے نصاری کی حالت اوران کی نمازاچھی معلوم ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس وین میں کہاں داخل ہوسکوں گا۔انہوں نے کہا کہ شام میں۔ والدکے پاس گیا انہوں نے کہا اے بیٹے تم کہاں تھے میں نے تہیں تھے۔ کی تھی اور حکم دیا تھا کہ ویرند کرنا۔ میں نے کہا کہ پچھلوگوں پر گزراجو کنیسہ میں نماز پڑھ رہے تھے ان کی حالت اور ان کی نماز دیکھی تو مجھے پیند آئی میری رائے ہے کہان کا وین ہمارے دین سے بہتر ہے انہوں نے کہا کہا ہے میرے بیٹے اتمہارا دین اور تمہار نے باپ کا دین ان کے دین سے بہتر ہے میں نے کہا واللہ بڑگر نہیں۔ انہیں مجھے پراندیشہ ہوا تو پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور قدر کر دیا۔

میں نے نصارای کوخبر کرادی کہ میں ان کی حالت سے خوش ہول 'جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ان کے پاک ایک قافلہ آیا جن میں تا جربھی تھے انہوں نے مجھے کہلا بھیجا۔ میں نے انہیں کہلا بھیجا کہ جب وہ لوگ والیسی کا ارادہ کریں تو مجھے اطلاع دینا۔

جب ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو مجھے کہلا نجیجا۔ میں نے بیڑیاں اپنے پاؤں سے نکال پھینکیں اور ان لوگوں کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوگیا۔شام میں آیا تو ان لوگوں کے عالم کو دریافت کیا۔ کہا گیا کہ کنیسہ والا ان لوگوں کا اسقف (عالم اور یادری) ہے۔

میں اس کے پاس آیا' اپنا حال بتایا اوراجا زت جا ہی کہ ساتھ رہ کرتمہاری خدمت کروں نما زیڑھوں اورعلم حاصل کروں۔ کیونکہ مجھے تمہارے دین کی رغیت ہے اس نے کہا تھمر جاؤ۔

میں اس کے ساتھ ہوگیا' وہ اپنے دین میں برا آ دمی تھا۔لوگوں کوصد قے کا حکم دینا تھا اورانہیں اس کی ترغیب دینا تھا۔ جب لوگ اس کے پاس مال لاتے تصفی وہ اسے اپنے لیے جمع کر لیتا تھا اس طرح دینا رودر ہم کے چار محکے جمع کر لیے تھے۔

اس کے بعدوہ مرکنیا۔لوگ جمع ہوئے کہ فن کریں۔ میں نے کہا کہتم لوگ جانے ہو کہ تبہارا بیرمانظی بہت برا آ دمی تفاوہ جو کچھان کےصدیتے میں کیا کرتا تھا میں نے انہیں بتایا لوگوں نے پوچھا کہاس کی پچپان کیا ہے۔ میں نے کہاتم لوگوں کواس کا راستہ بتا تا ہوں میں نے اسے نکالا تو سات ملکے تھے جوسونے جاندی ہے جرے ہوئے تھے۔

جب ان لوگوں نے منکوں کودیکھا تو کہا کہ واللہ ہم اس مخص کو بھی دفن نہ کریں گے انہوں نے اسے ایک ککڑی پرافکا دیا اور پتھر مارے دوسر مے مخص کولائے اور اس کی جگہ مقرر کیا۔

سلمان ٹن دونے کہا کہ میں نے کوئی ایسا مخف نہیں دیکھا جو پانچ وفت کی ٹماز اس سے بہتر اوا کرتا ہو آخرت کے شوق میں اس نے بڑھا ہوا ہو۔ ترک دنیا میں اس سے زائد ہو۔ رات دن کی عمادت میں اس سے بڑھ کرمشقت اٹھانے والا ہو۔ مجھے اس سے اپنی محبت ہوگئ کہ معلوم نہیں اس سے پہلے کسی شے سے محبت کرتا تھا۔

جب اس کا وقت مقدر آیا تو میں نے اس ہے کہا کہ تہارے پاس اللہ کا جو تھم آئیا ہے وہ تم دیکھتے ہوئی بھے کیا تھم و ہے ہو اور کس کے متعلق وصیت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے جس طریقے پر میں ہوں سواے اس فحض کے جوموصل میں ہے اور کی کواس طریقے پرنہیں دیکھتا۔ لوگوں نے دین کو بدل دیا ہے اور ہلاک ہوگئے ہیں۔

جب اس کی وفات ہوگئ تو میں موصل والے کے پاس آیا اے وصیت کی خبر دی جواس نے مجھے کی تھی کہ میں اس سے

و اوراین کے ساتھ دہوں۔ اس نے کہار ہو۔ پٹن اس کے پاس اس کے ساتھی کے طریقے پر اتنار ہاجتنا اللہ نے جاپا۔

اس کے بعداس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ تہارے پاس اللہ کا جو حکم آیا وہ تم و کیمتے ہو لہذا کن کی جانب مجھے وصیت کرتے ہو۔اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے مجھے سواا کیٹھن کے جو صبیبن میں ہے اور کو کی نہیں معلوم جو ہمارے طریقے پر ہو \* ووفلان شخص ہے تم اس سے ملو۔

یمن اس کے پاس آیا وہ اس طریقے پرتھا جس پران کے دونوں ساتھی تھے۔ میں نے اسے اپنا حال بتایا اس کے پاس اتنا قیام کیا جنتا اللہ نے چاہا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ فلاں نے مجھے فلاں کی طرف ( جانے کی )وصیت کی تھی اور فلاں نے فلاں کی طرف اور فلاں نے تمہاری طرف 'ابتم مجھے کس طرف جانے کی وصیت کرتے ہو۔

اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں کسی ایسے محض کوئیں جانتا جو اس طریق پر ہوجس پر ہم ہیں سوائے ایک محف کے جو عبور پیانک روم میں ہے۔ تم اگر اس میں سکوتو طور وہ مرگیا تو میں عمور یہ والے سے ملا۔ اسے اپنا اور اس مخض کا جس نے مجھے وہیت کی تھی حال بتایا اس نے کہا تھر و۔ بین اس کے پاس تھر گیا۔

میں نے اسے ای طریق پر پایا جس پراس کے ساتھی تھے وہاں بھی اتنا کٹیر اجتنا اللہ نے چاہا۔ میرے پاس بچھے جمع ہو گیااس ہے گائے اور کجریاں لے لیں۔اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے کہا کہتم مجھے کس کی طرف جانے کی وصیت کرتے ہو۔

اس نے کہا ہے میر ہے بیٹے والقدروئے زمین پر مجھے کوئی ایسا شخص معلوم نہیں جس نے اس طریقے پرضیج کی ہوجس پر ہم میں کہ میں تہمیں اس کے پاس جانے کی ہدایت کروں رکیس ایک ایسے نبی کا زمانہ قریب آئی ہے جو دین حدیثیہ ابراہیم پرمبعوث ہوں گئا پی ہجرت گاہ نے تکلیں گےان کا قیام دوپقر ملی جلی ہوئی زمینوں کے درمیان تھوروا لے مقام پر ہوگا۔ان کے پاس پہنچ سکو تو پہنچ جاؤے ان کی چندعلامتیں ہوں گی جو پوشیدہ نہ ہوں گی ۔ وہ صدقہ نہیں کھائیں گئے ہدیے کھائیں گے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی جبتم اے دیکھو گے تو بچیان لوگے۔

اس کے بعدوہ مرگیا۔ میرے پاس قبیلہ کلب کا ایک قاقلہ اترا۔ میں نے ان کے شہروں کا حال ہو چھاانہوں نے مجھے متایا۔ میں نے کہا کہ میں تنہیں اپنی پیدگا کمیں اور بکریاں اس شرط پر دیتا ہوں کہ مجھے سوار کرلواور اپنے ملک کو لے جلو۔ وہ راضی ہو گئے۔

مجھے سوار کیا اور وادی القرای میں لے گئے بہاں بھی پرظلم کیا کہ غلام بنا کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میں نے مجھور کے درخت دیکھے گمان ہوا کہ بیو ہی شہر ہوگا جو بھی سے بیان کیا گیا ہے جیسا کہ بعد کو ثابت ہوا۔

جس وفت تھجور کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہوگئ تھی۔ میں اس کے پاس تھبر گیا۔ یمبود بنی قریظہ کا ایک تخص آیا اور مجھے اس سے خرید کے مدینہ لایا والغد میں نے اپنے ساتھی کے حال بیان کرنے کی وجہ ہے اسے دیکھتے ہی پیچان لیا اور مجھے یقین ہوگیا کہ بیونگ ششرے جو مجھ سے جان کیا گیا ہے۔

بین اس سے پاس تھبر کر بی قریظ ہے ایک باغ میں کام کرنے لگا ہی اثناء میں اللہ نے آپنے رسول اللہ ساتھ کے کومبعوث کیا۔ان کا حال پوشیدور ہا یہاں تک کہ آپ مدید تشریف لائے اور قباء میں بی عمرو بن عوف کے پائل انترے۔ میں مجود کے درخت پر چڑھا تھا اور میراساتھی نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے بچاکے خاندان کا ایک یہودی آیا۔ اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے فلاں اللہ بنی قیلہ کوغارت کرے وہ قباء میں ایک فخض کے پاس جو مکہ ہے آیا ہے جمع ہوگئے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ نبی ہے۔

اس نے بیکہائی تھا کہ جھے لرزہ آگیا جس سے تھجور کا درخت تھرتھرانے لگامیں نے گمان کیا کہ ضرورا پنے ساتھی پرگر پڑوں گااس کے بعد میں تیزی ہے بیکہتا ہواتر اکہتم کیا کہتے ہوئیہ کیا خبر ہے؟

آ قائے اپناہاتھ اٹھا کے بڑے زورے مجھے ایک گھونسا مارااور کہا کہ بختے اسے کیا تواپنے کام پرمتوجہ ہو۔ میں نے کہا کہ پچھ نہیں سوائے اس کے کہ چاہا تھا کہ اس خبر کی تحقیق کرلوں جو میں نے اس تحض کو بیان کرتے نی۔ اس نے کہا کہ اپنی حالت کی طرف متوجہ ہو۔ میں اپنے کام پرلگ گیااور اس سے باز آگیا۔

شام ہوئی تو جو پھے میرے پاس تھا جمع کیا اور چل کے رسول اللہ شائیٹیا کے پاس آیا۔ آنخضرت شائیٹیا قبا میں تھے میں آپ کے پاس گیا آپ کے ہمرا واصحاب کی ایک جماعت بھی تھی۔

عرض کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس پھٹین اور ہمراہ اصحاب بھی ہیں آپ لوگ مسافر و حاجت مند ہیں۔ میرے پاس پھٹے ہے ہیں۔ کی استحق آپ لیاس پھٹے ہے جے میں نے صدقہ کے لیے رکھاتھا۔ جب مجھے آپ لوگوں کا حال بیان کیا گیا تو سب سے زیادہ اس کا مستحق آپ لوگوں کو مجھا۔ وہ آپ کے پاس لا یا ہوں اس کے بعد میں نے اسے آپ کے لیے رکھ دیا۔

رسول الله مَلَا يُعَلِمُ فَ (اَتِ اصحاب سے) فرمايا كه تم لوگ كھاؤ اور آپ خود باز رہے ميں نے اپنے ول ميں كہا كه والله (راہب كى بتائى ہوكى علامات ميں سے) يدا يك ہے ميں واپس آگيا۔

رسول الله طَالِيَةِ المديندي طرف منظل ہو گئے میں نے پھوجن کیا آپ کے پاس آیا سلام کیا اور عرض کی کہ میں نے جھ لیا ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے میرے پاس پھے ہے چاہتا ہوں کہ اس کے ذرایع آپ کا اکرام کروں آپ کے اکرام کے طور پر ہدیہ دیتا ہوں جوصدقہ نہیں ہے۔اس کو آپ نے بھی نوش فر مایا اور اصحاب نے بھی کھایا۔ دل میں کہا کہ یہ (را ہب کی بتائی ہوئی علامات میں ہے ) دوسری ہے۔

میں واپس ہو گیا اور جتنا اللہ نے چاہا تھ ہرا۔ پھر جب حاضر خدمت ہوا تو بقیع الغرقد میں ایک جنازے کے ساتھ پایا۔گرد آپ کے اصحاب تھے بدن پر دوبری چا دریں تھیں ایک کی آپ نہ بند با ندھے ہوئے تھے اور دوسری کواوڑھے ہوئے تھے میں نے آپ کوسلام کیا اور پلیٹ گیا کہ پشت دیکھوں۔

آ مخضرت طَالِيَّةِ المسجم کئے کہ میں کیا جا ہتا ہوں اور کس بات کی تحقیق مطلوب ہے آپ نے اپنی جا درا ٹھا کر پشت سے ہٹا دی میں نے مہر نبوت کوائی طرح و یکھا جس طرح میرے ساتھی نے بیان کیا تھا میں اس پراوندھا ہوکر بوسد دینے لگا اور رونے لگا۔ آمخضرت مُظالِیَّا اِن خرایا کہ ادھر پلٹ آؤ۔ میں بلٹ آیا اور آپ کے آگے بیٹھ گیا۔ آپ سے اپنا حال بیان کیا' اے ابن عباس بڑی ہوئن جس طرح تم سے بیان کیا۔ آمخضرت مُلاَئِرُ بہت خوش ہوئے اور جا ہا کہ اپنے اصحاب کوسنا کمیں اس کے بعد اسلام کے آیا۔غلامی اور جس حالت میں میں تھاوہ مجھے رو کے رہی یہاں تک کہ مجھ سے غز وہ کبدر واحد بھوٹ گیا۔

رسول الله من الله من في من سے فرمایا کہ مکا تب بن جاؤ (مکا تب بننے کا مطلب سے کہ اپنے آتا ہے ایک خاص رقم پر معاہدہ کرلوکہ ہم اتنا کما کے دیں گے تو آزاد ہوجا کمیں گے ) میں نے آتا سے درخواست کی اور برابرکر تارہا اس نے مجھے اس شرط پر مکا تب بنایا کہ میں اس کے لیے مجمود کے تین سودرخت لگا دوں اور چالیس اوقیہ چاندی دوں ۔

رسول الله مَالِيَّةِ إِن الصحاب سے) فرمایا کہ اپنے بھائی کی تھجور کے درختوں سے مدوکر و ہرخض نے اپنی قدرت کے مطابق تمیں بیس بیدرہ اوروں ( درختوں ) سے میری مدوکی فرمایا کہ اے سلمان جاؤاوران کے بونے کے لیے گڑھا تھودو' مگر جب تم ان کے لگانے کا ارادہ کروتو تا وقتیکہ میرے باس آ کراطلاع نہ کرلو درخت نہ لگانا ۔ گیونکہ میں بی اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔

پھر میں گھودنے کے لیے اٹھا ساتھیوں نے بھی مدد کی ہم نے تین سوتھا لے بنائے ہو بحض وہ درخت لے آیا جس سے اس نے میر می مدد کی تھی 'رسول اللہ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰهِ اللّٰمَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمُ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا الللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا الللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا الللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا الللّٰمَا الللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا

رسول الله مَثَّ اللَّهُ مَثَّ اللَّهِ مَثَّ اللَّهِ مَثَّ اللَّهِ مَثَّ اللَّهِ مَثَّ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ تھا۔ انہوں نے صدیقے کے لیے رسول الله مَثَّا اللَّهِ مَثَا اللَّهِ مَثَّ اللَّهِ کَی خدمت میں بیش کیا۔

رسول الله مظافی این فرمایا (سلمان) فاری مسکین مکاتب کہاں ہیں میرے پاس لاؤ مجھے بلایا گیا۔ میں آیا تو آپ نے فرمایا سے لے جاؤ اور اپنی جانب سے اس مال کے عوض ادا کر دوجوتم پرواجب ہے عرض کی یارسول الله بیا تنا کہاں ہوگا جومجھ پر واجب ہے فرمایا کہ اللہ تمہاری جانب سے ادا کرے گا۔

بزید بن ابی حبیب نے کہا کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ منافظ کی زبان پر رکھا۔ پھر منہ ہے نکال دیا۔ بھی سے نہاں تفاولا کی دیث ہے بیاورزائد ہے کہ سلمان نے کہا دیا۔ بھی سے بعد ابن عباس تفاولا کی حدیث ہے بیاورزائد ہے کہ سلمان نے کہا کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے بقط میں میری جان ہے میں نے اس میں سے چالیس اوقیہ تول دیا اور جو اس کا حق تھا اداکر دیا۔ سلمان شاولا و اور ہو گئے خندق اور بقیہ مشاہدر سول اللہ منافیظ میں آزاد مسلمان ہوکر حاضر ہوئے رہے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں وفات دے دی۔

عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے کہ مجھ ہے ایسے ففس نے بیان کیا جس نے سلمان سے سنا تھا کہ جس وقت انہوں نے اپنا واقعہ رسول اللہ علاق کیا تھا تھا کہ اس بیس یہ بھی تھا کہ عموریہ والے اسقف نے ان سے کہا کہ کیا تم نے اس طرح کے آوی کو ملک شام کی دوجھاڑیوں کے درمیان دیکھا ہے جو ہر سال رات کونکل کر اس جھاڑی ہے اس جھاڑی تک جاتا ہے اس طرح دوسر ہے سال معینہ وقت پردائ کونکا تا ہے۔لوگ اسے روکتے ہیں وہ بیاروں کا علاج کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے جس سے وہ شفا پاتے ہیں۔اس محض کے باس جاؤ جس امرکی تلاش ہے اس سے دریا فٹ کرو۔ پین آیا دونوں جھاڑیوں کے درمیان لوگوں کے ساتھ طہر گیا جب وہ زات ہوئی جس بین وہ جھاڑی ہے نکل کر دوسری جھاٹی میں جھا جا تاتھا تو وہ نکل لوگ اس پر غالب آگئے وہ دوسری جھاڑی میں تھس گیا ہوائے اس کے شانے کے اور سب جھ نے پوشیدہ ہوگیا۔ میں اس کے پاس بیٹنج گیا اور شانہ پرلیا مگراس نے میری طرف النفات نہ کیا۔ پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے میں نے کہا کہ میں آپ سے دین صنیفیہ ابراہیم کو دریافت کرتا ہوں اس نے کہا کہ تم ایسی شے دریافت کرتے ہو جس کو آج لوگ دریافت نہیں کرتے ایک نبی تھی ارائیم کو دریافت کرتے ہو جس کو آج ہو ہی ان سے ملول کرتے ایک نبی جو اس بیت سے نکلیں گے اور اس دین کو لا تیں گے جسے تم دریافت کرتے ہو جس ان سے ملول میں بیان جو اس بیت سے نکلیں گے اور اس دین کو لا تیں گے جسے تم دریافت کرتے ہو جس ان میں دوا پس ہوا جس وقت انہوں نے پرواقعہ دسول اللہ من الیکھ تھی کیا تھی ہو اپن ہوا جس میں دائیں مربم عبولی اللہ من الیکھ تھی کیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے سلمان میں مربم عبولی ہوں۔

سلمان سے مروی ہے کہ میں نے اپنے آقا ہے اس شرط پر مکا ثبت کی کہ میں ان لوگوں کے لیے تھجور کے پانچ ہو پود پ لگا دول۔ جب وہ پھل جا کیں گے تو میں آزاد ہوجاؤں گا۔ میں نے نبی طافیا ہے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم درخت لگانے کا ارادہ کروتو جھے اطلاع دینا' میں نے آپ کواطلاع دی' رسول اللہ شکافیا نے سوائے ایک درخت کے جے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا سب درخت اپنے ہاتھ سے لگا دیئے وہ سب چھلسوائے ایک کے جو میں نے بویا تھا۔

سلمان فاری ٹی ہوئو سے مروی ہے کہ میں فارس کے سواروں کے بیٹوں میں تھا اور کا تب تھا میرے ہمراہ دو غلام تھے۔ جب وہ دونوں اپنے معلم کے پاس سے لوٹنے تھے تو ایک عالم کے پاس چاتے تھے وہ دونوں اس کے پاس گئے میں بھی ان کے ساتھ گیا تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تم دونوں کوکس اور گومیرے پاس لانے ہے منع نہیں کیا تھا۔

میں اس کے پاس آ مدورفت کرنے لگا اوراس کے نزدیک ان دونوں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔اس نے بھے سے کہا کہ جب تم سے تمہارے گھروالے در یافت کریں کے تمہیں کس نے روکا تھا۔ تو کہنامعلم نے جب معلم دریافت کرے کے تمہیں کس نے روکا تھا تو کہنا گھروالوں نے۔

ائن نے (وہاں سے) منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ منتقل ہوں گا' میں بھی اس کے ساتھ منتقل ہو گیا۔ وہ ایک گاؤں میں اتراوہاں ایک عورت اس کے پاس آتی تھی' جُب اس کی وفات کا وفت آیا تو اس نے کہا کہ ا سلمان میرے سر ہانے کھود و' میں نے کھود کر درہم کی ایک تھیلی ٹکالی اس نے جھے کہا کہ اسے میرے سینے پر ڈال دو میں نے اس کے سینے پر ڈال دیا۔

وہ مرگیا تو میں نے درہموں کے تعلق قصد کیا کہ انہیں جمع کرلوں یا (اس کے سینے سے ) منتقل کر دوں پھر میں نے یاد کیا' علماء وزاہدین (قبسیسن ورہبان) کواطلاع دی۔لوگ اس کے پاس آئے میں نے کہا کہ اس نے مال چھوڑا ہے۔گاؤں کا ایک جوان کھڑا ہوا۔ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے والد کا مال ہے جن کی بائدی اس کے پاس آئی تھی۔اس نے اسے لے لیا۔

میں نے راہبوں سے کہا کہ کوئی عالم بٹاؤ جس کی پیروی کروں ان لوگوں نے کہا کہ ہم روئے زمین پرآج اس شخص ہے زیادہ عالم نمی کوئییں جانتے جوجمص میں ہے میں اس کے پاس گیا اس سے مل کرقصہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ تہمیں صرف طلب علم لائی میں روانہ ہوا'ا تفاق ہے اس کا گدھا بیت المحقدی کے دروازے پرتھا۔ میں اس پاس پیٹھ گیا۔ وہ نکلاتو اس سے قصہ بیان کیا اس نے کہا کہ تہمیں صرف طلب علم ہی لائی ہے میں نے کہا جی ہاں۔اس نے مجھے بیٹھنے کو کہااورخود چلا گیا'اسے سال بھر تک نہیں دیکھا۔ جب آیا تومیں نے کہا'اے اللہ کے بندے میرے ساتھ تم نے کیا کیا۔ یوچھا کہ تم ای جگہ ہومیں نے کہا تی ہاں۔

اس مخض نے کہا کہ واللہ مجھے آج روئے زمین پراس سے زیادہ عالم کوئی نہیں معلوم جوا یک کشاوہ صحرا کی زمین پر لکلا ہے۔ اگرتم ابھی جاؤ تو اس میں تین نشانیاں پاؤ گےوہ ہدیکھا تا ہے صدقہ نہیں کھا تا اس کے داہنے شانے کی کری کے پاس کبوتر کے املا سے کے برابر مہر نبوت ہے جس کا رنگ اس کی کھال کے رنگ کی طرح ہے۔

میں اس طرح روانہ ہوا کیے زمیں مجھے اٹھاتی تھی اور دوسری گراتی تھی' اعراب کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔ انہوں نے مجھے غلام بنا کرچے ڈالا' مدیند کی ایک مورت نے مجھے خرید لیا۔ ان لوگوں کو نبی ساتیج کا ذکر کرتے سنا 'زندگی اچھی گزرتی تھی۔

میں نے اس عورت ہے کہا کہ ایک دن (کی رخصت) دواس نے اجازت دی میں گیالکڑیاں چنیں اور انہیں چھ کررسول اللہ ملائی آئے گئے کے پاس مجھ لا یا وہ تھوڑا ساتھا' میں نے آپ کے آگے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے۔ آپ نے اسحاب سے فرمایاتم لوگ کھاؤ' خود آپ نے پہڑئیں کھایا' میں نے دل میں کہا کہ بیر آپ کی علامت ہے۔

جننے دل اللہ نے جاہا میں نے تو قف کیا۔ پھر آقا ہے کہا کہ مجھے ایک دن (کی رفصت) دیدواس نے منظور کیا میں گیا جنگل ہے لکڑیاں چنیں اور پہلے سے زیادہ فروخت کیں کھانا تیار کر کے رسول اللہ منگا فیڈا کے پاس لایا۔ آپ اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھا ہے آپ کے آگے رکھ دیا۔ پوچھا یہ کیا ہے عرض کی ہدیہ آپ نے اپناہا تھ رکھا۔ اصحاب سے فرمایا لوہم اللہ میں بیچھے کھڑا ہوگیا۔ آپ نے اپنی چا دراتاردی کیا کہ مہر نبوت ظاہر ہوگئ ۔ میں نے کہا کہ گوائی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ فرمایا : یہ کیا ہے میں نے آپ سے اس محف کا حال میان کیا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا کے ویکہ اس کے محمد سے بیان کیا تھا کہ آپ فرمایا سوائے فنس مسلمہ کے ہرگز کوئی جنت میں داخل نہوگا۔

حسن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل ہوا کے سلمان میں ہونہ فارس کے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ سلمان میں ایس میر سے اہل ہیت میں سے ہیں :

کیٹر بن عبداللہ المز فی نے اپنے ہاپ دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر نے اس سال جسے عام الاحزاب کہا جا تا المذاد کی زمین کے ایک حصہ پر بنی حارثہ کی طرف جواجم اشیخین ہے اس پر خندق کا نشان لگایا ہر دس آ دمی کے لیے جالیس گز ( خندق کھودنا ) فرمایا۔

مہاجرین وانصارنے سلمان فاری میں دو کے بارے میں جبت کی وہ تو ی آ دمی ہے مہاجرین نے کہا کہ سلمان میں دہم میں ہے ہیں اور انصار نے کہانہیں سلمان میں دو ہم میں ہے ہیں۔رسول اللہ میں پیٹر نے فر مایا سلمان میں دور ہم اہل ہیت میں ہے ہیں۔

# کر طبقات ابن سعد (صبرجانم) میلاد کارسید (صبرجانم) میلاد کارسید (صبرجانم) میلاد کارسید (صبرجانم) میلاد کارسید کارس

عمرو بن عوف نے کہا کہ میں سلمان حذیقہ بن الیمان تعمان بن مقرن المزنی اور چھانصار سی اللہ اصل ذباب کے نیچے داخل ہوئے۔ہم لوگ کھودنے لگے۔ یہاں تک کہ تری تک پہنچ گئے خندق کے بی سے اللہ نے ایک سفید سخت پھر ٹکال دیا جس نے ہمارے گذال توڑد سے ہم پر بہت دشوار ہوا۔

میں نے سلمان می ہوئو سے کہا کہ جندق پر چڑھ کر رسول اللہ طافیق کے پاس جاو 'آپ پر ایک ترکی خیمہ نصب تھا' سلمان خی ہوئو چڑھ کرآپ کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ ایک سفید جٹان خندق کے اندر سے نگلی ہے جس نے ہمارے کدال توڑ دیئے اور ہم پردشوار ہوگئی ہے یا تو ہم اس سے درگز دکریں اور درگز دکرنا قریب ہے یا اس کے بارے میں جو تھم ڈیں۔ کیونکہ ہم لوگ پنیس چاہتے کہ آپ کے نشان سے ہے جا کیں۔

فرمایا اے سلمان اپنی کدال دکھاؤ۔ آپ ان کی کدال لے سے ہمارے پاس اترے ہم لوگ خندق کے ایک کنارے ہو گئے رسول اللہ مٹائیگام کشائش کے لیے اترے اس پرالی ضرب لگائی کہ ٹوٹ گیا اس سے الیمی چنگ پیدا ہوئی جس نے خندق کے دونوں کناروں کے درمیان روش کردیارسول اللہ مٹائیڈام نے لیج کی تکبیر کہی ہم نے بھی تکبیر کہی۔

آ تخضرت مَنْ الْقِیْمُ نے دوبارہ مارا تو گھراس ہے ایسی چک پیدا ہوئی جس نے اس کے دونوں کناروں کے درمیان روثن کر دیا گویا اندھیرے گھر میں ایک چراغ ہو۔ رسول اللہ مَنْ الْقِیْمُ نے فتح کی تجبیر کھی ہم نے بھی تکبیر کھی تیسری ضرب لگائی تو یارہ ہوگیا۔ اس لے ایسی چک پیدا ہوئی جس نے اس کے دونوں کناروں کے درمیان روثن کر دیا 'آپ نے فتح کی تجبیر کہی ہم نے بھی تعبیر کھی۔

آ تخضرت عَلَيْتِمُ اوپر بڑھ کرسلمان افاہ ہو کی نشست گاہ میں پہنچاقہ سلمان افاہ نے عرض کی یارسول اللہ سَالَتُتُمُ میں ۔ ایک ایسی چیز دیکھی جیسی بھی نہیں دیکھی تھی رسول اللہ مُلَاتِئُمُ نے لوگوں کی جانب متوجہ ہو کے فرما یا کہ کیاتم لوگوں نے بھی دیکھی ۔عرض کی پارسول اللہ بھارے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں جی ہاں ہم نے آپ کو مارتے و یکھا' موج کی ظرح ایک روشن نکلی' آپ بھی تکبیر کہہ رہے تھے ہم بھی تکبیر کہدر سے شخصاس کے سواہم کوئی روشن نہیں و یکھتے تھے۔

فرمایاتم نے بچ کہا۔ میں نے پہلی ضرب لگائی تو وہ چک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی اس نے میرے لیے جیرہ اور مدائن کسڑی کے کل اس طرح روثن کر دیئے گویا وہ کتوں کے دانت ہیں جھے جبرئیل نے خبردی کہ میری امت ان پر غالب آئے گی۔

میں نے دوسری ضرب لگائی تو وہ چمک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی۔جس نے میرے لیے ملک روم کے بنی احمر کے تصرروثن کردیئے جو کتوں کے دانت جیسے دکھائی ویٹے تھے جریکل نے مجھے خبردی کہ میری امت ان پرغالب آئے گی۔

تیسری ضرب لگائی تووہ چک پیدا ہو گی جوتم نے دیکھی جس نے ساتھ ہی صنعاء کے محل روٹن کرویئے کہ گویا وہ کتوں کے دانت ہیں' جرئیل نے خبروی کہ میری امت ان پر غالب آئے گی جن کو مدد پہنچے گی۔لہٰذاتم لوگوں کو خوشجری ہواس کو آپ نے تین مرتبد ہرایا۔

# كر طبقات اين معد (مندچار) كالمستخطات اين معد (مندچار)

مسلمان خوش ہو گئے کہ بیا ہے سچے نیکو کار کا دعد ہ ہے جس نے ہم ہے گھرے ہونے کے بعد مدداور فتوح کا وعدہ کیا ہے انہوں نے باہم احزاب ( کفاروں کے لشکرون ) کودیکھا۔اللہ نے فرمایا

﴿ ولَمَا رأَى الْمَوْمِنُونِ الاحِرَابِ قَالُوا هَذَا مَاوَعَانَا الله و رسُولَهُ وَصَانَ الله وَرسُولِهِ وَمَ تُسليمًا مِن المؤمِنِينِ رجال صَدَقُوا مَاعًا هَدُوا الله عليه الى آخر الآيه ﴾

''اور جب مونین نے احزاب (لشکر کفار) کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بیرہ ہی ہے جوہم سے اللہ نے اور اس سے رسول نے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کا رسول ہے ہیں اور اس امرنے ان میں سوائے ایمان اور تسلیم کے اور پچھا ضافہ نہ کیا۔ بیرا پسے مومن لوگ ہیں جنہوں نے اس عہد کو بچائی ہے پورا کیا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا''۔

#### عقدموا خات:

ا بن سیرین سے مروی ہے کہ نبی مظافیظ نے سلمان فاری اور ابوالدرواء ٹی پیشنک ورمیان عقد مواخات کیا تھا' ایہا ہی محمہ بن اسحاق نے بھی کہا۔ ٔ

حمید بن ہلال ہے مروی ہے کہ سلمان وابوالدرواء ٹی دین کے درمیان عقدموا خات کیا تھا۔ابوالدرواء ٹی دونے شام میں سکونٹ اختیار کی اور سلمان خی دونے کو فے میں ۔

انس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَلَّ تَقِیَّ میرین تشریف لاے تو آپ نے سلمان اور حذیفہ تھا ہونا کے در میان عقد واغات کیا۔

زہری ہے مروی ہے کہ وہ وونوں ہراس مواخات کے منکر تھے جوبدر کے بعد ہوئی اور کہتے تھے کہ بدرنے میراث کو منقطع کر دیا ٔ سلمان جی ہوڑواس زمانے میں غلامی میں تھے اس کے بعد ہی آزاد ہوئے۔سب سے پہلاغز وہ جوانہوں نے کیا جس میں وہ شریک ہوئے غزوۂ خندق تھا جو میں ہوا۔

سلمان شی الدعه علم سے سیر ہوگئے:

ابی صالح ہے مروی ہے کہ سلمان مخاہدہ 'ابوالدرواء مخاہدہ کے پاس اترے'ابوالدرواء'جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے تو سلمان مخاہدہ انہیں روکتے تھے اور جب وہ روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تھے تب بھی روکتے تھے'ابوالدرواء مخاہدہ کہا کہتم مجھے اس ہے روکتے ہوکہ میں اپنے رب کے لیے روزہ رکھوں اورنماز پڑھوں 'سلمان نے جواب دیا کہ تمہاری آ نکھ کا بھی تم پڑھ ہے اورتمہاری ہوی کا بھی لہذاروزہ بھی رکھواورترک صوم بھی کرؤنماز بھی پڑھواورسوؤ بھی رسول اللہ شائیق کے معلوم ہوا تو فرمایا کہ سلمان جی ہور علم سے سرکر ویے گئے۔

محمر بن سیرین ہے مروی ہے کہ جمعہ کے روزسلمان خیادیوں 'ابوالدرداء خیادیوں کے پائ آئے ان سے کہا گیا کہ وہ سوتے جن' پوچھا آئیس کیا ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو وہ اس میں بیدار رہتے ہیں اور جمعہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ لوگوں کو چم دیا تو انہوں نے جمعہ کے دن کھانا تیار کیا سلمان ان کے پاس آئے اور کہا کہ کھانا کھاؤ۔ ابوالدرداء خی دونے کہا کہ میں روزے سے ہوں وہ برابراصرار کرتے رہے بہاں تک کرانہوں نے کھانا کھالیا۔

دونوں تبی مُکافِیْزِ کے پاس آئے اور بیان کیا نبی مُکافِیْزِ ابوالدرداء تفایدہ کے زانو پر ہاتھ ماررہے تھے تین مرتبہ فرمایا کہ عویمرسلمان (سلمان کے یہال کے رہنے والے ) سے زیادہ عالم ہیں راتوں میں سے شب جمعہ کوعبادت کے لیے خاص نہ کرلونہ روز جمعہ کواورایا م میں سے روزوں کے لیے خاص کرلو۔

قادہ سے مردی ہے کہ سلمان تفاظ الدرداء شینظ کے پاس آئے قدام الدرداء نے شکایت کی کہ وہ رات جرعبادت کرتے ہیں اوردن جرروز ہ رکھتے ہیں 'وہ رات کوابوالدرداء شینظ کے پاس رہے جب انہوں نے عبادت کاارادہ کیا تو سلمان شینظ نے انہیں روکا یہاں تک کہ وہ سوگئے ہے جو گی تو سلمان شینظ نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور اتنام مرہوئے کہ انہوں نے افطار کیا نے انہیں روکا یہاں تک کہ وہ سوگئے ہے جو گی تو سلمان شینظ نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور اتنام مرہوئے کہ انہوں نے افطار کیا ابوالدرداء شینظ نبی منافظ کیا ہیں آئے نو کہ تھانے فر مایا عویم سلمان شینظ تم سے زیادہ عالم ہیں اتنانہ چلو کہ تھگ جاؤاور شاتنا رکوکہ تا نہ دہری مشقیس برداشت کر سکو۔

ا بی الیختری سے مروی ہے کہ علی تفاصلہ سلمان مفاہر کو دریا فت کیا گیا تو فرمایا کہ انہیں علم اول وآخر دیا گیا تھا۔ جوان کے پاس تھا اسے پایانہیں جا سکتا۔

زاذان سے مردی ہے کہ علی میں شونہ سے سلمان میں شونہ کو پوچھا گیا توانہوں نے کہا کہ وہ ایک آ دی ہیں جوہم میں ہے ہیں اور ہماری طرف ہیں اے الل بیت تم میں سے (سوائے سلمان میں شونے کے) لقمان میں مثل کون ہے جوعلم اوّل وآخر کو جانے ہیں اور جنہوں نے کتاب اوّل بھی پڑھی ہے اور کتاب آخر بھی وہ ایک دریا تھے جس کا پورایانی نکالائییں جاسکتا۔

یز بدین عمیرت اسکسکی سے جومعاذ کے شاگر دیتھے مروی ہے کہ معاذی اندونے انہیں جارا آ دمیوں سے طلب علم کامشورہ دیا تھا جن میں سے ایک سلمان فاری ٹھادیو بھی تھے۔

حضرت عمر وي الدور كي طرف سي سلمان وي الدور كا كرام:

بنی عامر کے ایک شخص نے اپنے مامول سے روایت کی کے سلمان ٹھائٹیو جب عمر ٹھائٹو کے پاس آ ہے تو عمر ٹھائٹونے لوگوں ہے کہا کہ ہمیں لے چلوٹا کہ سلمان ٹھائٹو سے ملیں۔

سالم بن ابی الجعدے مروی ہے کہ عمر حکامت نے سلمان حکامتو کا وظیفہ چھ ہزار مقرر کیا تھا۔ مالک بن عمیر سے مروی ہے کہ سلمان فاری ٹکامند کا وظیفہ چار ہزارتھا۔

مسلم البطین سے مروی ہے کہ سلمان شاہدہ کا وظیفہ جار ہزار تقار سلم البطین سے (ایک اور طریق ہے) مروی ہے کہ سلمان جیدوند کا وظیفہ بیار ہزارتھا۔

میمون سے مروی ہے سلمان فاری تفاہدہ کا وظیفہ چار ہزارتھا اورعبداللہ بن عمر تفاہد کا وظیفہ ساڑھے تین ہزار میں نے کہا کہائی فاری کی کیا شان ہے چار ہزار میں اور فرز تدامیر المومنین کی ساڑھے تین ہزار میں؟ لوگوں نے کہا کہ سلمان میں اللہ مٹافیز آکے ہمر کا ب جس مشہد میں حاضر ہوئے ابن عمر میں ہنااس میں حاضر نہیں ہوئے۔ الطبقات ابن سعد (مدچار) المسلك المسل

حسن سے مروی ہے کہ سلمان ٹی ہوئد کا وظیفہ پانچ ہزارتھا اور فوج کے تین ہزار آ ومیوں پر عامل تھے جا در میں لکڑیاں چنتے شخے اس کا نصف بچھاتے اور نصف اوڑ ھے تھے۔ جب وظیفہ ملتا تو اسے خرچ کر دیتے اپنے ہاتھ سے بوریا بنتے اور اس کی آ مدنی پر گذارہ کرتے۔

#### مرائن کی امارت:

خلیفہ بن سعیدالمرادی نے اپنے چچاہے روایت کی کہ میں نے سلمان فاری تفاصلہ کو مدائن کے بعض راستوں پر گزرتے ہوئے دیکھا نہیں بانس سے لدے ہوئے آونٹ نے دھکا دیا اور تکلیف پہنچائی وہ چچچے ہٹ کراس کے مالک کے پاس گئے جواسے ہنکار ہاتھا باز و پکڑ کراسے جنجموڑ ااور کہا کہ تو ندم سے جب تک کہ نوجوانوں کی امارت نہ پالے۔

نابت سے مروی ہے کہ سلمان ٹی میز مدائن کے امیر تھے باہر نکلتے تو اس طرح کہ اندرایک گلانی کیڑا ہوتا اور اوپر سے پھٹا پراٹا خرقہ پہنے ہوتے لوگ دیکھ دیکھ کے کہتے ''کرک آند' مسلمان پوچھتے کہ یہ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے کہ آپ کو اپنی گڑیا ہے تشبیہ دیتے ہیں وہ کہتے کوئی حرج نہیں کیونکہ خیر تو آج کے بعد ہی ہے۔

ہریم ہے مروق ہے کہ میں نے سلمان فاری جی افیور کو ایک بر ہندگدھے براس طرح سوار و یکھا کدان کے بدن پر ایک جھوٹا ساسلوانی کر مذہ او پر کھسک کے گھٹنول کے قریب جھوٹا ساسلوانی کر مذہ او پر کھسک کے گھٹنول کے قریب تک بیٹنی کیا تھا' میں نے لڑکوں کو جوان کے پیچھے تھے دیکھا تو کہا گہتم لوگ امیرے کنار نے بیس بٹتے' سلمان جی اور کہا کہ آئیس جھوڑ دو کیونکہ خیروشر تو آج کے بعد ہی ہے۔

میمون بن مہران نے عبدالقیس کے ایک شخص ہے روایت کی کہ بیں سلمان فاری کے ساتھ تھا جوا یک سریے پرامیر شخان کا گزر شکر کے چندنو جوانوں پر ہوالوگ بینے اور کہا کہ یہ بیس بیس نے کہا کہ اے ابوعبداللہ آپ ویکھتے نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں فرمایا نہیں چھوڑ دو کیونکہ خیروشرتو آج کے بعد ہی ہے اگرتم مٹی کھا سکوتو کھا و اور دوآ دمیوں پر ہرگز امیر نہ بنو مظلوم اور معنظر کی بدوعا ہے ورکیونکہ وہ روکی نہیں جاتی۔

ٹابت سے مروی ہے کہ سلمان میں ہوند دائن کے امیر تھے۔ شام کے بنی تیم اللہ میں سے ایک شخص آیا جس کے ہمراہ ایک گھڑی انجیر کی تھی اللہ میں سے ایک شخص آیا جس کے ہمراہ ایک گھڑی انجیر کی تھی سلمان میں ہوند کے جسم پر اندرورو (جو ایک قتم کا فارس پاجامہ ہے ) اور عباقتی اس شخص نے سلمان میں ہوند کے بیجا نتا نہ تھا۔ سلمان میں ہوئد نے بوجھ اٹھالیا لوگوں نے دیکھ کر پیچانا تو کہا کہ بہتو امیر ہیں اس مخص نے کہا کہ میں نے آپ کوئیس بیجانا تھا۔ سلمان میں ہوند نے اس سے کہا کرئیس تا وقتیکہ تمہاری منزل تک نہ بینجادوں۔

ا نے نبیل رکھوں گا تا وفتنگہ تمہارے گھر تک نہ پہنچا دوں۔

میسرہ سے مردی ہے کہ سلمان تھا ہوتہ عجم نے سجدہ کیا تھا توانہوں نے اپناسر جھکالیا تھا اور کہا کہ میں اللہ سے ڈرگیا۔ جعفرین برقان سے مردی ہے کہ سلمان میں ہٹر سے پوچھا گیا کہ آپ کوا مارت سے کیا چیز ناپسند کراتی ہے توانہوں نے کہا کہ اس کی رضاعت ( دودھ پلانے ) کی شیرینی اور فطام ( دودھ چھڑانے ) کی کئی۔

عبادہ بن نمی سے مروی ہے کہ سلمان جی ہوند کے پاس عباء کا عمامہ تقا حالانکہ وہ لوگوں کے امیر تھے۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ سلمان جیاں جہاں گھومتا تھا ای سے سایہ حاصل کرتے تھے ان کا کوئی گھر نہ تھا۔ ایک فخض نے کہا کہ آٹ اپ ایپ کے کہ کہ کہوں بین سایہ اور سردیوں میں سکون حاصل ہو۔ فرمایا: اچھا 'جب اس فخض نے پیسری (اور جانے لگا) تو اسے پکار ااور بوچھا کہ تم اسے کیونکر بناؤگ عرض کی اس طرح بناؤں گا کہ اگر آپ اس میں کھڑے ہوں تو سرمیں نگھرات بھی کی گھر اور جانے لگا اور ٹیس تو یاؤں میں گھر سے ہوں تو سرمیں نگھرات کے مول تو سرمیں نگھرات کے مول تو سرمیں نگھرات کے مول تو سرمیں نگھرات کے اور ٹیس تو یاؤں میں گے سلمان میں ہونے کہا 'باں۔

نعمان بن جمیدے مروی ہے کہ میں اپنے ماموں کے ہمراہ مدائن میں سلمان میں تعدد کے پاس گیا۔وہ بوریا بن رہے تھے' میں نے انہیں کہتے سنا کہ ایک درہم مجمور کے پتے خرید تا ہوں اے بنتا ہوں اور ثین درہم میں فروخت کرتا ہوں ایک درہم دیتا ہوں اور ایک درہم عیال پرخرج کرتا ہوں اور ایک درہم خیزات کر دیتا ہوں' اگر عمر بن الخطاب میں دورہ مجھمنع ندفر ماتے تو میں اس سے بازندا تا۔

عبداللد بن بریدہ سے مروی ہے کے سلمان جی دو وجب کھ ملتا تھا تو اس سے گوشت خرید کے محدثین کی دعوت کرتے تھے اوران کے ساتھ کھاتے تھے۔

### كهانا كهان كهان وعان

ابراہیم النیمی ہے مروی ہے کہ جب سلمان خواہد کے آگے کھانا رکھا جاتا تو کہتے"الحمدلله الذی محفانا المعووّنة واحسن الرزق" (تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری ضرورت پوری کی اور ہمیں اچھارزق دیا)۔

حارث بن سوید سے مروی ہے کہ سلمان می اللہ جب کھانا کھاتے تو کہتے تھے:"الحمد لله الذی محفانا الموؤنة واوسع علینا فی الوزق" (سب تعریفین اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری ضرورت پوری کی اور ہمیں رزق میں وسعت دی)۔ حضرت سلمان بنی ادف کی سادگی اور زیدو تقویٰ:

حارثہ بن معزب ہے مروی ہے کہ میں نے سلمان ج<sub>ی ش</sub>و کو کہتے سنا کہ اس خوف ہے کہ خادم ہے جھے بدگانی پیدا نہ ہو میں اس کے لیے بہت ساسامان فراہم کردیتا ہوں۔

ا بی لیکی الکندی سے مروی ہے کہ سلمان می اور کے غلام نے کہا کہ مجھے مکاتب بنا دیجے پوچھاتمہارے پاس پکھ ہے؟ اس نے کہانمیں 'فرمایا: مکا تبت کہاں سے ہوگی اس نے کہا کہ لوگوں سے ما مگ لوں گا فرمایاتم بیرچا ہے ہوکہ مجھے لوگوں کا دعوون کھلاؤ۔ ابولیکی سے (ایک اور طریق ہے ) مروی ہے کہ سلمان ٹی الدد کے غلام نے کہا کہ مجھے مکاتب بنا و بیجے' پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے اس نے کہانہیں فرمایا 'تم مجھے بیمشورہ دیتے ہو کہ لوگوں کے ہاتھ کا دھوون کھاؤں۔ راوی نے کہا کہ سلمان میں ہوئے کہا کہ سلمان میں ہوئے کہا کہ مواثی کا چارہ چوری ہوگیا تو انہوں نے اپنے باندی یا غلام سے کہا کہ اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں بچھے ضرور مارتا۔

انی قلابہ سے مروی ہے کہ ایک مخص سلمان جی ہوئے پائی جوآٹا گوندھ رہے تھے آیا۔ عرض کی کہ خادم کہاں ہے فرمایا ہم نے اے ایک کام سے بھیجا ہے چھریہ ناپسند کیا کہ اس پردوکام جمع کریں اس نے کہا کہ فلان آپ کوسلام کہنا ہے 'پوچھاتم کب سے آئے ہوائی نے کہاتین دن سے فرمایاد یکھوا گرتم سلام نہ پہنچاتے توبیا یک امانت تھی جسے تم ندادا کرتے ہے۔

عمر بن الباقرہ سے مردی ہے کہ سلمان خاصف نے کہا کہ ہم تمہاری مساجد میں امات نہیں کریں گے اور ند تمہاری عورتوں سے نکائ کریں گے ان کی مراد عرب ہے تھی۔ ایا م علالت اور آ ہے کی وصیتیں :

الجیاسحاق وغیرہ ہے مروی ہے کہ سلمان میں اللہ ہوئی ہے کہا کرتے تھے کہ اے سلمان مرجا (سلمان ابمیر ) ابی سفیان نے اپ اشیاخ ہے روایت کی کہ سعد بن الجی و قاص میں اللہ کے پاس عیادت کوآئے تو سلمان میں اللہ رونے گئے سعد میں اور کہ تہمیں کیا چیز رلاتی ہے رسول اللہ مُلَا لِنِیْمُ اپنی و فات تک تم ہے راضی رہے مرنے کے بعد تم اپنے ساتھیوں ہے اور حوض کوژ برآپ کے پاس آؤگا۔

سلمان میں مند نے کہا کہ واللہ ندموت کی پریشانی ہے روتا ہوں اور نددنیا کی حرص سے البتہ رسول اللہ مثالی کا مجھے ایک وصیت کی تھی کہتم میں سے ہرا یک کا دنیا سے انتہائی عیش ایسا ہونا چاہیے جیسے سوار کا تو شداور میر سے اردگر دیہ اشیاء ہیں۔

سعد بن مدن نے کہا کہ ان کے اردگر دصرف ایک بڑا پیالہ تھا یا ایک گئن تھی یا تسلہ تھا۔ سعد میں مدن نے کہا کہ اے ابوعبداللہ جمیں کوئی وصیت کیجئے کہ آپ کے بعدا ہے اختیار کریں۔انہوں نے کہا کہ اے سقد میں مدند جب قصد کروتو اس وقت اللہ کویاد کروجب تھم کروتو اس وقت اللہ کویا ذکر واور جب تقتیم کروتو قبضے کے وقت اللہ کویا دکرو۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ سعد بن مسعود وسطر بن ما لک سلمان خیاہ دیے پاس عمیادت کرنے گئے تو وہ روئے' پو چھاا ہے الوعبداللد آپ کو کیا چیز رلاتی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی تیکم نے ہمیں ایک وصیت کی تھی جے ہم میں ہے گئی نے یاد خدرکھا' آنخضرت ملی تیکم نے فرمایا تھا کہتم میں سے ہرایک کا و نیا ہے انہائی عیش سوارے توشے کی طرح ہونا جا ہے۔

رجاء بن حیوہ سے مروی ہے کہ سلمان میں ہوئے کے اصحاب نے ان سے کہا کہ ہمیں وصیت سیجے انہوں نے کہا کہ جو مخص تم میں سے مج یا عمرہ یا جہاد یا تحصیل قرآئن میں مرسکے تو اسے مرنا جا ہے تم میں سے کوئی شخص فاجر (بدکار ) اور خائن (وغا باز) ہو کے ہرگز ندمرے۔

جسن سے مروی ہے کہ جب سلمان فاری بھاؤنو کی وفات کا وقت آیا اوران پرموت ناؤل ہوئی تو وہ رونے گئے پو جھا گیا کہآ ہے کوکیا چیز رلاتی ہے فرمایا آگاہ ہو کہ نہ بیل موت کی پریشانی سے روتا ہوں اور نہ بلننے کی ہوں پر روتا ہوں میں صرف ایک امر کے حکیجے روتا ہوں' ہمیں رسول اللہ مُلاَفِظ نے وصیت فرمائی تھی اندیشہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی مُلافِظ کی وصیت کو یاونہیں رکھا۔ كر طبقات ابن سعد (صدچهام) كالمستحد المستحد الم

آ تخضرت مَا يَعْ إِنْ مِي صِفر ما يا قاكم من بس برايك كادنيا سانتها لي عيش موارك قوش كي طرح مونا جا ہے۔

حسن سے مروی ہے کہ امیر نے سلمان تفاظ کی بیاری میں ان کی عیادت کی سلمان بی افیاد نے ان سے کہا کہ اے امیر تم جس وقت قصد کر دتو اپنے قصد کے دقت اور جب حکم کر دتو اپنی زبان چلنے کے دقت اور جب تقلیم کر دتو اپنے قبضے کے دقت اللہ کو یا دکرو۔ میرے یاس سے اٹھ جاد' امیراس زمانے میں سعد بن مالک تھے۔

سيدناسلمان فارس شيانيور كي وفات:

عام قعمی ہے مروی ہے کہ جب سلمان ٹن طوع کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے اپنی گھروالی ہے کہا کہ وہ پوشیدہ چیز لاؤجو میں نے تنہارے پاس پوشیدہ کرائی تھی میں ان کے پاس مشک کی تھیلی لائی فربایا میرے پاس ایک پیالالاؤجس میں پانی ہوانہوں نے مشک اس میں ڈال کے اپنے ہاتھ سے گھول دیا اور کہا کہ اسے میرے گردا گردچھڑک دو کیونکہ میرے پاس اللہ کی مخلوق میں سے ایک الی مخلوق آئے گی جوخوشبومحسوں کرتی ہے اور کھانانہیں کھاتی۔ چھر دروازے پرچھپ رہواور اتر جاؤ' میں نے اس طرح کیا تھوڑی در پیٹھی تھی کہ ایک جھنگار کی آ واز سی میں چڑھی اور وہ مرتجے تھے۔

عامر معمی سے مروئ ہے کہ جس روز جلولاء فتح نہوا سلمان ہی میں کو مشک کی ایک تھلی ملی وہ انہوں نے اپنی زہجہ کے پاس امانت رکھوا وک جب ان کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مشک لاؤ'اس کو انہوں نے پانی میں گھول دیا اور کہا کہ میر ہے گر داگر دچھڑک وو کیونکہ ابھی ابھی میرے پاس زیارت کرنے والے آئیں گے میں نے ای طرح کیا'اس کے بعد بہت کم در ہوئی تھی کہ ان کی وفات ہوگئ۔

بقیرہ زوجہ سلمان تکاہؤت مردی ہے کہ جب سلمان تکاہؤت کا وقت کا وقت آیا تو انہوں نے جھے بلایا وہ اپنے ایک بالا خانے میں سے جس کے جاروروازے نے انہوں نے کہا کہ اے بقیرہ میددروازے کھول دو کیونکہ آئ میرے زیارت کرنے والے آئیں گے بحصہ معلوم نہیں کہ وہ ان وروازوں میں سے کس سے میرے پائ آئیں گے انہوں نے اپنی مشک منگائی اور کہا کہ اسے تنور میں بھیلا وَ جب وہ پکھل گئ تو کہا کہ اسے میرے بستر کے گرداگر دچھڑک کے انترجاؤ اور کھری رہوعتریب تم خبر دار ہوجاؤ گی اور میں جستر پر دیکھوگی بھے خبر ہوئی کہ ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ اس حالت میں بین کہ گویا بستر پر سور ہے ہیں اور اس کے قریب سے میں بین کہ گویا بستر پر سور ہے ہیں اور اس کے قریب سے میں بین کہ گویا بستر پر سور ہے ہیں اور اس کو تیں بین کہ گویا بستر پر سور ہے ہیں اور اس کے قریب سے ہے۔

عطاء بن السائب سے مروی ہے کہ جب سلمان ٹئامئو کی وفات کا دنت آیا تو انہوں نے مشک کی تقیلی منگائی جوہلو سے ملی تقی تھم دیا کیا سے پکھلا کے ان کے گرواگر وچھڑک ویا جائے اور کہا کہ آج رات کو بیرے پاس ملائکہ آئیں گے جو خوشبومحسوس کرتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے۔

عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ سلمان میں ہوئے ان سے کہا کہ اے میرے بھائی ہم میں ہے جو شخص اپنے ساتھی ہے پہلے مرب اسے جا ہے کہ وہ و کیکھنے آئے میں نے کہا کہ کیا ایسا ہوگا۔ فربایا 'ہاں' مومن کی روح آزادر ہتی ہے' زمین پر جہاں جا ہے جاتی ہے اور کا فرکی روح قید خانے میں رہتی ہے' سلمان جی ہوئ کی وفات ہوگی ایک روز جس وقت میں دو پہر کواپنے تخت پر قیلولہ کررہا ۔ تھا مجھے کی قدر غنودگی آگی بیکا کیت سلمان بی دو آئے اور کہا کہ السلام علیم ورحمۃ اللہ میں نے بھی کہا کہ السلام علیک ورحمۃ اللہ اے ابوعبد اللہ تم نے اپنی منزل کو کیسے پایا انہوں نے کہا کہ بہتر پایا'تم تو کل اختیار کرو کیونکہ تو کل بہترین شے ہے تو کل بہترین شے ہے'تم تو کل اختیار کرو کیونکہ تو کل بہترین شے ہے۔

مغیرہ بن عبدالرمن بن الحارث بن ہشام سے مروی ہے کہ سلمان میں وفات عبداللہ بن سلام سے پہلے ہوئی عبداللہ بن سلام نے انہیں خواب میں دیکھا تو پو چھاا ہے ابوعبداللہ تم کس حال میں ہوانہوں نے کہا خیر میں کو چھاتم نے کس مل کو افضل پایا انہوں نے کہا کہ میں نے توکل کو بجیب چیزیایا۔

محمد بن عمر سے مردی ہے کہ سلمان فارس میں میں موق کی وفات مدائن میں عثمان بن عفان میں موق کی خلافت میں ہوئی۔

# بنيء يرثمس بن عبد مناف

سيدنا خالد بن سعيد بن العاص في اللو:

ابن امیہ بن عبد مثل بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ ام خالد بہت خباب بن عبدیالیل بن تاشب بن غیرہ بن سعد بن لیٹ بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ قبیں ۔

خالد بن سعید کی اولا دیمی سعید تھے جو ملک عبشہ میں پیدا ہوئے لا ولد مر گئے 'امہ بنت خالد تھیں جو ملک عبشہ میں پیدا ہو کیل جن سے زبیر بن العوام می دونون نے ان سے نکاح کرایا۔ بن سے زبیر بن العوام می دونوں کی والدہ ہمینہ بن سعد بن ملح بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن سعمہ بن سعد بن ملح بن عمر و وفز اعد میں سے تھیں آئے خالد بن سعید کی بھیداولا وزبیں ہے۔ ب

محرین عبراللہ بن عمر بن عثان سے مروی ہے کہ خالد بن سعید کا اسلام قدیم تھا اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے۔

ان کے اسلام کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ خواب میں دیکھا کہ آگ کے گڑھے پر کھڑے ہیں انہوں نے اس کی وسعت الیی بیان کی جس کواللہ ہی زیادہ جانتا ہے پھر دیکھا کہ ان کے والد اس میں دھکیلتے ہیں اور رسول اللہ مکا تیجا ان کا نیفہ پکڑے ہوئے میں کہ گزند مڑس۔

خواب سے بیدار ہوئے تو پریٹان ہوئے کہا کہ میں اللہ کی تم کھا تا ہوں کہ بیخواب سپاہے ابوبکر بن ابی قافدے مطے او بیان کیا تو ابوبکر میں ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ خیر چاہتا ہوں 'یہ رسول اللہ طالیق میں لہٰڈا آپ کی پیروی کرو کیونکہ تم عنقریب آپ کی پیروی کرو گے اور آپ کے ساتھ ای اسلام میں واخل ہوگے جو تہیں آگ میں گرنے سے روکے گا اور تمہارا باپ اس میر گرے گا۔

- خالد بن سعيد رسول الله مَا اللهُ عَالَيْهُمُ كَي خدمت مِن حاضر بوئ آنخضرت مَا النَّهُمُ اجياد مِن تض عرض كي يامحمد (مَا النَّيْمُ) آب

کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں ،فرمایا ' میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں 'جو تنہا ہے' اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محراس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تم پھڑ کی جس پرستش پر ہواس کے چھوڑنے کی (دعوت دیتا ہوں) کہند سنتا ہے'ندد یکھتا ہے خضرر پہنچا تا ہے'ندنفع پہنچا تا ہے اور نہیں جانتا ہے کہ کون اس کی پرستش کرتا ہے اور کون نہیں۔

خالدنے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ۔ رسول اللہ مُٹافِیْظِ ان کے اسلام سے مسر ورہوئے خالد پوشیدہ ہوگئے ان کے والد کو تبول اسلام کاعلم ہو گیا تو تلاش میں بقیہ لڑکوں کو جواسلام نہیں لائے تضے اورمولی رافع کو بھیجا' جب ل گئے ان کے باب ابواجھ کے یاس لائے۔

اس نے ملامت کی اور ڈاٹنا' کوڑے ہے' جواس کے ہاتھ میں تھا۔ اتنامارا کہ سرزخی ہوگیا پھر کہا کہتم نے محمد (مُثَانِّةُ اُلِّ) کی پیروی کرلی' طالا تکہتم اپنی قوم سے ان کی مخالفت کور کیھتے ہو۔ تم دیکھتے نہیں کہ وہ جارے معبودوں کی اور مرے ہوئے آ باواجداو کی عیب گوئی کرتے ہیں خالدنے کہا کہ واللہ وہ شیچے ہیں اور میں نے ان کی پیروی کرلی ہے۔

ابواجیحہ کوغصہ آیااس نے اپنے بیٹے کوآ زار پہنچائی اور گالیاں دیں اور کہا کہ اے بدمعاش جہاں چاہے چلا جاواللہ میں تیرا کھا نابند کردوں گا۔ خالدنے کہا کہ اگر تو بند کردے گا تو اللہ مجھے رزق دے گا جس ہے میں زندہ رہوں گا۔

اس نے انہیں نکال دیا اور میٹوں ہے کہا کہتم میں ہے کوئی ان سے بات نہ کرے ورنہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جوان کے ساتھ کیا۔خالدرسول اللہ مالی کا کہتے ہی کے اس تھے اور ہمرا ورہنے لگے۔

عمروبن شعیب سے مروی ہے کہ خالد بن سعید ہیں ہوئو کا اسلام تیسرایا چوتھا تھا اور بیاس دفت ہوا جب رسول الله مَثَّلَظِمُ خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے وہ رسول اللہ مَثَّلِظِم کے ساتھ رہتے تھے۔اطراف مکہ میں تنہا نماز پڑھتے تھے۔

ابواجیحہ کومعلوم ہوا تو اس نے انہیں بلایا اور اس دین کے ترک کرنے کو کہا جس پروہ تنے خالدنے کہا کہ میں دین جمری ترک نہ کروں گا' بلکہای پرمروں گا۔

ابواجیہ نے انہیں کوڑے سے مارا جواس کے ہاتھ میں تھا'اے اس نے ان کے سر پرتوڑ ویاان کوقید کرنے کا حکم دیا 'عگل کی اور بھوکا پیاسا رکھا۔وہ مکہ کی گری میں تین تین دن تک اس طرح رہتے تھے کہ یانی تگ نہ چکھتے تھے۔

خالدنے ایک سوراخ و یکھاوہ نکل کرمکہ کے اطراف میں اپنے والدے پوشیدہ ہو گئے امنی پر سول اللہ مُثَاثِیْمُ کا بجرت ٹانیہ میں حبشہ کی طرف جانے کاوفت آیا تو دوسب سے پہلے محض تھے جواس کی طرف روانہ ہوئے۔

خالد بن سعیدے مروی ہے کہ سعید بن العاص بن امیہ بیار ہوا تو اس نے کہا کہ اگر اللہ نے <u>مجھے ا</u>س بیاری ہے اٹھا دیا تو مکہ کے اندرابن ابی کبشہ کے غدا کی پرشتش نہیں کی جائے گی اس وفت خالد بن سعید نے کہا کہ اے اللہ اسے نہ اٹھا تا۔

ام خالد بن خالد بن معید بن العاص ہے مردی ہے کہ میرے والداسلام میں پانچویں شخص شخصراوی نے پوچھا کدان سے پہلے کون تقاانہوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب ابو بکر صدیق زید بن حارثداور سعد بن ابی وقاص خاشیم میرے والدحبشد کی پہلی ہجرت کے قبل اسلام لائے ' دوسری ہجرت میں وہاں گئے نو سال رہے میں وہیں پیدا ہوئی' ہجرت نبوی کے ساتویں سال خیبر میں

نی مَلَاثِیْظِ کے ماس آئے۔

رسول الله من الله من الله من الله الله الله الله من الله الله من ال آئے اور مقیم ہو گئے والدرسول الله منافق کے ہمر کاب عمرة قضاء میں روانہ ہوئے عروة فتح مكم میں وہ اور ميرے چھا عمرو آ مخضرت مَا لَيْدَا كَ مِا ته تقد دونوں آ مخضرت مَا لَيْدًا كے ساتھ تبوك كيئ رسول الله مَا لَيْدَا في ميرے والدكوصد قات يمن يرعامل بنائے بھیجا' والدیمن ہی میں تھے کدرسول اللہ مُثَاثِیْنِم کی دفات ہوگئ۔

محر بن عبداللہ بن عرو بن عثان بن عفان خورت مروی ہے کہ ملک حبشہ سے آنے کے بعد خالد رسول الله مَا اللهِ عَالَيْن کے ہمراہ مدینہ میں مقیم ہو گئے تھے آنخضرت مُلَّقِیم کے کا تب تھے انہیں نے وفد تقیف کواہل طاکف کا فرمان لکھ دیا اور وہی تھے جوان لوگوں کے اور رسول اللہ مَا لَيْنِيْم کے درمیان صلَّح میں گئے تھے۔

ا براہیم بن جعفر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز طبیعیٹہ کواپنے خلافت کے زمانے عیں کہتے سا کدرسول الله مَا يَنْظُ كِي وَفَاتِ ہُو كُي تَوْ خَالَد بن سعيد شيءَ وَيُمَانِ مَكُ عَامَل تَحْيِهِ

موسیٰ بن عران بن مناخ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ کی وفات کے وقت صدقات جج پر خالد بن سعید ہیں ہوء عامل

ام خالد بنت خالد بن معید بن العاص می مندر سے مروی ہے کہ خالد بن معد می مدور ملک حبشہ روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ ان کی بیوی ہمینہ بنت حلف بن اسعد الخزاعیہ بھی تھیں وہاں ان سے سعید وام خالد پیدا ہو مکیں (ہمیند ) زبیر بن العوام مؤارد ہو کی زوجہ کی لونڈی تھیں ابومعشر بھی ہمینہ بنت خلف کہتے تھے لیکن مولی بن عقبہ وقمہ بن اسحاق کی روایت میں امینہ بنت خلف ہے۔

ابراہیم بن عقبہ ہے مروی ہے کہ میں نے ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص میں میں موجو کہتے سنا کہ میرے والد ابوبكر وفاه وعدي بيعت ہوجانے كے بعد يمن سے دينه آئے على وعثان فلات سے كہا كداے فرزاندان عبد مناف كياتم راضي ہوگئے کہ اس امر میں تم ایک غیر مخص کے والی ہوجاؤ۔

عمر میں انتونے نے یہ بات ابو بکر میں اور کے تقل کر دی مگر ابو بکر میں دونہ نے خالد پر ظا ہر میں کیا عمر میں دونے ان پر ظاہر کیا خالد جي طوع نے تين مبينے تک ابو بکر میں نویو سے بیعت نہیں گی۔

اس کے بعد ابو بکر میں وزوں کے باس سے گزرے وہ اپنے مکان میں تھے سلام کیا تو خالد میں وز کہا کہ کیا آپ م عاہتے ہیں کہ میں آپ ہے بیعت کروں' ابو پکر میں ہونے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہتم بھی اس صلح میں داخل ہوجاؤجس میں مسلمال داخل ہوئے ہیں خالد مخاہدے کہا کہا جھا' یہ وعدہ ہے کہ رات کو بیعت کروں گا وہ اس وفت آئے' ابو بکر مخاہدہ منبر پر تھے انہوں۔ ان ہے بیعت کر لی۔

ابوبكر چارور كارائي ان كے بارے میں اچھی تھی ان كی تعظیم كرتے تھے جب شام پرلشكر شی كی تو ان كے ليے مسلمانوں: (جھنڈا) بائدھااوران کے مکان پرلے آئے۔

# المعاف ابن سعد (صربهاء) كالمعال ١٠٤ كالمعال ١٠٤ كالمعال ١٠٤ كالمعال المعالم ا

عمر فئاہ عند نے الوبکر ٹئاہ عندے کہا کہ خالد فئاہ عند کووالی بنادیا گیا حالاً نکہ وہ ان باتوں کے کہنے والے بیں جوانہوں نے کہیں'عمر ٹئاہ عند یہی کہتے رہے' ابو مکر ٹئاہ عند نے ابوار دی الدوی کو بھیجا' انہوں نے کہا کہ خلیفہ رسول اللہ مَالِیْتُیْم تم ہے کہتے ہیں کہ ہمارا حجنڈ اوالیس کردو۔

انہوں نے اسے نکال کردے دیا اور کہا کہ واللہ نہتمہاری ولایت نے ہمیں سرور کیا تھا اور نہتمہاری معزولی نے رہنج پہنچایا قابل ملامت تو کوئی اور ہے۔

مجھے سوائے ابو بکر تفاہد ہے کو گی معلوم نہ ہوا کہ میرے والد کے پاس آئے جوان سے عذر کرتے تھے اور تسم ویتے تھے ک عمر ٹفاہدئو سے ایک جرف بھی نہ بیان کرنا۔ واللہ میرے والد ہمیشدا پی وفات تک عمر جی دیو پر مہر بانی کرتے رہے۔

سلمہ بن ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے مروی ہے کہ جب ابو بکر عند سنے خالد عندارہ کو معزول کیا تو برید بن الج سفیان کوشکر کاوالی بنایا اور جینڈا ایز بدکو دیا۔

موی بن محد بن ایرا ہیم بن الحارث نے اپنے والد سے روایت کی جب ابوبکر تفاظ نے خالد بن سعید تفاظ کر ہم ہواں کے معزول کیا توان کے متعلق شرحیل بن حسنہ شاط کو جوام اعیں سے سے وصیت کی کہ خالد بن سعید شاط بر الحام پر والی بن کے آئیں توان کا خیال رکھنا۔ اپنے او پر ان کا الیابی حق سجھنا جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ اپنے او پر تبہارا حق سمجھیں ہم بیں اسلام بین ان کا مرتبہ معلوم ہم رسول اللہ مطابی ان کا دونت تک وہ آپ کے والی سے بیس نے بھی انہیں والی بنایا تھا، بھر ان کا معزول کرنا مناسب سمجھا ترب ہے کہ یہ (عزل) ان کے لیے ان کے دین میں بہتر ہوئیں کی پر امارت کی تمنا نہیں کرتا میں نے انہیں امرائے لشکر (ک ترب ہے کہ یہ (عزل) ان کے لیے ان کے دین میں بہتر ہوئیں کی پر امتحاب میں انتقار دیا تھا ، نہوں نے تم کو دوسر دن پر اور اپنے بچازاد بھائی پر (امتحاب میں) ترجے دی جب تہمیں کوئی ایسا مربیش آئے جس میں اختیار دیا تھا ، نہوں نے تم مشور سے بہتے تھی جن سے تم مشورہ کر وابوعبیدہ بن الجراح اور معاذ بن جبل جہدی ہوں خالا جہن کی وربی کے باس تیکی اور خیر خواہی پاؤ گاں لوگوں کے مقابلہ میں خود درائی جبل جہدی جرک ویوشیدہ کرنے سے بر ہیز کرنا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ بیل نے موئی بن محمہ سے پوچھا کہ آیا تم نے ابو بکر زن دونہ کے اس قول پر غور کیا کہ انہوں نے تم کواوروں پر ترجیح دی انہوں نے کہا کہ مجھے والد نے بتایا کہ جب ابو بکر زن دونہ نے خالد بن سعید خن دونو کو معزول کیا تو انہوں نے کھا کہ کون امیر مہمہیں زیادہ پیند ہے انہوں نے کہا کہ میر سے بچا کے بیٹے قرابت میں زیادہ پیند میں اور وین میں بھی زیادہ پیند ہیں کے ونکہ رسول اللہ مخالفی کے زمانے سے میر سے دی بھائی میں۔ اور پچا کے بیٹے کے مقابلے میں میر سے مددگار میں انہوں نے شرصیل بن حسنہ میں دوار میں انہوں نے شرصیل بن حسنہ میں دوار میں انہوں نے شرصیل بن حسنہ میں دونا پیند کیا۔

عبدالحمید بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کہ خالد بن سعید شاہدہ فتح اجنادین فل ومرج الصفر میں شریک تھام انگیم بنت الحارث بن بشام میں ہنا ' عکرمہ بن ابی جہل میں ہند کے نکاح میں قیس' وہ اجنادین میں انہیں چھوڑ کے آل ہو گے انہوں نے جار مہینے وس دن عدت کے گزارے' پرید بن ابی سفیان انہیں پیام نکاح دیتے تھے' خالد بن سعید میں ہندہ بھی ان کی عدت کے زمانے میں

# كِ طِقاتُ اين سعد (مشريان) المسلك ال

سمی گوان کے پاس بھیج کر پیام نکاح دیتے تھے وہ خالد بن سعید می انظر کی طرف مائل ہو کئیں چار سودینار (مہر) پر نکاح کرلیا۔ جب مسلمان مرج الصفر میں اثر ہے تو خالد میں دیونے ام حکیم میں ایس نے ساتھ شادی (رفعتی) کرنا چاہی ۔ کہ کہا کہ م تم رفعتی کوا تنا مؤخر کر دیتے کہ اللہ ان جماعتوں کو منتشر کر دیتا (تو مناسب ہوتا) خالد میں افذہ نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں ان جماعتوں میں مفتول ہوں گانہوں نے کہا کہ تہمیں افتلیار ہے۔

انہوں نے مرج الصفر کے پل کے پائی ان سے شادی کی اُئی وجہ سے اس کا نام قنطرۃ ام انکیم (ام حکیم کا پل) ہو گیا' صبح کو ولیمہ گیا' اپنے اصحاب کو کھانے پر مدعو کیا' ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں نے آگے پیچھے اپنی مفیں باندھ لیس' ایک شخف نشان جنگ لگائے ہوئے نکلا اور مبارز طلب کرنے لگا۔

ابو چندل بن سبب بن عمر والعامری جی دو اس کی جانب نظی تو ابوعبیدہ جی دو نے منع کیا حبیب بن مسلمہ خی دونے نکل کر اے تل کرویا اور اپنے مقام پر واپس آ گئے خالد بن سعید ہی دونے جنگ کی اور تل کرویئے گئے۔ام حکیم بنت الحارث نے اپ اوپر کیڑے بائدھ لیے اور بھا گیں بدن پر حلقوں کی زروقی۔

نہر پران لوگوں نے شدید جنگ کی دونوں فریق نے صبر کیا' ثلواریں ایک دوسرے کو لگنے لگیس نہ تو کوئی تیر پھینکا جاتا تھا نہ کوئی نیز ہارا جاتا تھااور نہ کوئی پھر مارا جاتا تھا' شوائے تلواروں کے لوہے پڑتا دمیوں کی کھو پڑیوں پراوران کے بدن پر لگنے کی آواز کے سوا کچھ نہنائی دیتا تھا۔

اس روز ام تھیم نے خیمہ کی میخوں ہے جس میں خالد بن سعد ٹھاہڈ نے ان سے شادی کر کے رات گزاری تھی 'سات آ دمیوں گولل کردیا' جنگ مرج الصفر محرم سماجے میں عمر بن الخطاب ٹھائڈ کی خلافت میں ہوئی۔

مویٰ بن عبیدہ نے اپنے اشیاخ سے روایت کی کہ خالد بن سعید بن العاص بنی ہوئے نے جومہا جرین میں سے تھے مشرکین کے ایک شخص کو آل کر ویا۔اس کا سامان دیبا و حریر پہن لیا۔لوگوں نے ان کی طرف دیکھا وہ عمر شکا تھ تھے عمر شکا ہوئ تم لوگ کیا دیکھتے ہوجو جا ہے وہ خالد ٹنی ہوئو کا ساعمل کرےاس کے بعد خالد شکا ہوئا کا لباس پہنے۔

خالد بن سعید بن العاص می الدع سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافیق نے آئیں قریش کے ایک گروہ کے ساتھ شاہ حبشہ کے پاس جیجا۔ وہ لوگ اس کے پاس آئے خالد میں الدع ن الدی ساتھ ان کی زوجہ بھی تھیں ان کے یہاں ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو وہیں پاؤلو پاؤلو چلی اور پولی۔

خالد می اوران کے ساتھی اس وقت آئے کہ رسول اللہ شائیٹی بنگ بدر ہے فارغ ہو چکے تھے ہمراہ ان کی بیٹی بھی تھیں' عرض کی یارسول اللہ ہم بدر میں حاضر نہیں ہوئے' فر مایا اے خالد کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگوں کے لیے ایک ہجرت ہوا ور تنہا رے لیے دو اپجر تیں ہوں' عرض کی' بے شک' یارسول اللہ' فر مایا' توریخہارے لیے ہے۔

خالد چی پیونے اپنی بیٹی ہے کہ کہ اپنے بچا کے پاس جاؤ' رسول اللہ مُلاَقْتِیم کے پاس جاؤ آپ کوسلام کروڈوہ چھوٹی بگی گل آپ کے پاس چیچے ہے آئی اور آپ پر اوندھی گر پڑی اس کے جم پر ایک زرد کرنتہ تقا۔ پھر اس ہے اس نے رسول اللہ مَلاَقِیم کی

# الطبقات اين سعد (منديداع) المن المساد المناسكات المناسك

طرف اشاره كيا- آپ كودكها تى تقى سنه سنه سنه يعنى اچهائے جبتى ژبان ميں پراندگرو پھر پراند كرواوركهند كرو

سيدنا غروبن سعيد طفائنة:

ابن العاص بن اميه بن عبد تمس بن عبد مناف بن قصى أن كى والده صفيه بنت المغير ه بن عبد الله بن عمر بن مخر وم قيس أبقيه اولا ونترقيس -

عبداللہ بن عمر و بن سعید بن العاص شی الفاح سے مروی ہے کہ جب خالد بن سعید شی الفراسلام لائے اور ان کے ساتھ آن ک باپ ابواجیمہ نے جوسلوک کیا خالد شی الفراس پر بھی اپنے دین سے نہ پھرے رسول اللہ ساتھ اللہ ساتھ رہے۔ اور بھرت قائیہ میں ملک حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

ابواجیے کویہ ناگوارگز را' رخج بہنچا' قرار دیا کہ میں ضرور ضرورا پنے مال سے یکسوہوجاؤں گا اور خد پھر آباؤا جداد کی گالیاں سنوں گا اور ندمعبودوں کی ندمت' یہ مجھے ان گڑکوں کے ساتھ قیام کرنے سے زیادہ پند ہے' مقام ظریبہ میں بجانب طائف چلاگیا جہاں اس کا مال ومتاع تھا۔ اس کا بیٹا عمرو بن سعید می ہوڑاس کے دین پرتھا وہ اس سے محبت کرتا اور خوش رہتا تھا' ابوا تھے۔ نے (بروایت مغیرہ بن عبدالرض الخزاعی) اشعار ذیل کے:

الالیت شعری عنك یاعمر وسائلا اذا شبَّ واشتدت یده وسلخا ''اےکاش میں جانتا' کاش اے عمرو میں تجھے سے بوچھتا' اس وقت کہ عمرو جوان ہوچکا تھا ہا تھ تحت ہو پیکے ہوتے' اور سلح ہو جا تا۔ انترک امر القوم فیہ بلابل و تکشف غیظا گان فی صدر موجحا

میں پو چھتا کہ قوم کے معاملہ کوتو آی ہنگاہے کی حالت میں چھوڑ ڈے گا'اور اس غیظ وفضب سے پروہ اٹھا دے گا جوسینہ میں مشتعل ہے''۔

اس کے بعدراوی اشعار نے عبدالکیم کی حدیث کی طرف رجوع کیا جوعبداللہ بن عمرو بن سعید جی دو سے مروی ہے اور جواو پر بیان کی گئی۔

ابواجید مقام ظریبه میں اپنے مال کی طرف چلا گیا تو عمروین سعید شی انداسلام لے آئے اور اپنے بھائی خالدین سعید شی دند سے ملک مبشد میں جالے۔

محمہ بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان سے مروی ہے کہ عمرو بن سعید خالد بن سعید کے تھوڑ ہے ہی زمانے بعداسلام لائے ہجرت ثانیہ میں وہ بھی مہا جرین حبشہ میں تھے۔ان کے ساتھ ان کی زوجہ فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث بن ثق بن رقبہ بن مخدج الکنانیہ بھی تھیں' محمہ بن اسحاق بھی فاطمہ کااسی طرح نام ونسب بیان کرتے تھے۔

ام خالد بنت خالد سے مروی ہے کہ میرے بچا عمرو بن سعید نی دور ملک حبشہ میں والد کے آنے کے دوسال بعد آئے وہ برابر وہیں رہے بہاں تک کہ دوکشتیوں میں رسول اللہ مظافیر کے اصحاب کے ساتھ سوار ہوئے سے بیس اس وقت نبی مظافیر کے یاس آئے کہ آپ جیبر میں تھے۔

# الطبقات ابن سعد (مدچار) العلاق الله المال المال

عمر مین مدود و رسول الله مقافیق کے ہمراہ فتح مکہ حثین وطا گف وتبوک میں موجود تھے۔ جب مسلمان شام کی طرف روانہ ہوئے تو وہ بھی شریک تھے۔ جنگ اجنادین میں جوابو بکر صدیق میں ہوا فت میں جمادی الاق ل س<u>امع میں ہوگی شہید ہوئے</u> اور اس زمانے میں لوگوں پرامیرعمرو بن العاص میں دورتے۔

یداصل کے اعتبار سے جزونم کا آخر ہے اور جزود ہم کا اوّل حصہ 'صلفائے بی عبد شمس بن عبد مناف' اس کے متصل ہے تمام تعریفیں اوّل میں بھی اور آخر میں بھی اللہ ہی ہے لیے ثابت ہیں۔

اللهم اغفر لكاتبه و لمن سعى فيه.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي العربي المكي المدنى الابطحي الهاشمي وعلى آله وعلى جميع الانبياء عليهم السلام اجمعين.



بسير الله الرحمن الرحيد

#### حلفائم بنى عبد شمس بن عبد مناف

حضرت ابواحمه عبداللدبن جحش مثمانةؤنه

ابن رماب بن يعمر بن صبره بن مره بن كبير بن غنم بن دودان بن اسد بن خزيمه نام عبدالله تقاله ان كی والده اميه بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن تصی تقیل ۔

یزید بن رو مان سے مروی ہے کہا ہوا حمد بن جحش تن دونوں بھائیوں عبداللہ وعبیداللہ تن میں کے ہمراہ رسول اللہ مَا اللہ عَالَيْنِم کے دارالا رقم میں داخل ہونے اوراس میں دعوت ویتے سے پہلے اسلام لائے۔

عمرہ بن عثان انحشی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابواحد بن جحش میں ہند نے اپنے بھائی عبداللہ اورا پنی توم کے ساتھ مدینہ کی طرف ججرت کی میشر بن عبدالمنڈ رکے پاس اتر کے ابوسفیان بن حرب نے ابواحمہ کے مکان کا قضد کیا اورا بن علقمہ العامری کے ہاتھ جارسوو بنارکو بچے ڈالا۔

عام الفتح میں رسول اللہ منافقا کم تشریف لائے خطب نے فارغ ہوئے تو ابواحمہ مبجد حرام کے درواڑے پراپنے اونٹ پر کھڑے ہوئے اور چلانے گئے کہ میں اللہ کی قتم دیتا ہوں اے بن عبد مناف میرا حلف (معاہدے کا پاس کرو) اور اللہ کی قتم دیتا ہوں ا اے بنی عبد مناف میرامکان (میرے مکان کا پاس کرو) ۔

رسول الله طَلَقَظِم نے عثمان بن عفان بن عفان بن مید کو بلایا اور بطور رازان سے پھی فرمایا۔ عثمان بن دو ابواحد کے پاس گئے ان سے پھی کہا۔ ابواحمد اپنے اوٹٹ سے اتر سے اور قوم کے ساتھ بیٹھ گئے پھر انہیں اس کا ذکر کرتے نہیں سنا گیا یہاں تک کدوہ اللہ سے مل گئے۔

ابواحد کے اعزہ نے کہا کہ رسول اللہ مُکاٹیٹی نے ان سے بیفر مایا تھا کہ تمہارے لیے اس کے عوض جنت میں گھرہے۔ ابواحمد میں دنیا ہے مکان کے بیچنے کے متعلق (اشعار ذیل میں)ابوسفیان سے خطاب کیا ہے:

اقطعت عقدك بيننا والجاريات الى نداما

''آ پاتو نے اس معا<u>ط</u> کو منقطع کر دیا جوہم میں ہوا تھا۔اوران معاملات کو جو جاری ہوئے تضاندا مت تک (منقطع کر دیا)۔

الا ذكرت \* ليالي العشر التي فيها القسامه

تونے ان دی داتوں کو کیوں نہ یا دکیا جن میں صلح ہو کی تھی۔

عقدى وعقدك قائم ان لا عقوق ولا اثامة

ميراعبداور تيراعبد قائم ہےانہ تونا فرمانی ہوگی نہ گناہ۔

دار ابن عمك بعنها قشرى بها عنك الغرامة

# كر طبقات اين سعد (صبيهاي) مسلك المسلك المسلك

تونے اپنے چیا کامکان ﴿ وَالا بحس سے توابیا قرض ادا کرے گا۔

وجريت فيه الى العقوق واسوأ الخلق الزعامه

اس میں تونے نافر مانی کا قصد کیا اور جموث سب سے بری عادت ب

قد كنت آوى الى ذرى فيه المقامه والسلامه

ايك پناه كى جكد بناه ليتاتها بس مين قيام وسلامتى تقى ـ

ما كان عقدك مثل ما عقد ابن عمرو لابن مامه

تیراعقداییا بھی تھا کہ جیںا ابن عمرونے ابن مامہ ہے کیا تھا''۔

(اشعارة بل) بھی ابواحد بن جحش نے ای بارے میں کے ہیں:

أبنى امامه كيف احذل فيكم وانا ابنكم وحليفكم في العشر

''اے بی امامہ مجھے تمہارے درمیان کس طرح نقصان پہنچایا جائے گا حالانکہ میں تمہارا میٹا ہوں اور ( و ی الحجہ )کے دس دن میں تمہارا حلیف ہوں۔

ولقد دعاني غيركم فاتيته اوجستكم لنوائب الدهر

مجھتہارے اغیارنے دعوت دی میں اس کے پاس آ گیااور میں نے حوادث زماند کی وجہ سے پوشیدہ کیا ''

اسود بن عبدالمطلب نے ابواحد کواس امر کی دعوت دی کدوہ اس سے تنہاری خالفت کریں اور کہا کہ میراخون تمہارے خون سے پہلے اور میرا افرائی امر کی دعوت دی کدوہ اس سے تنہاری خالفت کری وہ لوگ ذی الحجہ سے پہلے اور میرا مال تنہارے مال سے پہلے ( کام آئے گا ) انہوں نے انکار کیا اور حرب بن امیہ سے خالفت کرنے وہ لوگ ذی الحجہ کے دس دن میں کھڑے ہو کر اس طرح مخالفت کرتے تھے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملاتے تھے جس طرح دوخر پدوفروخت کرنے والے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں ان دس دنوں سے پہلے اس کے لیے باہم وعدہ کر لیتے تھے۔

#### حضرت عبدالرخمان بن رقيش حييان عندود:

این ریاب بن یعمر بن صبرہ بن تمرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن فزیمہ احد میں حاضر ہوئے 'یزید بن رقیش ٹئ ہور کے بھائی تھے جو بدر میں نثر یک تھے۔

#### خفرت عمر و بن محصن حني الدعد .

ابن حرثان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن شنم بن دودان بن اسد بن فزیمہ احدیثی حاضر ہوئے عکاشہ بن محصن شاہدہ کے بھائی تنتے جو بدر میں شریک تنتے۔ ق

#### حضرت فيس بن عبدالله منياليّة

بی اسد بن خزیمہ سے تھے کہ میں قدیم الاسلام تھے ہجرت ٹانیہ میں ملک حبثہ کو گئے ہمراہ ان کی زوجہ برکہ بنت بیار الا زوی مجی تھیں جوانی تجراہ کی بہن تھیں، قیس بن عبداللہ 'عبیداللہ بن جمش کے دوست تھے آئیں کے ساتھ ملک حبثہ کی طرف ہجرت

# الطبقات ابن سعد (مترجاع) المسلك المسل

کی عبیداللہ بن بحش نصرانی ہوگیااوروہیں ملک حبشہ میں مرگیا قیس بن عبداللہ جی دواسلام پر ٹابت قدم رہے۔

حضرت صفوان بن عمر و شياندو:

قیس عیلان کے بی سلیم بن منصور میں سے تھے بی کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ کے حلیف تھے جو بی عبد شمس کے حلفاء تھے احد میں حاضر ہوئے مالک و مدلاج وثقف فرزندان عمر و کے بھائی تھے جو بدر میں موجود تھے۔

سيدنا حضرت ابوموسي عبداللدبن قيس الاشعري عجاه غذ

نام عبدالله بن قیس بن سلیم بن حضراء بن حرب بن عامر بن عزب بن بکر بن عامر بن عذر بن واکل بن ناجیه بن الجماہر بن الاشعر تفا۔اشعر بنت بن ادد بن زید بن یعجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سبابن یعجب بن یعرب بن قبطان تھے ابومویٰ ک والدہ ظبیہ بنت وہب عک میں سے تھیں ٔ اسلام لا کی تھیں 'مدید ہی میں ان کی وفات ہو گی۔

شرف صحابیت محمد بن عمر دغیرہ اہل علم ہے مروی ہے کہ ابومویٰ اشعری تناہ ند کمہ آئے۔ابواجیے سعید بن العاص ہے محالفت کی کے میں اسلام لائے اور ملک عبشہ کی طرف ہجرت کی دو مشتی والوں کے ہمراہ اس وقت آئے کہ رسول اللہ مَا اَثْنِیْ غیبر میں تھے۔

الى برده بن الى مؤلى نے اپنے والد بروایت كی كەرسول الله ملائيظ نے ہمیں جعفر بن الى طالب جي دو كے ہمراہ تجاشی كے ملك ميں جانے كا حكم ديا۔ قريش كومعلوم ہوائو ان لوگوں نے عمر دبن العاص اور عمارہ بن الوليد كو بھيجا 'خباشی كے ليے ہديہ جمع كيا' نجاشی كے ياس ہم بھی آئے اور وہ بھی آئے۔

انی بگر بن عبداللہ بن الی الجم ہے مروی ہے کہ ابوموی مہاجرین حبشہ بیں ہے نہیں تھے نہ قریش میں ان کا معاہدہ حلف تھا' ابتذائی زمانے میں مکہ میں اسلام لائے پھرائی قوم کے شہروں میں واپس جلے گئے اور وہیں رہے یہاں تک کہ وہ اور اشعر بین کے پچھلوگ رسول اللہ مُنافِظ کی خدمت میں آئے' ان کا آنا اہل مفینتین (دوکشتی والوں) جعفر میں ہو اور ان کے ہمراہیوں کے ملک حبشہ ہے آئے کے ساتھ ساتھ ہوا۔

یہ سب لوگ رسول اللہ مظافیۃ کے پاس خیبر میں ایک ساتھ پنچے لوگوں نے کہا کہ ابومویٰ اہل فینٹین کے ساتھ آئے لیکن بات وہی تھی جو ہم نے بیان کی کہ ان کا آیا ان لوگوں کے آئے کے ساتھ ہوا' محر بن اسحاق' مویٰ بن عقبہ اور ایومعشر نے بھی ابن کو مہاجرین ملک حبشہ میں شارٹیس کیا۔

انس بن مالک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَافِیْزِ نے (بطور پیشین گوئی) فریایا کرتمبارے پاس ایس قویس آئیں گی جوتم ے زیادہ زم دل ہیں'اشعری آئے'جن میں ایومویٰ بھی تھے'جب بیلوگ مدینہ کے قریب ہوئے تو ( ڈیل کا ) راجز پڑھنے گے۔

غذا تلقى الاحبه - محمدا وحزبه

' مینی مج ہم احباب ہے ملاقات کریں گے محم مُثلِظِیْ اوران کے گروہ ہے''۔

ذ وجحرتين كا خطاب

ا بوموی الاشعری وی مندسے مروی ہے کہ ہم نے اپنی توم کے انسٹھ آ دمیون کے ساتھ جرت کی ہم تین بھا کی تھے ابوموی '

الرطبقات ابن سعد (مديمار) المسلك الم

اپورہم اورابو بردہ کشی شاہ حبث بنا تی کی طرف لے جلی ان کے پاس جعنم بن ابی طالب میں دیو اوران کے ساتھی سے سب کے سب ایک مشی میں اس وقت نبی مظالیۃ کے باس وقت آپ نے جیبر فتح کیا تھا 'آنخضرت مظالیۃ کے سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے ہمراہ سے فتح جبریں کی کا حصہ نہیں لگایا البتہ اسحاب سفیہ جعفراوران کے ساتھوں کا دیگر اسحاب کے ساتھ حصہ لگایا اور فرایا کہ تہمارے لیے دومر تبہ جرت کی اورا یک مرتبہ بمری طرف مرابہ بری طرف ہوت کی اورا یک مرتبہ بمری طرف ہوت کی اورا یک مرتبہ بمری طرف ہوت کی اورا یک مرتبہ بمری طرف الامری میں اور میر کشتی والے ساتھی جب کدرسول اللہ طابق کی بیٹی بھان میں اور ایک گروہ ہر شب کونماز عشاء کے وقت باری باری رسول اللہ طابق کی باس جاتا تھا۔ میں اور میر ساتھی رسول اللہ طابق کی باس اس وقت بینچ کہ آپ اپنے بعض امور میں مشغول سے آنخضرت طابق کی باس موجود میں مشغول سے آنخضرت طابق کی باس موجود زیادہ گرا اردی 'آ دھی رات ہوگی تب رسول اللہ طابق کی باس موجود کروں گرا اورخوش ہوجاؤ کہ تم پر اللہ کی نفت میں ہے کہ اس ساعت میں سوائے تہا رہ بایا تم اور میں موجود کروں گا اورخوش ہوجاؤ کہ تم پر اللہ کی نفت میں ہے کہ اس ساعت میں سوائے تہا رہ بایا تم نا رہ بایا کہ تمہارے اورکوئی نماز کین میں باس واللہ ساتھ کی باس ساعت میں سوائے تہا رہ اورکوئی نماز کی بیا تھا تھا ہے بایہ نماز کی سے ایک اس موت میں سوائے تہا رہ بایا کہ تمہارے سوائے تم پر اللہ کی نفت میں ہے کہ اس ساعت میں سوائے تہا رہے اورکوئی نماز کی ایک نمی باس ساتھ کی باس ساتھ کی اس ساتھ میں سوائے تہا رہ بایک تم بارے بایک تم بارے بایک تم بارے بایک تم بارے بیا کہ تم بارے بایک بارک کی تاری ہوگا کہ بارک کی تاری بایک کی بارک کی تاری بایک کی بارک کی بایک کی بات کی بارک کی بارک کی بارک کی بارک کی تاری بایک کی بارک کی بین بارک کی بارک

ابومویٰ شیندنونے کہا کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو اے رسول اللہ طَافِیْزاکے پاس لایا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اوراے مجورکھلا کی ابومویٰ شاہدند کاوہ سب سے بوالز کا تھا۔

ماک سے مروی ہے کہ میں نے عیاض اشعری ہے آیت ﴿ یاتی الله بقوم یحبهم ویحبونه ﴾ (الله ایک الیک قوم لائے گا جس ہے آ گا جس ہے آپ عبت کریں گے اور جو آپ سے مجت کرے گی) کی تقبیر میں سنا کہ نبی منافیز کم نے فرمایا: وہ یمی قوم ہے یعنی ابوموی جی ہوند کی۔

## حضور ملائظ کی زبان ہے آپ کی خوش آ وازی کی تعریف

ے خوش ہو کے واپس ہوئے

نعیم بن یجی اسمی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافی نیم این احواروں کے سردار ابوموی جی نید ہیں۔ عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ سنافی کی ہے فرمایا عبداللہ بن قبیں یا اشعری کو مزامیر آل داؤد میں ہے ایک مزیار دی گئی ہے ( بعنی خوش آ وازی) ابو ہریرہ جی ہو دی ہے کہ رسول اللہ سالی کی مجد میں آئے ایک شخص کی قراءت کی تو بوچھا کہ بیکون ہے کہا گیا کہ عبداللہ بن قبیل جی ہو نو بین فرمایا انہیں مزامیر آل داؤد ہے ایک مزیاد دی گئی ہے ( بعنی خوش آ وازی ) عائشہ جی سفاھے مردی ہے کہ نی سالی کی ایک مزماردی گئی ہے در اور کی ایک مزمار کی اور دے ایک مزماردی گئی ہے۔ ( بعنی خوش آ وازی )

عبدالرحلٰ بن کعب بن ما لک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابقیا نے ابومویٰ کو (قر آن) پڑھتے سنا تو فرمایا کہ تہمارے بھائی کومزامیر آل داؤد میں سے دیا گیاہے۔

ابوعثان ہے مروی ہے کہ ابوموئی اشعری جی ہدو ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے اگر میں کہتا کہ میں نے بھی جھانج کی آ وازمین من اور نہ بربط کی تواس سے زیادہ انچھا ہوتا۔ انس بن ما لک سے مروی ہے کہ ابوموی اشعری ہی ہودا لیک رات کو کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے از واج نبی مُلَّاتِیْجانے ان کی آ واز بن و وشیریں آ واز تھے وہ کھڑے ہو کر سنی رہیں جب انہوں نے مبح کی تو کہا گیا کہ بورتیں سنی تھیں انہوں نے کہا کہا گر مجھے معلوم ہوتا تو میں تم عورتوں کورغبت دلاتا اور شوق دلاتا۔

سعید بن الی بردہ نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی نمی ملکی فان کواور معاذ جی نفر کو پین جیجا تھا۔ سعید بن ابی بردہ نے اپنے والدے روایت کی کہ مجھے میرے والدیعتی ابوموی جی ہونو نے کہا کہ اے میرے بیٹے اگرتم ہمیں اس حالت میں ویکھتے کہ ہم اپنے نبی ملکی فائر کے ساتھ ہوتے اور ہم پر بارش ہوتی تو ہمارے کمبل کے لباس کی وجہ ہے تم ہم میں بھیڑ کی بوپاتے۔ قرآن مجید سے محبت اور تعلق:

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ بچھے (ابومویٰ) اشعری ٹی ہوند نے عمر ٹی ہوند کے پاس بھیجا' عمر ٹی ہوند نے پوچھا کہ تم نے اشعری ٹی ہوند کے باس بھیجا' عمر ٹی ہوند نے بوچھا کہ تم نے اشعری کوئس حالت میں چھوڑا کہ وہ لوگوں کو تر آن کی تعلیم دے رہے تھے۔فر مایا : فہر دار وہ برت آدی ہیں اور یہ بات انہیں نہ سنانا پوچھا کہ تم نے اعراب کوئس حالت میں چھوڑا' عرض کی اشعر یوں کو؟ ارشاو ہوا' نہیں' بلکہ اہل بھرہ کو میں نے کہا گروہ اسے من لیں تو نہیں شاق گر رہے فر مایا کہ (بیر بات) انہیں نہ پہنچانا' وہ اعراب ہیں' سوائے اس سے کہ اللہ بھر کو جہاد نی شبیل اللہ عطافر مائے۔

ابوسلمہ سے مروی ہے کہ عمر افادہ جب ابوموی ثفادہ کو و کیسے تھے تو کہتے تھے کہ اے ابوموی ہمیں ذکر سناؤ کوہ ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے۔

محمہ سے مروی ہے کہ محمر خامدہ جب ابوموی خامدہ کودیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اے ابوموی ہمیں ذکر سناؤوہ ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے۔

### بھرہ کی امارت:

محمہ ہے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب می ہونہ نے فرمایا شام میں چالیس آ دی ایسے ہیں کہ ان میں ہے ایک بھی امر امت کا والی ہوجائے تو اسے کافی ہو۔انہوں نے ان لوگوں کو بلا بھیجا۔ ایک کروہ آیا جن میں ابومویٰ اشعری میں ہونہ نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو بلا بھیجا تھا کہ (اے ابومویٰ) میں تمہیں لشکر کی ایسی قوم کے پاس بھیجوں جن کے درمیان شیطان ہے انہوں نے کہا کہ پھر آپ بھے نہ جیجے 'فرمایا کہ وہاں جہادہے یالفکر ہے اوران کو بھرہ تھیج دیا۔

عام طعمی سے مروی ہے کہ تمر چھنونہ نے وصیت کی کدان کے بعد ابوموی کو ایک سال تک ان کے عمل پر (عبدے پر) چھوڑ اجائے۔

الی نضر ہے مروی ہے کہ تم تفاید نے ابوموی ہے کہا کہ نمیں ہارے رب کا شوق دلا وُ۔انہوں نے قرآن پڑھالوگوں نے کہا کہ نماز ( کاوفت ) ہے عمر میں ہونے جواب دیا کہ کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔

حبیب بن الی مرز وی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تفاطر بیا اوقات ابوموی اضعری تفاطرے فرماتے تھے کہ ہمیں

# الم طبقات ابن سعد (صبيهاء) المستحد ١١٦ المستحد ٢١٦ المستحد النام المستحد ١١٥ المستحد النام المستحد النام المستحد النام المستحد المستحد النام المستحد النام المستحد ال

ہارے رب کی یا دولا و 'ابومویٰ ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے وہ قرآن میں (پڑھنے میں) خوش آ واز تھے۔

ا بی المبلب ہے مروی ہے کہ میں نے ابوموی کومنبر پر کہتے سا کہ جس کوالند نے علم دیا وہ اس کوسکھائے اور بیہ ہرگز نہ کے کہ اے علم نہیں ہے کیونکہ وہ تکلف کرنے والوں میں سے ہوگا اور دین سے خارج ہوجائے گا۔

ابوسوی کی ایک باندی ہے مروی ہے کہ ابوسوی تفاید نے کہا'اگر جھے علاقہ سواد عراق کا خراج دوسال ملتارہے اور تیز وتند نبیذ پننی پڑے تو اس سے بیل خوش نہ ہول گا۔

قیامہ بن زہیرے مردی ہے کہ ابومویٰ چھونے بھرے جل لوگوں کو خطبہ بنایا کہ اے لوگوا روؤ اور اگر نہیں روتے تو رونے کی صورت بناؤ' کیونکہ اہل دوز خ روتے ہیں یہاں تک کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جا کیں تو چلے کگیس۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی دنونے ابوموی اشعری ٹی دنو کو لکھا کہ (قبط کی وجہ سے ) عرب ہلاک ہو گئے لہٰذا مجھے غلے بھیجؤ انہوں نے غلہ بھیجا اور لکھا کہ میں ئے آپ کے پاس اثنا اثنا غلہ بھیجا ہے با امیر الموشین اگر آپ کی رائے ہوتو مختلف شہر والوں کو لکھتے تا کہ ایک دن جمع ہوں اس روز تکلیں اور ہارش کی دعا کریں عمر ہی ہوئے نے فختلف شہر والوں کو لکھا ' حضرت عمر شی ہوند لکلے دعائے بارش کی اور نماز (استسقاء) نہیں پڑھی۔

بشربن ابی امیہ نے اپنے والدے روایت کی کہ (ابوموٹ) اشعری میں بھند اصبیان میں انزے کو گول پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے انکارکیا' جزیہ (حفاظتی محصول) پیش کیا تو اس پر صلح کر لی'صلح پر رات گزاری' صبح ہوئی تو بدعبدی کی' انہوں نے لوگوں سے جنگ کی اس سے زیادہ تیزی نہ ہونے یا گی کہ اللہ نے ان کو غالب کردیا۔

ام عبدالرحمٰن بنت صالح نے اپنے دادا ہے روایت کی کہ ابومویٰ اشعری بی در اصبیان میں اتر ہے ہوئے تھے واوا کے دوست تھے جب بارش ہوتی تھی تو ابومویٰ اس میں کھڑے ہوجاتے تھے بارش ان پر ہوتی تھی 'گویا وہ اسے پیند کرتے تھے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ اشعری نے جب وہ بھرے پر عامل تھے کہا کہ میرا سامان سفر درست کر دوفلال فلال دن روانہ ہونے والا ہوں۔ میں ان کا سامان درست کرنے لگا جب وہ دن آیا تو ان کے سامان میں سے بچھرہ گیا تھا جس سے میں فارغ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے انس میں روانہ ہوتا ہوں میں نے کہا کہ آپ اتنا ضہرجاتے کہ بقید سامان سفر بھی درست کر دیتا تو مناسب ہوتا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہ دیا تھا کہ میں فلال دن روانہ ہونے والا ہوں اگر میں ان سے جھوٹ یولوں گا تو وہ مجھ سے خیانت کریں گے اور اگر میں ان سے جھوٹ یولوں گا تو وہ مجھ سے خیانت کریں گے اور اگر میں ان سے دیر و ظافی کروں گا تو وہ مجھ سے جھوٹ یولیں گے۔ اگر میں ان سے خیانت کروں گا تو وہ مجھ سے خیم چیزیں روگئی تھیں سے وعد و خلافی کروں گا تو وہ مجھ سے جھوٹ چیزیں روگئی تھیں جن سے فراغیت نہیں ہوئی تھی۔

ابی بروہ سے مروی ہے کہ جھے سے میری والدہ نے بیان کیا کہ ابوموی بنی درجس وقت بھرے ہے معزول کئے گئے تو وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ پاس چیسودر ہم سے زیادہ نہ تھے جوان کے میال کے وظیفے تھے۔

انس بن مالک ہے مروی ہے کہ ابوہوی اشعری خواجہ جب سوتے تھے قواس اندیشے سے کدان کا ستر ندکھل جائے کیڑے

الی لبید سے مروی ہے کہ ہم ابوموی تی اور کا کا م کو ( بالکل صحیح و درست ہونے میں ) قصاب سے تشبید دیا کرتے تھے۔ جو (بڑی کے )جوڑ ( کا منے ) میں غلطی نہیں کرتا۔

ابی بروہ بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے طاعون کے زمانے میں ابوموی اشعری ٹن دند سے کہا کہ ہمیں وابق کی طرف لےچلو کہ وہاں قیام کریں ابومویٰ نے کہا کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف بھا گیس کے نہ کہ وابق کی طرف (الی الله آبق لا وابق).

ابی بردہ سے مروی ہے کہ ابوموی جی ہوند نے کہا کہ مجھے معاویہ جی سوند نے لکھا: سلام علیک امابعد عمر و بن العاص جی سوند نے لکھا: سلام علیک امابعد عمر و بن العاص جی سے محمد سے ان امور پر بیعت کر لی جن پر انہوں نے بیعت کر لوگے جی سے ان امور پر بیعت کر لوگ جی سے ان ان شرا لکا پر بیعت کر لوگ جی بیانہ ہوں نے کی ہے تو میں ضرور ضرور تنہارے دونوں بیٹوں میں سے ایک کو بصرے پر (عامل بنا کے ) بھیجے دول گا اور دوسرے کو کو فیے برتمہارے آگے دروازہ بنرنہیں کیا جائے گا۔ میں نے تنہیں اپنے ہاتھ سے لکھا ہے لہذا تم بھی مجھے اپنے ہاتھ سے لکھنا۔

انہوں نے کہا کہ اے میرے لڑکؤ میں نے رسول اللہ طاقیق کی وفات کے بعد مجم (مشکلات) سیکھی ہے راوی نے کہا کہ انہوں نے ان کو بچھو وُں کی طرح لکھا ہے کہ اما بعد آپ نے امت محمد سے طاقیق کے امر عظیم میں مجھے لکھا ہے' آپ نے جو بچھ پیش کیا ہے اس کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔

رادی نے کہا کہ پھر جب وہ والی ہوئے تو بیں ان کے پاس آیا نہ تو میرے آگے دروازہ بند کیا گیا اور نہ میری کوئی حاجت بغیر بوری ہوئے رہی۔

الی بردہ سے مردی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان خود ہو کوجس وقت زخم لگا تو میں ان کے پاس آیا 'انہوں نے کہا کہ اے میر ہے بھائی کے بیٹے 'اوھرآ وَ 'پلیٹ کردیکھو' میں نے بلٹ کردیکھا تو ان کا زخم بھر گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اے امیر الموشین آپ برکوئی اندیش نہیں ہے 'ا تفاق سے بزید بن معاویہ خوات کے معاویہ خوات نے کہا کہ اگرتم لوگوں کی حکومت کے والی ہونا تو اس خص کے متعلق (خیرک) وصیت تبول کرتا کیونکہ ان کے والد میرے بھائی یا دوست سے یا ای کے قریب انہوں نے کوئی اور کلمہ کہا 'سوائے اس کے کہ میری رائے قال کی تھی جوان کی نہتی ۔

انی بردہ ہے مروی ہے کہ کوئی ابو موی کا ہمراہی تھا جس نے ان سے اسلام کے بارے میں بغیر سو ہے ہوئے گفتگو گی'اس نے مجھ سے کہا کہ قریب ہے کہ ابوموی نئی دند چلے جا نمیں اور ان کی حدیث محفوظ ندر ہے تم ان سے (حدیث) لکھ لؤمیں نے کہا' تمہاری بڑی اچھی رائے ہے میں ان کی حدیث لکھنے لگا۔

انہوں نے ایک حدیث بیان کی تو میں اے لکھنے لگا۔ جس طرح میں لکھا کرتا تھا انہیں شک ہوا اور کہا کہ شایدتم میر می حدیث لکھتے ہوئیں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا تم نے جو پھی لکھا ہے وہ سب میرے پاس لاؤ' میں ان کے پاس لا یا تو انہوں نے اسے مثادیا اور کہا کہتم بھی اسی طرح یا ذکر وجس طرح میں نے یا دکیا۔

۔ قادہ سے مروی ہے کہ ابوموی جوہ در کومعلوم ہوا کہ ایک قوم کو جھے سے سیامر مانع ہے کہ ان کے پاس کیڑے تبین ہیں وہ بینس بن عبداللہ الجری سے مروی ہے کہ ابوموی میں ہونہ خواویہ جی ہوئے کے پاس آئے جو مقام نخیلہ میں تھے ان کے جسم پُرسیاہ عمامہ اور سیاہ جبہ تھا اور ان کے پاس سیاہ لاٹھی تھی۔

حضرت على شياه بند كالآب شياه بنانا:

حسن سے مردی ہے کہ (علی ومعاویہ ہی پین کے درمیان ) دونوں تھم ابوموی اور عمرو بن العاص ہی پین تھا یک ان میں سے ونیا جا ہتا تھا اور دوسرا آخرت۔

مسروق بن الاجدع سے مروی ہے کہ میں حکمین کے زمانے میں (یعنی جس زمانے میں حضرت علی وحطرت معلی وحطرت معلی وحطرت معاویہ شاہدی ایمی فیصلہ کے لیے دو حکموں کا تقرر ہوا تھا) ابوموی شاہد کے ساتھ تھا میرا خیمدان کے خیمے کے کنارے تھا' جب ابوموی شاہدوں شاہد کا بھی نے کہا لبنیک اے ابوموی انہوں نے کہا کہ امارت وہ ہے جس میں مشورہ کیا جائے اور سلطنت وہ ہے جس پر بذریع ششیر غلبہ پایا جائے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ ابوموی می دند نے کہا کہ قاضی کو اس وقت تک فیصلہ کرنا جائز نمیس جب تک کہ تق اسے اس طرح واضح نہ ہوجائے جس طرح رات دن ہے واضح ہوتی ہے عمر بن الخطاب می دند کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ابوموی می دند ندند نے سے کہا۔

سمیط بن عبداللہ السد وی سے مروی ہے کہ ابوموی نے دوران خطبہ میں کہا کہ (قبیلہ) بابلہ ایک ٹا تگ گی حیثیت رکھتا تھا۔ ہم نے اسے ایک دست بنا دیا۔ ایک فخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ کیا ہیں ان سے بھی زیادہ لئیم وسفلے کا نشان نہ بتا دوں؟ پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ (قبیلہ) عک اور اشعر! انہوں نے کہا کہ اسے اپتے امیر کوگائی دینے والے وہ لوگ تمہارے باپ اور میرے دادا (ہوئے) ادھر آئ کا نہوں نے ایک خیمہ نصب کر کے اس میں نظر بند کردیا۔ ایک رکانی کھانے کی شام کو ملتی ایک می کویہ اس کا قید خانہ تھا۔

حضرت ابوموسی شینه یک حیاداری:

ا بی مجلوے مروی ہے کہ ابوموی تھا ہوئے کہا کہ بیل تاریک کوٹھڑی میں نہا تا ہوں اور اپنے رب سے بوجہ حیا پیٹے جھالیتا ہوں۔

قادہ سے مردی ہے کہ ابومویٰ ہی ہونہ جب کی تاریک کو گھڑی میں نہاتے تنظافہ کیڑے لینے تک اپنی چیئے جھکائے رکھتے تنھ ادر سید سے کھڑے نہیں ہوتے تنھے۔

ابن سیرین سے مروی ہے کہ ابومویٰ جی ہونو نے کہا کہ بین خالی کوٹھڑی میں نہا تا ہوں جھے اپنے رب سے حیار وگئی ہے کہ پیشت سیدھی کروں۔ عبادہ بن نبی سے مروی ہے کہ ابوموی فق دیو نے ایک توم کو دیکھا کہ بغیر تہبند کے پانی میں کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ میں مرجاؤں چیرزندہ کیا جاؤں چیر مرجاؤں چیرزندہ کیا جاؤں چیرمرجاؤں چیرزندہ کیا جاؤں تو ایسا کرنے سے مجھے بیزیادہ پیندہے۔ الی عمر والشیبانی سے مروی ہے کہ ابوموی فق دیئو نے کہا کہ مجھے اپنی ناک مردار کی بد بوسے بھرنا اس سے زیادہ پیندہے کہ وہ کسی (نامحرم) عورت کی خوشبو سے بھرے۔

## لوہے پاسونے کی انگوشی کی ممانعت:

عبدالرحمٰن مولائے ابن برش سے مروی ہے کہ ابوموئی وزیا دعمر می دوندن الخطاب کے پاس آئے انہوں نے زیاد کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی تو کہا کہتم لوگوں نے سونے کا مجھلہ بنایا ہے ابوموئی نے کہا کہ میری انگوشی تو لوہے کی ہے عمر جی دوند نے کہا کہ یہ بہت ہی براہے تم میں سے جوخص انگوشی پہنے اسے جائے ہے کہ جاندی کی انگوشی پہنے۔

عبدالملک بن عمیر سے مروی ہے کہ میں نے ابومویٰ کواس درواز سے کے اندراس طرح دیکھا کہ ان کے بدن پر چھوٹی چا دراور بڑی چا در جبری تھی ( یعنی ٹسری ) عبدالملک نے کندہ کے درواز سے کی طرف اشارہ کیا۔ راوی نے کہا کہ میں نے زبیر سے پوچھا کہ ( تم نے )ابومویٰ کو ( دیکھا )انہوں نے کہا کہ پھرادر کس کو۔

عبداللہ بن بریدہ ہے ایومویٰ اشعری ہی دو کا حلیہ مروی ہے کہ و بلے پتلے پت قدیتے داڑھی نہیں نکلی تھی۔ ایومویٰ ہے مروی ہے کہ نبی مُکالِیُّ اِنے نے فرمایا 'اے اللہ ابوعام عبید کو قیامت کے دن اکثر لوگوں ہے بلند کر جنگ اوطاس میں وہ شہید ہوئے ابومویٰ نے ان کے قاتل کو آل کردیا۔ ابووائل نے کہا کہ مجھامید ہے کہ ابومویٰ جی دوز اور قاتل عبید دوز نے میں جع نہیں ہوں گے۔ وفات سے قبل مدایات:

سیار بن سلامہ سے مروی ہے کہ جب ابوموی ہی دور کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب میں مروں تو کسی کومیری اطلاع نہ کرنا اور نہ میرے ساتھ (رونے کی ) آواز اور آگ ہو'تم میں ہے کسی ایک کی رات گزرنے کی جگہ میرے تا بوت کے سامنے گھنوں کے یاس ہو۔

ربعی بن خراش ہے مروی ہے کہ جب ایومویٰ جی ہونہ جا ہوئی طاری ہوئی تو ان پر والدہ ابو پر دہ اندیہ الدوی روئے لگیں انہوں نے کہا کہ بیس تم لوگوں میں ان سے بری ہوتا ہوں جوسر منڈ ایئ رنج کی باتیں کرے اور کپڑے بھاڑے۔

یز پد بن اوس سے مروی ہے کہ ابوموی جی ہور پر بے ہوتی طاری ہوئی تو لوگ رونے لگئے انہوں نے کہا کر تیہیں معلوم تہیں کہ رسول اللہ مُکا اُنٹیج نے کیا فر مایا' لوگوں نے میہ بات ان کی بیوی سے بیان کی۔ انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جوسر منٹر اے اور دنج کی باتیں کرے اور کیڑے بھاڑے۔

صفعان بن محرزے مروی ہے کہ ایو مویٰ ہی دعز پر بے ہوتی طاری ہوئی تولوگ ان پررونے گئے۔انہیں افاقہ ہو گیا تو کہا کہ میں تم لوگوں ہے بری ہوتا ہوں جس ہے رسول اللہ خلاتی بری ہوئے 'جوسر منڈ ائے' کیٹر نے چھاڑے اور رنج کی باتیں کرے۔ ایوموئی میں ہوئے ہوں ہے کہ ان کی علالت میں ان پر بے ہوتی طاری ہوئی تو ابو بردہ کی والدہ جیج کر رونے لگیں'ا فاقہ ابوموی اشعری می مندند کے بعض گورکن سے مروی ہے کہ ابوموی اشعری میں مندند نے کہا کہ جبتم لوگ میرے لیے قبر کھودنا تو اس کی خدکو گرا کردینا۔

ابوموی اشعری جی در سے مروی ہے کہ میرے لیے قبر گہری کرنا۔

حضرت ابوموسی اشعری شیاندئد کی وفات:

ابو بکرین عبداللہ بن الی جم ہے مروی ہے کہ ابوموی ٹن ہوئد کی وفات <u>۵۲ھ ج</u>س ہوئی ہمجمر بن سعدنے کہا کہ میں نے بعض اہل علم کو کہتے سنا کہ ان کی وفات اس ہے دس سال <u>س</u>ہلے ۳۲ھے جین ہوئی۔

الى برده بن عبدالله ہے مروى ہے كہ ابوموى جى دفات <u>۴۵ج م</u>ى معاويہ بن الى سفيان حکامذہ كى خلافت ميں ہو كى۔ حضرت معيقيب بن الى فاطمہ الدوسى شکامينو:

قبیلدازوے سے بی عبرش بن عبد مناف بن قصی کے حلیف شے جوسٹید بن العاص یا عتبہ بن رہید کے حلیف سے قدیم زمانے میں مکہ میں اسلام لائے بروایت موی بن عقبہ ومحمد بن عمر ومحمد بن اسحاق والومعشر ہجرت تا نبید میں مہاجر بن الی مکر بن عبداللہ بن الی ہم سے مروی ہے کہ انہوں نے اس سے انکارکیا کہ معیقیب کا عتبہ بن رہید کے خاندان میں کوئی معاہدہ حلف تھا۔

تھے بن عمر نے کہا کہ معیقیب اسلام لانے کے بعد مکہ ہے روانہ ہو گئے بعض کتے ہیں کہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی اور بعض کہتے ہیں کہ اپنی قوم کے شہروں میں واپس چلے گئے اور ابومویٰ اشعری ہیں ہذرکے ساتھ آئے۔ جس وقت بیلوگ آئے رسول اللہ مانتظام خیبر میں تھے وہ خیبر میں حاضر ہوئے اور عثال بن عفال ہی ہدورکی خلافت تک ژندہ رہے۔

محمود بن لبید ہے مروی ہے کہ جھے بچی بن الحکم نے جرش کا امیر بنایا۔ میں وہاں گیا تو لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر نے ان لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ مٹائیڈ کل نے مرض جذام والے کے لیے فر مایا کہ اس سے اس طرح بچوجس طرح درندے سے بچا جاتا ہے۔ جب وہ کمی وادی میں اتر ہے تو تم لوگ دوسری وادی میں اتر وہیں نے کہا کہ واللہ اگر ابن جعفر نے تم لوگوں سے یہ بیان کیا ہے تو غلاقیمیں کہا۔

جب مجھے برش سے معزول کر دیا اور میں مدینہ آگیا تو عبداللہ بن جعفر خی اندے سلا ہو جھاا سے ابوجعفر وہ حدیث کیا ہے جو
اہل برش نے مجھے سے تنہاری طرف منسوب کی ہے انہوں نے کہاواللہ ان لوگوں نے غلط کہا میں نے ان سے بہ حدیث نہیں بیان کی۔
میں نے عمر بن الخطاب جی ادور بکھا ہے کہ ان کے پاس برتن لایا جاتا تھا جس میں پانی ہوتا تھا تو وہ اسے معیقیب کو دیتے تھے
معیقیب السے محص تھے کہ ان میں بیمرض تیزی ہے دوڑ رہا تھا وہ اس سے پہتے تھے پھر عمر می ادان کے ہاتھ سے لیے اور ابنا منہ
ان کے منہ کے مقام پر رکھ کر چنے تھے میں سمجھا کہ عمر میں ان اس خیال سے بچنا جا جے بیں کہ ان میں متعدی ہونے کی وجہ سے کو کی چیز

وہ جس کے پاس علاج سنتے تھے اس سے ان کاعلاج کرائے تھے۔ یمن کے دوآ دمی آئے تو پوچھا کہ کیا تہارہ پاس اس مردصالح کا کوئی علاج ہے میں مطاب ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ایس چیز جواسے دورکر دے اس پر ہم قا در نہیں البتداس کی ہم ایس دوا کریں گے جواسے روک دے اور برھے گانہیں عمر شورو نے کہا کہ کوئی ایس ہوت ہے کہ درک جائے اور برھے ٹیس وونوں نے پوچھا کہ اس میں سے پھے ہمارے لیے پیدا سے بیدا سے بی

خارجہ بن زید سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی مدوئے ان لوگوں کو اپنے ناشتے کے وقت بلایا تو وو ڈرے معیقی بھی ساتھ تھے انہیں جذام تھا 'معیقیب نے لوگوں کے ساتھ کھایا' عمر ٹئ اوٹونے ان سے کہا کہ جو تمہارے قریب اور تمہارے زویک ہے اس میں سے لوکیونکہ تمہارے سواکوئی اور ہوتا تو وہ ایک پیالے میں میرے ساتھ نہ کھا تا۔ میرے اور ان کے ورمیان ٹیز ہ بھر فاصلہ تھا۔

فارجہ بن زیدے مروی ہے کہ عمر شاہدو کے لیے رات کا کھانا لوگوں کے ساتھ رکھا گیا جو کھار ہے تھے وہ لکلے معیقیب بن ابی فاطمہ الدوی سے جوان کے دوست تھے اور مہاجرین جشہ میں سے تھے کہا کہ قریب آؤاور بیٹھو قتم خداکی اگر تمہارے سواکوئی اور ہوتا جے وہی مرض ہوتا جو تمہیں ہے تو وہ جھے ایک ٹیز ہ مجر سے زیادہ قریب نہیٹیٹا۔

حضرت صبيح مى الدائد حضرت سعيد بن العاص كي آزاد كرده غلام

محمد بن عمر نے بیان کیا کہ میں ہمارے بعض اصحاب نے خردی کہ بیج مولائے سعید بن العاص نے تیار ہوکر بدر کی روا تی کا قصد کیا \* مگر علیل ہو گئے اور رہ گئے اپنے اوٹٹ پر ابوسلمہ بن عبدالاسد المحز ومی کوسوار کردیا مبیعی احداور تمام مشاہد میں رسول اللہ ساتھ ہے۔ کے ہمر کاب سے آئ طرح محمد بن اسحاق وابومعشر وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصار کی نے بھی بیان کیا۔

# بنی اسد بن عبدالعزمی بن قصی

#### حضرت سائب بن العوام ض الدعو:

ابن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن تصی ان کی والدہ صفیہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی تھیں 'رپیز بن العوام میں مناف کے بھائی تھے احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ ملاقظ کے ہمرکاب رہے جنگ بمامہ میں جو ہجرت نبوی کے بارھویں سال خلافت الی بکر صَدیق میں منوش ہوئی 'شہید ہوئے سائب کی بقیداولا ونبیل ہے۔

حضرت خالد بن حزام شي منافذ:

ابن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ان کی والده ام تحیم تھیں جن کا نام فاضتہ بنت زہیر بن الحارث بن اسد بن عبدالعزی بن قصی تھا' قدیم الاسلام تھے اور ملک عبشہ کی طرف ججرت کی تھی۔

مغیرہ بن عبدالرحمٰن الحزامی نے اپنے والد سے روایت کی کہ خالد بن حزام دوسری بجرت میں حبشہ روانہ ہوئے مگر راستے بی میں سانپ نے ڈس لیا' ملک حبشہ میں واخل ہونے سے پہلے ہی مرکئے انہیں کے بارے میں بیآ یت نازل ہوئی:
﴿ وَمِن يَحْرِهِ مِن بِيته مِها حِرا الّٰ اللّٰه ورسوله ثمر يدر که الموت فقد وقع الجرہ علی اللّٰه ﴾

'' اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بجرت کر کے نکلے اور (راستے ہی میں) موت آجائے تو اس کا تو اب اللہ کے دے ہوگیا''۔

محر بن عمر نے کہا کہ ہم نے اپنے اصحاب کواس امر پر شفق نہیں دیکھا کہ خالد بن حزام فکا ندند مہاجرین حبشہ بیس سے تھے' موسیٰ بن عقبہ ومحر بن اسحاق وابومعشر نے بھی ان لوگوں بیس بیان نہیں کیا جنہوں نے حبشہ کی طرف بھرت کی تھی' والشداعلم' ان کی اولا د میں سے ختجاک بن عثمان اورمغیرہ بن عبد الرحمٰن الحزامی ہیں مید دونوں حامل علم وراوی علم ہیں ۔

حضرت اسودبن نوقل منى الدعمة

ابن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ان کی والده ام لیث بنت الی لیث تھیں ابولیث مسافر بن الی عمرو بن امیہ بن عبد
سمس سے اسود مکہ میں قدیم الا بلام سے جمرت ثانیہ میں ملک حبشہ کو گئے انہیں موی بن عقبہ وقعہ بن اسحاق وقعہ بن عمر نے بیان کیا ابوم عشر نے بیان نہیں کیا موری بن عقبہ نے ان کے نام میں غلطی کی کہ انہیں نوفل بن خویلد کردیا۔ حالا تکہ وہ اسود بن نوفل بن خویلد بیر مواسلام لائے اور ملک حبشہ کی طرف جرت کی۔
بی بیں جو اسلام لائے اور ملک حبشہ کی طرف جرت کی۔

ان کی اولا دہیں ہے محمد بن عبدالرحمٰن بن نوفل بن الاسود بن نوفل بن خویلد تھے جن کی کنیت ابوالاسود تھی ہیو ہی ہیں عروہ بن الزبیر کا پیٹیم کہا جاتا ہے عالم وراوی تھے۔اسود بن نوفل کی کوئی بقیداولا دندر ہیں۔

حضرت عمروبن أميه شاهنوز

ابن الحارث بن اسد بن عبد العزى بن قصى أن كى والده عا تكه بنت خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن ثيم بن مره

۔ مگہ میں قذیم الاسلام تنظے ٔ دوہری مرتبہ کی ہجرت میں ملک حبشہ کو گئے ۔سب کی روایت میں وہیں ان کی وفات ہو گی 'بقیہ اولا دنیتھی۔

حضرت يزيدبن زمعه طىالفؤنه

این الاسودین المطلب بن اسدین عبدالعزی بن قصی ان کی والد ہ قریبہ کیڑی بنت البی امیدین المغیر ہیں عبداللہ بن عمر مخز وم تھیں مکدمیں قدیم الاسلام تھے سب کی روایت میں انہوں نے دوسری مرتبہ ملک عبشد کی طرف اجرت کی تھی' جنگ طا ئف پیر

# كر طبقات ابن سعد (صدجهای) كال مستخد المستخدد الم

شہید ہوئے بقیہ اولا دنہ تھی اس روزان کے گھوڑے نے انہیں (گراکے ) کچل دیا۔

ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ قلعہ طاکف کی طرف کے گروہ میں تھے ان لوگوں نے انہیں قبل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے امن دو کہتم لوگوں سے گفتگو کروں ان لوگوں نے انہیں امن دیا پھراتنے تیر مارے کہ قبل ہوگئے۔

# بن عبدالدار بن قصى

حضرت ابوالروم بن عمير بن ماشم حى الدور:

ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى ان كى والده رومي تصير مصعب بن عمير كما لا تق بها كى تصر

محدین عرنے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام سے بھرت تانیہ میں انہوں نے ملک حبشہ کی طرف بھرت کی مویٰ بن عقبہ وقعم بن اسحاق نے بھی اپنی روایت میں ان لوگوں میں بیان کیا جنہوں نے دوسری مرتبہ ملک حبشہ کی طرف بھرت کی تھی احد میں حاضر ہوئے وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

عبدالرحمٰن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابوالروم مہاجرین حبشہ میں سے نہیں تنے اگر وہ ان میں سے ہوتے تو ان لوگوں کے ساتھ ضرور بدر میں عاضر ہوتے جو ملک حبشہ سے بدر سے پہلے آئے تنے لیکن وہ احد میں حاضر ہوئے تھے۔ حضرت فراس بن النضر منی اہذاء '

این الحارث بن علقمہ بن کلد و بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی ان کی والدہ زینب بنت النباش بن ڈرارہ تھیں جو بن اسد بن عمر و بن تمیم تھیں مکہ بیں قدیم الاسلام سے انہوں نے سب کی روایت میں دومر تبد ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔سواے اس کے کہموکی بن عقبہ والومعشر ان کے بارے میں غلطی کرتے ہے اور العضر بن الحارث بن علقمہ کہتے ہے النظر بن الحارث تو یوم بدر میں شجاعت کے ساتھ کا فرمارا گیا بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر جوشن اسلام لائے اور ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ اس کے بیٹے فراس بن النظر بن الحارث شے اور جنگ بر موک میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنہ تھی ۔

### حضرت جهم بن فيس شي الدعد:

ابن عبد بن شرحبیل بن باشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن تصی ان کی والدہ زہیمہ تھیں اخیافی بھائی جہم بن ملت کم میں
قدیم الاسلام تصسب کی روایت میں دوسری مرتب ملک حبشہ کی طرف اس طرح ججرت کی تھی کدان کے ساتھان کی یوی حربملہ بنت عبد الاسود بن خزیمہ بن عامر بن بیاضہ الخزاعیہ بھی تھیں ہمراہ دونوں میٹے جوانہیں حربملہ سے تھے۔ عمرووخزیمہ فرزندان جم
جھی تھے حربملہ بنت الاسود ملک عبشہ بی میں وفات یا گئیں۔

## حلفائے بی عبدالدار

### حضرت الوفكيبية بنياه عن

کہا جاتا ہے کداز دمیں سے تھے بعض نے کہا کہ بن عبدالدار کے مولی تھ کمد میں اسلام لاسے ان پرعذاب کیا جاتا تھا کہ
اپنے دین سے پھر جائمی مگر وہ انکار کرتے تھے۔ بن عبدالدار کی ایک توم کے لوگ آنہیں دو پہر کو بخت گرمی میں لوہے کی میزیوں میں
اکا لتے تھے کپڑے بہنائے جاتے تھے اور گرم ریت میں اوند تھے مندلنا دیا جاتا تھا اور پھر ان کی پیٹے پر دکھ دیا جاتا تھا۔ جس سے وہ
ہوٹ ہوجاتے تھے وہ برابر ای حالت میں زے یہاں تک کہ اصحاب رسول اللہ عنا پیٹے کے طک حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ ان کے
ہمراہ ہجرت تا نیہ میں روانہ ہوئے۔

# بى زېرە بن كلاب

### حضرت عامر بن الي وقاص مىلاطة

ابن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ حمتہ بنت سفیان بن المیہ بن عبد عبد مسلم تھیں معد بن الی وقاص کے حقیقی بھا کی تھے کہ

ابو بکر بن اساعیل بن مجر بن سعد بن الی و قاص نے اپنے والد سے روایت کی کہ عامر بن الی و قاص می مدود ک آ دمیوں کے بعد اسلام لائے اور گیار هویں تھے انہوں نے اپنی والدہ ہے جو ختیاں اور ایذ اکیں اٹھا کیں وہ قریش میں ہے کسی ہے نہیں اٹھا کیں۔ ملک حبیث کی طرف جمرت کی ۔

عامر بن سعدنے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں تیراندازی ہے فارغ ہوکرآیا تو لوگ میری والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد شمس اور میرے بھائی عامر کے پاس جواسلام لائے تھے جمع تھے میں نے کہا' لوگوں کی کیا حالت ہے'ان لوگوں نے کہا کہ بیتمہاری والدہ ہیں تمہارے بھائی عامر کو پکڑا ہے اور اللہ سے بیر عبد کرتی ہیں کہوہ نہ کسی چیز کے سائے میں جیٹھیں گی نہ کھانا کھا تیں گ اور نہ یانی چیس گی تا وقتیکہ عامر منے وین کوترک نہ کردیں۔

سعدان کے پاس گئے اور کہا گہا ہے والدہ میر ہے پاس آؤاور قتم کھاؤ' انہوں نے کہا کس کے لیے سعد نے کہا کہ اس کے لیے کہ تم نہ تو کسی چیز کا سامیہ حاصل کروگی نہ کھاؤ گی نہ پانی ہوگی تا وقتیکہ اپنی جہنم کی نشست گاہ نہ دیکے لوگ ۔ مال نے کہا کہ میں تو صرف اپنے بیٹے پر نیکل کی قتم کھاتی ہوں' اللہ تعالی نے بیآ بیت نازل کی: ﴿وان جاهدات علی ان تشرك ہی مالیس لك به علمه فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا﴾ الی آخر الآیة . (اور اگر تیرے والدین تجھ پر اس امرکی کوشش کریں کہ تو میر سماتھ اس چیز کوشر کے کرجس کا بچھے علم نہیں تو ان کی فر ہا نیر داری نہ کراور دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح رہ ) عامر بن ابی وقاص احد میں ماضری کوشر کے کہا تھے۔

حضرت مطلب بن از ہر فئالنظنہ

ا بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ البکیر ہ بنت غبد یزید بن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف ب بن قصی تھیں' مکہ میں زمانہ قدیم میں اسلام لائے' دوسری مرتبہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی ہمراہ ان کی بیوی رملہ بنت الی عوف بن ضیر ہ بن سعید بن سعد بن سہم بھی تھیں' مطلب کی اولا دمیں عبداللہ تھے ان کی والدہ رملہ بنت الی عوف تھیں عبد دوسری مرتبہ کی ہجرت میں ملک حبشہ میں پیدا ہوئے تھے۔

ان کے بھائی

#### حضرت طليب بن از مر شي الدؤد:

ابن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زهره بن كلاب ان كى والده بھى البكير ه بنت عبد يزيد بن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى تقيس مكه ميں قديم الاسلام تھے بروايت محمد بن اسحاق وقهر بن عمر ملک حبشه كى طرف جمرت كى تقى موى بن عقبه وابومعشر نے انہیں بیان نہیں كیا۔

طلیب بن از ہر کی اولا و میں محمد نظے ان کی والدہ رملہ بنت الی عوف ابن ضیر ہ بن سعید بن سعد بن سہم تھیں 'طلیب اپ بھائی مطلب بن از ہر کے بعدرملہ کے دوسرے شوہر تھے۔

#### حضرت عبداللدالاصغربن شهاب مئالأون

بن عبداللہ بن الحارث بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ بنت عتب بن مسعود بن رباب بن عبدالعزی بن سیجے بن جعشمہ بن سعد بن بلیج فزاعہ میں سے فیس عبداللہ کا نام عبدالجان تھا۔ جب اسلام لائے تو رسول اللہ سی فیم نے عبداللہ رکھا وہ عبداللہ الاصغر بن شہاب بنے فراعہ میں اسلام لائے بروایت محمد بن قمر وہشام بن محمد بن السائب الكلمی انہوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر مکہ آئے اور مدید کی ہجرت سے بہلے وفات پا گئے۔ زہری کے مال کی جانب سے نانا تھے باپ کی طرف سے ان کے داوا عبداللہ اکبر بن شہاب بن عبداللہ بن الحارث بن زہرہ بن کلاب تھے۔

عبداللہ اکبر کی والدہ بھی بنت عتبہ بن مسعود بن رہا ہے بن عبدالعزی بن سیج بن بعیمہ بن شعد بن بلیج فزاھ میں سے تھیں۔ مکہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی مشرکین کے ساتھ بدر میں موجود تھے ان جارا ومیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے یوم احد میں باہم عہد دیجان کیا تھا۔ کداگر دسول اللہ منافیق کو دیکھیں گے تو ضرورضرورا آپ کوقل کردیں گے۔ یا آپ کے آگے آل ہوجا کیں گے۔عبداللہ بن شہاب ابی بن خلف ابن قمید اورعتبہ بن ابی وقاص ۔ ان کے بھائی

### حضرت عبداللدالا كبربن شهاب مناهدونه

ائن عبداللہ بن الخارث بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ بنت عتبہ بن مسعود بن ریاب بن عبدالعزی بن سبیع بن بعثمہ بن سعتمہ بن سبیع بن بعثمہ بن سبع بن عبد بن ملی خزاعہ میں سے تھیں' مکہ میں بر ماند قدیم اسلام لائے ملک حبشہ کی دونوں ہجر توں سے پہلے وفات یا گئے انہیں کی اولا دمیں زہرمی فقیہ ہیں جن کا نام محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبداللہ بن شہاب تھا۔

## حلفائے بی زہرہ بن کلاب

حضرت عنبه بن مسعود سي الدعة

ابن غاقل بن حبیب بن شمح بن فار بن مخروم بن صابله بن کابل بن الحارث بن تمیم بن معید بن بذیل بن مدرکه ان کی والده ام عبد بنت عبد ود بن سوی بن قریم بن صابله بن کابل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن بذیل تقیی ام عبد کی والده بند بنت عبد بن الحارث بن نزیل تقیی ام عبد کی والده بند بنت عبد بن الحارث بن زبره بن کلاب تقیین عبد الله بن مسعود شی دوایت میں جرت تانید الحارث بن زبره بن کلاب تقیین عبد الله بن مسعود شید و احد میں حاضر بوئے ۔ واؤر بن الحصین سے مروی ہے کہ عتب بن مسعود شید و احد میں حاضر بوئے ۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اس کے بعد وہ تمام مشاہد میں حاضر ہوئے۔عمر بن الحظاب جی در کی خلافت میں مدینہ میں ان کی وفات ہو کی عمر میں درنے ان برنماز بڑھی۔

قائم بن عبدالرحن ہے مروفی ہے کہ تمرین الخطاب میں دینے عتبہ بن مسعود عید دندگی نماز جنازہ جی ام عبد کا انتظار کیا حالانکہ وہ جنارے کے آگے جا چکیں تھیں ۔

خشیہ سے مروی ہے کہ جب عبداللہ (بن مسعود میں در) کے پاس ان کے بھائی عشبہ کی خبر مرگ آئی تو ان کی آتھوں ہے آنسو جاری ہو گئے کہنے گئے کہ بدرحت ہے جسے اللہ نے بنادیا ہے فرزند آ دم اس پر قادر نہیں ۔

#### حفرت شرحبيل بن هند في الداو:

حسندان کی والدہ تھیں جو عدویہ تھیں' والد کا نام عبداللہ بن المطاح بن عمرو بن کندہ تھا' بی زہرہ کے حلیف تھے' کنیت ابوعبداللّٰد تھی' ججرت ثانیہ میں مہاجرین جیشہ کے ساتھ شریک تھے۔

محمدین اسحاق کہتے تھے کہ صنہ والدہ شرحبیل 'سفیان بَن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح کی بیوی تھیں 'سفیان سے ان کے یہاں خالد وجنادہ پیدا ہوئے سفیان بن معمر نے طک حبشہ کی طرف ہجرت کی تواپنی بیوی ھنہ کو بھی ساتھ لے گئے خالد وجنادہ اوران کے اخیانی بھائی شرحیل بن حسنہ جی ہمراہ تھے۔

محمد من عمر کہتے تھے کہ سفیان بن معمر بن حبیب المحمی شرحبیل بن حسنہ سی مدھ کے اخیا فی جمالی تھے اور حسنہ سفیان کی والدہ خیس بیوی خصص انہوں نے ملک حبشہ کو جمرت کی تو ہمراہ ان کے جمائی شرحبیل جی درو 'ان کی والدہ حسنہ اور دونوں جیے جنادہ و خالد بھی تھے۔

ایومعشر بیان کرتے تھے کہ شعبیل بن حسّہ خصور اوران کی والدہ ان بی جج میں سے تھے جنہوں نے ملک جیشہ کی طرف جمرت کی وہُ شعفیان بن معمر کا ذکر کرتے تھے اور ندان کے کئی لاکے کا موٹی بن عقبہ نے ان میں ہے کسی کا ذکر نہیں کیا 'اور ندان کی روایت میں شرعیل جی دیو کا ان لوگوں میں ذکر ہے جنہوں نے ملک حبشہ کی طرف جمرت کی تھی۔ حسن سے مروی ہے کہ مجھے بیہ معلوم ہوا کہ عمرو بن العاص جب موت کے قریب سے تو انہوں نے اپ در بانوں کو بلایا اور کہا کہ میں تہارا کہ میں تا اسلامی تھے کہ ہمارا اکرام کرتے ہمیں دیتے اور بیرکرتے اور وہ کرتے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مجت والے ساتھی تھے کہ ہمارا اکرام کرتے ہمیں دیتے اور بیرکرتے اور وہ کرتے انہوں نے کہا کہ میں بیصرف اس لیے کرتا تھا کہتم لوگ مجھے موت سے بچالو گے اور موت بیرآ گئی لہذا تم لوگ مجھے اس سے بحاؤ۔

قوم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا واللہ اے ابوعبداللہ ہم لوگ آپ کوالیا نہیں سیجھتے تھے کہ آپ ایسی باریک باتیل کریں گے آپ کومعلوم ہے کہ ہم لوگ موت کو آپ سے ذرا بھی نہیں ہٹا سکتے عمرو نے کہا واللہ بین نے اس بات کو کہا ہے اور میں ضرور جانتا ہوں کہ تم لوگ ذرا بھی موت سے بھے نہیں بچا سکتے 'لیکن واللہ مجھے اپنا اس حالت میں ہونا کہ میں نے تم میں سے کسی کو بھی اس لیے نہیں اختیار کیا کہ مجھے موت سے بچا ہے گا فلال فلال امر سے زیا دہ مجبوب ہے وائے افسوں ابن ابی طالب پر جو کہتے ہیں کہ دربان ان کی موت میں امراء ہیں۔

عمرونے کہا کہ اے اللہ میں بری نہیں ہوں میراعد رقبول کر میں قوی نہیں ہوں میری مدد کر اور اگر تونے مجھے رحت کے ساتھ نہ پایا تومیں ہلاک ہونے والوں میں ہے ہوں گا۔

عبداللہ بن عمروے مروی ہے کدان کے والد نے انہیں وصیت کی کداے بیٹے جب میں مرجاؤں تو بھے ایک عشل تو پانی سے دینا پھر کپڑے سے پوچھنا دوبارہ خالص پانی سے عشل دینا اور کپڑے سے پوچھنا 'سہ بارہ ایسے پانی سے عشل دینا جس میں کسی قدر کا فور ہو۔ پھر کپڑے سے بوچھنا۔

جب بچھے کپڑے پہنا نا (بینی کفن دینا) تو گھنڈی لگا دینا کیونکہ میں جھگڑا کرنے والا ہوں پھر تابوت پراٹھانا تو ایسی رفتار سے لے چلنا جو دونوں رفتاروں (بیٹی ست و تیز) کے درمیان ہوتم میرے جنا زے کے پیچھے ہونا کیونکہ اس کے آگے کا حصہ ملائکہ کے لیے ہےاور پیچھے کا بی آ وم کے لیے۔ جب مجھے قبر میں رکھ دینا تو مٹی ڈال دینا۔

اس کے بعد کہا کہ اے اللہ تونے ہمیں تھم دیا تو ہم نے عمل کیا اور تونے ہمیں منع کیا تو ہم نے ترک کیا۔ میں بری نہیں ہوں' میر اعذر قبول کڑئیں قوی نہیں ہوں میری مدد کر نکیکن لاالہ الا اللہ' وہ برابر انہیں کلمات کو کہتے رہے۔ یہاں تک کہ وفات ہوگئی۔

معاویہ بن حدیج سے مروی ہے کہ میں نے عمر و بن العاص ہی ہوں کی عیادت کی جو بخت علیل تھے۔ بین نے کہا کہ آپ اپنے آپ کوکیسا پاتے ہیں انہوں نے کہا کہ (مرض سے ) گلتا ہوں اور تندرست نہیں ہوتا کے پی نجات کومصیبت سے زیادہ پاتا ہوں۔اس حالت پر بوڑھے کی زندگی کیا ہوگی۔

عوانہ بن انحکیم سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص کہتے تھے کہ اس شخص کے لیے تعجب ہے جس پرموت نازل ہو مگر عقل اس کے ساتھ ہوتو وہ کیسے اسے نہ بیان کرے جب ان پرموت نازل ہو ئی تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرونے کہا کہ اے والد آپ کہا کرتے تھے کہ اس شخص پر تعجب ہے کہ جس شخص پر متوت نازل ہواور اس کی عقل اس کے ساتھ ہوتو وہ کیسے اسے نہ بیان کرے۔ لہذا آپ ہم ہے موت کو بیان کیجئے کیونکہ آپ کی عقل آپ کے ماتھ ہے۔ معاویہ بن حدیج نے بچ میں پڑے ان کی حالت درست کر دی انہوں نے دونوں کے درمیان ایک اقر ارنامہ کھا جس میں لوگوں کے لیے مات سال تک مصر کی ولایت لوگوں کے لیے مات سال تک مصر کی ولایت ہوگی۔ بیای شرط کہ عمر و پر معاویہ کی فرمانبرداری وطاعت ضروری ہوگی۔ اس پردوٹوں نے باہم اعتبارا ورا قر ار کرلیا۔ اور دونوں نے اپنے این اور گا وینا لیے۔ اس نے اور گا وینا لیے۔

عمروین العاص مصریر والی ہوئے چلے گئے۔ بیآخر سے بیس ہوا پھرواللہ وہ مصرییں دویا تین سال سے زائد نہ رہے کہ وفات ہا گئے۔

ابن شاسته الممری سے مروی ہے کہ جس وقت عمرو بن العاص موت کے آثار میں تصفیق ہم لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے وہ اپنامند دیوار کی طرف مجر کرخوب رور ہے تھے بیٹے کہدر ہے تھے کہ آپ کو کیا چیز رلاتی ہے کیارسول اللہ سُلِی آئے ہے کہ آپ کو یہ بشارت نہیں دی اور کیا آپ کو یہ بشارت نہیں دی اور اس کے میں رور ہے تھے اور ان کا مند دیوار ہی کی طرف تھا۔

انہوں نے ہماری طرف مندکیا اور کہا کہ جو چیزتم سب ہے بہتر مجھ پرشار کرتے ہووہ کلمۂ شہادت لا اللہ الا اللہ وقحہ رسول اللہ مَالْﷺ ہے کین میں تین حالات پر رہا ہوں۔

میں نے اپنے کواس حالت پر دیکھا ہے کہ ایک زمانہ میر ہے زو یک رسول اللہ مظافیۃ کی سے زیادہ قابل بغض وعداوت کو کی نہ تھا' مجھے اس سے زیادہ کو کی امر پہند نہ تھا کہ رسول اللہ مظافیۃ کی تابو پاؤں اور آپ کو تل کر دوں اگر میں اس حالت پر مرجا تا تو اہل دوزخ میں سے ہوتا۔

اللہ نے میرے ول میں اسلام ڈال دیا۔ رسول اللہ علی ایک حاضر ہوا تا کہ آپ سے بیت کروں عرض کی یا رسول اللہ علی ہے اللہ علی ہے ہے ہیں آپ سے بیت کروں کا ۔ آپ نے اپناہا تھ پھیلا دیا۔ میں نے اپناہا تھ بھیلا دیا۔ میں نے اپناہا تھ بھیلا دیا۔ میں نے اپناہا تھ بھیلا دیا۔ میں نے اپناہا تھ سیٹ لیا فرمایا کہ اے عروتہ ہیں کیا ہوا۔ عرض کی میں کچھ شرط چا ہتا ہوں فرمایا کیا سے مورض کی میا کہ میری معظم سے کردی جائے فرمایا کہ اے عروکیا تہمیں معلوم نہیں کہ اسلام انسان کے پہلے گنا ہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ ہجرت بھی اپنے قبل کے گناہ ڈھا دیتی ہے اور جج بھی اپنے قبل کے گناہ ڈھا دیتا ہے۔ قبل کے گناہ ڈھا دیتا ہے۔ قبل کے گناہ ڈھا دیتا ہے۔ قبل کے گناہ ڈھا دیتا ہے۔

میں نے اپنے آپ کواس حالت میں دیکھا کہ کوئی شخص میرے نز دیک رسول اللہ مٹائیڈ کا سے زیادہ محبوب نہ تھا اور نہ میری نظر میں آپ سے زیادہ بزرگ تھا اگر مجھ سے درخواست کی جاتی کہ میں آپ کی تعریف کروں تو مجھے طاقت نہ تھی اس لیے کہ آپ ک بزرگ کواپی آ کھ میں بھرنے کی طاقت نہ تھی۔ پھرا گرمیں اس حالت برمرجا تا توامید تھی کہ میں اہل جنت سے ہوتا۔

بعد کو چند چیزیں ہمارے قریب آئٹیں' مجھے معلوم نہیں کہ میں اس میں کیا ہوں' یا اس میں میرا کیا حال ہے۔ جب میں مرجاوں تو نوحہ کرنے والی اور آگ میرے ساتھ نہ ہو جب تم لوگ مجھے وفن کرنا تو مٹی ڈالنا۔ اس سے فارغ ہو کے اتن دیرمیری قبر کے پاس تظہر نا جتنی دیر میں اونٹ ذنج کر کے گوشت تقسیم کیا جائے۔ کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے انس رہے گا۔ یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ میرے پر وردگارکے قاصد کس امر کے ساتھ میرے پاس لوٹا کے جاتے ہیں۔

## المعقات ابن سعد (صدچهان) المسلك المسل

نے زیادہ امت کے حال کے مناسب اور اس کی پراگندگی کوزیادہ جوڑنے والی نہیں دیکھی کہ ہم لوگ اس کے امور پر ذیر دی قبضہ نہ کریں اور نہاہے مجبور کریں یہاں تک کہ میام امت کی رضامندی اور مشورے ہو۔ میں اور میرے رفیق عمرو (ایک ہی بات پر متفق میں (یعنی) علی ومعاویہ جھ بین کے معزول کرنے پڑآ کندہ بیامت اس امر میں غور کرے گڑان میں مشورہ ہوگا اپنے میں جس کو چاہیں گے والی بنا کیں گے۔ میں نے علی ومعاویہ جھ بیٹھا کو معزول کر دیا ہے۔ لہٰذاتم اپناوالی امر جس کوچا ہو بنالو۔

یہ تقریر کر کے ابوموی کنارے ہٹ گئے عمرو بن العاص آگے آئے اللہ کی حمدوثنا کی اور کہا کہ انہوں نے جو پچھ کہا وہ تم لوگوں نے سن لیا۔انہوں نے اپنے ساتھی (علی میں ہوئر) کو معزول کر دیا۔ میں نے بھی ان کے ساتھی کو معزول کر دیا جیسا کہ انہوں نے کہا۔ میں اپنے ساتھی معاویہ میں ہوئر کو قائم رکھتا ہوں کیونکہ وہ ابن عفان کے ولی اور ان کے خون کے انتقام کے طلبگار ہیں اور ان کی قائم مقامی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

سعدین ابی وقاص نے کہا کہ اے ابومویٰ تم پر افسوں ہے تنہیں عمر واوران کے مکا کدے کس نے معز ول کر دیا۔ ابومویٰ نے کہا کہ میں کیا کروں انہوں نے ایک امر میں مجھ سے اتفاق کیا پھراس سے ہٹ گئے۔

ابن عباس ٹن بین نے کہا کہ اے ابوموی تمہارا کوئی گناہ نہیں ' گناہ کسی اور کا ہے جس نے تمہیں اس مقام پر آ گے کیا۔ ابوموی ٹن نوٹ نے کہا کہتم پر خدا کی رحمت ہوانہوں نے مجھ سے وعد ہ خلائی کی تومیس کیا کروں۔

ابوموی نے عمروے کہا کہ تہماری مثال کتے گی ہے کہ اگراس پرحملہ کروتو زبان نکال دیتا ہے اور اگراہے چھوڑ دوتو زبان نکال دیتا ہے۔عمرو نے جواب دیا کہ تہماری مثال اس گدھے کی ہی ہے جو دفتر اٹھا تا ہے۔

ا بن عمر میں پیزان نے کہا کہ بیامت کس کی طرف جائے گی اس کی طرف جو پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کیا کیا اور دوسرے مزور کی طرف۔

عبدالرحن بن ابی بکر می این نے کہا کہ اگر الاشعری اس کے قبل مرجائے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔

الزہری ہے مروی ہے کہ جس وقت خوارج نے علی می الدیوں کے خلاف بغاوت کی تو عمر ومعاویہ جی الدیوں کہتے تھے تم نے میری تدبیر کواپنے لیے کیسا دیکھا۔ جس وقت تمہارا ول تنگ تھا اور اپنے گھوڑے الور دکوست رفنار سمجھ کراس پر افسوس کررہے تھے تو میں نے تمہیں مشورہ دیا کہ تم ان لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دو میں جانتا تھا کہ اہل عراق شہے والے ہیں' وہ اس امر پر اختلا ف کریں گے علی می ایدوں تمہیں چھوڑ کران میں مشخول ہو جائیں گے اور وہ لوگ آخر کو (علی می ایدوں کے قاتل ہوں کے اور کو گئی میں ان لوگوں سے زیادہ کمزور نہ ہوگا۔

عبدالواحدین ابی عون سے مروی ہے کہ جب حکومت معاویہ می ادعوں میں ہوگی تو انہوں نے لقمہ معرکو عمرو کے لیے ان کی زندگی مجرکے لیے ان کی زندگی مجرکے لیے بہت سمجھا۔ عمرو نے بیسمجھا کہ پورا معاملہ ان کی وجداورخوش تدبیری ان کی توجداور کوشش ہے۔ معاویہ می اور ناملہ میں معاویہ میں اور ناملہ میں اور ناملہ میں معاویہ سے مجرکے ساتھ شام کا مجمی اضافہ کردیں گے مگر کیا نہیں تو عمرو معاویہ سے بھڑک گئے۔ دونوں میں اختلاف اور ناملہ نہیں ہوگئی۔ لوگ بھی مجھ گئے اور گمان کیا کہ ان دونوں کی رائے منفق نہ ہوگی۔

## الم طبقات ابن سعد (منه جام) المسلك ا

میں ان کے قریب ہو گئے ہاہم قاصدوں کی آمد ورفت ہوئی علی شاہد نے کہا کہ ہم نے کتاب اللہ کو قبول کرلیا۔ مگر ہمارے اور تنہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کون کرے گا؟ معاویہ شاہد نے کہا کہ ایک آ دمی ہم اپنی جماعت میں سے لیس کے جے ہم منتخب کریں گے اورا کیکتم اپنی جماعت سے لینا جھتم منتخب کرنا۔ معاویہ شاہد نے عمر وین العاص کو منتخب کیا اور علی شاہد نے آبوموی الا شعری شاہدہ کو۔

زیاد بن النضر سے مروی ہے کہ علی میں ہوئے ابوموی الاشعری میں ہوند کو بھیجاان کے ہمراہ جا رسوآ دمی تھے جن پر (امیر ) شریح بن ہائی تھے اور عبداللہ بن عباس جی ہوئی تھے جو ان لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اور ان کے امور کے گراں تھے۔ معاویہ میں ہوئے بھی عمرو بن العاص میں ہوئے کو چارسوشامیوں کے ہمراہ بھیجا۔ دونوں گروہ دومۃ الجندل پہنچے گئے۔

عمرو بن الحکم سے مروی ہے کہ جب لوگ دومۃ الجندل میں جمع ہوئے تو ابن عباس جی پینانے ابومویٰ اشغری ہے کہا کہ عمرو سے ہوشیار رہناوہ بیبی چاہیں گے کہتم کوآ گے کریں اور کہیں گے کہتم رسول اللہ سکا تین کے سحابی ہواور جھے سے عمر میں زیادہ ہولہنداان کے کلام میں خوب غور کر لینا۔

یمی ہوا کہ جب دونوں جمع متھے تو عمر و کہتے تھے کہتم نے مجھ سے پہلے رسول اللہ مٹائٹیٹی کی صحبت حاصل کی ہے اورتم مجھ سے عمر میں بھی زیادہ ہولپندا تم تقریر کروں کا جم میں تقریر کروں گا۔عمر ویبی چاہتے تھے کہ تقریر میں ابوموی میں بند علی جہ بدند کومعزول کردیں۔

دونوں اس پرمتفق ہو گئے تو عمر و محادث نے خلافت کو معاویہ محادث پر باتی رکھنا جاہا گر ابوموی محادث نے انکار کیا۔ ابوموی محادث کہا کہ عبداللہ بن عمر محادث (کوخلیفہ کیا جائے) عمر و نے کہا کہ مجھے اپنی رائے سے خبر دوابوموی نے کہا کہ میری رائے میہ ہے کہ ہم لوگ ان دونوں کومعزول کرویں اور اس امر خلافت کومسلمانوں کے مشورے پرچھوڑ دیں وہ لوگ اپنے لیے جے جا ہیں انتخاب کرلیں عمرونے کہا ہی میری بھی رائے ہے۔

دونوں لوگوں کے سامنے آئے جوجع تھے عمرونے ابومویٰ سے کہا کہ اے ابومویٰ دونوں کو بٹا دو کہ ہم دونوں کی رائے متنق ہوگئ ہے۔ ابوموئیٰ نے تقریر کی انہوں نے کہا کہ ہماری رائے ایک ایسے امر پر شفق ہوگئ ہے جس سے ہمیں امید ہے کہ اس امت کی حالت درست ہوجائے گی۔

عمرونے کہا کہ چ کہااور نیکی گی۔ابوموی اسلام اور اہل اسلام کے کیسے اچھے نگہبان ہیں للمڈاا۔ابوموی تقریر کرو۔ ابن عباس مویٰ کے پاس آئے ان سے خلوت میں گفتگو کی اور کہا کہتم فریب میں ہو۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہتم شروع نہ کرنا اور ان کے بعد تقریر کرنا؟ مجھے اندیشہ ہے کہ انہوں نے تہیں خالی بات دے دی۔اس کے بعدوہ لوگوں کو مجع میں اور ان کے جمع ہونے پراس سے جٹ جائیں گے۔اشعری نے کہا کہتم اس کا اندیشرنہ کرو۔ہم دونوں متنق ہوگئے ہیں اور ہم نے سلح کر لی ہے۔

ابوموی کھڑے ہوئے اللہ کی حمد وثنا کی اور کہا کہ اے لوگوہم دونوں نے اس امت کے معاملے میں غور کیا۔ کوئی بات اس

علی تفایقئر کومعلوم ہوا تو وہ کھڑے ہوئے اہل کوفہ کوخطبہ سایا اور کہا کہ امابعد بھے بیمعلوم ہوائے کہ عمرو بن العاص نے جو بدتر ابن بدتر ہیں معاویہ مخاصف خون عثان مخاصف کے انتقام کے مطالبہ پر بیعت کر لی ہے اور انہوں نے اس پران لوگوں کو برا میخختہ کیا ہے والڈعرواوران کی مددخشک بازو ہے۔

عکرمدبن خالد وغیرہ سے مروی ہے کہ زمانہ صفین میں عمرو بن العاص قلب شکر میں خووا پنے ہاتھ سے قبال کرتے تھے ، جب انہی ونوں میں سے ایک دن ہوا تو اہل شام واہل عراق نے باہم قبال کیا یہاں تک کہ آ فناب غروب ہوگیا ہماری صفوں سے بچھے سے ایک بہت ہتھیار والانشکر نظر آیا جنہیں میں پانچ سو بچھتا ہوں ان میں عمرو بن العاص سے علی جی ہووا کیک و وہر سے نشکر سے ساتھ آئے جو تعداو میں عمرو بن العاص کے نشکر کے برابر تھا' رات سے ایک گھنٹ تک باہم جنگ ہوئی' مقتولین کی کثرت ہوگئ عمرو بن العاص نے اپنی ساتھ آئے جو تعداو میں عمرو بن العاص کے نشکر کے برابر تھا' رات سے ایک گھنٹ تک باہم جنگ ہوئی' مقتولین کی کثرت ہوگئ عمرو بن العاص نے قبل کر کہا کہ اے اہل شام' اپنی زمین کا خیال کرو' لوگ پیادہ ہوگئے اور وہ آئیس لے تھے ۔ اہل عمراق بھی بیادہ روانہ ہوئے' میں نے عمرو بن العاص کو دیکھا کہ اسے ہاتھ سے قبال کرتے تھے اور کتے تھے :

وصبرنا على مواطن صنك وخطوب ترى البياض الوليد ''ہم نے ان تگ اور خطروں كے مقامات ميں صبر كيا ہے'جر نيچ كو بوڑ ھا بناد ہے ہيں''۔

اہل عراق کا ایک محض آ رہا تھا وہ نگے کرعمروتک پہنچے گیا اور انہیں ایک ایسی تلوار ماری جس نے ان کا شانہ مجروح کر دیا وہ کہہ رہا تھا کہ میں ابوالسمر اء ہوں' عمر دبھی اسے پاگئے اور ایسی تلوار ماری کہ اس کے آ رپار کر دی' عمروا پئے ساتھیوں کے ہمراہ ہٹ آ ئے ان کے ساتھی بھی ہٹ گئے ۔

عبیداللہ بن ابی رافع سے مردی ہے کہ میں نے جنگ صفین میں عمرو بن العاص کواس حالت میں دیکھا کہ ان کے لیے کرسیاں رکھی گئیں۔لوگول کی صفیل وہ خودقائم کررہے تھے اور کہدرہے تھے کہ مونچھ کتر نے کی طرح ( کاٹ ڈالو )وہ بغیرزرہ کے تھے میں ان سے قریب تھا اورانہیں کہتے من رہا تھا کہ شخ از دی یا د جال ( کافل ) تم پرلازم ہے یعنی ہاشم بن عتبہ کا۔

الزہری ہے مردی ہے کہ لوگوں نے صفین میں ایسا شدید قال کیا کہ اس کا مثل اس دنیا میں بھی نہیں ہوا۔ اہل شام وعراق نے بھی قال کونا پیند کیا۔ باہمی شمشیرزنی نے طرفین کو بیزاز کر دیا تو عمرو بن العاص نے جواس روز معاویہ می اندو جنگ تھے۔ کہا کہ (اے معاویہ می اندین) کیا تم میری بات مانو کے کہ پھیلوگوں کو قرآن بلند کرنے کا تھم دو جو کہیں کہ اے اہل عراق ہم جہیں قرآن کی طرف اور جواس کے شروع میں ہاوراس کے تم میں ہاس کی طرف دعوت دیے ہیں۔ اے معاویہ میں ہوا گرتم یہ کروگے تو اہل عراق میں باہم اختلاف ہوجائے گا اور یہ امرا ال شام میں سوائے اتفاق کے اور پھیزیادہ نے کرے گا۔

معادیہ خدمت نے ان کی بات مان کی اورعمل کیا 'عمرونے اہل شام میں سے چند آ دمیوں کو علم دیا جنہوں نے قر آ ن پڑھا اور ندادی 'اے اہل عواق ہم تمہیں قر آ ن کی دعوت دیتے ہیں'اہل عراق میں اختلاف ہوگیا۔ایک گروہ نے کہا کہ کیا ہم کتاب اللہ اور اپنی بیعت پڑئیں ہیں دوسروں نے جوقتال کوناپسند کرتے تھے ہماری دعوت کتاب اللہ کوقبول کرایا۔

جب علی جی ادیونے ان لوگوں کی ستی اور ان کی جنگ ہے ہیزاری دیکھی تو معاویہ جی ادفیہ جس امری دعوت دی تھی اس

# الم طبقات ابن سعد (صبيمام) المسلك ال

خالد می اور نے جینڈالے لیا اور تھوڑی دیرا تھائے رہے مشرکین ان پر حملہ کرنے لگے تو وہ ٹابت قدم رہے اس پر مشرکین پس و پیش کرنے لگے۔ خالد میں اور نے مع اپنے اصحاب کے حملہ کر دیا 'انہوں نے ان کے گروہ میں سے ایک جماعت کو جدا کر دیا ان کے بہت ہے آدمیوں کو چھاپ لیا۔ پھر مسلمانوں کو جمع کیا 'مشرکین ہزیمت کے ساتھ پلٹے۔

عبدالله بن الحارث بن الفضل نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب خالد بن الولید ہی ہوئونے نے مجھنڈ الیا رسول الله مَلَّاتِیْظِ نے فر مایا کہاب تنور (جنگ) بھڑ کا۔

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ میں نے جیرہ میں خالد بن الولید ہی ہوئو کو کہتے سنا کہ یوم مونہ میں میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوئیس ۔

#### حضرت سيدناعمروبن العاص شياه فو:

( کہتے ہیں کہ) میرے کیے میرے دین میں زیادہ مناسب ہے انے محرتم نے جھے ایسی چیز کا مشورہ دیا ہے جو دنیا میں میرے لیے زیادہ مناسب ہے انے محرتم نے جھے ایسی چیز کا مشورہ دیا ہے جو دنیا میں میرے لیے زیادہ معقول ہے اور آخرت میں برتز علی شاہدہ سے بیعت کرلی گئی ہے وہ اپنی گذشتہ روا میات پر اترات ہیں جھے اپنی خلافت کے کسی کام میں شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ اے ور دان میں کوچ کروں گا وہ روانہ ہوئے ہمراہ ان کے دونوں میں اسے جون عثمان میں ہوئے کے انتقام کے مطالبہ پر بیعت کی اور دونوں کے مابین ایک عہد نامہ لکھا سے جس کی نقل ہیں ہے:

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

'' یہ وہ عہد نامہ ہے جو قبل عثبان بن عفان ٹی ہوند کے بعد بیت المقدی میں معاویہ بن الجی سفیان وعروبن العاص کے درمیان ہوا ہے وونوں میں سے ہرایک نے اپنے ساتھی کی امانت ہرداشت کی ہے ہمارے درمیان اللہ اور اسلام کے امر میں باہم مدد کرنے ' خلوص کرنے اور خیر خوابی کرنے پر اللہ کا عہد ہے ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی کی طرح کسی کی مدد ترک نہ کرے گا اور نہ بغیراس کے کوئی راہ اختیار کرے گا ان امور میں جو ہمارے امکان میں ہوں گے۔ ہماری کی مدد ترک نہ بیٹا ہمارے درمیان حائل ہوگانہ باپ 'جب مصر فتح ہوجائے گا تو عمرواس کے مالک اور اس کی امارت پر ہوا ہے جس پر امیر المومنین نے انہیں امیر بنایا ہے۔ ہمارے درمیان میں ان امور پر جو ہمیں پیش آئیں گیا ہم خیر خوابی مشورہ واور بدور ہے گی کو گول میں اور جا ما امور میں معاویہ عمرو بن العاص شاری ہر جو ہمیں پیش آئیں گیا ہوگی کہ اللہ تعالی مصورہ واور بدور ہے بھر جب امت متفق ہوجائے گی تو دونوں اس کے عمدہ طریقے میں اس عمدہ شرط پر ان کوگ کی اللہ تعالی اور کی جو اللہ کے مدا طریقے میں اس عمدہ شرط پر ان کوگ کی میں جس ہوں گے جو اللہ کے معاویہ کے ماتھ تھوں کے واللہ کے معاویہ کی کی معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی کی معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی کی معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی کی

<sup>🕡</sup> پہلے بیٹے کی بات ہے جنہوں نے معاویہ تی ہوند کی بجائے علی جوہدیو کا ساتھ دینے کامشورہ دیا تھا جودین کے حق میں زیادہ بہتر تھا۔

# صحابه ضى الله في جوفت مكري ببلياسلام لائے

### حضرت سيرنا خالد بن الوليد شي الأورد

خالد چھ ہوں کہتے ہیں مصاحب تھا'عثان بن طلحہ ہے ملا'ان سے وہ بات بیان گی جس کا میں ارادہ کرتا تھا'انہوں نے فوراً قبول کرلیا۔ ہم دونوں روانہ ہوئے اور پچھلی شب کی تاریکی میں چلے۔ مقام الہل پہنچے تو اتفاق سے عمر و بن العاص ملے انہوں نے ہم کومر حبا (خوش آیدید) کہا تم کے کہا کہتم کوجھی (مرحبا) پوچھا تمہاری روائلی کہاں ہے ہم نے انہیں خبر دی انہوں نے بھی ہمیں پیخبر دی کہ نبی منافظ کا کھی ہوں۔ تا کہ اسلام لا کمیں۔

ہم متنوں ساتھ ہو گئے کیم صفر ۸ ہے کورسول اللہ مٹائیٹیا کے پاس مہینہ حاضر ہوئے جب میں نبی مٹائیٹیا کے سامنے آیا تو آپ کویا نبی اللہ کہہ کرسلام کیا آنخضرت مُٹائیٹیا نے خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا' میں اسلام لایا اور حق کی شہادت دی۔

رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله

خالد می اور سن العاص اور عمان بن طلحہ میں وہن آئے اور اسلام لائے دونوں نے رسول اللہ سالی کی است کی واللہ جس روز سے میں اسلام لا یارسول اللہ سالی کی جس چیز میں جزاد سے تھے اس میں کسی کومیر سے برابر نہیں کرتے تھے۔

عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ ہے مروی ہے کہ رسول الله مال الله مال الله عن وليد سي ديو کومكان كے ليے زيين عطافر مائى۔

محد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ علی آئے نے نیبر کے بعد اور خالد جی دو کے اپنے پاس آنے کے بعد انہیں المنا (جومکان کا نام ہے) عطا فرمایا 'المنا حارثہ بن النعمان کے مکانات تھے جوانہیں اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملے تھے وہ انہوں نے رسول اللہ منافیظ کو حبرکر دیلے ان میں سے رسول اللہ منافیظ نے خالد بن الولید اور عمار بن باسر جی دین کوبطور جا گیرعطا فرمایا۔

ابراہیم بن یکی بن زید بن قابت ہے مردی ہے کہ جنگ مونہ پی امراء شہید ہو گئے تو قابت بن اقرم نے جھنڈا لے لیا اور
پکارنے گئے کہ اے آل انصار! لوگ ان کی طرف لوشنے لگے انہوں نے خالد بن الولید جی ہونہ کو دیکھا تو کہا کہ اے ابوسلیمان تم
حجنڈا لے لوخالد جی ہونہ نے کہا کہ میں اسے شانوں گا۔ تم مجھ سے زیادہ اس کے متحق ہوئے تہاں سے بی بھی بزرگ ہے اور تم بدر
میں بھی حاضر تھے قابت نے کہا کہ اے محف اسے لوگوں تھیں نے اسے صرف تمہاں ہے بی لیا ہے ثابت نے لوگوں سے کہا
کہا تم خالد جی ہوئو پرمتفق ہوانہوں نے کہا ہاں۔

امید کامکان برهیوں کے پاس تقامعاویہ بن ابی سقیان کی خلافت میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔

حضرت وحيد بن خليفه كلبي شاله عنه:

ابن فروه بن فزاله بن زید بن امری گفتیس بن الخزرج وه زیدمنا ة بن عامر بن بکر بن عامرالا کبر بن عوف بن بکر بن عوف بن عذره بن زیدالملات بن رفیده بن ثور بن کلب بن و بره بن تخلب بن طوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه تقے۔

دحيه بن خليفه حي مدر واحد قديم ميس اسلام لائے بدر ميں حاضر نہيں ہوئے انہيں جرئيل سے تشبيدي جاتي تھي ۔

عامراتشعی ہے مردی ہے کہ آنخضرت نے امیہ کے تین آ دمیوں کوتشبیہ دی فرمایا کہ دحیہ الکھی میں مدرجرئیل کے مشابہ میں عروہ بن مسعودالتقعی میں مذرع میں بن مریم میں اطلاع کے مشابہ میں اورعبدالعزی و جال کے مشابہ ہے۔

ابی واکل سے مردی ہے کہ دحیہ الکھی کو جبرئیل سے تشبیہ دی جاتی تھی' عروہ بن مسعود کی مثال صاحب کیلین کی سی تھی اورعبدالعزٰی بن قطن کو د جال سے تشبیہ وی جاتی تھی۔

این شہاب سے مردی ہے کہ رسول اللہ سکا پیٹا نے قر مایا میں نے جس مخص کوسب سے زیادہ جبر ٹیل کے مشاہد دیکھا وہ دھیہ النکھی ٹھاہلوز ہیں۔

ابن عمر چھندین نے رسول اللہ مقافظ سے روایت کی کہ جبر تیل علائلا نبی مقافظ کے پاس دحیہ الکلمی چھود کی صورت میں آتے تھے۔

عائشہ شاہ ہنا تا ہوئے ہروی ہے کہ رسول اللہ منافیخ نہایت تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے میں نے ویکھا کہ آپ کے ساتھ ا ایک شخص تھا جوتر کی گھوڑے پر کھڑا تھا اس کے سرپر سفید عمامہ تھا جس کا کنارہ وہ اپنے شانوں کے درمیان لاکائے ہوئے تھا۔ رسول اللہ منافیخ اپنا ہا تھ اس کے گھوڑے کی ایال پر رکھے ہوئے تھے عرض کی یارسول اللہ منافیخ اپنا ہاتھ اس کے گھوڑے کی ایال پر رکھے ہوئے تھے عرض کی یارسول اللہ منافیخ اپنا تھا تھا وہ یہ کھوڑے کی ایال پر رکھے ہوئے تھے عرض کی یارسول اللہ منافیخ اپنا تھا تھا ، عرض کی میں نے دحیہ الکلمی شاہدہ کو میں تھا تھا۔ مراب کے ایسے دیو کی ایس مروی ہے کہ رسول اللہ منافیخ ان جہا دجیہ الکلمی شاہدہ کو بطور سریہ بھیجا۔

عبداللہ بن عباس جی پینز سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْم نے قیصر کواکیک فر مان لکھا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی فر مان دحیہ الکلمی جی پینز کے ہمراہ روانہ کیارسول اللہ مثَّاثِیْم نے تعلم دیا کہ وہ اسے بصرٰی کے سردارکودے دیں کہ اسے قیصر کے پاس بھیج دے بھرٰی کے سردارنے اسے قیصر کو بھیج دیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ دھیہ میں ہوا ہے معل میں ملے رسول اللہ ملاقیق کا فرمان دیا۔ بیدوا قدیمحرم سے مع کا ہے دھیہ بدر کے بعدرسول اللہ ملاقیق کے ہمر کا ب تمام مشاہد میں حاضر ہوئے۔خلافت معاویہ بن ابی سفیان تک زندہ رہے۔

كتاب الطبقات كيحصهُ وهم كاجرُ وآخرُختم موا ـ الحمد الله رب العلمين وصلوته على خير خلقه محمر وآله وصحبه الجمعين \_

" نذکرہَ مہاجرین کے بعد انصار کا طبقہ ثانیہ بذکور ہوگا جو بدر میں حاضر نہیں ہوئے مگر احد اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک ہوئے۔وصلی الڈعلی محمد وآلد۔ لمبان میں اس میں انہیں واخل کیا۔ تو ان کی نصف ساق تک پیچی'آپ نے حکم دیا' ہم نے گھاس (حرل) جمع کی اور ان کے پاؤس پر ڈال دی جولحد میں تصاس کے بعدرسول اللہ مُٹائیڈی واپس ہوئے۔ عمر بن الخطاب اور سعد بن ابی وقاص ج<sub>یادیش</sub> کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی حال المزنی کے حال سے زیادہ پندنہیں جس پرہم مرکز اللہ ہے ملیں۔

#### حضرت عمروبن امبيه ضيالتاعنه

ابن خویلد بن عبداللہ بن ایاس بن عبد بن ناشرہ بن کعب بن جدی بن ضمر ہ بن بکر بن عبد منات بن کنانہ۔ان کی بیوی حنیلہ بنت عبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن تصی تھیں جن ہے ان یہاں ایک جماعت پیدا ہو گی۔

عمروبن امیدبدرواحدیل مشرکین کے ساتھ آئے تھے۔ مشرکین احدے واپس ہوئے تو وہ اسلام لے آئے 'بہادر آ دی تھ کہ جن کوجراً ت تھی' کنیت ابوامیتھی وہ وہ بی شخص ہیں جن سے اس طرح روایت آئی ہے۔ ابوقلا بدالجری عن ابی امید ( یعنی ابوقلا بد الجرمی ابی امیدے روایت کرتے ہیں )۔

الی قلابہ سے اس صدیث میں مروی ہے جوانہوں نے نبی مُنافِیّنِ سے روایت کی کدآ پ نے عمرو بن امیة الضمری سے فرمایا یا ابا امید (اے ابوامیہ)

محمہ بن عمر نے کہا کہ سب سے پہلے مشہد جس میں عمرو بن امیہ مسلمان ہوکر حاضر ہوئے بیر معونہ تھا جو ہجرت کے چھتیویں مہینے صفر میں ہوااس روز انہیں بی عامر نے گرفتار کرلیا۔ عامر بن الطفیل نے ان سے کہا کہ میری ماں کے ذرمہ ایک قیدی کا آزاد کرنا تھالہٰذاتم ان کی طرف سے آزاد ہو۔ ان کی پیٹانی کوقطع کر دیا' وہ مدینہ آئے آپ کواصحاب کی خبر دی جو بیر معونہ میں شہید ہوئے' رسول اللہ مُناتِقِظِ نے فرمایا کہتم ہے گئے اور قبل نہیں کیے گئے جس طرح وہ لوگ قبل کیے گئے۔

عمرو بیرمعونہ سے واپس آ رہے تھے کہ مدینہ کے قریب بنی کلاب کے دوآ دمی ملے انہوں نے ان دونوں سے قبال کیا اور قبل کردیا حالا نکہ رسول اللہ سکا لیکن کی جانب سے انہیں امان تھی۔ رسول اللہ سکا لیکن نے دونوں کا خون بہا ادا کیا پیدمتنوں وہی تھے جن کے سبب سے رسول اللہ مکا لیکن کی العقیر کی طرف تشریف لے گئے تا کہ ان لوگوں سے ان کی دیت میں مدد مانکیں۔

رسول الله منافظ کی نے عمر و بن امیراوران کے ساتھ سلمہ بن اسلم بن حریش الانصاری کوبطور سرید مکہ میں ابوسفیان بن حرب کے پاس جیجا قریش کومعلوم ہوا تو ان کی جنتو کی مید دنوں پوشیدہ ہو گئے۔

عمرو بن امیہ شہر کے کنارے ایک غارمیں پوشیدہ تھے کہ عبیداللہ بن مالک بن عبیداللہ لئیمی پر قابو پا گئے اورائے آل کر دیا۔ خبیب بن عدی ثفاظ کی طرف قصد کیا جودار پر تھے اورانہیں تختہ دارہے اتارلیا 'مشرکین کے ایک اور محض کو جو بنی الدیل میں ہے تھا اور کا نا اور لا نباتھا آل کیا بھرمدینہ آگئے ۔رسول اللہ ملاقظ ان کے آئے ہے مسرور ہوئے اور دعائے خبر دی۔

رسول الله ملائق کے انہیں دوفرمان دے کے نجاش کے پاس بھیجا ایک میں آپ نے لکھا تھا کہ وہ ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا آپ سے نکاح کر دیں اور دوسرے میں فرمائش تھی کہ جو اصحاب ان کے پاس باقی جیں وہ انہیں آپ کے پاس سوار کرا دیں۔ نجاش نے ام جبیبہ کا نکاح آپ سے کر دیا اور آپ کے اصحاب کو دو کشتیوں میں آپ کے پاس روانہ کر دیا۔ مدینہ میں عمرو بن الا قرع جیسے لوگوں سے بہتر ہیں' لیکن میں نے ان لوگوں کے قلوب کو ما نوس کیا تا کہ بیاسلام لے آئیں اور ہیں نے جنیل بن سراقہ مخاصہ کوان کے اسلام کی سیر کر دیا۔

عمارہ بن غزیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیَّا نے غزوہ ذات الرقاع میں جعیل بن سراقہ کو رسول اللہ مُثَاثِیْنَ اور مسلمانوں کی سلامتی کابشیر (خوش خبری دینے والا) بنا کے مدینے بھیجاتھا۔

### حضرت وبهب بن قابوس المز ني شاه

کوہ مزینہ سے اپنی بکریاں لائے 'ہمراہ ان کے بھینجے حارث بن عقبہ بن قابوس تھے ان دونوں نے مدینے کو متغیر پایا تو دریافت کیا کہلوگ کہاں ہیں۔لوگوں نے کہا کہ احدیث ہیں 'رسول اللہ عَلَیْقِیَّا مشرکین قریش سے قبال کرنے گئے ہیں ان دونوں نے کہا کہ پچشم خود دکھے لینے کے بعد ہم کوئی علامت دریافت نہیں کرتے دونوں اسلام لے آئے اور نبی مَثَلَیْقِیْم کے پاس احدیث حاضر ہوئے قوم کو جنگ کرتے ہوئے پایا غلبرسول اللہ مثل ہیں اور آپ کے اصحاب کی طرف تھا۔

یدلوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ لوٹ میں شریک ہوگئے بیچھ سے خالد بن الولید اور عکر مدین ابی جہل جہدین کا نشکر آیا 'سب لوگ مل گئے ان دونوں نے اتنا بخت قبال کیا کہ شرکین کا ایک گروہ ہٹ گیا 'رسول اللہ شاہی آئے ہے دوسرے گروہ مشرکین کو بڑھتے ہوئے د کھے کے فرمایا کہ اس گروہ کوکون ہٹائے گا۔ وہب بن قابوس نے کہا کہ یارسول اللہ شاہی تا ہیں وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں پر استے تیر برسائے کہ سب واپس ہو گئے وہب لوٹے ایک اور گروہ ہٹ گیا تورسول اللہ شاہی کے فرمایا کہ اس نشکر کوکون ہٹائے گا؟ المزنی نے کہا' مارسول اللہ بیں'وہ کھڑے ہوئے اور اس نشکر کو تلوارے دفع کیا'وہ سب بھا کے'المزنی واپس آئے۔

ایک اور نشکر ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کون اٹھے گا'المزنی نے کہا'یارسول اللہ میں' فرمایا' اٹھو شہیں جند کی خوشخبری ہے'المزنی خوش ہو کے بیہ کہتے ہوئے اٹھے کہ واللہ نہ میں قبلولہ کروں گانہ جہا دے معافی چاہوں گاوہ کھڑے ہوئے ان لوگوں میں گھس کر تلوار مارنے لگے اور ان کے انتہائی حصہ نے لکل جاتے تھے' رسول اللہ سَالِ تُنظِیُ اورمسلمان ان کی طرف دیکھنے لگے۔اوررسول اللہ سَالِیُظِیِّم فرمائے تھے کہ اے اللہ ان پر رحمت کر۔

وہ برابر اس طرح لڑتے رہے ہوگ انہیں گھیرے ہوئے تھے کہ ایک ڈم سے تلواریں اور نیزے ان پر پڑنے لگے ان لوگوں نے انہیں قبل کردیا۔ اس روز ان کے جسم پر ہیں زخم پائے گئے جوسب کے سب نیزے کے تصاور ہرزخم موت کے لیے کافی تھا اس روز بہت بری طرح ان کا مثلہ کیا گیا ( یعنی ان کے اعضاء کائے گئے )۔ پھر ان کے بھینے حارث کھڑے ہوئے اور انہیں ک طریقے برقال کیا۔ وہ بھی قبل ہو گئے۔

رسول الله طلقیظ ان کی لاش کے پاس کھڑ ہے ہوئے اور فر مایا کہ اللہ تم سے راضی ہے کیونکہ میں تم سے راضی ہول کینی وہب ہے۔ آپ ان کے قدموں کے پاس کھڑ ہے ہوئے ہا وجوداس کے کہ آپ کوزخم کگے تصاور کھڑ اہونا آپ پر گزاں تھا مگر آپ برابر کھڑے دہے یہاں تک کدالمزنی قبر میں رکھ دیے گئے۔

کفن ایک چادر کا تھا جس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ رسول اللہ مٹائیڈ آنے وہ جا درسر پر تھینج دی اور اسے ڈھا تک دیا اور

کے طبقات این سعد (صبح بار) کی کار انسار کی بہت ہوی وانسار کے ہیں اور تھم دیا کہ ان لوگوں کے بہت ہوی کے مقام پرآئے ان لوگوں کے بہت ہوی جماعت تبوک میں حاضر ہوئی۔

ابورہم رسول اللہ علاقیۃ کے ساتھ مدیدہی میں رہے۔ جب آپ جہاد کرتے تھے تو وہ بھی شریک ہوتے تھے۔ بنی غفار میں ان کا ایک مکان تھا کثر الصفر اء عدیقہ اوراس کے قرب وجوار میں اترتے تھے جو کنانہ کی زمین ہے۔

سيدنا عبدالله وعبدالرحمٰن بنيايين فرزندان مبيب:

بن سعد بن ليف بن بكر بن عبد منا ة بن كنان ميل سے تھے۔

دونوں کی والدہ ام نوفل بنت نوفل بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی خیں ۔ دونوں زیانۂ قدیم میں اسلام لائے۔ رسول اللہ علی آئی ایک ہمر کاب احد میں حاضر ہوئے ۔اوراسی روزشوال میں ہجرت کے بتیسویں میپینے شہید ہوئے۔ معرف اللہ علی اللہ میں دوران اللہ میں میں اللہ میں ہمران اللہ میں ہمرت کے بتیسویں میپینے شہید ہوئے۔

سيدنا جعال بن سراقه الضمري شيالفيز:

کہاجاتا ہے کہ نظامی تھے۔ بیکھی کہاجاتا ہے کہ بنی سواد میں ان کا شار ہوتا تھا جوانصار بنی سلمہ میں سے تھے فقرائے مہا جرین میں سے تھے مردصالح 'کرید منظراور بدشکل تھے۔ زمانہ قدیم میں اسلام لائے رسول اللہ منافظ کے ہمر کاب احد میں حاضر تھے۔

اسامہ بن زید میں شن نے اپنے والدے روایت کی کہ بھال بن سراقہ میں ہوئے احدی طرف جاتے ہوئے کہا کہ یارسول اللہ مُلَّاثِیُّا مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ کل قبل کر دیئے جا کیل گے وہ بے چینی سے سانس لیتے تھے۔ نبی مُلَّاثِیُّا نے اپناہا تھان کے سینے پر چھیرااور فر مایا کہ کیاکل ساراز مانے نہ ہوگا۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ بعیل بن سراقہ مردصالح' کریپہ نظراور بدشکل تھے خندق میں مسلمانوں کے ساتھ کا م کرتے تھے۔ رسول اللہ مُناکینی نے اس روز ان کا نام بدل دیا آپ نے ان کا نام عمر رکھامسلمان لوگ رجز پڑھنے اور کہنے لگے:

> سماہ من بعد جُعیل عمر و کان للباس یوما ظهر ''آپ نے بعیل کے بعدان کا نام عمر رکھا۔اور آپ اس دن فقیر کے پشت و پناہ تھے'۔ رسول اللہ طاقیق ان ناموں میں سے کچھ نہ کہتے تھے سوائے اس کے کہ آپ عمر کہتے تھے۔

شریک بن عبداللہ بن البی نمر سے مروی ہے کہ جعیل بھی مسلمانوں کے ساتھ "سماہ من بعد جعیل عمد" کہنے لگے اور سب کے ساتھ وہ بھی ہنتے تھے۔مسلمانوں کومعلوم ہوگیا کہ وہ پر واہ نیس کرتے۔

میں نے تہمارے قل کا ارادہ نہیں کیالیکن میں تم ہے یہی جا ہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک قوم تھی جن کے لیے اللہ کی طرف سے بہت میں نیکیاں گزرگئیں پھراگروہ جا ہے تو جو پچھانہوں بہت میں نیکیاں گزرگئیں پھراگروہ جا ہے تو جو پچھانہوں نے نئی با تیں کیں ان کی وجہ ہے ان کا حساب اللہ پر ہے۔

سيدناما لك ونعمان ميئاتئن فرزندان خلف:

ابن عوف بن دارم بن غنر بن وائله بن مهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن اقصی بن حارث بشام بن محر بن السائب التكبی نے ہمیں ان کے نام ونسب اسی طرح بنائے اور کہا كه دونوں يوم احد ميں نبی سُلَّةَ يَمْ اِسْ مَحْمَر مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَعْمَر بِنَامُ ونسب اسی طرح بنائے اور کہا كه دونوں يوم احد ميں نبی سُلِّة يَمْ مِنْ ان ہوئے ۔ اور ایک ہی قبر میں مدفون ہوئے ۔

حضرت ابورہم کلثؤم بن الحصين الغفاري مين منونه :

نام کلثوم بن الحصین بن خلف بن عبید بن معشر بن زید بن اقیمس بن غفار بن ملیک بن ضمر و بن بکر بن عبد مناقه بن مکنانه تفار رسول الله منافیظ که بینه تشریف لانے کے بعد اسلام لائ غزو د کا حدیمیں حاضر سوئے ای روز انہیں ایک تیر مارا گیا جو پینے میں لگار رسول الله منافیظ کے پاس آئے تو آپ نے اس پرتھوک دیا جس سے وفوا چھے ہوگئے۔ ابور ہم کا نام مخور ہوگیا (لینی جس کا سینہ چھیدا جائے)۔

ابی رہم الغفاری سے مروی ہے کہ عمرہ قضاء میں میں ان لوگوں میں تھا جوقر بانی کے اونٹوں کو ہٹکا تے تھے اور ان پرسوار ہوتے تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جس وقت رسول اللہ مٹائیڈیٹم طا نف ہے جعر انہ چارہے تھے تو ابورہم الفقاری رسول اللہ مٹائیڈیٹم کے پہلو میں اپنی اونٹنی پر تھے پاؤں میں ناپاک جو تیاں تھیں'ان کی اونٹنی رسول اللہ مٹائیڈیٹم کی اونٹنی سے تکر آگئی۔

ابورہم نے کہا کہ میری جوتی کا کنارہ رسول اللہ مُلَّاثِیْم کی پنڈلی پرلگا جس ہے آپ کو چوٹ لگ گی۔رسول اللہ مُلَّاثِیْم نے میرے پاؤں پرکوڑا مارا اور فر مایا کہتم نے میرے پاؤں کو چوٹ لگادی آبنا پاؤں پیچھےرکھو۔ جُمھے اپنے ا<u>گلے پچھلے گ</u>نا ہوں کی فکر ہوگئ اورا ندیشہ ہوا کہ اس خت فعل کی وجہ سے جویش نے کیامیرے بارے میں قرآن نازل ہوگا ہے

جب ہم نے جرانہ میں صبح کی تو میں جانوروں کو چرانے کے لیے نکل گیا حالا تکہ میری باری کا دن نہ تھا۔ اس خوف ہے بچنا جا ہتا تھا کہ نبی مُٹافِیجُ کا قاصد مجھے بلانے کے لیے آئے گا۔

شام کواونت واپس لایا۔ دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ تہمیں نمی مٹائیز کم نے یاد فرمایا تھا۔ میں نے کہا کہ والقدا کی بات پیش آئی گئی۔ میں آپ کے پاس ڈرتے ڈرتے آیا۔ فرمایا کہ تم نے مجھے اپنے پاؤں سے وکھ دیا تو میں نے تہمیں کوڑا مارا۔ للبذا یہ مجریاں اس مار کے بدلے لے لو۔

ابورہم نے کہا کہ آپ کا مجھ ہے راضی ہو جانا مجھے دنیا و ماقیہا ہے زیادہ مجبوب تھا۔ رسول اللہ مَاکِیْوَم نے جس وقت تبوک کی روانگی کا ارادہ فر مایا تو ابورہم کوان کی قوم کی طرف بھیجا کند ثمن کے مقابلہ پر چلنے کو على تفاهد كومعلوم جوا كدوه توم صفاد تفاهد على جين تو كها كدلوگوں كووا پن كردو ـ اونث وا پس كرد يے گئے ـ حضرت بريده بن الحصيب ضاهد:

ا بن عبداللہ بن الحارث بن الاغرج بن سعد بن دواح بن عدی بن ہم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن افضی اسلم ان لوگوں میں ہیں جوخودان کے دونوں بھائی مالک و ملکان فرزندان افضی بن حارثہ بن عمر و بن عامر جو ماءالسماء تھے بطون فرزا ہے۔

ے الگ ہو گئے تھے۔ بریدہ کی کنیت ابوعبداللہ تھی وہ اس وقت اسلام لائے جب رسول اللہ سائٹی جرت کے لیے ان پر گزرے۔

ہاشم بن عاصم الاسلمی نے اپنے والد نے روایت کی کہ جب رسول اللہ سائٹی آنے کہ جہراہ تھے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو جعیم
میں بریدہ بن الحصیب حاضر ہوئے رسول اللہ سائٹی شرف اسلام کی دعوت دی وہ اور جولوگ ان کے ہمراہ تھے سب اسلام لے آئے وہ
لوگ قریب اس گھرے سے رسول اللہ سائٹی نے عشاء کی نمازی تھی تو ان لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔

منذرین جم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سائٹیڈنے ای رات کو پریدہ بن الحصیب کوسورہ مریم کے شروع کی تعلیم دی تھی۔ بریدہ بن الحصیب خاصد بذر واحد گر رنے کے بعد رسول اللہ سائٹیڈ کے پاس مدیندا کے اور رسول اللہ سائٹیڈ کے ساتھ تھم ہوگئے۔وہ ساکنین مدینہ میں سے متھے اور آپ کے ہمر کاب مغازی میں شرکت کی۔

انی بکر بن عبداللہ بن الی جم سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی آئے المریسی کے قیدیوں کے متعلق حکم دیا تو ان کے بازو باندھ دیئے گئے اورانہیں ایک کنارے کر دیا گیا آپ نے ان پر ہریدہ بن الحصیب کوعامل مقرر کیا۔

محر بن عمر نے کہا کدرسول اللہ سکا تیجا نے غزوہ فتح مکہ میں دوجھنڈ ہے باند ھے ایک کو ہریدہ بن الحصیب ہی سوئے نے اٹھا یا اور دوسرے کو ناجیہ بن الاعجم نے رسول اللہ سکا تیجا نے ہریدہ بن الحصیب سی سوئد کو قبیلہ اسلم وغفار سے زکو ہو وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ سکا تیجا نے جس وفت غزوہ توک کا ارادہ فر ما یا تو ان کو اسلم کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں کو دشمن کے مقابلے پر چلئے کو کہیں رسول اللہ سکا تیجا کی وفات کے بعد مدید بی میں مقیم رہے بھرہ جب فتح ہوا اور اسے شہر بنایا گیا تو وہاں منتقل ہو گئے اور زمین لے لی وہاں سے اللہ سکا تیجا کی وفات ہوئی ان کے بیٹے وہیں ہو جباد کے لیے خرائمان کی طرف روانہ ہوئے مرو میں بڑید بن معاویہ شکا تھو کی خلافت میں وفات ہوئی ان کے بیٹے وہیں رہے ان کی ایک جماعت آئی اور بغداد میں امریک سب نے وہیں وفات یا گی۔

محمہ بن ابی انضی ہے مروی ہے کہ مجھ ہے اس شخص نے بیان کیا جس نے پریدہ الاسلی کونہر بلنے کے پیچھے ہے کہتے سنا کہ ایک لٹکر کے دوسر سے نشکر کو دفع کرنے کے سواکو کی زندگی نہیں ہے۔

بگرین وائل کے ایک شخص ہے جن کا نام ہم ہے نہیں لیا گیا مروی ہے کہ میں بجیتان میں بریدہ الاسلمی کے ساتھ تھا بریدہ نے کہا کہ میں علی وعثان وطلحہ وزبیر خیاشتے پراعتراض کرنے لگا کہ ان کی رائے معلوم کروں قبلہ روہو کے اپنے ہاتھا تھا ہے اور کہا کہ اے اللہ عثمان خیاد نو کی مغفرت کر اے اللہ علی بن ابی طالب خیاد کی مغفرت کرے اے اللہ طلحہ بن عبیداللہ خیاد تو کی مغفرت کراور اے اللہ زبیر بن العوام جی دور کی مغفرت کر د

ای کے بعدوہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تہمارا ہاپ نہ رہے گیاتم نے میرے قل کاارادہ کیا ہے میں نے کہا واللہ

## كر طبقات ابن سعد (مديهار) المسلك المس

محمد بن اسحاق ہے مروی ہے کہ فیل بن عمر و جن میں کا ایک بت تھا جس کا نام ذوالکفین تھا انہوں نے اسے تو ڑ کے آگ لگا دی اور کہا

> يادى الكفين لست من عبادك ميلادنا اقدم من ميلادك انا حشوت النار في فوادك

> > اس کے بعد مدیث اول کی طرف رجوع ہے۔

جب میں نے ذی الکفین کوآگ لگا دی تو ان لوگوں کو جواس کا سہارا لیتے تصفا ہر ہو گیا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہےاورسب کے سب اسلام لے آئے ، طفیل بن عمر و تفاید عدر سول اللہ سکا تھیجا کے پان حاضر ہوئے اور آپ کی وفات تک مدینہ میں رہے۔ جنگ میامیہ میں شہاوت:

جب عرب مرتد ہو گئے تو مسلمانوں کے ساتھ نگلے اور جہاد کیا۔طلبحہ اور سارے ملک نجدے فارخ ہو گئے پھروہ مسلمانوں کے ساتھ بمامہ گئے ہمراہ ان کے بیٹے عمرو بن طفیل بھی تھے طفیل بن عمرو میں بین مدیں شہید ہو گئے۔

ان کے بیٹے عمرو بن الطفیل مجروح ہوئے ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا چھروہ تندرست ہو گئے اور ہاتھ بھی اچھا ہو گیا۔ عمر بن الخطاب فئا اللہ بن سے کہ کھانالا یا گیا۔ وہ اس ہے الگ ہٹ گئے عمر فئا اللہ کا کہ تہمیں کیا ہوا شاید اپنے ہاتھ کی وجہ ہے الگ ہوگئے انہوں نے کہا کہ شہر فئا اللہ بن عمر فئا اللہ بنا کہ موالڈ میں اسے نہ چھوں گا تا وقتیکہ تم اپنے ہاتھ سے نہ چھولو کیونکہ والڈ سوائے تمہار سے قوم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کچھ حصہ جنت میں ہو۔ خلافت عمر بن الخطاب فئا دیو میں جنگ رموک میں شرک مے کہ شہید ہوگئے۔

### خضرت ضما والا ز دی ځیالغونه:

از دشنو دامیں سے تھے۔

ابن عباس عنار من عبار من ہے کہ از دشنوہ ہے ایک تعنق عمرے کے لیے مکد آیا نام صاد تھا۔ کفار قریش کو کہتے سنا کہ محمد (مَثَاثِیُلِم) مجنون ہیں۔اس نے کہا کہ اگر میں اس فخص کے پاس جا کراس کا علاج کروں ( تواچھا ہوجائے گا) وہ آپ کے پاس آئے اور کہا' یامحمد (مُثَاثِیْلِم) میں ہواسے علاج کرتا ہوں'اگر آپ چاہیں تو آپ کا علاج کروں شایداللہ نفع دے۔

ٹرسول اللہ مظافیق نے کلمہ شہادت پڑھا'اللہ کی حمد کی اور ایسے کلمات فرمائے جنہوں نے صاد جی پیدد کو تبجب میں ڈال دیا۔ عرض کی میر سے سامنے ان کا اعادہ فرمائیے آپ نے ان کلمات کا اعادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کلام کے مثل بھی نہیں سٹا میں نے کا ہنوں کا اور شاعروں کا اور ساحروں کا کلام سٹا ہے گر اس کا مثل بھی نہیں سٹا جو دریا کی گہرائی تک بہنچا ہوا ہے' وہ اسلام لے آئے اور دی کی شہادت دی۔ ایپنے او پر اور اپنی قوم پر آپ سے بیعت کر لئی۔

اس کے بعد علی بن ابی طالب نی ہوند ایک سرے میں یمن کی طرف روانہ ہوئے لوگوں کو چڑے کے برتن ملے تو علی نی پیونے فرمایا انہیں والیس کردو کیونکہ بیقوم صاد کے برتن میں کہاجا تا ہے کہ انہیں کمی مقام پر بیس اونٹ ملے لوگوں نے لے لیا۔ میری بیوی آئیں تو میں نے ان ہے بھی کہا کہ جھ سے دور ہو گیونکہ نہ میں تمہارا ہوں نہ تم میری' انہوں نے کہا کہ میر باپ تم پر فعدا ہوں' کیوں' میں نے کہا کہ اسلام نے میر سے اور تمہارے درمیان جدائی کر دی' میں اسلام لے آیا اور دین جمد کی بیروی کرلی انہوں نے کہا کہ میرادین بھی وہی ہے جو تہارا دین ہے۔ میں نے کہا کہ حسی ذی الشری جاؤاوراس سے خوب طہارت کرو۔

ذی الشری دوس کا بت تھا اور حتی اس کے محافظ تھے وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا جو پہاڑ ہے گرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے باپتم پرفدا ہوں کیا تہمیں وی الشرای کے لڑکوں ہے کسی شرارت کا اندیشہ ہے؟ میں نے کہا، نہیں تہمیں جو پات پیش آئے اس کا میں ضامن ہوں 'وہ کئیں عسل کیا اور آئیں تو میں نے اسلام پیش کیا۔ وہ اسلام لے آئیں۔ قبیلیہ دوس کو دعوت اسلام:

میں نے دوں کواسلام کی دعوت دی تو انہوں نے تاخیر کی مکہ میں رسول اللہ منگافیز کے پاس آیااور عرض کی یارسول اللہ دوس مجھ پیغالب آگئے آپ اللہ ہے ان پر بدوعا سیجے نفر مایا: اے اللہ دوس کو ہدایت دے۔

الوہریرہ میں موں ہے کدرسول اللہ مانٹی اس کہا گیا کہ آپ اللہ ہود میں پر بدد عالی ہے تو آپ نے فرمایا کہا ہے۔ اللہ دوس کو ہدایت کردے اور انہیں لے آئے ۔

اس کے بعد پھر طفیل میں دوانہ ہو انہیں وعوت دو اللہ منافظ کے بعد پھر طفیل میں موانہ ہو انہیں وعوت دو اور ان کے ساتھ فری کر دوانہ ہو انہیں وعوت دو اور ان کے ساتھ فری کرو۔ میں روانہ ہوا اور دوس کی بستی میں دو کر برابر انہیں وعوت دیتا رہا۔ یہاں تک کے رسول اللہ منافظ کے مدینہ کی طرف ججزت فرمائی اور بدرواحد و خند ت کا زمانہ بھی گزرگیا۔

قوم کے ان لوگوں کورسول اللہ مُنافیق کے پائ لا یا جواسلام لائے تھے رسول اللہ مُنافیق نیبر میں تھے دید میں دوس کے ستر یا ای گھر (کے لوگ) اترے ہم لوگ رسول اللہ مُنافیق ہے نیبر میں ملے آپ نے مسلما نوں کے ساتھ ہمارا بھی حصد لگایا ہم نے عرض کی یارسول اللہ مُنافیق ہم لوگوں کو اپنے نشکر کا میمند بنا دیجئے اور ہمارا شعار (جو بوقت جنگ اپنی شنا خت کے لیے زباں سے کہتے ہیں) میرود کرد ہے ہے' آنخضرت نے ہماری درخواست منظور فرمائی' تمام قبیلہ از دکا شعار آج تک میرور ہے۔

طفیل می هوند نے کہا کہ پیس برابررسول اللہ مُنَّاقِیم کے پاس رہا۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو مکہ کی فتح دمی عرض کی یارسول اللہ مجھے ذی الکفین کی طرف بھیج و پیچئے جوعمرو بن حمہ کا بت تھا کہ میں اسے جلا دوں آنخضرت مُنَّاقِیمُ نے انہیں اس کی طرف بھیجا اور انہوں نے اس کوجلا دیا۔ بت لکڑی کا تھا طفیل میں ہواس پرآگ کا تے وقت کہدرہے تھے۔

> ياذي الكفين لست من عبادك ميلادنا اقدم من ميلادك انا حششت النار في فوادك

''اے فروالکفین میں تیرے ہندوں میں نہیں ہوں۔ ہماری ولا دت تیری ولا دت سے پہلے ہے۔ میں نے تیرے ول میں آگ لگا دی''۔

# كر طبقات ابن سعد (مدجهام) كالانتخاص ( ١٩٩٩ كالانتخاص و الفيار كالم

باپ کے درمیان بھائی اور بھائی کے درمیان میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال ویتا ہے ہم لوگ تم پر اور تمہاری قوم پر آی بات کا اندیشہ کرتے ہیں جوہم میں آگئی لہٰذاتم اس سے کلام نہ کر واور نہ اس کی کوئی بات سنو۔

طفیل نے کہا کہ واللہ وہ اوگ برابر میرے ماتھ رہے۔ یہاں تک کہ میں نے ارادہ کرلیا کہ اس شخص ہے کچھنے سنوں گااور نہاں سے گلام کروں گا۔ضبح کومیں مبجد گیا تو اس اند کیشے سے اپنے دونوں کا نوں میں روئی ٹھوٹس کی تھی کہ اس کے کلام کی آ واز پہنچے گ یہاں تک کہ مجھے دوروئی والا کہاجا تا تھا۔

### خدمت مصطفى ملاتينومين حاضري كانشرف

ایک روز میج کومبحد گیا' اتفاق سے رسول الله منافیظ کعبے پاس کھڑے ہوئے نماز پر ندر ہے تھے۔ ہیں آپ کے قریب کھڑا ہوگیا الله کو اسے کہ اس کے اس کی است کا در واللہ میں بھی کھٹر شاعر ہوں مجھ پر برے ہے اچھا پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا چیز اس امر سے مانع ہے کہ شیخص جو کچھ کہتا ہے اسے مستوں جو بچھوں دوں ۔
مستوں جو بچھوہ وال کے اگر وہ اچھا ہوتو اسے قبول کرون برا ہوتو جھوں دوں ۔

میں ظہرار ہا یہاں تک کہ آپ اپنے مکان کی طرف واپس ہوئے۔ میں آپ کے چیچے گیا۔ جب آپ اندر گئے تو میں بھی ساتھ گیا۔ میں آپ کہ با اواللہ انہوں نے مجھے آپ سے اس وقت ساتھ گیا۔ میں نے کہایا محمد (سٹائیڈیٹر) آپ کی قوم نے مجھے یہ اور یہ جس سب سے کہا کہا واللہ انہوں نے مجھے آپ سے اس وقت تک خوف ولا نانہ چھوڑ اجب تک کہ میں نے اپنے دونوں کان روئی سے بندنہ کر لیے تا کہ میں آپ کا کلام نہ سنوں اللہ تعالیٰ کو اس کے سوا کی منظور نہ ہوکہ وہ مجھے آپ کا کلام سنا ہے۔ میں نے اچھا کلام سنا البذا آپ اپنا معاملہ مجھ پر پیش سیجے۔ تا خیر قرآن ن اور قبول اسلام:

میں ابنی قوم کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس گھائی میں تھا جہاں حاضر وموجودلوگ نظر آتے تھے۔ تو میری ووٹوں آتکھوں کے درمیاں چراغ کی طرح ایک نور پیدا ہو گیا میں نے کہااے اللہ میرے منہ کے علاوہ اس نورکوکہیں اور پیدا کردے میں ڈوٹا ہوں کہ لوگ گمان کریں گئے کہ وہ مثلہ (چبرے کا تغیر یاداغ) جوان کے دین کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے وہ نور بدل کرمیر سے کوڑے کے سرے میں پیدا ہو گیا حاضرین اس نورکومیرے کوڑے میں اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے آ ویزاں قدیل ۔

طفیل اپنے مکان میں داخل ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پائل والداتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے والد مجھ سے دور رہوکیونکہ ابتم میر نے بیس ہواور نہ میں تمہار اہول ' یو چھا' میرے بیٹے' کیوں' میں نے کہا میں اسلام نے آیا اور دین مجمہ ( مُثَاثِیّاً ) کی بیروی کر کی انہوں نے کہا کہ اے فرزند میرا دین بھی وہی ہے جوتمہار ادین ہے۔ میں نے کہا کہ جاوئنسل کرواور اپنے کیڑے یاگ ینچا کیک مورت جماء بھی تھی میں نے کہا کہ اے ابو ڈر تھا ہے نکاح کرلؤانہوں نے کہا میں اس نے نکاح کروں گا جو مجھے ذکیل کر سے میں کے اس کے دیارہ کا جو میری عزت کرنے میرے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر برابر رہا۔ یہاں تک کرفت نے میرے لیے کوئی دوست نہ چھوڑا۔

الجاساء الرجی سے مروی ہے کہ میں ابوذ رش المون کے پاس گیاوہ ربذہ میں شے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں جو کالی اور آرات تھیں زعفر ان وعطر کا کوئی نشان نہ تھا۔ ابوذ رش اللہ و نے کہا کہ کیاتم و یکھتے نہیں کہ جھے بیکالی کیا مشورہ وی ہے کہ ہیں عراق جاول و ہاں لوگ مجھ برا بی و نیا کے ساتھ جھک بڑیں گے لیکن میر نے لیل (مثالیق می) نے جھے وصیت کی ہے کہ جہم کے بل کے نیچ ایک ایسارات ہے جو بچکنا اور بھسلنے والا ہے ہم اگر اس پراس حالت میں آئیں کہ ہماری گھڑ یوں میں قوت ہوگی تو ہم اس حالت میں آئیں کہ ایک ایسارات کے زیادہ اہل ہوں گے کہ ہم اس براس حالت میں آئیں کہ لدی ہوئی کھل دار مجور کی طرح ہوں۔

الی عثمان النبدی سے مروی ہے کہ میں نے ابوذر ٹھائٹ کواس حالت میں دیکھا کہ اپنی سواری پر بھکے ہوئے تھے اور مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے تھے میں نے انہیں سوتا ہوا خیال کیا ان سے قریب ہو گیا اور کہا کہ اے ابوذر ٹھائٹو کیاتم سوتے ہوانہوں نے کہانہیں بلکہ میں نمازیر ھتاتھا۔

یز بدبن عبداللہ ہے مزوی ہے کہ ابوذ رقن ایف کے ساتھ ایک کا لیالڑ کی ہوگئ ان ہے کہا گیا کہ آھے ابوذ رقن الدویہ تبہاری بیٹی ہے انہوں نے کہا کہ اس کی ماں تو یہی دعل می کرتی ہے۔

عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ابوذر میں دینے دو چادریں اوڑ ھیں ایک کو تہد بنایا اس کے لیے حصہ کو چا در بنالیا دوسری اپنے غلام کو اڑھادی قوم کے پاس برآ مدہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اگرتم دونوں اوڑ ھے تو زیادہ بہتر ہوتا انہوں نے کہا کہ اگرتم دونوں اوڑ ھے تو زیادہ بہتر ہوتا انہوں نے کہا کہا کہا کہا گاؤ جوتم کھاؤ۔اور انہیں اس میں سے انہوں نے کہا کہا کہ انہوں کی میں سے کھلاؤ جوتم کھاؤ۔اور انہیں اس میں سے بہناؤ جوتم پہنو۔

ایک الل البادیہ عمروی ہے کہ میں نے ابوذر شاہدہ کی صحبت اٹھائی مجھے ان کے تمام اخلاق پیند آئے سوائے ایک خلق کے 'پوچھا گدوہ خلق (عادت) کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ عاقل تھے 'جب بیت الخلاء سے آئے تو پانی بہادیتے۔

## سيد ناطقيل بن عمر والدوى شاهضا:

ا بن طریف بن العاص بن تعلیه بن طبیم بن فهم بن عنم بن دوس بن عد ثان بن عبدالله بن زهران بن الحارث بن کعب بن عبدالله بن ما لک بن نصر بن الا ز د \_

عبدالواحد بن ابی عون الدولی ہے جن کا قریش ہے معاہدۂ حلف نظامروی ہے کہ طفیل بن عمر والدوی نثریف شاعر مالدار اور بہت دعوت کرنے والے آ دمی نتھ کہ میں آئے رسول اللہ سالیم بھی وہیں تتھے۔

قریش کے پچھلوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے طفیل تم ہمارے شہر میں آئے ہو پیشخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں چیران کر دیا ہے۔ ہماری جماعت کومتفرق کر دیا اور ہماری حالت کومنتشر کر دیا ہے۔ اس کا کلام مثل بحر کے ہے جو بیٹے اور جب ان کا انتقال ہوگیا تو ان دونوں نے ان کے ساتھ یہی کیا انہیں شاہراہ پرر کا دیا عبداللہ بن مسعود ہی ہونو اہل عراق کی
ایک جماعت کے ساتھ جوشہر کے رہنے والے تھے آئے وسط راہ پر جنازے نے ان لوگوں کوخوف و پریشانی میں ڈالا کہ قریب تھا کہ
اونٹ اسے روند ڈالیں ۔غلام اٹھ کران کے پاس گیا اور کہا کہ بیرسول اللہ مٹائیڈی کے صحابی ابوذ رہی ہوئو ہیں ان کے دفن میں ممیری مدد
کرو۔

عبداللہ میں پینو بلند آواز سے رونے گئے اور کہنے گئے کہ رسول اللہ سکا پیڑانے کی فرمایا تھا کہتم تنہا جاؤ کے تنہا مرو گے اور (قیامت میں) تنہا اٹھائے جاؤ گئے وہ اور ان کے ساتھی اترے اور انہیں فن کیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود میں بینونے ان لوگوں سے آپ کی حدیث بیان کی اور جو پچھ آپ نے ان سے اپنی روا گئی تبوک میں فرمایا تھا بیان کیا۔

صحاب وفالنف كرزبان عصاب ابور ذركابيان:

آئی شعبہ سے مردی ہے کہ ہماری قوم کا ایک شخص ابوذ ر میں ہوئے پاس آ کر بچھ بدیہ پیش کرنے لگا۔ابوڈ ر میں ہوئے ان کے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ ہمارے پاس گدھے ہیں جن پر ہم سوار ہوئے ہیں' بھیٹرین ہیں جنہیں ہم دو ہے ہیں' لونڈی ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے اور ہمارے پہننے سے زیادہ عباء ہے۔ بجھے اندیشہ ہے کہ زیادہ کا مجھ سے حساب لیا جائے گا۔

عیسیٰ بن عمیلہ الفزاری ہے مروی ہے کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے ابوذ رہی ہوز کواپنی بکری کا دودھ دو ہے دیکھا ہے کہ وہ اپنی ذات ہے پہلے اپنے ہمیا ہیا درمہمانوں ہے (اس کا پلانا) شروع کرتے تھے۔ میں نے انہیں ایک رات کو دیکھا کہ انہوں نے اتنا دوہا کہ بکری کے شنوں میں بچھ نہ رہا۔ سب انہوں نے نچوڑ لیا اورمہمانوں کے آگے مجبوری بھی رکھویں جو تھوڑی می خیس پھر معذرت کی کہ اگر ہمارے پاس وہ چیز ہوتی جواس ہے افضل ہے تو ہم اسے بھی لے آئے میں نے انہیں اس رات کو پچھ چکھتے نہیں دیکھا۔

خالد بن حیان ہے مروی ہے کہ ابوؤروا بودرداء جی پینادمثق میں بالوں کے ایک بی سابیہ بان میں ہے۔ عبداللہ بن خراش الکعبی ہے مروی ہے کہ میں نے مقام ربذہ میں ابوؤ رہی در کو بالوں کے ایک سابیہ بان میں پایا جس کے انہوں نے کہاروؤنہیں' میں نے رسول اللہ مُلا ﷺ کوایک جماعت ہے جن میں میں بھی تھافر ماتے سنا کہ ضرور طرورتم میں سے سے ایک شخص بیابان میں مرے گا جس کے پاس مونین کی ایک جماعت آئے گی میں وی شخص ہوں جو بیابان میں مرتا ہے واللہ نہ میں نے جموٹ کہا اور نہ جھے سے جموٹ کہا گیا۔ لہٰذاتم راستہ دیکھوانہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا حابی بھی تو جلے گئے اور راستے طے ہوگئے۔

وہ ایک ٹیلے پر جاتیں کھڑی ہوکر دیکھتیں پھروا پس آگران کی تیمارداری کرتیں اور ٹیلے کی طرف نوٹ جاتیں۔ای حالت میں تھیں کہ انہیں ایک قوم نظر آئی جن کی سواریاں انہیں اس طرح لیے جارہی تھیں کہ گویا چرگدھ جیں جا در ہلائی تو تو وہ لوگ آئے اور ان کے باس رک گئے پوچھا کہ تہمیں کیا ہوا' انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کی وفات ہونے کو ہے تم لوگ اسے کفن دو پوچھاوہ کون ہے'انہوں نے کہا' ابوذر ٹھ ہوند جیں' پہنے لگے کہ ان پر ہمارے ماں باپ فعدا ہوں۔

حضرت ابو ذر طي النونه كا كفن:

اپنے کوڑے گلوں میں ڈال لیے اوران کی طرف بڑھئے پاس آئے تو ابوذر تھا عنو نے کہا کہتم لوگوں کوخوشجری ہؤاور حدیث بیان کی جورسول اللہ سالھ بیٹر کے جرسول اللہ سالھ بیٹر کے خرمیان دو مسلمانوں کے درمیان دو یا تین لڑکے مرتے ہیں اوروہ ثواب بمجھ کر صبر کرتے ہیں تو وہ دوزخ نہیں دیکھیں گے یہ لوگ سنتے ہؤا گرمیرا کوئی گیڑا ہو جو کفن کے لیا تین لڑکے مرتے ہیں اوروہ ثواب بمجھ کر صبر کرتے ہیں تو وہ دوزخ نہیں دیکھیں گے یہ لوگ سنتے ہؤا گرمیرا کوئی گیڑا ہو جو کھن کے لیے کافی ہوتو سوائے اس کیڑے اور سوائے ان کے کیڑے کے کئی میں نہ کون دیا جائے۔ میں تم کواللہ کی اوراسلام کی تم دیتا ہوں کہتم میں جوشخص حاکم بیانا سب یا نقیب یا قاصد ہووہ ہر گر مجھے گفن شددے۔

قوم ان اوصاف میں ہے کی نہ کی کی حامل تھی 'سوائے ایک نوجوان انصاری کے جس نے کہا کہ میں آپ کوکف دوں گا کیونکہ آپ نے جو بیان کیا میں نے اس میں سے پہنیں پایا۔ میں آپ کواس چا در میں گفن دوں گا جو میر سے بدن پر ہے اوران دو چا دروں میں نے ہے جو میر سے صندوق میں تھیں اورانھیں میری ماں نے میر سے لیے بنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم جھے گفن دینا'راوی نے کہا کہ انہیں اس انصاری نے گفن دیا جو اس جماعت میں تھے اوران کے پاس حاضر ہوئے تھے انہیں میں چر بن الا برداور مالک الاشتر بھی ایک جماعت کے ساتھ تھے' یہ سب کے سب بمنی تھے۔

غريب الوطني مين حضرت ابو ذريني هذه كاانتقال:

عبدالله بن مسعود می دور ای ہے کہ جب عثان میں دور نے ابوذر میں دور کو مقام ربذہ جلا دطن کیا اور وہاں ان کی شئے مقدر (موت) پیچی اور سوائے ان کی بیوی اور ایک غلام کے ان کے ساتھ کو گی نہ تھا تو انہوں نے وصیت کی کرتم دونوں جھے خسل و کفن وینا اور شاہراُہ پرر کھوینا میں سے پہلے جو جماعت گزرے اس سے کہنا کہ بیرسول اللہ مٹالیقیم کے صحابی ابوذر تھ دو ہیں ان کے دفن میں ہماری عدد کرو۔ غلام تھا۔اوران لوگوں کی امامت کرتا تھا' نماز کی اذان کہددی گئی تھی' وہ آ گے بڑھا' مگر ابوذ ر جی بیٹو کودیکی کے پیچھے ہٹا۔ابوذ ر جی بیٹو نے اسے اشارہ کیا کہ آ گے بڑھواورنماز پڑھاؤ اورخوداس کے پیچھے نماز پڑھی۔

ابراہیم بن الاشترے مروی ہے کہ ابوذ رہی ہے کہ وقات کا وقت آیا تو وہ مقام ربذہ میں تھے۔ ان کی بیوی رونے لگیس ابوچھا کہ تہمیں کیا چیز رلاتی ہے انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روقی ہوں کہ مجھے تمہارے وفن کرنے کی طاقت نہیں اور ندمیرے پاس کوئی ایسی چا درہے جو تنہیں کفن کے لیے کافی ہو۔

نقر غیور کے تاجدار کا آخری وقت:

انہوں نے کہا کدروؤنہیں میں نے ایک روزرسول اللہ شانٹی کے جب کہ میں خدمت نبوی میں ایک جماعت کے ساتھ تھا' فرمائے سنا کہ ضرور ضرورتم میں سے ایک تھی ایک بیابان میں مرے گا جس کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی۔ جتنے لوگ اس مجلس میں میرے ساتھ تھے وہ جماعت اور آبادی میں ہڑے ۔ سوائے میرے کوئی باقی نہیں رہا۔ میں نے اس حالت میں بیابان میں ضبح کی کہ اب مرتا ہوں 'لہذا تم راہے میں انظار کرو عنقریب وہی دیکھوگ جو میں تم سے کہتا ہوں واللہ نہ میں نے جھوٹ کہا آور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔ بولی نے کہا کہ یہ کیوکرمکن ہے۔ جا جی بھی تو اب نہیں انہوں نے کہا کہتم راہتے میں انظار کرو۔

وہ ای حالت میں تھیں کہ ایک جماعت نظر آئی جن کو ان کی سواریاں اس طرح لیے جارہی تھیں کہ گویا وہ لوگ چرگدھ (مرغ مردار خوار) ہیں توم سامنے آئی لوگ ان کی بیوی کے پاس کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ تہمیں کیا ہوا' انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان ہے جس کوتم لوگ دفن کر دو گئے تو اجر ملے گا۔ پوچھا وہ کون ہے۔ان (بیوی) نے کہا کہ ابوذر جی شدو ہیں انہوں نے کہا کہ جمارے ماں باپ ان پرفدا ہوں۔

لوگ اپنے کوڑے گئے میں ڈال کر ابوذر جی ہونو کی طرف بڑھنے گئے۔ ابوذر جی ہونے کہا کہ تنہیں مبارک ہو۔تم وہ جماعت ہوکہ تہارت کی مبارک ہو۔تم وہ جماعت ہوکہ تہارت کی میں رسول اللہ سائٹی کے گئے مایا دور ہونے کہا کہ تنہاں کے جماعت ہوکہ تہارت کی میں رسول اللہ سائٹی کے گئے کہ اور وہ لوگ اسے (موجب اجر سمجھیں اور صبر کریں تو وہ بھی دوز نے کو نہ دیکھیں گئے۔

پھر کہا کہ میں نے آج جہاں صبح کی تم لوگ بھی ویکھتے ہو۔ اگر میرے کپڑوں میں ہے کوئی چادر کافی ہوتی تو میں ای کوئفن کے لیے اختیار کرتا 'میں تہمیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی مختص جوحا کم ہو'یا نائٹ' یا قاصد مجھے ہرگز کفن نہ دے ساری قوم نے ان اوصاف میں سے پچھونہ بچھ حاصل کیا تھا سوائے انصار کے ایک نوجوان کے جوان کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں میر سے صندوق میں دو چادریں ہیں جو میری والدہ کی بنی ہوئی ہیں ان میں سے ایک میر سے بدن پر ہے۔ ابو ذر سی سور نے کہا کہ تم میر سے ساتھی ہو' تم مجھے گفن دو۔

ا براہیم بن الاشتر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابوز رخی ہوئہ کی وفات کا وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لگیں انہوں نے پوچھا کہتہیں کیا چیزر لاتی ہے۔ کہنے لگیں کہ میں اس لیے روقی ہوں کہتہا رے فن کرنے کی مجھے طاقت نہیں 'نہ میرے پاس کوئی لیے بھی وہی پیند کرتا ہوں جواپیے لیے پیند کرتا ہوں 'تم دوآ دمیوں پربھی حکم نہ دینا اور نہ مال یتیم کے والی بنیات

حارث بن یزید الحضر می سے مروی ہے کہ البوڈر میں ہوئد نے رسول اللہ ملکی ہے امارت کی وزخواست کی تو فی آیا گہم ضعیف ہواوروہ امانت ہے۔ قیامت کے روز رسوائی شرمندگی ہے سوائے اس شخص کے جواسے اس کے تق کے ساتھ اختیار کرنے اور اسے اداکرے جواس پراس کے بارے میں ہے۔

غالب بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ میں ایک شخص سے طاجس نے کہا کہ میں بیت المقدس میں ابوذر میں ہوئے ساتھ نماز پڑھتا تھا جب وہ داخل ہوتے تھے تو انہیں (دونوں موزوں) پراس نماز پڑھتا تھا جب وہ داخل ہوتے تھے تو انہیں (دونوں موزوں) پراس نے کہا کہ جو کچھاان کے گھر میں تھا اگروہ جع کیا جا تا تو ان تمام چیزوں سے اس شخص کی چادر (قیمت میں) زیادہ ہوتی جعفر نے کہا کہ بھر میں نے بیحدیث مہران بن میمون سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جھتا کہ ان کے گھر میں جو پچھ تھا وہ درہم کے بھی برابر تھا۔

علی شی ہو سے مروی ہے کہ سوائے ابوذر شی ہو کے آج نہ میں اور نہ اور کو کی شخص ایسا باتی ہے جواللہ کے معالم میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرتا ہو انہوں نے (اظہارافسوس کے لیے) اپنا ہاتھ اپنے شینے پر مارا د

ابن برن کو وغیرہ سے مروی ہے کہ علی میں مدور سے ابوذر میں افود کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ابوذر میں مدور نے اتناعلم (اپنے سینے میں) جمرا کہ دوہ (جریح جرتے جرتے) عاجز ہو گئے وہ بخیل وحریص سے بخیل اپنے دین پر سے اور حریص علم پروہ بہت موال کیا تھا کہ وہ جرگئے کیا کرتے سے انہیں (جواب یاعلم) دیا جاتا تھا اور ان (کی حاجت) کوروکا جاتا ہے۔ ان کے ظرف میں اتنا جرا گیا تھا کہ وہ جرگئے سے گئا مراد لیتے سے (انہوں نے علم کو اتنا جرا کے سے مرکوگوں کو یہ نہ معلوم ہوا کہ وہ (علی ) اپنے اس قول "دعی علما عجز فیه" سے کیا مراد لیتے سے (انہوں نے علم کو اتنا جرا کہ وہ جرتے عاجز ہوگئے یا جو علم انہوں نے طلب کیا اس کے فائر کرنے سے عاجز ہوگئے یا جو علم انہوں نے طلب کیا اس کے فائر کرنے سے عاجز ہوگئے یا جو علم انہوں نے طلب کیا اس کے فائر کی میں عاجز ہوگئے۔

### وُنياسے بے رغبتی:

عبداللہ بن الصامت می اور میں ہے کہ میں ابوذر میں ہوت کے ساتھ قوم غفار کے ایک گروہ کے ہمراہ عثان بن عفان میں اس دوازے سے گیا جس سے ان کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا۔ خوف ہوا کہ عثان می اور نا خوش ہوجا کیں ابوذر میں اور در میں ہوجا کیں اس کے سلام کیا بھر سوائے اس کے کوئی اور بات شروع نہ کی کہ'' کیا آپ نے مجھے ان لوگوں سے جھے کھے میں انہیں ضرور میں ان (اہل فقتہ) میں سے نہیں ہوں۔ اگر آپ مجھے تھم ویں کہ کجاوے کی دونوں ککڑیاں پکڑوں تو آپ کے تھم تک میں انہیں ضرور کیروں کو آپ کے تعمر ان سے ریڈہ جانے کی اجازت جا ہی ۔ انہوں نے کہا' اچھا' ہم تہمیں اجازت ویتے ہیں' تمہارے لیے صدیح کے اور ور میں ہونوں کا تھم دیا ہو تھم میں اس کی حاجت نہیں ہم اسے کوئی چرنہیں سمجھے۔ اور ور میں ہوگا ہے میٹو ہمیں اس کی حاجت نہیں ہم اسے کوئی چرنہیں سمجھے۔

عبداللہ بن الصامت ری وہ ہے کہ دہ ابوز رسی میں کے ساتھ سے ان کوعطا ملی ہمراہ ان کی لڑی بھی تھی جو ان کی اس کے جات کی حوالی کی اس کے باس کے جو ان کی اس کے باس کے باس کو خرورت کے لیے جو آپ کے باس اترے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلیل (من اللہ کی اس کے باس اترے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلیل (من اللہ کی اس کے بیت کہ جس مال پرخواہ وہ سونا ہویا جا ندی بخل کیا جائے گا تو وہ اپ مالک پر چنگاری ہے تا وقت کی ہے دو اس اللہ کی دوہ اس مرف نہ کردے۔

ابو ذر جی ہو 'ابو ہزرے ہی اور دیا ہو ہوں ہوں ہوں ہو تا ہو ہو کے اور کہا کہ میرے بھائی کو مرحبا! ابو ذر می ہوئے کہا کہ مجھ سے الگ رہو کیا تم نے ان لوگوں کے لیے کل کیا ہے ( یعنی عامل ہے ہو ) انہوں نے کہا' ہاں' ابو ذر ہی ہوئ نے ممارت میں طول دیا ہے یا زراعت یا مواثی اختیار کیے ہیں۔انہوں نے کہانہیں۔ابو ذر می ہوند نے کہا کہ تم میرے بھائی ہوئتم میرے بھائی ہو۔

احف بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے ابوذر ہی اور کھاوہ دراز قد گندم گوں سفید سراور داڑھی والے آ وی تھے۔ کلب بن شہاب الجرمی سے مروی ہے کہ میں نے ابوذر ہی اور کو کہتے سا کہ مجھے اپنی ہڈیوں کی ہار یکی اوراپنے بالوں کی سفیدی نے عیسیٰ بن مریم عنوائق کی ملاقات سے مایوس نہیں کیا ہے۔

عبدالله بن خراش ہے مروی ہے کہ میں نے ابوڈر ٹئ ہند کوایک سامیہ بان کے بینچے دیکھا جس کے ذیریں حصہ بیں ایک بی ر بی بیٹھی تھیں'اس روایت میں لفظ'' سامیہ بان' کے ساتھ راویوں نے" بالوں کا سامیہ بان' کہا ہے۔

محدے مروی ہے کہ میں نے ابوذ رین دند کے ایک بھا ننج ہے بوچھا کہ ابوذ رین دند نے کیا چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ دو گدھیاں آیک گدھا' چند جھیڑیں۔اور چند سواری کے اونٹ۔

الوذر جي مند سے مروى ہے كه مجھ سے رسول الله طالقة أن فرما يا كدا سے ابوذ رجي مداد ميں تمہيں كمزور و كيتا ہوں اور تمہار ب

ڈالا اور ندز مین نے اسے اٹھایا 'جے عیسی بن مریم عنطیہ کی تواضع دیکھنا پیند ہووہ ابوذ ر خی مدر کی طرف دیکھے۔

ما لک بن دینارے مروی ہے کہ نبی مناقق آئے نے فرمایا کہتم میں شنے کون مجھ سے اس حال پر ملے گا جس حال پر میں اسے چھوٹ ول گا۔ ابوذر میں مند نے کہا کہ میں نبی مناقق آئے نے فرمایا کہتم سچے ہو 'چھرفرمایا کہ ابوذر میں میں نے اور نے سامید ڈالا اور نہ زمین نے اٹھایا۔ جے عیسیٰ بن مریم میٹوئٹل کا زمدد کھٹا لپند ہووہ ابوذر میں میٹوئٹ کی طرف دیکھے۔

ابودرداء سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی نے فر مایا کہ ابوذ ر شامین سے زیادہ تھے بولنے والے پیرند آسان نے سامیڈ الا اور نیز مین نے اٹھایا۔

محمد بن سیریں سے مروی ہے کدرسول الله مُثَاثِیَّا نے فرمایا کدابوذ رہی ہوئے دیے نیادہ سیج بو لیے والے پر ندآ سان نے سامیہ ڈالداور ندز مین نے اٹھایا۔

عراک بن مالک ہے مروی ہے کہ ابوذر تفاہد نے کہا کہ قیامت کے دن میری مجلس تم سب سے زیادہ رسول اللہ سکاتینے کے قریب ہوگا۔ بیاس کیے کہ میں نے آپ کوفر ماتے سا کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب مجلس اس شخص کی ہوگی جود نیاسے اس طرح نکل جائے جس طرح میں نے اسے چھوڑا تھا۔ سوائے میرے واللہ تم میں سے کوئی شخص ایرانہیں جس نے اس میں سے پچھے نہ پچھے حاصل ندکیا ہو۔

## اخف بن قيس كسامة حضور علائل كي نصحتول كابيان:

- ما کین ہے مجت کرنے اور ان کے قریب رہنے کا حکم دیا۔
  - 🕝 اپنے سے کمتر کو دیکھوں اور اپنے ہے برتر کو نہ دیکھوں۔
    - 🕝 میں کی ہے پھے سوال نہ کروں۔
- میں صلهٔ رخم کروں ( قرابت داروں سے اچھا برتاؤ کروں ) اگرچہ جھے اچھی نظر سے نہ دیکھا جائے۔
  - خی کهون اگرچهوه تلخ بور.
  - 🛈 الله کے معالم میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کروں۔
- اور مجھے پیکم دیا کہ 'لاحول ولا تو ۃ الا باللہ' کی کثرت کروں کیونکہ پیکلات عرش کے پنچے گنز انے کے ہیں۔

# كي طبقات ابن سعد (مديدار) المستخطف المعالم المستخطف المستخط المستخطف المستخط المستخلي المستخط المستخلي المستخلي المستخلي المستخلي المستخلي المستخلي المستخلي المستخلي المستخلي المست

ابوذر میں منظم کے بیٹا کے توعثمان میں مدنے ان ہے کہا کہ میرے پاس رہو منج وشام تمہارے پاس (دورہ پینے کے لیے) دودہ والی اونٹنیاں آئیں گی انہوں نے کہا کہ مجھے تم لوگوں کی دنیا کی کوئی حاجت نہیں اجازت دیجئے کہ میں ربذہ چلاجاؤں انہوں نے اجازت دے دی اوروہ ربذہ چلے گئے۔

ربذہ میں جب پنچے تو نماز کی اقامت کہی جا چکی تھی۔عثان عند نے طرف ہے ایک جبٹی امیر تھاوہ (مصلے ہے) پیچھے ہٹا تو ابوؤر می الدور میں جب پنچے تو نماز کی اقامت کہی جا تو ابوؤر می الدور میں سنول اور فرمال برداری کرول اگر چہتی غلام ہی کی ہوتم جبٹی غلام ہی ہو۔ تم حبثی غلام ہی انہوں ہے مروی ہے کہ ہم زبذہ میں اتر نے تو ایک بوڑھا پراگندہ سراور داڑھی والا تھی خاتم کی اجازت جا ہی ۔انہوں نے والا تحق کی اجازت جا ہی ۔انہوں نے امازت دی اور ہم ہے مانوس ہوگئے۔

حضرت عثمان مني الدؤر كے معلق آپ كى رائے:

ہم ای حالت میں تھے کہ ان کے پاس عراق یا کونے کی ایک جماعت آئی اور کہا کہ اے ابو ذر حق مدہ آپ کے ماتھ اس شخص (عثمان حق مدہ ) نے ریمکیا اور مید کیا آپ ہمازے لیے ایک جھنڈ انصب کرویں گئے ہم استے آ دمی پورے کرویں گے جتن آپ چاہیں گے۔

انہوں نے کہا کہ اے اہل اسلام نم لوگ بھے پریہ امر نہ پیش کر داور نہ ططان کو ذکیل کرو کیونکہ جس نے سلطان کو ڈکیل کیا اس کے لیے تو بنہیں ہے واللہ اگر عثان میں نہ ہوی ہے ہوئی ہے ہوئی کاری یا ہوئے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی این انتا میں کہ کے نظر آتا کہ بہی میرے لیے بہتر ہے اور اگر جھے ایک افق سے دوسرے افق (کنارہ آسان) تک جلاتے یا مشرق ومغرب کے درمیان چلاتے تو میں سنتا اور فرما نبر داری کرتا اور جھتا اور دائے قائم کرتا ہے بہتر ہے اور اگر وہ جھے مکان واپس کرویے تو میں سنتا اور مبر کرتا اور خیال کرتا اور بیدرائے قائم کرتا کہ میرے لیے بہتر ہے۔

عبداللہ بن سیدان اسلمی ہے مروی ہے کہ عثمان وابوذر جی پیٹرائے تنہائی میں باتیں کیں دونوں کی آ وازیں بلندہ وگئیں ابوذر حی پیئر مسکراتے ہوئے واپس ہوئے لوگوں نے کہا کہ تمہارے اور امیر المونین کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سننے اور مانے والا ہوں اگروہ مجھے بیتھم ویں کہ میں صنعاء یا عدن جاؤں اور مجھے اس کے کرنے کی طاقت بھی ہوتو میں ضرور کروں گا۔ عثمان حی پیئر ہے انہیں تھم دیا کہ وہ ربذہ بیلے جائیں۔

ابوذر می اندور سے اور اس کے میں رسول اللہ سالی کا ہم نشین تھا۔ آپ ایک گدھے پرسوار تھے اور اس پر چار جامہ تھایا جا در تھی۔ کسان نبوت سے آپ میں اللہ کے سچا ہونے کا اعلان

عبداللہ بن عمر و سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سائٹی کوفر ماتے سنا کدابوڈ رہی دند سے ڈیا دہ ہے آ دی کونیاز مین نے اٹھایا اور نید آسان نے سامید ڈالان

ابو ہریرہ میں وی ہے کر رول اللہ مناقع نے فرمایا کدابوذ ر میں وہ نے بوائے والے پر ندا سال نے سابیہ

ا بوذر می انتفاسے مروی ہے کہ نبی منابقی انے فرمایا کہ اے ابوذر میں انتفاس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پرا یسے امراء ہوں گے جو مال غنیمت کوخود لے لیں گے عرض کی قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوچن کے ساتھ بھیجا 'اس دفت میں آپنی تلوار ہے ا تناماروں کا کہ آپ سے مل جاؤں فرمایا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں جواس ہے بہتر ہے (وہ پیر کہ ان بیہاں تک کہ جھے لے

### حضرت معاويه رنگالائنه سے ملمی اختلاف.

زیدین وہب سے مروی ہے کہ میں مقام ریڈ وے گزراتو ابوذ رہی دور مل میں نے کہا کہم کواس منزل میں سے اتارا' انہوں نے کہا کہ میں شام میں تھا۔ مجھ سے اور معاویہ خواہد سے اس آیت میں اختلاف ہوا:

﴿ وَالذِّينَ يَكْنَرُونَ الذَّهِبِ وَالْفَصَّةُ وَلا يَنْفَقُونِهَا في سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

'''اوروہ لوگ جو سونا حیا ندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے''۔

معاویہ شاہ دنے کہا کدیہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی میں نے کہا کہ ہمارے بازے میں اوران کے بادے میں نازل ہوئی میرے اور ان کے درمیان اس بارے میں بحث ہوگئی۔

معاویہ جی میں نے عثمان جی میر کومیری شکامیت لکھی عثان جی میٹونے لکھا کہ میں مدینہ آؤں۔ میں مدینہ آگیا لوگ اس طرح مجھ پر جمع ہو گئے کہ گویا انہوں نے مجھے اس ہے قبل نہیں دیکھا تھا پی عثمان میں مقدے بیان کیا گیا تو انہوں نے مجھ ہے کہا کہ اگرتم چاہوتو کنارے ہوجاواور قریب ہوجاؤ 'یہ سب ہے جس نے مجھے اس منزل پراتارا۔ اگر بھے پرکوئی عبثی امیر بنادیا جاتا تو میں اس کی فرمال برداري اوراطاعت كرتاب

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیو اس نے ابوذر میں مند سے فرمایا کہ جب خر ( کوہ) سلع پہنچے تو اس نے لکل جانا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ فر مایا' میں تمہارے امراء کوئیں دیکھتا کہ وہ تنہیں بلا کیں۔ انہوں نے کہا کہ یا ر مول الله مُؤَلِّيَةٍ أَجومِير في اور آپ كے حكم كے درميان حائل ہوتو كياميں اس تقال نذكروں؟ فرمايانيں انہوں نے كہا كه پحر آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں'فر مایا کہ (اس کی بات ) سنواور مانوا گرچیبٹی غلام ہی ہو۔

ر بذہ میں مقم ہونے کی خواہش:

جب بیہ واتو وہ شام کی طرف کے معاویہ می اور نے عثان می اندو کولکھا کہ ابوذر جی اور نے شام میں لوگوں کو بگاڑ ویا ہے ' عثان مخاصہ نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ ان کے پاس آ گئے لوگوں نے ان کے متعلقین کوجھی بھیج دیاان لوگوں نے الوؤر مخدھ کے پاس الك تقيلى يا كونى چيز ديلھى كمان كيا كدوه در تام بين مكروه پينے تھے وہ سوئے صبح ہو کی تو دونوں میں ہے کو کی بھی اپنے ساتھی ہے کچھانہ پوچھتا تھا۔

تیسر ہے روزضی کو انہوں نے علی می ہوئو ہے عہد لیا گداگرہ ہ اس بات کو ان سے ظاہر کریں گے جو ہ ہا ہتے ہیں تو وہ ضرور پوشید ہ رکھیں گے اور چھپائیں گے علی میں ہوئو نے وعدہ کیا تو انہیں خبر دی کدان کو اس شخص کے نکلنے کی خبر پہنی جو دعوی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو جھپا کہ میرے پاس ان کی اور جو پچھان سے میں اس کی خبر لائیں وہ ان کی کوئی ایسی بات میرے پاس نہیں لائے جو مجھے مطمئن کرتی تو میں خور آیا تا کہ ان سے ملوں۔

علی چھنے نے کہا کہ میں صبح کو جانے والا ہوں تم میرے پیچھے پیچھے چلنا۔اگر میں کوئی ایسی بات دیکھوں گا جس سے مجھے تم پراندیشہ ہوگا تو کھڑے ہونے کا بہانہ کروں گا کہ گویا میں پانی مجھیکتا ہوں پھر تمہارے پائن آؤں گا اورا گرمیں کسی کونہ دیکھوں گا تو تم میرے پیچھے ہوجانا اور جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہونا۔

آبوذر فی او فروق کے اس ہدایت پڑل کیا اور علی میں اور علی میں اور کی میں گئے آپ کو واقعہ بتایا 'رسول اللہ میں گئے آپ کو واقعہ بتایا 'رسول اللہ میں گئے آپ کو وقت اسلام لے آئے اور کہا کہ یا بی اللہ آئے گئے میں کرائی وقت اسلام لے آئے اور کہا کہ یا بی اللہ آئے بھے کیا تھا موسیح ہیں فرمایا کہا گئے توسم کے پاس جا ور بہاں تک کہ میر احکم مینچے عرض کی قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس وقت تک واپس نہ ہوں گا جب تک مسجد میں اسلام کا اعلان نہ کردوں۔
اسلام کا اعلان نہ کردوں۔

#### تكاليف ومشكلات كاسامنا:

ابوذر تفادیو معجد حرام میں داخل ہوئے بلند آ واز ہے ندا دی کہ اشہدان لا الله الا الله وان محمد اعبدہ ورمولہ خلاقیم مشرکین نے کہا کہ بیخص بے دین ہوگیا کی میض بے دین ہوگیا کوگوں نے انہیں اتنامارا کہ وہ گریڑے۔

عباس تفاسف آئے ان پراوند ھے پڑے اور کہا کہ اے گروہ قریش تم نے اس شخص کوتل کردیا ، تم لوگ تاجر ہوا ور تنہا رے رائے پر غفار رہتے ہیں 'کیا پہنچا ہے ہو کہ تنہاری رہزنی کی جائے لوگ ان سے باز آئے ابوذ رشی افاد دوسرے روز آئے اور پھرا بیا ہی کیا لوگوں نے انہیں مارا جس سے وہ گر پڑے عباس میں تندوان براوند ھے پڑے اور ان سے ای طرح کہا جس طرح پہلی مرتبہ کہا تھا'لوگ ان سے باز آگئے۔

يبي ايوذر هي الفرك اسلام كي ابتداهي \_

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ ابوذر خادونہ نے اسلام کے شروع بی میں آپنے بھتیج ہے'' یا ابن الامت'' (اے لونڈی کے بیٹے ) کہا تو نبی مثل نیڈ آمنے فرمایا کہ اب تک تم میں ہے اعرابیت ( گنوار پن ) ندگئی۔

#### عقدموا حات:

محمر بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ علی تینے ابوذ رغفاری اور منذر بن عمرو جی دینے کے درمیان عقد مواخات کیا تھا جو بی ساعدہ کے ایک فرد شجے اور وہی پختف تھے جنہوں نے (بیر معونہ میں) اپنے کوموت کے لیے پیش کر دیا تھا محمر بن عمر نے ابوذ راور منذر بن عمر و جی پین کے درمیان عقد مواخات سے انکار کیا ہے اور کہا کہ مواخات تو صرف قبل بدر ہی تھی جب آیت میراث نازل ہو آبوذ رخی ادو رسول اللہ منگانی آئے پاس ہی تھے کہ آبو بگر جی اندہ آئے۔آپ نے انہیں ان اے اسلام کی خبر دی 'ابو بگر تی الدو نے کہا کہ کیاتم شام کومیر ہے مہمان نہ ہو گے انہوں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ میر سے ساتھ چلووہ ابو بگر ٹی الدو کے ساتھ ان کے مکان پر گئے ابو بکر میں آئڈ نے انہیں دو گیرو کے رنگ کی جا دروں کی پوشاک دی۔

ابوذر می سند چندروزمقیم رہے ایک عورت کو دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کرتی ہے اور دنیا کی سب سے اچھی دعا کرتی ہے کہ مجھے بیاور بید سے اور میں سے اور میں میں اور میں میں اور میں میں ہے کہ جھے بیاور بید سے اور میں سے اور میں میں سے اور میں میں سے ایک کا اس کے ساتھی ہے ( بینی اساف کا نا کلہ ہے ) نکاح کردئ وہ ان کے لیٹ گئی اور کہا کہ تو بددین ہے قریش کے چندنو جوان آئے اور ان کو بارا بنی بکر کے چندلوگ آئے انہوں نے مدد کی اور کہا کہ ہمارے ساتھی کو کیا ہوا کہ وہ مارا جاتا ہے حالا فکہ تم لوگ اپنے لڑکوں کو چھوڑ دیتے ہوئوہ ولوگ باہم رک گئے۔

ابوذر جن الله نبی طاقتیا کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ طاقیا میں قریش کوتو نہ چھوڑوں گا تا وفتیکہ ان سے انتقام نہ لے لاول۔ انہوں نے جھے مارا ہے۔ وہ روانہ ہو گئے اور عسفان میں قیام کیا۔ جب بھی کوئی قافلۂ قریش فلہ لے کرآتا تا تھا وہ ان لوگوں کو تلایہ غز ال لے جاتے تھے اور ان کے ہار لے لیتے تھے لوگ گیہوں جمع کرتے تھے ابوذر ٹی ہو اپنی قوم سے کہتے تھے کہ کوئی شخص ایک جہ بھی نہ چھوئے۔ تا وفتیکہ لا اللہ الا اللہ نہ کہتے تھے اور لوٹ کا مال لیتے تھے۔ قبولیت اسلام بیس یا نیجوال نمبر:

انی در مین دوی ہے کہ میں اسلام میں یا نجوال جا۔

حکام بن انی الوضاح البصری سے مروی ہے کہ ابوذیہ کا سلام چوتھایا پانچواں تھا۔ ابو جمرہ الضبعی سے مروی ہے کہ ابن عباس تعاشر من ان الوگوں کو ابوذیہ میں ایک شخص طاہر ہوا ہے جب انہیں بید معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک شخص طاہر ہوا ہے جو دعلوی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا کہ تم جا و اور میر سے پاس اس شخص کی خبر لا و اور جو پچھان سے سنو بیان کروان کے بھائی روانہ ہوئے اور مکہ میں آئے رسول اللہ مثل تھی ہے سنا اور ابوذر میں مند کے پاس لوٹ کئے انہیں خبر دی کہ وہ نیکی اور اخلاق جمیدہ کی خبر دیتے ہیں اور بدی سے منع فر ماتے ہیں۔

الوذر ٹناسٹونے کہا گہتم نے میرااطمینان نہیں کیا'وہ خودروانہ ہوئے ہمراہ ایک پرانی مشک رکھ بی جس میں پانی اور توشیق' کیسآئے اوراس سے گھبرائے کہ کس سے بچھ دریافت کریں جب رسول اللہ طابقیا ہے ملے تو رات ہو پچکی تھی سجد (حرام) کے کس گوشے میں سور ہے آ دھی رات ہوگی تو انہیں علی جی دویا گئے آئے تخضرت سابھیا نے پوچھا یہ کن لوگوں میں سے ہیں؟ علی سی مدین کہا کہ بی عفار کے ایک شخص ہیں' فرمایا کہ اپنے مکان لے جاؤ'وہ انہیں اپنے مکان لے گئے۔ان دونوں (علی والوؤر جی پین) میں سے کسی نے بھی اپنے ساتھی سے بچھ نہ ہو چھا۔

ابوذر میں بیٹو من کوجتو میں روانہ ہوئے 'گرآ ب سے نہ ملے انہوں نے کی ہے آپ کو دریافت کرنا ناپیند کیا' پلٹ کے سو گئے شام ہوئی تو علی میں بیٹو کے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس محض کا مکان معلوم کیا جائے 'علی میں بیٹو انہیں لے گئے' ابوذر شی اور شی اور سی ایس کی طرف دعوت و بیتے ہیں۔ فرمایا: اللہ کی طرف جو واحد ہے اور اس کا کوئی شر کیک نہیں ہے۔ اور ہتوں کے چھوڑنے کی (طرف) تم گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا میں گواہی و یتا ہوں کہ سوائے اللہ سے کوئی معبود نہیں میں گواہی و یتا ہوں کہ بے شک آ بے اللہ کے رسول ہیں۔

ابوذر ٹی منظر نے کہا کیا رسول اللہ میں اپنے متعلقین کے پاس واپس ہوتا ہوں۔ اور جہاد کے علم کا انتظار کرتا ہوں۔ اس وفت آپ سے ملوں گا۔ کیونکہ میں ساری قوم کوآپ کے خلاف دیکھا ہوں۔ رسول اللہ شائیٹ کے فرمایا کرتم نے درست کہا۔

وہ واپس ہوئے' ثدیر غزال کے بیٹچر ہے تھے' قافلہائے قریش کورو کتے اور لوٹ لینے کہتے کہ میں اس میں ہے کوئی چیز تم کو واپس نہ کروں گا تا وقتیکہ بیشہادت نہ دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد ( عَلَیْقِیمٌ ) اللہ کے رسول ہیں۔

شہادت دیے تو جو کھ لیا تھاسب واپس کر دیے اور اگروہ انکار کرتے تو بچھ نہ واپس کرتے ای حال پر وہ رہے۔ یہان تک کدرسول الله مَا اللهِ عَالَيْنِ کے جمرت کی اور بدروا حد کا زمانہ گزران پھروہ آئے اور نبی مالیٹی کے پاس مدینہ میں مقیم ہوگئے۔

نجی ابومعشر سے مروی ہے کہ ابوذ رہی این جاہلیت میں بھی عبادت کرتے تھے لا الدالا اللہ کہتے تھے اور بتوں کی پہنش بنیس کرتے تھے رسول اللہ طَالِیْتِ کِم بردی نازل ہونے کے بعد اہل مکہ میں سے ایک محض ان سے ملا اور کہا کہ اے ابوذر فن دن مکہ میں ایک مخض ہے جو تہاری ہی طرح کہتا ہے جس طرح تم لا الدالا اللہ کہتے ہواور وعلی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے بوچھا کہ کن لوگوں میں سے ہے تواس نے کہا کہ قریش میں ہے۔

ابوڈر میں دور کا دور کے گوگل میں سے بچھ لیا۔اس کا توشہ بنایا اور مکدآ نے ابوبکر میں دور بکھا کہ لوگوں کی ضیافت کرتے ہیں اور انہیں تشمش کھلاتے ہیں۔انہوں نے بھی سب کے ساتھ بیٹھ کرکھائی۔

پھر دوسرے روز پوچھا کہ اہل مکہ میں سے کسی میں تم نے کوئی نئی بات دیکھی ہے بنی ہاشم کے ایک مخص نے کہا کہ ہاں' میرے چیاز ادبھائی لا اللہ اللہ کہتے ہیں اور دعولی کرتے ہیں کہوہ نبی ہیں' انہوں نے کہا کہ جمھے ان کو بتاؤ۔

نی مَالِیَّیْمُ ایک دکان پراپی چا درمند پر ڈالے ہوئے سور ہے تھے ابوذ رش دنے آپ کو جگایا۔ بیدار ہوئے و انہوں نے
"انعم صباحًا" (آپ کی صبح نعت میں ہو) کہا نی مُنَّالِیُّیْمُ نے کہا کہ علیک السلامُ ابوذ رش دنے کہا کہ آپ جوشعر کہتے ہیں مجھے بھی
سنائے فرمایا کہ میں شعر نہیں کہتا وہ تو قرآن ہے میں نے اسے نہیں کہا ہے اللہ نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے پڑھ کر سائے قرآن کی ایک سورت پڑھ کر سنائی تو ابوؤر ش دیکھ کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجد (مُنَّا اِلَّهِمُ ) اس کے
رسول ہیں۔

رسول الله سَالِقَائِم نے بع چھا کہتم کن لوگوں میں ہے ہوانہوں نے کہا کہ بنی غفار میں ہے۔ نبی مَنَائِقَائِم نے تنجب کیا کیونکہ وہ لوگ ربزنی کرتے تھے نبی سَائِقِیْم ان کو بغور دیکھنے لگے اور اس واقعے کے تنجب سے اپنی رائے ورست فرمانے لگے اس لیے کہ آپ ان لوگوں کے حالات جانتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ میں نے بڑھ کے آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہا کہ حضرت کے ساتھی (ابو بکر صدیق فی ایدند) نے توجہ کی جو آپ سے زیادہ مجھے جانے تھے بوچھا کہتم یہاں کب سے ہو عرض کی تمیں دن سے فر مایا کہتم یں کھانا کون کھلاتا ہے۔ عرض کی میرے لیے سوائے آب زمزم کے کوئی کھانا نہیں۔ میں موٹا ہو گیا۔ شم کی شکنیں جاتی رہیں۔ مجھے اپنے جگر پر بھوک کی تکلیف بھی معلوم نہیں ہوئی۔ رسول اللہ مثل پیٹا نے فر مایا کہ یہ مبارک ہے وہ بھو کے کی غذاہے۔

ابوبکر شاہد نے کہا'یارسول اللہ طَالِیْتُ آج رات ان کی مہمانی کی مجھے اجازت دیجئے آپ نے اجازت دی'نی مَالِیَّا اور ابوبکر شاہد روانہ ہوئے'میں بھی ان کے ہمراہ چلا' ابوبکر شاہد نے ایک دروازہ کھولا اور میرے لیے طاکف کی مشش لینے گئے'یہ پہلا کھانا تھا جومیں نے مکہ میں کھایا۔

میں نے مکہ میں قیام کیا' رسول اللہ نٹائیٹو کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا مجھے تھجور کے ایک باغ والی زمین کی طرف روانگی کا تھم دیا گیا ہے میں اسے سوائے بیژب (مدینہ) کے اور کوئی نہیں خیال کرتا۔ کیاتم میری جانب سے اپنی قوم کو(پیام تق) پہنچا سکوگے؟ قریب ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ذریعے سے فائدہ و سے اور تہمیں آن کے بارے میں اجردے۔

میں روانہ ہوگیا' اپنے بھائی انیس سے ملاتو انہوں نے پوچھا کہ آئے کیا گیا' میں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا اور آپ کی تقسدیق کی ہم دونوں والدہ کے تقسدیق کی ہم دونوں والدہ کے تقسدیق کی ہم دونوں والدہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جھے تم دونوں کے دین سے انکارٹیوں' میں بھی اسلام لے آئی اور میں نے بھی تقسدیق کی۔

ہم لوگ موار ہوئے اور اپن قوم کے پاس آئے ان کے نصف لوگ رسول اللہ مظافیا کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اسلام لے آئے۔ ایماء بن رحضہ ان کی امامت کرتے تھے اور وہی ان کے سروار تھے بقیہ لوگوں نے کہا کہ جب رسول اللہ مخافیا ہم مدینہ تشریف لائمیں کے تو ہم لوگ بھی اسلام قبول کرس کے۔

رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

خفاف بن ایماء بن رصبہ سے مروی ہے کہ ابوذرراستہ روکتے تھے اورا لیے شجاع (بہادر) تھے کہ تہا جا کر رہزنی کرتے۔ تھے منح کی تاریکی میں اپنے گھوڑے کی پشت پر یا بیادہ اس طرح اونؤں کولو نتے تھے گویادہ درندے ہیں رات کودہ قبیلے میں جاتے تھے اور جوجا ہالے لیتے تھے۔

اللہ نے ان کے قلب میں اسلام ڈال دیا انہوں نے نبی سائٹی کو سنا جواس زیانے میں مکہ میں سے اور خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے۔ وہ آپ کو دریا فٹ کرتے ہوئے آپ کے مکان پرآئے۔ اس کے قبل انہوں نے کسی ایسے محض کو تلاش کیا جوانہیں رسول اللہ مثانی میں میں اندر گئے تو آپ کے پاس ابو بر می معدد تھے جوالک یا اللہ مثانی میں اندر گئے تو آپ کے پاس ابو بر می معدد تھے جوالک یا دو دن پہلے اسلام لا بچے تھے اور کہدر ہے تھے یا رسول اللہ ہم اسلام کو چھپا کمیں کے نہیں ہم اسے ضرور فلا ہر کریں گے۔ رسول دو دن پہلے اسلام لا بچے تھے اور کہدر ہے تھے یا رسول اللہ ہم اسلام کو چھپا کمیں کے نہیں ہم اسے ضرور فلا ہر کریں گے۔ رسول

انیس نے کہا کہ مجھے مکہ میں ایک کام ہے اجازت دو کہ کام کر کے تنہارے پاس آؤں انیس گئے اور بہت دیر کے بعد آئے تو پوچھا کہ تنہیں کس نے رو کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں ایک شخص سے ملا جو تنہارے دین پر ہے۔ وہ دعوی کرتا ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنایا ہے۔ یوچھا کہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ شاع کا بن اور ساحر کہتے ہیں۔

انیں ایک شاعر تھے۔ مگرانہوں نے کہا کہ واللہ میں نے کا ہنوں کا قول بھی سنا ہے لیکن یہ باتیں کا ہنوں کے قول کے مطابق نہیں ہیں میں نے ان کے قول کواقسام شعر پر بھی رکھ کر پر کھا مگر وہ کسی کی زبان پرنہیں بھرتا' یہ بعید ہے کہ وہ شعر ہو واللہ وہ ضرور سچے ہیں اور لوگ جھوٹے ہیں۔

میں نے کہا کہ مجھے بھی فرصت دو کہ جاؤں اور دیکھوں انہوں نے کہا اچھا' مگر مکہ والوں سے خبر دار رہنا۔ کیونکہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ بڑائی اور بداخلاقی کی ہے۔

میں روانہ ہوکر مکد آیا 'ایک شخص کو کزور بھی کراس ہے پوچھا کہ وہ مخص کہاں ہے جیے تم لوگ بے دین کہتے ہو۔ اس نے مجھے انثارہ کیااور کہا کہ بیہ ہے وہ بے وی جھے پراہل وادی ڈھیلے اور ہڈی ہے ٹوٹ پڑے۔ میں بے ہوش ہوکر گر پڑا۔ جب اٹھا تو اس طرح کہ گویا ایک سرخ بت ہوں۔

میں زمزم پر آیا'اس کا پانی بیا'اورائے جسم سے خون دھویا' آے جیتے تیں شاندروز وہاں اس طرح رہا کہ میرے لیے سوائے آبزمزم کے چھے ندھا مگر میں موٹا ہوگیا۔ پیٹ کی شکنیں جاتی رہیں اور میں نے اپنے جگر پر بھوک کی کمزوری محسوس نہیں گ۔

الل مکہ ایک روشن چاندنی رات میں تھے کہ اللہ نے ان کے د ماغوں پرضرب لگا دی سوائے دوعورتوں کے کوئی بھی ہیت اللہ کا طواف نہیں کرتا تھا۔ دونوں عورتیں میرے پاس آئیں اساف اور نائلہ (بتوں) کو پکارتی تھیں۔ میں نے کہا کہ تم دونوں اساف وتا کلہ میں سے ایک دوسرے کا نکاح کردو۔

اس بات نے ان کو بکار نے سے باز نہ رکھا۔ وہ میرے پاس آئیں تو میں نے بچھا س طرح کہا جیسے لکڑی ہے آ واز آئے' البعتہ میں نے بات چھیا کی نہیں' عور تیں پشت بھیر کے بیر کہتی ہوئی چلی سکیں۔ کہ کاش اس جگہ ہمارے گروہ میں سے کوئی ہوتا۔

رسول الله مُظَافِیْظِ اور ابوبکر تھاہؤ ان دونوں کے سامنے آئے آئپ دونوں (حضرات) پہاڑ ہے اتر رہے تھے عورتوں سے پوچھا کہ تنہارے لیے کیا ہوا ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ کعبداوراس کے پر دوں کے درمیان ایک بے دین ہے قربایا کہاس نے تم دونوں سے کیا کہا۔انہوں نے کہا کہاس نے ہم سے ایک ایسا کلمہ کہا جو منہ مجردیتا ہے۔

رسول الله طلقیظ اور آپ کے صاحب (ابو بکر جی دفو) آئے ججر اسود کو بوسد دیا بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز پڑھی۔ جب نماز پوری کر لی تو میں آپ کے پاس آیا۔ میں پہلا شخص تھا جس نے آپ کو اسلامی سلام کیا 'آپ نے فرنایا وعلیک (السلام) ورحمة اللہ' تم کن لوگوں میں سے ہو عرض کی قبیلہ غفار سے آسخضرت مل تینے کے نہا ہتھ آپی پیٹائی کی طرف اس طرح ہڑھایا میں نے اپنے جی میں کہا کہ آپ نے بینا پند کیا کہ میں نے اپنے آپ کو غفار کی طرف مضوب کیا۔ کرنے والا ہے۔اوراگرتم نے کھڑے ہوکرنماز پڑھی اورا پنے رہ کوان صفات ہے یاد کیا جن کا وہ اہل ہے تو تم اپنی نماز ہے اس طرح پلٹو گے جس طرح تم کوتمہاری ماں نے یاک جنا تھا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جب عمرو بن عبسہ مکہ میں اسلام لائے تو اپنی قوم بن سلیم کے شہروں میں واپس چلے گئے 'وہ صفہ اور حاذ ہ میں اتر اگر تے تھے جو بنی سلیم کی زمین ہے وہ وہیں مقیم رہے۔ یہاں تک کہ بدر واحد وخندق وحدیبیہ دخیبر ( کاوقت ) گزرگیا۔ اس کے بعدر سول اللہ منافظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

#### سيدنا ابوذ رغفاري شاسعن

نام جندب تفار ابن جناده بن کعیب بن صعیر بن الوقعہ بن حرام بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار بن ملیل بن ضمر ه بن بکر بن عبد منا ة بن کناند بن خزیمه بن مدر که بن الیاس بن مصربه

تغیم بن عبداللہ انجرنے اپنے والدے روایت کی کہ ابوذ رہیٰ دیو کا نام جندب بن جنا دہ تھا۔ ایبا ہی محمر بن عمر وہشام بن محمد بن السائب الکلمی وغیرہ والی علم نے کہا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے ابومعشر نجیج کو کہتے سنا کہ ابوذ ر فقائدہ کا نام بریر بن جنا دہ تھا۔

ا بی ذر خود سے مردی ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم غفار سے نکلے وہ لوگ اشہر حرام (رجب وشوال تامحرم میں قبل وقبال) کو طلال جانتے تھے۔ میں اور میرے بھائی انیس اور ہماری والدہ تکلیں 'ہم لوگ روانہ ہوئے اپنے ایک ماموں کے پاس اثرے انہوں نے ہماراا کرام کیا اور ہمارے ساتھ احبان کیا۔

ان کی قوم نے ہم لوگوں ہے حد کیا' ان لوگوں نے ان ہے کہا کہ جبتم اپنے متعلقین سے علیحدہ ہو گے تو انیس تمہارے خلاف ان لوگوں سے ل جا کیں گئے ماموں ہمارے پاس آئے اور جو پچھان سے کہا گیا تھا ہم سے بیان کردیا۔ بیس نے کہا کہ گذشتہ احسان کوتم نے مکدر کردیا۔ اب تم سے ہماری موافقت ممکن نہیں۔

ہم نے اپنے اونٹوں کوقریب کیا اور سوار ہو گئے' ماموں چا در سے مندڑ ھا تک کرروئے گئے'ہم لوگ روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب اترے۔

انیس نے ہم ہے منافرہ کیا یہ جتنے اونٹ ہمارے پاس تھا تئے ہی اور فراہم کے اور منافرے کے لیے کا ہن کے پائ آئے اس نے اٹیس کوان کی حالت کی خبر دی ہم اپنی اونٹنیوں کواوران کے ہمراہ دوسری اونٹیوں کولائے رسول اللہ سالھین کی ملاقات سے تین سال پہلے میں نے بھینچے کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ یو چھا کہ (یہ نماز) کس کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے میں نے کہا کہ کدھر نے کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جدھر اللہ نمرار نے کردیتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں۔ جب آخر بحر ہوتی ہے تو مجھے اس طرح القاکیا جاتا ہے کہ کویا بیس ایک مخفی شے ہوں نیمان تک کہ آفاب بلند ہوجا تا ہے۔

منافره و بی ہے جسے گنواری زبان میں آج کل ڈوکل کہتے ہیں۔

دےگا۔ جبتم اے دیکھنا تواس کی پیروی کرنا کیونکہ وہ سب سے بزرگ دین لائے گا۔

جب سے اس نے بیرکہا تھا تو میرامقصد سوائے مکہ کے کہیں کا نہ ہوتا تھا۔ میں آتا تھا اورلوگوں سے پوچھتا تھا کہ کیا مکہ میں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ کہا جاتا تھا کہ نہیں۔ایک بارای طرح سے آیا اور دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کد مکہ میں ایک فخص ظاہر ہوا ہے جواپی قوم کے معبود وس سے نفرت کرتا ہے اور دوسرے معبود کی طرف دعوت دیتا ہے۔

میں اپنے متعلقین کے پاس آیا۔اوٹٹی پر کجاوا کسااور مکہ میں اپنی اس منزل میں آیا جہاں میں اثر اگر تا تھا۔وریا فت کیا تو اسے پوشیدہ پایااور قریش کودیکھا کہ اس معالم میں بہت خت تھے۔

میں نے بہانہ تلاش کیا اور آنخضرت مُلَّقِیْم کے پاس گیا۔ دریافت کیا کہ آپ کیا ہیں 'فرمایا کہ نبی! میں نے کہا کہ آپ کو کس نے جیجا۔ فرمایا اللہ نے میں نے کہا' اس نے آپ کو کس چیز کے ساتھ جیجا' فرمایا اللہ کی عبادت کے ساتھ' جو دا حد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور خونوں کی حفاظت بتوں کے تو زنے قرابت داروں سے اچھے برتاؤ اور راہتے کے امن کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔

عرض کی بیاتو بہت اچھی یا تیں ہیں جن کے ساتھ آپ جھیجے گئے میں آپ پرائیان لاتا ہوں اور آپ کی تقدیق کرتا ہوں۔ کیا آپ جھے تھم دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تھم وں یا واپس جاؤں فرمایا میں جو پھھ لایا ہوں کیا تم اس کے ساتھ لوگوں کی ناگواری نہیں دیکھتے ؟ الیمی صورت بیس تمہارا تیہاں تھم ناممکن نہیں تم اپنے متعلقین میں رہو۔ جب نشا کہ میں نے کسی طرف ہجرت کی تو میری چروی کرنا۔

ٹیں اپ متعلقین میں مخبرارہا۔ یہاں تک کہ آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے میں بھی آپ کے پاس روانہ ہوا۔ اور مدینہ آیا۔ قدم بوس ہوا تو عرض کیا یا نبی اللہ کیا آپ جھے پہچا نتے ہیں فرمایا ہاں تم وہی اسلمی ہو جو میرے پاس مکہ میں آئے تھے۔ اور جھ سے فلاں فلاں با تیں پوچھی تھیں۔ میں نے تم سے یہ پیکہا تھا۔

میں نے مکہ کی اس محبت کو بہت مختنم سمجھا اور جان لیا کہ اس مجلس میں زمانے نے آپ کے قلب کو مجھے سے فارغ نہیں کیا' عرض کی یا نبی اللہ کس ساعت کی (نماز ودعا) زیادہ تن (اور تبول) کی جاتی ہے۔

فرمایا آخری تہائی شب کی کیونکہ اس وقت نماز حاضری جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو۔ جب دیکھوکہ وہ سرخ طلوع ہوگیا کہ گویاوہ و هال ہے تو نماز روک و کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور کفار اس کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ بقدراکیہ یا دونیزے کے بلند ہوجائے تو نماز حاضری جائے گی اور قبول کی جائے گی جب آدمی کا سابیاس کے برابر ہوجائے تو اسے روک دو کیونکہ اس وقت جہنم تجدہ کرتی ہے سابیڈ ھل جائے تو نماز پڑھو کیونکہ نماز حاضری جائے گی اور قبول کی جائے گی۔ یہاں تک کہ آفتاب خروب ہو۔ جب دیکھوکہ آفتاب سرخ سرخ ہو کرغروب ہو گیا۔ گویا وہ ایک وہال ہے تو نماز روک دو۔

وضو کو بیان فر مایا کہ جبتم وضو کروتو دونوں ہاتھ منہ اور دونوں پاؤں دھوؤ۔ وضو کر کے تم بیٹھ گئے تو بیتمہارے لیے پاک

فر مایا کہ جب تم صبح کی نماز پڑھوتو آفاب طلوع ہونے تک نماز ڈمٹم کردو۔پھر جب طلوع ہوتو اس وقت تک نماز پڑھو جب تک کہوہ بلند شہوجائے کیونکہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اوراس وقت اے کفار بجدہ کرتے ہیں۔

جب وہ بقدرائیک یا دونیزے کے بلند ہوجائے تو نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز قیامت میں موجود اور حاضر کی جائے گی۔ یہاں تک کہ نیز ہسائے کے مقابل ہوجائے۔ پھرنماز روک دواس وقت جہنم سجدہ کرتی ہے۔ پھر جب سابیڈھل جائے تو نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز موجوداور حاضر کی جائے گی۔

پھر عصر پڑھ کے نماز روک دو یہاں تک کہ آفاب غروب ہو جائے۔ کیونکہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔اوراس وقت اسے گفار مجدہ کرتے ہیں۔عرض کی یارسول اللہ مجھے وضوبھی بتاہیے۔

فر مایا بتم میں سے کوئی شخص الیانہیں ہے جوا پنا د ضوبطور عبادت کے کرے غرارہ اور کلی کرنے ناک میں پانی ڈال کے چیکے
اور اس میں پانی کے ساتھ منہ اور ناک کے گناہ نہ بہیں۔ وہ اپنا منہ دھوئے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا اور اس کے چیرے اور
واڑھی کے کناروں کے گناہ پانی کے ساتھ نہ بہیں ۔ اپنے ہاتھ دھوئے اور پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ انگلیوں کی پوروں
سے نہ بہیں۔ سرکا شخص کرے جس طرح اللہ نے حکم دیا اور اس کے قدموں کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے پانی کے
اپنی کے
ساتھ نہ بہیں وہ کھڑا ہواور اللہ کی حمد و ثنا کرے جس کا وہ اہل ہے۔ دور کعت نما ڈیڑ ھے تو اس ہیت سے وہ اپنے گنا ہوں سے پاک و
ساف ہوجائے گا جس طرح ہے کہ پیدائش کے دن اس کی مال نے اسے پاک وصاف جنا تھا۔

ابوا مامہ نے کہا کہ اے عمرو بن عب غور کروئم کیا گہتے ہو گیاتم نے بدرسول اللہ مظافیظ ہے ستا ہے۔ کیا آ دی کو یہ سب اپنے مقام میں دیا جائے گا عمرو بن عب میں ہونے کہا کہ اے ابوا مامہ میراس بڑھ گیا 'بڑیاں پتلی ہو گئیں اور موت قریب آ گئی۔ مجھے کوئی ایسی حاجت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ پرجھوٹ بولوں آگر میں نے اسے صرف ایک یا دویا تین مرتبہ سنا ہوتا۔ میں نے تو اے سات یا آ مصرت بااس سے بھی زیادہ آ یہ سے شاہے۔

عمروبن عبسہ اسلمی سے مروی ہے کہ میں جاہیت میں بھی اپنی قوم کے معبود وں (بنوں) سے تنظر تھا۔ بیاس لیے کہ وہ باطل سے 'چرمیں اہل العیماء کے کا تبوں میں سے ایک شخص سے ملا۔ میں نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو پھر کو پوجتے ہیں قبیلے میں اتر تے ہیں تو ان کے ساتھ معبود نہیں ہوئے 'ایک شخص نکل کرچار پھر لاتا ہے تین کو تو وہ اپنی ہا مڈی (کے چولھے) کے لیے نصب کرتا ہے۔ اورا چھے پھر کو معبود بنالیتا ہے 'جس کی وہ پر سنش کرتا ہے 'جب وہ سی دوسری مزل میں اتر تا ہے تو کوچ کرنے سے پہلے اگر اس سے اچھا پھر پایا جائے تو اسے چھوڑ ویتا ہے اور دوسرے کو اختیار کرلیتا ہے میری رائے ہے کہ وہ معبود باطل ہے جونہ نفع پہنچا تا ہے نہ ضرر۔ مجھے اپیا طریقہ بتا کو جواس سے بہتر ہو۔

اس نے کہا کہ مکہ سے ایک مخص ظاہر ہوگا جوائی تو م کے معبودوں سے نفرت کرے گا اور کسی دوسرے معبود کی طرف دعوت

و يصاعر ض كى يارسول التديس آپ عيمراه مهرون يا اين قوم مين شامل موجاول-

فر مایا اپنی قوم میں شامل ہوجاؤ۔ کیونکہ قریب ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں سے (وعدہ) وفاکرے گا جن کوتم و کیکھتے ہو اور اسلام زندہ کردے گا۔ میں آپ کے پاس فتح مکہ سے پہلے حاضر ہوا۔ سلام کیا اور کہا کہ یارسول اللہ متابیق میں عمرو بن عبسہ السلمی ہوں میں چا ہتا ہوں کہ آپ سے وہ امور دریافت کروں جو آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا بھے نفع ہوا ور آپ کوضر رنہ

### قبول اسلام میں سبقت:

عمرو بن عبیہ ہے مروی ہے کہ میں نبی منافقائی کے پاس آیا اور پوچھایارسول اللہ کون اسلام لایا۔ فرمایا ایک آزاد اورا یک غلام ٔ یا فرمایا ایک غلام اورا لیک آزاد ۔ یعنی ابو بکر و بلال شدین انہوں نے کہا کہ میں اسلام کا چوتھا ہوں ۔ عمرو بن عب سے مروی ہے کہ وہ اسلام میں تیسرے یا چوتھے تھے۔

ابوعمار شدادین عبداللہ ہے جنہوں نے اصحاب رسول اللہ شکھیٹی کی آیک جماعت کو پایا تھا مروی ہے کہ ابولمامہ نے کہا۔ اے عمروین عیسہ (تم )اونٹ کی رسیوں والے بی سلیم کے آ دمی ہو' کس بنا پر بیددعوئی کرتے ہو کہ اسلام کے چہارم ہو۔

انہوں نے کہا کہ میں جاہلیت میں بھی لوگوں کوگراہی پرسجھتا تھا اور بنوں کو بچ جانتا تھا۔ میں نے ایک شخص کو مکہ کی خبریں بیان کر سے اور وہاں کی با تمیں کہتے ہنا تو اپنی اونٹی پرسوار ہوا اور مکہ آیا۔ رسولِ الله مٹالین کا بیاس خفیہ طور پر گیا قوم آپ کے پاس دو حصوں میں تھی۔

میں حیار کرئے آپ کے پاس گیااور پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ فرمایا کہ میں نبی ہوں پوچھا نبی گیا و فرمایا اللہ کارسول! عرض کی اللہ نے آپ کورسول بنایا ہے۔ فرمایا ہاں پوچھا کس چیز کا (رسول بنایا ہے) فرمایا کہ اس امر کا کہ اللہ کو واحد جانواس کے ساتھ کسی کوشریک ندکرو۔ بتوں کے توڑنے کا اور صلہ کرم (قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے ) کا تھم دیا۔ عرض کی اس امر پر آپ کے ساتھ کون ہے ؟

فر مایا کہ ایک آزادایک غلام۔اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکر و بلال جی بیس تھے۔ میں نے کہا کہ میں بھی آپ کا پیرو ہوں۔ فر مایا کتم ہیں آج اس کی طاقت نہیں۔اپنے متعلقین کے پاس جاؤجب میرے متعلق سننا کہ میں غالب ہو گیا تو مجھ سے ملنا۔

بیں اپنے متعلقین کے پاس گیا۔ نبی طاقی مہاجر ہوئے مدینہ تشریف لائے میں اسلام لیے آیا اور خبریں معلوم کرنے لگا۔ یثر ب ہے آپ کے سوار آئے تو میں نے پوچھا کہ ان کلی فخص نے کیا کیا جو تہارے پاس آئے ہیں۔ ان کو گوں نے کہا کہ قوم نے ان سے قبل کا ارادہ کیا مگروہ اسے نہ کر سکے 'آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان رکاوٹ کر دی گئے۔ میں نے لوگوں کواس طرف دوڑتا ہوا چھوڑا۔

میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوکر مدیند آیا۔ ہار گاو نبوت میں حاضر ہوااور عرض کی یار سول اللہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ فرمایا ہال کیا تم و وقتص نبین ہو جو میرے پاس مکہ میں آئے تھے میں نے کہا بے شک۔عرض کی یار سول اللہ سالٹیڈا مجھے وہ ہا تیں بتائے جواللہ نے

# الم طبقات ابن سعد (مصرچهار) مسل المسلك المس

بن وبهب بن جير بن عبدين معيض بن عامر بن لوي تحيل - مكه بين قديم الأسلام تحد

بروایت محدین اسحاق ومحد بن عمر انہوں نے حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں شرکت کی۔ مگر موکی بن عقبہ نے وابومعشر نے ان کا مہاجرین ملک حبشہ میں ذکر نہیں کیا۔

### حضرت عثان بن عبيعتم بن زبير وفالطفة

ا بن الى شداد بن ربيعه بن بلال بن ما لك بن ضبه بن الحارث بن فهر بن ما لك .

ہشام بن محمد نے کتاب النسب میں بیان کیا کہ وہ عامر بن عبد عنم سے کنیت ابونا فع تھی اور والدہ بنت عبد عوف بن عبدالحارث ابن زہر وعبدالرحمٰن بن عوف کی چھو تی تھیں ۔

ان کی اولا دھیں تافع اور سعید تھے ان دونوں کی والدہ برزہ بنت مالک بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ بن الحارث بن زہرہ تھیں کہ میں قدیم الاسلام تھے بروایت موی بن عقبہ ومحد بن اسحاق والی معشر ومحد بن عمر ججرت ثانیہ میں ملک صبشہ کو گئے اس کے بعدان کی وفات ہوگئی۔

ان كا كوئى فرزند جانشين نه تقا۔

### حضرت سعيد بن عبد فيس جي الدعه:

ا بن لقيط بن عامر بن اميه بن الحارث بن فهر بن ما لگ مكه يل قديم الاسلام تقيه بروايت مويٰ بن عقبه ومحمد بن اسحاق وا في معشر ومحه بن عمرانهوں نے جمرت ثانيہ بيس ملك حبشه كي جمرت كي تقي ۔

### لقيه عرب

#### حضرت سيدنا عمروبن عبسه ضائفة

ابن خالد بن عذیفه بن عمر و بن خلف بن مازن بن ما لک بن تغلبه بن بید بن سلیم بن منظور بن عکر مه بن خصفه بن قیس بن عبلان بن مصر ٔ کنیت ابوالنجیح تقی ب

### بارگاه نبوت مین حاضری:

عمر وبن عبسہ ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مُلا تَقِيْم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ عکا ظامیں تھے۔ یو چھا گداس امر میں کس نے آپ کی پیروی کی ؟ فرمایا: ایک آزاد نے اورایک غلام نے۔

آپ کے نماتھ سوائے ابو بکر جی دو اور بلال جی دو کے کوئی خیصافر مایا کہ جاؤیباں تک کدانشدائے رسول کوقد رہ دے۔ عمرہ بن عیہ سے (ایک اور طریق سے) مروی ہے کہ میں رسول اللہ طاقیق کے پاس آیا۔ آپ عکا ظامین آئے ہوئے تھے نے میں نے کہایار سول اللہ طاقیق اس امر (اسلام) میں کون آپ کے ساتھ ہے۔

فرمایا میرے ساتھ دو فخص بیں ابو بکر و بلال جدین اس وقت میں بھی اسلام ہے آیا۔ میں نے اپنے آپ کواسلام کا چہارم

وہ لکھ ہی رہے تھے کہ آپ کے پاس ابن ام مکتوم تفاہد آئے جونا بینا تھے۔ اور کہا کہ پارسول اللہ مکا تھے اور کھا آت ضرور جہاد کرتا۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ ملکھ اللہ ہم آن نازل فرمایا۔ آپ کی ران میری ران پرتھی کہ میں نے سجھ لیا کہ میری ران کچل جائے گی۔ چم آپ سے (سکون) جاتار ہا۔ اللہ تعالی نے آپ پر ﴿غیرا ولی العندر ﴾ نازل فرمایا۔

جنگ قادسیه مین علمبرداری کاشرف

زید بن فابت میں مود سے دوسر سے طریق ہے بھی نبی مُلَّقِیُّا ہے اس طرح روایت کی ہے۔انس بن مالک میں مود ہی ہے کہ جنگ قادسیہ میں عبداللہ بن ام مکتوم میں مفود کے پاس سیاہ جسنڈا تھا۔ان کے بدن پرزرہ تھی۔

انس بن ما لک جی دون سے مروی ہے کہ ابن ام مکتوم جی دند جنگ قادسیہ میں اس طرح روانہ ہوئے کہ بدن پر بڑی زرہ تھی۔ انس جی دیوں سے مردی ہے کہ عبداللہ بن زائدہ لینی ابن ام مکتوم جی دند جنگ قادسیہ بیں اس طرح قبال کر رہے تھے کہ بدن برمضبوط اور بڑی زرہ تھی۔

انس سے مروی ہے کہ ابن ام مکتوم جنگ قادسیہ میں حاضر تھے انہیں کے پاس جمنڈ اتھا۔محمہ بن عمر نے کہا کہ پھروہ مدیخ والیس آگئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔عمر بن الخطاب ہی ہوند کی وفات کے بعد ان کا کوئی ذکر نہیں ساگیا۔

# بنی فہر بن ما لک

### حضرت مهل بن بيضاء ضائف:

بیضاءان کی والده تھیں والدوہب بن ربیعہ بن بلال بن ما لک بن ضبہ بن الحارث بن فہر بن ما لک تھے ان کی والدہ بیضاء تھیں جو وعد بنت ججدم بن عمرو بن عائش ظرب بن الحارث بن فہرتھیں ۔

کمدین اسلام لائے۔اپنااسلام پوشیدہ رکھا۔قریش انہیں اپنے ہمراہ بدر میں لائے۔وہ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے۔ گرفتار ہوئے تو عبداللہ بن مسعود جی ہوئی نے شہادت دی کہ انہوں نے مکہ میں انہیں نماز پڑھتے دیکھاہے انہیں رہا کر دیا گیا۔

جس نے اس قصے کو سہیل بن بیضاء کے بارے میں روایت کیااس نے غلطی کی سہیل بن بیضاء عبداللہ بن مسعود ج<sub>ی است</sub>و ہے پہلے اسلام لائے اور اپنااسلام چھپایا نہیں انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور رسول اللہ علی آتا ہے ہمر کا ب مسلمان ہو کر بدر میں حاضر ہوئے اس میں کو کی شک نہیں ۔

جس نے اس حدیث کوان کے اوران کے بھائی کے درمیان روایت کردیا اس نے لطی کی اس لیے کہ بیل اپنے بھائی ہل ے زیادہ مشہور تھے۔اوروہ تصریحل کے ہارہے میں تھا۔

سہل نے مدینہ میں قیام کیا۔ نبی مظافظ کے درمیان بعض مشاہد میں حاضر ہوئے اور نبی مظافظ کے بعد تک زندہ رہیں ۔ حضرت عمر و بن الحارث بن زہیر منی مذہونہ

ا بن الي شداد بن ربيعه بن ملال بن ما لك بن ضهه بن الحارث بن فهر بن ما لك ـ ان كي والده بند بنت المصرب بن عمرو

''سوائے ان کے جونا بینائی والے پاعذر والے ہیں''

عبدالرحل بن افي ليل مصامروي ہے كہ جب بيرة بت:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

نازل ہوئی تو عبداللہ بن ام مکتوم تفایئز نے کہایا رب میراعذر بھی نازل کر دے میراعذر بھی نازل کر دے۔اللہ نے "غیداولمی المصدد"نازل کردیا۔

بيدونول (المومنين والمجامدون) كے درميان كردي گئى ليعنى:

﴿ مِن المؤمنين غيرا ولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله ﴾

اس کے بعد وہ جہاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جھنڈ المجھے دے دؤ کیونکہ میں نابینا ہوں بھاگ نہیں سکتا' اور مجھے دونوں مفوں کے درمیان کھڑا کردو۔البراء سے مروی ہے کہ جب بدآیت:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

تازل ہوئی تو رسول اللہ منافیظ نے زید کو بلایا اور تھم دیا' وہ کاغذ لائے اور اس پر اس آیت کو لکھا۔ پھر ابن ام مکتوم ہیکھند آئے اور رسول اللہ منافیظ سے اپنی نابینائی کی شکایت کی تو بیر حصہ نا زل ہوا۔

﴿ غيرا ولى الضور ﴾

زید بن ثابت سے مردی ہے کہ میں رسول اللہ مَلَّاقِیمُ کے پہلو میں تھا آپ پرسکون نازل ہوا تو آپ کی ران میری ران پرگر پڑی۔ میں نے کوئی چیز رسول اللہ مَکَافِیمُ کی ران سے زیادہ گران نہیں پائی۔ بیرحالت جب جاتی رہی تو فر مایا کدا ہے زیدلکھ لو میں نے کاغذ پر لکھا:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

عمرو ہن ام مکتوم میں مندنے جونا بینا تھے مجاہدین کی نضیلت تن تو کھڑے ہوئے اور عرض کی ٹیارسول اللہ اس کے ساتھ گیا (معاملہ ) ہوگا' جو جہاد کی طاقت نہیں رکھتا ان کا کلام ختم نہ ہوا تھا کہ رسول اللہ سکا تیکھ پرسکون طاری ہوا۔ آپ کی ران میری ران پر گر پڑی۔ میں نے ویسی ہی گرانی محسوس کی جیسی پہلی مرتبہ محسوس کی تھی جب بیرحالت جاتی رہی تو فر مایا۔اے زید پڑھو۔ میں نے پڑھا:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين ﴾

فرمایا: اس کے بعد ہی لکھو:

﴿ غيرا ولى الضور ﴾

زید نے کہا کہ اللہ تعالی نے تنہا ای حصہ آیت کونا زل فر مایا کہ گویا میں کا غذے کنارے اس کو اسے متصل کی آیت کے پاس دیکھر ہا موں۔ زبید بن ثابت جی دندے مردی ہے کہ رسول اللہ مَا اِیْرَا نے انہیں لکھا:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

﴿ عبس وتولى ال جاء ، الاعملي وما يدريك لعله يزكي الى قوله فانت عنه تلهي ﴾

"آپ نابینا کے پاس آئے ہے چیں بجبیں ہوئے اور منہ پھیرلیا۔ طالا نکد آپ کو کیا خبر شاید وہ پا کیزگی حاصل کرتا یا نصیحت تجو ل کرتا اور اسے نصیحت سے فائدہ ہوتا لیکن جس مخص نے روگر دانی کی تو آپ اس کے در پے ہوئے حالا نکدائ کی پاکیزگی حاصل نہ کرنے گی آپ پر ذمہ داری نہ تھی۔ جو مخص آپ کے پاس دوڑ کر آیا وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے یروائی کرتے ہیں"۔

میہ آیت نازل ہوئی تورسول اللہ مَنْ النَّائِ ان کا اکرام کیا اور دومرتبہ اپنا جانشین بنایا۔

جابرے مردی ہے کہ میں نے عامرے پوچھا کہ کیا نابینا جماعت کی امامت کرسکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں رسول الله طَائِیْنَا نے ابْنَ ام مکتوم کو (مدینہ پر) خلیفہ منایا اور آپ غزوات میں تشریف لے گئے تو وہ آپ کے بجائے امامت کرتے رہے حالانکہ وہ نابینا تھے۔

ابی غفیر لینی محمد بن سهل بن ابی حتمه سے مروی ہے کہ رسول الله علی آئے اس وقت غروہ قرقر ۃ الکدر میں بی سلیم وغطفان کی طرف روا فد ہوئے تو ید بینہ پر ابن ام مکتوم میں ہو کو طرف روا فد ہوئے تھے اور منبر کے پہلو میں خطبہ پر ھے تھے۔ منبر کو اپنی با کیں جانب کرتے تھے نیز جس وقت آپ بی سلیم کے غزوہ بحران میں گئے جونواح القرع میں ہے تو آپ نے انہیں خلیفہ بنایا ، غزوہ احد مراء الاسد بنی النظیم 'خندق' بی قریظ غزوہ بی کھیان' غزوہ الغابہ غزوہ وی قرداور عمرہ حد بیبیمیں آپ تشریف لے گئے تو انہیں کو جانسین بنایا۔

زید بن تابت می منوند سے مروی ہے کہ رسول اللہ منابیق نے فرمایا این ام مکتوم میں ہوند رات کی اذان دیں تو کھاؤ پیویہاں تک کہ بلال میں مدد (صبح کی ) اذان دیں ۔

عبداللذ بن معقل ہے مروی ہے کہ ابن ام مکتوم میں ہندند پند میں ایک یہودیہ کے پاس اڑے جوایک انصاری کی پھوپھی تھی وہ ان پرمہریانی کرتی تھی گراللہ اور اس کے دسول کے بارے میں ایڈ اوی تھی انہوں نے اسے مار کرفتل کر دیا۔ نبی ملائٹیا ہے شکایت کی گئے۔عرض کی یارسول اللہ مُلاٹیٹیا وہ مجھ پرمہر بانی کرتی تھی لیکن اس نے مجھے اللہ اور اس کے دسول کے بارے میں ایڈ ادی تو میں نے اسے مارکرفتل کر دیا۔

رسول الله مَالِيَّةُ نِي فَر مايا كرالله الله الله وركر الله على ايناخون باطل كرديا-ابي عبد الرحمن سے مروى بے كه جب سيا هيا:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين ﴾

( یعنی جومومن جہاد سے بیضنے والے ہیں وہ ثواب میں مجاہدین فی سمبیل اللہ کے برابزنہیں ہیں ) نازل ہو کی تو ابن ام مکتوم نے کہا ایا رب تونے مجھے ( نابینا کی میں ) مبتلا کیا 'میں کیوکر (جہاد ) کروں۔اس پریہآیت نازل ہوئی: ﴿ غیدا ولی المصدد ﴾

ال عد دی معرد پ

# الم طبقات ابن سعد (صديهام) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلم ال

ا ذان کہیں تو کھاؤ پیؤ۔ یہاں تک کہ ام مکتوم ٹین ہو فجر کی اذان کہیں۔

ابن عمر ہے مروی ہے کہ بلال بن رباح اور ابن ام مکتوم چی پینارسول اللہ شاہیج کے مؤون تھے بلال رات کی اذاق کہتے تھے اور لوگوں کو بیدار کرتے تھے ابن ام مکتوم چی پیدہ فجر کی اذان کا خیال رکھتے تھے اس (کے وقت) میں بھی غلطی نہیں کرتے تھے آنخصرت شاہیج فرماتے تھے کہ کھاؤ بیئو تاوفتیکہ ابن ام مکتوم چی پیداذان نہ کہیں۔

جابر بن عبداللہ الانصاری جی من سے مروی ہے کہ ام ابن مکتوم نبی مُنَاتِیْنِم کے پاس آئے اور عرض کی یارسول اللہ میرامکان دور ہے نظر سے معذور ہوں اور میں اذان سنتا ہوں ٔ فرمایا کہ اگرتم اذان سنتے ہوتو اس کا جواب دوخواہ سرین کے بل ہی کیوں نہ چلنا پڑے یا فرمایا کہ گھٹنوں کے بل بی کیوں نہ چلنا پڑے۔

ایراہیم ہے مروی ہے کہ عمرو بن ام مکتوم شاہ ہون الله طاقیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے اپنے لائے والے کی شکایت کی اور کہا کہ میر ہے اور معجد کے درمیان ایک درخت حاکل ہے رسول الله طاقیم کے نوچھا کہتم اقامت عقتے ہو' انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے انہیں ترک جماعت کی اجازت نہیں دی۔

جابر بن عبداللہ الانصاری نفسط سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالی کے مدینہ کے کتوں کوفتل کرنے کا حکم دیا تو ابن ام مکتوم نفسط حاضر ہوئے اور عرض کی'یارسول اللہ سالی کی میرا مکان دور ہے' نظر سے معذور ہوں اور میرا ایک کتا ہے' آپ نے انہیں چندروز کے لیے اجازت وے دی' پھرانہیں بھی اپنے کتے کوفل کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی شان میں نزول آیات قرآنی

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ بی تاقیق قریش کے لوگوں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے جن میں عتبہ بن رہید اور قریش کے چند باوجا ہت لوگ تھے آپ ان لوگوں سے فرمار ہے تھے کہ کیا پیرخوب نہیں ہے۔ اگر میں یہ لاؤں اور وہ لاؤں'وہ لوگ کہدر ہے تھے کہ خونوں کی قتم' ہاں' ابن ام مکتوم جی ہور آئے آپ ان لوگوں میں مشغول تھے۔ انہوں نے آپ سے پچھے وریافت کیا تو آپ نے ان سے مند پھرلیا۔

اللہ تعالی نے بیسورت نازل کی عبس و تولی ان جاء ہ الاعملی ﴿ آ پ چیں بجبیں ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے کہ آ پ کے پاس (ابن ام ممتوم) ناجینا آئے ) ادراس کے ساتھی ﴾ (لیکن جس شخص نے بے پروائی کی (بعثی تلقیہ) اوراس کے ساتھی ) فانت عله تلهی ﴾ (تو آ پ اس کے در پے بیل کیلن جو شخص آ پ کے پاس دوڑ تا ہوا آیا (لعنی این ام مکتوم) اور وہ اللہ نے ڈرتا ہے تو آ ب اس سے بے اعتمالی کرتے ہیں)۔

ضحاک ہے اس آیت ﴿عبس و تولی ان جاء ہ الاعلی ﴾ کی تغییر میں مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا ﷺ قریش کے ایک شخص کے در ہے ہو کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔عبد اللہ بن ام مکتوم نابینا آئے اور دریافت کرنے گئے رسول اللہ مُلَاقَةً ﷺ ان سے منہ پھیرر ہے تھے اور چیں بہجیں ہور ہے تھے اور اس دو مر فے خص کی طرف توجہ فرما رہے تھے جب وہ آپ سے سوال کرتے تھے تو آپ چیں بجیس ہوکے منہ پھیر لیتے تھے۔ اللہ نے اپنے رسول کو پھیردیا اور فرمایا : ھعمی سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ مظافیا نے این ام مکتوم جن دو کو مدینہ میں خلیفہ بنایا جو لوکوں کی امامت کرتے تھے۔

قادہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ منافیز ہم وقت بدرجانے گئے تو ابن ام مکتوم جی دور کویدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا' لوگوں کونماز پڑھاتے تھے حالا نکسنا بینا تھے۔

ابوعبداللہ محمد بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) نے کہا کہ ہم سے میرجی روایت کی گئی کہ ابن ام مکتوم ہی میز رسول اللہ طاقیق کی ہجرت کے بعدا دربدر سے پہلے مدیندآئے۔

براء ہے مروی ہے کہ مہا جرین میں سب سے پہلے جو محض ہمارے پاس آئے وہ بی عبدالدار بن قصی کے بھائی مصعب بن عمیر می است ہے جائی مصعب بن عمیر می است ہے جائی مصعب بن عمیر می است ہے جا کہ درسول اللہ من الل

براء سے مروی ہے کہ اصحاب رسول اللہ شکا تیج میں سے سب سے پہلے جو ہمارے پاس آئے مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم جی دعن و دنوں لوگوں کو قرآن سکھائے لگے۔

ابوظلال سے مروی ہے کہ ہیں انس بن مالک ٹن ہوئو کے پاس تھا' انہوں نے بوچھا کہ تنہاری آ ٹکھ کب جاتی رہی ہیں نے کہا کہ اس وفت گئی کہ میں چھوٹا تھا۔

انس نے کہا کہ رسول اللہ علی ایک جرئیل آئے ابن ام مکتوم جی دو بھی حاضر تھے جرئیل نے یو چھا کہ تمہاری نظر کب گئی انہوں نے کہا کہ اللہ علی استحالی کے خربایا کہ جب میں بندے کی آ کھ لیتا ہوں تو اس کے بدائے سے کہا کہ اللہ عارک وقعالی نے فربایا کہ جب میں بندے کی آ کھ لیتا ہوں تو اس کے بدلے سوائے جنت کے کوئی جز انہیں یا تا۔

### مؤون رسول الله فالتيني موني كاشرف:

ابن ام مكتوم مى در ك مروى م كه يل رسول الله مَا يَقِيمُ كامو ون تفاحالا تكها بينا تفار

عاكشه بن والما عمروى بكرابن ام مكوم في ويورسول الله مَنْ يُرْمُ كُمْ وَ وَ تَصَحَمَا لا كُلَّه مَا بينا تقير

رسول الله مَتَّاتِيَّةُ کےموَدُنُوں کے *سی لڑے نے* روایت کی کہ بلال مین دند اذ ان اور ابن ام مکتوم ہی دندا قامت کہتے ہے' بہا اوقات ابن ام مکتوم ہی دنداذ ان کہتے تھے اور بلال ہی دروا تامت۔

سالم بن عبداللہ بن عمر عبد عن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے فرمایا کہ بلال جی دورات کی (بعنی مغرب کی) اذ ان دیں تو کھاؤ پویہاں تک کہ ابن ام مکتوم جی دور (فجر کی) اذان دین انہوں نے کہا کہ ابن ام مکتوم جی دورتا بینا تھے وہ اس وقت تک اذان فہیں کہتے تھے جب تک ان سے نہیں کہا جائے کہ صبح ہوگئ مسح ہوگئ ۔

سالم بن عبداللدئے اپنے والدے روایت کی کدرسول الله مَالَّيْتِمَ نے (رمضان میں) قرمایا کہ بلال شیء و مغرب کی

عسكران بن عمر ومكه مين قديم الاسلام تصيه

ہجرت ثانیہ جبشہ میں شریک تھے' ہمراہ ان کی بیوی سود ہ بنت زمعہ بھی تھیں' سب نے اپنی روایت میں اٹفاق کیا کے عسکران بن عمروم ہا جرین حبشہ میں تھے۔اور ہمراہ ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ بھی تھیں۔

مویٰ بن عقبہ اور ابومعشر نے کہا کہ عسکران کی وفات ملک حبشہ میں ہوئی' محد بن اسحاق ومحد بن عمر نے کہا کہ عسکران مکہ واپس آ گئے تھے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی مکہ میں وفات ہوگئ۔

رسول الله عَلَيْظِ ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ ہے نکاح کرلیا' خدیجہ بنت خویلہ بن اسد بن عبدالعزٰی بن قصی کی وفات کے بعدوہ سب سے پہلی عورت تھیں جن ہے آ ب نے نکاح کیا۔

### حضرت مالك بن زمعه ويالدود:

ا بن قبیل بن عبیتشس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عام بن لوی \_

سودہ میں مند بنت زمعہ زوجہ ٹی سکا تیڑا کے بھائی تضاور قدیم الاسلام تصریحرت ٹانیہ میں ملک حبشہ کو گئے ہمراہ ان کی بیوی عمیرہ بنت السعدی بن وقد ان بن عبدشس بن عبدو دین نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی بھی تھیں اس پرسب نے اپئی روایت میں اتفاق کیا۔

وفات کے وقت مالک بن زمعہ کے بقیداولا دنہ تھی۔

### حضرت عبداللدابن ام مكتوم شيالدو:

الل مدیندان کا نام عبداللہ کہتے ہیں۔ عراق والے اور ہشام بن محد بن السائب کہتے ہیں کران کا نام عمر وقفا۔ اس کے بعد ان کے نسب پرسب نے اتفاق کیا۔

این قیس بن زایده بن الاصم بن رواحه بن محیر بن عبد بن معیص بن عامر بن لوی ان کی والده غا تکه تخیس \_و بی ام مکتوم بعت عبدالله بن عنکشه بن عامر بن مخزوم بن یقظ تغیس \_

این ام مکتوم بزمانہ قدیم مکہ میں اسلام لائے۔ نابینا تھے اور بدر کے پکھ دن بعد مدینہ میں مہاجر ہو کے آئے۔ دارالقراء میں جومخر مئہ بن نوفل کا مکان تھااتر ہے۔ بلال میں مدورے ساتھ وہ بھی نبی ملی تین کے مؤذن تھے۔

### غزوات كيموقع پرمدينه بين حضور مَلَا تَقِيْلُهِ كَيْ نيابت كااعزاز:

رسول الله سَلَّقِیْمُ اسپِ اَکثر غزوات میں انہیں مدینہ پرخلیفہ بنا دیا کرتے تھے وہ لوگوں کونما زیڑھایا کرتے تھے۔ معنی ہے مروی ہے کہ رسول الله مُلَّقِیْمُ نے تیرہ غزوات ایسے کیے کہ ان بین ابن ام مکنوم کوبدینہ میں اپنا جانشین بنایا۔وہ لوگوں کونما زیڑھاتے تھے حالانکہ نابینا تھے۔

محعمی سے مروی ہے کہرسول الله مالیق کے عمرو بن ام مکتوم جی نیور کوخلیفہ بنایا۔ لوگوں کی امامت کرتے تھے حالا تکہ نابیخا

تقير

# كر طبقات ابن سعد (مصرفهای) كالت محمد المساور ۲۷۳ ما محمد المساور المساور كالت

سفیان کمین قدیم الاسلام تھے۔ بجرت ٹانیویس ملک حبشہ کی طرف بجرت کی تھی۔ ہمراہ ان کے دونوں فرزندخالد و جنادہ اورشر حبیل بن حسنہ اورشر حبیل کی والدہ حسنہ بھی تھیں۔ حسنہ کو بھی انہوں نے ملک حبشہ کی طرف بجرت کرائی تھی۔ پیچر بن اسحاق ومجر بن عمر کی روایت میں ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ موئی بن عقبہ وابومعشر نے نہ سفیان بن معمر کونہ ان کے کسی لا کے کو بجرت ملک حبشہ میں بیان کیا۔

# بني عامر بن لوي

#### حضرت نبييبن عثان منى الدعد

ابن ربیعہ بن وہبان بن حذافہ بن جمح ، محمد بن عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے ہجرت ثانیہ میں ملک جیشہ میں ہجرت کی لیکن محمد بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جس نے ملک حبشہ کو ہجرت کی وہ ان کے والدعثان بن ربیعہ تھے واللہ اعلم موک بن عقبہ وابومعشر نے ان باپ بیٹوں میں سے کسی کو بھی مہاجرین حبشہ میں شار نہیں کیا۔

# ينی عام بن لوی

### حضرت سليط بن عمر و شيالناعه

ا بن عبرشس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی ان کی الده خوله بنت عمر و بن الحارث بن عمرو یمن کے قبیل عبس میں سے خیس 'سلیط بن عمرو کی اولا و میں سلیط بن سلیط تھے ان کی والد ہ قبطم بنت علقمہ بن عبداللہ بن الی نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی خیس ۔

سلیط مہاجرین اولین میں سے مکہ میں قدیم الاسلام تھے بھرت ٹانیہ حبشہ میں نثریک تھے ہمراہ ان کی بیوی فاطمہ بنت علقہ بھی تھیں 'بروایت محمد بن اسحاق محمد بن عمر' لیکن موک بن عقبہ وابومعشر نے بھرت ملک حبشہ میں ان کا ذکر نہیں کیا۔

سلیط احداور تمام مشاہدیں رسول اللہ مُلاٹیو کا ہے ہمر کا ب رہے۔ رسول اللہ مُل کیوٹی نے انہیں اپنا فرمان دے کے ہوڈہ بن علی انتھی کے پاس محرم کے بیس بھیجا تھا' ابو بکر صدیق شاھ نو کی خلافت میں ہجرت نبوی کے بارھویں سال جنگ بمامہ میں ھیہید ہوں پر

### حضرت عسكران بن عمر و مني يدور:

ا بن عبرمش بن عبدود بن نصر بن ما لک بن هسل بن عامر بن لوی ان کی والد ہ جی بنت قیس بن حبیس بن تغلبہ بن حبان بن علم بن نتیج بن عمروفرزاعہ میں سے قیس ۔

عسکران بن عمروکی اولا دمیں عبداللہ شخصان کی والدہ سود ہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن بوئی تھیں۔ عمیرنے بوچھا کہ آپ کواس کی کس نے خبروی واللہ ہم دونوں کے ساتھ کوئی تیسرا شقا۔

فرمایا کہ مجھے جرئیل نے خبروی۔

انہوں نے کہا کہ میں آپ آسان کی خردیے تھاتہ ہم تصدیق نہیں کرتے تھے آپ ہمیں اہل زمین کی خردیے ہیں۔اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں ہے اور محد (سی تینے) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

محر بن عمر نے کہا کہ عمیر بن وہب عمر بن الخطاب میں میر کے عہد تک زندہ رہے۔

#### حضرت حاطب بن الحارث مني النونه:

این عغر بن صبیب بن و بهب بن حذا فید بن جح سان کی والد ه قتیله بنت مظعون بن صبیب بن و بهب بن حذا فید بن جمح تھیں' مکه میں قدیم الاسلام تھے' ہجرت ثانیہ میں ملک عبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہمراہ ان کی بیوی فاطمہ بنت المحلل بن عبداللہ بن الی قیس بن عبد دذُ بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی بھی تھیں۔

موى بن عقبه ومحد بن الحاق وبشام بن محد بن السائب فاطمه بنت أكلل كهت تضبشام ام جميل كهتر تتف -

ہجرت جبشہ میں حاطب کے ہمراہ ان کے دونوں بیٹے محمد و حارث فرزندان حاطب بن اٹارٹ بھی تھے ملک حبشہ ہی میں حاطب کا انقال ہو گیا۔ان کی بیوی اورلڑ کوں کو دونوں تشتیوں میں سے ایک میں بے چے میں لایا گیا۔

> یہ سب مویٰ بن عقبہ وقیمہ بن انسخاق والومعشر وقیمہ بن غرنے اپنی روایتوں میں بیان کیا ہے۔ حاطب کی اولا دمیں عبداللہ بھی نتے جن کی والدہ جبیر، وام ولدتھیں ۔

> > ان کے بھائی:

### خضرت خطاب بن الحارث مني البيار

ابن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح ۔ ان کی والدہ قتیلہ بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح یں ۔

قدیم الاسلام تے بھرت ثانیہ میں شریک تھ ہمراہ ان کی بیوی فلیمہ بنت بیارالاز دی بھی تھیں جوالی نجراۃ کی بہن تھیں۔ ملک عبشہ ہی میں خطاب کی وفات ہوئی ان کی بیوی کو دو کشتیوں میں ہے ایک میں لایا گیا۔ خطاب کی اولا دمیں محمہ تھے۔ حضرت سفیان بن معمر حی دیو:

ابن حبيب بن وبب بن حذا فدبن بحج ـ

ہشام بن محربن السائب نے کہا کہ مقیان کی والدہ اہل یمن میں سے تقیں ۔انہوں نے اہن سے زیادہ نہیں بیان کیا اور نہ ان کی والدہ کانسب بتایا گیا ہے مربن عمرنے کہا کہ مقیان بن معمر کی والدہ حشہ شرحیل بن جسند شی مدرد کی والدہ تقین معرب متحد میں میں میں مقید کر سے معرب کی سے متحد کی سے متحد کی سے متحد کی میں میں میں میں میں میں میں معرب کی

محربن اسماق نے کہا کہ حدیثر حمیل کی والدہ تقیان بن معمر کی زوج تھیں۔ان سے ان کی اولا دمیں خالد اور جنادہ فرزندان

سفیان بن معمر <u>تھ</u>۔

حاضر ہوتے وقت میں بھول کے تلوار لیے چلا آیا۔ فرمایا کہتم کیوں آئے؟

انہوں نے کہا کہ میں اسے لڑے کے فدیے میں آیا ہوں۔

فر مایا کہتم نے حرم میں صفوان بن امیہ سے عہد کمیا کہ؟ عرض کی میں نے بچھنہیں کیا۔

فرمایاتم نے بیرکیا کہ مجھے اس شرط پرقتل کرو گے کہ وہمہیں ہیر پیزیں دے گا۔ تنہارا قرض ادا کرے گا اور تنہارے عیال کا خرچ برداشت کرے گا۔

عمیر نے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں 'اور بے شک آپ اللہ کے دسول ہیں۔ یارسول اللہ واللہ م میر ہے اور صفوال کے سوااس کی کسی کواطلاع نے تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کوآ گاہ کردیا۔ رسول اللہ مٹائی آئے نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے سہولت کرواور ان کے اسپر کور ہاکردو۔

وہب بن عمير كوبغير فديے كر باكر ديا كيا۔

عمير مكدواليس كي مرصفوان بن اميه كي طرف رخ بهي ند كيا عفوان كومعلوم بو كيا كدوه اسلام لي آئي بي .

ان کا اسلام بہت اچھار ہا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کی احداد ربعد کے مشاید میں ٹی ملاتی ہے ہمر کاب رہے۔

عکر مدسے مروی ہے کہ عمیر بن ویب یوم بدر میں نکلے وہ مقتر لین میں گر پڑے جس مخص نے انہیں زخمی کیا قتا تکوار لے کےان کے پیٹ پرر کھودی۔انہوں نے تکوار کی آ واز سنی جَوسَکر پرزوں میں تھی۔ گمان کیا کہاں کوتل کر دیا گیا۔

عمیرنے راث کی شندک پائی تو تھی قدرافاقہ ہو گیا۔ وہ تھکتے گئے اور مقتولین میں ہے نکل کر مکہ واپس گئے اور اچھے ہو گئے۔

ایک روز جبکہ وہ اور صفوان بن امیر حم میں تھے تو انہوں نے کہا کہ واللہ میں مضبوط کلائی والا عمدہ ہتھیا روالا 'خوب دوڑنے والا ہوں سالم میرے والا ہوں سالم میرے تو میں محمد (سلم میرے پاس جاتا اور اچا تک قبل کردیتا صفوان نے کہا کہ تبہارے عیال میرے ذیعے بین اور تبہارا قرض بھی میرے ذیعے ہیں۔

عمیر گئے اپنی تلوار لی۔ جب وہ داخل ہوئے تو عمر بن الخطاب جہدر نے ویکھا' اٹھ کران کے پاس آئے تلوار کی پیٹی لے لی اور انہیں رسول اللہ مظافیظ کے پاس لائے عمیر نے بکارا اور کہا کہ جو مخص تمہار سے پاس دین میں داخل ہونے کو آئے اس کے ساتھ تم لوگ ایسا ہی کرتے ہو؟

رسول الله مَلَا يُنْظِمُ نِے فرمایا عمر انہیں چھوڑ دو۔

انہوں نے (بجائے سلام کے ) انعم صباحاً (یعنی نعت میں صبح کرو) کہا۔ آنخضرت ملکی کم بایا کہ القدنے ہمیں انعم صباحاً انعم صباحا کے بدلے وہ چیز دے دئی جواس ہے بہتر ہے بعن' السلام علیم' رسول اللہ علی ہم نے فریایا تمہارااور صفوان کا حال جو پھتم دونوں نے کہا مجھے معلوم ہوگیا۔ آنخضرت ملکی ہم نے بتایا کہ تم نے کہا تھا کہا گرمیرے عیال نہوتے اور مجھ پر قرض نہ ہو تا تو میں محمد (علاقیم) کے پاس جا تا اور اچا تک قبل کردیتا۔ اس پرصفوان نے کہا کہ تمہارے عیال اور تمہارا قرض میرے دے ہے۔

# المعالمة المن سعد (عديمار) المعالم الم

محمیہ بن جزءام الفضل لبابہ بنت الحارث کے جوعباس بن عبدالمطلب جی دیونے کاڑکون کی والد و تقییں اخیا تی بھا گی تھے۔ محمد بن عمروعلی بن محمد بن عبداللہ بن الی سیف القرش نے کہا کہ محمیہ بن سہم کے حلیف تھے ہشام بن محمد بن السائب الکلمی نے کہا کہ تھریہ بن جم کے حلیف تھے ان کی بیٹی فضل بن العباس بن عبدالمطلب کے پاس تھیں۔ان سے ام کلثوم پیدا ہو کیں۔

محمیہ بن جزء کم میں زمانہ قدیم میں اسلام لائے ۔ سب کی روایت میں ججرت نامیہ ملک عبشہ کو گئے ۔ ان کے مشاہد میں سب سے پہلا المریسیج ہے جوغز وہ بنی المصطلق ہے۔

ا کی بکر بن عبداللہ بن الی جم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تیکٹی المریسیع میں خمس کی تقسیم اور مسلمانوں کے حصوں پرمحمیہ بن جز الزبیدی کوعائل بنایا۔ آنخضرت منگاتیٹی نے تمام مال غنیمت میں ہے خمس نکالا محمیہ بن جزءاس کے محافظ تتھے۔

عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اُنْتُمَا نُول کے مُسل پرمحمیہ بن جزءالزبیدی کو مامور فرمایا خس انہیں کے یاس جمع کیا۔

نا فغ بن بديل بن ور قاء بني قحج بن عمرو بن مصيص بن كعب:

#### حضرت عمير بن وبهب بن خلف مى الدعة :

ابن وہب بن حذافہ بن جمح'ان کی گئیت ابوامی خفی ٔ والدہ ام خیلہ بنت باشم بن سعید بن سم خص عمیر کی اولا دہیں وہب بن عمیر بنی جمح کے سر دار امیداور الی تھے'ان کی والدہ رقیقہ خص ۔ اور کہا جاتا ہے کہ خالدہ بنت کلدہ ابن خلف بن وہب بن حذا فد بن جمح خصیں ۔

عمیرین وہب مشرکین کے ساتھ بدر میں شریک تھے۔ ان لوگوں نے مخبر بنا کے بھیجا تھا کہ اصحاب رسول اللہ سُلُھیٹا کا شار کریں اور ان کی تعداد ولا کیں' عمیر نے تعمیل کی' بدر میں قریش کو رسول اللہ سُلُٹیٹا کے مقابلے ہے واپس کرنے کے سخت خواہش مند تھے۔

جب ان لوگوں کوشکست ہوئی تو ان کے بیٹے وہب بن عمیر اسر ہو گئے رقاعہ بن ما لک الزرقی نے گرفتا رکیا۔ عمیر مکہ والیس گئے ۔ان سے صفوان بن امیہ نے جوان کے ساتھ حرم میں تھا کہا کہ تمہارا قرض میر سے ذہبے ہے تمہارے عیال میرے ذہبے ہیں میں جب تک زندہ رہوں گا ان کا خرچ برداشت کروں گا۔ اور تمہارے لیے بیہ بیے کروں گا بشرطیکہ تم مجہ (مثافیظ میرے یاس جاؤاور انہیں قبل کردو۔

انہوں نے اس شرط پر اس ہے موافقت کر لی اور کہا کہ ان کے پاس جانے میں مجھے ایک بہانہ بھی ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ کے پاس اپنے بیٹے کے فدیے میں آیا ہوں۔

جب آ گے بوھا تو رسول الله مل قيام كى جانب جھكا۔ حضرت نے فرمايا كرتمهيں كيا ہوا كہ جھيار ليے ہو۔ انہوں نے كها كه

نے کہا کہ وہ بشر بن الحارث بن قبیل تھے 'جرت ٹانیہ میں مہاجرین عبشہ کے ساتھ تھے۔

#### حضرت سعيدبن الحارث فتكالأونه

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سم ان کی والده دختر عروه بن سعد بن حدیم بن سلامان بن سعد بن جمح تصیل میاهی کها جا تا ہے که عبد عمرو بن عمره بن سعد کی بیٹی تھیں 'سعید جمرت ثانیہ میں مہاجرین حبشہ کے ساتھ تھے رجب <u>دام میں جنگ ر</u>موک میں شہید ہوئے۔

### حضرت معدين الحارث منياه عز:

ا بن قیس بن عدی بن سعد بن سم ان کی والدہ دختر عروہ بن سعد بن حذیم بن سلامان بن سعد بن جم تفییں ' پیلی کہا جا تا ہے کدوہ عبد عمر و بن عروہ بن سعد کی بیٹے تھیں۔ بشام بن محمد نے معبد بن الحارث کہا 'محمد بن عمر نے معمر بن الحارث کہا۔

### حضرت سعيد بن عمر والمميمي شاهفه:

ان لوگوں کے حلیف اوراخیافی بھالی تھے۔ ان کی والدہ دخر حرثان بن حبیب بن سواہ بن عامر بن صفحہ تھیں موی بن عقبہاور محمد بن اسحاق نے ای طرح سعید بن عمر وکہا۔

محمربن عمروا بومعشر نے معبد بن عمرو کہا۔ ہجرت ثانیہ میں مہا ہرین عبشہ کے ساتھ تھے۔

### حضرت عميسر بن رياب شياندوند.

ابن حذافہ بن سعید بن مہم عمد بن عمر نے ای طرح کہا۔ ہشام بن محمد بن السائب نے کہا کہ وہ عمیر بن رما ب بن حذیفہ بن ہشم بن سعد بن مہم تھے۔

ان کی والده ام واکل بنت معمر بن حبیب بن و بب بن حذاف بن جمح تھیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عمیسر بن رہا بہ جرت ٹائید کے مہاجرین حبشہ میں تنے جن کوسب نے اپنی روایت میں بیان کیا۔ عین التمر میں شہید ہوئے۔ان کی بقیداولا دنیتھی۔

### حلفائے بنی سعد

### حصرت محميه بن جزء ومني الدعد:

ابن عبد یغوث بن عوق کی بن عمر و بن زبیدالاصغران کا نام معبد تھا زبیداس کیے ہوا کہ جب ان کے چھاور پچا کے بیٹے بہت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جھے اپنی مدد سے کون بڑھائے گا یعنی بنی اود پر جھے کون اپنی مددد سے گا ان نوگوں نے جواب دیا اس کیے ان سب کا نام زبیدا صغرے زبیدا کبر تک زبید ہو گیا زبیدا صغر بن رہید بن سلمہ بن مازن بن رہید بن معبد تھے وہ زبیدا کبر تھے انہین تک زبید بن صعب بن سعدالعظیمر وک جو مدتج میں سے تھے جماعتیں ملتی جی ۔

محمیہ بن جز کی والد و ہندھیں' یہی خولہ بنت عوف بن زبیر بن الحارث بن حاط حمیر کے ذی حلیل میں ہے تھیں۔

### كر طبقات اين سعد (صديدي) المسلك المسل

اسے گھوڑوں سے روندو کھرخود انہوں نے اسے روندالوگ ان کے ساتھ ہوگئے یہاں تک کدانہیں کاٹ ڈالا۔ جب پوری شکست ہو گئی اور مسلمان شکر کی طرف لوئے تو عمرو بن العاص بن رون ان کے پاس دوبارہ گئے گوشت اعضاء اور ہڈیوں کوجع کر کے چمڑے کے فرش میں لا دااور ڈن کیا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمر بن الحطاب میں میڈو کوان کی شہادت کی خبر پنجی تو کہا کہ اسلام کے لیے وہ کیسی اچھی مدد شے خالد بن معدان (اور دوسر ہے طرق) سے مروی ہے کہ مسلمانوں اور رومیوں کی سب سے پہلی جنگ اجنادین تھی جو جمادی الاولی سلامے میں ابو بکر صدیق بھی ہونہ کی خلافت میں ہوئی اس روز عمر و بن العاص بھی میڈو امیر تھے۔

### حضرت ابوقيس بن الحارث جي الدعد:

این قیس بن عدی بن سعد بن سهم ان کی والدہ ام ولد تھیں جو حضر میتھیں ' مکہ میں قدیم الاسلام سے بھرت ٹانیہ میں ملک حبیثہ گئے' پھر آئے اور احد میں اور اس کے بعد کے مثابد میں رسول اللہ سکا تیج اس تھ ہمر کاب رہے۔ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے جوابو بکر صدیق جی خدادت میں <u>اسم</u> میں ہوئی۔

#### حضرت عبدالله بن الحارث منياله عنه:

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سهم ان کی والد ہ ام الحجاج تھیں جو بگ شنوف بن مرہ بن منات بن کنانہ میں سے تھیں رجمہ بن اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن الحارث شاعر تھے ان کوالبرق (سفر بعید کرنے والا) کہتے تھے بینام ان کے شعر ذیل کی وجہ سے رکھا عمیا جوانہوں نے کہا تھا:

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سم ان کی والدہ ام الحجاج بی شنوف بن مرہ بن عبد منا ۃ بن کنا نہ میں سے قیس ' عبشہ کی ہجرت ٹانیے میں موجود سے' جنگ طاکف میں روانہ ہوئے اور اس کے بعد جنگ محل میں شہید ہوئے جوسواد اردن میں پیش آئی' بقیداولا دنہ تقی ۔ جنگ محل عمر بن الحظاب جی صدر کی خلافت کی ابتدا میں ذی القعدہ سلامے میں ہوئی۔

#### حضرت حجاج بن الحارث منى ادعه:

ابن قیس بن عدی بن سفد بن سهم ان کی والد و ام الحجاج بی شنوف بن سره بن عبد منا و بن کنارزین سے تھیں۔ ہجرت ثانیہ میں مہا چر بن حبشہ کے ساتھ تھے کر جب <u>10 جی</u>ن جنگ سر سوک میں شہید ہوئے گھیے اولا دنیتھی۔ حضرت تمیم یا نمیسر بن الحارث می اداو:

ا بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ان كي والده وخر حرثان بن حبيب بن سواة بن عام بن صعصعه تفيل صرف محمد بن اسحاق

كرايا اور مجھے چھوڑ وياسفيان نے كہا كه بشام مشاہد يرموك وغيره مين سے كى مين شهيد ہوئے۔

عبداللہ بن عبیداللہ بن عبیداللہ بن عمیر ہے مروی ہے کہ قریش کا علقہ جس وقت مجد کے اس مکان میں جو کعبد کی پشت پر ہے بیٹیا ہوا تھا قوعمرو بن العاص جن الفاح بن العاص بن العاص جن الفاح بن العاص بن

تمرونے کہا کہ مجھے کیا ہے بیس تم لوگوں کود مکھتا ہوں کہ ان نوجوانوں کواپنی مجلس سے ہٹا دیا ایسانۂ کروان کے لیے وسعت کروان سے حدیث بیان کرواورانہیں سمجھاؤ وہ لوگ آئ قوم کے چھوٹے ہیں مگر قریب ہے کہ قوم کے بزرگ ہوجا کیں گے ہم لوگ بھی قوم کے چھوٹے تھے آئی ہم نے اس حالت میں صبح کی کہ قوم کے بزرگ ہیں۔

زیادے مردی ہے کہ یوم اجنادین میں ہشام بن العاص نے کہا کہ اے گروہ مسلمین ان غیر مختون لوگوں کو آلوار پر صبر نہیں ہے۔ ہائی اتنی کروجیہا میں کر تاہوں وہ صفوں میں گھس کران کی جماعت کو آل کرنے گئے۔ یہاں تک کہ خود آل کردیئے گئے۔ ام بکر بنت المسور بن مخرصہ ہے مردی ہے کہ ہشام بن العاص بن وائل مردصالح سے جنگ اجنادین میں انہوں نے مسلمانوں کی اپنے تیمن ہے کہ ہشام بن العاص بن وائل مردصالح سے بی قدر بے پروائی دیکھی تو خود اپنے چہرے ہے اتار دیا اور دشمن کے قلب میں بروصنے گئے آ واز دے رہے تھے کہا ہے گروہ مسلمین میرے پائل آئ میرے پائل آئ میں ہشام بن العاص بوں کیا تم لوگ جنت ہے بھا گئے ہوئیاں تک کہ دہ شہید ہوگئے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ مروی ہے کہ مجھ ہے اس شخص نے بیان کیا جو ہشام بن العاص میں مذکب پاس موجود تھا کہ انہوں نے قبیلہ عنسان کے ایک شخص پر تلوار کا ایبا وار کیا گہاں کا بھی پروانگل پڑا۔ بی عنسان ہشام پر پلٹ پڑے اور اپنی تلواروں سے اتنامارا کہ شہید ہو گئے لشکرنے انہیں روند ڈالا تھا۔ عمروان پر دوبارہ گزرے توان کا گوشت جمع کرکے وفن کیا۔

ظف بن معدان ہے مروی ہے کہ جنگ اجنادین میں رومیوں کو بھست ہو کی تو وہ ایسے تنگ مقام پر پنچے جے ایک انسان ہے زیادہ عبور نہیں کرسکتا تقاروی قال کرنے گئے وہ اوگ پہلے ہے وہاں چلے گئے تتے اور اسے عبور کرلیا تھا ہشام بن العاص بن واکل آگے بڑھے جنگ کی اور شہید ہوکر اس موراخ پڑگر پڑے اور اسے بند کر دیا۔مسلمان وہاں تک پنچے تو ڈرے کہیں لاش گھوڑوں ہے روند نہ جائے۔

عمرو بن العاص می دونے کہا کہ اے لوگواللہ نے انہیں شہید کردیا ان کی روح کواٹھالیا اب تو وہ صرف ایک جث ہے لہٰذاتم

محمر بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن حذاف میں مدریں حاضرنبیں ہوئے۔

ان کے بھائی: حضرت قیس بن حداف السہی چی الدی

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سہم ان کی والدہ تمیمہ بنت حرثان بنی حارث بن عبد منا ۃ بن کنانہ بیس ہے تھیں ہے تو بن عمر نے اسی طرح قیس بن حذا فیہ بنی دیو 'کہالیکن ہشام بن محمد السائب الکلمی نے کہا کہ قیس بن حذا فیہ بنی دیو کے والد تھے اور ان کا نام حسان تھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے اور بروایت محمد بن اسحاق وقعہ بن عمر حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں شریک تھے۔ موی بن عقبہ وابومعشر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

#### حضرت بشام بن العاص بني منه عز:

ابن واکل بن ہشام بن سعید بن سم ان کی والدہ ام حرملہ بنت ہشام بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تھیں۔ مکہ میں قدیم الاسلام تھے۔ عبشہ کی ہجرت تا نبید بیل شریک تھے جس وقت نبی مالی آئی کی ہجرت کی خبر پہنچی تو آپ کے ساتھ شامل ہونے کے ادادے سے مکہ آئے مگر والد اور تو م نے قید کر دیا۔ خند تل کے بعد نبی مالی تی کیاس مدینہ میں آئے اور بعد کے مشامہ میں حاضر ہوئے نے ایک میں عبد کے مشامہ میں حاضر ہوئے تا ہوئے ایک ایک میں اور بعد کے مشامہ میں حاضر ہوئے تا ہوئے اور بعد کے مشامہ میں حاضر ہوئے تا ہوئے ایک ایک میں میں جھوٹے تھے بقید اولا دینتی ۔

ابو ہریرہ تفاصدے مروی ہے کہ رسول اللہ مخالقہ آنے فرمایا کہ عاص کے دونوں بیٹے ہشام وعمر وومومن ہیں۔ نبی مخالقہ م مروی ہے کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں۔

عاص کے دونوں بیٹوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ سائٹیڈ کے زمانے میں بہم جس مجلس میں بیٹھتے تھے پہلی مجلس سے زیادہ مسر درہوتے تھے لیک دن ہم دونوں آئے 'لوگ رسول اللہ سائٹیڈ کے ججروں کے پاس با ہم قرآن میں بحث کررہ ہتے جب ہم نے ان کو دیکھا تو ان نے الگ رہے رسول اللہ سائٹیڈ آئے ججروں کے پیچھے سے ان کا کلام من رہے تھے۔ آئے خضرت سائٹیڈ آس قدر مغضبنا ک ہو کر برآ مد ہوئے کہ خضب آپ کے چبرے سے نمایاں تھا۔ آپ لوگوں کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے قوم تمہارے سے پہلے امتیں اپنے انبیاء پر اختلاف کرنے اور کتاب کے ایک حصہ کو سے کہ دوسرے کو چھوڑ دیئے ہے گمراہ ہوگئیں۔ تہمارے سے پہلے امتیں اپنے انبیاء پر اختلاف کرنے اور کتاب کے ایک حصہ کو لے کے دوسرے کو چھوڑ دیئے ہے گمراہ ہوگئیں۔ قبر آن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم لوگ اس کے ایک حصہ کو لوا ور دوسرے کو چھوڑ دوئاس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہا س

سفیان بن عیبنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے عمرو بن العاص می دونوں نے اپنے چھا کہتم بہتر ہویا تہادے بھائی ہشام بن العاص انہوں نے انہوں

# لِ طِقاتُ ابن سعد (مترجاء) كالعلاق ١٦٥ كالعلاق ٢٦٥ عبا جري وانسار كالم

کہ اللہ نے آج رات کوتم لوگوں کی ایک ایک ایک نمازے مدد کی جوتمہارے لیے چو پایوں کے گدھوں سے بہتر ہے جم نے کہارسول اللہ مُلَّالِيَّةِ اللهِ وَكُون مِي بِعُرْ مَا يا نماز عشاء سے طوع فجر تک ورز۔

# بني شهم بن عمر و بن تصنيص بن كعب

حضرت عبداللدبن حذأ فدالهمي سياها

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سم بن عمرو بن بصیص ان کی والدہ تمیمہ بنت خرنان بی حارث بن عبر منا ۃ بن کنافہ میں سے مقیس ۔ وہ ان تھیس بن حذافہ شاہدہ کی شخص کے بھائی سے جو رسول اللہ مخالیۃ آسے پہلے هصہ بنت عمر بن الخطاب می الدہ کی شوہر تھے۔ تھیس جی نو بدر میں حاضر ہوئے البند عبداللہ بی اللہ میں حاضر ہوئے البند عبداللہ بی الدہ بی مند بدر میں حاضر نہیں ہوئے ۔ لیکن وہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے۔ بروایت محمد بن اسحاق وہم بن عرصہ کی جرب دانید منافیق کے مرکی بن عقبہ اور ابو معشر نے ان کاؤ کرنہیں کیا۔ رسول اللہ منافیق کے فرمان بنام کسرای میں آ ہے کے قاصد تھے۔

ابن عباس شاہر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیوج نے اپنا فر مان بنام کسرای عبداللہ بن حذا فہ اسہمی جی ہوں ہے ہمراہ جھیجا' تعلم دیا کہ وہ سردار بحرین کو دے دین' سردار بحرین نے اے کسرای کے پاس جھیج دیا جب اس نے اسے پڑھا تو بھاڑ ویا (بروایت المسیب ) رسول اللہ مٹالیوج نے ان لوگوں پر بدد عافر مائی کہ وہ لوگ بالکل پارہ پارہ کردیتے جائیمیں۔

ا بی وائل سے مروی ہے کہ عبداللہ بن حذافہ میں دونے کھڑے ہوئے عرض کی پارسول اللہ سے اللہ اس والد کون ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے والد حذافہ ہیں مذافہ کی والدہ نے تمہارے والد کے لیے شریف لڑکا پیدا کیا۔ اس مخاطب کے بعدان کی والدہ نے کہا کہا کہ اے فرزندا جتم نے اپنی والدہ کو بہت بڑے مقام پر کھڑا کرویا تھا۔ اگر آپ کوئی دوسری بات فرمائے تو کیسا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بیچا بھا کہ جو بچھ میرے دل میں ہے وہ ظاہر کردوں۔

زہری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ حالی اللہ حالی میں عبداللہ بن حذافہ اسہی جن مدر کو بھیجا کہ لوگوں میں ندا کریں کہ رسول اللہ خالی این اللہ اللہ کے درکے دن میں ( یعنی ان ایام میں کوئی روز ہ ندر کھے )۔

محمر بن عمر نے کہا کہ رومیوں نے عبداللہ بن حذافہ میں دو گوگر فقار کرلیا تھا۔عمر بن الحظاب میں دونے ان کے یارے میں قسطنطین کوککھا تو اس نے رہا کردیا۔عبداللہ بن حذافہ میں ہوئی کی وفات عثمان بن عفان شوہ دو گی خلافت میں ہوئی۔

ابو ہر برہ ہی ہوئے ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن حدّافہ نبی ہونے کھڑے ہوئے اور بیا جھا کہ یارسول اللہ میرے والد کون بین نے فرمایا کہ تنہارے والدحد اف بن قبل نبی ہو ہیں۔

ابوسلمہ ہے مروی ہے کہ عبدالقد بن حذافہ خواہد نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی اور بیآ واز بلند قراءت کی تو نبی سڑائیو آن کہا ہے ابوحذیفہ خواہد منبین یہ جمعے ند سناؤ ۔ القد کوسناؤ ۔

ابوسعید الحدری می در مروی ہے کہ عبداللہ بن حذافہ سی در اصحاب بدر میں سے تھے ان میں (مزاج) ول كل كى

فضل بن دكيين سے مروى ہے كرعبدالله بن عمر تفاشق كي و فات سوے يم ميں ہو كي۔

عبداللہ بن نافع نے اپنے والد سے روایت کی کہ تجاج کے ساتھوں میں سے ایک شخص کے نیز نے گی ابن عمر میں شاکے پاؤں میں سے ایک شخص کے نیز نے گی ابن عمر میں شاک کی تھی ۔ رخم بھر گیا تھا۔ لوگ جج سے واپس ہوئے تو ابن عمر میں ہند کا رخم بھٹ گیا۔ وفات کا وقت آیا تو ان کی عیادت کے لیے تجاج آیا اور کہا کہ اے ابوعبدالرحن جس نے آپ کو زخمی کیا وہ کون ہے۔ انہوں نے کہا تھی نے تو جھے تو تل کیا ہے 'پوچھا کس بارے میں انہوں نے کہا کہ تو نے اللہ کے جم میں ہتھیارا تھائے تیرے کسی ساتھی نے جھے زخمی کردیا۔ ابن عمر میں بین کی وفات کا وقت آیا تو وصیت کی کہ آئیں جرم میں نہ دفن کیا گیا اور تجاج نے بلکہ جرم سے باہر۔ مگر غلبہ آراء سے آئیں جرم ہی میں دفن کیا گیا اور تجاج نے نماز بڑھی۔

شرحیل بن ابی بون نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن عمر خور ہونے نے وفات کے وفت سالم سے کہا کہ اے فرزندا گریں مرجاؤں تو جھے جرم سے باہر وفن کرنا کیونکہ مہا جرہو کے نکلنے کے بعدیش وہاں مدفون ہونا ناپسند کرتا ہوں 'عرض کی اے والد بشرطیکہ ہم اس پرقا در ہوئے انہوں نے کہا کہ تم مجھے ساتے ہوئیں تم سے کہتا ہوں 'اور تم کہتے ہو کہ اگر ہم اس پرقا در ہوئے سالم نے کہا کہ بیس کہتا ہوں کہ جاج ہم پرغالب ہوجائے گا۔ اور وہی آ ب پرنماز پڑھے گا'ابن عمر جی دینا خاصوش ہوگے۔

سالم سے مروی ہے کہ والدینے مجھے بیہ وصیت کی کہ میں انہیں حرم سے باہر دفن کر دن مگر ہم قاور نہ ہوئے اور حرم کے اندر رفح میں مقبرہ مہاجرین میں دفن کیا۔

نافع سے مروی ہے کہ جب لوگ (جج سے فارغ ہوئے) واپس ہوئے اور ابن عمر بند میں کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے بیوصیت کی کہ جرم میں ندفن کیا جائے مگر حجاج کی وجہ سے آس پر فقر رت ند ہو تکی ہم نے انہیں ذی طوی کی طرف مقبرہ مہاجرین میں فن کیا ان کی وفات سم مجھے میں مکد ہیں ہوئی۔

#### حضرت خارجه بن حذافه شياديو:

ا بن غانم بن عامر بن عبدالله بن عبيد بن عوج بن عدى بن كعب ان كى والده فاطمه بنت عمرو بن بجره بن خلف بن صداد بن عدى بن كعب ميں سے تقين \_كها جاتا ہے كدان كى والده فاطمه بنت علقمہ بن عامر بن بجره بن خلف بن صداد تقين \_

خارجہ کی اولا دمیں عبدالرحمٰن اور ابان نتھان دونوں کی والدہ قبیلۂ کندہ کی ایک بیوی تھیں۔عبداللہ وعون کی والدہ ام ولد فیں ۔

خارجہ بن حذافہ بن مقدافہ بن عمر میں عمر و بن العاص بن مدد کے قاضی تھے جب اس روز کی صبح ہوئی جس میں خار جی پہنچا کہ عمر و بن العاص جی مدور کو مارے تو عمر ونماز کے لیے تہیں نکلے۔خارجہ کو تھم دیا کہ دواوگوں کو نماز پڑھا تیں۔خارجی بڑھا ورخارجہ کو مارا۔ اس کو خیال تھا کہ ریم و بن العاص بنی ہدو بین اے گرفتار کرے عمر و سی ہدور کے پاس پہنچادیا گیا۔لوگوں نے کہا کہ والقد تو نے عمر وکونہیں مارا خارجہ کو مارا۔ اس نے کہا کہ عمل نے عمر و کا ارادہ کیا گرالقدنے خارجہ کا ارادہ کیا چنا نچے بیٹ کی ہوگئی۔

خارجہ بن حذافدالعدوی میں وی ہے کہ صبح لی نماز کے لیے رسول اللد علی تا تشریف فر ماہوے آ ہے نے فرمایا

# المعاث ابن سعد (مصرچار) المسلك المسلك

ضرور بیکرتا اوروہ کرتا۔ جب اس نے بہت با تیں بنا کمیں تو ابن عمر خی بین نے کہا کہ تو ہی تو ہے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو نے اس دن ہتھیا را ٹھائے جس دن ہتھیا رہیں اٹھائے جاتے جاج چلا گیا تو ابن عمر جی شندنے کہا کہ مجھے سوائے تین چیزوں کے دنیا کی کئی چیز پرافسوں نہیں ہے دو پہر کی بیاس (گراس حالت میں نفل روزے ندر کھے) رات کی مصیبت (کرعبادت الجی میں شب کیوں نہ بسر کی) اور اس پر کہ میں نے اس باغی گروہ سے قبال نہ کیا جو ہمارے یاس گھن آیا تھا۔

بن مخزوم کے ایک شخ سے مروی ہے کہ جب ابن عمر میں بین کے پاؤل میں زخم لگ گیا تھا تو ان کے پاس عیادت کے لیے جاج آیا وہ داخل ہوا انہیں سلام کیا۔ ابن عمر میں بین اپنے استر پر تھے انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ جاج ہے کہا کہ اُپ ابوعبدالرحمٰن آپ جانے بین کہ آپ کا یاؤں کس نے زخمی کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اس نے کہا واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کس نے آپ کوزخمی کیا تو میں ضرور اسے قل کر دیتا۔ ابن عمر شار میں نے گردن نہیں اٹھائی نہ اس سے کلام کیا نہ اس کی طرف ملتفت ہوئے جب جاج ہے نے یہ و کے جب جاج ہے نے یہ و کے جب جاج ہے دیکھا تو اس طرح اٹھ کھڑ اہوا جیسے کوئی ناراض ہو نکل کرتیز جارہا تھا۔ مکان کے حق میں تھا کہ اپنے چھیے والے کی طرف متوجہ ہوا۔ اور کہا کہ شخص گمان کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ معہداول کوافقیار کریں گے۔

سعید ہے مروی ہے کہ جاج ابن عمر بھا بین کی عیادت کے لیے آیا۔ ان کے پاس سعید بھی تھے لین سعید بن عمرو بن سعید بن العاص پاؤں میں زخم لگ گیا تھا۔اس نے کہا کہ اے ابوعبدالرحن آپ اپنے کو کیسا پائے جیں یہمیں اگر معلوم ہے کہ کس نے آپ کوخمی کیا۔انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے زخمی کیا جس نے حرم میں ہتھیا را ٹھانے کا بھم دیا جس میں ان کا ٹھانا حلیال نہیں۔

اشرس بن عبیدے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر جا شن سے عبداللہ بن عمر جی بین کو جوزخم لگا تھا اس کو پوچھا تو سالم نے کہا کہ میں نے پوچھا اے والدئی خون کیسا ہے جواؤنٹنی کے شانے پر بہتا ہے انہوں نے کہا کہ جھے معلوم نہیں' تم اونٹنی کو بٹھاؤ۔ میں نے بٹھایا' پھرانہوں نے اپنا پاؤں رکاب سے نکالا۔ قدم رکاب میں چٹ گیا تھا' انہوں نے کہا کہ جھے خبر نہیں کہ کس نے زخمی گیا۔

ابوایوب سے مروی ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ ابن عمر علی ہونی ؟ انہوں نے کہا کہ جمرے کے پاس جوم میں ان کی انگیوں کے درمیان ممل کے آگے کی کنڑی لگ ٹی جس سے وہ بیار ہوگئے۔ جاج ان کی عیادت کے لیے آیا۔ جب ان کے قریب پہنچا اور ابن عمر علائے نانے اسے دیکھا تو اپنی آئکسیں بند کرلیں۔ جاج نے ان سے گلام کیا گرانہوں نے بچھنہ کہا اس نے ان کے قریب پہنچا اور ابن عمر علائے میں پر شبر کرتے ہیں ابن عمر علائے میں نے جواب ندویا۔ جاج جاتے جاتے جاتے کا گیا اور کہا کہ یہ فض کہتا ہے کہ میں پہلے طریقے یہوں۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ مجھے ابن عمر میں بیٹن سے بیروایت پینچی کہ جس مرض میں ان کی وفات ہو گی اس میں انہوں نے کہا کہ میں امور دنیا میں ہے کسی پرافسوں نہیں کرتا ہوائے اس کے کہ میں باغی گروہ ہے قال کرتا۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں بیٹن نے ایک فخص کو وصیت کی تھی کہ انہیں عمل دے وہ انہیں مشک سے مطے لگا۔ سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ابن عمر میں بیٹن کی وفات سم کے بیس مکہ میں ہوئی اور فح بین مدفون ہوئے۔وفات کے رو

# کر طبقات ابن سعد (مدجار) کا اضار کی انسار کی انسار کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اسے اپنے عبد اللہ بن یا ساتھی جب ان کی وفات ہوگئ تو ابن عمر میں میں میں کی بیاس جلی گئیں۔ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اسے اپنے عبد اللہ بن

۔ پاک کی جب ان کی وفات ہوئی کو ابن عمر چھ شخاکے پاس پیل میں۔ان کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے اے اپنے بیٹے عبداللہ بن - عبداللہ کودے دیااورسالم کوچھوڑ دیا' کو گول نے اس کی وجہ ہے انہیں ملامت کی۔

خالد بن ممير سے مروى ہے كہ فاسق عجاج فے منبر پر خطبہ پڑھا اور كہا كہ ابن زبير جي يئن نے كتاب اللہ ميں تحريف كروى (اوراہ بدل ويا) ابن عمر جي يئن نے اس سے كہا كہ تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے سنہ انبيل اس كی طاقت تھى اور ندان كے ساتھ تھے 'جاج نے گہا كہ خاموش رہوء تم بوڑھ ہوئے ہودہ بكتے ہو تم تمارى عقل جاتى رہى ہے قريب ہے كہ بوڑھا كرفتار كيا جائے اس كى حوزن نصيے بھولے ہوئے ہوں اور اہل بقیع كرئے كھماتے اس كى كرون مارى جائے اور اسے اس طرح كھسيٹا جائے كہ اس كے دونوں تھے بھولے ہوئے ہوں اور اہل بقیع كرئے كھماتے ہوں۔

### ابن عمر هي النفا كا آخري وقت اوروفات!

نا فع سے مروی ہے کہ ابن عمر ہی منانے کوئی وصیت نہیں گی۔

نافع نے مروی ہے کہ جب ابن عمر جی بین سخت علیل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ وصیت سیجئے انہوں نے کہا کہ میں وصیت نہیں کرتا۔ میں زندگی میں جو پچھ کرتا تھا'اللہ اے زیادہ جانتا ہے اب تو میں ان لوگوں سے زیادہ اس کا ستق کسی گونہیں پاتا' میں ان کی جائیدا دمیں کسی کوان کا شریک نہیں کرتا ( ایعنی اپنی اولاد کا )۔

نافع ہے مروی ہے کہ این عمر خیدین علیل ہوئے تو لوگوں نے ان سے وصیت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ القدن یا دہ جانتا ہے کہ میں اپنے مال میں کیا کیا گرتا تھارتی میری جائیدا داور زمین تو میں نہیں چاہتا کہ اولا دکے ساتھ اس میں کسی کوشر یک کروں ۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میری موت مکہ میں خہر۔

عطیہ العوفی سے مروی ہے کہ میں نے عبد الله بن عمر جی دین کے مولی سے عبد الله بن عمر جی دین کی وفات کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک شامی نے اپنے نیز سے کی اتّی ان کے پاؤں میں مار دی تھی ان کے پائی تجاج عیادت کے لیے آیا اور کہا کہ اگر میں اس شخص کو جان لیتا جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو ضرور اس کی گردن مار دیتا عبد اللہ نے کہا کہ تو بی تو ہے جس نے جھے تکلیف پنچائی اس نے کہا کیونکر انہوں نے کہا کہ جس روز تونے اللہ کے حرم میں ہتھیا رواض کیے تھے۔

سعید بن جیرے مروی ہے کہ جب ابن عمر میں ہون کووہ فتنہ پہنچا جوانہیں مکہ میں پہنچا تھا اور انہیں تیر مارا گیا جس سے وہ زمین پر گر پڑے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ زخم کا درورو کے گا۔ انہوں نے کہا کہ اے مصائب کے فرزند جھے مناسک اوا کر لینے وے ورد شدید ہو گیا تو تجاج کومعلوم ہوا وہ ان کے پاس عیا دت کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ جھے معلوم ہوجا تا کہ کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو

### الطبقات ابن سعد (مندجهان) المسلك المس

نافع ہے مروی ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کے ساتھ زبردی کی اور اے معزول کر دیا تو عبداللہ بن عروی سے مروی ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کے ساتھ زبردی کی اور اے معزول کر دیا تو عبداللہ بن عربیت کی بیعت پر بیعت کی میں نے دسول اللہ منافیظ کوفر ماتے بنا ہے کہ قیامت کے دن بدعهدی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈ انصب کیا جائے گا اور وہ جھنڈ اکے گا کہ بیفلاں کی بدعهدی ہے اللہ کے ساتھ شرک کے سواسب سے بڑی بدعهدی یہ ہے کہ ایک آ دی دوسرے آ دمی سے اللہ اور اس کے دسول کی بیعت کر سے اور اس کے دور میان گوار ہوں اس المریس عجلت کرنے کہ میرے اور اس کے دور میان گوار ہوں اس المریس عجلت کرنے کہ میرے اور اس کے دور میان گوار ہوں

نافع ہے مروی ہے کہ جب معاویہ تی افرید پینہ میں آئے تو رسول اللہ منافیق کے منبر پرفتم کھائی کہ ابن عمر جی دین کوخرور ضرور قبل کریں گے۔ پھر جب وہ مکہ کے قریب ہوئے تو لوگ ملے جن میں عبداللہ بن صفوان بھی تصاور پوچھا کہ بتاؤتم ہمارے پاس کیا لائے ہو۔ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ عبداللہ بن عمر جی پین کوئل کرو۔ معاویہ جی دونہ تن مرتبہ کہا کہ یہ کون کہتا ہے ۔ یہ کون کہتا ہے کہ کوئ کہتا ہے۔

نافع سے مروی ہے کہ جب معاویہ ٹی دند پند میں آئے تو رسول اللہ مثل تیجا کے منبر پرتنم کھائی کہ ابن عمر تی ہیں کوخرور تل کریں گے اس پر ہمار ہے متعلقین آنے لگے عبداللہ بن صفوان ابن عمر بڑی پین کے پاس آئے اور دونوں ایک مکان میں داخل ہوگئے۔ میں مکان کے درواز ہے پرتھا۔ عبداللہ بن صفوان کہنے لگے کہ کیا آپ معاویہ بڑی ہوڈ کوچھوڑتے ہیں کہ وہ آپ کوتل کردیں واللہ اگر سوائے میرے اور میرے اہل ہیت کے کوئی نہ ہوگا تب بھی میں آپ کے لیے ان سے قبال کرون گا۔ ابن عمر جی دین نے کہا کہ میں اللہ کے جم میں صبر نہ کروں۔

نافع نے کہا کہ میں نے اس شب کو دومر تبدا ہن عمر جی دین سے ابن صفوان کوسر گوٹی کرتے سنا۔ جب معاویہ جی دیو قریب آئے تو لوگ ان سے مطیخ عبداللہ بن صفوان بھی ملے اور پوچھا کہتم ہمارے پاس کیا لائے۔ آئے ہو کہ عبداللہ جی دیو کوئل کرو۔ انہوں نے کہا کہ واللہ میں انہیں قمل نہیں کروں گا۔

عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے عبدالملک بن مروان پر اتفاق کر لیا تو انہیں ابن عمر خی بین نے لکھا' اما بعد! میں نے اللہ کے بندے امیرالمومنین عبدالملک ہے اللہ کی سنت اوراس کے رسول سائٹیڈ کی سنت پران امور میں ساعت وطاعت کی بیعت کی جو میں کرسکوں گا ورمیرے لڑکوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔

ابن عون سے مروی ہے کہ میں نے ایک مخص کو محد سے بیان کرتے سنا کہ عمر شاہدد کی وصیت ام الموشین حفصہ شاہد ما کے

### ر طبقات ابن سعد (صنرچارم) ما جرین وانسار کا بین دارهی در در نگتے تھے۔ زیدالطائی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں اور یکھا کہ اپنی دارهی زردر نگتے تھے۔

محمد بن عبداللدالانصاری نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن البی عثمان القرشی سے پوچھا کہتم نے ابن عمر جہ یہ تن کواپنی واڑھی زرو رنگتے و یکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے زرور نگتے تونہیں و یکھاالبتہ واڑھی کوزرد و یکھا ہے جو بہت شوخ رنگ کی ندتھی بلکہ بلکی زرو تھی۔

نافع ہے مروی ہے کدابن عرض میں دمنانی واڑھی سوائے ج یا عرف کے بر صفر دیتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر خی دین نے ایک یا دومر تبدس منڈ انا ترک کر دیا' سرکے پچھلے حصہ کے کنارے کتر وائے' راوی نے کہا کہ وہ اصلع تھے (لیعنی چندیا پر بال نہ تھے) راوی نے کہا کہ میں نے نافع ہے کہا کہ کیا داڑھی ہے بھی ( کتر واتے تھے ) انہوں نے کہا کہ اس کے بھی کنارے کتر واتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ این عمر میں وہ ایک سال جج نہیں کیا تو انہوں نے مدینہ میں قربانی کی اور اپنا سرمنڈ ایا۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر ٹی دین کے بہت سے (بال) جمع کیے تھے جولا نبے تھے یا استے بو ھے ہوئے تھے کہان کے شانوں سے لگتے تھے'ہشام نے کہا کہ چھر جھےان کے پاس لایا گیا۔وہ مردہ پر تھے انہوں نے مجھے بلاکر پیارکیا' میں نے دیکھا کہاس روزانہوں نے بال کتروائے۔

علی بن عبداللہ البارقی ہے مروی ہے کہ ابن عمر خی ہیں وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ہیں نے ان کی چندیا دیکھی جس پر بال نہ تھے۔

ابن عمر می این عمر وی ہے کہ دومۃ الجندل میں علی ومعاویہ میں اور کہا کہ وقت ہوا تو معاویہ اور علی میں اس کو اس سے نگلنے کا اندیشہ نہ تھا۔ ایک بہت بڑے دراز بختی اونت پر معاویہ ہیں دو آئے اور کہا کہ کون ہے جواس امر خلافت ہیں طبع کرے گایا اس کی طرف اپنی گر دن دراز کڑے گا ابن عمر جو یعن نے کہا کہ مواہ اس روز کے میں نے بھی اپنے ول ہے دنیا کی بات نہیں کی میں نے ارادہ کیا کہ (معاویہ بی بات بیس) کہوں کہ (وہ شخص طبع کرتا ہے) جس نے تم کواور تنہار نے والد کو بر بنائے اسلام مارا تھا کہ تم دونوں اسلام میں داخل ہو گئے میں پہلنا جا بتا ہی تھا کہ جنت اور اس کی تعتوں اور میدوں کو یا دکر کے ان ہے منہ چھرالیا۔

ا بی حصین ہے مروی ہے کہ معاویہ میں ہونے کہا کہ اس خلافت کا ہم سے زیاد ہ کون مشخق ہے عبداللہ بن عمر میں ہونا نے کہا کہ میں نے رہے کہنے کا ارادہ کیا کہ دہ شخص تم سے زیادہ مشخق ہے جس نے تم کو اور تمہارے والد پر ضرب لگائی ہے ' پھر میں نے جنت کی نعمتوں کو یا دکیا اور اندیشہ ہوا کہ اس کے کہنے ہے فساد ہوگا۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ جب معاویہ جی ہوں کے پاس لوگ جمع ہوئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس امرخلافت کا جھے ہے زیاوہ کون مستحق ہے؟ ابن عمر جی پین نے کہا کہ میں تیار ہوا کہ کھڑا ہوں اور کہوں کہ وہ چنی اس کا زیادہ جن وار ہے تبہارے والد کو کفر پر مارا ہے۔ پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ میرے ساتھ وہ گمان کیا جائے گا جو بچھ میں نہیں ہے (یعنی خواہش خلافت )۔

# كر طبقات اين معد (مديمار) كالمستحد (مديمار)

ے کہا گیا کہ آپ زردی ہے کیوں رنگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رمول اللہ مُٹائِٹِنُا کواس سے رنگتے دیکھا ہے۔ عبدالعزیز بن تکلیم سے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر خلاص کوزرد خضاب کرتے دیکھا۔محمد بن قیس سے مروی ہے کہ میں ۔ نے ابن عمر جلائین کو دیکھا کہ واڑھی زردھی تہبند کرتے کے اندرھی ایک پاؤں دو مرے پاؤں پررکھے ہوئے تھے اور ممامہ باندھے تھے جو آگے اور پیچھے لگتا تھا 'معلوم نہیں جو آگے تھا وہ زیاوہ طویل تھایا جو پیچھے تھا۔

سلیمان الاحول ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں پین کودیکھا کہا پی داڑھی زردریکتے تھے اس ہے بیتر ہوجا تا تھاراوی نے اپنے کرتے کے گریبان کی طرف اشارہ کیا۔

عبیدین جرج سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خوارش سے کہا کہ آپ اپی داڑھی ڈردد کیکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ اللّ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ وَی کِینِد قراتے تھے اور انہیں میں وضوکر تے تھے۔

ا بن عمر جی پیزا ہے مرونی ہے کہ وہ اپنی داڑھی زعفران ہے ریکتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سکاتیا کم بھی ای ہے ریکتے تھے یا کہا کہ آپ کوسب رنگوں سے زیادہ بیرنگ پیندتھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ابن عمر جی پین اپنی داڑھی زردی سے رنگتے تھے جس سے ان کے کپڑے جمر جاتے تھے کہا گیا کہ آپ زردی سے کیوں رنگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ طاقیق کو ای سے رنگتے دیکھا ہے آپ کوکوئی رنگ اس سے زیادہ پہند نہ تھا۔ آنخصرت منگا تین اس سے اپنے تمام کپڑے رنگتے تھے کئی کہ اپنا عمامہ بھی۔

عثیم بن نسطاس ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر ہیں ہوت کو ویکھا کہ داڑھی زردر نکتے تھے اور کرتے میں گھنڈی نہیں لگاتے تھا تک باروہ قریب سے گزرے اور سلام کرنا بھول گئے تو پھرلوٹے اور کہنا کہ میں السلام علیم بھول گیا تھا۔

عبدالرحن بن عبداللہ بن وینار نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابن عمر جی طوق ورس ہے (وہ خلوق جس میں کسم بھی شامل ہوتا تھا) اپنی داڑھی زردر ملکتے تھے اس ہے ان کے کپڑے بھر جاتے تھے۔

محمہ بن زید ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر حق بین کودیکھا کہ خلوق وزعفران سے اپنی داڑھی زردر نکتے تھے۔ عطا ہے مروی ہے کہ ابن عمر حق بین ( داڑھی ) زردر نکتے تھے۔عثان بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی بینما نبی داڑھی زرور نکتے تھے اور ہم لوگ کمت میں تھے۔

تا فع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی پیشا پی داڑھی زعفران اور کسم ہے جس میں مشک ہوتی تھی زردر نگلتے تھے۔ مولی بن ابی مریم ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی پیشا ذردی کا خضاب کرتے تھے زردی ان کی واڑھی ہے کرتے پرنظر آگئی تھی۔

عبید بن جریج سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جن بین ہے کہا کہ آپ اپنی داڑھی زردر نکتے ہیں اورلوگوں کو ویکھا ہوں کہوہ زرور نکتے ہیں اور زنگین کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سالقین کودیکھا کہ آپ اپنی واڑھی زردر نگتے تھے جمیل بن عبدالرحل بن عبداللہ بن دینار نے اپنے والدے روایت کی کدابن عمر جی دینا پی موجھیں کتر واتے تصاورا تی کتر واتے تھے کدان کے چرے سے ظاہر ہوتا تھا۔

محمد بن عبداللہ الانصاری ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی عثان القرش سے دریافت کیا کہ کیاتم نے ابن عمر جی پین کواپٹی موخچیں کترواتے و یکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہا کہتم نے خود دیکھا ہے انہوں نے کہا یاں۔

عبداللدین دینار سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شاہر اوا پی موقچیں کتر داتے دیکھا ہے ابوا کملیج سے مردی ہے کہ میمون اپنی موقچیں کتر داتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ ابن عمر شاہر میں بھی اپنی موقچیں کتر داتے تھے۔

ابن عمر زی دین سے مروی ہے کہ وہ دونوں مونچھوں کولے لیتے تصابعیٰ مونچھ کالمباحصہ ( کتر واڈا لتے تھے )۔

حبیب بن الریان سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی دین کودیکھا کہ اپنی مونچھ کتر وائی ہے اتن کہ گویا ہے منڈ وادیا'اور اپنی تہبند نصف ساق تک اٹھائی ہے۔ رادی نے کہا کہ میں نے اسے میمون بن مہران سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حبیب نے تج کہا۔ ابن عمر محاش نا یسے ہی تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر حقاد من مونچھ کا بیاور سیرحصہ ( کتروا) لیتے تھے از ہر (راوی) نے اپنی مونچھوں کی طرف اشارہ کیا۔

عثمان بن عبیداللدین ابی رافع سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جہ ہوتا کواس طرح مو پیس کتر واتے ویکھا جومونڈ نے کے برابر ہوتی تھیں ۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں میٹھا پی داڑھی مٹی ہے پکڑتے تھے اور جومٹی سے بڑھی تھی کتر دا ڈالتے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں میں اس طرح (اپنی داڑھی) مٹھی میں لیتے تھے (نافع اپناہا تھ ٹھٹری کے پاس رکھتے) اور جومٹھی سے بڑھی تھی اے کتر دا ڈالتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی میں مواے کے یا عمرے کے اپنی داڑھی بر سے دیتے تھے۔

عبدالگریم الجزری سے مروی ہے کہ جھے اس جام نے خبردی جوابن عمر سیدس کی داڑھی کبڑتا تھا جومٹی سے زا کہ ہوتی تھی۔ حارث بن عبدالرحمٰن بن ابی ذباب الدوی سے مروی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر جیدین کودیکھا کہ اپنی داڑھی زرد تکتے تھے۔

نوفل بن مسعودے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر میں ہوں کہ این داڑھی خلوق ہے (جوزعفران وغیرہ سے مرکب خوشبو ہے) زردر نگتے تھے اور میں نے ان کے پاؤں میں دوچپل دیکھے جن میں دو تھے تھے۔ ابن عمر جی ہے مروی ہے کہ وہ اپنی داڑھی زردر نگتے تھے۔

ا بن عمر شی دستاسے مروی ہے کہ خلوق کا تیل لگا کے ہیری (بڑھا ہے) میں تغیر کرتے تھے۔ زید بن اسلم ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر شی دین اپنی داڑھی زردر نگلتے تھے' کپڑوں میں بھی بیزردی لگ جاتی تھی۔ان

# الطقات ابن سعد (مدیرار) ما المسلم ال

کلیب بن وائل سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی اپن کودیکھا کہ عمامہ اپنے چیچھے لڑکاتے تھے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر تی آیت کواس طرح نماز پڑھتے دیکھا کہ ان کی گھنڈیاں کھلی تھیں' انہوں نے گہا کہ میں نے رسول اللہ مثالثین کو بھی محلول الازارد یکھا۔

عثیم بن نسطان سے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر خاہدین کو دیکھا کہ وہ اپنے کرتے میں گھنڈیاں نہیں لگاتے تھے۔ ابن عمر خاہدین سے مردی ہے کہ ان کی ایک مہر تھی' وہ اسے اپنے بیٹے الی عبید کے پاس رکھتے تھے جب مہر لگانا جا ہے تھاتو اسے لے کے مہر لگاتے تھے۔

ا بن عون ہے مروی ہے کہ لوگوں نے نافع کے پاس ابن عمر جی دین کی مہر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر بی دینا نہیں بینتے تھے ان کی مہر (انگوٹھی)صفیہ کے پاس رہتی تھی جب وہ مہر لگا نا چاہتے تھے تو جھے جیجے تھے اور ٹیل اسے لے آتا تھا۔

این سیرین ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر حیات کی مہر کا نقش عبداللہ بن عمر نی پیشا تھا۔عبداللہ بن عمر حی بین ہے مروی ہے کہان کی مہر میں'' عبداللہ بن عمر خیابیٹنا'' منقوش تھا۔

انس سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہونے نے مہر میں عربی میں نقش کھود نے کومنع کیاا بان نے کہا کہ میں نے گھر بن سیرین کواس کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر میں ہیں کی مہر کانقش'' للہ'' تھا۔ ابن عمر جی دینا سے مروی ہے کہ وہ اچھی طرح اپنی موجھیں گئز واتے تھے اور تہبند نصف ساق تک رہتی تھی۔

عثان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جہ پینا کی تہبندکوان کی نصف ساق تک دیکھا'میں نے دیکھا کہ وہ اپنی مو چھیں گتر واتے تھے۔

عثان بن ابراہیم بن محد بن حاطب سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر میں نتھ کودیکھا کہ اپی موجھیں کتر واتے تھے' انہوں نے مجھایل گودمیں بٹھایا محمد بن کنساسہ نے کہا کہ عثان بن ابراہیم کی والدہ قدامہ بن مظعون کی بیٹی تھیں۔

عثان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میل نے ابن عمر بن پین کواس طرح اپنی موچھیں کتر واتے ہوئے ویکھا کہ مگان ہوا کہ وہ اسے اکھاڑتے ہیں۔

عثمان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر حقاد میں گونمیشہ گھنٹدیاں کھولے ہوئے ہی دیکھا۔ عاصم بن مجمد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے ابن عمر جھائیں کودیکھا کہ اپنی موقیجیں کتر واتے تھے میں ان کی جلد کی سفیدی دیکھتا تھایاان کی جلد کی سفیدی فلا ہم ہوجاتی تھی۔

ضحاک بن عثان ہے مروی ہے کہ میں نے بچی بن سعید ہے دریافت کیا تم کسی اہل علم کو جانتے ہو جوا بنی موقچییں کمتر وا تا ہو؟ انہوں نے کہا کہ سوائے عبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عامر بن رہیہ ٹن ٹیٹھ کے کسی کوئیس جانتا' یکی دونوں ایسا کرتے تھے۔ عاصم بن مجہ بن زیدالعری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابن عمر بن پیشا پی موقچیس کمتر واقعے تھے جس ہے جلد کی سفیدی نظر آئی تھی ۔۔ کہ میں نے ابن عمر میں دین کو بہت کم گھنڈیاں لگائے دیکھا۔ ثابت بن عبید سے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر ہیں ہور کواپنے کرتے میں گھنڈیاں لگائے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔

جمیل بن زیدالطائی ہے مروی ہے کہ بین نے ابن عمر خارجن کے تہبند کو دیکھا کہ مخنوں سے اوپر اور پنڈلیوں سے پنچھی دو زرد حیا دریں اوڑ ھے نتھا ور داڑھی زردر دیکئے ہوئے تھے۔

البالتوکل الناجی ہے مروی ہے کہ گویا میں ابن عمر شدین کود کھیر ہاہوں جودوجا دریں اوڑ ھے تھے اور گویا ان کی پنڈلی کی مچھلی کی طرف دیکھ رہا ہوں جو تہبند ہے نیچے ہوتی تھی اور کرتا اوپر۔

یجی بن عمیرے مردی ہے کہ بین نے سالم بن عبداللہ می ادار کو یکھا کہ والد کے پاس کھڑے تھے بدن پر ایک او نے دامن کا کرتا تھا۔ والدینے ان کے کرتے کا وامن پکڑ کے چیزے کی طرف دیکھا اور کہا کہ گویا بیعبداللہ بن عمر جی پین کا کرتہ ہے۔

صدقہ بن سلیمان انجلی ہے مردق ہے کہ جھے ہے والد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر جی دین کودیکھا کہ بلندآ واز تھے اور زروخضاب کرتے تھے۔ بدن پرایک دستوانی کرتے تھا جونصف ساق تک تھا۔

موک بن دہقان سے مروی ہے کہ بیل نے این عمر تھ یہ کود یکھا کہ نصف ساق تک کی تبیند یا ند سے تھے۔

ابن عمر می سین سے مروی ہے کہ بین نے عمامہ بائد تھا اور شملہ دونوں شانوں کے درمیان اٹکایا۔ ابن عمر می است سروی ہے کہ جب وہ مجدہ کرتے تھے تو دونوں ہاتھ جا در سے باہر کرویتے تھے۔نظر الی لؤلؤہ سے مروی ہے کہ بین نے ابن عمر میں ہین کے سرپر ساہ تمامہ دیکھا۔

حیان البارتی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر بھی ہے گوایک تبیند میں جےوہ باند مے ہوئے تھے نماز پڑھتے ویکھایا میں نے سنا کہ وہ ایک تبیند میں کہان کے بدن پراس کے سوااور کوئی گیڑانہ ہوتا تھافتؤی دیتے تھے یا نماز پڑھتے تھے۔

عمران المخلى سے مروى ہے كمين نے ابن عمر تصفرا كوالك تهبندين تماز يرصة ويكھا۔

عثان بن ابراہیم الحاطبی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر بن این کو یکھا کہ اپنی موٹچھا چھی طرح کم واتے تھے اور عمامہ باندھتے تصادراہے اپنے چیچے لاگاتے تھے۔

محمد بن عبدالقدالانصاری سے مردی ہے کہ میں نے عبدالقد بن الی عثان القرشی سے پوچھا۔ کیاتم نے ابن عمر میں ہونا کواپی تبیند نصف ساق تک انتخاتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ نصف ساق کیا ہے۔ البتہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ کرتے کے دامن بہت چھوٹے رکھتے تتھے۔

عبداللہ بن طفق ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جہ دختا کے بدن پر دومعافری (خاکی) چاوریں ویکھیں اور تہبند نصف ساق تک تھی۔

ابور یجانہ سے مروی ہے کہ بیل نے ابن عمر خواہ میں کو مدینہ میں دیکھا کہ تہبند چھوڑ ہے ہوئے مدینہ کے بازاروں میں آتے اور پوچھتے کہ یہ کیونکر فر دخت ہوتا ہے ۔

### الطبقات ابن سعد (مدچار) السال المحال ۲۵۵ می میاج ین وانصار کا طبقات ابن سعد (مدچار)

مجاہدے مردی ہے کہ ابن عمر تفایق فتح مکہ میں آئے تو ہیں برس کے تھے۔ ایک سرمش گھوڑے پرسوار تھے پاس بھاری نیز ہ تھاجسم پر ایک چھوٹی ہی جا درتھی جس کے سرے سنجلتے نہ تھے نبی مُلاَّنِیَّا نے دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کی وجہ سے علیحدہ ہیں۔ تو فر مایا عبداللہ ہیں عبداللہ ہیں۔ یعنی آپ نے ان کی تعریف فر مائی۔

مجاہد سے مروی ہے کہ ابن عمر خاسین فتح کمہ میں جس وقت آئے تو ہیں سال کے تتھے۔موی اُمعلم سے مردی ہے کہ کسی وعوت میں ابن عمر خاسین بلائے گئے تو ایک فرش پر ہیٹھ گئے جس پر گلا لی رنگ کا کپڑا تھا۔ دستارخوان بچھا تو انہوں نے بسم کہہ کراپنا ہاتھ ہو جایا' پھڑا ٹھالیا ادرکہا کہ میں روز ہے ہے ہوں اور دعوت کے لیے حق ہے۔

سیحیی البکا سے مردی ہے کہ ابن عمر نئ دین کوا یک تہبندا ورا یک چا در میں نماز پڑھتے دیکھا اپنے دونوں ہاتھوں کواس طرح کرتے تھے (ابوجعفر راوی اپنا ہاتھ بغل میں داخل کرتے تھے )اورانگی کواس طرح کرتے تھے ابوجعفرنے اپنی انگی ناک میں داخل کی۔

قزعة العقبلی سے مروی ہے کہ ابن عمر خادین کو مردی محسول ہوئی۔ حالانکہ احرام باند ھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جھے چا دراڑ ھاد ڈمیں نے چا دراڑ ھادی بیدار ہوئے تو اس کی خوبھورتی ادر دھار یوں کو دکھنے لگئے دھاریاں ریٹم کی تھیں انہوں نے کہا کہا گریہ نہوتا تو کوئی حرج نہ تھا۔

نافع سے مروی ہے کہ میں نے بسااوقات ابن عمر میں دین پر پانچ سودرہم قیمت کی وحاری دار خپاور دیکھی۔ابن عمر میں دین سے مردی ہے کہ وہ ٹسر (سوت رکیثم ملا ہوا کپڑا) نہیں بہنتے تھے لیکن کسی لڑکے کے بدن پر دیکھتے تھے تومنع بھی نہیں کرتے تھے۔

ابن عمر جی پین سے مروی ہے کہ وہ گیروکارنگا ہوالباس بھی پینتے تھے اور زعفران کارنگا ہوا بھی۔ نافع ہے مروی ہے کہ این عمر ختا پین حمام یا تالا ب یا نہر میں بغیر تہبند کے نہیں داخل ہوتے تھے۔

الی اسحاق سے مروی ہے میں ابن عمر خواہوں کے پاؤں میں دو چپل دیکھے کہ ہرا کیک میں انگوشھے اور انگلی کے بیج میں تسمہ تھا۔ میں نے انہیں صفاومروہ کے درمیان دیکھا کہ بدن پر دوسفید چا دریں تھیں جب وہ مسلل پر (سیاب گاہ پر جواس زمانے میں بھی دو سبزستونوں سے محدود ہے ) آتے تھے تو معمولی رفتار ہے کسی قدر تیز چھتے تھے اور جب مسلل سے گزرجاتے تھے تو معمولی طور پر چھتے تھے جب صفاومروہ میں سے کسی پر آتے تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے۔

زید بن جبیرے مروی ہے کہ وہ ابن عمر خارش کے پاس گئے دو کمبل کی جبولداریاں اور ایک خیمہ ان کے بہاں دیکھا یاؤں میں دوتسمہ والے چبل تھے۔ ایک تسمہ چار انگلیوں کے درمیان تھا جس پر زبان کی طرح نوکدار بال تھے ہم لوگ اے الحمصیہ کہتے ہیں۔

جبلہ بن سہیم سے مروی ہے کہ میں نے ویکھا کہ ابن عمر جی دندانے ایک کرندفزید کر پہنا پھرا سے واپس کرنا جایا تو اس کرتے میں ان کی داڑھی سے زردی لگ گئی جس کی وجہ سے انہوں نے واپس نہیں کیا۔

نافع یا سالم سے مروی ہے کہ ابن عمر بی مناسفر میں کرتے کے اوپر سے تبیند بائد سے تھے۔الا ڈرق بن قیس سے مروثی ہے

مرجائیں کے تو تہمیں ان کے ذریعہ ہے تو اب ملے گا اور اگر زندہ رہیں گے تو اللہ ہے تہمارے لیے دعا کریں گے۔

عمرو بن کیلی نے اپنے دادا سے روایت کی کہ ابن عمر جن پیشنا سے کچھ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ جب وہ شخص پلٹا تواسینے آپ سے کہا گہا چھا ہوا کہ ابن عمر خنا ہنانے اپنی لاعلمی ظاہر کر دی۔

ا بن عون سے مروی ہے کہ ابن عمر جی اپن کومعاویہ ٹی افاد سے پچھ ضرورت تھی تو ان کو لکھنے کا ارا دہ کیا اور اپنے نام سے شروع کیالوگ ان کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ لکھا: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم معاویہ کی جانب۔

ا بن عمر جی شن ہے مروی ہے کہ میں بازار میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ میں سلام کروں اور مجھے سلام کیا جائے اس کے سواکوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ سواکوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

کشرین بنا تہ الحدانی نے اپنے والدے روایت کی کہ میں بھرے ہے ابن عمر میں ہونیے کے آیا تو انہوں نے قبول کرلیا' ان کے مولیٰ سے پوچھا کہ آیا وہ خلافت طلب کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں' وہ اللہ کے زدیک اس سے زیادہ بزرگ ہیں۔راوی نے کہا کہ میں نے انہیں روزے کی حالت میں دو گیرو میں رنگی ہوئی چا دروں میں اس طرح ویکھا کہ ان پر (وضویا عنسل کے لیے) یانی ڈالا جارہا تھا۔

نا فغ ہے مردی ہے کہ ایک روز ابن عمر حدوث یانی ما نگا توشق میں یانی لایا گیاانہوں نے دیکھا تو نہیں پیا۔

جریر بن حازم سے مروی ہے کہ میں سالم کے پاس تھا' انہوں نے پانی مانگا پانی ایسے بیالے میں لایا گیا جس میں چاندی کا ملم تھا جب انہوں نے اس کی طرف ہاتھ برحایا تواہ و کھے کر اپنا ہاتھ روک لیا۔ اور نہیں پیا۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ ابوعمرکو پانی پینے سے کیا چیز روکتی ہے۔ انہوں نے گہا کہ وہ بات جوانہوں نے چاندی کا ملم کیے ہوئے برتن کے بارے میں اپنے والد سے تی ہے میں نے کہا کہ کیا ابن عمر شاہر من جو نے برتن میں نہیں چیز تھے' وہ ناراض ہوئے اور کہا کہ ابن عمر شاہر من چاندی کے ملم کیے ہوئے برتن میں وضوکر تے تھے کہا کہ کیتلی اور ملم کے بیالوں میں۔ کوئی کے بالوں میں۔

حذف بن البجف سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں ہیں تھا کہ ابن زبیر میں میں سے بیعت کرنے میں کون ساامر مانع ہے؟ انہوں نے کہا کہ واللہ میں نے ان لوگوں کی بیعت کوسوائے ققہ (تھیل) کے اور پھھنہ پایا تم جانتے ہو کہ ققہ کیا ہے کیا تم نے بچے کونیس و بھھا کہ وہ یا خانہ پھرتا ہے اور یا خانہ پھرنے میں اپنے ہاتھ رکھتا ہے تو اس کی مال کہتی ہے کہ ققہ۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ ابن عمر ہی دہن نے کہا کہ اس فتنے میں ہماری مثال اس قوم کی ہی ہے جواس راہ پر چل رہی ہو جسے وہ جاننے ہوں اسی حالت میں تھے کہ ابروتار کی نے تھیر کیا ۔ بعض نے داہنی ست اختیار کی اور بعض نے بائیں'وہ راستہ بھول گئے'ہم نے جب بیرحالت دیکھی تو کھڑے ہوگئے'تار کی دور ہوگئے۔ پہلاراستہ نظر آیا۔اسے پہپان کراختیار کرلیا۔

قریش کے بینو جوان اس سلطنت اوراس دینار پر باہم کشت وخون کرتے ہیں ٔ واللہ میں اپنے ایک جوتے کے برابر بھی اس چیزے ہونے کی پرواونہیں کرتا جس میں بعض لوگ بعض کوتل کریں۔

## كِلْ طِقَاتُ ابن سعد (منتهار) المنظم المنظم

مجاہد سے مروی ہے کہ ابن عمر عفد عن کے ذیے چند درہم تھے انہوں نے اس سے زیادہ کھرے ادا کیے۔ اس محض نے جس کوادا کیے تھے کہا کہ میڈمیرے درہموں سے بہتر ہیں انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن غیرا دل اس سے خوش ہے۔

ایک شیخ سے مردی ہے کہ جب ابن زبیر جی اور کا زمانہ ہوا تو تھجوریں لٹائی گئیں ہم نے بھی خریدیں اور سرکہ بنایا 'والدہ نے ابن عمر جی دین کو بھیجا' ہیں بھی قاصد کے ساتھ گیا تو ابن عمر جی دندین نے دریافت کر کے کہا کہ اسے گرادو۔

یوسف بن ما لگ بن ما مک سے مروی ہے کہ میں نے اس عمر خامدین کوعبید بن عمیر کے پاس دیکھا کہ عبید قصہ بیان کرر ہے تھاورا بن عمر خامدین کی دونوں آئنسوں آئنسو بہاری تھیں۔

عاصم بن ابی افجو دے مردی ہے کہ مردان نے ابن عمر جی دین سے کہا کہ آپ اپناہاتھ بڑھا ہے ہم بیعت کریں گئا آپ عرب کے سردار ہیں اور سردار کے فرزند ہیں' ابن عمر جی دین نے کہا کہ میں اہل مشرق کے ساتھ کیا کروں اس نے کہا گرانہیں اتنا ماریخ کہ دہ بیعت کرلیں۔ ابن عمر جی دین سے کہا واللہ' اگر میرے لیے ستر سال تک سلطنت ہواور ایک مخص بھی قتل کیا جائے تو مجھے پندنیمیں۔ مردان کہتا تھا:

انی ادی فتنہ تغلی موا جلھا والملك بعد ابی لیلی لمن غلبا ''میں فتنے کود کیمتا ہوں کہاس کی دیمیس اٹل رہی ہیں۔اورابولیل (معاویہ) کے بعد سلطنت اس مخض کے لیے ہوگی جوغالب آکے عزب

ابولیل معاویہ بن پزید بن معاویہ تھے اپنے والدیزید کے بعد چالیس شب تک خلیفہ رہے پزید نے اپنی زندگی ہی میں لوگوں سے ان کے لیے بیعت لی تھی۔

نافع ہے سروی ہے کہ ابن زبیر جی ہو' خوارج اور خشبیہ کے زمانے میں ابن عمر نی ہیں سے پوچھا گیا کہ آپ اس گروہ اور اس گروہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں خالا تکہ بیا ایک دوسرے کو آل کرتے ہیں' انہوں نے کہا کہ جو مختص جی علی الصلوٰۃ (نماز کے لیے آؤ) کے گااسے ہیں جواب دوں گااور جو مختص می علی الفلاح (فلاح کے لیے آؤ) کے گااسے میں جواب دوں گااور جو مختص کے گا کہ اپنے برادر مسلم کے آل کواور اس کا مال لوٹنے کو آؤ تو میں کہوں گا کہ نہیں۔

ابن عمر جی امناے مروی ہے کہ غز و ہُ عراق میں ایک دیمیا تی سے جنگ کی اور اسے قل کر کے سامان لے لیا جوانیس کے سپرو کردیا گیا۔ وُوا ہے والد کے پاس آئے اور اے ان کے سپروکر دیا۔

حبیب بن الشہید سے مروی ہے کہ نافع سے پو چھا گیا کہ ابن عمر میدوندا پی منزل میں کیا کرئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ جو کام کرتے تھے اس کی دوسروں کوطاقت نہیں۔ ہرنماز کے لیے وضواور ہر وضواور نماز کے درمیان قرآن پڑھا کرتے تھے۔

ا بن عمر جی پیزنز سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ متابع کی وفات ہوئی نہ میں نے کوئی اینٹ پر رکھی اور نہ کوئی تحجور کا

عمرو بن دینارے مروی ہے کدابن عمر جی دینا نے ارادہ کیا کہ نکاح ندگرین خصیہ جی پینا نے کہا کہ نکاح کرو۔ اگر بیچے

## كر ظبقات ابن سعد (صربهام) المسلك الم

ا الله توجا مناہے کہ اگر جمیں تیراخوف نہ ہوتا تو ہم اپنی قوم قریش ہے اس دنیا کے بارے میں باہم لزجاتے۔

نافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر خاسینا کوعروہ بن زبیر تفاسد نے طواف میں پایا تواہیۓ ساتھ ان کی بیٹی کا بیام دیا مگر ابن عمر خاسین نے کوئی جواب نہ دیا عروہ نے کہا کہ میر ہے رائے میں انہوں نے اس امر کی موافقت نہیں کی جومیں نے ان سے طلب کی لامحالہ میں اس معاملے میں ان سے دوبارہ کہوں گا۔

نافع نے کہا کہ ہم لوگ عروہ سے پہلے مدینہ آگئے اور ہمارے بعدوہ آگے ابن عمر پی پین کے پاس گئے سلام کیا تو ان سے ابن عمر چی پین نے کہا کہ تم نے طواف میں میری بٹی کا ذکر کیا حالانکہ ہم لوگ اللہ کوا پٹی آگھوں کے سامنے دیکے رہے تھے کہی امر تھا جس نے مجھے اس معاملے میں جواب دیئے سے بازر کھا' جو چیزتم نے طلب کی تھی اس میں تمہاری کیا رائے ہے' کیا اب بھی اس کی حاجت ہے' عروہ نے کہا کہ اس وقت سے زیادہ میں بھی اس پرحریص نہ تھا۔

ابن عمر جی پینا نے مجھ سے کہا کہ لڑکی کے دوٹوں بھائیوں کو بلاؤ۔عروہ نے بھی کہا کہ زبیر کے لڑکوں میں سے جسے پاتا بلا لا نا۔ ابن عمر جی دین نے کہا ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں عروہ نے کہا اچھا تو ہمارے مولیٰ فلاں (کو بلالیا چاہے) ابن عمر جی دین نے کہا کہ بیتو بہت بعید ہے۔

لڑی کے دونوں بھائی آگے تو این عمر جی ہون نے اللہ کی حمد و تنابیان کی اور کہا کہ بیم وہ ہیں جوان لوگوں میں ہے ہیں جنہیں م م دونوں پہچا نے ہو۔ انہوں نے تہاری بہن سودہ کا ذکر کیا ہے میں ان سے اس عہد پر نکاح کرتا ہوں جواللہ نے عورتوں کے لیے مردوں سے لیاہے کہ یا تو نیکی کے ساتھ نکاح میں رکھنا یا احسان کے ساتھ طلاق دے کرآ زادگر دینا اور اس مہر پر نکاح کرتا ہوں جس سے مردعورتوں کی شرمگا ہوں کو طلال کر لیتے ہیں اے عروہ اس قتم کے عہد پرتم راضی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا میں نے تم سے اللہ کی برکت پر اس کا نکاح کردیا۔

عروہ نے ولیمہ کیا تو عبداللہ بن عمر جی شنا کو بھی بلا بھیجا۔ وہ آئے اور کہا کہ اگرتم مجھے سے کل شام کو کہہ دیے تو میں آج روزہ نہ رکھتا۔ ابتہاری کیارائے ہے بیٹھوں یا واپس جاؤں انہوں نے کہا۔ نیکی کے ساتھ واپس جا بیے'ابن عمر جی پیش چلے گئے۔

تافع ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے ابن عمر جی دین ہے کوئی مسئلہ پوچھا تو ابن عمر جی دین نے اپنا سر جھکالیا۔اورا ہے پہند نہیں کیا۔لوگوں کو گمان ہوا کہ انہوں نے مسئلہ نہیں سنا' دوبارہ عرض کی اللہ آپ پر رخت کرے کیا آپ نے میرا مسئلہ نہیں سنا' انہوں نے کہا کیوں نہیں' تم لوگوں کا خیال مدہ کہ جو بچھ ہم ہے سوال کرتے ہواللہ تعالی اسے ہم ہے نہیں پوچھے گا اللہ تم پر رضت کر ہے ہمیں اتنی مہلت دو کہ مسئلہ بچھ لیں۔اگر ہمارے پاس اس کا جواب ہو گا تو تمہیں بتا دیں گے درند آگاہ کر دیں گے کہ ہمیں اس کاعلم نہیں۔

عاصم بن محمد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے ابن عمر بن پنی کو بغیر اس کے رسول اللہ سائٹیٹا کا ذکر کرتے نہیں سنا کہ ان کی آئیمیس رونے میں سبقت کرتی تھیں ۔

مجاہدے مروی ہے کہ میں ابن عمر خادین کے ساتھ تھا۔ لوگ انہیں سلام کرنے لگئے اپنے گھوڑے تک پہنچے تو مجھ ہے کہا کہ اے مجاہد لوگ مجھ سے اتن محبت کرتے ہیں کہ اگر میں انہیں سونا جاندی دیتا تب بھی محبوبیت میں نہ پڑھتا۔ ہاں'ارشادہوا' یہ مجھلی ای کودے دو۔ ابن میرین سے مروی ہے کہ ابن تمر خارشان شعرکوشل کے طور پر پڑھا کرتے تھے۔

یحب الحمر من مال الند اللي ويکره ان تفارقه الفلوس "دوه بن تفارقه الفلوس" دوه بنات بم نشینول کری سے جدا ہو جا کیں "۔

میمون بن مہران سے مردی ہے کہ ابن عمر میں بین پر ابن عمر میں بیٹن کے بارے میں عاب کیا گیا گیا اس شخ کے ساتھ مہر بانی نہیں کرتیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ جو کھانا تیار کیا جا تا ہے وہ کی کو بلا لیلتے ہیں اور کھلا دیتے ہیں۔ بیوگ نے مساکیان کی ایک جماعت کو بلا جیجا جو ابن عمر میں میں کے مجد سے نکلنے کے دائتے پر بیٹھتے تھے۔ انہیں کھانا کھلا دیا اور کہا کہ فلاں اور فلاں کو بلاؤ' بیوی ان لوگوں کو کھانا بھیج چکی کہ ابن عمر میں میں اور کہ دیا تھا کہ این عمر میں میں بلا کمیں وال کے پاس نہ آتا۔ ابن عمر میں میں نے کہا کہ تم لوگوں نے بیرچا ہا کہ بیش رات کا کھانا نہ کھاؤں۔ انہوں نے اس رات کو کھانا نہیں کھایا۔

عطاء مولائے ابن سباع ہے مروی ہے کہ جی نے ابن عمر سی بین کو دو ہزار درہم قرض دیئے تصافہوں نے دو ہزار درہم بھیجے۔ میں نے وزن کیا تو دوسوزا کہ تھے۔ خیال ہوا کہ شایدا بن عمر شاہین مجھے آئر ماتے ہیں۔ میں نے کہا اے ابوعبدالرحمٰن وہ تو دوسو درہم زائد ہیں۔انہوں نے کہاوہ تمہارے لیے ہیں۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جھ اپن کواپے مال میں جب کوئی چیز زیاد پیندآتی تواہے اپنے رب کے کیے قربان کر دیتے تھے ایک شب میں نے اپنے آپ کواس حالت میں دیکھا کہ ہم لوگ تجاج تھے ابن عمر جھ دین مارات کواپنے نفیس اوٹ پر روانہ ہوئے جوانہوں نے مال کے عوض لیا تھا جب انہیں اس کا رات کا چلنا پہندآ یا اور اس کا بھٹانا اچھا معلوم ہوا تو اس سے اترے اور کہا اے نافع تم اس کی تکیل اور کجاوہ اتار لو۔ جبول ڈال دواور اشعار کردو (اشعار یہ ہے کہ اسے ہار پہنا دیا جائے یا اس کے کوہان سے خون نکال دیا جائے تا کہ معلوم ہوجائے کہ پرم کی قربانی کے لیے ہے) اور قربانی کے اونٹوں میں داخل کردو۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر خواہد کا ایک جاربی (لونڈی) تھی 'جب اس کے ساتھ ان کی پہندید گی بہت بڑھ گئی تو اے آزاد کردیا اورا پے مولی (آزاد کردہ غلام) ہے اس کا نکاح کردیا۔ محمد بن یزید نے کہا کہ وہ نافع ہی تھے (جن ہے انہوں نے اس کا نکاح کیا) اس کے یہاں لڑکا پیدا بوا۔ نافع نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر ہی پیش کودیکھا کہ اس لڑکے کولے کے پیار کرتے اور کہتے کہ فلاں عورت کی خوشبوکیسی اچھی ہے یعنی اس جاربی کی جے انہوں نے آزاد کیا تھا۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر خیاہ خواہوں میں ہے کی کو دیکھتے تھے جوانہیں اچھا معلوم ہوتا تھا تو اسے آزاد کر دیتے تھے۔ غلاموں کوبھی نیہ بات معلوم ہوگئ تھی۔ میں نے ان کے غلام کو دیکھا کہ بسا اوقات بھا گیا ہوا گیا اور مجد میں رہ گیا جب انہوں نے اسے اس اچھی حالت پر دیکھا تو آزاد کر دیا۔ان کے احباب کہتے تھے کہ والقدا ہے ابوعبدالرحمن وہ لوگ صرف آپ کو دھو کہ دیتے ہیں۔ عبداللہ فریاہ نے کہتے تھے کہ جو ہمیں اللہ کے ذریعے سے دھو کا دے گاہم اس سے دھو کا کھا کمیں گے۔ مافع سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر جی دھن کے ساتھ کھے میں داخل ہوا انہوں نے بچدہ کیا تو مجد سے میں یہ کہتے منا کہ سے بیعت کریں آپ رسول الله مثل المجانی اورامیر المومنین کے فرزند ہیں' آپ ہی اس امر ( خلافت ) کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ پوچھاتم جو کچھ کہتے ہوسب لوگ اس پر متنق ہیں۔ معاویہ ٹی اوٹ نے کہا' جی ہاں سوائے ایک بہت ہی قلیل جماعت کے۔ ابن عمر ٹواوٹن نے کہا کہ سوائے ہجر کے تین کا فروں کے اگر کوئی ہاقی ندر ہے جب بھی مجھے اس کی حاجت نہیں۔

معاویہ معادیہ معلوم کرلیا کہ ابن عمر میں قال نہیں چاہتے 'پوچھا' کیا آپ کی رائے ہے کہ آپ اس شخص سے بیعت کرلیں جس پر قریب قریب سب لوگ منتق ہوگئے۔ اور وہ آپ کے لیے زمینوں اور اموال میں سے اتنا لکھ دے کہ اس کے بعد نہ آپ محتاج ہوں نہ آپ کی اولا وانہوں نے کہا کہ تم پر افسوں ہے میرے پاس سے نکل جاؤ' پھر میرے پاس نہ آپار تم پر افسوں ہے میراوین نہ تمہارادینارہے اور نہ تمہارا در جم میں آرز وکرتا ہوں کہ دنیا سے اس طرح جاؤں کہ میرا ہاتھ سفید وصاف ہوجائے۔

میمون سے مردی ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ ابن عمر بھا پین (کھانے) کی دعوت پر (لوگوں کو) جمع کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ کے سواانہوں نے نہیں کیا'اوٹٹی تھاکہ گئ تو انہوں نے اسے ذکح کیا۔ جھے سے کہا کہ الل مدید کومیر سے پاس جمع کرو۔ میں نے کہا'ا سے سوان اللہ۔ آپ کس چیز پرلوگوں کو جمع کرتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس ایک روٹی بھی نہیں ہے' کہا اے اللہ مغفرت کر'تم کہوکہ بیشور با ہے اور یہ گوشت ہے چھر جو جا ہے گا کھائے گا اور جو چا ہے گا جھوڑے گا۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ میں ابن عمر جی مین کے پاس گیا۔ ہر چیز کی قیت کا اندازہ کیا جوان کے گھر میں تھی' بستریا لحاف یا فرش اور ہروہ چیز جوان کے بدن پرتھی تو میں نے اسے سودرہم کے برابر بھی نہ پایا' دوسری مرتبہ پھران کے پاس گیا تو میں نے اسے انتا بھی نہ پایا کہ میرے اس طیلیان (لباس) کے برابر ہوتا۔

آبوآمینی نے کہا کہ میمون کی جس وفت وفات ہوئی توان کا طیلسان ان کی میراث میں سودرہم کوفروخت کیا گیا۔طیلسان کروی لباس منتے کہا ہے میں برس تک ہیئتے تھے پھرالٹ لیتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی میں ہر شب اپنے گھر والوں کو ایک بڑے بیا لے پر مدعو کرتے تھے۔ بسا او قات وہ کسی مسکین کی آ واز شنتے تھے تو اپنے حصد کا گوشت روٹی اس کے پاس لے جاتے ان کے واپس آنے تک جو پچھے پیالے میں ہوتا تھا اس سے لوگ فارغ ہوجاتے تھے' پھرا گرتم اس میں پچھے پاتے تو وہ بھی پاتے' پھر اس حالت میں صبح کرتے تھے کہ روزہ وار ہوتے تھے۔

حبیب بن ابی مرزوق سے مروی ہے کہ ابن عمر جی بین نے مجھلی کی خواہش کی تو ان کے لیے ان کی بیوی صفیہ نے تلاش کی ۔ مجھلی مل گئی تو اسے بہت اچھی طرح تیار کیا اور ان کے پاس بھیجی 'ابن عمر جی بین نے درواز سے برایک مسکین کی آواز بی تو کہا کہ بیاس مجھلی اسے دے دوصفیہ نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی تم موری ہوں کہ آپ اس میں سے پچے بھی واپس کریں 'انہوں نے کہا کہ بیاس مسکین کو دے دوصفیہ نے کہا کہ ہم لوگ اس مجھلی کے عوض اسے راضی کرلیں گے کہا کہ تم لوگ جا نو ان لوگوں نے سائل سے کہا کہ تم لوگ جا نو ان لوگوں نے سائل سے کہا کہ ابن عمر جی بین کی خواہش ہے۔ اس نے کہا کہ واللہ مجھے بھی اس کی خواہش ہے سائل اس کی تیمت میں کی بیشی کرنے لگا۔

یہاں تک کرانہوں نے ایک و بیار دیا صفیہ نے کہا کہ تم لوگوں نے سائل اس کی تیمت میں کی بیشی کرنے لگا۔

انہوں نے ساکل سے کہا کہ کیا تنہیں لوگوں نے راضی کرلیا ہے اورتم راضی ہو گئے ہواور قیت لے لی ہے؟ اس نے کہا جی

تافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں پیشائے اپنے مکان کواس طرح وقف کیا کہ وہ تھے نہ کیا جائے نہ ہبہ کیا جائے اور ان کی اولا دمیں سے جوشش اس میں رہے نہ اے اس میں سے نکالا جائے اس کے بعد ابن عمر میں پینانے اس میں سکونٹ کی۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر ری انہوں یوں پرگز رے ان لوگوں کوسلام کیا تو کہا گیا بیلوگ تو یہودی ہیں انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ میر اسلام مجھے واپس کردو۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر خاد میں میں جب کوئی مختص اپنی مجلس سے کھڑا ہوتا تھا تو وہ اس مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر خاد میں مگڑی اور خربوز و ناپسند کرتے تھے وہ اس وجہ سے اسے نہیں کھاتے تھے کہ اس میں نجاست (پانس) ڈالی جاتی تھی۔

نافع مولائے این عمر تفایشن سے مروی ہے کہ ابن عمر تفایشن نے کسی چرواہے کی بانسری کی آ واز ٹی نوّا پی انگلیاں کا ٹوں پر رکھ لیس اور سواری کوراسے سے پھیرلیا۔ کہتے جاتے تھے کہ اب نافع کیاتم نئے ہو۔ میں کہنا تھا' جی ہاں وہ چلتے رہتے تھے یہاں تک کہ میں نے کہا کہ نیس تو انہوں نے اپنے ہاتھ کا ٹوں سے ہٹائے راہتے کی طرف بلیت آئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سالیم کم و مجھا کہ آپ نے چرواہے کی بانسری کی آ وازشی تو ای طرح کیا۔

ابن عمر تفایشناسے مروی ہے کہ جب زید تفایشزیما مہیں شہید ہوئے تو عمر بن الخطاب تفایشز نے ان کا ہال ان کے وارثوں کووے دیا۔ نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر خصیش زید تفایشو سے قرض لیتے تھے اور اپنے لیے قرض ما نگتے تھے اور جہاد میں اس سے ان لوگوں کے لیے تجارت کرتے تھے۔

معاویہ بن الی مزرد سے مروی ہے کہ میں نے ہرشنبہ گی میں گوا بن غمر میں بین کوتباء کی طرف اس طرح پیادہ جاتے ویکھا کہ جوتے ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے وہ عمر و بن ثابت العتواری پرگزرتے تھے جو ثناخ کنانہ میں سے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اے عمر و ہمارے ساتھ چلو پھر دونوں پیا دہ جاتے تھے۔

مجاہد ہے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر خارین کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ جس کام کی وہ طاقت رکھتے تتھے خود کرتے 'ہمارے سپر دینہ کرتے' میں نے انہیں دیکھا ہے کہ میری اونٹنی کوتھام لیتے کہ میں سوار ہوجاوگ ۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر ہی اور اربع عشر (ایک کھیل جس میں چود و مہرے ہوتے) کوؤڑؤالے تھے۔ الاوز اگ سے مروی ہے کہ ابن عمر ہی اور ان کہا کہ جب ہے رسول اللہ سُلاَ ﷺ ہے بیعت کی آج تک ندا ہے توڑا ٹہ بدلا' نہ کمی فقنے والے سے بیعت کی اور نہ کمی موئن کو اس کی خواب گاہ ہے جگایا۔

میمون ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی بین نے کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ روکا اور شرمندہ نہیں ہوا۔ حق پر قبال کرنے والا افضل ہے۔میمون سے مروی ہے کہابین عمر جی پینانے سورۃ البقرہ جارسال میں کیمی۔

میمون سے مروی ہے کہ معاویہ خی ہونانے عمر و بن العاص بی دونا نے نفیہ تدبیر کی وہ چاہتے تھے کہ ابن عمر نی ہیز کے دل کا حال معلوم کریں کہ وہ قال چاہتے ہیں یانہیں انہوں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمن آپ کوکیا چیز مانع ہے کہ آپ کلیں اور ہم لوگ آپ

## كر طبقات ابن سعد (منه جهام) كالمستحد الفسيري وانسار كالمستحد المنهام كالمستحد الفسيري وانسار كالمستحد المنهام

قزعہ سے مروی ہے کہ ابن عمر میں دیں گو ہروی گیڑے بطور ہدید دیے گئے تو انہوں نے واپس کر دیے اور کہا کہ ہمیں ان کے استعال سے صرف کلبر کا خوف مانع ہے۔

نافع ہے مردی ہے کہ ابن عمر فن دست آپی چھوٹی لڑی کو پیار کیا ، پھر کلی کی۔

نافغ ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں ایک ہی وضو ہے سب نمازیں پڑھا کرتے تھے ابن عمر میں وہ کہا کہ مجھے والد سے ایک تکوار میراث میں ملی ہے جھے وہ بدر میں لے گئے تھے ان کے نیام کی شام میں بہت ہی جاندی ہے۔

ا بی الوازع سے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر جی دین کہا کہ لوگ اس وقت تک خیر پرر میں گے جب تک اللہ آپ کوان کے لیے باقی رکھے گا۔ وہ ناراض ہوئے اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہتم عمراقی ہوتمہیں کس نے بتایا کہ تنہاری ماں کا بیٹا ان پر اپناور واز ہ بند نہ کرے گا۔

زیدین اسلم سے مردی ہے کہ مجھے میرے والدنے این عمر بنی پینا کے پاس بھیجا۔ میں نے انہیں بسم اللہ الرحمٰ الابعد کلھتے ویکھا۔

محمد ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں وہ ہا کہ چھل نے لکھا کہ بھم اللہ الرحمٰ فلاں مخص کے لیے انہوں نے کہا کہ بس کرواللہ کا نام انبی کے لیے ہے۔

یوسف بن ما میک سے مردی ہے کہ ابن عمر می این کے ساتھ عبید بن عمیر کے پاس گیا۔ جوا پے ساتھیوں سے باتیں کرر ہے تھے میں نے ابن عمر میں بین کوویکھا کہ ان کی آئکھیں آنسو بہار ہی تھیں۔

عبدالله بن عبیر بن عمیر نے اپنے والد ہے روایت کی کرانہوں نے بیآ یت پڑھی ﴿ فکیف اذا جندا من کل امة ہشھیں ﴾ (پھرکیا حال ہوگا جب ہم ہرامت کے گواہ کولا کیں گے ) یہاں تک کہ انہوں نے آیت ٹر حل کی ابن عمر خورشوں و نے لگے اتناروئے کہ واڑھی اور گریبان آنسوؤں ہے تر ہوگیا عبداللہ جی ہند نے کہا کہ مجھ ہے اس محض نے بیان کیا جوابن عمر جی ہیں گے بہلو میں تھا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اٹھ کرعبید بن عمیر کے یاس جاؤں اوران ہے کہوں کرا پی بات روکو کیونکہ تم نے اس شنج کواذیت پہنچا گی ہے۔

قاہم بن محمد سے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر چھ دونوں ہاتھ شانوں کے برابر (اونعے ) تھے۔

ابن عمر جواد من سے مروی ہے کہ انہوں نے آذر بیجان میں چھے مہینے قیام کیاویاں انہیں برف نے روکا تھا۔ نماز میں قمر کرتے

سالم (ابی العفر) سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر شاہین کوسلام کیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ آپ کا ہم نشین ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے تمہاری آ تکھوں کے درمیان کیا تھا۔ میں نے رسول اللہ طاقیا کی اور ابو بکر شاہدہ کی ان کے بعد عمروعثان شاہدین کی صحبت پائی متم نے اس جگہ یعنی اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان کوئی شے دیکھی تھی۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر شاہدین رجب کا عمرہ ترک نہیں کرتے تھے۔ سالم بن عبداللہ جی وہ ہے کے عبداللہ بن عمر جی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی ہوں کے متعلق حکم دیتے تھے تو ہر جمعے کو دھونی دی جاتی تھی۔جب حج یا عمرے کے لیے مکہ کی روانگی کا وقت ہوتا تھا تو حکم دیتے تھے کہ ان کے کپڑوں کو دھونی نہ دیں۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ تجاج لوگوں کوخطبہ سناتا تھا حالانکہ ابن عمر شاہین متجد میں ہوتے تھے اس نے لوگوں کو خطبہ سنایا اور شام کر دی تو ابن عمر شاہین سنے بیارا کہ اسے پکارا کہ بیٹھ سنایا اور شام کر دی تو ابن عمر شاہوں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا جی ہاں وہ جاؤ 'چوتھی مرتبدلوگوں سے کہا ہے کہا جی ہاں کہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ نماز کا وقت ہے اسے جائے میں تجھ میں اس کی حاجت نہیں دیکھتا۔

حجاج منبرے اترا۔نماز پڑھی' پھرانہیں بلایا اور کہا کہ آپ نے جو پچھ کیا اس پرکس نے براھیختہ کیاانہوں نے کہا کہ ہم صرف نماز کے لیے آتے ہیں جب نماز کاوفت ہو جائے تواس کےوقت پرنماز پڑھا کراس کے بعد جو بکواس جائے کر۔

ابوعبدالملک مولائے ام مکین بنت عاصم بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر جی بین کو دیکھا کہ وہ برآ مد ہوئے اور کہنے لگئے السلام علیم السلام علیم ایک زنجی پرگز رہے اور کہاا ہے جبٹی السلام علیک ایک آ راستدلز کی دیکھی وہ ان کی طرف و کیھنے گئی تو کہا کہ بزے بوڑھے کی طرف کیا دیکھتی ہے جس کولقوے نے ماراہے اور جس سے دونوں اچھی چیزیں جا چکی ہیں۔

عبداللہ بن عمر میں وی ہے کہ انہوں نے انگوری خواہش کی اپنے متعلقین سے کہا کہ میرے لیے انگور خرید والوگوں نے انگور کا ایک میاک کو میر نے لیے انگور کی انہوں نے انگور کا ایک حوشہ خرید ااور افطار کے وقت لایا گیا ایک سائل بھی دروازے پر پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ اے لڑکی بیخوشہ اس سائل کو دے دین سائل کو وہ چیز دیتے ہیں جواس سے افضل دے دین سائل کو وہ چیز دیتے ہیں جواس سے افضل ہے انہوں نے کہا کہ اے لڑکی بیخوشہ اسے دے دے لڑکی نے وہ خوشہ سائل کو دے دیا۔

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ابن عمر میں میں نے ایک غلام کواپنی والدہ پر وقف کیا بازار میں ایک دودھ دیے والی بکری دیکھی جوفر وخت کی جارہی تھی غلام سے کہا کہ میں اس بکری کو تنہارے حصہ سے خریدتا ہوں انہوں نے اسے خریدلیا۔ دودھ سے افطار کرنا نہیں پہندتھا۔ افطار کے وقت اس بکری کا دودھ لایا گیا اور ان کے آگر کھا گیا تو کہا کہ دودھ بکری کا ہے بکری غلام کے حصہ سے ہاورغلام میری ماں پروتف ہے اسے اٹھا لو مجھے اس کی حاجت نہیں۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ ابن عمر جی ہوتا کے پاس مٹی کا ایک برتن لایا گیا انہوں نے اس سے وضوکیا۔ میراخیال ہے کہ وہ اپنے اویر (کسی کے ذریعے سے ) یائی ڈالنے کونا کیند کرتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ میں نے جمعہ کے دن مدینہ میں ابن عمر بن پین کے لیے دوجا درول کودھو نی دی انہوں نے وہ جا دریں اس روز استعمال کیس چھڑتھم دیا تو دونوں اٹھا کر رکھ دی گئیں دوسرے دن مکہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کہا تو جا دروں کومٹگایاان میں خوشبومحسوس کی تو استعمال کرنے ہے الکارکیا۔ دونوں جا دروں کا جوڑ ا(حلہ برود) تھیں۔

تافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی دینا احرام وخول مکہ اور وقوف عرفہ کے لیے شسل کرتے تھے۔ ابن عمر جی دین ہے مروی ہے کرتم لوگ اینا تنہائی کا حصہ اختیار کرو۔

اسے قبول کرلیا اور پھو بی کے لیے دعائے خیری۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین کو بچھو سے جھاڑا گیا اور ان کے ایک بیٹے کوبھی جھاڑا گیاانہوں نے لقوے کی وجہ داغ لیا۔ائیے ایک بیٹے کوبھی لقوے کی وجہ سے داغ دیا۔

ناقع سے مروی ہے کہ ابن عمر تفاید ہوں مگر ہے۔ ناقع سے مدینہ تین دن میں گئے بیراس لیے کہ وہ صفیہ پرمستغیث تھے۔ ناقع سے مروی ہے کہ صفیہ نے ابن عمر مخاشلات کے لیے شب عرفات میں دوروٹیاں جمیجیں جب انہوں نے سونے کا ارادہ کیا تو وہ ان کے پاس اسے لائيں كەدەڭھائيں انہوں نے مجھے بلا بھیجامیں سوگیا تھا۔ مجھے بیدار كیااوركہا كہ بیٹھوا ورکھاؤ۔ .

محدے مروی ہے کہ این عمر میں بین آنے کہا کہ میں تین دن کے راستے پرافطار کیا اگر میں کسی راستے پر پہنچا تو اور پروھتا۔ انی غالب سے مروی ہے کہ ابن عمر جی من جب مکر آئے تھے تو عبداللہ بن خالد بن اسید جی من کے خاندان میں اتر تے تین دن ان کی مہمانی میں رہنے پھر کسی باز ار کو تصبحے اوران کی ضروریات خریدی جاتی تھیں ۔

نافع ہے مروی ہے کہ عام طور پراہن عمر جا ہونا کی نشست اس طرح ہوتی تھی۔ نافع نے اپنا واہنا یاؤں یا نئیں پر رکھا۔ یچی بن اسحاق سے مردی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب سے بوم عرفہ کے روزے کو یو چھا تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر تفاه من نہیں رکھتے تھے میں نے کہا کہ کیاان کے سوا( کوئی رکھتا تھا )انہوں نے کہا کہ باعتبار پینٹے ہونے کے وہی تمہیں کافی ہیں۔ ناقع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں وہن قریب قریب رات کا کھا ناتھا کھاتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں میں نے کہا میرامچھلی کو جی جا ہتا ہے لوگوں نے اسے بھون کران کے آگے رکھ دیا ایک سائل آ یا توانہوں نے حکم دیا اور وہ اسے دے دےگئی۔

نا فع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں اپنے ایک مرتبہ لیل ہو گئے تؤ ان کے لیے چھورہم میں چھ یا سات انگور ٹرید کے لائے گئے ۔ ایک سائل آیا توانہوں نے اسے ( دینے کا ) تھم دیا لوگوں نے کہا کہ ہم اسے دے دیں گے۔ مگرانہوں نے انگار کیا بعد کوہم نے پیر الگوراس سائل سے خرید لیے۔

عبدالله بن مسلم برا درز ہری سے مروی ہے کہ میں نے این عمر جی پین کودیکھا کہ انہوں نے راستے میں ایک مجبوریا کی اسے لے کہ پچھ حصد دانت ہے کترا'ایک سائل کوریکھا تو وہ اسے دے دی۔

سالم بن عبدالله بن عمر تی میں ہے روی ہے کہ ان کے والد نے کہا کہ اسلام کے بعد مجھے اس سے زیادہ کسی بات کی خوشی نہ تھی کہ میرے قلب نے ان مختلف نفسانی خواہشوں سے پچھ نہ پا۔

سعید بن المسیب ولٹیکٹا ہے مروی ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر ہی دین نے بوچھا کہ تہمیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام سالم کیوں رکھا۔ میں نے کہانہیں انہوں نے کہا سالم مولائے ابوجذیفہ جہدین کے نام پر۔ بوجھا کہ تہمیں معلوم ہے کہ میں نے ا بینے بیٹے کا نام واقد کیوں رکھا میں نے کہانہیں ۔انہوں نے کہا کہ واقد بن عبداللہ الیربوی میں ہوئے کام پر پھر یو چھا کہ تہمیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عبداللّٰہ کیوں رکھامیں نے کہانہیں۔انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ میں ہونے نام پر نہ

انہوں نے وضوکر نے سے افکار کیا۔ پھر چھوٹی ہی مشک لاکی تو وضو کیا۔

ایک شیخ سے مردی ہے کہ ابن عمر تھا ہوں گیا ہوں ایک شاعر آیا۔ انہوں نے اسے دو درہم ویے لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا کہ میں اسے صرف اپنی آبر و کا فدید دیتا ہوں۔

سعیدانمقبری سے مروی ہے کہ میں بازار جاتا ہوں' کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ سوائے اس کے کہ میں سلام کروں اور مجھے سلام کیا جائے۔

محمد بن قیس ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر حیدتیں کودیکھا کہ اپناایک پاؤں دوسرے پاؤں پرر کھے ہوئے جیٹھے تھے۔ نافع ہے مروی ہے کہ جب ابن عمر جی دین نے جنگ نہا دند کی تو انہیں مرض تنفس ہو گیا ۔لبسن کوڈ درے میں پرو کے بر رے میں ڈالا اور پکائے گئے جب لبسن کا مزو آگیا تو لبسن بھینک و یا اورا ہے لی گئے۔

نافع سے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمر جیادین سفرے آتے تھے تو ٹبی مَثَّاتِیْنِ اور اپوبکر وعمر ٹیادین کی قبرے شروع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ السلام علیک یارسول اللہ مُثَاثِیْنِ 'السلام علیک یا ابوبکر ٹیاسٹور السلام علیک یا آبتا ہ

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر شاہن جب سفرہ آتے تھے تو مجد سے شروع کرتے تھے پھر قبر پر آ کرسلام پڑھتے۔ تھے۔

عبدالله بن عطامے مروی ہے کہ ابن عمر خی اپنے میں بغیر سلام کیے ہوئے کسی پرنہیں گزرتے تھے ان کا ایک زنجی پرگزر ہوا سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحلق بیز فجی طمطمانی ہے لوچھاطمطمانی کیالوگوں نے کہا کہ ابھی کشتی سے زکالا گیا ہے 'کہا کہ میں اپنے گھرے نکاتا ہوں تو صرف اس لیے کہ سلام کروں یا مجھے سلام کیا جائے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں این الدار (بعنی شہادت عثمان میں الدوں نے دن) دومر شہزرہ پہنی '۔

انی جعفرالقاری ہے مروی ہے کہ میں این عمر خیادی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ کوئی مخص انہیں سلام کرتا تھا تو وہ جواب و پیتے تھے۔سلام ملیکم۔

واسع بن حبان ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں دھنا جب نماز پڑھتے تھے تو اپنی ہر چیز کو قبلہ رخ رکھنا پہند کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنا آگلوٹھا بھی قبلہ رخ رکھتے تھے۔

محمد بن مینا ہے مروی ہے کہ فیننے کے زمانے میں عبدالعزیز بن مروان نے ابن عمر چیدین کو مال جیجا تو انہوں نے اے قبول کر لیا۔

عبدارجن السراخ نے نافع کے پاس بیان کیا کہ حسن روزانہ تنگھا کرنے کونا پیند کرتے تھے'نافع ناراض ہوئے اور کہا کہ ابن عمر جی پیمنزون میں دومر تبدیل لگائے تھے۔

نا فغ ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین نے کئی کی وصیت کورڈئیس کیا اور نہ سوائے مختار کے کسی کے ہدیے کور دکیا۔ عمران بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے اپنی چھو کی رملہ کو دوسورینا رکے ساتھ ابن عمر جی پیننے کے پاس بھیجا تو انہوں تے الی کثیر دینارے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین بیار ہوئے تو ان سے حمام کی تعریف کی گئی وہ اس میں تہبند کے ساتھ داخل ہوئے اتفاق سے انہوں نے ہر ہندلوگوں کو دیکھا تو مند چھیر لیااور کہا کہ جھے باہر لے چلو۔

سیمن بن عبدالعزی العبدی سے مردی ہے کہ مجھ سے والد نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر عدد تن کے پاس کیا تو ایک لونڈی ان کے بال مونڈر بی بھی انہوں نے کہا کہ چونا کھال کوزم کرتا ہے۔

زید بن عبداللہ العبیانی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خدش کودیکھا کہ جب نماز کوجاتے تھے تو اتنا آ ہت چکتے تھے کہ اگر چیونی ان کے ساتھ چکتی تو میں کہتا ہوں وہ اس سے آ گے نہ ہر ھتے۔

عبدالرخمان بن سعدے مروی ہے کہ میں ابن عمر بی دعن کے پاس تھا ان کا پاؤں من ہو گیا تو میں نے کہا اے ابوعبدالرحمٰن آ پ کے پاؤں کو کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقام ہے اس کے پٹھے جمع ہیں میں نے کہا کہ آپ کو جوسب سے زیادہ محبوب ہے اسے بکاریے انہوں نے کہا'' یا محر'' کھرائے خودی کھول دیا۔

الوشعیب الاسدی ہے مروی ہے کدمیں نے ابن عمر جی بین کوئی جی دیکھا' سرمنڈ ایکے تھے اور تجام ان کی باہیں موغڈ رہا تھا' لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو کہا' دیکھو بیسنت نہیں ہے میں ایبا آ دمی ہوں جو تمام بیں نہیں جاتا ایک مخص نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن آپ کوجمام میں جانے ہے کون روکتا ہے' کہا کہ بیہ بچھے ناپیند ہے کہ میراستر دیکھا جائے اس نے کہا کہ اس امر سے تو آپ کوصرف ایک تہبند کافی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بینا پسند ہے کہ میں کسی اور کاستر دیکھوں۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جہ دین کود یکھا کہ انہوں نے اپنا سرمنڈ ایا اور خلوق (جوزعفران وغیرہ سے مرکب ایک خوشبوہے)لگالیا۔

یوسف بن ما کہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر تفایق کو دیکھا کہ مروہ پر اپنا سرمنڈ ایا اور حجام ہے کہا کہ میرے بال بہت ہیں جو مجھے تکلیف دیتے ہیں میں چونانہیں لگا تا ہوں کیاتم اسے مونڈ و گے اس نے کہا جی باں وہ کھڑا ہو کے ان کاسید مونڈ نے لگالوگ گردن اٹھا کے ان کی طرف دیکھنے لگے تو انہوں نے کہا اے لوگو یہ سنت نہیں ہے میرے بال مجھے تکلیف دیتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جدون اپنے کسی لاے کو گاتے شقے تھاتو مارتے تھے۔

ا ہن عمر جی وہن سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین سے اپنے بعض لڑکوں کے پاس اربع عشر کا کھیل پایا تو اس کے مہر ہے لیے ان کے سریر مارے۔

ابوالمجان سے مروی ہے کہ ابن عمر ہی ہونانے منی میں اپنا سرمنڈ ایا تجام کوتھم دیا تو اس نے ان کی گردن مونڈی 'لوگ جمع ہوکر دیکھنے سلکے انہوں نے کہا اے لوگو بیسنٹ نہیں ہے بین نے جام کورزک کردیا ہے کیونکہ وہ خوش عیشی ہے۔

والدہ میسی بن ابی میسیٰ سے مروی ہے کہ ابن عمر جی میں نے مجھ سے بانی ہا نگا تو میں ان کے باس شیشے میں لائی انہوں نے پینے سے انکار کیا پھر لکڑی کے بیالے میں لائی تو پی لیا۔ وضو کا پانی ہانگا تو ان کے پاس تور (ایک جیمونا سابرتن) اور طشت لائی مگر

## الطبقات ابن سعد (صربهام) المسلك المس

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر ہیں اینے غلاموں کولکھ کرتھم دیتے تھے کہ وہ لوگ جب ان کو (خط) لکھیں تو اپنے (نام) سے شروع کریں۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ ابن عمر میں شفائے عبدالملک بن مروان کو (خط) لکھااور اپنے نام سے شروع کیا انہوں نے لکھا کہ: اما بعد ﴿ فاللّٰه لا الله الا هو لیجمعنکھ اللی یوم القیامة لا ریب فیه ﴾ المی آخرا لایة (الله که جس کے سواکوئی معبود نہیں ضرور ضرور قیامت میں تم لوگوں کوجع کرے گااس میں کوئی شک نہیں) جھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان تمہاری بیعت پر منفق ہو گئے جس سے میں مسلمان واخل ہوئے والسلام جس میں مسلمان واخل ہوئے ۔ والسلام

حبیب بن افی مرزوق سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمر وہ اللہ بن مروان کو جواس زمانے میں خلیفہ منے لکھا کہ 
''عبد الله بن عمر وہ بن سے عبد الملک بن مروان کو' تو کسی شخص نے جوعبد الملک کے پاس تھا کہا کہ آپ کے نام سے پہلے انہوں نے اپنے نام سے (خط) شروع کیا عبد الملک نے کہا کہ ابوعبد الرحن (یعنی عبد اللہ بن عمر وہ اللہ) کی طرف سے بیھی بہت ہے۔

میمون بن مہران ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی من جب اپنے والد کو خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے کہ ' وعبداللہ بن عمر جی پین کی جانب سے عمر بن الخطاب جی دعو کو''۔

نافع سے مروی ہے کہ میں گھر میں ابن عمر بن این عمر بن این کے (چونہ) لگا تا تھا۔ ان کے بدن پرتہبند ہوتی تھی۔ جب میں فارغ ہوجا تا تو ہاہرآ جا تا۔ کیڑے کے پنچےوہ خودلگاتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں منانے بھی چونہ ٹیل لگایا سوائے ایک مرتبہ کے انہوں نے مجھے اور اپنے مولی کو عکم دیا تو ہم دونوں نے ان کے لگایا۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی اوس جمام میں نہیں جاتے تھے بلکہ اپنے گھر کوٹھڑی میں چونہ لگاتے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ جمام والا ابن عمر جی ویں کی (چونہ) لگا تا تھا۔ جب وہ پیڑوتک پہنچتا تووہ اسے اپنے ہاتھ سے خود لگاتے تھے۔

بر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں ابن عمر شاہ ہوتا کے ساتھ جمام کو گیا انہوں نے بھی کوئی چیز باندھ لی اور میں نے بھی باندھ لی۔ میں اندر گیا وہ بھی میرے چیچے چیچے اندر گئے دوئر اور واز ہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی میرے چیچے اندر واخل ہوئے جب میں نے تیسراور واز ہ کھولا تو انہوں نے چند آ دمیوں کو بر ہند دیکھا فوراً اپناہا تھ آ تکھوں پر رکھ لیااور کہا کہ بیجان اللہ اسلام میں یہ امر عظیم اور بخت فیج ہے واپس ہوئے اپنے کپڑے سینے اور چلے گئے۔

لوگوں نے حمام کے مالک ہے کہا تو اس نے لوگوں کو نکال دیا۔ حمام کو دھویا' انہیں بلا بھیجااور کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن حمام میں کوئی نہیں ہے۔ وہ آئے میں بھی ساتھ تھا میں اندر گیا وہ بھی میرے پیچھے چیچے داخل ہوئے۔ میں دوسری کوٹھری میں داخل ہوا' وہ بھی میرے پیچھے چیچے اندر واخل ہوئے گھر میں تیسری کوٹھری میں واخل ہوا تو وہ بھی اس میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے پانی کو مچھوا تو اے بخت گرم پایا۔ کہا کہ وہ گھر سب سے براہے جس سے حیا چھین کی جائے اور سب سے انجھاوہ گھرہے کہ جو یا دکرنا چاہے تو

### العات ابن سعد (مدچهام) العالم العالم

توتم کیسا مجھتے ہواسلم نے کہا کہ اندریا باہر مبحد کے دروازے کا کو کی شخص قصد کرنے والا ابیانہیں ہے جوعبد اللہ خی ہوئے والد کے عمل کا ان سے زیادہ قضد کرنے والا ہو۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمر جی دین نے فرمایا کہ اگرتمام است محمد (مثالثینی) سوائے دوآ دمیوں کے مجھے پر (امر خلافت میں )متفق ہوجائے تو میں ان دوسے بھی قبال نہ کروں گا۔

ما لک بن انس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ٹن پیشن نے ایک شخص سے کہا کہ اگر ہم لوگوں نے قبال کیا تو دین اللہ کے لیے ہوگیا اور فتند نہ رہائے لوگوں نے قبال کیا تو دین غیراللہ کے لیے ہوگیا اور فتند شروع ہوگیا۔

حسن سے مردی ہے کہ جب عثان بن عفان میں نئو شہید کردیۓ گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن عمر میں میں سے کہا کہ آپ لوگوں کے سردار ہیں ادر سردار ہیں اور سردار ہیں اور سردار ہیں اور سردار ہیں اور سردار ہیں آپ آ بادہ ہوں تو ہم لوگوں سے بیعت لیں انہوں نے کہا کہ واللہ اگر جھے سے ہو سکے گاتو میری وجہ سے ایک قطرہ خون کا بھی نہ بہایا جائے گالوگوں نے کہا کہ آپ کو ضرور ضرور نکلنا ہوگا ور نہ ہم آپ کو بستر پرقتل کردیں گے انہوں نے قول اول بھی کی طرح چواب دیا حسن میں شور نے کہا کہ ان لوگوں نے طبع دلائی اور خوف بھی دلایا۔ مگر پچھے حاصل نہ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ اللہ سے مل گئے۔

خالد بن میسرے مردی ہے کہ ابن عمر جی بیٹن ہے کہا گیا کہ اگر آپ لوگوں کی حکومت قائم کریں تو سب آپ سے راضی ہوں گئ جواب دیا کہ کہ کی تاہم کریں تو سب آپ سے راضی ہوں گئے جواب دیا کہ کہ کی اور کیا کہ اگر مشرق میں کوئی مختل خالفت کرے گئے جواب دیا کہ کہ کہ ایک جو خوابی میں کسی کا قتل (گناہ) نہیں ہے ابن عمر جی بیننانے کہا واللہ اگر امت محمد مخالفت کم است کے دستہ کے دستہ کے این عمر جی بیننانیں ۔
لے اور اس کی انتی ہے کسی مسلمان کوئل کرے کہ ساری دنیا میرے لیے ہوجائے تو یہ مجھے پیندنہیں ۔

ابوالعالیہ البراء سے مروی ہے کہ میں این عمر خاصف کے چیچے چل رہا تھا لیکن انہیں معلوم نہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کول کرکے ملواریں اپنے گندھوں پررکھنے والے کہتے ہیں کہاہے عبداللہ بن عمر خاصف اپناہاتھ (بیعت کے لیے ) ویجئے۔

قطن سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عمر ٹی پیٹنا کے پاس آیا اور کہا کہ امت مجر منافق کے لیے تم سے زیادہ شرکو کی نہیں ہے ' پوچھا کیوں' واللہ نہیں نے ان کاخون بہایا ہے شان کی جماعت کو منفرق کیا اور نہیں نے ان کے عصاء کو تو ڑا۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہوتو تمہارے بارے میں (خلافت کے متعلق) دوآ دمی بھی اختلاف نہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ جھے پہند نہیں کہ خلافت میزے یاس اس طرح آئے کہ ایک شخص 'ونہیں'' کے اور دو سرا'' ہاں''۔

ابن عمر میں پین سے مروی ہے کہ وہ بغیر تیل اورخوشبولگائے جمعہ ( کی نماز ) کوئبیں جاتے تھے سوائے اس کے کہ وہ ( تیل کی خوشبو ) حرام ہو ۔ابن عمر ہی ہیں ہے مروی ہے کہ وہ عمیر کے روزخوشبولگائے تھے۔

ربیدین عبدالرحمٰن سے مروی ہے کی عبداللہ بن عمر ہی ایما عطامیں تین ہزار (سالانہ پانے والوں ) میں تھے۔

بشیر بن بیارے مردی ہے کہ کو کی صحف سلام میں اُبن عمر جی دینا پر سبقت نہیں کرسکتا تھا۔ ابن عمر جی دینت مردی ہے کہ دہ اپنے غلاموں ہے کہا کرتے بتھے کہ جب تم لوگ مجھے (خط) لکھا کر دتو اپنے نام ہے شروع کیا کر داور دہ بھی جب لکھتے تھے تو اپنے پہلے سمی (کے نام) ہے شروع نہیں کرتے بتھے ( کیونکہ یہی سنت ہے )۔ مجامد سے مروی ہے کدابن عمر میں شمنا ہے زاوراہ کوخوش ڈاکھ کرنا پہند کرتے تھے۔

یکیٰ بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ گیا ابن عمر جی پیش کو ہاریک غلہ ملتا تھا انہوں نے کہا کہ ابن عمر جی پیش مرغیاں اور چوز ہے اور حلواء کھاتے تھے جو پھر کی ہانڈی میں ہوتا تھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ فتنے کے زمانے میں کوئی امیر ایسانہ تھا جوابن عمر جی دیں مناکے پیچھے نماز نہ پڑھتا اور اپنے مال کی زکو ۃ انہیں شدویتا۔

سیف المازنی ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں دین کہا کرتے تھے کہ میں فتنے میں قبال نہیں کروں گا اور جو غالب ہوگا اس کے پیچھے نماز پر حوں گا۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں ومن کہ میں جائے کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب نماز میں در کرتے تھے تو ایس کے ساتھ آن مچھوڑ دیتے تھے اور وہاں سے روانہ ہوجاتے تھے۔

محفظ بن عاصم ہے مروی ہے کہ ابن عمر ہی دینا ہے ان لوگوں کی ایک آ زاد کردہ یا ندھ کا ڈکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس پر رحمت کرے وہ ہم لوگوں کو یہ بیکھانا کھلا یا کرتی تھی۔

انس بن سیرین سے مروی ہے کہ ایک مخص ابن عمر خی پیشن کے پاس ایک تھیلی لایا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے' اس نے کہا' یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ کھا کیں گے اور اس ہے آپ کو بے چینی ہوتو اس میں سے پچھے کھالیں' کھانا ہمٹم ہوجائے گا' ابن عمر جی پینا نے کہا کہ جیں نے چار میننے سے کھانے سے اپنا پریے نہیں بھرا۔

نافع ہے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عمر جی دین کے پاس جوارش لایا۔ پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ کھا نا بہضم کرتی ہے انہوں نے کہا ایک مہینہ ہونے والا ہے میں نے کھانے سے پیٹ نہیں مجرا۔ میں اے کیا کرون گا۔

نافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر عن این کو مال جیجا جاتا تھا تو وہ اسے قبول کر لیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ نہ میں کسی ہے۔ کچھ مانگها ہوں اور شاہے والین کرتا ہوں جواللہ نے عطا کیا۔

نافع ہے مروی ہے کہ مختارا بن عمر بھارمن کو مال بھیجتا تھے تو وہ اے قبول کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نہ کسی ہے ما لگتا موں اور ندائے واپس کرتا ہوں جواللہ نے مجھے دیان

قعقاع بن تھیم سے مروی ہے کہ عبدالعزیز بن ہارون نے ابن عمر بی بھی کو لکھا کہ اپن حاجت مجھے لکھ جیجے'' عبداللہ میں ہونا کہ عمل نے رسول اللہ منالیق کو فریاتے ساکتم اپنے عیال سے (حاجت روائی) شروع کرو۔ بلند ہاتھ اپست ہاتھ سے بہتر ہے میں بلندہاتھ موائے عطا کرنے والے (ہاتھ) کے اور پست ہاتھ سوائے ہانگنے والے (ہاتھ) کے اور کچھ بیس مجھتا میں تمہارا سائل نمیں ہوں اور نداس چیز کا بھیرنے والا ہوں جو تمہارے فر ایدے اللہ مجھے بھیجے گا۔

زیدین اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہان ہے یو چھا گیا کہ عمیداللہ بن عمر شاہوں کولوگوں کی حکومت کا والی بنایا جائے

# الطبقات الان سعد إحديها كالمستحد المستحديد وانسار كالمستحديد وانسا

اختیار کرواگر چه و ملی اورعباس بی دین کے مخالف ہو۔

سالم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ تا اللہ اللہ کا گئے نے فرمایا کہ می شخص کوئسی معاملے میں وصیت کرنا ہوتو اسے بید ق نہیں ہے کہ تین رات تک اس طرح سوئے کہ اس کے پاس اس کی وصیت کھی ہوئی نہ ہوا ہن عمر جی دین نے کہا کہ جب سے میں نے رسول اللہ تا اللہ تا اللہ علی میں سے رات کواس طرح نہ سویا کہ میری وصیت میرے پاس نہ ہو۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی پیشنا کے پاس انتیس ہزار درہم لائے گئے اور وہ اپنی مجلس ہے ندا ہے تا وفتیکہ انہوں نے پانٹ ندویے اور اس پراضا فدنہ کرلیاوہ برابردیتے رہے یہاں تک کہ جوان کے پاس تفاختم ہوگیا۔استے میں بعض لوگ آئے جنہیں وہ دیا کرتے تصانبوں نے ان لوگوں ہے قرض لیا جن کو دیا تھا اور ان آنے والوں کو دیا 'میمون نے کہا انہیں کہنے والے بخیل کہتے تھے گریے جھوٹ ہے واللہ وہ اس چیز میں بخیل ندھے جس میں ان کا نفع ہو۔

ابی ریجانہ ہے مردی ہے کہ جو محض ابن عمر خاریجا ہے اور اس سے روز ہ ندر کھتے (اپنے لیے)ا وان کہتے اور قوم کے لیے (خود) قربانی خریدنے کی شرط کر لیتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی پین سفر میں روز ہنیں رکھتے تھے اور قریب قریب حضر میں روز ہ ترک بھی نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہ بیار ہوں یا اس زمانے میں کہ (کوئی مہمان ان کے پاس) آئے کیونکہ وہ تنی آ دمی تھے چاہتے تھے کہ ان کے پاس کھانا کھایا جائے کہا کرتے تھے کہ سفر میں روز ہ ٹ رکھنا اور اللہ کی رخصت کو اختیار کرنا مجھے روز ہ رکھنے سے زیادہ پہند ہے۔

خالدین الخداء سے مردی ہے کہ جو تخص ابن عمر ٹی پیٹن کے ہم سفر ہوتا تھا وہ اس سے بیشر ط کر لیتے تھے کہتم ہمارے ساتھ نجاست خواراونٹ کو نہلو گے نہ ہم سے اذان میں جھگڑا کرو گے اور نہ بغیر ہماری اجازت کے روز ہ رکھو گے۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی دورہ میں روزہ نہیں رکتے تھے ان کے ساتھ بی لیٹ کے ایک مخص تھے جوروزہ رکھتے تھے عبداللہ جی دو انہیں منع نہ کرتے تھے بلکہ تھم دیتے تھے کہ آئی تحری کا خیال رکھیں ۔

ابی جعفرالقاری ہے مروی ہے کہ میں ابن عمر خی یس کے ساتھ مکہ ہے مدینہ گیا ان کا ثرید (شور ہاروئی) کا ایک بڑا پیالہ تھا جس پران کے بیٹے 'ان کے ساتھی اور ہروہ شخص جو آئے جمع ہوجائے تھے یہاں تک کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر کھاتے تھے ہمراہ ایک اونٹ تھا جس پردوٹو شددان نبیذ (عرق فر ما) اور پانی بھرے ہوئے تھے ہر خص کے لیے اسی نبیز میں ( کھلے ہوئے ) ستو کا ایک پیالہ ہوتا تھا یہاں تک کہ ہر مخص خوب شکم سیر ہوجا تا تھا۔

غرباء كااكرام:

معن سے مروی ہے کہ ابن عمر خور ہوں جب کھانا تیار کرتے تھے اور ان کے پاس سے کوئی ذی حیثیت آ دمی گزرتا تھا تو اے نہیں بلاتے تھے ان کے بیٹے یا بھتیج اے بلاتے تھے اور کوئی غریب آ دمی گزرتا تھا تو وہ اسے بلاتے تھے اور وہ لوگ اے نہیں بلاتے تھے ابن عمر حور ہوں کہتے تھے کہ تم لوگ اے بلاتے ہوجواس کی خواہش نہیں کرتا اور اسے چھوڑ ویتے ہوجواس کی خواہش کرتا یزید بن موہب سے مروی ہے کہ عثان نے عبدالقد بن عمر جو یعن کہا کہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو ( یعنی قاضی بنو ) انہوں نے کہا شاتو میں دو کے درمیان فیصلہ کروں گا اور نہ دو کی امامت کروں گا۔عثان جی دو کہا کہ کیا تم جھے قاضی بناتے ہوا نہوں نے کہانہیں' مجھے معلوم ہوا ہے قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جوا پنے جہل سے فیصلہ کر ہے تو وہ دوزخ میں ہے دوسرے وہ جے خواہش نفسانی گھیز لے اور اسے جھکا لے وہ بھی ووزخ میں ہے۔ تیسرے وہ خص جواجتہا دکرے اور صواب کو پہنچے وہ برابر برابر ہے نہ اسے تو اب ہے نہ گیناہ۔

عثان ہی اور نے کہا کہ تمہارے والد بھی تو نیصلے کیا کرتے تھے۔ جواب دیا کہ بے شک میرے والد فیصلہ کرتے تھے لیکن جب انہیں کی چیز میں دشواری ہوتی تھی تو نبی طاقیق ہے ہو چھتے تھا ور جب نبی طاقیق کو دشواری ہوتی تھی تو جرئیل علاظ ہے پو چھتے تھے۔ میں کوئی الینا محض نہیں یا تا جس سے پوچہلوں کیا آپ نے نبی طاقیق کوفر ماتے نہیں سنا کہ جس نے اللہ سے بناہ ما گی اس نے جائے بناہ ما تک میں اللہ سے بناہ ما تک میں کہ آپ جھے عامل بنا کیں ' جائے بناہ سے بناہ ما تک عثمان میں ہونے کہا ہے شک۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے بناہ ما نگرا ہوں کہ آپ جھے عامل بنا کیں ' عثمان میں ہونے آن کومعاف کر دیا اور کہا کہ اس کوکس سے بیان نہ کرنا۔

خواب کی تعبیرا ورتبجد کی ترغیب:

ابن تمر عید منت مردی ہے کہ بیل نے رسول اللہ طاقیق کے زمانے میں خواب و یکھا کہ گویا جیرے ہاتھ بیں ایک مکڑا کخواب کا ہے اور جنت کے جس مقام کا ارادہ کرتا ہوں وہ جھے اس طرف اڑا لے جاتا ہے بیل نے دیکھا کہ دو مخض میرے پاس آئے جو مجھے دوزخ میں لے جاتا چاہجے ہیں ان دونوں سے ایک فرشتہ ملااور بچھ سے کہا کہ مت گھبراؤ پھران دونوں نے مجھے چھوڑ ویا۔

هفصند می مین نے نبی منافقی کے میراخواب بیان کیا تو رسول اللہ طافی کے فریایا عبداللہ می مین کیسے اقتصا وی ہیں۔ کاش وہ رات کی نماز تبجد پڑھتے' عبداللہ ہی مدورات کی نماز ( تبجد ) پڑھا کرتے تھے۔ اور بہت بڑھتے تھے۔

ابن عمر بی پیشے رہے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے' پھر بازار جائے اپنی حوائے پوری کرتے تھے گھر والوں کے پاس آتے ابتدام مجدے کرتے پھر دورکھت نماز پڑھتے اور اپ گھر میں چاتے تھے۔

مجاہدے مردی ہے کدابن عمر میں مند جب جوان تھے تو لوگ ان کی اقتدا ترک کے رہے جب بوڑ ھے ہو گئے تو ان لوگوں نے ان کی اقتدا کی ۔

ہ مالک بن انس سے مروی ہے کہ مجھ ہے امیرالمونٹین ابوجعفر نے پوچھا کہ تم لوگوں نے تمام اقوال میں ہے ابن عمر عید مناکے قول کو کیونکرا فتیا دکرلیا ہے؟ میں نے کہایا امیرالمونٹین وہ زند ہر نےاورلوگوں کے نزدیکے انہیں علم وضل حاصل تھا۔ ہم نے اپنے چیش روؤں کو دیکھا کہ انہوں نے ان سے حاصل کیا تو ہم نے بھی ان سے حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ چرانہیں کا قول محمدے مردی ہے کہ ایک محض نے کہا کہ ہم میں ہے کوئی ایسامخض نہیں ہے جس کو فتنے نے نہ پایا ہوالبتدا کر میں جا ہوں تو پیضرور کہ سکتا ہوں کہ ہوائے ابن عمر خدیجۂ گے۔

عام ضعی ہے مروی ہے کہ میں ایک سال تک این عمر جی دیں کے ساتھ رہا مگر انہیں رسول اللہ ملاقی ہے کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنا۔

ابن عمر بن مدنن سے مروی ہے کہ اے لوگو مجھ ہے دور رہو میں ایک ایسے حضرت کے ساتھ تھا جو مجھ ہے زیادہ علم والے تھ اگر میں بیرجا مثا کہ میں تم لوگوں میں اتنازندہ رہوں گا کہتم لوگ مجھ ہے طلب کرو گے تو تمہارے لیے سیکھ لیتا۔

عائشہ خادشہ حروی ہے کہ نبی سائیلم کی منازل میں آپ کے آثار کا کوئی شخص ایبا اتباع نہیں کرتا تھا جیسا کہ ابن عمر میں پین کرتے تھے۔

سعیدین المسیب ولینمیڈے مروی ہے کہ اولا دعمر میں سب سے زیادہ عمر شیاد کے مشابہ عبداللہ میں دوستے اور اولا و عبداللہ میں دوسی سب سے زیادہ عبداللہ میں دیا کہ مشابہ سالم متے۔

عبدالرحن بن انی کیل ہے مروی ہے کہ ابن عمر جن دسے ان ہے بیان کیا کہ میں رسول اللہ علی کے کسی سریے میں قتا لوگوں نے تر دد کیا میں بھی تر دد کرنے والوں میں تھا۔ تشویش اس بات پر تھی کہ بم لوگ لشکر ہے بھا گے اور فضب کے ستی ہوئے لبندا اب کیا کرنا جا ہے آخر قرار پایا کہ ہم مدید میں واخل ہوں گے وہیں رات کور ہیں گے۔ اور اس طرح جا کمیں گے کہ ہمیں کوئی شدو کھے گا۔ ہم داخل ہوئے اور سوچا کہ اپنی کوئی شدو کھے گا۔ ہم داخل ہوئے اور سوچا کہ اپنی کورسول اللہ ملی تی ہیں کریں اگر ہمارے لیے تو بہ ہوگی تو تظہر جا کمیں گے اور اس کے سوا ہوگا تو جلے جا کمیں گے۔

ہم لوگ ٹما ذخر سے پہلے رسول اللہ منافیظ کی جانب بیٹھ گئے ۔ آنخضرت منافیظ برآ مدہوئے تو اٹھ کر آپ کی طرف گئے اور عرض کی بارسول اللہ ہم دھوکہ دینے والے ہیں فر مایانہیں 'بلکہ تم لوگ دوبارہ حملہ کرنے والے ہو'ہم لوگ بزد کیک گئے 'اور آپ کے ہاتھ کو بور۔ دیا تو فر مایا تم لوگ مسلمانوں کی جماعت ہو۔

ا بن عمر جی مناسے مروی ہے کہ نبی ملی تی ایک دھاری دار صلہ (جوڑا) پہنایا اور اسامہ خی دور کو وہ معری جا دریں اور فرمایا کہ جتنے حصہ کو (لٹکنے کی وجہ ہے ) زمین جھوئے گی وہ دوڑخ میں ہوگا۔

۔ ابن عمر خیدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیز آنے نجد کی جانب ایک سریہ بھیجا جس میں آبن عمر خید ہیں تھے ان کے جھے بارہ ہارہ اونٹوں کو بیٹنے گئے اس کے بعد انہیں اس سے زیادہ ایک ایک اونٹ دیا گیا مگر رسول اللہ مٹائیز کی کے گئے زیان مٹن آپ میں آپ خی دور کی حالت

موی بن طلحہ سے مروی ہے کہ اللہ عبد اللہ بن عمر جی بین پر رحت کرے (راوی نے یا تو ان کا نام لیا یا کشیت بیان کی ) واللہ میں انہیں رسول اللہ ملاقیق کی اس وصیت پر قائم سمجھتا تھا جو آ پ نے کتھی کہ آ پ کے بعد ندوہ فیتے ہیں جاتا ہوئے اور شدان میں تغییر ہوا۔ واللہ انہیں قریش اپنے پہلے فتنوں میں بھی دھوکا ندو ہے سکے۔ میں نے اپ دل میں کہا کہ بیا ہے والد کے قبل میں انہیں عیب این عمر می بین سے مروی ہے کہ یوم احدیث مجھے رسول الله مان کی کے سامنے پیش کیا گیا تو میں چودہ برس کا تھا آپ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ جب یوم خندق ہوا تو مجھے پیش کیا گیااس دفت میں پندرہ برس کا تھا آپ نے جھے اجازت دے دی۔

نافع نے کہا کہ میں عمر بن عبدالعزیز ولیٹھیڈکے پاس آیا جواس زمانے میں خلیفہ تھے میں نے ان سے بیرحدیث بیان کی تو انہوں نے کہاصغیر وکبیر کے درمیان یمی صدیح عمال کوفر مان لکھا کہ پندر برس والے کا عطاء مقرر کریں اور اس عمر سے کم والے کوعیال میں شامل کریں۔

ائن عمر خی مین سے مروی ہے کہ یوم احدیل مجھے نی ملکی کم ساسنے پیش کیا گیا تو میں چودہ برس کا تھا آپ نے مجھے اجازت نہیں دی یوم خندق میں آپ کے سامنے پیش ہواتو پندرہ برس کا تھا۔ آپ نے مجھے اجازت وے دگی۔

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے این عمر ہیں ہن کہا کہتم کون لوگ ہوانہوں نے کہا کہتم لوگ کیا کہتے ہو۔اس نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہتم لوگ سبط ہوٴ تم لوگ وسط ہوانہوں نے کہا مجان الله سبلاتو صرف بن اسرائیل میں تھے اور امت وسط ساری امت محمد یہ (مثالثیم) ہے البتہ ہم لوگ اس قبیلہ مفز کے اوسط ہیں اور جوکوئی اس کے سوا پہلے کہتو وہ جھوٹا اور گنہگار ہے۔

### انتاع نبوي مين كمال:

عاصم الاحول نے کسی بیان کرنے والے سے روایت کی کہ جب کوئی ابن عمر میدین کو دیکھتا تھا تو ان میں اتباع نی منافظ کے آثاریا تا تھا۔

ا لی جعفر محمد بن علی ہے مروی ہے کہ کو کی شخص عبداللہ بن عمر شندہ منا ہے دیادہ احتیاط کرنے والا نہ تھا کہ جب نی مظافی ہے۔ کچھ ہنتے تو نداس میں زیادہ کرتے نداس میں کم کرتے نہ پہرکتے اور ندوہ کرتے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابن عمر خواہد سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جھے اس کاعلم نہیں۔ جب اس مخص نے پشت پھیری توخود بخو دکہا کہ ابن عمر خواہد مات وہ بات پوچھی گئی جس کا نہیں علم نہ قلا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جھے اس کاعلم نہیں ۔

اراہیم سے مروی ہے کہ عبداللہ ٹی دونے کہا کہ قریش کے نوجوا نوں میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنے نفس پر قابور کھنے والے ابن عمر جی دنین تھے۔

محمد سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین کہا کرتے تھے کہ بین اپنے اصحاب ہے کسی امریر اس طرح ملا کہ اس خوف سے ان کی مخالفت کرتے ڈرتا تھا کہ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں گا۔

محمدے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ تو جب تک عبداللہ بن عمر ہی بین کوزندہ رکھے اس طرح زندہ رکھ کہ بین ان کی پیروی کرتار ہوں کیونکہ میں امراق ل پران سے زیادہ عالم کئی کونبیں جا نتا ہ الاسلام تصيوم موتدي جادي الاولى ٨ جين شهيد موت \_

### حضرت عبدالله بن سراقه شي الفيد:

این اُمعتمر بن انس بن اذات بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی ٔ ان کی والد ہ بنت عبدالله بن عمیر بن اہیب بن جذافہ بن جمج تھیں ۔

عبداللہ بن آبی بکر بن محمر بن عمرہ بن حرم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن سراقہ ٹی مدد نے اپنے بھائی عمرہ کے ہمراہ مکہ مدینہ کی طرف ہجرت کی اور دونوں رفاعہ بن عبدالمبذر کے پاس اترے۔

صرف محمہ بن اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ میں ہونا ہے بھائی عمر و بن سراقہ میں ہونے ہمراہ بڈر میں موجود تھے۔مویٰ بن عقبد الومعشر ومحمد بن عمر وعبداللہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ بدر میں حاضر نہ تھے البتہ احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سالی اللہ عشر سے محمد بن اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ میں ہوئوں کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ ان کی بقیداولا دنے تھی۔ سیدنا حضر سے عبداللہ بن عمر بن الخطاب میں ہوئیں:

ابن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبداللدین قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن فهران کی والده زینت بنت مظعون بن حبیب بن وجب بن حذافه بن حج بن عمرو بن مصیص تقیل \_ا پنے والدعمر بن الخطاب می دند کے ساتھ مسلمان جوئے اس زیانے میں بالغ نہ تنصے والد کے ساتھ مدید کی طرف جمرت کی کنیت ابوعبدالزمن تھی ۔

### ا بن عمر جي اينه کي آل اولا د .

عبدالله بنعمر مخادها كباره بيتي اور جاريتيال تحيي

ابوبکر'ابوعبیده' واقد' عبدالله' عمر' حفصه وسوده' ان سب کی والده صفیه بنت ابی عبید بن مسعود بن عمر و بن عمیر بن عوف بن عقد و بن غیر و بن عوف بن کئی تقییل کئی ثقیف تصه

عبدالرحمٰن انہیں ہے ان کی کنیت تھی' والدہ ام علقہ بنت علقہ بن ناقش بن وہب بن تغلبہ بن وا کلہ بن عمرہ بن شیبان بن محارب بن فبرتھیں ۔

سالم' عبیدالله' حمز ہ' ان کی والدہ ام ولدتھیں۔ابوسلمہ وقلا بان دونوں کی والدہ بھی ام ولدتھیں۔ کہا جاتا ہے کہ زید ہن عبداللہ کی والدہ سبلہ بنت مالک بن الشحاج تھیں' بنی جھم بن صبیب بن عمر و بن غنم بن تخلب میں سے تھیں۔ کم عبد رس

کم عمری کی وجہ سے بدروا حدیث عدم شرکت:

این عمر تھ بین سے مردی ہے کہ یوم بدر میں جب میں تیرہ برس کا تھا رسول اللہ منافیق کے سامنے پیش کیا گیا 'آپ نے مجھے واپس کر دیا۔غزوۂ احد میں جب میں چودہ برس کا تھا آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے واپس کر دیا۔غزوۂ خندق میں پندرہ برس کا تھا آپ نے قبول کرلیا۔

یز مدین بارون نے کہا کدمناسب سے بے کہ وہ خندق ٹی سولہ برس کے ہوں گے اس لیے کہ احدو خندق کے درمیان بدر

## كر طبقات ابن سعد (صبيدي) كالتكافية وانصار كالتكافئة والتكافئة والت

عدی بن نصلہ کی اولا دیم نعمان وقعیم وآ مند تحیں ان کی والدہ بنت نجر بن خویلید بن امیر بن المعمور بن حیان بن عنم خزاعہ میں ہے تھیں ۔

عدى بن نصله بن مدير مكه من قديم الاسلام تيخ سب كى روايت من ملك حبشه كى طرف جمرت كي تقى اورو ہيں حبشه ميں ان كى وفات ہوئى و ومها جرين ميں پہلے مخص ہيں جن كى وفات ہوئى اور اسلام ميں پہلے مخص ہيں جن كوميراث كى گئ ان كے بيٹے نعمان ين عدى جن مدورارث ہوئے عمر بن الخطاب جن مدور نے نعمان كوميسان كا عامل بنايا تقامة شعر بھى كہتے تھے كلام بدہ يہ

اذا شنت غنتنی دہا قین قریۃ ورقاصۃ تجٹو علی کل منسم جب بیں چاہتا ہوں قریۃ اور ہرموقع پر تابیخ والی بنجوں کے بل کمڑی ہوتی ہے۔ جب بیں چاہتا ہوں قریمچھ کا وَں کے دہقان کا کا ناسائے ہیں۔ اور ہرموقع پر تابیخ والی بنجوں کے بل کمڑی ہوتی ہے۔ فان کنت ند مانی فبا لا کبر استینی ولا تسقیٰی بالا صغر المشالم

اگرتومیراساتی ہے توبڑے پیالے پیل مجھے بلا۔ اور مجھے کنارہ ٹوٹے ہوئے چھوٹے بیالے میں نہ بلا۔

لعل امیرالمؤمنین لیسوہ تنادیمنا فی العوسق المتهادم شایدامیرالموننین کونا گوار ہوتھوڑ ہے تھوڑ ہے گرنے والے بحل میں ہمارا با ہم (شراب خواری کے لیے ) ہم نشین ہونا''

خالدین ابی بکرین عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کو بیاضار پڑھتے سنا۔ عمر بن الخطاب میں وقد کو ان کا مید کلام معلوم ہوا تو فر مایا ہاں واللہ مجھے نا گوار ہے جوفض ان سے مطرفر کردے کہ میں نے انہیں معزول کردیا ہے۔

قوم کا ایک محص ان کے پاس آیا اور معزولی کی خبر دی تو وہ عمر خصد سے پاس آئے اور کہا کہ واللہ میں نے جو پکھ (اپنے اشعار میں کہا) اس میں سے پکھٹیس کیا' میں ایک شاعر ہوں ایک مضمون میں پکھٹو بی پائی تو شعر کہدویا' عمر جصد نے کہا واللہ جب تک میں زندہ ہوں تم میر سے سی عمل کے عامل نہیں ہوگے' تم نے جو کہدویا وہ کہددیا۔

حضرت عروه بن الى اثاثة ضيائدة:

ا بین عبدالعزمی بن حرفان بن عوف بن عبید بن عوق بن عدی بن کعب محمد بن عمر کی روایت میں بھی عروہ بن الی ا ثاثہ ہال کی والدہ نا بغر بنت فزیمہ خیس جوعزہ میں ہے جیس ان کے اخیافی جھا کی عمر و بن العاص بن وائل اسمی شھے۔

عروہ مکدیش قدیم الاسلام تھے بروایت محمد بن عقبہ والی معشر ومحمد بن ممرانہوں نے ملک حبشہ کی طرف جمزت کی تھی ۔محد بن اسحاق نے ان کا ذکر مہاجرین حبشہ کے ساتھ نہیں کیا۔

خضرت مسعود بن سويد من الدعد:

ا بن حارثة بن نصله بن عوف بن عبيد بن غوت بن عدى بن كعب ان كي والده عا تكه بنت عبدالله بن نصله بن عوف تقيين قديم

امیڈ بنت تعلیم جن کے یہاں نعمان بن عدی بن نصلہ سے اولا دہوئی تھی' جو بنی عدی بن کعب میں سے تھے امیة کی والدہ عا تک بنت صلایف بن عائم تھیں۔

آئی بگر بن عبداللہ بن ابی جم العدوی ہے مروی ہے کہ تعیم بن عبداللہ دی آ دمیوں کے بعد اسلام لائے 'اپنا اسلام چھپاتے شخے ان کا نام النجام ( کھنکھارنے والا ) صرف اس لیے رکھا گیا کہ رسول اللہ مَا اَنْتِیْم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو تعیم کی نحمہ ( کھنکھنار نے کی آ واز ) سی اس ہے النجا م شہور ہو گئے۔

تعیم کے بی میں رہے تو م ہوجہ ان کے شرف کے ہروقت گیرے رہتی تھی جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا' قوم ان سے لیٹ گئی اور کہا کہتم جو دین چاہوا نقیار کروگر ہمارے بی پاس رہو'وہ مکہ بی میں رہے یہاں تک کہ لاکھے ہوا' تب وہ مہا جر ہو کے مدینہ آئے ہمراہ ان کے خاندان کے چالیس آ دی بھی تھے بحالت اسلام رسول اللہ سلاکھ کے پاس آئے آن مخضرت ملاکھ کیا نے ان سے معالقہ کیا اور انہیں بوسدویا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ تعیم بن عبداللہ النجام بن عدی بن کعب کے فقراء کوایک ایک مہننے کی خوراک وے دیتے تقے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ تعیم نے ایام حدیدیا ہی ہجرت کی اور بعد کے مشاہدییں نی منافقہ کے ہمر کاب رہے۔ راجب <u>الم ج</u> میں جنگ برموک بین شہید ہوئے۔

#### حفرت معمر بن عبدالله مني الدود .

ابن نصلہ بن عوف بن عبید بن عوج بن عدی بن کعب ان کی والدہ اشعربیتیں کہ میں قدیم الاسلام سے سب کی روایت میں اجرت ثانیہ میں ملک حبشہ چلے گئے۔ اس کے بعد مکہ آئے اور وہیں قیام کیا مدید کی اجرت میں دیر کی کوگ کہتے تھے کہ نبی منافظ سے حدیب میں قدم ہوں ہوئے ان کے اور خراش بن امیہ الکعبی ( کی جرت) میں اختلاف ہے معمر و بی مخص ہیں جو جیت الوداع میں نبی سائلڈ آئے سرمیں سنگھی کرتے تھے انہوں نے رسول اللہ منافیز کم سے دیث بھی روایت کی ہے۔

معمر بن عبداللہ بن نصلہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائیڈیٹم کوفر ماتے سا کہ سوائے گئیگار کے و کی احتکار نہیں کر تا (احتکار بیہ ہے کہ قحط سالی کے زمانے میں لوگوں کو غلے کی سخت ضرورت ہواور کوئی فخص مزید گرانی کے انتظار میں اسے فروضت نہ کرے اور لوگوں کو بھوکا مرنے دے )۔

محمد بن بچی بن حبان سے مروی ہے کہ عمر ہ قضامیں جس نے رسول اللہ علی تیا کا سرمونڈ او ہ معمر بن عبداللہ العدوی تھے۔ حضرت عدی بن نصلہ میں نشانہ ہوں الدور

ابن عبدالعزی بن حرثان بن عوف بن عبید بن عوج من بن عدی بن کعب ان کی والده بنت مسعود بن مذافه بن سعد بن سهم

عثان بن عفان میں مدوی ہے کہ میں اور رسول اللہ مظافیۃ اس طرح آئے کہ آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے ہم لوگ مقام بطحاء میں ٹبل رہے تھے کہ عمار جی مدید کے والد' عمار اور ان کی والدہ کے پاس آئے ان لوگوں پر عذاب کیا جارہا تھا' فرمایا اے آل عمار میں مدور صرکر دہم لوگوں کے وعدے کی جگہ جنت ہے۔اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما اور تو نے (مغفرت) کردی۔

یوسف المکی سے مردی ہے کہ رسول اللہ شکافیوم عمار جی شو اور عمار کے والد اور ان کی والدہ کے پائن سے گزرے ان پرمقام بطحاء میں عذائب کیا جار ہاتھا۔ فرنایا اے آل عمار می مدعد صبر کروتم لوگوں کے وعدے کی جگہ جنت ہے۔

حضرت تحكم بن كيسان شيال شياه

بی مخزوم کے مولی ہے تھم اس قافلہ قریش میں ہے جس کوعبداللہ بن جحش نے خلہ میں پاکرگرفتار کیا تھا۔ مقداد بن عمروے مروی ہے کہ جمم بن کیمان کو میں نے گرفتار کیا امیر نے گردن مار نے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ انہیں چھوڑ وہ ہم انہیں رسول اللہ طاقیق کے پاس لا کیس کے رسول اللہ طاقیق انہیں اسلام کی دعوت دینے لگے آپ نے بہت طول ویا تو عمر شی ہون نے کہا کہ یا رسول اللہ طاقیق کی سول اللہ طاقیق کی میں اس کی گرون مرسول اللہ طاقیق کی کرون میں اس کی گرون ماردون اور بیانے کا اجازت دیجے کہ میں اس کی گرون ماردون اور بیانے تھا نے اور بیس آ جائے بی طاقیق نے میں تھا تھا ہے۔

عمر نے کہا کہ میں نے سوائے اس کے پچھ ندویکھا کہ وہ اسلام لے آئے بچھے اگلے پچھلے واقعات نے (اس مشور ب پر) مجبور کیا تھا' میں نے کہا نبی ملائے کے سامنے وہ امر کیونکر پیش کروں جس کوآنخضرت ملائے بھی سے زیادہ جانئے ہیں پھر میں کہتا تھا کہ اس سے صرف اللہ اور اس کے رسول خلائے کم کی خیر خواہی مقصود ہے بہر حال وہ اسلام لائے 'ان کا اسلام بہت اچھا تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا بیر معونہ میں اس حالت میں شہید ہوئے کہ رسول اللہ خلائے کم ان سے راضی تھے اور وہ جت میں واض بو گئے۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ جم نے کہا کہ اسلام کیا ہے فر مایا اسلام میہ ہے کہ تم صرف ای اللہ کی پرینش کر وجو نتہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دو کہ محمد (مثل تیکی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں انہوں نے کہا کہ میں اسلام لایا۔ نبی مثل تیکی اس اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ اگر میں ان کے بارے میں ابھی تم لوگوں کا کہنا مان لیٹا اور آل کر دیتا تو وہ دوڑ نے میں چلے حل تن

## بنی عدی بن کعب

حضرت نعيم النحام بن عبدالله بن اسيد حنياة عنه:

ا بن عبدعوف بن عبید بن عوشج بن عدی بن کعب ان کی والد و بنت افی حرب بن صدا د بن عبدالله تقیس جو بنی عدی بن کعب میں نے تقیس ۔ میں نے تقیس ۔

تغیم کی اولا دمیں ابراہیم تصان کی والدہ زینب بنت حظلہ بن قسامہ بن قیس بن عبید بن طریف بن مالک بن جدعان بن

الطقات ابن معد (هرچام) العلاق العالم العمال ١٣٢ العمال العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم

میں قدیم الاسلام تھے۔ بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر ہجرت ٹانیدیں ملک عبشہ کو گئے محمد بن اسحاق ہشام بن ابی حذیفہ کہتے تھے جوان کا وہم ہے ہشام بن المحمد بن السائب العلمی اور حمد بن عمر و بن مخز وم کی روایت میں ہاشم بن ابی حذیفہ ہے موئی بن عقبہ وابوم شر نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جنہوں نے ان کے نز دیک ملک عبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا دنہ تھی۔

### حضرت مباربن سفيان مياهؤنه:

ا بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان کی والدہ بنت عبد بن ابی قیس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی اسی عمرو بن عبدود کی بہن تھیں جس کوعلی بن ابی طالب سی اور نے یوم خند ق میں قبل کیا تھا۔ بہار بن سفیان مکہ میں قدیم الاسلام تقصسب کی روایت میں ہجرت ثانیہ میں شریک تھے جنگ اجنادین میں شام میں شہید ہوئے۔

### حضرت عبدالله بن سفيان في اللغه:

ابن عبدالاسدین ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان کی والدہ بنت عبد بن الی قیس بن عبدور بن نضر بن یا لک بن حسل بن عامر بن لوی تھیں ۔

مكه ميں قديم الاسلام تھے سب كى روايت ميں ہجرت نانيہ ميں شريك تھے عمر بن الخطاب فن الد كى خلافت ميں جنگ رموك ميں شہيد ہوئے۔

## حلفائے بن مخزوم اوران کے موالی

### سيدنا ياسر بن ما لك بن ما لك شياه عند:

ابن کنانہ بن قیس بن الحصین بن الوذیم بن تعلیہ بن عوف بن حارثہ بن عامر بن الا کبر بن یام بن علس وہ زید بن یا لک بن اور بن ینجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سبابن ینجب بن یعر ب بن قحطان مصفے قطان تک اہل یمن کی مختلف جماعتیں ملتی ہیں 'بنو مالک بن اود ند حج میں سے متھے۔

یا سربن عامراوران کے بھائی حارث اور مالک اپنے ایک بھائی کی تلاش میں پمن سے مکہ آئے حارث و مالک یمن والیس پلے گئے یا سرمکہ ہی میں رہ گئے انہوں نے ابوحذیفہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم سے معاہد ہُ حلف کرلیا۔ ابوحذیفہ نے ان سے اپنی باندی کا نکاح کردیا۔ جس کا نام سمیہ بنت خیاط تھا'ان سے عمار پیدا ہوئے۔ جن کوابوحذیفہ نے آڑاوکر دیا۔

یا سروعمار ابوحذیفہ میں انتہ کی وفات تک برابر انہیں کے ساتھ رہے اسلام ظاہر ہوا تو یا سروسمیہ وعمار اور ان کے بھائی عبد اللہ بن یا سر میں شرمسلمان ہوئے یا سرکے ایک بیٹے اور تھے جوعمار وعبد اللہ سے بڑے تھے نام حریث تھا انہیں زمانۂ جاہلیت میں بنوالدلیل نے قبل کردیا۔ یاسر جب اسلام لائے تو انہیں بی مخزوم نے گرفتار کرلیا اور عذاب دینے گئے تا کہ اپنے وین سے پلٹ جائیں۔

## الم طبقات ابن سعد (صرچهای) مسلام المسلم استان انسار کی طبقات ابن سعد (صرچهای)

پریشان نہ ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ان پر ایبا رونا رؤل گی جس کا اوس وخزرج تذکرہ کریں گے وہ مسافر تھے غریب الوطنی میں وفات پائی رسول اللہ طافیخ سے اجازت چاہی آنخضرت طافیخ آنے اجازت مرحمت فرمائی۔ میں نے کھانا تیار کیا اورعورتوں کوجع کیا ان کے رونے میں پیمضمون ظاہر ہوا:

یا عین فابکی للولید بن الولید بن المغیره مثل الولید بن الولید ابی الولید کفی العشیره "
"اسے میری آنکھ ولید بن الولید بن المغیره وی در کے لیے رو - ولید بن الولید ابوالولید جیسا شخص خاندان کو کافی تھا "رسول الله سَائِیْ اِنْ سَالُو فَرِمَایا تَمْ نَ وَلِیدَ کُو بِالکُل رَحِمَت بِی بناویا -

حضرت ابوجندل شارد کے قافلہ میں شمولیت:

محد بن عمر نے کہا کہ ولید کے حال میں ایک اور وجہ بھی ہے جور وایت کی گئی ہے مگر جو وجہ ہم نے پہلے ذکر گی وہ اس سے ڈیا وہ ثابت ہے لوگول نے بیان کیا کہ ولید بن الولید اور ابو جندل بن ہل بن عمر و نکارتن مکہ میں قید سے بھے کر روانہ ہوگئ ایاس آئے جو قافلہ قریش کے راستہ پر ساحل پر متھے دونوں انہیں کے ساتھ مقیم ہوگئے۔

قریش نے رسول اللہ ملائی ہے ولیداورابوجندل ہی دین کی قرابت سے وسلے سے درخواست کی کہ آپ نے ابولیسیراوران کے ساتھوں کو (مدینہ میں ) کیوں ندواخل کرلیا کیوں کہ جمیں ان لوگوں کی کوئی حاجت نہیں رسول اللہ ملائی آج نے ابولیسیرکڑم برفر مایا کہ وہ اوران کے ساتھی آیا کیں ۔

فرمان ایسے وقت آیا کہ وہ انقال کررہے تھے اسے پڑھنے گئے۔ ان کے ہاتھ ہی میں تھا کہ وفات ہوگئ ساتھوں نے ای جگہ دفن کر دیا ان پرنماز پڑھی اور قبر پرمعجد بنادی سے قافلہ جس میں سرؔ آدی تھے اور ان میں ولید بن الولید بن المغیر ، بھی تھے مدینہ کو روانہ ہوگیا جب ولید ظہرالمحرہ میں تھے تو بھسل گئے اور ان کی انگلی کٹ گئی انہوں نے اسے باند ھادیا اور پیشعر کہنے لگے:

هل انت الا اصبح دميت و في سبيل الله ما لقيت

'' توایک انگل بی ہے جوخون آلود ہوگی' تھے جو تکلیف کی وہ اللہ کی راہ میں ہے'۔

وليد شي الدون بن وليد كي وفات:

مدینه میں داخل ہوئے اور و ہیں انقال کیا' ان کی بقیہ اولا دشی جن میں ایوب بن سلمہ بن عبداللہ بن الولید بن الولید ولید بن الولید نے اپنے بیٹے کا نام بھی ولید رکھا تھا رسول اللہ شائٹی کے فرمایا کرتم لوگوں نے ولید کو بالکل رحمت ہی بنالیا ہے' تب انہوں نے عبدالتدنام رکھا۔

محمر بن عمر نے کہا کہ صدیث اقال ہمارے نزویک اس مختص کے قول سے زیادہ ٹابٹ ہے جس نے کہا کہ ولیدا بی بھیر کے ماتھ شخے۔

حضرت باشم بن الي حد يف في الدو:

ابن المغير وبن عبدالله بن عمر بن مخزوم أن كي والده ام حذيفه بنت اسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم تعين بقيه اولا وختمي مكه

دریافت کیاانہوں نے کہا کہ میں نے ان دونوں کونگی اور تخق میں چھوڑا ہے وہ اس طرح پاید زنجیر ہیں کہ ایک پاؤس اپنے ساتھی کے پاؤٹ کیا انہوں نے بائر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے پاؤٹ کے ساتھ کے باس پوشیدہ رہنا عیاش اور سلمہ کے باس ویشیدہ رہنا عیاش اور سلمہ کے پاس ویشیخ کی کوشش کرنا خبروینا کہتم رسول اللہ شاتیج کم کا صد ہوآ مخضرت ساتیج کم دیا ہے کہتم مکہ سے روانہ ہوجاؤ۔

ولیدنے کہا کہ میں نے یہی کیا 'دونوں روانہ ہو گئے' میں بھی ان کے ساتھ چلااور ان کو فقتے اور جیتو کے خوف سے بھگار ہاتھا یہاں تک کہ بم مدینہ کے سنگ ریز ہے والی زمین کے ساحل تک پہنچ گئے۔

یجی بن المغیرہ بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام ہے مروی ہے کہ جب ولید بن الولید مدینے ہے عیاش بن ابی رہیداور سلمہ بن ہشام کے پاس گئے تو وہ ان کے پاس روانہ ہو گئے قریش کومعلوم ہوا تو خالد بن الولید بنی مذوا پی تو م کے چندآ دمیوں کے ہمراہ روانہ ہوا عسفان تک پیچھا کیا مگر نہ کوئی نشان ملانہ کوئی خبر اس جماعت نے سمندر کا کنارہ اختیار کیا تھا اور نبی ساتھ جم اس گرم وخنگ راہتے پر روانہ ہوئے جس برآ ہے مدید کی ہجرت کے وقت روانہ ہوئے تھے۔

ابرائیم بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی رہید اور ولید بن انولید مہا جر ہو کے رسول الله شافیظ کے پاس روانہ ہوئے قریش کے چندلوگوں نے انہیں تلاش کیا کہ واپس لا تیں گران پر قاور نہ ہوئے جب بیادگ ساحل جرہ تک پنچے تو ولید بن الولید می مدو مباجر ہو کے رسول الله سائیظ کے پاس روانہ ہوئے قریش کے چندلوگوں نے انہیں تلاش کیا کہ واپس لا تیں گران پر قاور نہ ہوئے جب بیادگ سامل جرہ تک پنچے تو ولید بن الولید میں مدو کی الگی کٹ گئی اور خون نگل آپیا انہوں نے بیشتا کیا کہ واپس لا تیں گران پر قاور نہ ہوئے جب بیادگ سامل جرہ تک پنچے تو ولید بن الولید میں مدو کی الگی کٹ گئی اور خون نگل آپیا انہوں نے بیشتا کیا کہ واپس لا بیشتا کیا گئی کٹ گئی اور خون نگل آپیا

هل انت الااصبع دمیت وفی سبیل الله مالقیت "" توایک انگیای می میل الله مالقیت "" توایک انگیای می می می از این الم

دل کی حرکت بند ہوگئی مدینہ میں مرگے تو ام سلمہ بنت ابی امیدان پر دو کیں اور پیا شعار کے:

یاعین فابکی للولید بن الولید بن المعیره المعیره المعیری آگھرولید بن الولید بن المغیر ه کے لیے رو

كان الوليد بن الوليد ابو الوليد فتى العشيرة

وليدين الوليد الوالوليد خاندان كاجوان تقائي

ر سول الله عَلَيْقِيَّةِ فِي فرمايا الصلمة السطرح فد كهو بلكه بيكهو:

"وجاء ت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد".

"موت کی خق آگی۔ پیروہ ہے جس ہے تو کریز کرتا تھا"۔

ام سلمہ بنت الی امنیدے مروی ہے کہ جس وقت ولید بن الولید شاہد کی وفات ہو کی تو میں اتنا پریشان ہو گی کہ کسی میت پر اتنا

له يدان في الامور المبهمه كف بها يعطي وكف منعمه

مشكل كامول مين ان كيدوم اته موجا كين كدايك ما تهدے وہ عطاكرين اورائيك ما تها حسان كرنے والا مؤن

ر سول الله ملاقط کی وفات تک آپ ہی کے ہمراہ رہے جس وقت ابو بکر جی ہونے جہاد روم کے لیے نشگر روانہ کیے تو مسلمانوں کے ساتھ شام گئے مرج الصفر واقع محرم سماھ میں شہید ہوئے میہ واقعہ عمر بن الخطاب جی ہونو کی خلافت کے شروع میں ہوا۔

حضرت ولبدبن الوليدبن المغير ومنكاه غذ

ا بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ان کی والدہ امیمہ بنت الولید بن عثی بن ابی حرملہ بن عربے بن جریر بن ثق بن صعب قبیله بجیله میں ہے تھیں ۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ ولید بن الولیدا پی قوم ہی کے دین پرر ہےان کے ساتھ بدر گئے اس روز گرفتار ہوئے ابن ججش نے ان کو پکڑا۔ کہا جاتا ہے کہ سلیط بن قیس الماز ٹی نے گرفتار کیا جوانصار میں سے تھے۔

فدیے کے بارے میں ان کے دونوں بھائی خالد وہشام فرزندان ولیدین المغیرہ آئے عبداللہ بن جمش نے انکار کیا تاوقتیکہ وہ چار ہزار درہم نہ دیں خالد نے ارا دہ کیا کہ وہ اس کو پورانہ کرے تو ہشام نے خالدے کہا کہ ولید تمہاری ماں کا بیٹائہیں ہے ( بعنی تمہارا علاقی بھائی ہے اس لیے پہلوتی کرتے ہو ) واللہ اگر عبداللہ بغیراتی اتنی رقم کے (ان کے رہا کرنے سے ) انکار کریں تو میں ضرور مہیا کروں گا۔

### قبول اسلام كاواقعه:

کہا جاتا ہے کہ بی طابقائی نے ولید بن المغیر ہ کے اسلیہ کے بغیر جوالیک کشادہ زرہ تلواراورخود پرمشمل تھا' فدیہ لیئے سے انکارکیاا سے سودینارکا قرار دیا گیادونوں راضی ہو گئے اور رقم ادا کر دی ولیدر ہا ہوکرا پنے بھائیوں کے ساتھ ذوالحلیفہ پنچ 'یہاں سے حچوٹ کر نبی طابقائے کے یاس آئے اور مسلمان ہوئے۔

خالد نے کہا کہ جب تمہاری بھی مرضی تھی تو پہلے ہی کیوں نہ ایسا کیا'تم نے فدیدادا کرایا اور والد کی نشانیاں ہمارے ہاتھ سے نگوا دیں انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہ تھا کہ تا وقتیکہ اپنی قوم کی طرف فدید نہ اداکر دیتا اسلام لے آتا قریش کہتے کہ انہوں نے صرف فدیے سے بیچئے کے لیے محمد (شانی کیا ہے۔

وہ انہیں مکہ لے کے گئے۔ ولید بالکل بے خوف تھے ان دونوں نے انہیں مکہ میں بی بخروم کی ایک جماعت کے ساتھ قید کر دیا جو پہلے اسلام لائے تھے ان میں عیاش بن الی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام مہا جرین حبشہ تھے رسول اللہ مثالی آئے نے بدر سے پہلے ان کے لیے دعا فر مائی اور بدر کے بعد ان کے ساتھ ولید بن الولید کو بھی دعا میں شریک فرمایا۔ استخضرت مُناہی آئے نے ان تینوں کے لیے تین سال تک دعا فر مائی۔

ولید بن الولید بیر یوں سے فی کرمدید آ مے تو ان سے رسول الله منافظ نے عیاش بن الی ربید اور سلم بن مشام کو

كتابول ميں ملك حبشه كي طرف رواند مونے والوں ميں ان كاؤ كرنيس كيا۔

محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر نے کہا کہ عیاش بن الی ربیعہ حبشہ سے مکہ آئے اور وہیں رہے اصحاب رسول اللہ طالقيم اجرت كر کے مدیند دواف ہوئے تو وہ بھی عمر میں الخطاب میں دو کے ساتھ ہو لیے جب قباء میں اترے تو ان کے دونوں اخیافی بھائی ابوجہل وحارث فرزندان مشام آئے اوراصرار کرے مکدوالیس لے گئے وہاں بھنچ کے بیر یاں ڈال دیں اور مقید کر دیا۔اس کے بعدوہ ہے کر مدیندآ گئے رسول الله سائی آم کی وفات تک وہیں رہے پھرشام چلے گئے اور جہا دکیا۔ مکہوالی آئے اور وفات تک وہیں مقیم رہان کے منے عبداللّٰہ مدینہ سے تیس ہے۔

#### خضرت سلمه بن بهشام منيالتينه:

ا بن المغير و بن عبد الله بن عمر بن غزوم ان كي والدوضياعه بنت عامر بن قرط بن سلمه بن قشير بن كعب بن رسية تقيل سلمه مكه میں قیدیم الاسلام سخے بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر ملک حبشہ کی طرف ججزت کی موی بن عقبہ وابومعشر نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ مجھ بن اسحاق ومحمد بن عمرنے کہا کہ سلمہ بن ہشام ملک حبشہ سے مکہ واپس آ گئے ابوجہل نے قید کیا' مارا اور بھوگا بیاسار کھا تو رسول الله مَا لَيْهُ إِنْ اللهِ مَا لَيْهِ إِنْ اللهِ مَا فَي إِنْ اللهِ مَا فَي إِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ ال

ابو ہریرہ فن میں سے مروی ہے کہ نبی مثالی ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے کہ اے اللہ سلمہ بن ہشام عیاش بن ابی رسید ولید اوران کمرورمسلمانوں کونجات دے جوٹنگی حلے کی طاقت رکھتے ہیں اور نظلم ہے بچنے کاراستہ پاتے ہیں۔

الی بریرہ بخاہ مردی ہے کہ جب نی مخافظ نے اپنا سرنماز فجر کی رکعت سے اٹھایا تو فر مایا ہے اللہ ولیدین الولید سلمہ بن ہشام عیاش بن الی رسیداور مکہ کے کمز ورلوگوں کونجات دے اے اللہ مضر پراپنی گرفت بخت کراہے اللہ ان کی قیط سالی کو پیسف عَلَاظِكُ كَي قَحْطُ سَالَ جِيسَى بِنَا و ہے۔

واؤوبن الحصین ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناتِیم نے نما زہیج میں دعا فرمائی کہ اے اللہ عمیاش بن الی رہید ولید بن الولید اورسلمہ بن ہشام اور مکہ کے کمز ورلوگول کو کفار کے ظلم سے نجات دیے عضل کیان رعل ڈکوان اور عصیہ پراللہ لعنت کرے کہ اللہ اور اس كرسول كى نافر مانى كى ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ رسول الله سَلَامُؤُمُ مسلمہ بن ہشام اور عیاش بن الی رسید کے لیے جو مکہ میں قید تھے وعا فرماتے تھے' دونوں مہا جرین حبشہ میں سے تھے ولید بن الولید اپنی قوم کے دین پر تھے مشرکین کے ساتھ بدر میں آئے اور گرفتار ہوئے انہوں نے فدریہ ویا اسلام لائے اور مکدوالیں آ گئے وم نے ان پر حملہ کیا اور عیاش بن ربیعہ اور سلمہ بن مشام کے ساتھ قید کر دیا۔ رسول الله مَالْقَيْظِ نے وليد کو بھی ان دونوں كے ساتھ دعا ميں شريك كيا اسلمہ بن ہشام ﴿ كَيَّ اور رسول الله مَالْقِيْظِ ہے مدينه ميں قدم بوس ہوئے بیغز وہ خندت کے بعد ہواان کی والدہ ضاعے نے اشعار ذیل کے:

> اللهم زب الكعبه المسلمه اظهر على كل عدو سلمه ''اے اللہ کعبہ سلمہ کے رب ہر دشمن پر سلمہ کو غالب کر۔

كر طبقات ابن سعد (مندجهار) معلام المسلك الم

محمد بن عمر نے کہا کہ شرحبیل ہی دوران کے والد کا معاہدہ حلف بنی زہرہ سے تھا 'صرف مفیان بن معمرا بھی کے سب سے بنی جمج میں ذکر کیا گیا۔

# بني تيم بن مره

#### حضرت حارث بن خالد شياده:

این صورین عام بن کعب بن سعدین تیم بن مرہ ان کی والدہ یمن کی تھیں خارث کد میں قدیم الاسلام ہے بھرت ٹانیہ میں ملک حبث کو گئے ہمراہ ان کی بیوں ملک حبث کو گئے ہمراہ ان کی بیوی ریط بنت الحارث ہمشیرہ صبیحہ بن الحارث بن حبیل مار بن کعب بن سعدین تیم بھی تھیں ریط ہے۔ ان کے یہاں ملک حبث میں موی وعا کشہوزینب و فاطمہ پیدا ہو کیں سب راوی منفق ہیں کہ موی بن الحارث ملک حبشہ بی میں وفات پا گئے۔

موی بن عقبہ وا بومعشر نے کہا کہ بیاوگ حبشہ ہے بدارادہ مدینۃ النبی علی کی اوانہ ہوئے راہتے میں کسی کویں پراتر ہے پانی پیا' بھی ہے نہ تنے کہ دیطا اور سوائے فاطمہ بنت الحارث کے ان کے تمام بچے مرگئے۔

#### خضرت عمرو بن عثان شاه

ابن عمرو بن گعب بن سعد بن تیم بن مرهٔ کمه ملی قدیم الاسلام تھے بھرت ثانیہ میں شریک تھے جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے۔

# بن مخزوم بن يقظه بن مره

### حضرت عياش بن الي ربيعيه مي الدعود

ا بن المغیر ، بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم' ان کی والدہ اسا ، بنت مخر به بن جندل بن امیر بن بھل بن دارم بنی خمیم میں سے خیس' ابوجہل کے اخیا تی جھائی تھے۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عمیاش بن ابی رہید رسول اللہ سلاقی کے دارالارقم میں داخل ہونے اور اس میں وعوت وینے سے پہلے اسلام لائے ت

محمر بن اسحاق ومحمر بن عمر نے کہا کر عیاش بن الی رہید ہجرت ٹانیہ میں حبشہ کو گئے ہمراہ ان کی بیوی اساء بنت سلمہ بن مخر بہ بن جندل بن ابیر بن بشل بن دارم بھی تھیں ان سے ملک حبشہ ہی میں عبداللہ بن عیاش پیدا ہوئے موگ بن عقبہ اور ابومعشر نے اپنی انہوں نے کہا کداے میرے بیٹے موت اس سے برز ہے کداسے بیان کیا جائے لیکن میں اس میں سے پھیم سے بیان کروں گا۔ میں اپنے کواس حالت میں پاتا ہوں کہ گویا میری گردن پر کوہ رضوی ہے اور میں اپنے کواس حالت میں پاتا ہوں کہ گویا میرے پیٹ میں مجورے خار ہیں اور میں اپنے کواس حالت میں پاتا ہوں کہ گویا میری سائس مولی کے ناکے نے لگتی ہے۔ عمرو بن شعیب ہے مروی ہے کہ عمر و بن العاص کی و فات عید کے دن مصر میں ۲۳ ھیں ہوئی اور وہی والی مصر تھے۔ محمد بن عمرنے کہا کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سنا کہان کی وفات سیس پیریں ہوئی۔محمد بن سعدنے کہا کہ میں نے بعض الل علم كوكت سنا كه عمرو بن العاص كي وفات عصيم من موتي \_

مجاہد سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص نے اپنے تمام غلام آزاوکر دیئے۔ یزید بن ابی صبیب سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می اندعز نے عمروبن العاص میں اندن کو لکھا کہ ان او گوں کو دیکھوجنہوں نے تم سے پہلے در خت کے بیچے ہی صافحہ اسے بیعت کی تھی ان کے لیے دوسودینار بورے کرووائے لیے امارت کی وجہ سے اور خارجہ بن حذافہ کے لیے ان کی شجاعت کی وجہ سے اور قیس بن العاص کے لیے ان کی مہمان تو ازی کی وجہ سے دوسود بیٹار پورے کر دو۔

حیان بن ابی جبلہ سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص سے بوجھا گیا کہ مروت کیا ہے انہوں نے کہا کہ آوی اپنے مال کی اصلاح کرے اورا ہے بھائیوں کے ساتھ احسان کرے۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص عن المثانية:

ابن واكل بن ماشم بن سعيد بن سبم \_

آن کی والده ریط بعث منیدین الحجاج بن عامرین حذیفه بن سعدین سهم تقیل یا عبدالله بن عمرو نده پینا کی اولا دیس محمر تقے۔ المبيل سے ان كى كئيت تھى ۔ ان كى والدہ بنت محميد بن جزءالز بيدى تھيں ۔

مشام وہاشم وعمران وام امامیں وام عبدالله وام سعید ان سب کی والدہ ام ہاشم الکندید بن وہب بن الحارث میں سے تخییں ۔محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن عمروائے والدسے پہلے اسلام لائے۔

عبداللہ بن عمر و جی پیشا ہے مردی ہے کہ میں نے نبی منافیظ سے ان احادیث کے لکھنے کی اجازت جا ہی جو میں نے آپ سے سني توآپ نے جمھے اجازت دی۔ میں نے انہیں لکھ لیا۔عبداللہ میں شونے اس محفہ کا نام'' الصادق''رکھا تھا۔

مچاہدے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو میں مین کے پاس ایک صحفہ دیکھا' دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ بیڈ' الصادقہ''

ہے جس میں وہ احادیث ہیں جو میں نے رسول اللہ مُؤاکیکا ہے نین کہ ان میں بیر ہے ادرا آپ کے درمیان کوئی نہیں ہے۔

خالدین یزیدالاسکندرانی ہے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص بی پین نے کہایارسول اللہ میں آپ ہے جواحادیث سنتا ہوں جا ہتا ہوں کہ انہیں محفوظ رکھوں۔ کیا میں اپنے قلب کے ساتھ اپنے ہاتھ سے مدد لے لوں۔ یعنی انہیں لکھ لول-فرمایا <sup>،</sup>بال-

عبدالله بن عمرو بن العاص خادهما ہے مروی ہے کہ جھاسے رسول الله مُلَاثِيْرَانے فر ما یا کہ کیا جھے معلوم نہیں ہو گیا کہتم رات

تجرعبادت کرتے ہواوردن کوروز ورکھتے ہو؟ عرض کی میں زیادہ تو ی ہوں 'فر مایا کہتم جب ایسا کرو گے تو نگاہ کمزور ہوجائے گی اوردل ضعیف ہوجائے گا۔ ہر مہینے میں تین روزے رکھالیا کروئیہ ہمیشہ کے روزے کے مثل ہوں گئے عرض کی میں قوت محسوں کرتا ہوں فر مایا کہ صوم داؤد علیائیل رکھوجوا یک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ ترک کرتے تھے اور (جہاد میں دشمن کا) جب مقابلہ کرتے تھے تو بھا گئے نہ تھے۔

سلیمان بن حیان سے مروی ہے کہ رسول اللہ شائیق نے فرمایا اے ابوعبداللہ بن عمر و تفایق تم (روزانہ) دن کو روزہ رکھتے ہواور رات بھر عبادت کرتے ہو ایسا نہ کرو۔ کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حصہ ہے اور تمہاری آئی کا بھی تم پر حصہ ہے۔ روزہ رکھواور روزہ ترک کروئہ مہینے میں تین روزے رکھا کرو۔ یمی جمیشہ کا روزہ ہے عرض کی یارسول اللہ شائی تی میں اپنے اندر قوت محسوس کرتا ہوں فرمایا داؤد علی کا روزہ رکھوا ایک دن روزہ رکھواکی دن ترک کرو۔ عبداللہ میں اپنے اندر قوت محسوس کرتا ہوں کیا ہوتا۔

عبدالله بن عمر و من الله على بحدرسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ لِلللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الله

عرض كى يارسول الله مَالِينَةُ إب شكت

فر مایا: روز ہ رکھواور روز ہ ترک کرو نماز پڑھواور سوؤ۔ کیونکہ تنہارے جسم کا بھی تم پرت ہے تنہارے بینے کا بھی تم پرت ہے اور تنہاری بیوی کا بھی تم پر ق ہے تنہیں بیر کا فی ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھالیا کروانہوں نے کہا کہ پھر میں نے تی گیا تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔

عرض كى يارسول الله مين قوت محسوس كرتا مول-

" فربایا تواللہ کے نبی داؤ د ملائل کے روزے رکھواس پر نہ بر حاؤ۔

عرض کی بارسول الله داؤر علاظ کے روزے کیا ہیں؟

فرمایا: وه ایک دن روز ور کھتے تھے اور ایک دن روز وترک کرتے تھے۔

ابوسلمی بن عبدالرحن بن عوف می دوند ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ہی دین نے جُردی کہ رسول اللہ علی فیخ کو (میر مے متعلق) یہ خبردی گئی کہ بین کہتا ہوں کہ میں عرجر روزہ رکھوں گا اور رات بحرنماز پڑھوں گا۔ مجھ سے رسول اللہ علی فیخ نے فرمایا کہتم ہی ہو جو کہتے ہو کہ میں جب تک زندہ رہوں گا دن کوروزہ رکھوں گا اور رات کونماز پڑھوں گا۔عرض کی یارسول اللہ علی فیخ ہے کہ رسول اللہ علی فیخ ہے خرمایا ، حمیس اس کی طاقت نہیں ہے لہذا روزہ ترک کرواور روزہ رکھوئو اور نماز پڑھو مہیئے میں تین دن روزہ رکھوئو کہ ایک بیک جات ہوں کہ میں اس سے بہت زائد مواقت رکھتا ہوں اللہ علی فیک میں اس سے بہت زائد طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھواور دودن ترک کرو عرض کی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ اس سے زیادہ کی ایس سے نیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ اس سے زیادہ کا دن روزہ رکھواور دودن ترک کرو عرض کی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا کہ اس سے زیادہ کی ایس ہے۔

جعفر بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمر و بن العاص ایام نی (از ۱۰ ارتا ۱۳ ارذی الحجہ) میں عمر و بن العاص کے پاس من کو گئے۔ انہوں نے ان کو دستر خوان پر بلایا۔ انہوں نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں۔ دوبارہ بلایا تو انہوں نے اس طرح کہا۔ سہ بارہ بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں سوائے اس کے کہ آپ نے اس کو رسول اللہ مظاہدہ کا بیٹوں نے کہا کہ میں نے اس کو ( یعنی ان ایام میں روزہ افتار نے کو ) رسول اللہ مظاہرے شاہے۔

عبداللہ بن عمرو جھ میں سے مردی ہے کہ جھے سے رسول اللہ مثالی کے بوچھا اے عبداللہ بن عروتم کتنے دن میں قرآن پڑھتے ہو؟۔عرض کی'ایک دن اورایک رات میں۔

فرمایا' سوؤاور نماز پڑھو' نماز پڑھواور سوؤ' اورا سے ہر مہینے میں پڑھو۔ میں برابرا آپ سے بحث کر تار ہا اورا آپ جھ سے بحث کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ وہ روڑ ہے رکھو جو اللہ کوسب سے زیادہ پسند ہیں' میرے بھائی واؤ و علائل کے روزے'ایک دن روزہ رکھواورا ایک ون روزہ ترک کرو۔

راوی نے کہا کہ پھرعبداللہ بن عمرو میں النام کہ بھے رسول اللہ مُؤَلِیْم کی اجازت کا قبول کر لینا اس سے زیادہ پہند تھا کہ میرے لیے مرخ رنگ کے جانو رہوتے جن کے مرجائے پر میں صبر کرتا۔

خیٹمہ سے مردی ہے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص ہی دین کے پاس گیا جوقر آن پڑھ رہے تھے۔ پوچھا کہ تم کیا چیز پڑھتے ہؤانہوں نے کہا کہ میں اپناوہ حصہ پڑھتا ہوں جوآئ رات کی نماز میں پڑھوں گا۔

عبدالله بن عمر وبن العاص می شیخا سے مروی ہے کہ جھے ہے رسول الله مالی کیا ہے فر مایا کہ اے عبدالله بن عمر و تم فلال مخض کے مثل نہ ہوتا جورات کوعباوت کرتے تھے' بھرانہوں نے رات کی عمادت ترک کردی۔

عبداللہ بن ممروے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹی کے ان کے بدن پر دوسر نے چاوریں دیکھیں تو فر مایا کہ یہ کپڑے تو کفار کے کپڑے جیں ہتم انہیں نہ پہنو۔

طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ما گھڑانے عبداللہ بن عمر و خات من کے جم پر دوسر نے چادریں دیکھیں تو ہو چھا کہ کیا تنہاری مال نے تنہیں اس کا بھم دیا ہے عرض کی یارسول اللہ منافیؤ کم میں انہیں دھوڈ الوں گانے مرمایا انہیں جلاڈ الو۔ .

رشد بن کریب سے مردی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر وکو دیکھا کہ وہ حرقانی عمامہ باند سے ہوئے تھے اور ایک بالشت یا

عمر و بن عبدالله بن شویقع سے مروی ہے کہ مجھے الشخص نے خبر دی جس نے عبداللہ بن عمر و بن العاص کو دیکھا کہ ان کے سراور داڑھی کے بال سفید نتھ۔

عریان بن الہیثم ہے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ بزید بن معاویہ کے پاس گیا تو ایک لا نباسر خ اور بڑے پیٹ والا مخص آیا۔اس نے سلام کیا اور بیٹر گیا والد نے پوچھا ہیکون ہیں تو کہا گیا کہ عبداللہ بن عمرو میں پیشا۔

عبدالرخمان بن آئی بکرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمرو ٹن پیٹ کا حلیہ بیان کیا کہ وہ مرخ بڑے پیٹ والے اور لا نے آدمی بتھے۔

مسلم مولائے بی مخروم سے مروی ہے کہ نابینا ہونے کے بعد بھی عبداللہ بن عمرو ٹنامین نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ شریک بن خلیفہ سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو ٹنامین کودیکھا کہ سریانی پڑھ سکتے تھے۔

عبدالله بن الي مليك ب مروى ب كدعبدالله بن عمر والمغمس بي جمع كوآت تصاور من كي نماز پڑھتے تھے بھر حرم چلے جاتے تے اور طبح كى نماز پڑھتے تھے بھر حرم چلے جاتے تے اور طلوع آفاب تك شبح وتكبير پڑھتے وسط حرم ميں كھڑے ہوتے لوگ ان كے پاس بيٹر جاتے ۔ ايك روز انہول نے كہا كہ ميں اين اور صرف تين مقامات سے ڈرتا ہول ۔

خون عثمان می اور میں عبد اللہ بن صفوان نے کہا کہ اگر آپ ان کے قبل سے راضی تصفو آپ ان کے خون میں شریک ہو گے۔

میں مال لیتا ہوں کہ آئی شب کواللہ کو قرض دوں گا (لینی خیرات کردوں گا) مگروہ (مال) اپنی جگہ ہی میں سنج کرتا ہے این صفوان نے کہا کہ (کیا آپ ایسے آ دمی ہیں کہ نفس کے بخل وحرص سے محفوظ نہیں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ تیسرے جنگ صفین ۔

ابن ابی ملیکہ ہے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمر و میں بین نے کہا کہ میر ہے لیے اور صفین کے لیے کیا ہوگا۔ میرے لیے اور قبال مسلمین کے لیے کیا ہوگا۔ میرے لیے اور قبال مسلمین کے لیے کیا ہوگا۔ چاراں ماری نہ کوئی نیز ہارا مسلمین کے لیے کیا ہوگا۔ چاہتا تھا کہ اس سے دس سال پہلے مرجا تا۔ واللہ اس کے باوجود کہ نہ میں نے کوئی تاریخ بیاری میں ہے کھی نہ کیا ان جس کوئی آ دمی مجھ سے زیادہ طاقتور نہ تھا۔

نافع نے کہا کہ میں مجھتاتھا کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا اور ایک بادومنزل تک لوگوں کے پاس آئے تھے۔ زیاد بن سلامہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر دنے کہا کہ میں جا بتاتھا کہ بیہ متنون ہوتا۔

حسن سے مروی ہے کہ عبدالقد بن عمر و بن العاص ٹن پین نے جنگ میں اکثر ریز کے اشعار میں اپنی تکوار کوظم کیا۔ طلحہ بن عبیدالقد بن کریز الخز اعی ہے مروی ہے کہ عبدالقد بن عمر و ٹن پین جس وقت ہیٹے تو قریش ہو لئے نہ تھے۔ ایک دوز انہوں نے کہا کہ تم لوگ اس خلیفہ کے ساتھ کیوکٹر ہوگے جوتہا رہ او پر با دشاہ ہوگا اور تم میں سے نہ ہوگا 'ان لوگوں نے کہا اس روز قریش کہاں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کو ارفا کردے گی۔ سلیمان بن الرجع سے مروی ہے کہ میں تجائے اہل بھرہ کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ گیا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اگر اصحاب رسول اللہ شکافیٹی میں سے کسی کودیکھتے تو ان سے باتیں کرتے عبداللہ بن عمرو بن العاص کو بتایا گیا تو ہم ان کی منزل میں آئے وہاں قریب تین سوسواریوں کے قیس ہم لوگوں نے کہا کہ کیا ان سب پرعبداللہ بن عمرونے جج کیا ہے۔ لوگوں نے کہاہاں۔ وہ اوران کے متعلقین اوران کے احماب۔

ہم بیت اللہ گئے وہاں ایک ایسے فخض ملے جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید سے اور دو قطری چا دروں کے درمیان سے سر پر عمامہ تھا اور دون تھا۔ہم لوگوں نے کہا کہ آپ عبداللہ بن عمر وہیں اور آپ رسول اللہ مظافیر کے سے ابی اور قریش کے ایک فرد ہیں۔ آپ نے کتاب اول پڑھی ہے ہمیں کوئی فخص جس سے ہم علم حاصل کریں آپ سے زیادہ پسندہیں کہذا ہم سے کوئی حدیث بیان بیجے شایداللہ ہمیں اس سے نفع دے۔

یو چھاتم لوگ کون ہو' ہم نے کہا کہ ہم اہل عراق ہیں'انہوں نے کہا کہ ال عراق میں سے ایک قوم ہے جوخود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور ( دوسرے کو بھی ) جھوٹا بناتے ہیں'اور مخر ہ پن کرتے ہیں۔

ہم نے کہا گہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جھوٹ بولیں اور جھوٹا بٹا کیں یا آپ نے مشنخ کریں' ہم سے کوئی حدیث بیان سیجئ شایداللہ ہم کواس سے نفع دے انہوں نے ان سے بنی قنطور بن کر کرکے بارے میں حدیث بیان کی۔

مجاہدے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کی این اپنا خیمہ حل (بیرون حرم) میں نصب کرتے تھے اور مصلی حرم میں رکھتے تھے۔ کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ حرم میں احدث (نئی بات اور بدعت کرنا) حل (بیرون حرم) میں کرنے سے زیادہ سخت ہے۔

عبدالله بن عمرو ن من من ساست مروی ہے کہ اگر میں کسی مخص کواس طرح شراب پینے دیکھوں کہ جھے سوائے اللہ کے کوئی نددیکتا ہوتو اگرای مخص کوئل کرسکوں تو ضرور قل کر دوں ۔

عمرو بن دینارے مردی ہے کہ نتظم وہط نے (جوعمرو بن العاص کی جائیدلد کا نام تھا) وہط کا بچا ہوا پانی فروخت کر دیا تو اسے عبداللہ بن عمرو بن العاص تفادین نے واپس کر دیا۔

عبدالرحن بن السلمانی ہے مروی ہے کہ کعب احباراور عبداللہ بن عمرو ملے کعب نے پوچھا کہ کیاتم فال لیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں 'پوچھاتم کیا کہتے ہو'انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں'اے اللہ! سوائے تیرے عمل کے کوئی عمل نہیں' نہ سوائے تیری خیر کے کوئی خیر ہے' نہ تیرے سواکوئی رب ہے اور نہ تیرے بغیر قوت اور (گناہ وشرے) بازر ہنا ہے انہوں نے کہا کہتم عرب میں ہے سب سے زیادہ فقید ہو' یہ کلمات جیسا کرتم نے کھا ہے ہی تو ریت میں لکھے ہوئے ہیں۔

محمہ بن عمرونے کہا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جی پینا کی وفات <u>10 ج</u>یس شام میں ہوئی 'و واس زیانے میں بہتر سال کے تھے انہوں نے ابو بکروعمر شادیمنا سے روایت کی ہے۔

# بی جمح بن عمرو

سعيد بن عامر بن حذيم في الدعد :

ابن سلامان بن ربیعہ بن سعد بن جمح بن عمر و بن بصیص بن کعب 'ان کی والدہ اروٰ کی بنت الی معیط بن الی عمر و بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف تھیں ۔ سعید کی کوئی اولا دیا پس ماندہ نہ تھا۔ پس ماندہ ان کے۔ بھائی جمیل بن عامر بن حذیم کے تھے جن کی اولا دمیں سعید بن عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن جمیل تھے جولشکر مہدی میں بغداد کے والی قضاء ( قاضی ) تھے۔

معید بن عامر خیبرے پہلے اسلام لائے اور مدینہ کی طرف ججرت کی رسول الله طَلَقَیْقِ کے ہمر کاب خیبر اور اس کے بعد کے مشاہد میں حاضر ہوئے ہمیں مدینہ میں ان کے سی مکان کاعلم نہیں۔

سعید بن عبدالرحمٰن الجمی ہے مروی ہے کہ جب عیاض بن عظم کی وفات ہوگی تو عمر بن الخطاب بن النظاب المحمد نے سعید بن عامر بن احذیم کوان کے عمل کاوالی بنایا، حمص اور اس کے قریب شام کے علاقے پر (عامل ) تھے (عمر بن الخطاب شاخط نے ) انہیں ایک فرمان کھا جس میں انہیں اللہ ہے کہ وان پر واجب ہے لکھا جس میں انہیں اللہ ہے کہ اور اللہ کے کام میں کوشش کرنے کی اور اس کے حق کے اور اگرنے کی جوان پر واجب ہے تھے جس کھی اور خراج مقرر کرنے اور رعیت کے ساتھ زمی کرنے کا حکم ویا تھا سعید بن عامر نے ان کے فرمان کے طریقے پر اسے قبول کیا۔

حضرت في حي من علياط مني الدعد :

رے مروی ہے کہ) ہم لوگ ہرگز اے قبل نہ کریں گے تا وقتیکہ ہم اے اہل مکہ کے پاس نہ ہی جی دیں۔ راوی نے کہا کہ وہ لوگ مکہ کہ چاہ کہ وہ لوگ کہ کہا کہ وہ لوگ کہ کہا کہ اور کہا کہ تہار نے پاس جبع کرنے پرتم لوگ ملہ پر چلائے اور کہا کہ تہار نے پاس ہے جبع کرنے پرتم لوگ میں مرد کرو ٹیس جا ہتا ہوں کہ آؤں اور قبل اس کے کہاس مقام پر تجاریبنجیں میں محمد (منافید) اور ان کے اصحاب کے مال غنیمت میں میں محمد (منافید) اور ان کے اصحاب کے مال غنیمت میں میں محمد (منافید) اور ان کے اصحاب کے مال غنیمت میں میں محمد (منافید) اور ان کے اصحاب کے مال غنیمت میں میں محمد (منافید) اور ان کے اصحاب کے مال غنیمت میں میں میں میں میں میں کہ دوں۔

وہ لوگ کھڑے ہوئے اور میرے لیے میرا مال اس نے زیادہ عجلت کے ساتھ جمع کردیا جتنا میں نے سنا اپنی بیوی کے پاس آیا جس کے پاس میرا مال تھا۔ اس سے کہا کہ میرا مال دے دوشاید میں خیبر بہنچ جاؤں اور تجار کے پہنچنے سے پہلے بذریعہ بیج کچھ حاصل کرلوں۔

عباس بن عبدالمطلب بن النه نظر نے سنا تو رنج ہے ان کی چیٹے ٹوٹ کی اور کھڑے نہ ہو سکے انہوں نے اپنے ایک غلام کو بلایا جس کا نام ابوز ہیں تھا'اس سے کہا کہ بجاج کے پاس جاؤاور کہو کہ عباس تم سے کہتے ہیں کہ تم نے جو خبر دی ہے وہ خق ہ بہت بزرگ ویر تر ہے' غلام آیا' حجاج نے کہا کہ ابوالفضل ہے کہو کہ اپنے کسی مکان میں مجھ سے تنہائی میں ملوکہ میں ظہر کے وقت تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لاؤں جوتم پسند کرتے ہو' مجھے ظاہر نہ کرنا۔

وہ ظہرے وقت ان کے پاس آئے اور اللہ کی قسم دی کہ تین دن تک ظاہر نہ کریں گے عباس نے وعدہ کر لیا انہوں نے کہا

کہ میں اسلام لے آیا ہوں میرا مال ہوی کے پاس تھا اور لوگوں پر میرا قرض تھا اگر انہیں میرا اسلام معلوم ہوجا تا تو مجھے کچھا دانہ كرية عين نه رسول الله منافقية كواش حالت مين جهور اب كماآب نه خيبر فتح كرلياس مين الله اوراس كرسول كرجه جاري مو گئے میں نے آپ کواس حالت میں چھوڑا کہ آپ نے بچی بن اخطب کی لڑکی سے شادی کر کی تھی ۔اور بنی ابی الحقیق کول کردیا تھا۔

مجاج اس روز شام کوروا ندہو گئے' مدت گز رجانے کے بعد عباس میں میں اس طرح آئے کہ ان کے بدن پرایک حلی تھا' عطر لگائے ہوئے تھے ہاتھ میں ایک لائمی تھی وہ آئے اور جاج بن علاط کے درواز ہ پر کھڑے ہو گئے اسے کھنکھٹا یا اور پوچھا کہ جاج کہاں ہیں ان کی بیوی نے کہا کہ وہ محمد (مُنْ اَنْ اُنْ اُوران کے اصحاب کے مال غنیمت کے لیے گئے ہیں کہاں میں سے خریدین عباس ٹنگاھ نے کہا کہ وہ مخص تمہارا شوہر نمیں ہے تا وقتیکہ تم اس کے دین کی پیروی شہرو۔ وہ اسلام لے آئے اور فتح خیبر میں رسول الله مَنْ النَّهُ مُلِمَ مُكِمَا تَهُ حَاضَر بُوكِ \_

تجاج معجد میں آئے۔قریش حجاج بن علاط کی خبر بیان کررہے تھے عباس می مدنے کہا کہ ہرگز نہیں قتم ہے اس ذات کی جَسَ كَيْ ثَمُ لُوكُ فَتُم كَعَاتْ مُوكُدر مولِ اللهُ مَنْ فَيْرُ فَيْ حَرَاياتِ اور آپ کواس حالت میں چھوڑا کہ آپ نے بیجی بن اخطب کی کڑی سے شادی کر لی تھی اوران گورے بھیڑیوں بی الی الحقیق کی گردنیں مار دیں جن کوئم نے جیبرویژب کے بی النقیر کا سردار دیکھا ے اور جاج اپناوہ مال لے کے بھاگ گئے جوان کی بیوی کے یاس تھا۔

لوگوں نے پوچھا کہ مہیں پیزیر کس نے دی انہوں نے کہا کہ تجاج نے جومیرے دل میں سیچے اور میرے بینے میں معتر ہیں تم لوگ ان کی بیوی کے پاس بھیجو (اور در مافت کرالو) ان لوگوں نے بھیجاتو معلوم ہوا کہ جاج آپنا مال لے گئے اور جو پچھ عباس نے کہا تھا وہ سب ان لوگوں نے بچ مایا۔مشرکین رنجیدہ ہوئے اورمسلمان خوش قریش یا نچ دن بھی نہ تھبرے تھے کہ ان کے پاس اس مسرمتعلق خبرا سطئي

میکل محمد بن عمر کی حدیث ہے جوانہوں نے اپنے ان راو پول سے روایت کی ہے جن سے انہوں نے غزو و کو خیبر کوروایت كياب

سعيد بن عطا بن الى مروان نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی که رسول الله مَثَاثِیْم نے جب غزوہ مکه کا ارادہ کیا تو آپ نے تجانج بن علاط اور عرباض بن ساریہ اسلمی کو ( اطراف مدینہ میں ) جھیجا کہ وہ اوگوں کومدینہ آئے کا حکم دیں۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جاج بن علاط نے ہجرت کی اور مدینہ میں بنی امیہ بن زید میں سکونت اختیار کی وہاں ایک مکان اور سجد بنائی جوان کے نام ہے مشہور ہے۔ وی ابونضر بن جاج تھان کی روایت مدیث بھی ہے۔

حضرت عماس بن مر داس می ادور:

ا بن الی عامر بن حارثہ بن عبد بن میسی بن رفاعہ بن الحارث بن بہتہ بن سلیم فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے۔ اپنی قوم کے نوسوآ دمیوں کے ہمراہ گھوڑوں پر نیزوں اورمضبوط زرہوں کے ساتھ رسول اللہ مُلَاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ فتح مکہ میں رسول الله طالية المسير كاب وبين

معاویہ بن جاہمہ بن عباس بن مردال سے مروی ہے کہ عبال بن مرداس نے کہا کہ میں رسول اللہ مٹائیڈا سے اس وفت قدم ہوں ہوں ہوا ہوں ہوں اللہ مٹائیڈا سے اور گھوڑوں قدم ہوں ہوا ہوں ہوا ہوتھ اور گھوڑوں کی بالیس کھنچ رہے دسول اللہ مٹائیڈا کے لیے ہم صف بستہ ہوگئ آپ کے پہلومیں ابو بکروعمر میں شے۔

آ مخضرت سَالَقَيْرُانِ فَر ما یا که اے عیبینہ یہ بنوسلیم ہیں جواس سامان و تیاری کے ساتھ آئے ہیں جوتم بھی دیکھتے ہوئوش کی اور سول اللہ سَالَقَدِیمُ ان کے پاس آپ کا وائی (بلانے والا) آیا اور میرے پاس نہیں آیا واللہ میرے ہم قوم بھی مستعد ہیں گھوڑ وں اور ہم متحد ہیں گھوڑ وں اور ہم متحد ہیں گھوڑ وں اور ہم ہم اور آئی گھرکے علقے میں تیر مارنے والے ہیں عباس بن مرداس نے کہا کہ اللہ متحت ہوں ہی جانے ہو کہ ہم لوگ تم سے اور تبہاری قوم سے زیادہ گھوڑ وں کی نگی پیٹر پر ہیٹھنے والے تیزہ مارنے والے اور مشرقی تکواری جانے والے ہیں۔

عیینہ نے کہا کہتم نے جھوٹ کہااور دغا کی تم نے جو پکھ بیان کیااس میں ہم لوگ تم سے بہتر ہیں جس کوتما م عرب جانتے ہیں نبی مَلَّ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے دونوں کی طرف اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے۔

عبدالرحمٰن بن ابی الزنادے مروی ہے کہ رسول اللہ سائٹیائی نے (ایام خیبر میں) عباس بن مرداس کوان لوگوں کے برابر دیا جن کی تالیف قلوب منظور تھی آپ نے انہیں جا راونٹ دیئے تواشعار میں نبی سائٹیائی ہے شکایت کی

کانت تھابا تلا فلیتھا وکری علی القوم بالاجوع "
''جُنگ میں جوغیمت حاصل ہوئی اسے میں نے حاصل کیا۔اورر یکتان میں قوم پرمبرے حملے نے (حاصل کیا)۔
وحشی المجنود لکی یدلجوا اذا هجع القوم الم المجع

اور میرے لشکر کے برا میختہ کرنے نے ( حاصل کیا ) تا کہ لوگ رات کے وقت چلیں جس وقت رات کوقو م سوگی میں نہیں سویا۔

فاصبح نهبی و نهب البعید بین عیینة و الاقرع میں نے تاخت و تاراح کرتے ہوئے کی جوغلام تھے وہ علاقہ عیینہ واقرع کے درمیان لوٹ رہے تھے۔ الا افائل اعطیتھا عدید قوائمہ الاربع

باایں ہمہ تا خت وتا راج میں نے اپنے لیے بچھ مال غنیمت حاصل نہ کیا بجز چندخوار وزیوں چو پایوں کے کہ ( میرے خلاف مرضی ) مجھے دیۓ گئے۔

وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس فى المجمع مع كم يكل مرداس بردكوفو قيت تى شمابس كو

وقد كنت في الحرب ذا تدرا فلم اعظ شيئا ولم المنع اورين جنّك من وقت ومدافعت والابول نه مجمع بحماديا كيا اور نه مجمع المناه ولم المنع

وما كنت دون امرى منهما ومن تضع اليوم لا يرفع

اور میں ان دونوں آ دمیوں (بدروحالس ) ہے کم ندھا۔اور جوآج گرادیا گیاؤہ اٹھ نہیں سکتا''۔

کیاہے:

ابو بكر مى معدد نے ان كے اشعار نبي من يونيو كے پاس پہنچاہے ؛ نبي منافقة انے عباس میں بیدے کہا كہتم نے اپنے اس شعر پرغور

اصبح نهبى ونهب العبيد بين الاقرع وعيينه

اسے ای طرح پڑھا جس طرح عباس نے کہا تھا'نی مُنافقاً نے فرمایا برابر ہے' میں نے الا قرع سے شروع کیا یا عیبینہ سے منہیں مصر

ابو بكر تئ المؤنف كها كدمير ، مال باپ آپ پر فدا بول آپ نه شاعر بين نه شعر كے روايت كرنے والے اور نه بي آپ کے لیے مناسب ہے رسول اللہ عُلی ﷺ نے فرمایا کہ ان کی زبان کاٹ دو کوگ گھبرائے اور کہا کہ عباس کے متعلق مثلہ کرنے (اعضاء کاشنے ) کا تھم دیا گیا ہے۔ آنخضرت مُلَّیْنِ نے انہیں سواونٹ دیئے اور کہا جاتا ہے کہ پچاس اونٹ دیئے۔

عروہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُلَّقِیمًا نے ایام خیبر میں ابوسفیان اور عیبینہ اور الاقرع بن حالب کو جو دیا وہ دیا تو عباس بن مرداس نے (اشعار ذیل بطور شکایت) کے

تجعل نهبى ونهب الغبيد بين عيينه والاقرع

'' کیا آپ میرے تاخت و تاراج کوان غلامول کے برابر قرار دیں گے'جوعید ندوا قرع کے درمیان لوٹ مار مجائے تھے۔

وقد كنت في القوم ذاثروة فلم اعط شيئا ولم امنع

میں اپنی جماعت میں صاحب ژوت تھا۔ نہ مجھے کھ طانہ کسی شے کولینا چاہا تو اس سے ہازر کھا گیا''۔

رسول الله مَنْ ﷺ نے فرمایا کہ میں ضرور ضرور تنہاری زبان کا ٹوں گا اور بلال میں مدورے (خفیہ طور پر ) فرمایا کہ جب میں

ہیں بیتھم دوں کدان کی زبان کا منہ دوتو تم انہیں حلہ (جوڑا) دینا 'فرمایا اے بلال انہیں لیے جا وَاوران کی زبان کا منہ دویہ بلال می استرن ان کا ہاتھ پکرلیا کہ لے جائیں عرض کی یارسول اللہ کیا میری زبان کائی جائے گی اے گروہ مہاجرین کیا

میری زبان کافی جائے گی اے گروہ مہاجرین (فریاد) کیا میری زبان کانی جائے گی۔ انہیں بلال میں مند تھیے۔ رہے تھے جب انہوں نے فریاد کی توبلال ٹی دورنے کہا کہ جھے آپ نے بیتھم دیا ہے کہ مہیں صلہ پہناؤں جس سے تمہاری زبان کاٹ دوں وہ انہیں کے گئے اور خلہ دیا۔

محمد بن عمرنے کہا کہ عباس بن مرداس نے نہ مکہ میں سکونت کی نہ مدینہ میں رسول اللہ سکا تی ہے ساتھ جہاد کرتے اورا پی قوم کے شہروں میں واپس چلے جائے وادی بھرہ میں اترتے اور بھرے میں بہت آتے تھے بھر یوں نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کی بسمانده اولا دباديه بمره مين هي أيك جماعت بصريبين آگي هي -

حضرت جابهمه بن العباس بن مرواس جي الدفة

اسلام لائے نبی منافظ کی صحبت اختیار کی اورآ پ سے احادیث روایت کیں۔

معاویہ بن جاہمہ اسلمی سے مروی ہے کہ جاہمہ نبی مُنگِینِ کے پاس آئے اور عرض کی یارسول اللہ میں جاہتا ہوں کہ جہاد کروں' آپ کے پاس آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں' فرمایا' تبہاری ماں (زندہ) میں عرض کی بی ہاں' فرمایا انہیں کے ساتھ رہو کیونکہ جنت ان کے قدم کے نیچے ہے' پھرووبارہ اورسہ بازہ مختلف مجالس میں آسی کلام کے مثل (آپ نے فرمایا)۔

حضرت يزيد بن الاحتس بن صبيب شيانه عند

این جرہ بن زغب بن مالک بن خفاف بن امری القیس بن بھ بن سلیم ،وہ ان معن بن یزید اسلمی کے والد ہیں جن سے ابوالجو پریہ نے روایت کی ہے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے باپ دادانے نبی سُلُقِیْلَ سے بیعت کی میں نے آپ سے شکایت کی تو آپ نے مجھے کا میاب کر دیا۔ فتح مگرے دن رسول اللہ سُلُقِیْلَ نے ان چار جھنڈوں میں سے ایک جھنڈ اپزید بن الاضل کے لیے باند ھاجو آپ نے بی سلیم کے لیے باند ھے تھے اس کے بعد بزید اور ان کی اولا دکو نے میں رہی معن بن بزید جنگ مرج رابط میں (جوشام میں ایک مقام ہے) حاضر تھے۔

حضرت ضحاك بن سفيان الحارث هؤالهؤو

ابن زائدہ بن عبداللہ بن حبیب بن مالک بن خفاف بن امری القیس بن بہتہ بن سلیم اسلام لائے اور نبی علیقیم کی صحبت یا گی۔ فتح مکہ کے دن آپ نے آن کے لیے جھنڈ ابا ندھا۔

خضرت عقبه بن فرقد ويالد من

فرقد ریوع بن صبیب بن مالک بن اسعد بن رفاعه بن ربیعه بن رفاعه بن الحارث بن بهده بن سلیم بیخ گونے کے شریف تیخ ان لوگوں کوالفراقد ہ کہا جاتا تھا۔

#### حضرت خفاف بن عمير بن الحارث مني النفيز:

ابن الشريد ان كا نام عمر و بن رباح بن يقط بن عصيه بن خفاف بن امرى القيس بن بهيد بن سليم تفا 'شاعر تقے اور و بی شخص بیں جن کوخفاف بن ندبه کہا جاتا ہے۔ندبہ ان کی والدہ تھیں جن کے نام ہے وہ شہور ہو گئے ( ندبہ ) الشیطان بن قنان کی بیٹی تھیں اور بنی حارث بن کعب میں سے قیدی تھیں ۔ کہا جاتا ہے کہ ندبہ موواء کی لونڈی تھیں ۔

خفاف فتح کمہ میں رسول اللہ منافقیم کے ہمر کاب حاضر تھے اور بی سلیم کا دوسرا جھنڈ اان کے پاس تھا۔

#### حضرت الي العوجاءاسلمي شيامة ذ

زہری ہے مروی ہے کدرسول اللہ شانٹی منے ذی الحجہ ہے جیمن ابن الی العوجاء السلمی کو بچپاس آ دمیوں کے ہمراہ لبطورسریہ بی سلیم کی جانب بھیجا قوم ان لوگوں پر غالب آگئی اور شدید قبال کیا' اکثر مسلمان شہید ہوگئے ان کے ساتھی ابن الی العوجاء کو بھی مقتولین کے ساتھ زخم کئے بہشکل روانہ ہوئے اور مدید میں رسول اللہ سائٹیزاکے پاس کیم صفر ۸ جے کو پہنچے۔

ا بن عمرو بن خلف بن مازن بن ما لک بن تعلید بن بیشر بن سلیم اسلام لائے اور نبی سائیو کی صحبت یا کی ۔ فتح مکہ کے دن آپ کے لشکرے مینہ پر تھے۔

حضرت ہوذہ بن الحارث بن عجر ہ میں شود:

ا بن عبدالله بن يقطه بن عصبيه بن خفاف بن امرى القيس بن بهيه بن سليم اسلام لائے اور فتح مكه بين حاضر ہوئے 'بيرو ہي شخص ہیں جنہوں نے اپنے چپازا دبھائی ہے جھنڈے کے بارے میں جھگڑا کیا 'اور عمر بن الخطاب میں ہود کو کہتے تھے :

لقددار هذ الامر في غير اهله فالصروى الامر اين تريد

'' بیدامر (لیعنی جینڈے کامعاملہ) اس مخص میں گھو ماجواس کا اہل نہ تھا۔ للبذااے والی امر دیکھوکہ تم کہاں کا قصد کرتے ہو''۔

حضرت عرباض بن ساريه اسلمي من الدود

كنيت ابولجيح تقى

صبیب بن مبید سے مروی ہے کہ عرباض بن سار میدنے کہا کہ کا ش لوگ بینہ کہتے کہ ابوضی ( ایسی خود العرباض بن ساریہ )

حضرت الوحسين اسلمي منياه عنه:

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابوصین اسلمی ان لوگوں کی کان میں ہے سونالائے اور اس سے انہوں نے وہ قرض ادا کیا جوان پرتھا اور رسول الله ملائيو ان كى طرف سے برداشت كرليا تھا۔ ان كے پاس كبور كے اللہ كر برابر سوتا في كيا تواہے رسول الله من الله على الله المراص كى يارسول الله اسع وبال خرج بيجة جهال آب كوالله بتائ ياجبان آب كى رائع موروه آپ کے پاس داہنی جانب ہے آئے تو آپ نے منہ پھیرایا۔ بائیں جانب ہے آئے تو منہ پھیرایا بعدہ آپ کے سامنے ہے آئے رسول الله منافية من مرجعاليا.

چرجب انہوں نے آپ کے پاس (آئے میں) کڑت کی تو آپ نے وہ موناان کے ہاتھ سے لے لیا اور ای سے انہیں مارا کہ اگر لگ جاتا تو ضرور زخی ہوجاتے رسول الله ساتیج ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہتم میں ہے ایک شخص اپنے مال کا قصد كرتاب البے خیرات كرتا ہے اس كے بعد بينى كرلوگوں كے آگے ہاتھ پھيلاتا ہے صدقد تو مزف مالدار كي طرف ہے ہے اور (صدقة دوتو)اہے عیال ہے شروع کرو۔

بنی البیخ بن ریث بن غطفان بن سعد بن قبین عیلان بن مصر

حضرت تعيم بن مسعود بن عامر جي الدهز.

ا بن انیف بن تعلیه بن قنقذ بن حلاوه بن سبیج بن بکر بن انجح\_

عبداللہ بن عاصم الا تجمعی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ فیم بن مسعود نے کہا کہ میں بن قریظہ میں کعب بن اسد کے پاس آتا بہت دنوں تک ان کے پاس تقبر کرانہیں کا پانی پیتا اور کھانا کھاتا' وہ لوگ تھجوری میری سواری پر لاود ہے' میں اپنے متعلقین کے باس لے آتا۔

جب احزاب (مختلف گروہ مشرکین) رسول اللہ طاقیقی کی جانب روانہ ہوئے تو میں بھی اپنی قوم کے ساتھ چلا' میں اپنے ای دین پرتھا اور رسول اللہ مقالیقیم بھی مجھ سے واقف تھے بھراللہ نے میرے قلب میں اسلام ڈال دیا۔ میں نے اسے اپنی قوم سے
پوشیدہ رکھا۔

ایک دن میں روانہ ہوا، مغرب وعشاء کے درمیان رسول الله مناقظہ کے پاس آیا آنحضرت مناقظ نماز میں مشغول سے مجھے و کیھا تو بدیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے نعیم تہمیں کیا چر لائی، عرض کی میں آپ کی تقدیق کرنے آیا ہوں اور گواہی ویتا ہوں کہ آپ جو کھھ لائے ہیں وہ حق ہے نیا رسول اللہ آپ جو جا ہیں جھے تھم ویں فرمایا کہ جہاں تک تم ان مشرکین کے گروہ کو ہم سے دفتح کر سکتے ہو کرو کو میں بات بناؤں گا، فرمایا کہ جو تہمیں مناسب معلوم ہو بات بناؤ تمہارے لیے طال ہے۔

میں بنی قریظ کے پاس گیااور کہا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا'ان لوگوں نے کہا کہ ہم (عمل) کریں گئے میں نے کہا کہ قریش اور غطفان نے مجمد طلط کے مقابلہ سے واپس جانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔اگر وہ لوگ (حملے وغیرہ کی) فرصت پا گئے تو اسے مال ننیمت سمجھیں گے ورنہ اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں گے۔لہذاتم لوگ ان کی ہمراہی میں قال نہ کروتا وفٹتگہ ان سے ضائت نہ لے لو لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمیں عقل کا اور ہمارے ساتھ خبرخواہی کا مشورہ ویا۔

نعیم می دور سفیان بن حرب کے پاس آ یے اور کہا کہ میں تمہارے پاس فیرخواہی لایا ہوں۔ لہذا بچھے ظاہر نہ کرنا 'اس نے کہا کہ میں (عمل) کروں گا۔ انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ قریط نے جو پچھا ہے اور محد سالقی کے ساتھ کیا ہے اس پرناوم ہیں اور اس کی اصلاح اور اس سے واپس ہونا جا جے ہیں۔ میر ہے سامنے انہوں نے آپ کے پاس کہلا یا کہ ہم لوگ قریش اور خطفان کے مقابلے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور انہیں آپ کے مقابلہ سے واپس کردیں گے آپ نمارے اس باز دو کوجس کو آپ نے ان لوگوں کے شہروں کی طرف تو ڑویا لیعنی بنی النظیر کو واپس کردیں گے اس لیے اگروہ لوگ تم سے صفانت منگا جبیبی تو کسی کو ان کے حوالے نہ کرنا۔ اور ان سے ڈرنا۔

نعیم ج<sub>ی اط</sub>و خطفان کے پاس آئے ان ہے بھی وہی کہا جوقریش ہے کہا تھاوہ انہیں میں کے ایک فرد تھے اس لیے ان لوگوں نے ان کی تصدیق کی۔

بی قریظ نے قریش ہے کہلا بھیجا کہ واللہ ہم لوگ تنہارے ہمراہ محمد شکا تیجا ہے قبال نہ کریں گے تا وقتیکہ ہمیں اپنے میں سے حنا نت نہ دو جو ہمارے پائیں رہیں۔ کیونکہ ہمیں اندیش ہے کہ تم لوگ بھاگ جاؤ کے اور ہمیں اور مجمد (سکا تیجا ہمیں اندیش ہے کہ تم لوگ بھاگ جاؤ کے اور ہمیں اور مجمد (سکا تیجا ہمیں جائے گئے اور ہمیں اور مجمد کی ہوئے ہمیں اندو سے جو تعیم میں ہوئے ہیں گئی ان لوگوں نے بنی مخطفان کے پائی بھی ای طرح کہلا ہمیجا جس طرح کے اس مجمل کے بائی ہمیں ان ہوئے تھا اور ان سے بھی اسی طرح کہا مخطفان وقریش نے کہا کہ ہم لوگ تم کوکوئی صانت نہ دیں گے البتہ تم نکلوا ور

یبود (بی قریظہ )نے کہا کہ ہم لوگ تو ریت کی قسم کھاتے ہیں وہ خبر جونعیم میں مدنے بیان کی پتج ہے قریش وغطفان بھی کہنے گئے کہ خبر وہ ہی (درست ) ہے جونعیم نے بیان کی میالوگ ان لوگوں کی مدد سے مایوں ہو گئے ان کا کام مختلف ہو گیا اور سب جدا حدا ہو گئے۔

نعیم مخاطعۂ کہا کرتے تھے کہ میں نے احزاب (مختلف گروہ کفار) کے درمیان ترک جنگ کی تذبیر کی 'متیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ ہرطرح سے متفرق ہو گئے اور میں رسول اللہ منافیق کے راز پر آپ کا مین ہوں' اس کے بعد وہ صحح الاسلام رہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ اس کے بعد نغیم بن مسعود میں منتر نے ہجرت کی اور مدینہ میں سکونت اختیار کی' ان کی اولا دہمی و ہیں تھی' رسول اللّٰد مَنَّا فِیْنِمْ ہماد کرتے تو وہ آپ کے ہمر کاب رہتے' رسول اللّٰد مَنْافِیْمُ اللّٰہ عَنْافِیْمُ اللّٰہ عَنافِیْمُ اللّٰہ عَنافِیْمُ اللّٰہِ عَلَیْمُ اللّٰہ عَنافِیْمُ اللّٰہ عَنافِیْمُ اللّٰہِ عَلَیْمُ اللّٰہ عَلَیْمُ اللّٰہِ عَلَیْمُ اللّٰہِ عَلَیْمُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَنافِیْمُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الل

سعید بن عطاء بن ابی مروان نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ منافیظ نے نیم بن مسعود ومعقل بن بنان جیارین کوفٹبیلیرا شجع کی جانب بھیج کران لوگوں کوغز وہ مکہ کے لیے مدینہ حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔

خلف بن خلیفہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جس وقت نعیم بن مسعود میں بند کی وفات ہوئی ( تو ان کے منہ میں کیلین تھیں ) رسول اللہ من ﷺ نے اپنے منہ سے نعیم بن مسعود میں پیئر کی کیلیں نکالیں ۔

محمد بن عمر نے کہا کہ بیرحدیث وہم ہے تغیم بن مسعود کی وفات رسول اللہ مَالَّيْتِمُ کے زمانے میں نہیں ہوئی۔وہ عثان بن عفان جماعی مانے تک زندہ رہے۔

حضرت مسعود بن رخيله بن عائذ شياه عند

ابن مالک بن صبیب بن نینج بن تغلیه بن قنفذ بن خلادہ بن مسعود بن بکر بن اضح یوم احزاب (غزوہ خندق) میں قبیلہ ًا شجع کے سردار تھے جومشر کین کے سیاتھ تھاس کے بعدوہ اسلام لے آئے ان کا اسلام نہت اچھاتھا۔ حضرت حسیل بن نو سرۃ اللاشجعی مٹی ایدئو: :

غزوہ خیبر میں نبی مُلَاثِیَّةُ کم کے رہبر نہے 'یدو ہی شخص تھے کہ البخاب سے رسول اللہ مُلَّاثِیُّؤ کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی کہ غطفان کی ایک جماعت البخاب میں ہے رسول اللہ مُلَّاثِیُّا نے اس وقت بشر بن سعد میں مینڈ کوبطور سریہ البخاب جیبجا ہمراہ تین سو مسلمان تھے ان لوگوں نے برکت و خبریت کے ساتھ مقابلہ کیا۔

حضرت عبدالله بن نعيم الانتجعي منيالاود:

غزوهٔ خیبر میں حیل بن نویرہ می مدر کے ساتھ میں بھی نبی مثل تیزا کے رہبر تھے۔

حضرت عوف بن ما لك الاسجعي هئالة و:

ابوسنان نے اپنے بعض اصحاب سے روایت کی کہ نبی مخاتیزائے ابو در داءاورعوف بن ما لک الانتجی جی پین کے درمیان عقد

مواخات کیا۔

محد بن عمر نے کہا کہ عوف بن مالک ٹی ہور مسلمان ہو کر خیبر میں حاضر ہوئے فتح سکہ کے دن انتجع کا حصند اعوف بن ما لک میں منوز کے باس تھا۔

مکول ہے مروی ہے کہ عوف بن ما لک الا تنجعی شی اللہ عند سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے عمر بن الخطاب شی اللہ کے پاس آئے تو عمر میں اللہ نے ان کے ہاتھ پر مارا اور کہا کہ کیاتم سونا پہنتے ہوانہوں نے اسے پھینک دیا 'عمر تصافرہ نے کہا کہ ہمیں نے تمہیں تکلیف دی اور تمہاری انگوشی ضائع کر دی۔ دوسرے دن لو ہے کی پہنے ہوئے آئے تو کہانیا الل دوز نج کا زیور ہے تیسرے دن چاندی کی انگونھی بہنے ہوئے آئے تووہ ان سے خاموش رہے۔

حضرت جاريه بن حميل بن نشبه ري الدوز

ا بن قرط بن مرہ بن نصر بن وہمان بن بصار بن سبیع بن بکر بن احجع ' زمانۂ قدیم میں اسلام لائے اور نبی منابقیا کی صحبت

ہشام بن محد بن السائب الكلى نے اپنے والد سے بيان كيا كہ جاريد بن حميل نبي ملي الله المركاب بدر ميں شريك تھے۔ بیات ان کے سواعلاء میں ہے کئی نے بیان نہیں کی اور ندیہ ہمارے زویک ٹابت ہے۔

خضرت عامر بن الاضبط الانجعي شاهنة

عبدالرحمٰن بن عبدالله بن الى حدر ذالا على نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول الله مل الله على الم الله على الوقاد و الانصاري كے ساتھ بطن اضم روانه كيا تو عامر بن الاضط الانجعي ہمارے پاس ہے گزرے اور جميں اسلامي طريقے ہے سلام كيا مہم لوگ توان سے بازر ہے لیکن محلم بن جنامہ نے جو ہمارے ساتھ تھے حملہ کر کے امپین قتل کر ذیا اوران کا اونٹ اوراسباب اور دووھ کا

ہم لوگ نبی ملاقیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے بارے میں قرآن نازل ہوا:

﴿ يَالِيهَا الذين آمنوا اذا صربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القي البكم السلام لست مؤمنا ﴾ الى

''اے ایمان والو! جبتم اللہ کی راہ میں سفر کروتو ہوشیار رہا کر واور جوشش تہیں سلام کیے اسے بینہ کہو کہتم مومن نہیں

محد بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے محلم بن جثامہ کا قصد سنا کہ رسول القد علی اللہ عام بن الا صبط کے ہدیے انہیں مقید کرنے کا أراد ہ فر ہایا تھا' عیبینہ بن بدراورا قرع بن حابس کی حنین میں رسول اللہ طابقی کے سامنے کی گفتگو کا واقعہ بھی سنا تھا اوراس کے بعد سی بھی كەرسول الله منافقة كىرنى نەخول بېتامىل بچپاس اونت فورا ادا كرنا مناسب سمجھا اور پچپاس اونت اس وقت كەجىپ بىم لۇگ مەيپنە واپن ہوں گے رسول اللہ شاہیر کم بن جنامہ کے قصہ میں برابراس قوم کا ساتھ دیتے رہے بہاں تک کہ ان لوگوں نے خوں بہا کو

حضرت معقل بن سنان بن مظهر شياه عد:

ابن عرکی بن فتیان بن سینی بن بکر بن اشخی 'یوم الفتح میں رسول اللہ مٹانٹی کے ہمر کاب مضاور یوم الحرہ تک زندہ رے عبد الرحمٰن بن عثان بن زیاد الاجمٰی نے اپنے والدے روایت کی کہ معقل بن سنان نے نبی سائٹی کی صحبت پائی اور فتح کمہ میں اپنی توم کا حجنڈ الیے تصےوہ خوش مزاج جوان تصاور اس کے بعد بھی زندہ رہے انہیں ولید بن عتب بن ابی سفیان نے 'جو مدینہ کی اماریت پرتھا پزید بن معاویہ کی بیعت کے لیے بھیجا۔

معقل بن سنان اہل مدینہ کے ایک وفد کے ساتھ شام آئے اور وہ مسلم بن عقبہ جس کا عرف مسرف تھا تیجا ہوئے ہمعقل بن سنان نے مسرف سے جس نے انہیں مانوس کرلیا تھا۔ یہاں تک کہ با تیس کیس کہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا ذکر کیا اور کہا کہ میں پچوری اس مخص کی بیعت کے لئے لکلا ہوں۔ میر ااس کی طرف روانہ ہونا بھی مقدرات میں تھا جوابیا آ دی ہے کہ شراب پیتا ہے اور محر مات سے نکاح کرتا ہے۔

معقل نے یزید کو پرا بھلا کہااور برابرا کہتے رہے گھر مسرف ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ با تیں تہمیں تک رہیں۔سرف نے کہا کہ میں آئے تو اس کوامیر المومنین سے بیان نہ کروں گا'لیکن اللہ کے لیے یہ مجھ پرعہد و میثاق ہے کہ میر ہے ہاتھوں کو جب تم پر قابو ہوگااور مجھے تم پرمقدرت ہوگی تو میں اس امریس جس میں تم ہوتہاری آئکھیں بھوڑ دوں گا۔

مسرف مدیندآیاتواس نے بنگ حرہ میں جس روزمعقل مہاج بن کے سردار تھا الل مدیند پرحملہ کیا۔ معقل کو گرفتار کر کے اس نے پاس لایا گیا۔ اس نے کہا کہ اس نے کہا اس نے کہا کہ میں بناؤ کو گول نے شربت بنایا انہوں نے پیا تو مسرف نے ان سے پوچھا کہ تم نے پی لیا اور سیراب ہوگئے انہوں نے کہا کہ ہاں۔

مسرف مخرج کی طرف مخاطب ہوا اور کہا گہ مجھے اس (شربت) ہے ذلیل نہ کر اٹھے اور معقل کی گردن ہار دے پھر اس نے کہا کہ تو بیٹھ جا'نوفل بن مساحق سے کہا کہ تو کھڑا ہواوران کی گردن مار دے وہ اٹھ کران کے پاس گیا اور گردن ماز دی۔

مرف معقل کی لاش کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ واللہ اس کلام کے بعد جو میں نے تم سے سناتھا تم کوچھوڑنے والا نہ تھا یتم نے اپنے امام (یزید) پرطعنہ زنی کی تھی ( کہ اسے شراب خواروزانی کہدریا تھا) اس نے انہیں جرأت کے ساتھ قبل کر دیا' پرواقعہ جرہ ذی الحجہ ۲۲ھے میں ہوا تھا۔ شاعر نے کہا کہ

الا تلكم الانصار تنعلى سراتها والشجع تنعى معقل بن سنان "آ گاه بوكهتم انصار كى ايك جماعت اپنى جماعت كى خبر مرگ ديتے ہو۔اورا شجع معقل بن سنان كى خبر مرگ ديتے ہيں " \_ حضرت ابولتغلبہ الانتجعى حى شائد:

الى تغليدالا جعى سے مروى ہے كدمين نے كہا كريا رسول الله منافقة اسلام ميں ميرے دو بيچ مرے تو رسول الله منافقة ا

ر طبقات ابن سعد (صبیجار) کی میں دو بچے مریں گے تو اللہ تعالی ان دونوں پر کمال رحمت کی وجہ سے اس محض کو بھی جنت میں داخل کرےگا۔

حضرت ابو ما لك الاشجعي تنيَّاه مُو:

الی مالک الا تجعی نفاہ و نبی منظ تی المی اللہ کے داللہ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت ایک گزز مین کی ہے کہ تم دو مخصول کو پاؤ جودونوں زمین یا مکان میں ہمسا یہ ہوں ان میں سے ایک شخص اپنے بھائی کے جصے میں سے ایک گزز مین لے لے تو قیامت کے دن اس کے نظر میں ساتوں زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔

## تقیف کی شاخ قسی بن منبه بن بکر بن سوزان بن عکرمه بن خصفه بن قیس بن اعلان بن مصر

سيدنامغيره بن شعبه بن الي عامر شياه عند

ابن مسعود بن معتب بن ما لک بن کعب بن عمر و بن سعد بن عوف بن ثقیف ان کی والدہ اساء بنت الاقعم بن الی عمر وظویلم بن بعیل بن عمرو بن دہمان بن نفر تھیں 'مغیرہ بن شعبہ خیاہ مؤر کی کنیت ابوعبداللہ تھی انہیں مغیرۃ الرائے (رائے کو برا ھیجنۃ کرنے والا ) کہاجا تا تھا۔ وہ ایسے عاقل تھے کہ جب دو با تیں ان کے دل میں تکھکی تھیں تو ضر ورکسی ایک میں راہ پالیتے تھے۔

قبول اسلام سے پہلے کی حدیث:

محد بن یعقوب بن عتب نے اپنے والدہے روایت کی کرمغیرہ بن شعبہ میں دونے کہا کہ ہم لوگ عرب کی وہ قوم تھے جواپنے وین کومضبوط پکڑے تھے ہم لوگ لات (بت) کے خدام تھے اپنے متعلق میری رائے پیٹی کے اگر میں اپنی قوم کو دیکھوں کہ وہ اسلام لے آئے تو میں ان کی چیروی نذگروں گا۔

بنی مالک کے ایک گروہ نے مقوض (بادشاہ مصر) کے پاس (بطور وفد) جانے کا ارادہ کیا' انہوں نے اس کے لیے ہدایا وتحا کف جمع کیے میں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے پراتفاق کیا اور اپنے چچاعروہ بن مسعود سے مشورہ کیا' انہوں نے جھے منع کیا اور کہا کہ تہمارے ساتھ تہمارے والد کی اولا دمیں ہے کوئی نہیں' لیکن میں نے سوائے روانگی کے انکار کیا۔

میں ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوگیا' ان کے حلیفوں میں سوائے میرے کوئی نہ تھا ہم لوگ اسکندریہ میں واخل ہوئے' مقوقس دریا پر ایک سامید دارمجلس میں تھا میں تھا میں سوار ہوکراس کی مجلس کے سامنے گیا۔

اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے اندیشہ کیا 'ایک محض کو تھم دیا کہ دریافت کرے کہ میں کون ہوں اور کیا جا ہوں' اس نے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے اسے اپنا کام اور اس کے پاس اپنا آ نابتایا۔ ہمارے متعلق تھم دیا کہ کنیسہ میں اتارے جا کیں اور ہماری مہمان داری کی جائے۔

اس نے ہمیں بلایا تو اس کے پاس گئے بنی مالک کے رئیس کی طرف دیکھا اے اپنے قریب کیا اور اپنے پاس بھایا ' وریافت کیا کہ کیا ساری قوم بنی مالک میں ہے ہے اس نے کہا کہ ہاں سوائے ایک شخص کے جو علیفوں میں ہے ہے اس نے میرا

ان لوگوں نے اپنے ہدایا اس کے آگے رکھے وہ خوش ہوا اور ان کے لینے کا تھم دیا جس میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ا میرے ساتھ بخل کیا' مجھاس قدر قلیل شے دی جو قابل ذکر نہیں۔

ہم لوگ روانہ ہوئے بنی مالک اپنے متعلقین کے لیے ہدایا خرید نے لگے وہ لوگ مسرور تھے کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی ہمدر دی بیس کی ۔

و ہلوگ روانہ ہوئے آپنے ساتھ شراب لے لی تھی کو ہ بھی پینے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ پیتا تھا۔

ميرادل انكاركرتا قفااوركسي طرح راضي نهبوتا قفالوك بادشاه كعطا كرده تخذو بدايا لييهوع طائف جاريج تقياور اس نے میرے ساتھ جو بخل کیااورمیری تو ہین کی اس کی خبر میری قوم کو ہوگئی میں نے ان لوگوں کے قبل کا عزم کرایا۔

میں بسات میں مریقن بن گیا۔ سرمیں پی باندھ لی اوگوں نے پوچھا کہ تہمیں کیا ہوا۔ میں نے کہا کہ در دسر ہے انہوں نے ا پنی شراب رکھی اور مجھے بلایا تو میں نے کہا کہ میر ہے سرمیں درد ہے لیکن میں بیٹھوں گا اورتم لوگوں کو پلاؤں گا'ان لوگوں نے انکار نہ كيا من بيني رانبيل بلان لكا بيال برياله بلاتا تقار

جب دور چلا اورشراب کی خواہش ہو کی میں خالص شراب دیئے لگا 'لوگ پی رہے تھے اور جائے نہ تھے شراب نے انہیں مد ہوش کردیا اور اس طرح سو کئے کہ عقل جاتی رہی میں نے جملہ کر کے سب کوٹل کردیا اور جو پچھان کے پاس تھا لے لیا۔ آستاندرسالتمآب پر حاضری:

نی مُلْقَیْظُ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا پایا' میں سفری لباس میں تھا آپ کو اسلامی سلام کیا تو آپ نے ابو بکر بن ابی قافہ کی طرف دیکھا۔ جو مجھے پیچائے تھے فرمایا میرے بھائی عروہ کے بیٹے ہو عرض کی جی بان میں آیا ہوں کے شہاوت دول کا الدالا اللہ وان محمہ آرسول اللہ۔

رسول الله مناتيز المناكة مبايك رسب تعريفين أى الله كے ليے بين جس نے تمہين اسلام كے ليے ہدايت كى ابو بكر من مدر نے کہا کہ کیاتم لوگ مصرے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں کو چھا کہ و و مالکی کہاں گئے جو تہارے ساتھ تھے۔

میں نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان بعض وہ امور ہوئے ہیں جو حرب کے درمیان ہوتے ہیں ہم لوگ دین شرک پر تے میں نے انہیں قبل کر کے سامان لے لیا اور رسول اللہ منابع کے پاس لایا ہوں کہ آپٹس لے لین یا جورائے آپ کی ہوایاتا مشرکین كى غنىمت بادر مين مسلم مول عجمه سالفيام كالقيدين كرتا مول .

رسول الله سخافی اے فر مایا که تمہارااسلام تو میں نے قبول کرلیالیکن ان لوگوں کے مال میں سے پچھ نہ لوں گا اور نہ اس کا تمس لوں گا'اس لیے کہ یہ بدعہدی ہے اور بدعبدی میں کوئی خیرنہیں۔

مجھے قریب وبعید کے اندیشے دامن گیر ہوئے عرض کی یارسول اللہ میں نے تو اس حالت میں انہیں قتل کیا کہ اپنی قوم کے دین پرتفاجب آپ کے پاس آیا تو اسلام لا یا فر ہایا کہ اسلام اپنے ماقبل کے گناہ منادیتا ہے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں میں سے قبل

سيدنا عمران بن الحصين شاهرة:

عمران بن الحصين من الفيت مروى ہے كہ جب ہے ميں نے رسول الله سَلَّقَةِ منے بیعت كى ہے ميں نے اپنا خاص عضوا س ہاتھ ہے نہیں چھوا۔

تھم بن الاعربی ہے مروی ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے عمران بن الحصین جی دو توضی بنایا۔ دو تحضوں نے ان کے پاس اپنا مقدمہ پیش کیا۔ جن میں ہے ایک کے خلاف شہادت قائم ہوگئ اور انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے بغیر غور کیے میر سے خلاف فیصلہ کر دیا واللہ یہ فیصلہ باطل ہے انہوں نے کہا کہ اللہ وہی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں اسطے اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس کے اس سے کہا کہ جھے عہد ہ قضا ہے معزول کردو اس نے کہا اے ابوانجید ذرائھ ہر و انہوں نے کہا نہیں وقتم ہے اس نے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا۔ فتم ہے اس نے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا۔

محمد بن میرین ہے مروی ہے کہ بھرے ہے اصحاب نبی سلامیا میں سے ایک بھی ابیانہیں آیا جے عمران بن الحصین پر فضیلت دی جاتی ۔

مطرف ہے مروی ہے کہ میں عمران بن حصین کے ساتھ کونے ہے بھرہ رواند ہوا' کو کی دن ابیانہیں آیا کہ وہ ہمیں ایک شعرنہ سناتے ہوں۔اور کہتے تھے کہ تمہارے لیے ان کلمات میں گذب سے بچنے کاراستہ ہے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عمران بن حسین میں اور نے کہا' مجھے پیند تھا کہ وہ را کھ ہوتا جے ہوائیں اڑاتی

مجیرین الربیع ہے مروی ہے کہ عمران بن صین جی پیٹر نے انہیں بنی عدی کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم ان سبھے پاس جاؤجو مسجد میں ہوں ۔ بیعصر کا وقت تھا' پھرتم کھڑے ہو جانا۔

مجر کھڑے ہوگے اور کہا کہ مجھے تمہارے پاس رسول اللہ طَائِیْنِ کے صحافی عمران بن حسین جی دونے بھیجا ہے جو تمہیں اسلام علیم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور فہر ویتے ہیں کہ میں تم لوگوں کا فیر خواہ ہوں وہ اس اللہ کی تتم کھاتے ہیں جس کے سواکوئی معبور نہیں ایک ایسا علیا حبثی غلام ہونا جسے پہاڑ کی چوٹی پر دودھ والی بھیڑیں چراتے جراتے موت آ جاتی ہے اس سے زیادہ پندہے کہ وہ کسی ایک فریق پر بھی تیراندازی کریں خواہ وہ تھے رائے پر ہویا غلط رائے پر البندائم لوگ بھی میرے ماں باپ تم پر فعدا ہوں باز رہو۔

قوم نے اپنے سراٹھائے اور کہا کہ اے غلام اپنی طرف ہے ہمیں چھوڑ وے واللہ ہم لوگ رسول اللہ مثل پی اس کے بیل کو بھی سی شے سے عوض کبھی نہ چھوڑیں گے وہ لوگ یوم الجمل میں صبح کو گئے واللہ بشر کثیر اس روز عائشہ جن میں نے کر قبل ہوئے جن میں ستر حافظ قرآن تھے اور جو حافظ قرآن نہ تھے اس ہے بھی بہت تھے۔

ابی قادہ ہے مروی ہے کہ مجھ ہے عمران بن حصین جی ہونے کہا کہتم اپنی متجد ہی میں رہو میں نے کہا کہ اگر لوگ میرے پاس گھس آئیں اقوانیوں نے کہا کہ پھراپنے گھر میں رہو کو چھا اگر لوگ میرے گھر میں گھس آئیں عمران بن حصین میں ہونے کہا کہ

ا گرکوئی شخص میرے گھر میں گھس آئے اور وہ میری جان اور مال کا خواہاں ہوتو میری رائے میں میرے کیے اس کا قبال حلال ہے۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ تنس سال تک عمران بن حصین کومرض استنقاء رہا جس میں ہرسال داغنے کوان سے کہا جا تا تھا مگروہ ان ہے انکار کرتے رہے پہال تک کہوفات ہے دوسال قبل داغ لیا۔

قاُدہ ہے مروی ہے کہ عمران بن حصین ٹی اور سے ملائکہ مصافحہ کرتے تھے لیکن انہوں نے جب داغ کیا تو گنارہ کش ہو

عمران بن حلین می ادی ہے کہ ہم نے داغ لیا مگرداغ لینے کی سلائیاں ندمفید ہوئیں شرکامیا ہے۔ حسن سے مروی ہے کہ عمر آن بن حصین میں مواف کہا کہ ہم نے دائ لیا مگروہ (سلائیاں ) ند مفید ہو عیں ند کامیاب لاحق بن عبید سے مروی ہے کہ عمران بن حمین خاصور داغنے سے منع کرتے تھے وہ مبتلا ہوئے تو واغ لیا۔ چلاتے تھے اور کہتے منتے کہ بھی آگ کی سلائی سے داغا گیا جس نے نہ تکلیف سے نجات دی نہ مرض سے شفار

فرشتول كااسلام:

مطرف ہے مروی ہے کہ مجھ ہے عمران بن حقین منی ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ ملائکہ کی طرف ہے مجھے سلام کیا جاتا ہے۔ جب مجھے داغا گیا تو سلام کرنا بند ہو گیا' پوچھا آپ کے سر کی جانب سے سلام کی آ واز آتی تھی یا پاؤں کی طرف ہے انہوں نے کہا کہ مرکی طرف سے میں نے کہا کہ میں نہیں سجھتا کہ بغیرابن کے دوبارہ آئے آپ کی وفات ہوگی جب اس کے بعد کاڑ مانہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرنا میرے لیے دوبارہ آتھیا' وہ بہت ہی کم زندہ رہے کہ وفات ہوگئی۔

مطرب بن عبداللہ بن الشخیر ہے مروی ہے کہ جھے عمران بن حصین میں مند نے کہا کہ جو چیز جھے ہے بند ہوگئ تھی وہ لوٹ آئی لینی ملائکہ کاسلام کرنا۔ راوی نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا میری اس بات کو پوشیدہ رکھنا۔

مطرف سے مروی ہے کہ بیماری میں عمران بن حصین شاہ عند نے مجھے بلا بھیجا اور کہا کہ مجھے ملائکہ سلام کرتے ہیں اگر میں زندہ ر ہوں تو میری بات پوشیدہ رکھنا اور اگر مرجاؤں تو تمہارا جی جاسے تواہے بیان کروینا۔

مطرف سے مروی ہے کہ عمران بن حصین جی دور ملائکہ کی طرف سے ) سلام کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس وفت تک سلام کونہ پایا جب تک کہ مجھے آگ ہے داغنے کا اثر نہ چلا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں ہے سلام ننے میں انہوں نے کہا کدگھرکےاطراف سے میں نے کہا کداگرآ پ کوسری جانب سے سلام کیا جائے گا تو وہ آپ کی موت کے قریب ہوگا۔ انہوں نے اپنے سرکے پام سلام کرنے کی آ وازینی مگر میں نے اے محض اپنی رائے سے کہاتھا جوان کے وقت و فات کے موافق ہو

مطرف بن عبداللہ بن الشخیر ہے مروی ہے کہ مجھے عمران بن حسین خاصد نے اپنے مرض وفات میں بلا بھیجااور کہا کہ میں تم ے احادیث بیان کرتا تھا۔ شاید میرے بعد اللہ تمہیں ان نے نفع دے اگر میں زند ور ہوں تو میری بات پوشیدہ زکھنا اور اگر مرجاؤں تو ا گرتم چاہوتو اسے بیان کر دینا کند (مجھے ملائکہ کی جانب ہے ) سلام کیا جاتا ہے۔ جان لو کہ نبی طابقیم نے (ایک ہی سفر میں ) جج وعمر ہ کو

# الطبقات ابن سعد (صنبهار) المسلك المسل

جمع کیا ہے اس کے بارے میں نظر آن نازل ہوااور نداس سے نبی شاہیم کوروکا گیا جس کے بارے میں کسی نے اپنی رائے سے جو جا با

مطرف ہے مروی ہے کہ میں نے عمران بن حصین میں ہوئد ہے کہا کہ جھے آپ کی عیادت سے صرف یہی چیز روکتی ہے کہ میں آ پ کا حال دیکیا ہوں۔انہوں نے کہا کہ ترک عیادت نہ کرو مجھے بھی سب سے زیادہ (اپنا) وہی حال پند ہے جواللہ کوزیادہ پند

حن ہے مروی ہے کہ عمران بن حصین میں دونہا یت سخت بیاری ہوئی ۔لوگ اس کی وجہ سے ان کی عمیا دت کو آنے لگے، سمی آنے والے نے ان ہے کہا کہ جمیں صرف بہی امر روکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے پاس آنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایبانہ کرو کیوں کہ مجھے بھی وہی حال زیادہ پندہے جواللہ کوزیادہ پندہے۔

حضرت عمران بن حصین کی وصیت:

حفص بن النضر السلمي نے اپني والدہ ہے جوعمران بن حصین شاہئد کی جی تھیں روایت کی کدعمران بن حصین شاہیوں گ وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے میرے تماہے سے تابوت پر باندھ دینا چرجب ڈن کر کے پلٹنا تو اونٹ ذرمج كركے كھلانا۔

انی رجاء العطاری سے مروی ہے کہ مران بن حصین ٹی افتر ہم لوگوں کے پاس آئے وہ ایک الیں وصاری وارسوت اور ریشم ملی ہوئی جا در اور سے ہوئے تھے کہ ہم نے نہ پہلے ان کے بدن پر دیکھی تھی نہ بعد کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ رسول الله منگاتی تانے فر مایا کرانشہ تعالی جی اپنے کسی بندے کوکوئی نعت ویتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی نعت کا اثر اس کے بندے پرویکھا جائے۔

ابوعمران الجوفی ہے مروی ہے کہ انہوں نے عمران بن حصین ٹی ہوئد کے بدن پر دھاری دارسوت وریشم ملے ہوئے کیڑے كي جارية محتى - الله الماليات

قادہ ہے مروی ہے کہ عمران بن حصین فی موت رہیم ملاہوا کیڑااستعال کرتے تھے۔ ہلال بن بیاف ہے مروی ہے کہ میں بھرے آیا سجد میں گیا تو سفید سراور داڑھی والے شخ کو دیکھا کہ ایک علقے میں سنون سے تکیدلگائے ہوئے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے یو جھا کہ میدکون ہیں۔لوگوں نے کہا کہ عمران بن حسین جی ہو۔

حضرت عمران شی منطق کی و قامت ہوں اور اور اور اور اور اور اور اور ایت کی ہے۔ ان کی و فات زیاد بن الی سفیان کی استعمار دخیرہ نے کہا کہ عمران بن حصین جی منطق نے ابو بکر وعمر سے روایت کی ہے۔ ان کی و فات زیاد بن الی سفیان کی وفات ہے ایک سال پہلے ہوئی۔ زیاد کی وفات معاویہ بن ابی سقیان کی خلافت ۵۳ھے پیس ہوگی۔

حعرت الم بن الى الجون في العدة وہ عبدالعزی بن منقذ بن رہیجہ بن اصرم بن عبیس بن حرام بن حدید بن کعب بن عمر و تھے میہ وہی محض میں جن کے متعلق تی مانظر نے فرمایا کرمیرے سامنے دھال بیش کیا گیا جوسیاہ محوظریا ہے بال کا تھا جس مخص کوسب سے زیادہ اس کے مشاہد یکھاوہ

## حضرت سليمان بن صر دبين الجون مِنْ الدَّوْدِ

ابن ابی الجون اور وہ عبدالعزی بن منقذ بن ربیعہ بن اصرم بن عبیس بن حرام بن حیصیہ بن کعب بن عمرو تھے 'کنیت ابومطرف تھی' اسلام لائے اور نبی مُناتیع کی صحبت ہائی۔

نام بیارتھا'مسلمان ہوئے تو رسول اللہ منافیخ نے سلیمان رکھا' من بہت زیادہ تھا اور اپنی قوم میں بھی شرف عاصل تھا' نی مَنْافِیْخ کی وفات ہوگئی تو مدینہ سے چلے گئے' کونے میں جب مسلمان اترے تو وہ بھی وہاں جا بسے' علی بن الی طالب جی دورے۔ ہمراہ جنگ جمل وصفین میں شریک ہوئے۔

سلیمان ان لوگول میں سے تھے جنہول نے حسین بن علی جو بین کو کونے آنے کی دعوت دی کیکن جب وہاں آئے تو وہ ان سے الگ رہاوران کے ہمراہ جنگ میں شریک نہ ہوئے وہ بہت شکی اور انظار کرنے والے آدمی تھے حسین جی مدر شہید ہوگئے تو وہ اور میتب بن بجبة الفر اری اور وہ تمام لوگ جنہوں نے حسین میں شرکت نہیں کی نادم ہوئے۔ نادم ہوئے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو پچھ کیا اس سے نجات اور توب کی کیا صورت ہے آخر کارشروع ماہ رکھے الاوّل کے میں الخیلہ میں لشکر جع کیا۔سلیمان بن صرد کواپنے امور کا والی بنایا اور کہا کہ ہم لوگ شام جا کیں گے اور خون حسین می افغاد کا قصاص طلب کریں گے ان لوگوں کا نام تو اپنین ( توبہ کرنے والے )رکھا گیا 'کل جار ہزار تھے۔

بیلوگ دوانہ ہوئے اور عین الور داء میں آئے جو قرقیبیا کے نواح میں ہے اہل شام کی ایک جماعت نے ان کا مقابلہ کیا جو بیس ہزار تھے اوران پرامیر حصین بن نمیر تھا انہوں نے ان سے قال کیا۔

سلیمان بن صردنے کوچ کیااورلڑے پزید بن الحصین بن نمیر نے ایک تیز مارکرانہیں قبل کردیا 'وہ گرےاور کہا کہ رب کعبہ کی قتم میں کا میاب ہوگیا 'ان کے اکثر ساتھی قبل کردیئے گئے 'جو چ گئے وہ کونے واپس آ گئے سلیمان بن صرد جی دواور میتب بن نجبہ کے سرمروان بن الحکم کے پاس اوہم بن محزرالہا بلی لے گیا 'سلیمان بن صرد جس روز قبل ہوئے ترانو سے سال کے تھے۔ حضرت خالد الاشعر بن خلیف میں مناور د

این منقذین رمبیدین اصرم بن عبیس بن حرام بن حبشه بن کعب بن عمرو ده ان حزام بن بشام بن خالد الکعبی کے داوا تقے جن سے محمد بن عمر وغید اللہ بن مسلمہ بن قعنب وابوانصر ہاشم بن القاسم نے روایت کی ہے ٔ حزام قدید میں اتر اکر نے بتھے۔

خالد الاشعر فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے 'رسول اللہ مُلْقِیْم کے ہمر کاب فتح مکہ میں شریک ہوئے۔ وہ اور کرزین جابر سول اللہ مُکَافِیْم کے اس راستے کے خلاف چلے جس سے آپ داخل ہوئے 'راستہ بھول گئے مشرکین کا ایک لشکر ملا' دونوں شہید کرا سیئے گئے جس نے خالدالاشعری کوفل کیاوہ ابی الا جدع انجی کا بیٹا تھا' ہشام بن محمد بن السائب کہتے تھے کہ دہ جیش بن خالدالاشعری

حضرت عمر وبن سالم بن حفييره رضاه غذ

ابن سالم جوبی بینج بن عمرو بن ربیعه میں سے تھاؤر شاعر تھے رسول اللہ سالقیم حدید بیدیمیں اتر ہے تو انہوں نے آپ کوایک بھیڑاور ایک اونٹ مدید بھیجا رسول اللہ سالقیم کے فرمایا کہ اللہ عمروکو برکٹ عطافر مائے 'عمرواور بدیل بن ورقاء اسی روز رسول اللہ سالقیم کے اس میں جو ایک جونٹرانی کعب کے ان تین جھنڈوں میں سے اٹھائے اللہ سالقیم کے اس میں جھنڈوں میں سے اٹھائے ہوئے تھے جورسول اللہ سالقیم نے ان لوگوں کے لیے باندھاتھا 'بیووی شخص ہیں جواس روزیہ تعمر پڑھتے تھے ۔

لا هم التي تأشد محمدا حلف ابينا وابيه الا تلدا

''اے اللہ میں محمد ( ملکی میں) کواپنے باب اوران کے باب الا تلد کے معاہد ہ طف کی متم دیتا ہوں''۔

حضرت بديل بن در قاء بن عبد العزي رفي الدعة

این رہیدین جزی بن عامر بن مازن بن عدی بن عمر و بن رہید ان کواور بسر بن سفیان کو نبی سکا پیٹیم نے لکھ کر اسلام کی عورت دی تھی۔

ان کے بیٹے نافع بن مد مل اپنے والد ہے پہلے اسلام لائے بیر معو نہ میں مسلمانوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور اسی روزشہید ہو گئے۔

عبدالله بن بديل جنگ صفين مين على بن الي طالب بني هند كي همرا بي مين قتل موت -

بدیل بن ورقاءرسول الله منافیق کے ہمر کاب فتح مکہ وحنین میں شریک تھے رسول الله منافیق نے نبیلہ ہواڑن کے قیدیوں کو حنین سے الجعز انہ تک تقسیم کیا اوران پر بدیل بن ورقاء الخزاعی کوعامل بنایا 'رسول الله منافیق نے جب روانگی تبوک کا ارادہ کیا توان کواور عمر و بن سہالم اور بسر بن سفیان کو بنی کعب کی طرف جیجا کہ بدلوگ ان سے اپنے دشمن کے مقابلے میں چلنے کو کہیں 'بیسب رسول الله منافیق کے ہمر کاب تبوک میں حاضر ہوئے 'بدیل بن ورقاء رسول الله منافیق کے ساتھ ججۃ الوداع میں بھی حاضر ہوئے۔

بدیل بن درقاء ہے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ مُلَقِیْم نے (مئی میں )ایا مآثشریق (۱۰ر۱۱ر۱۱۲ وی الحجہ ) میں نداد ہے کا حکم دیا کہ پیکھائے چینے کے دن میں البذاروز ہ نہ رکھو۔

حضرت ابوشريح خويلد بنعمر والكعبي مني مدونه

تا م خویلد بن عمر و بن صبح بن عبدالعزی بن معاویه بن المحترش بن عمر و بن زمان بن عدی بن عمر و بن ربیعه نظار فتح مکه سے پہلے اسلام لائے۔ فتح مکہ میں خزاعہ کی شاخ بنی کعب کے تین جینڈوں میں سے ایک جینڈا لیے ہوئے تھے وفات ۸۲ جو میں مدینہ میں ہوئی۔رعول اللہ سائٹیڈم سے احادیث بھی روایت کی میں۔

حضرت تميم بن اسد بن عبدالعزي من هذه :

ا بن جعونه بن عمر و بن الضرب بن رزاح بن عمر و بن سعد بن كعب بن عمر و فتح كمد سے بہلے اسلام لائے اور نبی منافظ كى

ابن عباس جا من عباس جا من الله عن الله من الله من الله من الله من الله عن الله الخزاع كو بھيجا' انہوں نے حرم كے ان بتوں كوتو ژوالا جن پرغيراللہ كويكاراجا تا تقااوران كے نام كى قربانى ہوتى تقى۔

#### حضرت علقمه بن القعوا بن عبيد مي الدور:

ابن عمرو ہن زمان بن عدی بن عمر و بن رہید فقد تم الاسلام سے ابن شرصیل کے چشموں پراتر اگرتے سے جو ذی حشب اور عمد پینہ کے درمیان سے کثر مت سے مدیند آئے ہے تھے تبوک کی طرف رسول اللہ مٹائیز کم کے رہبر ہے۔ان کے بھالی:

#### حضرت عمروبين القعواء ضامفه:

غیداللد بن عمر و بن القعواء الخزاعی نے اپنے والدے روایت کی کہ مجھے رسول اللہ طاقیق نے بلایا۔ آپ کا ارادہ بیتھا کہ بعد فق کمہ مجھے ابوسفیان کے پاس مال وے کے جیجیں کہ وہ اسے مکے بیس قریش میں تقسیم کردیں فرمایا کہ ابنا ساتھی ڈھونڈلو میرے پاس عمرو بن امسیالضمری آٹ اور کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہم لکنا چاہتے ہواور ساتھی ڈھونڈتے ہو۔ میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں۔

میں رعول اللہ مُکا اُنڈواکے پاس آیا اور عرض کی کہ میں نے ساتھی پالیا۔ رسول اللہ مُکا اِنْتُوا نے فرنایا تھا۔ تہمیں ساتھی مل جائے تو مجھ سے اجازت لے لینا۔ آپ نے فرمایا کہ کون؟ عرض کی عمر دین امیدالضمری فرمایا کہ جب ان کی قوم کی آبادی میں اثر تا تو ان سے ہوشیار رہنا کیونکہ کہنے والے نے کہاہے کہ ''احو کے الب کوی والا تامند' (تیرابھا کی البکزی ہے اور تو اس سے بےخوف شدرہ)۔ ہم روانہ ہوئے جب میں مقام ابواء میں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم سے جو ددان میں ہے جا کے اپنی حاجت پوری

کرنا چاہتا ہوں'تم میراانتظار کروٹیل نے کہا کہ کامیابی کے ساتھ (جاؤ) جب وہ پلنے تو رسول اللہ مٹائٹیڈ کا قول یاد آیا'ا پنے اونٹ پر کجا دا کمنیا اورا سے تیز بھگا تا ہواروا نہ ہوا'اصا فریس ایک جماعت کے ہمراہ انہوں نے مجھے روکا میں نے اونٹ کو بھگایا۔اوران سے آگے نکل گیا۔

جب انہوں نے دیکھا کہ جس ان سے نگا گیا تو واپس ہوگئے۔عمرو بن امیدالضمری میرے پاس آئے اور کہا کہ جھے اپنی قوم کے پاس ایک ضرورت تھی' میں نے کہا ہے شک چرہم دونوں رواند ہوئے اور مکہ آئے میں نے مال الی سفیان کودے دیا۔ حضرت عبداللّذ بن اقرم الخز اعلی شکاہ ہونہ:

عبیداللہ بن عبداللہ بن اقرام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں صحرائے نمرہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا کہ سواروں کی ایک جماعت گزری انہوں نے رائے کے کنارے اونٹ بٹھا دیۓ بچھے والد نے کہا کہ اے بیرے بیٹے تم اپنی بکریوں میں رہو تا کہ میں اس قوم کے پاس جاؤں اوران لوگوں ہے سوال کروں وہ روایہ ہوئے اور میں بھی روانہ ہوا۔ یعنی وہ بھی قریب ہو گئے اور میں بھی قریب گیا'و یکھا تو رسول اللہ مُٹا ٹھٹے نماز کا وقت تھا میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی گویا میں آپ کے بعل کے بالوں کود کچے رہا ہوں جب آپ نے بجدہ کہا تھا۔

حضرت ابولال الخز اعي منياه عنه:

الی لاس الخزاعی سے مروی ہے کدرسول اللہ منافیج کے ہمیں زکو ہے کے اونوں میں سے ایک ایسے اونٹ پر جج کے لیے سوار كيا - جس برسواري نبيس كى كى تقى جم نے عرض كى يارسول الله مالي المهاري رائے نبيس بے كدا بي جميس اس برسواركرين فرماياكوكي اونث ایسانہیں ہے جس کے کوہان میں شیطان نہ ہو البلاا جب اس پرسوار ہوتو اللہ کا نام یاد کروجس طرح میں تمہیں حکم ویتا ہوں جمر ا ہے اپنی خدمت کے لیے استعال کر و کیونکہ اللہ ہی سوار کرتا ہے۔ ان لوگوں میں ہے جو کمز وری کی وجہ سے جدار ہے تھے۔

## حضرت اسلم بن اقصى بن حارثه مني الدعد:

ا بن عمر و بن عامر!

الہیں میں ہے:

#### حصرت جر مدن رزاح میانده نه

ا بن عدی بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن افضی نثریف تھے کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی' اہل صفہ ( فقرائے صحابہ فری الذہ ) میں سے تھے۔

ز ہری سے مروی ہے کہ وہ جر بدین نویلدالاسلمی تھے۔

زرجہ بن عبدالرحمٰن بن جر ہدالاسلمی نے اپنے دا دا جر ہد ہے روایت کی کہ رسول اللہ منافقیم بھے برگز رہے میری ران کھلی ہو کی تھی ٔ فرمایا 'اپنی ران ڈھا کو کیونکہ ران ستر میں ہے ہے۔

محمد بن عمر نے جرمد بن رزاح کہا'ای طرح ہشام بن محمد بن السائب النکٹی نے بھی کہا'انہوں نے بھی ان کا نسب وہی بیان کیا جواسلم تک ہم نے بیان کیا' مدینہ میں جر ہد کا زقاق بن خین میں ایک مکان تقا۔ وفات مدینہ میں آخر خلافت معاویہ بن الی سفیان اورشروع خلافت بزید بن معاویه میں ہوئی۔

#### حضرت ابو برز ه الاسلمي شاينهُ د:

نام جیسا کہ محمد بن عرنے ابو برز ہے کے کسی لڑے ہے بیان کیا۔عبداللہ بن نصلہ نظامشام بن محمد بن السائب الکلمی وغیرہ اہل علم نے کہا کہان کا نام تھلہ بن عبداللہ تھا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ابن عبیداللہ بن الخارث بن حبال بن رسید بن دعبل بن الس بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن افضی تھے اور دعیل تک عیال ہیں' قدیم الاسلام تھے اور فتح کمہ میں رسول اللہ مُؤاتیم کے

الی برز ہے مروی ہے کہ میں نے فتح کمہ کے دن رسول اللہ سُلٹیلم کوفر ماتے سنا کہ سب لوگوں کوامن ہے سوائے عبدالعزي بن خلل اور بد کار بنانہ کے بھر میں نے عبدالغری بن خطل کو جو کعبہ کے بر دوں میں لٹکا ہوا تھا قتل کر دیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن خلل بنی الا ورم بن تیم بن غالب بن فہر میں سے تھا۔ الی برز ہ الاسلمی ہے مردی ہے کہ میں

## الطبقات ابن سعد (صديمام) المسلم المسل

نے کہا ایار سول الله مَلَاقِظُ بھے کوئی ایساعمل بتاہیے جو میں کروں فر مایا کہ رائے ہے ایذ ایجی نے والی چیز (کانٹے پھرو غیرہ) دور کرؤ یجی تبہاری خیرات ہے۔

محمد بن عمرنے کہا کہ ابو برزہ رسول اللہ مُگانِیم کی وفات تک برابرآ پ کے ہمر کاب جہاد کرتے رہے جب سلمان بھرے میں انرے تو وہ بھی بھرے میں جانبے اور وہاں ایک مکان بنالیاس میں ان کے پس ماندگان تھے اس کے بعد خراسان کا جہاد کیااور وہیں وفات یا گی۔

حسن بن علیم سے مروی ہے کہ مجھ سے میری والدہ نے بیان کیا کہ ابو برزہ الاسلمی کا ایک بہت بڑا پیالہ ٹرید کا صبح کواور ایک بہت بڑا پیالہ شام کو بیوگان ویتا کی ومساکین کے لیے ہوتا تھا۔ سیار بن سلامہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو برزہ کو سفید سراور داڑھی والا دیکھا۔

#### كمبل كالباس:

ٹابت البنائی ہے مروی ہے کہ ابو برزہ کمبل کا لباس پہنتے تھے ان ہے ایک شخص نے کہا کہ آپ کے بھائی عائد بن عمروسوت
اور دیشم ملا ہوالباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس نے نفرت کرتے ہیں انہوں نے کہاتم پرافسوس ہے عائد کے مثل کون ہے ان کامثل کوئی ٹیس پھر وہ فخص عائد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے بھائی ابو برزہ کمبل کا لباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے ابو برزہ کمبل کا لباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے ابو برزہ کمبل کا لباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے وصیت کی کہ افسوس ہے ابو برزہ کے مثل کوئی نہیں جب ان دونوں میں سے ایک کی وفات ہوئی تو انہوں نے وصیت کی کہ ان پر دوسرا بھائی نماز پڑتے ہے۔

ٹابت البنائی ہے مروی ہے کہ ٹابت بن عمروسوت ریشم ملا ہوالباس پہنتے تھے اور گھوڑ نے پر سوار ہوتے تھے اور ابو ہرزہ سوت ریشم ملا ہوالباس (خز) نہیں پہنتے تھے اور نہ گھوڑ ہے پر سوار ہوتے تھے بلکہ گیرو میں رنگی ہوئی دو جا در بی استعال کرتے تھے۔
ایک شخص نے دونوں کے درمیان چفل خوری کا ارادہ کیا عائذ بن عمرو کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ ابو برزہ کوئیس دیکھتے کہ آپ کے لباس وضع وطریقے نے نفرت کرتے ہیں اور (خز) سوت ریشم ملا ہوا کیڑ انہیں پہنتے نہ گھوڑ ہے پر سوار ہوتے ہیں عائذ کوئیس نے کہا کہ ابو برزہ پر اللہ رحمت کرے ابو برزہ ہے مثل ہم میں کون ہے۔ وہ شخص ابو برزہ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ عائذ کوئیس دیکھتے کہ آپ کی وضع اور طریقے سے نفرت کرتے ہیں گھوڑ ہے پر سوار ہوتے ہیں انہوں دیکھتے کہ آپ کی وضع اور طریقے سے نفرت کرتے ہیں گھوڑ ہے پر سوار ہوتے ہیں اور (خز) سوت ریشم ملا ہوالباس پہنتے ہیں انہوں نے کہا کہ عائذ پر اللہ رحمت کرے ہم میں عائذ کے مثل کون ہے۔

عبداللہ بن زیاد ہے مروی ہے کہ جس نے ہمیں حوض کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ سُکھٹے کے صحافی ابو ہر زہ اس جگہ تھ ابو ہر زہ موٹے آدی تھے جب اس نے انہیں ویکھا تو کہا کہ تمہارا بیر محمدی بہت قد ہے ابو ہر زہ ناراض ہوئے اور کہا کہ سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں کہ میں بغیر رسول اللہ مُلِکٹِٹِ کی صحبت کا اپنے او پرعیب لگائے ہوئے نہیں مرا پھروہ خصہ میں آئے اور یہاں تک کہ عبیداللہ کے تخت پر بیٹھ گئے ان سے حوض (کوڑ) کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا جو مخص اس کی تکذیب کرے اللہ اسے اس پروارد خد کرے اور شالندا ہے اس سے میراب کرے وہ تاراض ہوتے ہوئے بلے گئے۔

ابوالمنہال سیار بن سلامہ سے مروی ہے کہ جب ابن زیاد (کی امارت) کا زمانہ ہوا تو ابن زیاد کو نکالا گیا۔ شام میں (امارت کے لیے) ابن مروان جہال کھڑا ہوا ابن الزبیر مکہ میں کھڑے ہوئے وہ لوگ قاری کہلاتے تھے بھرے میں کھڑے ہوئے میرے والدکوشد بیغم ہوا۔ ابوالمنہال اپنے والدکی بہترین تعریف کرتے تصراوی نے کہا کہ انہوں نے جھے ہے کہا محمرے ساتھا سفتھ ابو برزہ کے یاس چلوجورمول اللہ منافیق کے اصحاب میں ہیں۔

## حضرت عبدالله بن الي اوفي مي الله :

الی بن اوفی سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ علی کا کے ہمراہ سات جہاد کیے جن میں ہم لوگ ٹڈیاں کھاتے تھے۔ عبداللہ بن الی اوفی سے مردی ہے کہ ہم نے رسول اللہ علی کا کے ہمراہ سات جہاد کیے ہم لوگ آ پ کے ساتھ ٹڈیاں کھاتے تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ کوفیوں نے عبداللہ بن الی اوئی کے متعلق ان کے مشاہد کے بارے میں روایت کی ہے وہ تم دیکھتے ہو کمیکن ہماری روایت میں سب سے پہلامشہد جس میں وہ ہمارے نز دیک حاضر ہوئے خیبر ہے' پھراس کے بعد کے مشاہد ہیں۔

اساعیل بن ابی خالد نے عبداللہ بن ابی او فی ہے روایت کی ہے کہ میں نے ان (ابن ابی او فی ) کے ہاتھ میں ایک تلوار کے زخم کا نشان و یکھا۔ پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے تین کی بٹک میں مارا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آ پ حنین کی جنگ میں حاضر تھے انہوں نے کہا کہ ہاں اوراس سے پہلے بھی۔اساعیل بن ابی خالد سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی او فی کوؤیکھا کہ ان کا خضاب مرتے تھا۔

ابی خالدے مروی ہے کہ میں نے ابن ابی اونی کودیکھا کہ وہ سراور داڑھی والے تھے۔

الی سعیدالبقال سے مردی ہے کہ میں نے ابن الی اونی کے سر پر جنورے رنگ کی (خز) سوت ریشم ملی ہوئی کپڑے کی ٹوپل یکھی۔

عمروے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوٹی ہے ( کوئی مضمون ) شاوہ اصحاب شجر ہ میں ہے تھے۔ ( لیمیٰ صدیبیہ پین درخت کے بیچے بیعث کرنے والوں میں سے تھے )۔

بسعید بن طبہمان ہے مروی ہے کہ ہم لوگ عبداللہ بن ابی اونی کے ہمراہ خوارج سے قبال کررہے ہے عبداللہ کا ایک غلام خوارج سے فیار الجواس کے کنارے (ساحل) پر تھا کہ اے فیروز تیرے مولی عبداللہ بہ ہیں۔اس نے کہا کہ اگر وہ ہجرت کریں تو بہت اجھے آ دمی ہیں ابن ابی اوفی نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن کیا کہتا ہے ہم نے کہا وہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہجرت کریں تو بہت اجھے آ دمی ہیں۔انہوں نے تین مرحبہ کہا کہ کیارسول اللہ مُلِا اِنْدِی ہجرت کے بعد بھی کوئی ہجرت ہے ہمرت کریں تو بہت ایک اللہ ملا تی اللہ میں نے رسول اللہ ملا تی اللہ علی اللہ کا ایک عبداللہ بن ابی اوفی عن الدور مدید ہی میں رہے رسول اللہ ملا تی تا کہا کہ عبداللہ بن ابی اوفی عن الدور مدید ہی ہیں رہے رسول اللہ علی تو گوئے کی طرف بیلے محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن ابی اوفی عن الدور مدید ہی ہیں رہے رسول اللہ علی تو گوئے کی طرف بیلے میں دیا ہے اللہ علی تو کوئے کی طرف بیلے میں دیا میں میں دیا دور اللہ علی تو کوئے کی طرف بیلے میں دیا میں دیا ہوں کوئی تو کوئے کی طرف بیلے میں دیا ہوں کوئی تو کوئے کی طرف بیلے میں دیا ہوئی تو کوئے کی طرف بیلے میں دیا میں دیا میں دیا ہوئی تو کوئے کی طرف بیلے میں دیا ہوئی تو کوئے کی طرف بیلے کہا کہ میں دیا ہوئی تو کوئے کی طرف بیلے کہا کہ میں دیا ہوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئے کی طرف بیلے کوئی تو کی طرف کیا کہ کوئی تو کوئیوں کوئی تو کوئی تو کہ کیا کہ کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کی تو کوئی تو ک

کر طبقات ابن سعد (صدیمار) کی افسار کے کا اور وہیں ارتب جہاں مسلمان ازے تھے۔ اسلم کے محلے میں ایک مکان بنالیا۔ پھر بھرے چلے گئے وفات ( مرجے میں کو فے میں ہوئی۔

حسن میں میں میں مول ہے کہ کو فے میں عبد اللہ بن ابی اوفی عن مید کی رسول اللہ میں ہے اصحاب میں ہے آخر میں وفات وئی۔

محمد بن اعین ابوالعلانیہ المرائی ہے مروی ہے کہ میں کونے میں تھا عبداللہ بن ابی اوفیٰ کودیکھا کہ انہوں نے کونے کی مجد الرمادہ ہے احرام با ندھااور تلبیہ کہنے گئے۔

حضرت سنان بن عبد الله الأكوع حيى الدود

نام سنان بن عبداللہ بن قشر بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن افضی تھاوہ اوران کے دونوں بیٹے عامر وسلمہ خورد قدیم الاسلام تھے۔ سب نبی مُلاَثِیْرا کی صحبت سے مستفید ہوئے۔

حضرت عامر بن الأكوع شامين

ثامر تھے۔

مجواۃ بن زاہر ہے مروی ہے کہ عامر بن الا کوع بن پین جنگ خیبر میں مشرکین کے ایک فیض کو مار کے قبل کر دیا اور اپنے آپ کوزخی کرلیا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میں نے اپنے آپ کوقل کرلیا۔ بی مثاقیق کم معلوم ہوا تو فرمایا ان کے لیے دواج ہیں۔ زہری وغیر بم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثاقی نے اپنی روائگ خیبر میں عامر بن سنان سے فرمایا تھا کہ اسے بی الا کوع اگر داور ہمارے لیے اپنی بعض لذیذ اشیا (اشعار) شروع کرؤ عامرا پی سواری سے امر پڑے۔ رسول اللہ مثاقیق کو رجز کے اشغار سناتے تھے۔ اور کہتے تھے:

> اللهم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا "یالشاگرتوندیوتاتویملوگ بدایت ندیات ندنونهٔ دینهٔ ندنماز پڑھتے۔

> فالقين سكينة عليها وثبت الاقدام ان لاقيها اگر جم دشمن كامقابلدكرين تواسالله بم يرسكون نازل كراور بمين كابت قدم ركك

انا اذا صبح بنا اتينا وبالصباح عولوا علينا

جب ہمیں لکارا ممیا تو ہم آ گئے اور لکارنے ہی کے ذریعے ہے ہم ہے مد دما گئی گئی ہے۔

رسول الله منگافتی ان کراندیم پردخت کرے عمر بن الخطاب می مددئے کہا واللہ یا دسول اللہ منگافتی ان کے ذریعے ہے مہیں فائدہ پہنچاہے ۔

عامر یوم خیبر میں شہید ہوگئے'وہ شرکین میں ہے ایک محض کونلوار مارئے گئے تو تلوار پلٹ آئی۔انہوں نے اپئے آپ کو زخمی کرلیااوران کی وفات ہوگئی انہیں اٹھا کرمقام رجیج لا یا گیااورمحود بن مسلمہ کے ساتھ غار کے اندرایک ہی قبر میں فن کیا گیا۔

## الطبقات ابن معد (مدنيها) كالتكليك المسلك الم

مجد بن سلمہ نے عرض کی یارسول اللہ مُلِیَّتِم مجھے میرے بھائی کی قبر کے پاس زمین دیجئے۔رسول اللہ مُلِیَّتِم نے فر مایا کہ تمہارے لیے ایک گھوڑ ادوڑ انے بھر کی جگہ ہے اورا گرتم نے عمل (کاشت وغیرہ) کیا تو دوگھوڑے دوڑ انے بھر کی جگہ ہے۔

اسیدین حفیر نے کہا کہ عامر کاعمل رائیگاں ہو گیا۔اس لیے کہ انہوں نے خودکشی کر لی رسول اللہ علی پیٹم کو معلوم ہوا تو فر مایا جس نے بیے کہا اس نے غلط کہا کیونکہ ان کے لیے دواجر ہیں' وہ مجاہد ہونے کی حالت میں مقتول ہوئے' وہ جنت میں جھیکے کی طرح حیر تے ہیں۔

سلمہ بن الاکوع ٹی ڈن اس مروی ہے کہ ایک شخص نے عامر ٹی افذ سے کہا کہ جمیل اپنی عمدہ پیزوں میں سے پچھ ساؤ' عامر ٹی اونو شاعر تھے وہ از کرحدی (وہ اشعار جن ہے اونٹ مست ہوکر چلتا ہے ) پڑھنے اور کہنے لگے:

اللهم لو لا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

"ال الله الروز موتا تو بم لوگ بدایت نه یائے اور ندز کو قادیے ندنماز پڑھے۔

فاغفر فداء لك ما اقتنينا انا اذا صيح بنا الينا ہمنے جو کچھ جمع كرليا تيرے قربان مغفرت كردئ جب بميں لكارا كيا تو ہم آ گئے۔

وبالضياح عولوا علينا

اور يكارنى كذريج على عدد الكائل"-

نی مُنَّا ﷺ نے مُرایا کہ بیرصدی خواں کون ہے کو گوں نے کہا ابن الاکوع فر مایا اللہ ان پر رحت کر ہے قوم میں سے ایک شخص نے کہا کہ (ان کے لیے رحمت ) واجب ہوگئ یا نبی اللہ آپ نے جمیں ان کے ذریعے سے کیوں نہ قائمہ پہنچایا۔

راوی نے کہا کہ خیبر ہی میں ان پرمصیبت آگئ'وہ یہود کے ایک مخص کو ہارنے لگے تو ان کی تلوار کی نوک ان کے گھٹے کی چینی میں گلی لوگوں نے کہا کہ عامر میں ہؤء کاممل رائیگاں گیا کہ انہوں نے خورشی کرلی۔

میں رسول اللہ مُٹائیڈ کے پاس مہ یہ تشریف آوری کے بعد حاضر ہوا آپ مجد میں بتنے عرض کی یارسول اللہ مُٹائیڈ کم لوگ خیال کرتے ہیں کہ عامر ہی ہوئونے اپناعمل رائیگال کرویا فرمایا کون کہتا ہے۔عرض کی انصار کے پچھلوگ کہتے ہیں جن میں فلاں فلاں ہیں اور اسید بن حفیر ہیں۔فرمایا' غلط کہا جس نے کہا۔ان کے لیے دوا بڑیں ۔ آنمخضرت سُٹاٹیڈ کم نے اپنی اِنگشت شہادت اور پچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا کہ ایک بجا ہدنے جہاد کیا۔ایک عربی نے قطع کیا۔اس میں اس کے مثل بیدا ہوا۔

حضرت سلمه بن الأكوع مني الأنفر):

سلمہ بن الاکوع میں بین ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلاَثِیْل کے ہمرکاب سات جہاد کیے۔ اور زید بن حارث میں در کے ساتھ جس وقت رسول اللہ مَلاَثِیْل نے ان کوہم برامیر بنایا بھا نوجہاد کئے۔

ایایں بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ دسول اللہ مُلاکھؤ کے ہم پر ابد بکر میں بدر کوامیر بنایا ہم نے چند شرکین سے جہاد کیاان پرشب خوں بارااورقل کیا۔ ہمارا شعار'' ایت امِت' کھااس شب کو میں نے اپنے ہاتھ سے سات گھر والوں کوتل کیا۔

# كر طبقات ابن سعد (مدچهام) كال المحال ۳۴۳ كالمحال ۴۸۳۳ كالمحال مهاجرين وانسار ك

سلمہ بن الاکوع جی دیں ہوگ ہے کہ میں نے رسول اللہ مظافیظ کے ہمر کاب سات جہاد کیے 'راوی نے کہا کہ انہوں نے حدیب یے خیبر 'حنین اور یوم القر د کاذکر کیا اور کہا کہ بقیہ غز وات میں جمول گیا۔

سلمہ بن الاکوغ چین پین سے مروی ہے کہ میں الغابہ کے ارادہ سے روا تہ ہوا۔عبد الرحمٰن بن عوف جی پین کے غلام سے ملا اسے کہتے سنا کہ رسول اللہ منافیظ کی دودھ والی اونٹنیاں پکڑلی گئیں۔ میں نے کہا کہ اے کس نے پکڑا۔اس نے کہا کہ غطفان نے۔

میں گیا اور ندا دی وائے ہی وائے ہی بہاں تک کہا پی آواز ان لوگوں کو سنا دی جو دونوں نگریزے والی سرز مین کے درمیان تھے پھر آیا اور اونٹیوں کو ان لوگوں سے چھین لایا 'رسول اللہ ظافیۃ الوگوں کے ساتھ آئے عرض کی یارسول اللہ قوم بیای ہے ہم نے ان کے ساتھ آئی جلت کی کہ وہ واپنے ہونٹ سیراب نہ کر سکے ۔ فرمایا اے ابن الاکوع غالب ہوتو نری کیا کرو کیونکہ اب ان کو غطفان کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ظافیۃ آئے تھے بٹھالیا۔

بيعت رضوان مين شموليت:

سلمہ بن الاکوع میں بین ہے مروی ہے کہ میں نے حدیبیہ میں درخت کے پنچے رسول اللہ متالیج کی ہور کنارے بیٹے گیا جب لوگ کم ہو گئے تو آپ نے فر مایا اے سلم تمہیں کیا ہوا کہ بیعت نہیں کرتے عرض کی یارسول اللہ میں نے بیعت کرلی رادی نے کہا کہ میں نے پوچھااے اپومسلم تم لوگوں نے آپ ہے کمی امر پر بیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ موت پر۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کی کو بیان کرتے سٹا کہ سلمہ کی کنیت ابوایا س تھی۔

ایاس بن سلمنے اپنے والدے روایت کی کہ ہم رسول الله منافقا کے ہمرکاب حدیدیمیں آئے گھر لمدیدی واپسی کے لیے رواند ہوئے رسول الله منافقا کے درسول الله منافقا کے درسول الله منافقا کے درسول الله منافقا کے درسول الله منافقا کے درجے درجے درجے درجے درجے درجے درجے ہیاد ہے کا۔

ایاس بن سلمہ بن الاکوع نے اپنے والد ہے روایت کی کدایک شخص نبی مُثَاثِیَّا کے پاس ہے اٹھا 'خبر دی گئی کہ وہ مشرکین کا جاسوس ہے' فرمایا جوشخص اسنے قل کرے گا اس کا سامان ای کا ہوگا۔ بیس اس ہے ملا اور قبل کر دیا۔ رسول اللہ مُثَاثِیْ اِس کا اسباب مجھے دے دیا۔

سلمہ بن الاکوع چی دین سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملاقظ ہے ویہات میں رہنے کی اجازت جا ہی آپ نے اجازت دے دی۔ ا

عبدالرحمٰن بن زیدالعراقی ہے مردی ہے کہ مقام ربذہ میں ہمارے پاس سلمہ بن الاکوع چین آئے انہوں نے ہماری طرف اپنا ہاتھ نکالا جواپیا بڑا تھا کہ گویا اونٹ کا ہیرانہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ای ہاتھ ہے۔رمول اللہ مالیڈیل سے بیعت کی تھی ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ کراھے یوسردیا۔

ایا تن بن سلمہ بن الاگوع ہی بین نے اپنے والد ہے دوایت کی کہ وہ اصحاب هجر ہ میں سے متھے۔ یعنی حدیب پیس رسول اللہ مظافیرا کے ہمر کاب حاضر ہوئے اور درخت کے بیچے بیعت کی۔ان لوگوں کے بارے میں قر آن نازل ہوا:

## المقات الاستدان المال المستحدة المستحد

﴿ لَقُنْ رَضَى الله عَنِ المؤمنين اذيبا يعونك تحت الشجرة ﴾

"الله مونین براضی ہوا ہے جب کروہ آپ سے در جت کے نیچے بیعت کرتے تھے"۔

ایاس بن سلمہ بن الاکوع میں فیزانے اپنے والدے روایت کی کہ واقعہ صدیبیاتی القعدہ کے پیس ہوا۔ ہم لوگ اس میں سولہ سوتھے رسول اللہ مَالِیْتِیْم نے الی جہل کے اونٹ کوہدی ( قربانی حج وعمرہ ) بنایا۔

الله كے نام برمال خرج كرنا:

سلمہ بن الاکوع جی رہیں ہے مروی ہے کہ جو تخص اللہ کے نام پران سے سوال کرتا تھاوہ اُسے ضرور دیتے تھے اور اس (طریقہ سوال کو ناپند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیالحاف (گرگڑ اکر ہا نگنا ہے جس کی قدمت آئی ہے )۔

یزید بن ابی عبیدے مروی ہے کہ جو محف سلہ بن الاکوع ہے جب اللہ کے نام پران سے سوال کرتا تھا تو افسوں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جواللہ کے نام پر بھی نددے گا تو وہ اور کس چیز پر دے گا۔ کہتے تھے کہ بیسوال الحاف ہے ( گڑ گڑ اکر مانگنا ہے )۔

یزید بن ابی عبید ہے مروی ہے کہ وہ موضع القحف علاش کرتے تھے جس میں شیج پڑھتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَالَّیْظِمْ بھی اس مقام کوتلاش کیا کرتے تھے۔انہوں نے کہا کہ قبیلے اور منبر کے درمیان ایک بکری گزرنے بھر کی جگہتی ۔

یزید بن ابی عبید ہے مروی ہے کہ جب نجدہ غالب ہو گیا اوراس نے صدقات وصول کرلیے توسلمہ ہے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں ہے دوری نہیں اختیار کرتے' انہوں نے کہاواللہ ندمیں دوری اختیار کرتا ہوں اس سے بیعت کرتا ہوں انہوں نے اپنا صدقہ ان لوگوں کو دے دیا۔

یزید بن ابی جبید ہے مروی ہے کہ سلمہ بن الاکوع میں دین اپ مال کا صدقہ فریدنا نالپند کرتے تھے۔ سلمہ بن الاکوع میں دین ہے کہ ہے مروی ہے کہ ہے کہ ہے کہ دوہ اپنے لڑکوں کواربعہ عشر کھیلئے ہے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیدگنا ہے۔ سلمہ بن الاکوع جی دین سے مروی ہے کہ انہوں نے وضوکیا سرکے ایکے حصہ کامسے کیا دونوں یا وَل دھوئے اورا پنا تھے ہے اپنے کپڑے اورا پنا بدن ترکیا۔

سلمہ بن الاکوع بی دین ہے مروی ہے کہ وہ پانی ہے۔

سلمہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے (ستو تھجوراور تھی کا مرکب) حلوا کھایا۔ نماز کا وفت آ سمیاتو وہ اٹھ کرنماز کو گئے اوروضو میں کیا۔

یزید بن ابی عبیدے مروی ہے کہ تجاج نے سلمہ کو پھھانعام دیا تو انہوں نے اسے قبول کر لیا۔

ایاس بن سلانے اپنے والدے روایت کی کیجبدالملک بن مردان ہمارے پاش انعامات کے لیے مدینہ سے کونے لکھتا تھا۔ ہم جاتے تھے اور لے لیتے تھے۔

'' مجرین عجلان بن عمر بن عبیداللہ بن رافع ہے مروی ہے کہ بین نے سلمہ بن الاکوع ٹی پیٹنا کودیکھا کہ اپنی موقیجیں آتی کنڑواتے تھے جومنڈ انے کے برابر تھا۔

ایاس بن سلمہ سے مروی ہے کہ ابوسلمہ بن الاکوع ج<sub>ی دع</sub>ن کی وفات <u>س کھے میں م</u>دینہ میں ہوئی جب وہ • ۸سال کے تھے۔

محمد بن عمرنے کہا کہ سلمہ نے ابو بکر وعمر وعثان شیافتیں سے روایت کی ہے۔

#### حضرت ابهان بن الأكوع شياه ينهما.

بھیڑیے ہے گفتگو کرنے والے مشہور ہیں 'بروایت ہشام بن محمد بن السائب ان کی اولاد میں جعفر بن محمد بن عقبہ بن اہبان بن الاکوع ہیں' عمّان بن عفان ری مذر نے عقبہ میں اہبان بن الاکوع کوکلب وبلقین وغسان کے صدقات پر عامل بنا کے جیجا تھا۔

ہشام نے کہا کہ مجھ سے چعفر بن محمد کے بعض لڑکوں نے ای طرح نسب بیان کیا محمد بن الاعدث کہتے تھے کہ میں اورون سے زیادہ اسے جاشا ہوں عقبہ بن اہبان ملکم الذئب (بھیڑیے سے کلام کرنے والے) ابن عباد بن ربیعہ بن کعب بن امیہ بن یقظ بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن افضی ۔

محمہ بن عمر کہتے تھے منکم الذئب (بھیڑیے سے کلام کرنے والے) اببان بن اوی الاسلمی تھی انہوں نے اس کا نسب نہیں کیا۔

## بھیڑیے ہے گفتگو

بین میں رہتے تھے جو بلا داسلم میں ہے جس وقت وہ اپنی بکریاں حرۃ الوبرہ ( نام صحرا) میں جرارہ تھے تو ایک بکری پر بھیٹر یا جھپٹا ( اور پکڑلی )انہوں نے اس کوچھین لیا بھیٹر یا کنارے بٹ گیا۔اپنی دم کے بل بیٹھ گیا اور کہا کہتم پرافسوں ہے بھی ہے وہ رزق کیوں روکتے ہوجر بچھے اللہ نے دیا ہے۔

آبیان الائملمی آپنے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجانے ملکہ اور کہنے ملکے کہ میں نے اس سے زیادہ عجیب امر بھی نہیں دیکھا۔ بھیڑ یے نے کہا کہ اس سے زیادہ عجیب رسول اللہ علی تی ہم ان مجور کے درخوں کے درمیان ہیں اس نے مدینہ کی طرف اشارہ کیا۔

پھرامہان اپی بھریاں مدینہ کالائے رسول اللہ مظافیا کے پاس آئے آپ سے انہوں نے بیان کیا تورسول اللہ مظافیا کے باس بھی اس سے تعجب فرمایا' اور جھم ویا کہ جب وہ عصر کی نماز پڑھیں تو اسے اصحاب سے بیان کریں' انہوں نے بیان کیا' رسول اللہ مظافیا نے فرمایا کہ انہوں نے بچے کہا بیان علامات میں سے ہے جوقبل قیامت ہوں گی۔

ا بہان اسلام لائے اور نبی سُلِیجَیْم کی صحبت پائی ان کی کنیت ابوعقبی بھی وہ گونے میں انٹرے اور وہاں بنی اسلم میں ایک مکان بنالیا۔ ان کی وفات معاویہ بن ابی سفیان چیست کی خلافت اور مغیرہ بن شعبہ جی ایئز کی ولایت میں ہوئی۔

#### حضرت عبدالله بن الي حدر و مني الدو:

ا بی حدر د کا نام سلا مدین عمیر بن ا بی سلامه بن سعد بن سساب بن الجارث بن عبس بن ہواڑن بن اسلم بن افضی تھا۔ بعض نے کہا کہ ابوحد رو کا نام عبد اللہ تھا۔عبد اللہ کی کنیت ابو مجرتھی سب سے پہلام شہد جس میں وہ رسول اللہ سکا فیڈ حدیبہ پیقا۔ پھر خیبر اور اس کے بعد کے مشاہد۔

محمد بن ابرا ہیم ہے مروی ہے کہ ابو حدرونے اپنی بیوی کے مہر میں رسول اللہ سالیجو ہے مدو ما نگی تھی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ بیوہ ہم ہے ٔ حدیث ہیہ ہے کہ ابو حدر دالا ملمی کے بیٹے نے اپنے بیوی کے مہر میں رسول اللہ سالی کے بیٹے نے اپنے بیوی کے مہر میں رسول اللہ سالی کے مدر مانگی تو آپ نے فرمایا کہ آرتم لوگوں نے بطحان سے اخذ کیا ہوتا تو زیادہ شکرتے۔

عبداللہ بن ابی حدرد کی وفات الے چیل ہوئی۔اس زمانے میں وہ ۸۱ برس کے تھے انہوں نے ابو بکر وعمر جی دین ہے روایت کی ہے۔ حضرت ابو تمیم الاسلمی شی الدین

رسول الله منافق کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اسلام لائے بیوہی ہیں جنہوں نے اپنے غلام مسعود بن ہبید ہ کوعرج سے رسول الله تنافق کی خدمت میں پیادہ بھیجا تھا کہ آپ کوغز وۂ احدیث قریش کے آنے کی اور جو تعدا داور سامان اور تیاری اور لشکر اور ہتھیا ران کے ہمراہ ہیں اس کی خبردے۔

مسعود بن بهیده می ارد اوس بن جمرانی تمیم الاسلمی کے آزاد کرده غلام:

مسعود بن بنیدہ سے مروی ہے کہ میں دو پہر کوالخذ وات میں تھا کہ ابو بکر بنی ہونہ نظر آئے جوالیک اور فخص کو لا رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا' وہ ابو تھیم کے خالص دوست تھے۔انہوں نے مجھ سے کہا کہ الی تمیم کے پاس جاؤ۔ میرا سلام کہواور کہو کہ مجھے ایک اونٹ اور تو شداور رہبر جیجیں۔

میں زوانہ ہوا اور اپنے مولی کے پاس آیا اور ابو بکر ٹی ہوئد کے بیام ہے آگاہ کیا انہوں نے مجھے اپنے متعلقین کا ایک ہودے والا اونٹ جس کا نام الڈیال تھا ایک مثک دودھاور ایک صاع مجور دی اور رہبر بنا کے مجھے جیجا ،مجھ سے کہا کہ انہیں راستہ بتا دویہاں تک کہ تمہاری ضرورت ندرہے۔

میں ان لوگوں کو کوہ رکوبہ تک لے گیا۔ جب ہم اس پر چڑھے تو نماز کا وقت آگیا رسول اللہ سڑگیڑا کھڑے ہوئے اور ابو بکر شاہد نو آپ کی داہنی جانب تھے اسلام میرے قلب میں داخل ہو گیا میں اسلام لے آیا اور آپ کے دوسرے پہلو میں کھڑا ہو گیا' آپ نے ابو بکر شاہد نو کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہٹایا ہم دونوں نے آپ کے پیچھے صف بائدھ لی۔مسعود نے کہا کہ میں سواے پر یدہ بن الحصیب کے بی سہم میں سے کی کوئیں جانتا جو مجھ سے پہلے اسلام لایا ہو۔

مسعود بن ہبیدہ سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ رسول اللہ مظافرہ کے ہمر کاب قبا بین اتر ہے تو ایک سجد پائی جس میں اصحاب نبی مظافرہ بیت المقدس کی طرف تماز پڑھتے ہے اور سالم مولائے ابو حذیفہ نماز پڑھاتے تھے رسول اللہ مظافرہ نے اس میں اصفافہ کیا۔ انہیں نماز پڑھائی میں آپ کے ہمراہ قبا ہیں عظیم رہا یہاں تک کہ پانچ نمازیں پڑھیں۔ پھر میں رخصت ہونے کو آیا آپ نے ابو یکر ہی مدوسے فرمایا 'کرانہیں بچھ دے دو انہوں نے بچھے ہیں در ہم دیے اور ایک جا دراڑھائی میں اپنے مولی کے پاس واپس آ یا میں سلمان تھا۔ بچھ سے میرے مولی نے کہا گرتم نے جلدی کی میں نے کہا سے مولی ہے اپر ایس سلمان تھا۔ بچھ سے میرے مولی نے کہا گرتم نے جلدی کی میں نے کہا اے میرے مولی اسلام لائے۔

ابن مسعود بن ہنیدہ نے اپنے والدے روایت کی کہوہ نبی سُلِیمُ کے ہمر کاب المریسیج میں حاضر ہوئے 'انہیں ان کے مولی نے آزاد کر دیا تھارسول اللہ سُلِیمُ کے دِس اونٹ عطافر مائے۔

#### حضرت سعدمولائے الاسلمين:

#### ربيعيه بن كعب الأسلمي بني الدعنه:

زمانہ قدیم میں اسلام لائے۔ نبی مثل فیل کی صحبت پائی آپ ہی کے ساتھ رہنے تھے اہل صفہ میں سے تھے رسول اللہ سل فیل کی خدمت کیا کرتے تھے۔

ربید بن کعب الاسلمی ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ طاقیم کے دروازے کے پاس سوتا تھا۔ آپ کووضو کا پانی ویتا تھا رات کا یک جھے میں "سمع اللّٰه لمن حمدہ" اور دوسرے حصہ میں "المحمد للّٰه رب العالمین" سنتا تھا۔

ابوعمران الجونی ہے مروی ہے کہ نبی طاقیۃ نے ابو بکر وربیعہ الاسلمی جورتھ کو ایک زمین عطا فر مائی جس میں سجور کا ایک ورخت تھا جڑاس کی ربیعہ کی زمین میں تھی اور شاخ ابو بکر جو مدد کی زمین میں ابو بکر جو مدد نے کہا کہ بیہ درخت میرا ہے ربیعہ نے دعوٰی کیا کہ میرا ہے۔

ابوبگر جی دندنے ان کے ساتھ جیزی کی۔ ربیعہ کی قوم کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس آئے ربیعہ نے ان لوگوں ہے کہا کہ میں تم میں سے ہر مخص کو قطعاً ان سے کچھ کہنے کو منع کرتا ہوں جس سے وہ نا راض ہوں اور ان کی ناراضی کی دجہ سے رسول اللہ سالیجیاً ناراض ہوں پھرا ہے رسول کی تا راضی کی دجہ ہے اللہ نا راض ہو۔

جب ابو بکر جی ایند کا غصہ فروہ و گیا تو انہوں نے کہا کہ اے ربیعہ (درخت) مجھے واپس کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو واپس نہ دون گا۔ ابو بکر جی ایند کی اور عرض کی میں اللہ کے واپس شدون گا۔ ابو بکر جی ایند نے میں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ سے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ سے بناہ ما نگنا ہوں۔ فرمایا کہ کیا واقعہ ہے انہوں نے آپ کو قصے کی خبر دی انجاز نے فرمایا 'بان تم انہیں واپس شرکنا۔ ابو بکر جی اینا منہ دیوار کی طرف کر کے رونے گئے۔ بی منابع بلے اس فنص کے لیے شرفتی کے لیے منابع کی میں ایک کیا جو تھی ۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ربیعہ بن کعب مدید میں نبی مالیج کے ساتھ رہ کر آپ کے ہمرکاب جہاد کرتے تھا رسول

## الطبقات الن سعد (مدجار) المسلك المسل

الله مَالِيَّةُ كَى وَفَاتَ بُوكَى تَو ربيد مدينت على اور بين من اتر يجو بلاداسلم من سے به اور مدينه سے ايك بريد (١٢)ميل كا صلى برب ربيد جنگ حره تك زنده رہ اور حره كا واقعد ذى الحجه على يزيد بن معاويد كى خلافت ميں بوا۔

حضرت ناجيه بن جندب الأسلمي حيَّالاعد:

اسلم کے ایک بطن بن سہم میں سے تھے رسول اللہ ملاقظ کے ہمر کا ب حدید پیسے میں حاضر ہوئے رسول اللہ ملاقظ جب حدید پر روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی ہدی ( قربانی حج ) پران کوعامل بنایا اور حکم دیا کہ وہ اسے لے کے ذوالحلیقہ تک آگے جا کیں۔

عبدالله بن دینارے مروی ہے کہ جب رسول الله ملاقیم عمر اقضاء کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی ہدی (قربانی عجم) پرنا جید بن جندب الاسلمی کومقر رفر مایا' وہ ہدی کو درختوں میں جارہ تلاش کرتے ہوئے آگے لے جانے لگے ان کے ہمراہ قبیلد اسلم کے جار جوان بھی تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابن جندب فتح مکہ میں شریک تھے بچۃ الوداع میں رسول اللہ سُلُقِیَّا نے انہیں اپنی مِدی پر عامل بنایا۔ ناجیہ بنی سلمہ میں اترے تھے معاویہ بن الجی سفیان کی خلافت میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ سلمہ سلمہ سلمہ

حضرت ناجيه بن الأعجم الأسلمي ميئ الدؤد:

صدیبیی رسول الله منافقہ کے ہمرکاب تھے۔عطاء بن ابی مروان نے اپنے والدے روایت کی کہ مجھ سے رسول الله منافقہ کے چودہ اصحاب نے بیان کیا کہ ناجیہ بن الاعجم وہی مخص میں کہ حدیبیہ کے کنویں میں تیرڈ الاتو آب شریں البلنے لگا اور لوگ یانی کے گرداگر دلوئے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جنہوں نے تیر ڈالا وہ ناجیہ بن جندب تھے دوسری روایت ہے کہ البراء بن عاز ب جی روشے یہ بھی فیکور ہے کہ عباد بن خالد الفقاری تھے۔ لیکن اول الذکر زیادہ ٹابت ہے کہ ناجیہ بن الاعجم تھے رسول اللہ مثل ہے گئے مکہ میں قبیلیہ اسلم کے لیے دو جھنڈے باندھے جن میں ایک ناجیہ الاعجم نے اٹھایا۔ اور دوسرا بریدہ بن الحصیب نے ۔ ناجیہ بن الاعجم کی و فات مدینہ میں آخرز مانے خلافت معاویہ بن الی سفیان میں ہوئی۔ کوئی پسماندہ فدتھا۔

حضرت حزه بن عمر والاسلمي من مذهد :

محمہ بن حزہ سے مروی ہے کہ حمزہ بن عمر و کی کنیت ابو محمد تھی' وفات <u>الا ج</u>یس ہو کی' اس وقت وہ اے سال کے تقے ابو بکر ونم ر جن پین سے روایت کی ہے۔

مجھ بن عمر نے کہا کہ حمز ہ بن عمر و نے کہا کہ جب ہم لوگ تبوک میں تھے اور منافقین نے رسول اللہ سائٹیٹی کی اونٹی العقبہ میں بھگادی جس سے آپ کے کیاد سے کا پچھ سامان بھی گر پڑا تو میری پانچوں انگلیوں میں نور پیدا کردیا گیاروشٹی ہوگئی اور سامان میں سے جوچھوٹ گیا تھا' کوڑااورگدھ'وغیرہ' وہ میں اٹھانے لگا۔

ممزہ بن عمروہ و مختص میں کدکعب بن مالک کوان کی تؤہر ( قبول ہونے ) کی اور جوان کے بارے میں قر آن ناژل ہوا تھا اس کی بشارت دی قوانہوں نے اپنے بدن کی دونوں جاوریں اتار کے انہیں اڑھادیں۔ کعب نے کہا کہ واللہ میرے پاس ان دو جا درول کے سوا پھے نہ تھا ورنہ وہ بھی دے دیتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے ابوقادہ سے دوجا دریں مانگ لیں۔

حضرت عبدالرَّحمٰن بن الاشيم الاسلى شيء:

سلمہ بن وردان سے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن الاشیم الاسلمی کودیکھا کہ نبی منابطی کے اصحاب میں ہے سفید سراور واڑھی والے تھے۔

حضرت مجن بن الا درع الاسلمي شياه و:

بنی مہم میں سے بتنے بیروہی شخص ہیں جن کے لیے نمی مظافیر آنے فر مایا کہتم لوگ رم کر واور میں این الا درع کے ساتھ ہوں' مدیندیش رہتے تھے خلا دنت معاویہ بن افی سفیان میں ہوند کے زمانے میں وہیں ان کی وفات ہوئی۔

حضرت عبدالله بن وبهب الأسلمي مني مناه عند

نی مَنْ اَنْتُمْ کَ صَحِت نے فیضیاب ہوئے جس وقت ہی مَنْافِیْم کی وفات ہوئی تو وہ محان میں منے رسول اللہ مَنْافیْم کی فیر پیٹی تو وہ (عبداللہ بن وہب ) اور حبیب بن زید المازنی محان سے عرو بن العاص کے پاس روانہ ہوئے مسیلہ نے ان لوگوں کوروگا۔
میں اللہ کارسول ہوں۔ حبیب نے شہادت دیۓ سے اٹکار کیا تو ان کواس نے قبل کرڈ الا اوران کا ایک ایک عضو کا نے ڈالا عبداللہ بن وہب نے اقرار کرلیا اگر چان کا قلب ایمان پر مطمئن تھا اس نے آئیں قبل بیکہ قید کردیا 'خالد بن الولید جی میں اور مسلمان بھا میں اترے اور ان لوگوں نے مسیلہ سے قبل کیا تو عبداللہ بن وہب نی کے اسامہ بن زید بی پین آئے جو خالد بن الولید حصور کیا ہے۔
میں اترے اور ان لوگوں نے مسیلہ سے قبل کیا تو عبداللہ بن وہب نی کے اسامہ بن زید بی پین آئے جو خالد بن الولید حصور سے شدید قبل کیا۔
میں اترے اور ان لوگوں نے مسیلہ سے قبل کیا تو عبداللہ بن وہب نی کے اسامہ بن زید بی پین آئے جو خالد بن الولید حصور سے شدید قبل کیا۔

وہ ان عبدالرحمٰن بن حرملہ کے والد تھے جن سے سعید بن المسیب نے روایت کی ہے۔

حرملہ بن عمروے مردی ہے کہ بیل نے اس طرح جمۃ الوداع کیا کہ میرے پچانان بن سلہ مجھے اپنا ہم نظین (ردیف) بنائے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگوں نے وقو ف عرفات کیا تو بیل نے رسول اللہ طاقیق کودیکھا کہا چی ایک انگی ووسری انگی پر کھی ہیں نے اپنے پچا ہے کہا کہ رسول اللہ طاقیق کیا فرماتے ہیں انہوں نے کہا فرماتے ہیں کہ ضعی الحذف (مٹرے دانے) کے برابر سحکریوں سے دمی کرو۔

حضرت سنان بن سنه الاسلمي مى الدور:

حرملہ بن عمروکے چھانتے حرملہ عبدالرحمٰن بن حرملہ الاسلی کے والدیتے جن ہے سعید بن المسیب نے روایت کی ہے۔ سنا ن بن سنداسلام لائے اور نبی ملاقظ کی محبت سے فیضیا ب ہوئے۔

# کر طبقات این سعد (صدیهای) میلان وانصار که دهنرت عمر و بن حمر ه بن سنان الاسلمی شی اندوند:

منذر بن جم سے مروی ہے کہ عمر و بن حمز و بن حمز و بن منان رسول الله مُلَّيَّةً کے ہمر کا ب حدید بینے بی حاضر ہوئے سے وہ مدید آئے گھر نی مُلَّقَّةً ہے دیات والی جانے کی اجازت جابی آنحضرت مُلَّقَةً ہے اجازت مرحمت فرمائی وہ روانہ ہوئے۔ جب الضبوعہ میں سے جو مکہ کی طرف الحجہ کے راہتے پر مدید سے بارہ میل کے فاصلہ پر ہے تو انہیں عرب کی ایک خوبصورت لڑکی ملی شیطان نے انہیں بہکا یا وہ اس سے بہتال ہوئے اور شادی شدہ نہ ہے۔ پھر نادم ہوئے اور نبی مَلَّقَةً ہم کی خدمت میں حاضر ہو کے خبر دی تو آپ نے ان پر اس طرح حدقائم فرمائی کہ ایک مخض کو تھم دیا کہ وہ انہیں ایسے کوڑے سے تا زیانے مارے جود و کھالوں سے بنایا گیا ہوا ور زم ہو۔ حضرت جی حرد و کھالوں سے بنایا گیا ہوا ور زم ہو۔ حضرت جی ح بین عمر واللہ ملمی میں اشاعہ:

و دان جائ کے والد تھے جن ہے عروہ بن زبیر نے روایت کی ہے تجائ بن جائے نے ابو ہریرہ می دفئے ہے ہی روایت کی ہے۔ حجاج بن عمر و سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیر کم فرماتے سنا کہ جو (سفر قج میں) تھک جائے۔ یالنگڑ اہوجائے تو حلال (احرام سے باہر ہو گیا اور اس پردوسرائج فرض ہے) راوی نے کہا کہ میں نے ابن عباس اور ابو ہریرہ میں ہیں کواس صدیث کی خبر دی تو ان دونوں نے فرمایا کہ تھے کہا۔

حجاج بن المحجاج نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عرض کی یا رسول اللّد مثلَّ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّ لی جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ لونڈی کیا غلام ۔ حضرت عمر و بن نہم الاسلمی میں ہندیوں

رسول الله طالقيم كي بمركاب مديبيد كئة ثنيه ذات الحظل كراسة پرآپ كر دبير تصرسول الله طالقيم كم سهر آپ كر دبير تصرسول الله طالقيم كم سهر كة بير آپ كة آكم بهران يارسول الله طالقيم بيرى جات كا الله تعالى بيرى جات كي جس كر جيس بيرى جان ہے۔ آج كى شب اس ثنيه كى مثال البى ہے جيسے بى اسرائيل كا وہ درواز ہ (جس كے متعلق ) الله تعالى بينے بى اسرائيل كا وہ درواز ہ (جس كے متعلق ) الله تعالى بينى اسرائيل سيخ ماما تھا كى :

﴿ ادخلوا الباب سجد اوقولوا حطة ﴾

و 'ور واز بے میں بجر و کرتے ہوئے واخل ہوا ورکہو کہ گنا ہوں کومعاف کر''۔

فر مایا که آج کی شب جر مخص اس عمید سے گزرے گااس کی مغفرت کردی جائے گی ۔

حضرت زهربن الاسود بن مخلع بنيانينه:

تام عبداللہ بن قیس بن دعبل اورانہیں تک پرورش پائی تھی۔ابن انس بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن افضی ۔ مجر اقابن زاہر بن الاسود الاسلمی نے اپنے والدے روایت کی جوان لوگوں میں سے تھے جوور محت حدیبیہ کے نیچے حاضر ہوئے تھے میں آگ سلگار ہاتھا کہ رسول اللہ طَابِّقِیْم کے مناوی نے ندادی کہ رسول اللہ طَابِقِیْم تم لوگوں کو گدھے کے گوشت ہے منع کرتے ہیں ۔

# الطبقات این سعد (صربهای) میلاد (معربهای) میلاد انساد کا میلاد انساد کا میلاد انساد کا میلاد انساد کا میلاد انساد کا

محمہ بن عمر نے کہا کہ جب مسلمان کونے میں اترے تو زاہر بھی وہیں اترے ان کے بیٹے مجز اۃ بن زاہر کونے کے شریف تقے عمرو بن الحمق کے ساتھیوں میں ہے تھے۔

خضرت بانى بن اوس الأسلمي ښياندنونه:

ہانی بن اوس سے مروی ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو در خت حدید پیدے نیچے حاضر ہوئے تھے گھنے میں ورد ہو گیا تو جب عجدہ کرتے تھے تواہے گھنے کے نیچے تکیہ رکھ لیتے تھے۔ حضرت ابوم روان معتب بن عمر والاسلمی میں اندور

نام معتب بن عمر وتفاجن سے ان کے بیٹے عطاء بن ابی مروان نے روایت کی اور لوگوں نے عطا بن ابی مروان سے روایت کی معتب بن عمر والاسلمی سے مروی ہے کہ بین نبی ملاقظ کے پاس بیٹا تفا کہ ماع بن مالک عاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ بین نبی نبی ملاقظ کے پاس بیٹا تفا کہ ماع بن مالک عاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ بین نے زنا کیا آپ نے نین عرجہ مند چھر لیا۔ جب چوتی مرجہ کہا تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے فر مایا کہ کیا تم نے اس نے نگاح کیا عرض کی جی بال کیا کہ میں اور ڈول کی ری کو یں بین کیا عرض کی جی بال کیا کہ میں اور ڈول کی ری کو یں بین بین میں دوجو جاتی ہے۔

حضرت بشير بن بشيرا لاسلمي طياه غز:

بشیر بن بشیرالاسلمی نی مدند نے اپنے والدے روایت کی کہ جواصحاب شجر ہ (در فت حدید یوالوں) میں ہے تھے کہ رسول افقہ منافظ نے فرمایا کہ جوشخص اس ناپاک ورخت ہے کھائے تو وہ ہم ہے سرگوثی ندکرے۔ بید حدیث پڑید بن معاویہ کی بیعت اور رسول اللہ منافظ کا سے حیا کے بیان میں ممیدے طول کے ساتھ مروی ہے۔

حفزت بيثم بن نصر بن زهرالاسلمي مؤايؤ

محمہ بن عمرو بن زہر کہتے تھے بیٹم بن زہر سے مردی ہے کہ میں نے ٹبی ملاقظ کی پیشانی اور ریش بچے کودیکھا۔انداز ہ کیا تو تمیں عدد سفید بال ہوں گے۔

حضرت حارث بن حبال شياندود:

ابن رہیعہ بن دعمل بن انس بن فزیمہ بن ما لک بن سلامان بن اسلم نبی مُؤاتِیْل کی محبت پائی بدردایت ہشام بن محمر آ مُؤاتِیْل کے ہمر کا ب حدیبیدیں حاضر ہوئے۔

حضرت ما لک بن جبیر بن حبال میناهد:

ابن رہید بن دعمِل' بی تالقُطِّم کی صحبت پائی' بروایت بشام بن محر بن السائب الکلی حدیبیہ میں آنخضرت ملاقظم کے مرکاب تھے۔

( کتاب ابن حیوبہ کے بارھویں بڑو کا آخری حصہ اور اس کے بعد تیرھواں حصہ ہے اور بنی مالک بن اقضی کا ذکر کے جو ثیرز کمزور تھے ڈالحمد للڈرب العالمین وصلوٰ 5 علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک بیارتم الراحمین ) ہے

#### بسم الله الرحين الرحيم

بنی ما لک بن اقصی جواسکم کے بھائی تھاوروہ بھی ان لوگوں میں تھے جو کمزور تھے۔ سید ناا ساء بن جار شریخ میں دور

این سعد بن عبدالله بن غیای بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثغلبه بن ما لک بن اقطبی اور بنی حارثه تک بنی مالک بن اقصیٰ کا مصصه

اشاء بن حارثه کی اولا دمیں غیلان بن عبداللہ بن اساء بن حارثہ تھے جوابوجعفر منصور کے قواد ( فوجی سر داروں ) میں سے تھے۔ ان کابنی عباس کی دعوت میں (یعنی دفتر عبامہ بن ورضیفہ یافتگان میں ) ذکرتھا۔ .

ا ساء بن حارث الاسلمی ہے مروی ہے کہ میں بوم عاشورہ (۱۰رحرم) کورسول اللہ خلی تیا کہ پاس گیا۔ فر مایا ہے اساء کیا آئ تم نے روزہ رکھا ہے؟ عرض کی نہیں فر مایا روزہ رکھؤ عرض کی یارسول اللہ میں نے توضیح کا کھانا کھالیا ہے فرمایا 'دن کے باقی حصہ میں روزہ رکھواوراین قوم کوبھی تھم دو کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں۔

میں نے اپنا جوتا اٹھا کے پاؤں میں ڈالا اورا پی قوم کے پاس آیا میں نے کہا کدرسول نشد منافیز الم تم لوگوں کوروز ورکھنے کا تھم دیتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے توضیح کا کھانا کھالیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے تم لوگوں کو تھم دیا ہے کہ باقی دن میں روز ہ رکھو۔

سعید بن عطاء بن ابی مروان نے اپنے باپ دا داست روایت کی کدرسول اللہ طَائِیْتُلِفِ اساء و ہندفر زندان حارثہ کو قبیلہ اسلم کی جانب بھیجا کہ ووثوں ان لوگوں ہے کہیں کہ رسول اللہ سُائِیْتُلِم تم لوگوں کو تکم دینتے ہیں کہ رمضان میں مدینہ بین حاضر ہو میا ا وقت ہوا کہ رسول اللہ سُائِیْتُلِم نے غزو وَ کُلہ کا اراد وفر مایا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ اساء بن حارثہ کی وفات ۲۲ ہے میں ہوئی۔اس زمانے میں وہ ۸ سال کے تقے محمہ بن سعدنے کہا کہ میں نے دوسرے اہل علم کو کہتے سنا کہ اساء کی وفات بھرے میں معاویہ بن الجی سفیان جی پیشن کی خلافت اورزیاد کی ولایت میں ہوئی۔ ان کے بھائی:

#### حضرت مند بن حارثة الأسلمي شاهده:

حديبيين رسول الله مَالْيَعْ كَمَا تَصْعَاصْر بوئ -

محر بن عمر نے کہا کہ ابو ہر رہ ہی دور کہتے تھے کہ میں نے اساء و ہند فرزندان حارث کورسول اللہ سالھیم کا خادم ہی ویکھا' زمانہ دراز سے آپ کے درواز سے ہر رہنا اور دونوں کا آپ کی خدمت کرنا ان کاشیوہ تھا۔ دونوں محتاج تھے ان کے پسماندہ میمن میں تھے۔ ہند بن حارثہ ہی دونو کی وفات ید یومیں معاویہ بن ابی سفیان ہی دین کے زمانہ خلافت میں بوئی۔ بعض اہل علم نے بیان کیا کہ بیلوگ آٹھ بھائی تھے جنہوں نے نبی ملاکھیم کی صحبت یائی سب سے سب بیعۃ الرضوان میں (جو درخت حدیبیہ کے پنچ لی گئی) حاضر تھے وہ آٹھوں بھائی اساء ہند وخداش ودیب وحمران وفضالہ وسلمہ و مالک فرزندان حارثہ بن سعد بن عبداللہ بن غیاث تھے۔

حضرت ذوئب بن حبيب الأسلمي منيايندند

بی ما لک بن اقصیٰ برادران اسلم میں سے تھے۔

ابن عباس میں بیٹ سے کہ ہم سے ذوئب صاحب ہدی رسول اللہ مٹائیٹی آنے بیان کیا کہ نبی مٹائیٹی کے ان سے ہلاک شدہ ہدی (جانوران قربانی) کو دریافت فرمایا۔

مدینه میں ان کامکان تھا معاویہ بن الی سفیان کے زمانیہ خلافت تک زندہ رہے۔

حضرت الوقعيم بن بزال الأسلمي مني الدعد:

وہ ابونیم بن بزال تھے جو بنی مالک بن اقصلی برادران اسلم میں سے تھے اور ان ماعز بن مالک کے ساتھی تھے جن کو نبی گانٹو کے نعل زنا کی وجہ سے جوانہوں نے کیا تھا تھم دیا کہ آپ کے پاس آئیں اور آپ ہی کے پاس تھر ہیں۔

یزید بن تعیم بن ہزال نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ ماعز کے والد نے اپنے بیٹے ماعز کے متعلق مجھے وصیت کی تھی۔
وہ میری پرورش میں سے ان کی میں اس سے بھی زیادہ خوبی سے کفالت کرتا تھا جیسی کوئی سمی کی کرتا ہے۔ ایک روز وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک بڑے مہر والی عورت کا پیام دیتا تھا جے میں پہچا تیا تھا۔ میں نے اس سے اپنا مقصود حاصل کرلیا۔ اب اپنے کے پر نادم ہوں 'تہاری کیا رائے ہے انہوں نے میں شورہ دیا کہ رسول اللہ سنا تھی گا پاس جا کیں اور آپ کو اطلاع دیں وہ رسول اللہ سنا تھی اس جا کیں اور آپ کو اطلاع دیں وہ رسول اللہ سنا تھی اس آئے اور زنا کا اقرار کرلیا وہ شادی شدہ تھے۔

رسول الله سلی تیا نے انہیں مقام حرالے جانے کا تھم دیا ہمراہ ابو بکرصدیق ہیں۔ در کو بھیجا کہ وہ انہیں سنگسار کردیں جب پتھر کیے توافعقیق کی طرف بھا گے انہیں الکیس میں پکڑلیا گیا جس شخص نے انہیں وظیف حمار میں پکڑاوہ عبداللہ بن انیس تھےوہ برابرانہیں پتھر مارتے رہے یہاں تک کو آل کردیا۔

عبداللہ بن اغیس' نبی مٹائیٹے کے پاس آئے اور آپ کواطلاع دی فر مایا کہتم لوگوں نے انہیں کیوں نہ چھوڑ دیا۔شایدوہ تو بہ کرتے اوراللہ ان کی تو پہ قبول کر لیتا پھر فر مایا کہ اے ہزال تم نے اپنے بیٹیم کے ساتھ بہت براکیا اگرتم اپنی چا درکے کنارے سے ان کی ستر ہوشی کرتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔

عرض کی یارسول اللہ منافیق مجھے معلوم نہ تھا کہ اس امر کی گنجائش ہے رسول اللہ طابقی نے اس عورت کو بلا یا جس ہے انہوں نے پیغل کیا تھا۔ فرمایا چلی جااور اس ہے آ پ نے بچھا ہزیرس نہ کی لوگوں نے ماعز کے بارے میں چہ مکوئی کی اور بہت کی تورسول اللہ منافیق نے فرمایا کہ انہوں نے ایک تو بہ کی کہ اگر ایک تو بہ میری امت کا لیک ایک گروہ کرتا تو میں ان سب سے درگز رکرتا۔ مدہ

حضرت ما عزبن ما لك الاسلمي شي الدعه:

اسلام لائے اور نبی طافیظ کی صحبت پائی ہے وہی شخص تھے جوا یک گناہ کے مرتکب ہوئے اور نا دم ہو کر رسول اللہ طافیظ کے

## لِ طِقاتُ ابْن سَعَد (صَدِيها؟) كِلْنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِدِينَ والْمَعَالِ ٢٥٣ كَنْ مَعْلَى الْمُعْلِقِينَ والْمَعَالِ اللهِ الْمُعْلِقِينَ والْمُعَالِ اللهِ ا

پاس آئے اور اقرار کیا۔ وہ شاوی شدہ تھے اس کیے رسول اللہ منافقیائے نے ان کے متعلق تھم دیا تو انہیں سنگیار کر دیا کہ انہوں نے الیمی تو بہ کی کہ اگر ولیمی تو بہ میری امت کا ایک گروہ کرتا تو میں ان سب سے درگز رکرتا۔

ابن ہریڈہ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی کے فر مایا کہتم ماعز بن ما لگ کے لیے وعائے معفرت کر و۔ (اور بقیہ قبائل الاز دییں ہے' پھر دوس بن عد ثان بن عبداللہ بن زہران بن کعب بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن مالک بن نفر بن الاز دیمں ہے )۔

#### حضرت سيديّا ابو هريره مني لاعنه:

محمد بن عمر نے کہا کہ ان کا نام عبد تمس تھا۔ اسلام لاے تو عبداللہ رکھا دوسروں نے کہا کہ ان کا نام عبد نم تھا اور کہا جا تا ہے کرعبہ عنم تھا' یہ بھی کہتے ہیں کہ عین تھا۔

ہشام بن مجھے بن البائب النگلی نے کہا کہ ان کانام عمیر بن عام بن عبد ذی الشری بن طریف بن غیاث بن الب صعب بن ہیں بن سعد بن تعلیہ بن طبع بن غیم بن دوس تھا' ان کی والدہ دخر صفحے بن الحارث بن شالی بن البی صعب بن ہیں بندیر بن شعلیہ بن سلیم بن فہم بن دوس تھیں ۔

ابوہزرہ میں ہوئے ماموں سعد بن شیح بن دوس کے بخت لوگوں میں سے متھے قریش کے جس محض کو پکڑیلیتے اسے الی از یبز الدوی کے بدلے قبل کرڈالتے۔

#### اسلام كايبلاتعارف:

ابو ہریرہ نی مدسے مروی ہے کہ میں مدینہ میں آیا تورسول اللہ طائقیۃ خیبر میں تھے بی غفار کے ایک شخص کو پایا جونماز فجر میں لوگوں کی امامت کررہے تھے میں نے انہیں پہلی رکعت میں سورۂ مریم اور دوسری رکعب میں ویل کم طففین پڑھتے سا۔

ابو ہریرہ خاصد سے مروی ہے کہ جب میں نی منافقہ کی خدمت میں حاضر ہوا توراستے میں پیشعر کہا:

ياليلةً من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر بخت

"اے شب کی درازی اوراس کی مشقت علاوہ اس کے کہ اس نے کفر کے مقام سے چینک دیا"۔

رائے میں میرا غلام بھاگ گیا' جب میں نبی ٹائٹیؤاکے پاس آیا اور آپ سے بیعت کربی تو آپ کے پاس ہی تھا کہ یکا یک غلام نظرآیا' رسول اللہ شائٹیؤائے فرمایا'اے ابو ہر یرہ میں دنویہ تمہاراغلام ہے' عرض کی کہ وہ اللہ کی راہ کے لیے ہے اور میں نے نہ اسے آزاد کر دیا۔

#### ابتدائي حالات:

ابو ہر آہ می مقدت مردی ہے کہ میں بیشی کی حالت میں پیدا ہوا۔ سکینی کی حالت میں ہجرت کی بسرت بنت فو وان کا اپنے پیٹ کے کھانے اور پاوک کی نوبت پراجیز' (مزدور دملازم) تھا' جب وہ لوگ اڑتے تھے تو میں خدمت کرتا تھا اور جب وہ لوگ ہوتے تھے تو میں صدی (وہ اشعار جن سے اونٹ مست ہوئے خوب چلائے ) پڑھتا تھا۔

# كر طبقات ابن سعد (هـ چهار) كالتكليكون وانسار مهاجرين وانسار كر

پھر اللہ نے اس سے میرا نکاح کر دیا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے کیے میں جس نے دین کومعتدل وستقیم بنایا اور ابو ہریرہ شاہدند کوامام بنایا۔

ابوہریرہ ٹی میں سے مروی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دختر غزوان کو پیٹ کے کھانے اور پاؤں کی نوبت پر کرائے کو دے دیا'وہ مجھے تکلیف ویتی تھی' مجبور کرتی تھی کہ میں کھڑا ہو کرچلوں اور برہنہ پاز مین پرچلوں اللہ نے اس سے میرا نکاح کر دیا۔ تو میں اسے تکلیف دیتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر برہنہ پاز مین پر چلے۔

ابوہریہ میں میں موں ہے کہ میں ابن عقان میں دو اور دختر غزوان کا اپنے پیٹ کے کھانے اور پاؤں کی نوبت پرنو کرتھا کہ جب وہ سوار ہوتے تھے تو میں انہیں چلاتا تھا اور جب اترتے تھے تو ان کی خدمت کرتا تھا۔ دختر غزوان نے ایک روز مجھ نے کہا کہتم ضرور ضرور کھڑے ہوکر چلو گے اور ضرور خرور بر ہند پاچلو گے بعد کو اللہ نے اس سے میرا نکاح کر دیا تو میں نے کہا کہتم ضرور ضرور کھڑے ہوکر چلوگ۔ ضرور برہند پاچلوگی اور ضرور کھڑی ہوکر چلوگ۔

محمہ سے مروی ہے کہ ابوہ ریرہ تھا ہونہ نے تاک چھنگی ان کے بدن پر کتان کی گیروکی رنگ کی چا درتھی انہوں نے اس میں
تاک چھنک کی پھر انہوں نے کہا کہ واہ واہ ابو ہریرہ تھا ہونہ کتان میں تاک چھنگتا ہے حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں
دیکھا ہے۔ کہ رسول اللہ سالھ کے کہا کہ منبر اور عاکشہ خی ہوئی کے جرے کے در میان آنے والا آتا تھا اور بحیت تھا کہ ابو ہریرہ تھا ہوئے وجنون
ہے۔ حالانکہ مجھے جنون نہ تھا صرف بھوک تھی میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ میں ابن عقان اور دخر غزوان کا اپنے
ہیٹ کے کھانے اور اپنے پاؤل کی نوبت پرنوکر تھا کہ جب وہ لوگ کوچ کرتے تھے تو میں انہیں چلاتا تھا اور جب اترتے تھے تو میں ان بعد کی خدمت کرتا تھا ، پھرا کی روز اس (دخر غزوان) نے کہا کہ جہیں ضرور بیا دہ چلنا ہوگا اور ضرور کھڑے ہوکر چلنا ہوگا اس کے بعد اللہ نے اس سے میرا نکاح کردیا تو میں نے اس سے کہا کہ جہیں ضرور بیا دہ چلنا ہوگا اور ضرور کھڑے ہوکر چلنا ہوگا اس کے بعد اللہ نے اس سے میرا نکاح کردیا تو میں نے اس سے کہا کہ جہیں ضرور بیا دہ چلنا ہوگا اور ضرور کھڑے ہوکر چلنا ہوگا اس کے بعد اللہ نے اس سے میرا نکاح کردیا تو میں نے اس سے کہا کہ جہیں ضرور بیا دہ چلنا ہوگا اور ضرور کھڑے ہوکر چلنا ہوگا۔

عمارین ابی عمارے مروی ہے کہ ابوہریرہ میں ہوئے کہا کہ میں جس مشہد میں رسول اللہ سکا تی آئے ہمر کاب شریک ہوا۔ آ پ نے اس میں میرا حصرضرور لگایا سوائے اس کے کہ جو خیبر میں تھا کیونکہ وہ اہل حدیبیہ کے لیے مخصوص تھا۔ ابوہریرہ می اوروں ابوموکی حدیبیاور خیبر کے درمیان آ ہے تھے۔

#### ورباررسالت مين حاضري:

عبدالحمید بن جعفرنے اپنے والدہے روایت کی کہ ابو ہریرہ ٹھیڈو کے بینے میں اس وقت آئے کہ نی ملاکھی تخیر میں تھے۔وہ خیبر چلے گئے اور نبی ملاکھیٹا کے ہمر کاب مدینہ آئے۔

ابو ہریرہ ٹھافٹ سے مروی ہے کہ میں نے تین سال نبی مُلاٹیٹا کی محبت پائی'ان سالوں میں جو پکھرسول اللہ مُلٹیٹٹا کُر ہاتے تصاس کے یاد کرنے سے اور سمجھنے سے زیادہ بہند جھے کوئی چربھی نہتی ۔

حمید بن عبد الرحمٰن سے مردی ہے کہ ابو ہر برہ می اور سے جارسال تک بی عَلَیْتِیم کی محبت یائی۔

عراك بن ما لك كوالدن اپن قوم كے ايك كروہ ب روايت كى كدابو ہريرہ محدود اپن قوم كى ايك جماعت كے ساتھ

لطور وفد کے مدیندا کے رسول اللہ مکا فیج نہ جبر جا چکے تھے آپ نے مدیند پر بنی غفار کے ایک شخص کو جن کا نام سباع بن عرفہ تھا اپنا جانشین بنایا تھا۔ وہ نماز فجر میں تھے انہوں نے پہلی رکعت میں ''کھیعص'' اور دوسری رکعت میں ''ویل للمطففین'' پڑھی۔ابو ہریرہ ٹئ اندونے کہا کہ پھر میں نماز میں کہتا تھا کہ:

ويل لابي فلان له مكيالان اذا اكتال بالوا في واذا كال كال بالناقص.

فلاں کے والد کی خرابی ہے کہ جس کے پاس دو پیانے ہیں (ایک پورااورا یک گم) کہ جب وہ تلوائے تو پورے سے (تلوائے) اور جب خودتول کے دیے تیے کم سے طول کے دیے۔

جب ہم نمازے فارغ ہوئے تو سباع کے پاس آئے ' پھر کھ تو شدلے کے رسول اللہ مُنَّا ﷺ پاس خیبر میں آئے آپ خیبر فتح کر پچلے تھے پھر آپ نے مسلمانوں سے گفتگو کی توانہوں نے ہمیں اپنے حصوں میں شریک کرلیا۔ سیدنا ابو ہریرہ شکاہ فیو کی والدہ کا قبول اسلام:

ابو ہریرہ میں ہوئے سے مروی ہے کہ کوئی مومن اور مومندالیی نہیں جو جھے سے اور بھی سے محبت نذکر ہے راوی نے کہا کہ میں نے پوچھا یہ آپ کوکون بتا تا ہے۔

انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کواسلام کی دعوت دیتا تھا تو وہ انکارکر تی تھیں۔

ایک روز میں نے انہیں اسلام کی وعوت دی تو انہوں نے زسول اللہ علی آئی کے بارے میں وہ باتیں سنائیں جو میں نا پسند تا تھا۔

میں روتا ہوارسول اللہ سکا ٹیٹی کے پاس آیا اور عرض کی یارسول اللہ سکا ٹیٹی میں والدہ کواسلام کی دعوت دیتا تھا وہ انکار کرتی تھیں اور آج میں نے انہیں دعوت دی تو آپ کے بارے میں وہ باتیں سنائیں جنہیں میں ناپیند کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے دعا سیجئے کو میری والدہ کواسلام کی طرف پھیردے۔

آنخضرت مُثَاثِّنَا فِی عافر ماکی میں اپنے گھر آیا تو درواز ہ بھڑ اہوا تھا اور پانی کے بہنے کی آ واز سنا کی دیتی تھی۔ والدہ نے اپنا شلو کا پہنا اور جلدی سے اوڑھنی اوڑھی۔ پھر کہا کہ اے ابو ہر رہ جی پیدا ندر آ و 'میں اندر داخل ہوا تو کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبور نہیں اور مجمد (مُثَاثِینًا) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

میں دوڑتا ہوارسول اللہ منگائیڈا کے پاس آیا۔خوشی سے ای طرح رور ہاتھا جس طرح غم سے رویا تھا۔عرض کی یارسول اللہ خوش ہوجا ہے اللہ نے آپ کی دعا قبول کر کے میری والدہ کو اسلام کی ہدایت دی۔

چرعرض کی کنہ یارسول اللہ ٔ اللہ ہے دعا سیجئے کہ وہ مجھے اور میری والد ہ کوموشین ومومنات کامحبوب بنا دے جومومنہ ومومن مجھے منتا ہے وہ مجھ ہے محبت کرتا ہے۔

حضور عَلَاسُكِ كَي خدمت مين بعوك كي شكايت:

ابو ہریرہ خی وقد سے مروی ہے کہ میں ایک روز اپنے گھرے مجد کی طرف نکلا مجھے صرف بھوک نے نکالا تھا۔ میں نے رسول

## الطبقات ابن سعد (مشربهای) میلاد میلاد میلاد میلاد میلاد میلاد انسار کا طبقات ابن سعد (مشربهای) میلاد میلاد

الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَى الله جماعت كوپايال ان لوگول في يمي كها كه والله بمس ف بحوك في كالا ب

ہم لوگ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ مَالِیَّا کے پاس گئے۔فر مایا کہتم لوگوں کواس وقت کیا چیز لا ٹی رعرض کی یارسول اللہ ہمیں بھوک لائی ہے۔

رسول الله منگافیز کے ایک طباق منگایا جس میں مجوری تھیں ہم میں ہے ہر مخص کودودو مجوری عطافرہا کمیں اور فرمایا کہ یہی دودو مجوریں کھاؤاوریانی ہوتو آج کے دن تمہیں کانی ہوں گی۔

ابو ہریرہ تفایق نے کہا کہ میں نے ایک مجور کھالی اور ایک مجور اپنی تھیلی میں رکھ دی رسول اللہ ملاقی نے فر مایا کہ اے ابو ہریرہ جی اللہ تم نے یہ مجور کیوں اٹھالی عرض کی کہ اسے اپنی والدہ کے لیے اٹھالیا ہے۔ فر مایا اسے کھالو۔ کیونکہ میں تنہیں ان کے لیے دو مجوریں دوں گامیں نے وہ کھالی اور آپ نے جھےان کے لیے دو مجوریں حطافر مائیں۔

این شہاب سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ مخاطفہ اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تاوفٹتکہ وہ وفات نہ پاکٹیل جج نہیں رتے تھے۔

## ابو هرمره مني طنط كي وجيرتشميه

عبداللہ بن دافع سے مردی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ تفاہدہ کہا کہلوگوں نے آپ کی کنیت ابو ہریرہ میں ہوئو کیوں رکادی؟
انہوں نے کہا کہ کیاتم مجھ سے ڈرتے نہیں میں نے کہا کہ کیوں نہیں واللہ میں آپ سے ضرور ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اسپے متعلقین کی بحریاں جراتا تھا اور میری ایک چھوٹی می بلی تھی۔ جب رات ہوجاتی تھی تو میں اسے درخت پر رکادیا تھا اور میری ہوتی تھی تو میں اسے درخت پر رکادیا تھا اور میری کئیت ابو ہریرہ میں ہوتی تھی اپ کر کراس سے کھیلتا تھا ای لیے لوگوں نے میری کئیت ابو ہریرہ میں ہوتی کا باپ ) رکادی۔
جا فظہ کی کمزوری کی شرکا بیت:

ابو ہریرہ تفاعد سے مروی ہے کدرسول اللہ مُلا الله م ہوں۔

فرمایا اپنی چا در پھیلا کہ میں نے اسے پھیلا یا۔ رسول اللہ مُلافِیخ نے مجھ سے دن بھر صدیث بیان فر مائی میں نے اپنی چا در اپنے سینے سے لگالی آپ نے مجھ سے جو کچھ بیان کیا تھا۔ میں اسے نہیں بھولا۔

ابوہریرہ ٹناوند سے مروی ہے کہ بھی ہے رسول اللہ ملاقیا کے فریایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اسے پھیلا دیا۔ رسول اللہ ملاقیا نے بھی ہے دن بھر صدیث بیان فر مائی۔ میں نے اپنی چادرا پئے سیئے ہے لگا لی۔ آپ نے بھی ہے جو پھیے بیان کیا تھا میں اسے نہیں بھولا۔

ابوہریرہ ٹیکٹوند سے مروی ہے کہ عرض کی یارسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کون حاصل کرے گا؟ فرمایا کہ اے ابوہریرہ ٹیکٹونو میرا گمان تھا کہ جھوسے بیرحدیث تم سے پہلے کوئی نہیں پو چھے گااس کیے کہ میں تہارا شوق حدیث دیکھتا تھا' قیامت کے دن میری شفاعت سب سے زیادہ سعادت وہ فض حاصل کرے گاجوا خلاص کے ساتھ اپنے دل

ے لا الرالا اللہ کھے گا۔

الزبرى ساس آيت كي تفيير مين مروى بكه:

﴿ إِن الذين يَكتمون مَا أنزلنا من البيئات والهذي من بعد مابيناه للناس في الكتاب الآية ﴾

'' بے شک جولوگ ان ولائل وہدایات کواس کے بعد چھیاتے ہیں کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کر دیا ہے یہی لوگ ہیں جن پراللہ لعنت کرتا ہے اوران پرلعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں''۔

آپ ہے کثیرروایات کی توجیہہ:

ابو ہریرہ میں مدونے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ میں مدونے نبی مُنْ اللَّهِ اس بہت روایات کی میں حالانکہ وعدہ کا مقام (قیامت) اللہ بی کے لیے ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ مہا جرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول اللہ طابیق کی ہے ہیا حادیث نہیں روایت کرتے۔ میرے ساتھی مہاجرین کو بازار کے معاملات مشغول رکھتے تھے اور میرے ساتھی انصار کوان کی زمینیں اور ان کا انتظام مشغول رکھنا تھا۔ میں ایک مشکین آ دی تھا اور بہت زیادہ رسول اللہ مُلْکِیَّا کی ہم نشینی اختیار کرتا تھا جب وہ لوگ باہر ہوتے متضاتو میں حاضر ہوتا تھا اور جب وہ لوگ بھو لتے تھے تو میں یا در کھتا تھا۔

ا بي روز نبي مَا النَّيْزَان بهم سے عديث بيان فرمائي اور فرمايا كدكون اپني جا در پھيلا تا ہے كه ميں اس ميں اپني حديث انڈيل دوں اور وہ اے اپنے سینے ہے لگائے گھر جو مجھ سے سانے اسے بھی نہ جھولے۔

میں نے اپنی چادر پھیلا دی۔ آپ نے مجھ سے حدیث بیان کی میں نے اسے اپنے سینے سے لگالیا۔ والقد میں جو یکھ آپ ے منتا تھا اے بھی نہیں بھول تھا۔ واللہ اگر کتاب اللہ میں بیآیت نہ ہوتی تو میں تم ہے بھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا بھرانہوں نے میہ

﴿ ان الدِّين يَكْتِمُونَ مَا انزلنا مَن البينات والهَدِّي مَن بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 🦫

ابو ہررہ میں ہونے ہے کہ جس ہے ملم دریافت کمیا گیااوراس نے اسے چھپایا تواسے قیامت کے دن آگ کی لگام و ال كے لايا جائے گا۔

ابو ہریرہ میں ہوئے ہے کہ اگر سور و بقرہ میں بیآیت نہ ہوتی تو میں تم لوگوں ہے بھی کوئی حدیث نہ بیان کرتا:

﴿ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهداى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولنك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ﴾

کیکن وعدے کاون (قیامت کاون )اللہ ہی کے لیے ہے۔

ابو ہریرہ بنامدو سے مروی ہے کہ جو اس علم کو چھپائے جس سے نفع حاصل ہوتا ہوتو قیامت کے دن اس کے آگ کی لگام

## الم طبقات ابن سعد (صبرجهان) ملا المسلم المس

ابوہریرہ میں میں سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ مطاقی ہے دوظرف مجرکر (حدیثیں) یادکیں لیکن ان میں سے ایک (ظرف) کوتو میں نے پھیلادیااور دوسرے کواگر میں پھیلاؤں تو پی گلاکاٹ ڈالا جائے۔

ابو ہریرہ خصد نو سے مروی ہے کہ اگر میں تم لوگوں کوسب بتا دوں جو میں جا نتا ہوں تو لوگ مجھے ڈھیلے ہاریں اور کہیں کہ ابو ہزیرہ میں معنون ہے۔

ابو ہریرہ میں مند سے مروی ہے کہ جو بچھ میرے بیٹ میں ہے اگر وہ سب میں تم لوگوں سے بیان کر دوں تو ضرورتم لوگ مجھے اونٹ کی مینگنیوں سے مارو گے۔

حسن نے کہا کہ انہوں نے بچ کہا۔ واللہ اگر ہمیں وہ بتاتے کہ بیت اللہ منہدم کیا جائے گا یا جلایا جائے گا تو لوگ ان کی تصدیق نہ کرتے۔ ابو ہریرہ میں مندر کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں:

اے ابو ہریرہ محادثہ تم نے بہت زیادہ بیان کیا 'قتم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگرتم لوگوں ہے وہ سب بیان کردیتا جومیں نے رمول اللہ مُلَّاثِیَّا سے سنا ہے تو تم لوگ مجھے جیلئے مارتے اور مجھ سے کلام شکرتے ۔

عبداللہ بن شفق سے مروی ہے کہ ابو ہر ہرہ وی دور کعب سے مسئلہ دریا فت کرنے آئے کعب قوم میں تھے بوچھا کہتم اس سے کیا جائے ہو۔

انہوں نے کہا کہ میں جا نتا ہوں کہ رسول اللہ مُلَّقِیَّۃ کے اصحاب میں کو گی شخص مجھ سے زیادہ رسول اللہ مُلِیَّۃ کی حدیث کا عافظ نہیں ہے۔

کعب نے کہا کہتم نے کسی چیز کا طلب گاراہیا نہ پایا ہوگا جوز مانے کے کسی دن اس چیز سے سیراب نہ کردیا جائے 'سوائے طالب علم یاطالب دنیا کے ابو ہر برہ میںاہ نے کہا کہ میں اس قتم کی حکیما نہ ہا توں کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔

الع ہریرہ میں میں نے نبی طاقیق ہے روایت کی کہ جوشن جنازے کی نماز پڑھے گا تو اس کے لیے ایک قیراط (تو اب) ہے اور اس کی نماز پڑھے اللہ بن عمر ہیں ہیں نے کہا کہ غور کرلو کہتم کیا اور اس کی نماز پڑھے اور اس کے ساتھ جائے تو آس کے لیے دو قیراط (تو اب) ہے عبداللہ بن عمر ہیں ہیں نے کہا کہ غور کرلو کہتم کیا۔ تو بیان کرتے ہو ابو ہریرہ میں ہونے نے ان کا ہاتھ بکڑلیا 'اور عاکشہ میں ہونے نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! مجھے بازار کے معاملات رسول عاکشہ میں ہونے تھے ابوعبدالرحمٰن! مجھے بازار کے معاملات رسول اللہ منافظ بھر کے ہونے تھے ابھم معلوم ہوتا تھا۔
دور میں میں میں میں اور اس کے باز نہیں رکھتے تھے مجھے تو رسول اللہ منافظ بھر جو کہ بتاتے تھے یا جولقہ کھلا ویتے تھے ابھم معلوم ہوتا تھا۔

حضرت ابو هريره مني هاؤه كالباس مبارك:

اُبو ہریرہ بخت سے (دوسرے طریق ہے) نبی مظافیظ ہے ای کے مثل مروی ہے۔ ہوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ خز (سوت ریشم ملا ہوا کپڑا) جو آپ نے اصحاب رسول اللہ مٹاٹیظ کو بہنایا ابو ہریرہ خی ہفتہ کو بھی ایک خاکی رنگ کی چا دراڑھا کی وہ اسے اس کی چوڑان سے دہراگرتے تھے پھراہے بچھ کپڑا لگ گیا (یا پھٹ گئ تو اسے جوڑلیا اوراس طرح رفونہیں کیا جس طرح لوگ رفو کرتے ہیں' گویا ہیں ان کی ریشم کی چا دروں کو دیکھتا ہوں۔ وہب بن کیسان سے مرؤی ہے کہ ہیں نے ابو ہریرہ خی ہیں کو تر (سوت المقمری سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ٹی ہوئو کے بدن پر نز کی جا دردیکھی ہے۔ محد زیاد سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ٹی ہوئو کے بدن پرنز کی جا دردیکھی ہے۔ قادہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ ٹی ہوئو نز بہنتے تھے۔

سعید بن الی سعید سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہر رہ ان الدور کے بدن پر ایک چا در دیکھی جس میں دیبا کی گھنڈیاں گی تھیں۔ جتاب بن عروہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہر رہ ای الدور کو ایکھا کہ ان کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ابو ہر رہ ای دوئے کے دیکے ہوئے کیڑے ہمنے تھے۔

عمير بن اسحاق سے مروى ہے كدا بو ہريرہ تئ مند كے جا درا وڑھنے كاطريقه بغل كے ينجے سے تھا۔

قرہ بن خالدے مردی ہے کہ میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ کیا ابو ہریرہ ٹن ہؤد سخت مزاج سے انہوں نے کہانہیں' بلکہ دہ نرم مزاج سے' پوچھا ان کا رنگ کیسا تھا انہوں نے کہا کہ گورا' میں نے کہا کیا وہ خضا ب کرتے سے انہوں نے کہا اس طرح کہ جیساتم (میری داڑھی میں) دیکھتے ہو' محمد بن سیرین نے اپنا ہاتھا پی داڑھی کی طرف جھکا یا جوسرخ تھی' میں نے کہا ان کالباس کیسا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بی جیسیاتم (مجھے) دیکھتے ہوا ورمحہ بن سیرین کے بدن پر کتان کی دوگیرو کی رنگ کی دو چا دریں تھیں انہوں نے کہا کہ ایک روز انہوں نے ناک چھتکی اور کہا کہ داہ داہ داہ ابو ہریرہ ہی ہوئو کتان میں ناک چھتکتا ہے۔

محمد بن سیرین سے مردی ہے کہ وہ مہندی کا خضاب کرتے تھے انہوں نے ایک روز اپنی داڈھی پکڑ کے کہا کہ گویا میرا خضاب ابو ہریرہ فائدہ کا خضاب ہے میری داڑھی شل ابو ہریرہ فائدہ کی داڑھی کے ہے۔ میرے ہال مثل ان کے ہالوں کے ہیں' میری چادریں مثل ان کی چا دروں کے ہیں اوران کے بدن پر دوگیرو کے دیگ کی چا دریں تھیں۔

محمہ سے مروی ہے کہ ایک روز ابو ہریرہ ٹی ہوند نے اپنی جا در میں ناک چھنگی' پھر کہا کہ واہ واہ' کمّان میں ناک چھنگنا ہے۔ ابو ہلال نے کہا کہ غالبًا ایک مدنی ہیجئے نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ ٹی ہوند کو دیکھا کہ اپنے رضیاروں کے بال کمتر واتے تھے۔اوران کی داڑھی زروشی ۔

یکی بن ابی کثیرے مروی ہے کہ ابو ہریرہ ٹی دور کھڑے ہو کر جونہ پہننے کو اور اپنے کرتے پر تہد باند صفا کو ناپند کرتے

عبدالرحمٰن بن الی نبیبیۃ الطانحی ہے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ہی ہوئد کودیکھا کہ منجد میں تنے ابن خیتم نے کہا کہ میں نے عبدالرحمٰن ہے استدعا کی مجھ ہے ان کا حلیہ بیان بیجئے تو انہوں نے کہا کہ وہ گندم گوں آ دمی تنے دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا دوکاکل والے تنے اور آگے کے دورانتوں کے درمیان فاصلہ تھا۔

ضمضم بن جوں سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ سال کی ایک میں کیا ایک شیخ نظر آئے جوہر کے ہالوں کو گوند ہے ہوئے مجھ اور ان کے دانت خوب چمکدار منے میں نے کہا آپ کون ہیں آپ پر اللہ رصت کرے انہوں نے کہا کہ میں ابو ہربرہ ( این داند)

عثان بن عبیداللہ ہے مردی ہے کہ میں نے ابوہریرہ می ہوئو کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی زردر نکتے تھے اس وقت ہم لوگ کتب میں (یڑھتے ) تھے۔

قرہ بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ ابو ہریرہ میں ایک خضاب کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میراپی خضاب کرتے تھے۔اوروہ اس روزمہندی کے خضاب میں تھے۔

## بحرين كي امارت:

ابو ہریرہ میں منطقہ سے مروی ہے کہ میں بحرین کا عامل تھا۔ عمرین الخطاب میں انتقاعی پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کا اور اسلام کے دشمن یا اے اللہ کے اور اس کی کتاب کے دشمن تم نے اللہ کا مال چرایا میں نے کہا نہیں میں اس کا دشمن ہوں جو ان دونوں (اللہ واسلام یا کتاب اللہ) سے عداوت کرئے میں نے چوری نہیں کی بلکہ میرے گھوڑوں کی نسل بردھی اور میرے جھے جمع ہو گئے انہوں نے مجھ سے بارہ ہزارور ہم لے لیے۔

بعد کو بھے سے کہا بیجا کہتم عامل کیوں نہیں بنے 'میں نے کہانہیں' پوچھا کیوں' کیا بوسف علاظے نے عمل نہیں کیا ہے ( لینی انظام ملک) میں نے کہا کہ یوسف علاظے تو نبی ( علاظ ) کے بیٹے نبی (علاظ ) تھے میں آپ لوگوں کے عمل (عہدہ) سے دویا تین چیزوں سے ڈرتا ہوں' پوچھا کہ پانچ سے کیوں نہیں کہتے' میں نے کہا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا کہ لوگ میری آ بروکو بدنا م کریں گے یا میرا مال لے لیں گے اور میری بیشت پر ماریں گے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ بغیر علم کے کلام کروں یا بغیر علم کے فیصلہ کروں۔

ابو ہریرہ فی افاقہ سے مردی ہے کہ مجھ سے عمر فی افاقہ نے کہا کہ اے اللہ کے دیمن اور اس کی کتاب کے دیمن کیا تم نے اللہ کا جرایا۔ میں نے کہا کہ میں نہ اللہ کا دیمن ہوں جوان دونوں کا دیمن ہوں جائی ہوں جوان دونوں کا دیمن ہوں جائی ہوں ہوں جوان دونوں کا دیمن ہوں کہ اللہ علی اس کا دیمن ہوں جوان دونوں کا دیمن ہوں کے میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ یا ایر المونین میرے گھوڑ سے کی نسل ہوتھی میرے جھے ملتے رہے اور میری عطا ملتی رہی امیر المونین نے ان کے متعلق تھم دیا تو وہ لئے گئے۔

معيدين الحارث سے مروى بے كرمروان جب بابر موتا تھا يا مج كرتا تھا تو ابو بريره ويدو كوخليف بناجا تا تھا۔

# كر طبقات ابن سعد (منتهام) كالتكليك النسار ٢٩٢ كالتكافيك مهاجرين وانصار كالم

ابی جعفرے مروی ہے کہ مروان مدینے پر (امیر) رہا کرتا تھا۔ اور جب وہاں سے نگلتا تھا تو ابو ہریرہ میں شاف کو کیلیف بنا دیتا

12

عبدالله بن أبي رافع مروى ہے كمروان نے ابو ہريرہ شي الله يند پر خليف بنايا اور خود مكدرواند ہو گيا۔

ابو ہری<sub>رہ</sub> ہی ہوئی۔ عمر وی ہے کہ بچھے بخارے زیادہ کوئی بیاری پیندنہیں اس لیے کہ وہ ہر جوڑ کو در د کا حصہ دے دیتا ہے اور اللہ ہر جوڑ کواس کے اجر کا حصہ دے ویتا ہے۔

ابو ہریرہ میں ہوئے ہے مروی ہے کہ داوی نے ان سے ساجو قبیلیۂ اسلم کی مجلس میں تتے اوران لوگوں کی مجلس منبر سے قریب تھی' ابو ہریرہ میں ہوئے دوگوں کو خطبہ سنار ہے تتے'وہ (ابو ہریرہ فی ادفر ) مجلس اسلم کی طرف متوجہ ہوئے ۔ کہنے لگے کہ مرجا و' اسے سر داران اسلم' مرجا وَ اسے کروہ اسلم مرجا و' تین مرتبہ ( کہا ) اور ابو ہریرہ فی ادور بھی مرے گا۔

عبید بن باب سے مروی ہے کہ میں برتن سے ابو ہر برہ می دو پر پانی ڈال رہاتھا اور وہ وضوکر رہے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہتم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا بازار کا۔ انہوں نے کہا کہتم اپنی واکسی سے پہلے موت خرید سکوتو خریدنا' پھرکہا کہ مجھے اس وجہ سے اللہ سے خوف ہے کہ اس نے موت کوعا جل کر دیا ہے۔

حبیب بن ابی فضالہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ خی ہوئے اس طرح موت کا ڈکر کیا گہ گویا انہیں اس کی آرزو ہے 'بعض ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ ساتھ کے اس ارشاد کے بعدتم کیونکر موت کی تمنا کرتے ہو کہ کسی کو بیتی نہیں کہ وہ موت کی تمنا کرے نہ نیکو کارکو نہ بدکار کو ۔ نیکوکارکو تو اس لیے کہ اس کی نیکی بیس اضافہ ہوگا'اور بدکار تو وہ ( تو بدکر کے اللہ کو) منا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیونکر موت کی تمنا نہ کروں جبکہ میں خوف کرتا ہوں کہ مجھے چھ چیزیں پالیس گی' گناہ کا خفیف مجھنا' حکمتوں کا فروخت کرنا'رحموں کا قطع کرنا'لشکروں کی اور نشے کی کشرت لوگ قرآن کو گائے گے آلات بنالیس گے۔

#### ً أيام علالت :

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ میں ابو ہریرہ جی ہذہ کے پاس گیا جو بھار تھے میں نے کہاا ہے اللہ ابو ہریرہ بی ہدھ کوشفا دے ابو ہریرہ بی ہدفرنے کہا اے اللہ تو مجھے واپس نہ کر (صحت نہ وے ) اس کو دوم تبہ کہا پھر کہا کہ اے ابوسلمہ اگرتم ہے مرناممکن ہوتو تم بھی مرجا و کیونکہ قتم ہے اس کی جس کے قصد میں ابو ہریرہ می ہدور کی جان ہے 'عنقریب علماء پر ایساز مانہ آ کے گا کہ ان میں ہے ہر ایک فحض کوموت زرمرخ سے زیادہ محبوب ہوگی 'یاعنقریب لوگوں پر ایساز مانہ آ کے گا کہ آ وی مسلمان کی قبر پر گزرے گا اور کہا گا کہ

مجصے يبند تھا كەاس قبروالا ميں ہوتا۔

ابوسلمہ بن عبدالرحن ہے مروی ہے کہ ابو ہریزہ میں ہونے تارہ وے تو میں غیادت کے لیے ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ ابو ہریرہ می دغه کوشفادے ابو ہریرہ میں دغه نے کہا کہ اے اللہ تو اس (صحت ) کو واپس نہ کر' پھر کہنے لگے کہ اے ابوسلم عنقریب لوگوں یراپیاز مانیہ آئے گا کدان میں ہے ایک مخص کوموت زرسرخ سے زیادہ محبوب ہوگی اور اے ابوسکمیڈ اگر میں پچھون اور زندہ رہا تو عنقریب آ دمی قبریرآئے گا اور کیے گا کہ کاش اس کے پانتہارے بچائے (اس قبر میں) میں ہوتا۔

ابو ہزیرہ میں ہوئے ہے مروی ہے کہ جب ان کے پاس ہے کوئی جنازہ گزرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جاؤ میں بھی تمہارے پیچھے ليتحصيآ تا ہوں۔

سعیدے مروی ہے کہ ابو ہر میرہ میں اور ت کاوفت آیا تو انہوں نے کہا کہ میری قبر پرشامیا نہ نہ لگا نا اور نہ میرے ساتھ آ گ لے چانا۔ جب مجھےتم لوگ اٹھانا تو جلدی لے چانا کیونکہ اگر میں نیک ہوں گا تو تم مجھےمیرے رب کے پاس لا وَ گے اور اگر میں اس ہے سواہوں گا تو وہ صرف ایک الیلی چیز ہوگی جسے تم لوگ اپنے کندھوں سے چھینک دو گے۔

عبدالرحمٰن بن مہران مولائے الی ہریرہ مخاہدے سے مردی ہے کہ جب ابوہریرہ مخاہدے کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میری قبر میں شامیانہ خدتصب کرنا اور نہ میرے ساتھ آ گ لے جانا' مجھے جلدی لے چانا' کیونکہ میں نے رسول اللہ ملاقیم کو قرماتے سنا کرصالح یامومن تابوت پررکھ دیا جا تا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے آ گے کرواور جب کا فریا بدکارا پینے تخت پررکھ دیا جا تا ہے تو کہتا ے كرائے بائے ميرى خرائى تم لوگ محصكمال ليے جاتے ہو۔

عبدالرحمٰن بن مہران ہے مروی ہے کہ مروان ابو ہر رہ ہی دغه کی عیادت کے لیے آیا اس نے انہیں عشی میں یا یا تو کہا کہ اللہ آ پ کوسخت دے ابو ہر پر ہو ہی ہونے اپنا سرا تھا یا اور کہا کہ اے اللہ تختی کر ( یعنی مرض میں ) اور قطع کردے ( یعنی زندگی کو ) مروان لکلا تواسے اصحاب القطا کے قریب ایک آ دمی ملاجس نے کہا کہ ابو ہر رہ وی ور قضاء کر گئے۔

ابو ہرری و میں اور کہا کہ اللہ آب کو مرف ان کے مرض موت میں ان کے باس آیا اور کہا کہ اللہ آپ کو شفا وے ابو ہررہ ہی دور نے کہا کہ اے اللہ میں تیری ملاقات کو پیند کرتا ہوں البذاتو بھی میری ملاقات کو پیند کر۔مروان اصحاب القطاعک بھی نه پنجا تھے کہ ابو ہریرہ ٹئی ہند کی و فات ہوگئی۔

سلم بن بشیر بن جل ہے مروی ہے کہ ابو ہریرہ میں ہوا پنی بیاری میں روئے تو ان ہے کہا گیا کہاہے ابو ہریرہ میں ہو آپ کو کیا چیز رلاتی ہے انہوں نے کہا کہ میں تمہاری اس دنیا پرنہیں روتا ہوں میں اپنے سفر کی دوری اورتوشے کی کی پرروتا ہوں میں نے جنت ودوزخ کی منزل کی راہ پر منج کی ہے <u>مجھے</u> معلوم نہیں کدان میں ہے *س* کی طرف مجھے چلا یا جائے گا۔

## سفرآ خرت ہے بل نصائح

ابوسلمہ ہے مروی ہے کہ میں ابوہر رہ ہی ہوئا کے پاس گیا'وہ انتقال کر رہے تھے انہوں نے اپنے متعلقین ہے کہا کہ نہ میرے عمامہ باندھنااورنہ کرنڈیہنانا جیسا کہ رسول اللہ منافقتو کے لیے کیا گیا۔

# كر طبقات اين سعد (مندچاري) ميلان انسار کر طبقات اين سعد (مندچاري) وانسار کر طبقات اين سعد (مندچاري)

حضرت ابو هرميه حيى الدند كى تجهيز وتكفين:

تابت بن سخل سے مروی ہے کہ لوگ عوالی (اطراف مدینہ) سے ابو ہریرہ تی افر (کی نماز جنازہ) کے لیے آئے ولید بن عتب مدینہ کا امیر تھا۔ اس نے ان لوگوں کے پاس کہلا بھیجا کہ بغیر مجھے اطلاع دیئے ان کو دنن نہ کرنا اور خود ظہر کے بعد سوگیا۔ ابن عمر شاہ نتا اور ابوسعید الحذری شاہ نو نے جوموجود تھے کہا کہ ابو ہریرہ شاہ نو کو باہر نکالو۔ انہیں بعد ظہر باہر نکالا موضع البخائز تک لے گئے عصر کا وقت قریب آگیا تو قوم نے کہا کہ ابو ہریرہ شاہد پر تماز پڑھا ولید کے قاصد نے کہا کہ تا وقت کہا کہ ابو ہریرہ شاہد پر تماز پڑھی جائے گئے ولید عصر کے وقت لکا لوگوں کو نماز پڑھائی گھر ابو ہریرہ شاہد تو پر نماز پڑھی والا نکہ لوگوں میں ابن عمر و ابوسعید الحذری بھی تھے۔

عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ ابو ہریرہ ہی ہوئو پر ولید بن عتبہ نے نما ڈیزھی جوامیر مدینہ تھا۔ جس روز ابو ہریرہ می ہوئوں کی وفات ہوئی تو مروان بن الحکم عمل مدینہ ہے معزول تھے۔

محمہ بن ہلال نے اپنے والدے روایت کی کہ جس روز ابو ہریرہ مختصد کی وفات ہوئی میں حاضر تھا' ابوسعید الحذری اور مروان جنازے کے آگے چل رہے تھے۔

عبداللہ بن نافع نے اپنے والدے روایت کی کہ میں ابو ہریرہ ٹیکھنڈ کے جنازے میں ابن عمر ٹیکھنٹ کے ساتھ تھا' وہ اس کے آگے چل رہے تھے اور کثرت ہے ان پر رحمت کی دعا کر رہے تھے اور کہدرہے تھے کہ وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے رسول اللہ شکا تھا کی عدیث یادکر کے مسلمانوں تک پہنچائی۔

محمر بن عبداللہ بن عمرو بن عثان بن عفان ٹن ہوئو سے مروی ہے کہ جب ابو ہریرہ خی ہوئو گی وفات ہوئی تو عثان جی ہوئ لڑ کے ان کا جناز وافعائے ہوئے تتے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ ان کی اس رائے کی تفاظت کے لیے جوعثان ٹی ہوئو کے بارے میں تھی بھیجے مینچے۔

ثابت بن منحل سے مروقی ہے کہ دلید بن عتب نے معاویہ جی نفط کو محالاتھ کر ابو ہریرہ جی نفط کی وفات کی اطلاع دی تو انہوں نے کھا کہ دیکھوانہوں نے س کوچھوڑا۔ ان کے در ثہ کو دس ہزار درہم دے دوال کے عہد کواچھا کرواوران لوگوں کے ساتھ انچھا برتا ؤکر و کیونکہ دوان لوگوں میں متھے جنہوں نے عثان جی نفاز کی مدد کی تھی اور مکان (محاصرے) میں ان کے ہمراہ تھے اللہ ان بر رحمت کرے۔

محمہ بن عمرنے کہا کہ ابو ہریرہ تھے ہو ذوالحلیفہ عمل اتر اگرتے تھے کہ بینے عمل ان کا ایک مکان تھا جوانہوں نے اپنے مولی کو دے دیا تھا۔ اس کے بعدلو گوں نے اسے عمر بن بزلع کے ہاتھ فروخت کردیا۔

الوہریرہ میں دونے ابو بکر دعمر میں دوایت کی ہے ان کی وفات <u>99 ج</u>یس معاویہ بن الی سفیان میں دن کے آخری زمانۂ خلافت میں ہوئی۔ وفات کے روز ۸ سمال کے تھے آئیس نے عائشہ میں دفاز وجۂ نبی ماٹھی کم پر مضان <u>۵۹ ج</u>یس نماز پڑھی اور ام سلمہ زوجۂ نبی ماٹھی کم پڑھوال <u>99 ج</u>یس نماز پڑھی حالا تکہ ولید بن عتب والی مدید تھا۔ وہ الغابہ سوار ہو کے چلاگیا اور ابو ہر پرہ می ادر کولوگول گونماز پڑھانے کا تھم دے گیا انہوں نے شوال میں ام سلمہ میں میں زیرھی اس کے بعدای سال ابو ہر پرہ تھا ہور ہوئی۔

## ابوالروى الدوى شاله في

از دیمں سے تھے ذوالحلیفہ میں رہا کرتے تھے وہ عثانی تھے۔ ابو بکرصدیق تن اسٹو سے روایت کی ہے اور معاویہ بن ابی سفیان تنامین سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔

## حضرت سعد بن الي ذباب الدوي شياسة ذ

سعد بن ابی ذباب سے مروی ہے کہ میں رمول الله مَا لَيْتُمْ کے پاس آیا اور مسلمان ہوا' عرض کی یارسول الله مَا لَيْتُمْ مِری قوم کے وہ اموال جو بوقت قبول اسلام ان کے قبضہ میں متھے انہیں کے لیے کر دیجئے' رسول الله مَا لِیَّمْ نے کر دیا اور مجھے ان پر عامل بنادیا' عمر مِناسِد نے مجھے عامل بنایا۔

سعدالل السراۃ میں سے نظے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تو م سے شہد کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ اس کی زکوۃ وو کیونکہ اس پیداوار میں پامال میں کوئی خبر نہیں جس کی زکوۃ نہ دی جائے ۔لوگوں نے پوچھا کہتم کتی زکوۃ مناسب سمجھتے ہوئیں نے کہا کہ دسوال حصہ میں نے ان لوگوں سے دسوال حصہ لے لیا۔ عمر بن الخطاب میں میں میں یا یا اور جوواقعہ تھا اس کی انہیں خبر وی عمر میں ہوئی نے اسے لیا اور فروخت کر کے قیمت صد قات مسلمین میں شامل کر دی۔

## حضرت عبداللدبن بحسبينه منياليفنه

بحسینہ ان کی والدہ تھیں وہ الارت کی بیٹی تھیں اور الارت طارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف بن تھی تھے۔
عبداللہ می دور کے والد مالک بن القشب تھے اور قشب جندب بن نصلہ بن عبداللہ بن دون بن بخضب بن مبشر بن صعب بن وہمان بن نصر بن زہران بن کعب بن الحارث بن عبداللہ بن الحارث بن عبداللہ بن عبد مناف ہوئے تو قتم کھائی کہ ایک گھر مالک کو اور ان لوگوں کو جمع نہیں کرے گا۔ وہ مکہ چلے گئے۔ مطلب بن عبد مناف سے معاہدہ حلف کر لیا اور بحسینہ بنت الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن المطلب سے فکار کرلیا۔ ان کے یہاں ان سے عبداللہ پیدا ہوئے۔

عبداللہ جی مدن کی کنیت ابومجر تھی زمانۂ قدیم میں اسلام لائے نبی سالٹیٹل کی صحبت پائی' حاجی اور بزرگ تھے' ہمیشہ روز ہ رکھتے تھے'مدینہ سے تمیں میل پربطن ریم میں رہتے تھے اور وہیں مروان بن الحکم کے آخر زمانۂ عمل میں معاویہ بن ابی سفیان جی مدو کی خلافت میں وفات ہوئی۔

ان کے حقیقی بھا گ

## حضرت جبير بن ما لک رخی الدارد:

ان کی والدہ تحسینہ بنت الحارث بن عبدالمطلب تھیں' نبی طافتیا کی صحبت پائی جنگ بمامہ میں شہید ہوئے جو <u>المص</u>میں ابو بمرصد بق میجاری کے خلافت کے زمانے میں ہو کی تھی۔

حضرت حارث بن عميرالا زدي

. قضاعه بن مالک بن عمر و بن مره بن زید بن حمیر کی شاخ جهینه بن زید بن لیث بن سوداسلم بن الحاف بن

حضرت عقبه بن عامر بن عبس الجبنى شايئة

كنيت الوعمروهي \_

عقبہ بن عامرے مروی ہے کہ مجھے نبی منافیظ کا آنا معلوم ہوا تو اپنی کمائی کے مقام میں تھا' میں نے اسے ترک کر دیا اور آپ کے پاس آیا عرض کی یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے بیعت کروں' فرمایا بیعت عربیت چاہتے ہو یا بیعت بجرت میں نے آپ سے بیعت کر لی اور مقیم ہوگیا۔ آنخضرت منافیظ نے ایک روز فرمایا کہ یہاں جو خص قبیلہ معد سے ہووہ کھڑا ہوجائے 'لوگ کھڑے ہوئے میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھوآپ نے میرے ساتھ بھی دویا تین مرتبہ کیا' عرض کی یا رسول کھڑے ہوئے ہم معد میں سے نہیں ہیں' فرمایا نہیں' عرض کی بائم لوگ کن میں سے ہیں فرمایا تم لوگ قضاعہ بن مالک بن حمیر میں سے ہو۔

ابوعشانہ سے مروی ہے کہ میں نے عقبہ بن عامر کو دیکھا کہ سیاہ نضاب کرتے اور کہتے نغیر اعلاها و تابی اصولها (ہم ان بالوں کا بالائی حصہ منفیر کردیتے ہیں ٔ حالانکہ ان کی جڑی (سیائی سے) انگار کرتی ہیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عقبہ بن عامر صفین میں معاویہ میں دنے ساتھ تھے بچر مصر چلے گئے وہیں رہتے تھے وہاں انہوں نے ایک مکان بنالیا \_ فلافت معاویہ بن الی سفیان میں بین کے قرز مانے میں ان کی وفات ہوئی۔ کے ن

حضرت زيدبن خالداجهني منياه وندو

محر بن عمر نے کہا کہ ان کی کئیت ابوعبد الرحن تھی' دوسر وں نے کہا کہ ان کی کئیت ابوطلح تھی۔

محرین المجازی المجنی سے مردی ہے کہ زیدین خالد المجنی کی وفات <u>رمے میں</u> مدینہ میں ہوئی اس وقت ۸۵ پر*ی کے تقے* انہوں نے ابو بکر دعمر دمیمان خوالیم کی سے اس میں المبدل کے اللہ میں میں میں میں میں اس میں اللہ میں اللہ میں ا

محربن سعدنے کہا کہ میں نے علاوہ محربن عمر کے کہتے سنا کہ زید بن خالد کی وفات کونے میں آخرز ہانۂ خلافت معاویہ بن

حضرت نعيم بن ربيعه بن عوفي شياه عِد:

ابن جراء بن پر پوع بن طیل بن عدی بن الرسعة بن رشدان بن قیس بن جهید اسلام لاے ارسول الله منافیظ کے ہمر کا ب حدیبیل حاضر ہوئے ' در دنت کے بینچ بیعت کی ۔

حضرت رافع بن مكيث بن عمر و شيئة

ابن جراء بن بربوع بن طحیل بن عدی بن الربعه بن رشدان بن قیس بن جهیدهٔ اسلام لائے اور رسول الله مَلَّ الَّمِیْمَ حدیبیہ میں حاضر ہوئے انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ اس سربے میں زید بن حارثہ فقائدہ کے ہمراہ تھے جس میں انہیں رسول الله مَلَّا اللّٰهِ مَلَّ اللّٰمِ عَلَیْمَ اللّٰ مِنْ اللّٰ خرہ معرفی ہوا تھا۔

زید بن حارثہ ٹی دوئے رافع کوای قوم کے اونوں میں سے ایک اوٹی پر بشیر بنا کے رسول اللہ مُلَا يُؤَمِّ کے پاس بھيجا' اوْنَتَی رِ بشیر بنا کے رسول اللہ مُلَا يُؤمِّ کے پاس بھيجا' اوْنَتَی رِ بشیر بنا کے رسول اللہ مُلَا يُؤمِّ کے پاس بھيجا' اوْنَتَی بن البی طالب چیدوں نے راستہ میں لے لی اور ای قوم کو واپس کر دیں اس لیے کہ وہ لوگ رسول اللہ مُلَا يُؤمِّ کے پاس آئے اور اسلام لائے آپ نے ان کے لیے ایک فرمان لکھودیا۔

کرزین جابرالفہری کو جب رسول اللہ طَلَقَیْجُ نے ذی الجدر بھیجاتو رافع بن مکیٹ بھی ان کے ساتھ تھے عبدالرحمٰن کے سریہ دومۃ الجندل میں بھی شریک تھے فتح مکہ کے دن انہوں نے جہینہ کے ان چار جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا اٹھایا تھا۔ جو رسول اللّٰہ طَائِیْجُ نے ان لوگوں کے لیے باندھے تھے رسول اللّٰہ طَائِیْجُ نے انہیں صدقات جہینہ پر (عامل بناکے ) بھیجاتھا کہ وہ ان ہے زکو ۃ وصول کریں مدینے میں ان کا ایک مکان اور مدینے میں جہینہ کی مجد تھی۔

## حضرت جندب بن مكيث بن عمر و رض الذعه:

رسول الله مَاکَیْوَاً کے ہمر کا ب حدیبہ یمل حاضر ہوئے اور درخت کے بینچے بیعت کی کر زبن جابر اللم ہی کو جب رسول الله مَاکَیْوَا نے عزمین کی جانب بطور سریہ جیجا جنہوں نے ذی البجد رہیں رسول الله مَاکَیْوَا کی اوغیمیاں اوٹی تھیں تو جندب بھی ان کے ہمراہ تھے۔

سعید بن عطاء بن ابی مروان نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائیڈ آئے جب غزوہ کھ کا ارادہ فر مایا۔ آپ نے جندب ورافع فرزندان مکیک کوفیلئے جہیز کی جانب بھیجا کہ وہ انہیں رمضان میں مدینہ میں عاضر ہوئے کا تھم دیں جس وقت آپ نے روانگی تبوک کا ارادہ فر مایا تب بھی آپ نے ان دونوں کوجہینہ کی جانب بھیجا کہ ان ہے اپنے وثن کے جہادے لیے چلے کو کہیں۔

جندب بن مکیٹ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی کیا ہے ہاں جب وفد آتا تھا تو آپ اپنے اچھے کیڑے پہنتے تھے اور اپنے بلندیا بیا صحاب کوبھی اس کا حکم ویتے تھے جس روز وفد کندہ آیا تو میں نے رسول اللہ علی کیا کے اس حالت میں دیکھا کے جم مبارک پر

صلہ یمنی تھا اور ایسا ہی ابو بکر وعمر <sub>تھا ان</sub>ھاکے بدن پر بھی۔

#### حضرت عبداللدين بدرين زيد ثفاظف

ابن معاویہ بن حسان بن اسعد بن و د بعہ بن مبذول بن عدی بن غنم بن الربیعہ بن رشدان بن قیس بن جہینہ ۔ نام عبدالعزٰی تھا'اسلام لائے تو بدل کرعبداللہ رکھا گیا۔ان کے واللہ بدر بن زیدو ہی ہیں جن کا ذکرعباس بن مرداس نے اپنے شعر میں کیا ہے کہ:

وما كان بدر وما حابس يفوقان مرداس في المجمع

جب رسول الله مظالمی خوارین جابرالفهری کو کبطور سریدان عزمین کی جانب بھیجا جنہوں نے ڈی المجدر میں رسول الله مظالمی کم دوور دوالی اونٹنیاں لوٹی تھیں تو عبداللہ بن بدر بھی ان کے ساتھ تھے۔ فتح کمہ کے دن وہ ان چار آ دمیون میں سے ایک تھے جنہوں نے جہیئہ کے جنٹرے اٹھائے تھے۔ جورسول اللہ مظالمی کم ان لوگوں کے لیے بائد ھے تھے۔

عبداللہ بن بدر مدینہ میں رہتے تھے وہاں ان کا ایک مکان تھا۔اور یا دیے قبیلہ میں بھی رہتے تھے جو جہال جہید میں تھاانہوں نے ابوبکر میں مدور سے روایت کی ہے وفات معاویہ بن الجی سفیان میں میں کی خلافت میں ہوئی۔

#### حضرت عمروبن مره بن عبس شيالانونه

ابن ما لك بن المحرث بن مازن بن سعد بن ما لك بن رفاعه بن نفر بن غطفان بن قيس بن جبينه -

ز مان قدیم میں اسلام لائے' نبی مُلَّاثِمْ کی صحبت پائی آپ کے ہمر کاب مشاہد میں حاضر ہوئے۔وہ پہلے مخص تھے جو یمن میں قضاعہ میں شامل ہو گئے ۔ بعض البلویین نے اس کے بارے میں کہا کہ ع

#### فلا تهلكوا في لجةٍ قالها عمرو

''تم لوگ این بچ عمیق میں ہلاک شہوجس میں عمر و ہلاک ہوئے''۔

ان کی اولا درمشق میں تھی۔

عمرو بن مرہ الجبنی سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ طالقة المنظم نے فرمایا کہ جوفنبیلۂ معد کا ہووہ کھڑا ہوجائے۔ میں کھڑا ہو گیا' فرمایا تم بیٹھ جاؤ' پھر فرمایا جوفنبیلۂ معد کا ہووہ کھڑا ہوجائے تو میں کھڑا ہوگیا' تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ' پھر فرمایا کہ جوفنبیلۂ معد کا ہو کھڑا ہو جائے تو میں کھڑا ہوگیا۔عرض کی یا رسول اللہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں' فرمایا تم لوگ قضاعہ بن مالک بن تمیر میں ہے ہو۔ حضرت سبرہ بن معید الجہنی میں دورہ

وہ ان ربھے بن ہرہ کے والد تھے جن ہے زہری نے روایت کی ہے۔ ربھے نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ ججۃ الوداع میں رسول اللہ مناقلام کے ہمر کاب تھے آپ نے متعہ (عج ئے احرام سے عمرہ) کرنے کومنع فر مایا۔

سبرہ کامدینہ میں قبیلہ جہینہ میں ایک مکان تھا' آخر عمر میں مقام ذوالمرہ میں وہ تھبر گئے تھے۔ان کے پس مائدہ آج تک و ہیں میں یُہ وفات معاوية بن الى سفيان في ينف كز مانة خلافت مين موكى \_

#### حضرت معبدين خالد منيانينه

زرعة الحجنی کے والد تھے۔ زمانۂ قدیم میں اسلام لائے جب رسول اللہ طابقی کے کرزین جابرالفہری کوبطور سریع زمین کی جانب بھیجا جنہوں نے مقام ذی المجدر میں رسول اللہ سکا تیجا ہی دودھ والی اونٹیاں لوٹیس تھیں تو معبد بھی ان کے ساتھ تھے۔ لئے کہ دوز وہ بھی ان چار جسند کے جار جسند کے جارہ بھا کے تھے کہ رسول اللہ شکا تیجا نے ان لوگوں کے لیے بائد ھے تھے وہ ان سب سے زیادہ بادہ بیش رہے والے تھے۔ ابو بکر وغمر جی میں جو تی ہے۔ وفات سرے جے میں جو تی ۔ اس وقت بائد ھے تھے۔ اس میں اس کے تھے۔ اس میں میں اس کے تھے۔ اس میں اس کے تھے۔ اس میں اس کے تھے۔ اس میں میں اس کے تھے۔ اس میں اس کے تھے۔ اس میں اس کے تھے۔ اس میں اس کی تھی اس میں اس کے تھے۔ اس میں اس کے تھے۔ اس میں اس کی تھے۔ اس میں اس کی تھے۔ اس میں اس کے تھے۔ اس میں اس کی تھے۔ اس میں اس می

حضرت الوصيس الجهني مني الدور:

زمانۂ قدیم میں اسلام لائے۔جس وقت رسول اللہ مُلَّاتِیْنِ نے کرزبن جابراللم کی کوبطور سریہ عزبین کی جانب بھیجا جنہوں نے مقام ذی المجدر میں رسول اللہ مُلَّاتِیْنِ کی دودھ والی اونٹنیاں لوٹی تھیں تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے یہ واقعہ شوال جھ ججری میں ہوا تھا۔اس کے بعدوہ رسول اللہ مُلَّاتِیْنِ کے ہمر کاب حدیبیہ میں حاضر ہوئے اور درخت کے نیچے بیعت کی ۔ فتح مکہ میں بھی حاضر ہوئے ، بادید (دیبات) میں رہا کرتے تھے۔معاویہ بن الی سفیان جھ المنا کے ترزمانۂ خلافت میں وفات ہوئی۔ حضرت کلیب المجہنی شی اوفات ہوئی۔

غنیم بن کثیر بن کلیب الجہنی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ سالٹیوٹم کو حج میں دیکھا کہ عرفات ہے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ مزدلفہ میں آگر روش تھی۔ آپ وہاں کا قصد فرمار ہے تھے' یہاں تک کہ اس کے قریب از گئے۔ حضرت سوید بن صحر الجہنی میں اندو:

زمانہ قدیم میں اسلام لائے جس وقت رسول اللہ منافیق نے کرزین جابرالفہری کو بطور سریو عزمین کی جانب بھیجا جنہوں نے مقام ذکی الجدر میں رسول اللہ منافیق کی دودھ دینے والی اونٹیاں لوٹی تھیں تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے میہ شوال سرجھ میں ہوا۔ اس کے بعدوہ حدید بیسیاس حاضر ہوئے اور درخت کے نیچے بیعت کی۔ فتح کمہ میں وہ ان چار میں سے ایک تھے جنہوں نے جہید کے چار جھنڈے اٹھائے جوان لوگوں کے لیے رسول اللہ منافیق نے باندھے تھے۔

### حفرت حضرت سنان بن و براهجهني مني مدور

انصار بنی سالم کے حلیف تصالم یسیع میں رسول اللہ مٹائیڈ آئے ہمر کاب حاضر ہوئے یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے ججاہ بن سعد
سے اس روز ڈول پر جھٹڑا کیا' دونوں پانی بھرتے تھے کہ اختلاف ہوگیا۔ دونوں نے جھٹڑا کیااوراپنے آپ قبائل کوندادی سنان نے انصار
کو پکارااور ججاہ نے آ واز دی کہ ائے آل قرایش! اس روز ( سردار منافقین ) عبداللہ بن البی بن سلول نے کلام کیا۔ اپنے بہت مرتبہ کلام
میں کہا کہ اگر آئم لوگ مدینہ دوائیں جا کیں گے تو عزت والے لوگ ضرور ضرور دہاں سے ڈلیل کونکال دیں گے زید بن ارقم نے اس کی رسول
اللہ مٹائی جھٹی کھائی تو عبداللہ بن ابی نے انکار کیا۔ زید کی تھیڈ ایق اور ابن ابی کی تکذیب میں قرآن نازل ہوا۔

خالداسلام لائے اور نبی مَنْ اللَّهُ كَلَّ كَيْ صحبت بائل - انہوں نے آپ سے روایت كى ۔

خالدین عدی الجبنی نے رسول الله منگاتیو آئے ہے روایت کی کہ جس کے پاس اپنے بھائی سے کوئی احسان بغیر مانکے اور بغیر حرص کے آئے تو اسے قبول کر لے اور واپس نہ کرے کیونکہ وہ رزق ہے جواللہ نے اس کے پاس بھیجا ہے۔

خضرت الوعبدالرحمن الجهني منيانينه:

اسلام لائے اور نبی مُنَافِیم کی صحبت پائی انہوں نے آپ سے روایت بھی کی ہے۔

الی عبدالرحمٰن الجہنی ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ علی پڑا کی خدمت میں تھے کہ یکا یک دوسوار نظر آئے آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ (یددونوں) کندی نہ تی ہیں وہ آپ کے پاس آئے تو دونوں (بنی) نہ تج میں ہے تھا یک قریب آیا کہ آپ ہے بیعت کرے جب اس نے آپ کا ہاتھ پڑا تو کہا یارسول اللہ کیا آپ نے غور فرمایا کہ دہ شخص کون ہے جو آپ پرایمان لائے اور آپ کی تھد این کرے اور آپ کی پیروی کرے اس نے آپ کا اللہ آپ کی تھر چھوا اور والیس ہوگیا۔ دوسر انتحص آیا آپ کا ہم تھے گڑا کہ بیعت کرے اور کہایا رسول اللہ آپ نے فور فرمایا کہ اس نے آپ کیا اور آپ کی پیروی کرے دوسر انتحص کے لیے کیا اور آپ کی چیروی کرے حالا نکہ اس نے آپ کو ٹر دی کیا ہو فرمایا کہ اس نے آپ کو ٹر دی کیا ہو فرمایا کہ اس نے آپ کو ٹر دی کھا ہو فرمایا کہ اس نے آپ کو ٹر دی کہا ہو فرمایا کہ اس نے آپ کا ہم تھی وا اور والیس ہوگیا۔

الی عبدالرحمٰن الجہنی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ نے فر مایا کہ جوسوار یبود کی طرف جائے تو تم لوگ انہیں پہلے سلام نہ کرو جب وہ تہمیں سلام کریں تو کہون وظیمے''

حضرت عبدالله بن خبيب الجبني منياسفة:

اسلام لائے اور نبی سُلُاتِیْلِم کی صحبت پائی آپ سے روایت کی معاذبن عبداللہ بن خبیب نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ بارش کی تاریک شب بیس نظے کہ رسول اللہ سُلُاتِیْلِم سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے وعا فرمایئ بیس نے آپ کو پایا تو فرمایا کہوگر میں نے بچھ نہ کہا کہو تو میں نے بچھ نہ کہا کہو تو میں اللہ سُلُاتِیْلِم کیا رسول اللہ سُلُّتِیْلِم کیا کہوں فرمایا جس وقت تم شام کرو اور جس وقت تم صبح کروتو تین مرتبقل ہواللہ احداور معوفر تین (قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس) پر حوث بے تمہیں ہم چیز سے کافی جیں۔

حضرت عارث بن عبدالله الجبني مى الذور

معبدالجہنی سے مروی ہے کہ ضحاک بن قیس نے حارث بن عبداللہ الجہنی کومیر ہے ذریع سے بیس بزار درہم بھیجا ورکہا کہ
ان سے کہنا کہ امیرالمومین نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم آپ پرخرج کریں البذا آپ ان درہموں سے مدد لیجے میں ان کے پاس گیااور
کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے امیر نے آپ کے ہاتھ آپ کے پاس بیدورہم بھیجے ہیں میں نے آئیس ان درہموں کا حال
بتایا کو چھاتم کون ہوئیں نے کہا کہ معبد بن عبداللہ بن تو یمر ہوں انہوں نے کہاا چھا کھر کہا کہ امیر نے مجھے بیم دیا ہے کہ آپ کے وہ

کلمات دریافت گروں جو یمن کے (عیمائی) عالم نے فلاں فلاں دن کہے تھے۔انہوں نے کہا اچھا مجھے رسول اللہ مالیڈیڈ نے یمن جیجا۔اگریقین ہوتا کہ آپ کی وفات ہوجائے گی تو میں بھی آپ سے جدانہ ہوتا۔ میں چلا گیا۔میرے پاس عیسائی عالم آیا اور کہا کہ محمد (مُلَّائِیْزًم) کی وفات ہوگئ پوچھا کب اس نے کہا آج 'اگرمیرے پاس ہتھیا رہوتا تو میں اس سے ضرور قال کرتا۔

زیادہ زمانہ نیگز را کہ میرے پاس ابو بکر صدیق میں ہوئے کا خطا آیا کہ رسول اللہ سٹائیٹی کی وفات ہوگئی اور آپ کے بعد لوگوں نے بطور خلیفہ کے مجھ سے بیعت کر کی لہٰذاتم ان لوگوں سے بیعت لوجو تمہارے پاس ہیں میں نے کہا کہ جس شخص نے مجھے اس روز اس بات کی خبر دی وہ اس کا زیادہ اہل ہے کہ اسے علم ہوگا۔

میں نے اسے بلا بھیجااور کہا کہتم نے جو کچھ کہاتھا کچ تھا۔اس نے کہا کہ میں جھوٹ بولنے والانہیں ہوں' پوچھاتم اسے کہاں سے جانتے ہو'اس نے کہا کہ وہ نبی جس کا حال ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں بیہ ہے کہ وہ فلاں فلان دن مرے گا' پوچھا'اس کے بعد ہم لوگ کیوں کر ہوں گے۔اس نے کہا کہ تمہاری چکی (ترقی کے ساتھ) پینیتیں سال تک گھوے گی جس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہ ہوگا۔

## حفرت عوسنجه بن حرمله بن جد يمه فيكالدون

ا بن مبرهٔ بن خدیج بن ما لک بن المحرث بن مازن بن سعد بن ما لک بن دفاعه بن نصر بن غطفان بن قبیس بن جهینه \_

محمد بن سعدنے کہا کہ شام بن محمد بن السائب النکھی نے ای طرح ان کا نسب مجھ سے بیان کیا آور ہشام نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ طاقیق نے ایک ہزار آ دمی پرعوجہ بن حرملہ کوامیر بنایا۔ انہیں ذامر ( کی زمین ) بطور جا گیرعطاء فر مائی مجمد بن سعدنے کہا کہ بین نے بیام کسی اور سے نہیں سنا۔

#### حضرت نبة الجهني ريناه وو:

محمہ بن سعد نے کہا کہ دیتہ المجنی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے فرمایا 'بر ہند تکواریا ہم لی دی نہ جائے۔

## حضرت ابن حديدة الجبني شاهدنه:

انہیں بھی صحبت حاصل تھی' بیرو ہی مجھ ہیں جنہیں عمر بن الخطاب میں دنو سلے اور پوچھا کہ کہاں کا قصد کرتے ہوتوانہوں نے کہا کہ میں نے نماز عصر کا ارادہ کیا ہے عمر میں دنو نے کہا کہ جلدی جاؤ کیوں کیوہ مثروغ ہوگئی ہے۔ حدد میں مذارعہ میں الحدیث

## حضرت رفاعه بن عرادة الجهني مني الدؤة :

بعضوں نے اہل مرابہ کہا'ابن مرابہ اسلام لائے اور نی مُظافِیْم کی صبت پائی۔ بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ۔

## حضرت رويفع بن ثابت البلوي مني الدعد:

مقام جناب میں رہتے تھا اسلام لائے اور نبی ملائیر کا صحبت پائی آپ سے روایت کی ہے۔

مقام حق میں رہتے تھے اسلام لاے اور نبی سالیق کم کوجت یا گی۔

### حضرت طلحه بن البراء بن عميير رثى الدعد :

ابن وہرہ بن تغلبہ بن غنم بن سری بن سلمہ بن اثیف بن جشم بن تمیم بن عود منا قابن ناج بن تیم بن اراشہ بن عامر بن عبیلہ بن قسمیل بن فران بن بکی بنی عمر و بن عوف کے انصار میں ان کا معاہدہ طلف تھا۔ وہی شخص ہیں جن کے لیے نبی سُلُائِیمُ نے فر مایا کہ اسے اللہ تو طلحہ ہے اس طرح ملاقات کر کہ تو ان سے بنستا ہواوروہ تھے سے بنتے ہوں مجمد بن سعد نے کہا کہ مجھے طلحہ کے نسب اوران کے اس قصد کی ہشام بن مجمد بن السائب الکلمی نے خبر دی۔

#### حضرت ابوا مامه بن تعلبه البلوي ويُفاسِّفُون

الى بردو بن نياركے چيازاد بھائي اور براء بن عازب كے مامول تھے۔

عبداللہ بن منیب بن عبداللہ بن الی امامہ نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ ابوامامہ بن لفلہ کو صحبت حاصل تھی وہ الی بردہ بن نیار کے پچاڑا دبھائی شے انہیں بھرے ہوئے آ ب کثیر ہے اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا گیا تو اعتراض کیا گیاانہوں نے کہا کہ رسول اللہ شائیج کے جمیں اس طور پرآ ب کثیر ہے وضوکرنے کا تھم دیا ہے کہ اس میں ہم میں سے کوئی کسی کوایڈ انددے۔

#### حضرت عبداللد بن صفى بن وبره طي الدعة

ابن نظید بن غنم بن سری بن سلمہ بن انف بی عمر و بن عوف میں تصے رسول اللہ علی تیزیم کے ساتھ حدید بید میں حاضر ہوئے اور درخت کے بیچے بیعت کی محمد بن سعد نے کہا کہ مجھے اس کے متعلق ہشام بن محمد بن السائب الکلمی نے اپنے والد کی روایت سے خبر دی ز

بني عذره بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعه:

#### حضرت خالد بن عرفط ضيادو:

ابن ابر ہدین سنان بن شفی بن الہائلہ بن عبداللہ بن غیلان بن اسلم بن حزاز بن کابل بن عذرہ 'بی زہرہ بن کلا ب کے طلف شے۔ نبی مُلَّا اللہ بن عدرہ نبیل والی جنگ بنایا تھا۔ حلیف شے۔ نبی مُلِّا اِلِیَّا کی صحبت پائی اور آپ ہے روایت کی سعد بن الی وقاص میں دینے بنگ قادسہ میں انہیں والی جنگ بنایا تھا۔ خالد میں دووی صحف میں جنہوں نے جنگ نخیلہ میں خوارج کونٹ کیا تھا۔ کو نے میں رہتے تھے اور وہاں ایک مکان بنالیا تھا۔ آج ان کے بقیدولیں ما فدگان ہیں۔

#### حضرت حزه بن النعمان بن موذه و في الدند:

ابن ما لک بن سنان بن البیاع بن ولیم بن عدی بن حزار بن کابل بن عذرہ عذرہ کے سردار تھے اور اہل جاز میں پہلے مخص تھے جو نبی مَلَّاتِیْم کے بیاس بن عذرہ کی زکو ۃ لائے رسول اللہ مَلَّاتِیْم نے انہیں وادی القری سے بقدران کا کوڑا مارنے اوران کا گھوڑا دوڑانے کے زمین بطور جا گیرعطافر مائی وادی القرای ہی میں رہے اور و ہاں مکان بنالیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔ حضرت ابوخز امنة العذری شئ الدور

مقام جناب میں رہتے تھے جوعذر و بلی کی زمین ہے'اسلام لائے اور نبی سُلِیَّیْمِ کی صحبت پائی' آپ ہے روایت کی۔ (اشعریین میں ہے اور وہ لوگ الاشعر کی اولا دہیں جن کا نام بنت بن اور بن زبیر بن پینجب بن عریب بن زبیر بن کہلان بن سباء بن پیچب بن پیچر ب بن قحطان تھا)۔

حضرت ابو بروه بن قيس مني الدُور

ابن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر بن غزہ بن بکر بن عامر بن عذرہ بن واکل بن نا جیہ بن الجماہر بن الاشعر ابوموی الاشعری میں اس کے بھائی تھے اسلام لائے اوراپی قوم کے بلاد سے بجرت کی کہ بینے میں ان کی آ مدمع اشعر بین کے جنہوں نے بجرت کی تھی اور کہاجا تا ہے کہ وہ بچائی آ دمی تھے ان دونوں کشتی والے (مہاجرین) کی آ مدکے ساتھ ہوئی جو ملک حبشہ ہے آئے تھے۔

ابوبردہ بن قیس نے ئی طاقی کے سےروایت کی ہے۔

حضرت ابوعامر الاشعرى مني الدئمة :

ان اشعریین میں سے سے جورسول الله ملائی کی پاس آئے تھا پ کے ہمر کاب فتح مکہ دنین میں حاضر ہوئے یوم حنین میں رسول الله ملائی آئے انہیں قبیلہ ہوازن کے ان مشرکین کے پیچے روانہ کیا جواوطاس کی جانب چلے گئے تھے رسول الله ملائی آئے ان کے لیے جینڈ ایا ندھا۔

وہ ان لوگول کے نشکر تک پہنچ گئے۔ ہشر کین میں ہے ایک مخص آگے آیا اور کہا کہ کون جنگ کرتا ہے۔ ابوعام نظے اور اسے قبل کر دیا۔ انہوں نے ان لوگول ہے نومرتبہ جنگ قبول کی۔ جب دسواں ہوا تو ابوعا مراس کے لیے نکلے۔ اس نے ابوعامر کومار کے (تلوار) ان کے آریار کر دی۔

وہ اس حالت میں اٹھائے گئے کہ کچھ جان باتی تھی' ایومویٰ الاشعری بی ہیں و کو اپنا قائم مقام بنایا اور اس کوخبر دی کہ زر د عمامہ دالاشخص ان کا قاتل ہے' ابوعامر نے ابومویٰ کو وصیت کی' مجھنڈ انہیں دے دیا۔اور کہا کہ میر اٹھوڑ ااور ہتھیارنی سائٹیٹا کو دینا' ابوعامر ٹی ہیوند کی وفات ہوگئ۔

ابوموی بی مینونے ان لوگوں سے قبال کیا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں فتح دی ابوعام میں میدد کے قاتل کو بھی قبل کر دیا۔ ان کا گھوڑا' ہتھیا راور ترکہ نبی مُنَائِیْکُمْ کے پاس لائے۔ رسول اللہ مُنائِیْمُ نے وہ ان کے بیٹے کو دے دیا۔ اور فرمایا کہ اے اللہ ابوعامر کی مغفرت کراورانہیں جنت میں میری امت کے بلند ترین لوگوں میں کر۔

ان کے بیٹے۔

حضرت عامر بن الى عامر مني الدعر:

انہوں نے بھی نبی منافقہ کم محبت پائی۔آپ کے ہمراہ جہاد کیا اورا پ سے روایت کی۔

اسلام لائے اور جی منافقا کی محبت یائی آپ کی ہمراہی میں جہاد کیا اور آپ ہے روایت کی۔

ا بومویٰ الاشعری خیسئنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَیْ ابو ما لک الاشعری حی مدند کو تلاش کنندہ انسکر پر امیر بنایا اور جب ہوازن کےلوگ بھا گے تو آپ نے ابو مالک کوان کی تلاش کا تھم دیا۔

ا بی ما لک الاشعری جی دورے مردی ہے کہ انہوں نے اپنے احباب کوجیع کیا اور کہا کہ ادھر آؤے کیا تہمیں نماز پڑھا دی گئ ہے یا جھلا دی گئی۔ راوی نے کہا کہ وہ (مالک) اشعر بین میں ہے ایک شخص تھے انہوں نے ایک تسلایا نی منگایا تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ دھوئے' کلی کی' ناک میں پانی ڈالا' تین مرتبہ منہ اور تین مرتبہ دونوں باجیں دھو کمیں' سراور دونوں کا نوں کا مسیح کیا اور دونوں پاؤں دھوئے' کھر ظہر کی نماز پڑھی' اس میں انہوں نے دومرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور بیں تکبیریں کہیں ۔

## حضرت حارث الاشعرى بنيالاغنز

اسلام لائے اور نبی مثالیق کی محبت یائی۔ آنخضرت مثالیق کے سوایت بھی کی۔

خارث الاشعری پی و نور نی متابع کی سے روایت کی کہ اللہ نے کیجی بن زگریا عید نظام کو پانچ کلمات کا حکم دیا کہ وہ ان پرعمل کریں اور بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ لوگ بھی ان پرعمل کریں۔

(اور حضار مدے (یعنی حضر موت کے باشندے) اور وہ یمن کے علاقے ہے تھے)۔

## سيدنا حضرت علابن الحضرمي ضاهدئة

حضری کا نام عبداللہ بن عباد بن کملمی بن اکبر تھا جو حضر موت علاقہ یمن کے تصاور بی امیہ بن عبد تلس بن عبد مناف کے حلیف تھے ان کے بھائی میمون بن الحضر می اس کنویں کے مالک تھے جو مکہ کے بلند حصہ میں الابطے میں تھا جس کا نام بیرمیمون تھا اور اہل عراق کے رائے پرمشہور تھا انہوں نے اس کوز مانۂ جا ہلیت ہیں کھودا تھا 'علاء بن الحضر می ز مانۂ قدیم میں اسلام لائے۔ قاصد صطفی مَنَّ اللَّیْکِمُ ہونے کا اعز از:

علاء بن الحضر می جی بیدو ہے مروی ہے کہ رسول الله متالظیم نے الجعر انہ ہے واپنی ہیں مجھ کومنذ ربن ساؤی کے پاس بحرین مجھیا' رسول الله متالظیم نے ایک واسلام کی دعوت دی تھی بھیجیا' رسول الله متالظیم نے ایک واسلام کی دعوت دی تھی اور ان کواجازت دی کہ زکو ق جمع کریں' رسول الله متالظیم نے علاء کے لیے ایک یا دواشت ککھ دی جس میں اونٹ اور گائے اور بمری اور کو اور بھری اور میں اور کا کے اور بمری اور پھلول اور مالوں کی زکو ق کے فرائض تھے' تا کہ وہ اس کے مطابق کوگوں ہے زکو ق وصول کریں ہے بھی تھی تھے دکو ق وصول کریں انہیں کے فقراء کو دے دیں' رسول الله متالظیم نے ان کے ہمراہ ایک جماعت کو بھیجا جن میں ابو ہر رہ وہی بھی تھے اور ان سے فرما یا کہ ان کی صلاح نیک کو قبول کریں۔

سالم مولائے بن تصریب مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ شاشد کو کہتے سنا کہ رسول الله سالتی ا مجھے علاء بن الحضر می خاندند کے ساتھ بھیجا اور انہیں میرے ساتھ نیکی کی وصیت فر مائی' جب ہم دونوں روانہ ہوئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دسول مَنَاتِيْوَا نَهُ مُهارے متعلق مجھے نیکی کی وصیت فر مائی' لہذا بتا وُ کہ کیا چاہتے ہو' میں نے کہا کہ مجھے اپنا مؤ ذن بنا لیجئے اور آمین نہ بنائے' انہوں نے بیر خدمت )انہیں دے دی۔

غمر وبن عوف حلیف بنی عامر بن لؤی سے مروی ہے کہ رسول الله منافقیم نے علاء بن الحضری من مندر کو بحرین بھیجا ' پھر انہیں معزول كرديا اورابان بن سعد كوعامل بنا كي بيجيا\_

محمد بن عمرنے کہا کہ رسول اللہ مثلاثی نے علاء بن الحضر می میں دیو گوعبد القیس کے بیس آ دمیوں کے ہمراہ اپنے پاس آنے کو تحریر فرمایا تھا وہ عبدالقیس کے بیس آ دمیول کو آپ کے پاک لائے ان کے سردار عبداللہ بن عوف الاش سے علاء نے بحرین پرمنڈ ر بن ساؤی کوخلیفہ بنادیا تھا۔ان بیں آ دمیوں کے وفعہ نے علاء بن الحضر می جی ہیں کا یت کی تؤرسول اللہ سکا پیٹارنے انہیں معزول کر دیا اورابان بن سعید بن العاص کو والی بنایا ان سے فرمایا کہتم عبدالقیس کے متعلق نیکی کی نصیحت قبول کرو اور ان کے مرواروں کی

علی بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُگافِیم نے علاء بن الحضر می شاہد کے بدن پر ایک سنبلانی کرتہ دیکھا جس کی آ ستینیں کمی تھیں تو آپ نے اسے انگلیوں کے کناروں کے پاس سے کاٹ ڈالا۔

عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ میں نے سائب بن یزید سے پوچھا کہ آ پ نے مکہ کی سکونٹ کے بارے میں کیا ساہے توانہوں نے کہا کہ علاء بن الحضر می میں میں ہونے کہا کہ مہا جرکے لیے ارکان جج سے نکلنے کے بعد تین دن کے قیام کاحق ہے۔

عمر بن عبدالعزیز سے مروی کہ انہوں نے سائب بن یزید سے پوچھا تؤسائب نے کہا کہ میں نے علاء بن الحضر می شیاہ مد ے سنا کہ میں نے رسول اللہ مُلائین کا کوفر مانے سنا کہ ارکان جج سے نکلنے کے بعد مکہ میں مہاجر تین رات کلمبرے۔

راوی نے کہا کہ ابان بن سعیدر سول الله سالتون کی وفات تک بحرین کے عامل رہے رہید بحرین میں مرتد ہوگیا۔ ابان بن سعید مدینے آگئے اورانہوں نے اپنا عہدہ ترک کر دیا۔ ابو بکرصدیق میں ہونے جا ہا کہ انہیں بحرین واپس کر دیں مگر انہوں نے انکار کیا اورکہا کہ میں رسول اللہ مُؤاثِناً کے بعد کسی کاعامل نہ بنوں گا۔

بحرین میں بطورعا مرتقرری

ابوبكر منياة هونے علاء بن الحضر می ثنیادہ کے جیسیخ کا تصفیہ کیا'انہیں بلایااور کہا کہ میں نے تہیں رسول اللہ مناتیج کے ان عمال میں پایا جنہیں آپ نے والی بنایا ہے میں نے مناسب سمجھا کہ تہمیں کواس کا والی بناؤں جس کا رسول اللہ منابی کا منایا تھا۔ للنزاالله كاخوفتم يرلازم ب

علاءا پنے پیروؤں کے ساتھ چلے اور قلعۂ حوا ٹامیں اثر نے انہوں نے ان لوگوں سے اتنا قبال کیا کہ ان میں سے گوئی نہ بچا پھر القطیف آتے وہاں مجمیوں کی ایک جماعت تھی ان سے بھی لڑے اور ایک حصہ کونقصان پہنچایا' وہ لوگ بھا گے اور الزارہ میں گھس گئے۔

علاءان کے پاس آئے اور ساحل دریا کی ایک زمین پراتر ہے انہوں نے ان لوگوں سے قبال کیا اور یہاں تک محاصرہ کیا کہ ابو بکر جی این تو علاء جی سفو نے ان سے سلح کر لی ۔
کہ ابو بکر جی ایف کی وفات ہوگئ عمر بن الخطاب جی ایف والی ہوئے اہل الزارہ نے سلح جا بھی تو علاء جی سفو نے ان سے سلح کر لی ۔

اس کے بعد علاء نے اہل وارین کی جانب کرنے کیا اور دریا عبور کر کے ان لوگوں سے جنگ کی مقاتلین گوٹل کر دیا اور ان کے ایل وعیال قید کر لیے گئے۔

علاء نے عرفجہ بن ہر ثمد کواسیاف فارس کی جانب روان کیا۔انہوں نے کشتیوں میں سفر کیاو ہ پہلے تھی تھے جنہوں نے ملک فارس کاا کیے جزیر وقتح کیااوراس میں منجد بنائی' ہاریخان اوراسیاف کولوٹ لیا' بیدا قعہ سماھے ہیں ہوا۔ عنا

سيدنا فاروق اعظم شئامة نو كاخط:

عامر معنی ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوند نے علاء بن الحضر می طی مدد کوجو بحرین میں تصلیحا کرتم عتب بن غزوان کے پاس جاؤ کیونکہ میں نے تمہیں ان کے عہدے کا والی بنادیا اور خوب بجھ لو کہتم ایک ایسے شخص کے پاس جاؤ کے جومہا جرین اولین میں ہے ہیں اور جن کے لیے اللہ کی جانب سے نیکیاں مقرر ہو چکی ہیں۔

میں نے انہیں اس لیے معزول نہیں کیا کہ وہ پارسامضبوط اور شخت رعب والے نہ تھے بلکہ میں نے یہ خیال کیا کہ اس نواح میں مسلمانوں کے لیےتم ان سے زیادہ کار آمد ہوگئ میں ان کے حقوق جانتا ہوں میں نے تم سے پہلے لیک شخص کو والی بنایا تھا مگر دہاں پہنچنے سے پہلے ان کی وفات ہوگئ اگر اللہ چاہے گا کہتم والی ہوتو تم والی ہوٹا اور اگر اللہ چاہے کہ عتبہ والی ہوں تو مخلوق اور حکم اللہ ہی کا ہے جوتمام عالموں کی پرورش کرنے والا ہے۔

جان لوکہ اللہ کا امرای حفاظت کے لیے محفوظ ہے جس کے ساتھ اس نے نازل کیا ہے لہذاتم اس پرنظر رکھو جس کے لیے پیدا کیے گئے ہواسی کے لیے عمل کرواور ماسوا کو ترک کروؤ کیونکہ ونیاختم ہونے والی ہے اور آ خرت ہمیشہ رہنے والی شے ہے لہذا تہمیں وہ شے جس کا شرباقی رہنے والا ہے اس شے ہے غافل نہ کردے جس کی خیراس کے پیچھے آنے والی ہے۔

اللہ کی ناراضی ہے اللہ ہی کی طرف بھا گو۔اللہ اپ بھم اور اپنے علم میں جس کے سینے تیا ہتا ہے فضیلت جع کرتا ہے ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے اس کی طاعت پر اور اس کے عذا ب سے نجات پر مدو ما لگتے ہیں۔

علاء بن الحضر مي جي هذا ايك جماعت كے ساتھ جن ميں ابو ہريرہ خور اور ابو بكرہ بھی تھے بحرين بروان ہوئے ابو بكرہ كو

جس وقت وہ بھرے آئے البحرانی کہاجا تا تھا' بحرین میں ان کے یہاں عبداللہ بن ابی بکرہ پیدا ہوئے۔ جب بیلوگ لیاس میں تھے جوالصعاب کے قریب ہے اورالصعاب بنی تمیم کی زمین میں ہے تو علاء بن الحضر می جن ہوند کی وفات ہوگئی ابو ہریرہ میں ہوئی۔ گئے اور ابو بکرہ بھرے آگئے۔

بحرظمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے:

ابو ہر روہ میں دیکھیں کہا کرتے تھے کہ میں نے علاء بن الحضر می شی دیو کی تمین با تمیں دیکھیں کہ ہمیشہ ان سے محبت کروں گا میں نے انہیں دیکھا کہ جنگ دارین میں اینے گھوڑ ہے بر دریا کوعبور کیا۔

مدینہ سے بحرین کے ارادے سے چلے الد ہنا میں تھے کہ پانی ختم ہو گیا انہوں نے اللہ سے دعاء کی توریت کے بنچے سے چشمہ پیدا کردیا گیا' سب سیراب ہوئے اورکوچ کیا۔

ایک شخص کا بچھاسباب رہ گیا تھا' وہ لوٹے' اسباب لے لیا اور پانی نہیں پایا۔ میں علاء کے ساتھ بحرین سے شکر بھرہ کی جانب روانہ ہوا ہم لوگ لیاس میں تھے کہ ان کی وفات ہوگئ' ہم ایسے مقام پر تھے جہاں پانی نہ تھا۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک ابرظا ہر کیا اور ہم پر ہارش ہوئی' ہم نے انہیں عنسل دیا' اپنی تلواروں ہے ان کے لیے قبر کھودی' ہم نے ان کے لیے لحد (بغلی قبر) نہیں بنائی تھی'واپس ہوئے کہ لحد بنا کیں مگران کی قبر کا مقام نہیں پایا' ابو بکرہ علاء بن الحضر می میں دو کی وفات کی خبر بھرے لے گئے۔

حضرت شرت الحضر مي شياندينه:

سائب بن یزیدے مروی ہے کہ نبی طاقیا کے پاس شرخ الحضری کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے مخص ہیں جو قرآن کو تکمینہیں بناتے۔

#### حضرت عمر وبن عوف صالاعنه:

محمہ بن عمر نے کہا کہ وہ یمنی تھے جو بنی عامر بن لؤی کے حلیف تھے زمانۂ قدیم میں اسلام لائے 'بی شائیڈ کا کی صحبت پائی اور آپ سے روایت کی۔

#### حضرت لبنيدبن عقبه منى النعنه

ا بن رافع بن امري القيس بن زيد بن عبدالاشهل \_

ان کی والدہ ام العمین بٹ حذیفہ بن رہید بن سالم بن معاویہ بن ضرار بن ضبیان قضاعہ کے بی سلامان بن سعد ہذیم میں سے تھیں ۔لبید بن عقبہ بی کے متعلق ( قر آن میں ) اس فخص کے لیے مساکین کو کھانا کھلانے کی اجازت نازل ہوئی جوروز بے پر قاور نہ ہو۔

محود بن لبید فقیہ (عالم) لبید بن عقبہ کے بیٹے تنے جو نبی منافق کے زیانے میں پیدا ہوئے 'دوسرے بیٹے منظور ومیمون تھے ان سب کی والدہ ام منظور بنت محمود بن مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی 'بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث تھیں جواوس میں ہے عثان وامیداورام الرخمٰن' ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ ولید بن عقبہ کے پسماندہ تھے جوسب کے سب ختم ہو گئے' ان میں ہے

## کر طبقائے این سعد (صبهای) کالکی کالکی وانسار کے کالکی کا کوئی باقی ندر ہا۔

حضرت حاجب بن بريده من الدعد

اہل رائخ میں سے تھے وہ لوگ بنی زعوراء بن جشم برلڈران عبدالا شہل بن جشم تھے <u>سام</u>ے میں جنگ بیامہ میں شہید

# بني حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمرو

عمروالنبيث تنض

سيدنا حضرت الوعماره براء بن عازب مى الدود:

ابن الحارث بن عدى بن جشم بن مجدعه بن حارث بن الحارث بن الخزرج

ان کی والدہ حییہ بنت افی حییہ بن الحباب بن انس بن زید بن ما لک بن النجار بن الخزرج تھیں' کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ ام خالد بنت ثابت بن سنان بن عبید بن الا بج تھیں اورا بجرخدرہ تھے۔

براء کے بہاں پزیداور عبیداور پونس اور عازب اور یکی اورام عبداللہ بیدا ہوئیں ہم ہے ان کی والدہ کا نام نہیں بیان کیا گیا۔ ابی اسحاق سے مروی ہے کہ براء بن عازب ٹھ شور کی کنیت ابوٹٹارہ تھی لوگوں نے بیان کیا کہ عازب ٹھ سے اسلام لائے تھے ان کی والدہ بی سلیم بن منصور میں ہے تھیں ۔اوران کی اولا ومیں براء وعبید تھے اورام عبداللہ تھیں جو بیعت کرنے والی تھیں ان سب کی والدہ حبیبہ بنت ابی حبیبہ بن الحباب تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہان کی والدہ ام خالد بنت ثابت تھیں ہم نے مغاز کی میں عازب کا پچھ بھی ذکر نہیں سنا۔البندان کی حدیث اس کجاوے کے بارے میں سی جس کوابو بکر چھ دورنے ان سے خرید اتھا۔

براء ٹی ندوں مروی ہے کہ ابو بکر ٹی ندونے عازب سے تیرہ درہم میں ایک کجاوا خرید اابو بکر ٹی ندونے عازب سے کہا کہ براء کو تھم دو کہ وہ میرے پاس کجاواا ٹھالا کیں۔ عازب نے ان سے کہا کہ نہیں تاوفٹنگہ ہم آپ سے بیربیان نہ کریں کہ جب آپ اور رسول اللہ شکائیٹی کمہ سے نکلے اور مشرکین آپ لوگوں کو ڈھونڈ تے تھے تو آپ دونوں صاحبوں نے کیا کیا۔

ابو بکر ٹی ایڈو نے کہا کہ ہم لوگ تیجیلی رات کو مکہ نے نگلے اس رات اور دن جا گئے رہے یہاں تک کہ دوپہر ہوگی اور آفاب سر پر آگیا تو بیس نے اپنی نظر ڈالی کہ آیا جھے کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں ہم لوگ پناہ لے تیس مجھے ایک جنان نظر آئی تو میں اس کے پاس پہنچا تو اس سے چھے سابید دیکھا۔ بقیہ سائے کی طرف نظر کی تو اس (سائے کر رخ سے ) برابر کیا۔ میں نے اس میں رسول اللہ سائٹیڈ کے لیے ایک کمبل بچھایا اور عرض کی یا رسول اللہ مٹائٹیڈالیٹ جائے آپ لیٹ گئے۔

میں جا کراپے گرداگرود بکھنے لگا۔ کوئی ڈھونڈنے والاتو نظرنہیں آتا مجھےایک چرواہا نظر آیا جواپی بکریاں چٹان کی طرف ہانگ رہاتھا' وہ بھی اس سے وہی چاہتا تھا جوہم چاہتے تھے یعنی ساریہ۔

میں نے پوچھا کرتم کس کے غلام ہو۔اس نے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا۔اس نے اس کا نام لیا تو میں نے بہجانا پھر میں

نے کہا کہ تمہاری بکر یوں میں پکھے دودہ بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا کیا تم دوہو گے؟ اس نے کہا ہاں میں نے اس حکم دیا تو اس نے اپنی بکر یوں میں سے آیک بکری کو ہاندھا۔ پھر حکم دیا کہ اپنے ہاتھ جھاڑ ڈالے ابو بکر جی اندونے کہا کہ اس طرح اور اپنا ایک ہاتھ دومرے ہاتھ پر مارا۔ اس نے تھوڑ اسادو دھ دوہا۔

میں اپنے ساتھ رسول اللہ منافقہ کے لیے ایک چیوٹی ہی مشک بھی لے گیا تھا جس کے منہ پر کیڑے کی ڈاٹ تھی میں نے دودھ پر ٹپکایا جس سے ساتھ رسی کا حصہ صندا ہو گیا۔ رسول اللہ منافقہ کے پاس آیا۔ آپ کی بیداری کے ساتھ ہی پہنچا عرض کی ارسول اللہ منافقہ کے این توٹن ہو گیا۔ پھرعرض کی یارسول اللہ ہم لوگ روا گی کے لیے تیار میں اللہ منافقہ کی ایک روا گی کے لیے تیار میں۔

وہاں ہے ہم لوگوں نے کوچ کیا۔قوم کے لوگ ہمیں تلاش کرتے تھے مگر کی نے ہمیں نہ پایا موائے سراقہ بن مالک بن جعشم کے جواپنے گھوڑے پرسوارتھا' عرض کی یارسول اللہ بیاڈ ھونڈ نے والا ہم سے ل گیا فرمایا کیٹم نہ کروکیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

جب وہ قریب آگیا تو اس کے اور ہمارے درمیان بقدر دویا تین نیزوں کے فاصلہ رہ گیا۔عرض کی یارسول اللہ بے تلاش کرنے والا ہم سے ل گیا' میں رونے لگا فرمایا کہتم کیوں روتے ہو۔ میں نے کہا کہ واللہ میں اپنی جان پڑنہیں روتا ہوں بلکہ میں آپ پرروتا ہوں۔

رسول الله مٹائیڈ کے اس پر بعدوعاء فرمائی کداے اللہ تو ہمیں اس ہے جس طرح تو جا ہے کافی ہو جا اسے اس کے گھوڑے نے قبین میں اپنے پہیں تک دصنیا دیا۔

وہ اس سے کود پڑا اور کہا کہ یا محمد (مُثَاثِیمًا) جھے معلوم ہے کہ بیتمہاراعمل ہے لہذاتم اللہ ہے دعا کرو کہ وہ جھے اس حالت سے نجات دے جس میں ہوں تو واللہ میں ان تلاش کرنے والوں کو جو میرے پیچے ہیں بہکا دوں گانیہ میرا ترکش ہے لہٰڈاایک تیرا س میں سے بطورعلامت کے لیے لیجئے کیونکہ آپ عنقریب فلاں فلاں مقام میں میر سے اونٹ اور بکریوں پر ٹزریں گے آپ ان میں سے اپنی ضرورت بحر لے لیجئے۔

رسول الله منافظیم نے فرمایا کہ جمیں تنہارے اونٹوں کی کوئی حاجت نہیں ہے اوراس کے لیے وعافر مائی۔ وہ پاٹ کراپنے ساتھیوں کی جانب روانہ ہوگیا۔ رسول الله منافظیم اور میں آپ کے ہمر کاب روانہ ہوئے ہم لوگ رات کو مدینہ آئے قوم نے آپ کے بارے میں جھڑا کیا کہ آپ کس کے پاس اثریں رسول الله منافظیم نے فرمایا کہ میں آج شب کو بنی النجاد کے پاس اثر وں گاجو عبدالمطلب کے ماسوں جین ان کے ذریعے میں ان کا کرام کروں گا۔

جس وفت ہم مدینہ میں واخل ہوئے تولوگ رائے اور اپنے مکانوں کی (چھتوں) پراورلڑ کے اور نوکرغل مچاتے ہوئے نکل آئے کہ محمد (طَائِنْظِ) آگئے رسول اللہ عَلَیْتِظِ آگئے محمد (طَائِنْٹِظِ) آگئے رسول اللہ طَائِنْٹِظِ آگئے صلح ہوئی تو آپ روانہ ہوئے اور وہاں اثرے جہاں آپ کو عمم دیا گیا۔

رسول الله عَلَيْظِ مِيرِهِا ہِے تھے کہ (نمازیں ) کعبہ کی طرف منہ کریں اللہ نے رہ آیت نا ڈل فرما کی

﴿ قَدُ نَرِي تَقَلَبُ وَجَهَكَ فِي السَّمَاءُ فَلَنُو لَيْنِكَ قَبِلَةَ تَرْضَاهَا فُولُ وَجَهَكَ شَطِرِ الْمَسَجِدِ الْحَرَامُ ﴾ " بهم آسان كى طرف آپكامنداشانا ويكيت بين بهم آپكواس قبله كى طرف بيمروين كے جس سے آپ خوش بول كے للندا آپ اپنامند مجدحرام كى طرف بيمير ليجيئا"۔

آپ نے (نماز میں) کعبد کی طرف منہ کرایا۔

بعض بوقوف اوگوں نے کہا کہ (وما والا هم عن قبلتهم التی کانوا علیها) (انہیں اس قبلہ سے کس نے پھیراجس یوه مضے) تواللہ تعالی نے نازل کیا کہ

﴿ قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ﴾

"" ب فرماد يجيم مشرق ومغرب الله بي كاب الله جي جابتا ہے راه راست بتاديتا ہے"۔

نی ملائق کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی نماز کے بعدوہ لکے انصار کی ایک جماعت پرگزرے جوعصر کی نماز کے رکوع میں بیت المقدیں کی طرف مند کیے ہوئے تصداس شخص نے کہا کہ میں نے گواہی ویتا ہوں کدر سول اللہ طاقیق کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے کعبہ کی طرف مند کیا۔ قوم چرگنی اور کعبہ کی طرف مند کرلیا۔

براء نے کہا کہ مہاجرین میں سے سب سے پہلے جو محض ہمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر میں دور برادر بن عبدالدار بن قصی تھے۔ ہم نے بوچھا کہ دسول الله مُلَاثِيْرُم کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپی جگہ پر ہیں اور آپ کے اصحاب میرے بیچھے جھے آتے ہیں۔

ان کے بعد عمرو بن مکتوم نامینا برادر بٹی فہرآئے ہم نے پوچھا کہ تنہارے پیچے رسول اللہ مُٹائیز اور آپ کے اصحاب کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دولوگ قریب ترمیرے پیچھے ہیں۔

ان کے بعد ہمارے پاس عمار بن باسراور سعد بن الی وقاص اور عبداللہ بن مسعود اور بلال جن الله آئے۔ ان لوگوں کے بعد عمر بن الخطاب جن الفط بین شتر سواروں کے ساتھ آئے۔ ان کے بعد ہمارے پاس رسول الله سُلُّ اِللَّمَ آئے 'آپ کے ہمراہ الو بکر جن الفظ ب

براء نے کہا کدرمول اللہ مُٹالِیوَم کے پاس آتے ہی جس نے قرآن کی چندسورتیں پڑھیں پھر ہم لوگ نکلے کہ قافلہ کا مقابلہ کریں گرمعلوم ہوا کہ و ولوگ نچ کے نکل گئے۔ سیس سیس سیس سیسل

کم عمری کی وجہ سے بدر سے والیسی:

براء ہے مروی ہے کہ بیں اور ابن عمر جی بین یوم بدر بیں چھوٹے سمجھے گئے اس لیے ہم دونو ں اس میں حاضر نہیں ہوئے۔ براء بن عازب سے مروی ہے کہ یوم بدر میں رسول اللہ مثانی کے مجھے اور ابن عمر نی پیشن کوچھوٹا سمجھ کروا کپس کر دیا۔ براء سے مروی ہے کہ یوم بدر میں میں اور ابن عمر جی پیشن چھوٹے سمجھے گئے ۔

الواحق سے مروی ہے کہ میں نے براء کو کہتے سا کہ رسول اللہ مالی آئے ہی میں نے قرآن کی سورتوں میں (سبح

## غزوات واسفاريس حضور ملايد عمر كالي:

براء سے مروی ہے کہ یوم بدر میں میں اور عبداللہ بن عمر خاص تھوٹے تھے۔ابن اسخق سے مروی ہے کہ میں نے براء بن عازب کو کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ منگافیا آئے ہمر کاب پندرہ غزوات کے حالا نکہ میں اور عبداللہ ہم عمر تھے۔

براء بن عازب سے مروی ہے کہ میں اٹھارہ سفروں میں رسول اللہ سَالَّیَّا کے ہمر کاب رہا۔ میں نے آپ کونہیں ویکھا کہ آپ نے قبل ظہر کے دور کعتیں ترک کی ہوں۔

ُ الْی بسرہ الجبنی سے مردی ہے کہ میں نے براء بن عازب میں ہوں کو کہتے شا کہ میں نے رسول اللہ مُلَّا فَیْمُ کے ساتھ اٹھار ہ غز وات کیئے آپ کوسفریا حضر میں بھی نہیں دیکھا کہ آفاب ڈھلنے کے بعد دور کعتیں ترک کی ہوں۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ مثالیم کم براء بن عازب کوغر وہ خندق کی اجازت دی اس وقت وہ پندرہ سال کے تھے' آپ نے اس کے بل اجازت نہیں دی۔

الی السفر سے مروی ہے کہ میں نے براء بن عازب کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی ہے جر بن عمر نے کہا کہ براء کو فے میں رہتے تھے۔ وہیں مصعب بن زبیر مختاہ ہو گانے میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بسماندہ تھے۔ براء نے ابو بکر منی دورے روایت کی ہے۔

#### ان کے بھائی

#### حضرت عبيد بن عازب ض الدعة:

ابن الحارث بن عدی وہ ان کی ماں کی طرف ہے بھی بھائی تھے۔ عبید بن عازب کی اولا دہیں لوط وسلیمان وٹویرہ وام زید تھیں 'جن کا نام عمرہ تھا۔ ان لوگوں کی والدہ کا نام ہم ہے بیان نہیں کیا گیا۔ عبید بن عازب ان دی انصار میں ہے ایک تھے جنہیں عمر بن الخطاب شاہدہ نے عمار بن یاسر شاہدہ کے ساتھ کونے بھیجا تھا۔ کونے میں ان کی بقیداولا ووپسماندگان تھے۔ حضرت اسپد بن طہیم شکالدہو:

ابن رافع عدی بن زبیر بن جشم بن حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمر واور عمرو بی النبیت منظم ان کی والدہ فاطمہ بنت بشر بن عدی بن الی بن عنم بن عوف خزرج کے بنی نوفل میں سے تھیں۔ جو بنی عبدالاشہل کے حلیف تھے۔

اسید کی اولا دمیں ثابت ومحمد وام کلثوم وام انھن تھیں'ان کی والد ہ امامہ بنت خد تے بن رافع بن عدی'اوس کے بن حارثہ میں سے تھیں ۔

> سعدوعبدالرطن وعثان وام رافع 'ان کی والدہ نینب بنت و برہ بن اوس بی تمیم میں ہے تھیں ۔ عبیداللہ ان کی والد ہام دِلد تھیں ۔ عبیداللہ ان کی والد ہام دِلد تھیں ۔

عبداللدان كي والده امسلمه بنت عبدالله بن الج معقل بن نهيك بن اساف تقيس \_

اسید بن ظہیر کی کنیت ابوٹا بت تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جوغز وہ احد میں چھوٹے سمجھے گئے اور خندق میں حاضر ہوئے ان کے والد ظہیر اہل العظیہ میں سے تھے۔ (یعنی جنہوں نے سر انصار کے ساتھ عقبہ میں بیعت کی تھی ) ان کی بقیداولا دو پسماندگان میں۔

#### حضرت عرابه بن اوس شياندند:

ابن قیظی بن عمرو بن زید بن جشم بن حارثه بن الحارث ان کی والده شیبه بنت الربیع بن عمرو بن عدی بن زید بن جشم خسیں عرابہ کی اولا دمیں سعید تھے ان کی والدہ کا نام ہم سے نہیں بیان کیا گیا۔

ان کے والداوس اوران کے دونوں بھائی عبداللہ و کہا ثافر زندان اور احدیثی حاضر ہوئے۔ یوم احدیثی عرابہ چھوٹے مجھ کرواپس کیے گئے غزو و ٔ خندق میں انہیں اجأزت دی گئی۔

عاصم بن عمر بن قمادہ سے مروی ہے کہ یوم احد میں عرابہ بن اوس کا سن چودہ سال پانچ مہینے کا تھا۔ رسول الله مُثَافِیَّا نے انہیں واپس کردیا ۔اوراجازت دینے ہےا نکار کردیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عرابہ بن اوس ٹی ہونہ وہی شخص ہیں جن کی الشماخ بن ضرار شاعر نے مدح کی ہے' وہ مدینے آیا تھا' انہوں نے اس کی سواری پر مجموریں لا دوی تھیں تواس نے کہا:

رایت عرابة الاوسی یمنی الی الحیرات منقطع القرین "دمی نے عرابة الاوسی کود یکھا کہ وہ خاندان سے چھڑنے والے کی فیرات کی طرف بر تھتے ہیں۔

اذا مارایة رفعت لمجد تلقاها عرابة بالمین جب بزرگ کے لیے میں اور جا تا ہے تو عرابہ اے دائے ہیں '۔

### حضرت عليه بن يزيدالحارتي الانصاري مئاه مؤنه:

انصار میں سے متھ اور رسول اللہ منگائی کے مشہور صحابی متھے ہم نے بنی حارثہ کے انصار کے نسب بین الماش کیا مگر کہیں ان کانسب نہیں یایا۔

حرام بن سعد بن محیصہ ہے مروی ہے کہ علبہ بن زیدالحارثی اوران کے (قرابت) والے وہ قوم تھی جن کے پاس نہ مال تھا نہ پھل۔ جب تر تھجور ہے نہ سونا 'نہ جا نہ کہ ایر سول اللہ منافی تھا ہمارے پاس وہ کی تھے۔ جب اور آپ کے پاس سال اول ہے نئے گیا ہے رسول اللہ منافی آئے نے فرمایا کرتم لوگ ان کے بدلے کھور یں معدان کی کلڑی کے فرمایا کرتم لوگ ان کے بدلے کھور یں معدان کی کلڑی کے فرمایا کرتم لوگ ان کے بدلے کھور یں ویں۔ کھور یں معدان کی کلڑی کے فرمایا کہ بید ہوں ان کول ہے اور دوسر ون کے لیے کروہ ہے۔ محمور یں معرف کی جانب ہے ان لوگوں کے لیے اجازت تھی اور دوسر ون کے لیے کروہ ہے۔ علیہ فقراء میں سے تھے۔ لوگ فیرات وینے گئے ان کے پاس پھونہ تھا کہ فیرات کرتے انہوں نے اپنی آ بروفیرات کی اور دوسر ون کے لیے کروہ ہے۔ اور کہا کہ میں ہے دوسر ان کرتے انہوں نے اپنی آ بروفیرات کی اور کہا کہ میں نے اس کو طال کروہا 'رسول اللہ منافی کے فرمایا 'اللہ نے تمہار اصد قد قبول فرمایا۔

علیہ شاہ نا ان رونے والوں میں سے تھے کہ جب رسول الله سلا الله الله الله علیہ تنا ازادہ فر مایا تو وہ لوگ آپ کے پام سواری مانگئے آئے فر مایا کہ میرے پاس کچھنیں جس پر میں تم لوگوں کوسوار کراؤں وہ لوگ ایس خم سے کہ رسول الله سلا تی ہمراہی میں ایک غزوہ چھوٹا ہے روتے ہوئے واپس گھے اللہ تعالی نے آپ پران کے بارے میں بیرآ بیت نازل کی ،

﴿ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وا عينهم تغيض من الدمع حزنا ان لا يجد واما ينفقون ﴾

''اوران لوگوں پرگوئی گناہ نہیں جبکہ وہ آپ کے پاس آئے تا کہ آپ انہیں سوار کرائیں آؤ آپ نے کہا کہ میرے پاس پہنیٹ جس پر بیس تم کوسوار کراؤں تو وہ لوگ اس طرح واپس ہوئے کہان کی آٹھیں اس فم ہے آنسو بہار ہی تھیں کہ انہیں (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنے کو پہنیس ماتا''۔

علبہ بن یزید می افزو بھی انہیں میں ہے تھے۔

حضرت ما لك دسفيان فرزندان ثابت بئلاضان

دونوں النبیت کے انصار میں سے متے محمد بن عمر نے اپنی کتاب میں ان دونوں کا ذکر ان لوگوں میں کیا جو بیر معونہ میں شہید ہوئے 'دوسروں نے ان کا ذکر نہیں کیا ہم نے کتاب نسب النبیت میں ان دونوں کو تلاش کیا مگر تہ پایا۔

# بني عمر وبن عوف بن ما لك بن الاوس

#### حفرت بيزير بن حارثه رني الدور:

ابن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبیعه بن زید بن ما لک بنعوف بن عمر و بن عوف ان کی والده ما کله بیت قبیل بن عبده بن امیه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف تقیس \_

یز پدیے ہاں مجمع پیدا ہوئے 'ان کی والدہ حبیبہ بنت الجنید بن کنانہ بن قیس بن زمیر بن جذیر بن رواحہ بن ربیعہ بن ماڑن بن الحارث بن فطعیہ بن عبس بن بغیض تقییں ۔

عبدالرحمٰن'ان کی والدہ جمیلہ بنت ثابت بن ابی الافلح بن عصمہ بن مالک بن امة ضبیعہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف تھیں ان کے اخیافی بھائی عاصم بن عمر بن الخطاب تھاہ میر تھے۔

عامر بن يزيد أن كي والدوام ولد تفيل \_

یزید بن حارثهٔ کی وفات مدینے میں ہوئی ان کے پیماندگان تھے۔

## حفرت جمع بن حارثه منى مدعد:

ابن عامرین مجمع بن العطاف بن ضبیعہ بن زیدان کی والدہ تا کلہ بنت قیس بن عبدہ بن امیتھیں۔ مجمع بن حارثہ کے یہاں کیکی وعبیداللہ پیدا ہوئے 'دونوں کوم الحرہ میں مقتول ہوئے عبداللہ اور جمیلہ'ان کی والدہ جمیلہ بن ثابت بن الدحداحه بن نعيم بن غنم بن ايا ستقيل جو بل مين ستقيل -

محمہ بن عمر وغیرہ نے کہا کہ بنی عامر بن العطاف بن ضبیعہ کو زمانۂ جاملیت میں اپنی قوم میں شرف کی دجہ ہے۔ و نے کا پتر کہا تھا۔

مجمع بن حارشہ مروی ہے کہ مدینہ سے واپن ہوتے ہوئے ہم توگ صحبان میں سے کہ میں نے لوگوں کو بھا گتے ہوئے و کھا و ولوگ کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ علی تھا ہے ہوئے و کھا و ولوگ کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ علی تھا ہے اللہ علی ہوئی فتح دی کہا کہ ایس بینچے تو آپ "انا فتحالم بینا" (ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی) پڑھ رہے تھے جرکیل نے اس کو نازل کیا تو کہا کہ یارسول اللہ علی تھا جرکیل آپ کو مبارک بادو ہے ہیں جب آپ کو جرکیل علی اللہ علی مبارک بادوی تو مسلمانوں نے بھی مبارک باد

محر بن عمر نے کہا کہ سعید بن عبید قاری بی عمرو بن عوف کی مسجد کے امام تھے۔ جب وہ قادسیہ میں شہید ہو گئے تو بی عمرو بن عوف کی مسجد کے امام تھے۔ جب وہ قادسیہ میں شہید ہو گئے تو بی عمرو بن الخطاب شاہدہ کے کریں الخطاب شاہدہ کو آگے کریں الخطاب شاہدہ میں عمر جی ایساں کے کہ وہ مسجد ضرار کے (جومنافقین نے قباء میں بنائی تھی) امام سے جم جی دھی دونے ان کو آگے کرنے سے انگار کیا۔

اس کے بعداتہوں نے ان کو ہلایا اور کہا کہ اے مجمع میں تہمیں خوب جانتا ہوں اور لوگ تو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں' انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین میں جوان تھا۔ اور میری نسبت با تیں لوگوں میں تیزی ہے مشہور ہوگئی تھیں گرآج تو میں نے دکھ لیا ہے جس حالت میں میں ہوں میں نے اشیاء کو پہچان کیا۔

عمر می اور نے ان کی نسبت دریا فت کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم سوائے خیر کے ان کے متعلق کی خوبیں جانتے۔ انہوں نے قرآن حفظ کرلیا ہے اور سوائے چند سورتوں کے بچھ یا دکرنا باقی نہیں ہے عمر نی اس نے انہیں آگے کیا اور مسجد بنی عمروین عوف میں ان لوگوں کا امام بنا ویا۔ مسجد بنی عمروین عوف کی طرح اور کوئی مسجد معلوم نہیں جس کے امام کے بارے میں رشک کیا گیا ہو۔

#### حضرت ثابت بن وولعپه مني الدغه:

ابن غذام بن خالد بن نقلبه بن زید بن عبید بن زید بن ما لک بنعوف بن عرو بن عوف ان کی والده امامه بیت بجاد بن عثان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبیعه بن زیدتھیں۔

قابت بن ودیعہ کے یہاں کی ومریم پیداہوئیں'ان دونوں کی والدہ و ہبہ بنت سلیمان بن رافع بن تہل بن عدی بن زید بن امیہ بن مازن بن سعد بن قبیس بن الایہم بن غسان تھیں جو ساکنین زائج حلفائے بی زعوراء بن جشم برادرعبدالاشہل بن جشم میں ہے تھیں اوران لوگوں کی دعوت ( لیعنی دفتر فوج و و ظیفے میں نام ) بن عبدالاشہل میں تھا۔ ٹابٹ کی کنیت ابوسعد تھی'ان کے والدود لید بن خذام منافقین میں سے تھے۔ رسول الله منافقیا کے صحابی ابن ابی ودیعہ سے مروی ہے کہ نبی کریم منافقیا نے فرمایا کہ جو جمعہ کو اس طرح عنسل کو ہے جس طرح اس کا عنسل جنابت ہوتا ہے اور تیل عطر لگائے بشرطیکہ بیاس کے پاس ہواورا پنے پاس کے کپڑوں میں سے سب ہے آچھے کپڑے پہنے اور دو کے درمیان جدائی نہ کرے اور جب اس کے پاس امام آئے تو وہ اس کے (خطبے کے ) لیے خاموش رہے تو اس کے دوجمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیتے جا کیں گے۔

سعید نے کہا کہ میں نے بیحدیث ابن جزم سے بیان کی توانہوں نے کہا کہ خداان کی مغفرت کرے تمہارے والد نے غلطی کی دوجمعوں کے درمیان اور خارکے اضافے میں۔

#### حضرت عامر بن ثابت شياد عَدَ

ابن سلمہ بن امیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف ان کی والدہ قتیلہ بنت مسعود الطمی تھیں 'مسعود وہی تھے جنہوں نے عامر بن مجمع بن العطاف جنگ یمامہ میں شہید ہوئے جو سامیے میں ہو کی تھی۔ ان کے پہلی ماندگان نہ تھے۔ پیس ماندگان نہ تھے۔

## حضرت عبدالرحمن بن شبل ضي مفينة

ابن عمروبن زید بن نجده بن مالک بن لوذان بن عمرو بن عوف بنو مالک بن لوذان کو بنوسمیعه کها جاتا تھا۔ زمانتہ جاہلیت میں ان لوگوں کو بن صماء کہا جاتا تھا۔ زمانتہ جاہلیت میں ان لوگوں کو بن صماء کہا جاتا تھا۔ صماء مزینہ کی ایک عورت تھی جس نے ان کے والد مالک بن لوذان کو دورہ پلایا تھارسول اللہ ساتھ ہے۔ ان لوگوں کا نام سمیعہ رکھا (لیعنی سَننے والی کی اولا دُ کیونکہ الصماء بہری کو کہتے ہیں ) عبدالرحمٰن بن شبل کی دالد ہ ام سعید بنت عبدالرحمٰن بن حارثہ بن مہل بن حارثہ بن عامر بن مالک بن لوذان تھیں۔

عبدالرحمٰن کے بیہاں عزیز ومسعود وموی وجیلہ پندا ہوئیں ہمیں ان کی والدہ کا نام نہیں بتایا گیا۔

عبدالرحمٰن بن شبل نے نبی منافظ کے روایت کی کہ آپ نے کوے کی طویک ماری ہوئی چیز اور درندے کے روندے ہوئے جانور (کے کھانے) سے منع فر مایا۔

### حضرت عمير بن سعد ويادون

ابن عبید بن (النعمان) بن قیس بن عمرو بن زید بن امیه بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف ران کے والد شرکائے بدر علی سے تھے سعد قاری وہی تھے جن کے متعلق اہل کو فدروایت کرتے ہیں کہان کے فرزند زید نے رسول اللہ سائی آئے کے زمانے میں قرآن جمع کیا تھا' سعد قادسیہ میں شہید ہوئے ۔ان کے بیٹے عمیر بن سعد نے نبی سائی آئی گی صحبت پائی اور انہیں عمر بن الخطاب جی سوط نے قمص کا والی بنایا۔

عمیسر بن سعد سے مردی ہے کہ وہ امیر خمص اور اصحاب رسول اللہ مظافیق میں سے تصریبر پر کہا کرتے تھے کہ دیکھو کہ اسلام ایک محفوظ دیوار اور مضبوط درواز ہ ہے اسلام کی دیوار عدل ہے اور اس کا درواز ہوتی ہے۔ جب دیوار ڈھا دی گئی اور درواز ہوڑ ڈوالا گیا تو اسلام کوفتح شرکیا گیا 'اسلام پر ایر محفوظ رہے گا' جب تک سلطان شدیدرہے گا اور سلطان کی شدہ تکوار سے قل کرنا اور کوڑے

ہے مار نانہیں ہے بلکہ حق کا ادا کرنا اور عدل کا اُختیار کرنا ہے۔

#### حضرت عمينر بن سعيد وني الذعذ

جُلاس بن سُوید بن الصامت کی بیوی کے بیٹے تھے فقیر تھے جن کے پاس کوئی مال نہ تھا اور جلاس کے آغوش میں بیٹیم تھے اور وہی ان کے فیل تھے۔اور ان برخرچ کرتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے آپ والد سے روایت کی کہ انصار کے ایک شخص نے جن کا نام جلاس بن سوید تھا اپنے لڑکوں سے کہا کہ والد محمد جو پچھ کہتے ہیں اگرید تق ہوا تو ہم بھی حمیر میں سے پچھ ہیں 'یہ بات ایک لڑے نے بن جس کا نام عمیر تھا۔ وہ ان کا پر وردہ اور آپ محتیجا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ اے بچا اللہ سے تو بہ کرواور 'بی مُنالِیکی کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی نی مُنالِیکی نے انہیں بلا بھیجا وہ تسمیں کھانے لگے اور کہنے لگے کہ (للہ یارسول اللہ میں نے نہیں کہا کڑکے نے کہا کہ اے چیا بے شک کہا واللہ تم نے کہا ہے لہذا اللہ سے تو بہ کرواور جو پچھتم نے کہا ہے وہ اس میں جھے بھی تمہارے ساتھ کردے۔

راوی نے کہا کہ قرآن نازل ہوا کہ:

﴿ يحلفون بالله ماقالوا ولقن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعن اسلامهم وهموا بما لم ينالوا ﴾ الى آخر الآية :

'' یہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا حالا نکہ انہوں نے کلمہ کفر کہاا وراپیے اسلام کے بعد کفر کیا اؤراس چیز کا قصد کیا جوانہیں حاصل نہ ہوئی'' کہ

اوربيآ يت بهي نازل مولي

﴿ فَأَن يَتُوبُوانِكَ خَيْرِ الهُمْ وَأَن يَتُولُوا يَعَنَّى بِهِمْ ٱللَّهُ عَذَابًا اليَّمَا ﴾

'' پھراگر بیلوگ توبہ کریں توان کے لیے بہتر ہے اورا گرا نکار کریں تواللہ انہیں در دنا ک عذاب دے گا''۔

جلاس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے کہا ہے اللہ نے میرے سامنے توبہ پیش کی ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ان کی توبہ تبول کرلی گئی اسلام میں ان کا ایک مقتول تھا۔ رسول اللہ مَا لَیْتُنْ نے انہیں ویت اور اس کا خون بہا عطا فرمایا اس کو انہوں نے خرج کرڈ الا انہوں نے مشرکین میں مل جانے کا اراوہ کرلیا تھا۔راوی نے کہا کہ نبی مَا لِیُنِیْمُ نے لڑے سے فرمایا کہ تبہارے کا نوں نے وفا کی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جلاس کا پیرکلام غزوۂ تبوک میں ہواتھا' رسول اللہ مٹائٹیٹا کے ہمر کاب غزوہ تبوک میں وہ شریک تھے' غزوۂ تبوک میں اس قندر منافقین آپ کے ہمراہ گئے تھے' کہ تبوک سے زیادہ وہ لوگ بھی کسی غزوہ میں نہیں گئے' ان لوگوں نے نفاق کی یا تیں کیس جلاس نے بھی جو پچھ کہاوہ کہا تو عمیر بن سعید نے جواس غزوے میں ان کے ساتھ تھے ان کے قول کورد کیا۔

عمیر نے ان ہے کہا کہ جھے کوئی شخص تم ہے زیادہ محبوب نہیں اور ندتم سے زیادہ جھے پرکسی کا احسان ہے میں نے تم ہے وہ گفتگوئی ہے کہ اگر میں اسے چھپاؤں تو واللہ میں ہلاک ہو جاؤں اورا گراہے ظاہر کروں تو تم ضرور ضرور سواہو گئے ان دونوں میں سے ایک بات جھے پر بذہبت دوسری کے مہل ہے وہ نبی ملائے کے پاس آئے اور جلاس نے جو پھے کہا تھا اس کی آپ کوخبروی۔ جب قرآن نازل ہو گیا تو جلاس نے اپنے گناہ کا اعتراف کرلیا اور ان کی تو بہاچھی ہوئی انہوں نے اس چیز کوندرو کا جو وہ عمیر بن سعید کے

ساتھ كرتے تھے۔ يہى بات تھى جس سے ان كى توب معلوم ہوئى۔

حضرت جدى بن مره فيي ويضفا

ابن سراقہ بن الحباب بن عدی بن الحبد بن عجلان بن جو بلی قضاعہ حلفائے بی عمرو بن عوف میں ہے تھے' خیبر میں شہید ہوئے انہیں ان کے دونوں پیتا نوں کے درمیان کسی نے نیز ہ مار دیا۔ جس سے وفات ہوگئی۔ ان کے والد مرہ بن سراقہ نبی مظافیقیا کے ہمراہ حنین میں شہید ہوئے۔

حضرت أوس بن حبيب ضياله عند

بن عمرو بن عوف میں سے تھے خیبر میں قلعہ ناعم برشہید ہوئے۔

حضرت انفِ بن وائله ضاهفه.

بن عمر وبن عوف ميل سے تھے خيبر ميل قلعدناعم پرشهيد ہوئے۔

حضرت عروه بن اساء بن الصلت اسلمي مني الأغذ

بن عمروبن عوف کے حلیف تھے۔

عروہ سے مروی ہے کہ جنگ بیر معونہ میں مشرکین نے عروہ بن الصلت کوامن دینے کی خواہش کی مگرانہوں نے انکار کیاوہ یا مربن الطفیل کے دوست مصاوحود کے ان کی قوم بن سلیم نے اس کی خواش کی مگرانہوں نے انکار کیااور کہا کہ میں تم لوگوں کی امان قبول نہیں کرتا اور ندائیے آپ کواپنے ساتھیوں کے مقتل سے ہٹاتا ہوں' وہ آگے بڑھے اور قبال کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے 'یہ واقعہ بھرت کے چھتیویں مہینے صفر میں پیش آیا۔

حضرت جروبن عباس فغالفانيذ

بنی بچہا بن کلفہ کے جو بن عمر بن عوف میں سے تھے حلیف تھے جانے میں جنگ بمامد میں شہید ہوئے۔

#### حضرت فرايمه بن ثابت شيالافذ

ابن الفاكہ بن ثغلبہ بن ساعدہ بن عامر بن غیان بن عامر بن نظمہ ' نظمہ كانام عبداللہ بن جشم بن مالك بن الاوس تھا۔ خزیمہ کی والدہ كہيشہ بنت اوس بن عدى بن اميہ بن عامر بن خطمہ تھیں ۔خزیمہ بن ثابت كے بہاں عبداللہ وعبدالرحمٰن پيداہوئے ان دونوں كی والدہ جیلہ بنت زید بن خالد بن مالك تھیں جو بنی نوفل ہیں سے تھیں ۔عمارہ بن خزیمہ ان كی والدہ صفیہ بنت عامر بن طعمہ بن زید اظلمی تھیں ۔

خزیمہ بن ثابت اور عمیر بن عدی بن خرشہ نے بن نظمہ کے بت تو ڑے تھے خزیمہ بن ثابت ہی ذوالشہا دتین ( دوشہادت والے ) تھے ( لینی وہ ایک گواہ کی بجائے دو گواہ کے مانے گئے )۔

عمارہ بن خزیمہ بن ثابت نے اپنے چیاہے روایت کی جونی ملیقی کے صحابی تھے کہ رسول اللہ ملیقی نے ایک اعرابی ہے گھوڑا خریدا۔ رسول اللہ ملیقی نے اسے اپنے ساتھ لے لیا تا کہ قیمت عطافر ماکیں نبی ملیقی نے رفتار تیز کر دی اور اعرابی آہت

لوگ اعرابی ہے مل کر گھوڑ ہے کا نرخ یو جھنے لگئے انہیں معلوم نہ تقا کہ رسول اللہ طابقیا نے اسے خرید لیا ہے بعض لوگوں نے اعرانی کو گھوڑے کی قیمت اس سے بھی زیادہ پیش کی جورسول الله مانی تھی نے مقرر فرمائی تھی نرخ جب بالا ہو گیا تو اعرابی نے رسول الله مَا يَيْلُم كويكار ااوركها كراكرات يدهمور اخريدت بين توخريد ليجيّ ورنديس اس كويتيا مول

نبی مَلَاثِیَّا نے جس وقت اعرابی کا کلام سنا تو آپ کھڑے ہو گئے اعرابی کے یاس آ ئے اور فرمایا کہ کیا میں تجھ سے فرید ٹبیس چکا ہوں اعرابی نے کہانہیں واللہ میں نے اسے آپ کے ہاتھ نہیں بیجا رسول اللہ مکائیٹی نے فرمایا ہے شک میں نے اسے تجھ سے فریدلیا

لوگ می طلیق اوراعرابی کے یاس جمع مونے لگے اوروہ دونوں سوال وجواب کررے تصاعرانی کہنے لگا کہ آپ کوئی گواہ لا ہے جو پیشیادت دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ بیا۔ جوسلمان آیااس نے اعرابی ہے کہا تھھ پرافسوں ہے رسول الله منافیظم ایسے نہیں ہیں کہ سوائے حق کے کوئی ماٹ کہیں۔

ات میں فریمہ بن فایت میں دو آئے رسول الله منافیز اور اعرابی كاسوال وجواب سنا اعرابی كت لگا كه آپ كوئی گواه لا ير جور شهاوت و ي كديس ني آب ك ماته بيا بخريم وي من ني كها كديس كوايي وينامون كرتوني آب كم ماته بيا ب رسول الله مَا يُلِيِّعُ فَرْيمه بن قابت مُن من كي طرف متوجه موت اور فرمايا كرتم كيت شبادت وية بهو عرض كي يارسول الله مَا يُحِيِّمُ آپ كي تصدیق ہے رسول الله منافیق نے خزیم فی الفاء کی شہادت بجائے دوآ دمیوں کی شہادت کے كردى۔

محمد بن عمر نے کہا گہ ہم سے خزیمہ بن ثابت کے ان بھائی کا نام نہیں بیان کیا گیا جنہوں نے بہ حدیث بیان کی ہے ان کے دو بھائی تھے ایک کا نام وَحُوّرِح تھا جن کا کوئی پس ہاندہ نہ تھا اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا جن کے پس ماندگان تھے ان دوتوں کی والده بھی خزیمہ کی والدہ کمیشہ بنت اوس بن عدی بن امیانظمی تھیں۔

محمد بن عمارہ بن خزیمَہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا گَیْتُمِ نے قر مایا اے خزیمہ تم کا ہے ہے شہادت و بتے ہو حالا نکہ تم تو ہمارے ساتھ نہ تھے انہوں نے کہایار سول اللہ سائی آئم ہم آسمان کی خبر ہیں آپ کی تقیدین کرتے ہیں اور آپ جوفر ماتے ہیں اس میں ہم آپ کی تقید بتی نہ کریں گے؟ رسول اللہ مٹائٹیٹا نے ان کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت (کے برابر) کروی شخاک ہے مروی ہے کیدرسول اللہ منابقیا نے خزیمہ بن ثابت کی شیادت دوآ دمیوں کی شیادت کے برابر کردی۔

عامرے مروی ہے کہ خزیمہ بن ثابت وہ مخص سے کدرسول اللہ من فیل نے ان کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت کے برابر قرار دی رسول الله حلاقیم نے کسی سے بچھ سو داخریدا تو اس مخفس نے کہا کہ آپ جوفر ماتے میں اس پراینے گواہ لا پیغے خزیمہ نے کہا کے رسول اللہ طَاقِیمُ آپ کے لیے گوا ہی ویتا ہوں فر مایا کہ تہمیں کس نے بتایا۔ عرض کی میں جانتا ہوں کہ آپ سوائے حق کے پچھنیں کہتے ہم تواس ہے بھی زیادہ اپنے دین بین آ پ برائمان لائے ہیں رسول اللہ شاھیر کے ان کی شہادت جائز رکھی۔

قا دہ ہے مردی ہے کہ ایک مخفل نے نبی مالیٹیا ہے بچھ ما نگا تو نبی مالیٹیا نے انکار کیا خزیمہ بن ثابت میں دونے شہادت دی

## كر طبقات ابن سعد (صنيداء) مسلام المسلم المس

کہ بی مُنَافِیْم اس کے مقابلہ میں سچے ہیں اور اس کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے رسول اللہ سُلیٹیم نے ان کی شہادت جائز رکھی اس کے بعدرسول اللہ سُلیٹیم نے ان سے پوچھا کہ کیاتم ہمارے پاس مُوجود تھے انہوں نے کہانہیں گر مجھے معلوم ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیے اس کے بعد خزیمہ کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت کے برابر کر دی گئی۔

این خزیمہ نے اپنے چچاہے روایت کی گہنزیمہ بن ثابت جی مدن نے خواب میں وہ دیکھا جوسونے والا دیکھیا ہے کہ گویا وہ نبی مظافیظ کی پیشانی پر بحدہ کررہے ہیں انہوں نے نبی مظافیظ کو خبر دی تو آپ ان کے لیے لیٹ کے اور فر مایا کہ اسپے خواب کی تصدیق کرلوانہوں نے آپ کی پیشانی پر بحدہ کیا۔

عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے والد نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی مظافیظ کی بیشانی بریجدہ کرتا ہوں میں نے آپ کواس کی خبر دی۔ فر مایا روح روح سے ملاقات نہیں کرتی ' نبی طافیظ نے اپٹا سراس طرح بڑھا دیا تو انہوں نے اپنی پیشانی نبی مظافیظ کی بیشانی پرد کھ دی۔

محد بن عمر نے کہا کہ غزوہ آنتے میں بنی خطمہ کا جھنڈ اخزیمہ بن ثابت ٹی میڈ کے پاس تھا نزیمہ بن ثابت مقین میں ملی بن ابی طالب ٹی میڈ کے ہمراہ تھے اور اس روڑ سے میں مقتول ہوئے ان کے بسمائد گان تھے' کنیت ابوعمار ہتھی۔

#### سيدناغمير بن حبيب ضيالاعذ

این حباشه بن جو بیر بن عبید بن غیان بن عامر بن نظمه ان کی والده ام عماره تھیں جو جمیله بنت عمر و بن عبید بن غیان بن عامر بن نظمه تھیں ہے۔

الی جعفرانظمی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کیمیر بن حبیب بن خماشہ (بروایت عفان حماشہ) نے کہا کہ ایمان بوطنتا گفتا ہے۔ پوچھا گیا کہ ایسا بیشی کیا ہے اور کی کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم اللہ اللہ کو یاد کزیں اور اس سے ڈریں تو بیاس کی جیشی ہے اور جب غفلت کزیں اور بھول جا کیں اور گم کردیں تو بیاس کی کئی ہے ت

#### حضرت عماره بن اوس منی الاغد:

این خالد بن عبید بن امیه بن عامر بن حلمه 'ان کی والده صفیه بنت کعب بن ما لک بَن غطفان بن تغلبه میں ہے تھیں ۔ عمارہ کے یہاں صالح پیدا ہوئے جن کی کنیت ابو واصل تھی اور رجاء و عامر ان کی والدہ ام ولد تھیں۔عمرووزیا واور ام خزیمہ'، ان کی والد وام ولد تھیں۔

۔ عمارہ بن اوس الدنصاری سے مروی ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی کدایک شخص نے متجد کے دروازے پر کھڑ ہے ہو کر ندا دی اس وفت ہم لوگ نماز میں تھے کہ قبلہ کعبہ کی ظرف چھیر دیا گیا۔ ہمارے امام اور مرد اور عور ٹیس اور بچے کعبہ کی کی طرف پھر گئے۔

# بني السلم بن امري القيس بن ما لك بن الاوس

### حضرت عبدالله بن سعد ضاهؤه:

ابن خیثمه بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النجاط کہا جاتا ہے کہ نجاط بن کعب بن حارثہ بن غنم بن السلم'ان کی والدہ جمیله بنت الی عامرالرا ہب خصیں ابوعا مرعبد عمر و بن ضغی بن النعمان بن ما لک بن امة بن صبیعه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف تصاوراوس میں سے خصے۔

عبدالله بن سعد کے یہاں عبدالرحلٰ اورام عبدالرحلٰ پیدا ہوئیں ان کی والدہ امامہ بنت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی سلول بی انجہلی بن سالم بن عوف بن الخزرج میں ہے تھیں۔

مغیرہ بن تھیم سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن سعد بن خیٹمہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ بدریش شریک تضوّ انہوں نے کہا 'ہاں' اور عقبہ میں بھی اپنے والد کے ساتھان کا ہمنشین (رویف) ہوکر۔

محمد بن سعد نے کہا کہ بین نے بیرحدیث محمد بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے معلوم ہے اور بیروہم ہے۔عبداللہ بن سعد نہ بدر میں حاضر ہوئے نداحد میں۔

ضیتمہ بن محمد بن عبداللہ بن سعد بن خیتمہ نے اپنے آ باواجداد ہے روایت کی کہ عبداللہ بن سعد نبی سکا تیج کے ہمراہ حدید بیا و نبین میں ماضر ہوئے جس روز نبی سکا تیج کی وفات ہوگی وہ من میں ابن عمر جی میں سے کم تھے۔لوگوں کے عبدالملک بن مروان ( کی خلافت ) پراتفاق کر لینے کے بعد مدینہ میں ان کی وفات ہوگی۔محمد بن عمر نے کہا کہ جب وہ حدید بینہ میں حاضر ہوئے تو غالبًا اٹھارہ سال کے تھے۔

بنی وائل بن زید بن قیس بن عامر بن مره بن ما لک بن الاوی مره بن ما لک بن الاوی کی اولا والجعا دره کهلاتی تقی: سیدنا حضرت محصن بن الی قیس شی الدغونه:

ابن السلت' ابی قیس کا نام صفی تھا' وہ شاعر تھے۔السلت کا نام عامر بن جثم بن وائل تھا ان کے بھائی عامر بن ابی قیس کے پس ماندگان تھے جوسب ختم ہو گئے ان میں ہے کوئی باقی نہ رہا۔

ابوقیس اسلام کے قریب ہی تھے' انہوں نے اپنے شعر میں ملت صلفیہ کا ذکر کیا تھا اور نبی مَثَاثِیَّا کا حال بیان کیا تھا انہیں یثر ب میں جنیف (بٹ برتی سے بکسور ہنے والا) کہا جا تا تھا۔

عبداللد بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے متعدد طرق ہے ایک گروہ ہے حدیث ابی قیس جمع کر کے روایت کی کہ اوس و خزرج میں سے کو کی شخص الی قیس بن السلسے ہے زیادہ ملت صنیفیہ کا بیان کرنے والا اور اس کا دریافت کرنے والا خد تفاوہ پٹر ب کے یہود ہے دین کو دریافت کیا کرتے تھے وہ لوگ انہیں یہود بت کی دعوت دیتے تھے وہ ان کے قریب ہو چلے تھے کہ انکار کردیا۔ وہ شام کی طرف آل بھند کے پاس نکل گئے ان لوگوں ہے باز پرس کی تو انہوں نے ان کو (اپنے ساتھ) شامل کر لیا۔ ابوقیش نے عیسائی درویشوں اورعلاء سے پوچھا تو انہوں نے ان کواپنے دین کی دعوت دی مگرانہوں نے اس کا ارادہ نہ کیا اور کہا کہ میں اس میں بھی داخل نہ ہوں گا۔ان سے شام کے ایک راہب (عیسائی درویش) نے کہا کہتم دین صنیفیہ چاہتے ہو۔ ابوقیس نے کہا کہ یہی چیز ہے جسے میں چاہتا ہوں۔ راہب نے کہا کہ بید ین ابراہیم تمہارے پیچھے ہے جہاں سے تم نکلے ہوا ابوقیس نے کہا کہ میں دین ابراہیم پرہوں اور میں ای دین پر رہوں گا اورائی پرمروں گا۔

ابوقیس تجاز دالیس آ کے مقیم ہو گئے عمرے کے لیے مکہ روانہ ہوئے و زید بن عمر و بن نفیل ملے ان سے ابوقیس نے کہا کہ میں دین ابراہیم دریافت کرنے ملک شام گیا تھا تو کہا گیا کہ وہ متہارے پیچھے ہے زید بن عمر و نے کہا کہ میں نے شام اور جزیرے اور یہود یشرب سے معلق کرنا چاہا مگر ان لوگوں کے دین کو باطل سمجھا اور دین تو دین ابراہیم ہی ہے جواللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرنا 'بیت پر ب اور زید بن اللہ کی طرف نماز پڑھتا ہے اور غیر اللہ کے نام کا ذیجے نہیں گھا تا ہے 'ابوقیس کہتے تھے کہ دین ابراہیم پڑسوائے میرے اور زید بن عمر و بن نفیل کے کوئی نہیں۔

جب رسول الله مظافیظ مدین تشریف لائے اور فلیار خزرج اور فلیار اول کے گروہوں میں سے پورے بنی عبدالا شہل اور ظفر و حارثه ومعاویہ وعمر و بن عوف میں تشام سب اسلام لے آئے سوائے ان لوگوں کے جواوس میں سے تھے اور وہ لوگ وائل اور بنو خطمہ وواقف وامید بن زید تھے جوالی فیس بن السلام کے ساتھ تھے۔

ابوقیس ان کارئیس ان کاشاغراوران کا خطیب (مقرر) تھا جنگ میں وہی ان کی رہنمائی کرتا تھاوہ اسلام لانے کے قریب تھا اس نے اپنے شخص میں صنیفیت (ترک بت پرتی) کا ذکر کیا تھا اور نبی شاہیع کا حال اور آپ کے متعلق جو پچھ یہوو خبر دیتے تھے و سب بیان کرتا تھا اور یہ بھی کہ آپ کی جائے ولا دت مگہ میں اور جائے ججرت بیژب ہے چنا نچھ اس نے نبی شاہیع کے مبعوث ہونے میں جو زندہ ہیں اور یہی ان کا دار البجرت ہے۔

جب جنگ بعاث ہو کی تو وہ اس میں شریک ہوا۔ جنگ بعاث اور رسول اللہ سُلِیُّ کی تشریف آ وری کے درمیان پانچ سال کافصل تھا' یثر ب میں وہ مشہور تھااور اسے صنیف ( عارک بت پرین ) کہا جا تا تھا اس نے شعر کہے جس میں دین کاؤگر کیا

ولوشاء ربنا كنا يهودا وما دين اليهود بذى شكيل

''اگر ہمارارب چاہتا تو ہم یہودی ہوتے۔ حالانکہ دین یہودراست نہیں ہے۔

ولوشاء ربنا كنا نصاراى مع الرهبان في جبل الجليل الجليل العليل ال

ولکنا حلفنا اذ حلفنا حیفا دیننا عن کل جیل الکین ہم جب پیدا کئے گئے کہ جارادین ہرگردہ سے یکنوشا۔

نسوق الهدى ترسف مدعنات تكشف عن منا كيها الجلهل

ہم لوگ ہدی ( قربانی نج کو یکے کی طرف ) ہنکاتے ہیں جوایئے شانوں کی جھولیں کھولے ہوئے فرمانبر دار ہو کرچکتی ہیں'۔

# الطقات الن معد (صربهام) المسلك المسلك

رسول الله سالتي من ينه تشريف لائے تو اس سے كہا گيا كدا ہے ابوقيس يهى تو تمہار ہے وہ صاحب ہيں جن كى تم صفت بيان كرتے تنے اس نے كہا ہے شك وہ حق كے ساتھ بينے گئے۔ ہيں نبى شائي آئے كے پاس آيا اور پوچھا كدآ پ كس چيز كى طرف دعوت ويتے ہيں رسول الله شائي آئے نے فرما يا كداس امركى شہاوت كى طرف كدسوائے الله كے كوئى معبود نبيس اور ميں الله كارسول ہوں۔

آ مخضرت ملاقی کے اسلام کے طریقے بیان فرمائے ابوقیس نے کہا کہ یہ کس قدراچھااور کیساعمدہ ہے میں اپنے معاسلے میں غور کروں گا پھر آ ہے کے پاس آؤں گا۔

قریب تھا کہ وہ اسلام ُلا تا مگر عبداللہ بن الی (منافق) سے ملا اس نے پوچھا کہ کہاں سے (آتے ہو) اس نے کہا محمہ (مَنْ ﷺ) کے پاس سے انہوں نے کیسااچھا کلام میرے سامنے پیش کیا جو وہی ہے جمے ہم جانتے ہیں اور جس کی علائے یہودہمیں خبر دیتے تھے۔

اس سے عبداللہ بن افی نے کہا کہ واللہ تم نے جنگ خزرج کونا پند کیا تو ابوقیس ناراض ہوا اور کہا کہ واللہ ایک سال تک اسلام ندلا ڈن گاوہ اپنے مکان واپس گیا اور رسول اللہ عَلَیْمُ کے پاس ندآ یا یہاں تک کدسال سے پہلے ہی مرگیا۔

یہ داقعہ جرت کے دسویں مہینے ذی الحجہ میں ہوا۔

داؤد بن الحصین نے ان لوگوں کے اشیاخ ہے روایت کی کہ (ابوقیس کو) مرتے وقت کلمہ توحید پڑھتے سنا گیا (مگر رسالت معدیق ندکی )۔

محمد بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ جوشخص اپنی عورت کو چھوڑ کے مرتا تھا تو اس کا بیٹا اگر چاہتا تو اس عورت ہے نکا ح کرنے کا زیاد ہ مستخق ہوتا تھا بشرطیکہ و عورت اس کی ماں ندہو۔

تہت

